

مجمدوعة افارات الماله علام كري المرافع المورث المستمري المرافع المراف

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِعٌ مُوكَ نَاسِیًّا لَهُ کَلِاضِیا اَحْتَابِ بِجُنِهُ وَرِیْکَا خِضِعٌ مُوكَ نَاسِیًّا لَهُ کَلِاضِیا اَحْتَابِ بِجُنِهُ وَرِیْکَا

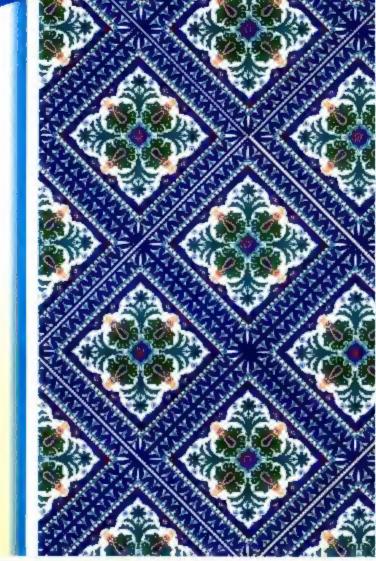

ادارة تاليفات اشرفي موك فواره ملت ان كالمثان

# فهرست مضامين

| 10                           | حضرت علامه عثاني رحمه الثدكا ارشاد                                   | ۲    | بَابُ مَنْ لَمُ يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحُمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيُقِ  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 10                           | جس کی اہم اجزا ویہ بیں                                               | ٣    | حافظا بن جحررهمه الله كي تصريحات                                |
| 14                           | انحيذاب القلوب ًا لي البلد الحرام                                    | ٣    | فيصله بيصورت اختلاف احاديث                                      |
| 14                           | شرف بقعند روضه مباركه                                                | الم  | صديث الباب عامام بخارى رحمدالله كاستدلالات                      |
| 14                           | رجوع حافظائن تيميه كي طرف                                            | ~    | حچری کا نظے کا استعمال                                          |
| 14                           | جذب القلوب الى ديارالحبوب                                            | •    | ابن حزم كالمديب                                                 |
| 14                           | حافظائن تيميه اورحد يبيث شدرحال                                      | ۵    | علامہ شوکانی کی رائے                                            |
| 1.4                          | مطابقت ترجمة الباب                                                   | ۵    | اجماع امت كونام ركھنے كاانجام                                   |
| 19                           | بَا بٌ هَلُ يُمَضِّمِضُ مِنَ الَّبَن                                 | A    | صاحب تحفده صاحب مرعاة كاسكوت                                    |
|                              | بَابُ الْوُضُوَّ ، مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَّمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ | 4    | نشخ وغيرنشخ كى بحث                                              |
| 19                           | وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءً ا                         | Y    | حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائے                                  |
| 14                           | نوم کے بارے میں اقوال                                                | 4    | این حزم کی تائید                                                |
| *1                           | نیند کیوں تاقض وضوہے؟                                                | 4    | جما ہیرسلف وخلف کا استدلال                                      |
| **                           | حضرت شاوصا حب رحمه الشدكا ارشاد                                      | 4    | حضرت شاه صاحب كالقيدار شاد                                      |
| **                           | اعلال حديث تزيذي مذكور وجواب                                         | 9    | حافظ ابن قیم کاارشاد                                            |
| **                           | محشى محلى كانفتر                                                     | 9    | اونث کے گوشت سے نقض وضو                                         |
| 77                           | حافظ ابن حزم نے خود اپنی دستور کے خلاف کیا                           | 9    | حصرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد                             |
| **                           | علامه شوكاني اورعلامه مباركبوري كامسلك                               | 9    | ニスコニス                                                           |
| -                            | صاحب مرعاة كى دائ                                                    | 91   | بَابُ مَنْ مُضْمَضَ مِنَ السُّوِيْقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ         |
| **                           | حفرت شاه صاحب رحمداللدكي رائ                                         | 11   | علامه نو وي كي غلطي                                             |
| *17                          | فتويل مطابق زيانه                                                    | 11   | اصل واقعدروش                                                    |
| $\Gamma(\Gamma_{j,\epsilon}$ | حضرت كنگوبى رحمداللدكى رائے                                          | 11   | حضرت علی نے نمازعصر کیوں ادانہیں کی؟                            |
| **                           | صاحب معارف السنن كي تحقيق                                            | 15   | امام طحاوی کی تشیح حدیث روشش پرجا فظاین تیمیدر حمدالله کا نقته! |
| ra -                         | ضروري واجم عرضداشت                                                   | 1100 | حافظائن تيميدهمالله كطريق استدلال برايك نظر                     |
| ra                           | خشوع صلوة كى حقيقت كياب؟                                             | 11   | تربت نبوبه كي فضيلت                                             |
| 14                           | بَابُ الْوُضُو ء من غير حدث                                          | 10   | میخ عز الد این بن عبدالسلام کی رائے                             |
|                              |                                                                      |      |                                                                 |

| انوارالباري                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|
| تحكم وضوقبل نزول نص                                             |
| حافظ كالشكال وجواب                                              |
| ندجب شيعه وظاهريه                                               |
| مذجب إئمهار بعدوا كثرعلماء حديث                                 |
| حافظا بن حجركے استدلال برحافظ عینی كانفذ                        |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                 |
| بَابٌ مِنَ الْكَبَا يُرِ أَنْ لَّا يَسْتَتِرَمِنْ بَوُلِهِ      |
| تحفیف عذاب کی وجہ                                               |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشادات                              |
| عذاب قبر کے دوسب                                                |
| غیبت ونمیمه کا فرق<br>غیبت ونمیمه کا فرق                        |
| یبت رئیسی اور بیانِ مذاہب<br>عذابِ قبر کی شخفیق اور بیانِ مذاہب |
| علامه قرطبی کاارشاد<br>علامه قرطبی کاارشاد                      |
|                                                                 |
| نجاست کی اقسام<br>مؤسسہ جدمہ سے روز میں دور                     |
| حافظا بن حزم کے اعتراضات                                        |
| ظاہریت کے کرشے                                                  |
| مسئلەزىر بحث مېرى كىلى كى ھەيىشى بحث                            |
| ائمئه اعلام کے نزد یک سارے ابوال بجس ہیں                        |
| حافظاتن تزم كاظاهر بيها ختلاف                                   |
| حافظا بن جمراورمئلة الباب مين بيان مذاهب                        |
| محقق عینی کے ارشادات                                            |
| امام بخاري كامقصد                                               |
| امام بخارى رحمه الله كاندجب                                     |

قبرول پر پھول وغيره چر هانا كيسا ہے؟

حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد كرامي

نجاست ابوال يرحنفيه وشافعيه كااستدلال

صاحب نورالانوار كےاستدلال يرنظر

سب ہے بہتر تو جبہ

حافظاین حجر کی تا ویلات کمزور ہیں

بَابُ مَاجَآءَ فِي غَسُل الْبُول

| (A) | ضامين | فهرستم |
|-----|-------|--------|
|     |       |        |

m 9

19

40

4

40

01

01

01

24

SY

00

3.5

00

0.0

00

00

00

00

YA

40

YA

Ya

PA.

04

04

09

41

YF

44

41

| ю | , |
|---|---|
| г |   |

14

12

M

M

M

19

19

mm

July.

10

12

MA

MA

MA

19

141

سامي

7

P

14

MA

حافظا بن حجرك تسابل يرنقذ

بَابُ تُرْكِ النَّبِيّ

علامه تو وي وغيره كي غلطي

حنفیہ کے حدیثی دلائل

ترك مرسل وترك حديث

علامه خطانی کی تاویل بعید

صاحب تخفة الاحوذي كاطر زخقيق

نجاست کاغسالہ نجس ہے

زمین پاک کرنے کا طریقہ

كيژاياك كرنے كاطريقه

مسجد میں فصد دغیرہ حرام ہے

ابن دقیق العید کے نقد پذکور برنظر

بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوِّلِ فِي الْمَسْجِد

نهي منكر كا درجه اوراجميت

بَابُ بَول الصِّبْيَان

محقق عینی کے جواب

ابك غلطنبي كاازاله

حافظا بنحزم كالمدجب

متجدكي تقذلين

متجديين سونا

مسجد يبل وضو

محد کے عام احکام

ز مین خنگ ہونے ہے طہارت کے دوسر بے دلائل

ازالد نجاست کے لئے صرف یانی ضروری نہیں

قياس شرعي كااقضا

اعتراض وجواب

مسلك ويكرائمه

. حنفيه كأعمل بالحديث

مسلك حنفيه كي مزيد وضاحت

اعرانی کے معنی

| انوارالباري |
|-------------|
|-------------|

| داؤدظا هرى كانمهب                                            | 44  | رائے ندکورامام ترندی کے خلاف ہے                                        | 40  |
|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| مسكله طبيارت ونجاست بول صبى                                  | 45. | محقق عینی کا فیصله                                                     | 20  |
| خطابي شافعي حنفيه كى تائيد ميس                               | Ale | صاحب تحفه كي شان تحقيق                                                 | 40  |
| حضرت شاه صاحب رحمه اللدكارشادات                              | 40  | صاحب تخفدكا مغالطه                                                     | 4   |
| طريقيطي مسائل                                                | 40  | عبدالكريم بن اني الخارق (ابواميه) يركلام                               | 4   |
| حافظابن تيميدوغيره كاغلبه ماء سيقطيهم برغلط استدلال          | AF  | بول قائما میں تھے۔ کفار ومشر کین ہے                                    | 44  |
| صاحب در مختار کی مسامحت                                      | AF  | بَابُ غُسُلِ الدُّم                                                    | 41  |
| امام طحاوی کی ذکر کرده تو جیبه پرنظر                         | 40  | قدر درہم قلیل مقدار کیوں ہے؟                                           | Α+  |
| معانى الآثاركاذ كرمبارك                                      | 44  | كياصرف خالص بإنى سے بى نجاست دھوسكتے ہيں؟                              | ۸.  |
| الل حديث كي مغالطية ميزيال                                   | 44  | حافظائن <i>جررحم</i> هالله کی جوابدی                                   | Al  |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاامتياز                             | YY  | علامه خطالي كي شخفيق يرعيني كانفذ                                      | ۸۲  |
| حافظا بن حجر کے طرز جوابد ہی پرنظر                           | 44  |                                                                        | AF  |
| درس حديث كااتحطاط                                            | 44  | محقق عینی کی تا ئید<br>منابع منابع                                     |     |
| فرق درس وتصنيف                                               | 44  | حافظ کی تو جید پرنفتر<br>انسان و م                                     | ۸۳  |
| بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَّ قَاعِدًا                        | AF  | حافظائن تيميد ہے تعجب                                                  | ۸٣  |
| مقصدامام بخاري رحمه الله                                     | AF  | دم اسود والی روایت منکر ہے<br>. دریة                                   | Ar' |
| علامهابن بطال اوركر مانى كاجواب                              | 44  | حافظ كاتعصب                                                            | ۸۵  |
| حا فظا بن حجر رحمه الله كاجواب                               | 44  | وضوءِمعذوروقیت ٹماز کے لئے ہے یا ٹماز کے واسطے                         | ٨٥  |
| محقق عینی کے ارشا دات                                        | 44  | علامه شوکانی کااشکال وجواب                                             | ΑY  |
| جواب عینی کی فوقیت                                           | 19  | بَابُ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسُلِ مَايُصِيبُ مِنَ الْمَرْآةِ | AZ  |
| حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاجواب                           | 4.  | طہارت کے مختلف طریقے                                                   | AL  |
| حضرت علامه تشميري رحمه الله كارشادات                         | 4.  | حافظ ابن حزم کی تحقیق<br>شخصت                                          | 19  |
| بَابُ الْبَولِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالنَّسَتُّرِ بِا لْحَاثِطِ | 41  | محقیق ندکور پرنظر                                                      | 9.  |
| محقق عيني كانفته                                             | 4   | نجاست منی کے دلائل وقر آئن<br>عنا سے                                   | 9.  |
| علامه كرماني كي محقيق اور محقق عيني كي تنقيح                 | 45  | امام اعظم كى مخالفت قياس                                               | 41  |
| بَابُ الْبَوُلِ عِنْدَسُبَاطَةِ قُوْمِ                       | 25  | محقق عینی کے ارشادات<br>ن                                              | 41  |
| حضرت شاه صاحب رحمدالله کی رائے                               | 40  | امام شافعی رحمه الله کے استعدلال طبیارت پر نظر                         | 91  |
| مذ بهب حنفیه کی ترجیح                                        | 45  | عافظا بن قيم وحافظا بن تيميد رحمه الله بهي قائلين طبارت مين            | 95  |
| حافظا بن ججرر حمدالله کی رائے                                | 24  | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                        | 91  |
| بول قائما کی ممانعت نہیں ہے                                  | 40  | محدث تووي كالنصاف                                                      | 98  |
|                                                              |     |                                                                        |     |

| علامه شوكاني كااخلباري                                               | 41   | قال الزهرى لاباس بالماء مالم يغيره الح    | IIA   |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|
| صاحب بتخنة الاحوذي كى تائيد                                          | 95   | قال ابن سيرين وابراهيم لابأس بتجارة العاج | 119   |
| صاحب مرعاة كاردبير                                                   | 91   | نجس چیز ہے تُفع حاصل کرنے کی صورت         | (1"+  |
| بحث مطابقت ترهمة الباب                                               | 91   | مهاحب تخفة الاحوذي كي حقيق                | 11'+  |
| صاحب لامع الدراري كاتبره                                             | 914  | عافظا بن حزم کااعتراض<br>-                | 11"+  |
| بَابٌ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةِ آوُغَيْرَهَا فَلَمْ يَلْهَبُ آنَرُهُ | 90   | امام بخارى رحمه الله كأمسلك وديكرامور     | Irr   |
| ترجمه بلاحديث غيرمغيد                                                | 44   | مختارات امام بخاري رحمه الله              | IFF   |
| حضرت شخ الحديث دام فيضهم كاارشاد                                     | 44   | قولهاللون لون الدم والعرف عرف المسك       | 1111  |
| قولةكم يذبب اثره                                                     | 9 4  | توجيه حضرت شاهولي الله صاحب رحمه الله     | 11/4  |
| بَابُ أَبُوَالِ الْإِبِلِ وَالدُّوَابُ                               | 94   | علامه سندی کی توجیه                       | 11/2  |
| عافظ این حزم کے جوابات                                               | 1++  |                                           | 11/2  |
| امام طحادی کے جوابات                                                 | [00  | حضرت كنگوى رحمه الله كاجواب               |       |
| محقق عيني كارشادات                                                   | jee  | حضرت علامه مشميري کے تنین جواب            | IFA   |
| حافظائن تجررهم الله كے جوابات                                        | 1+1  | بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ   | IFA   |
| ذكر صديم يراء وحديث جاير                                             | 1+1" | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي علمي شان وتبحر | 11-   |
| علا مُدكوثر كَي رحمه الله كَ أَفَا دات                               | 1+1  | تقريب بحث مفهوم خالف "                    | 127   |
| حضرت شاه صاحب رحمداللد كارشادات                                      | 1+1" | بحث مفهوم مخالف                           | 164   |
| مسلك امام بخاري رحمه الله                                            | 1+1" | بحث يحن الآخرون السابقون                  | 19494 |
| احاديث ممانعت تداوي بالحرام                                          | F+1  | توجيد مناسبت                              | lb.b. |
| ممانعت کی عرض کیا ہے؟                                                | Y+1  | حافظ برخقق عيني كانقذ                     | 1999  |
| ایک غلطاتو چیه پر تشبیه                                              | 1+4  | ابن المنير كي توجيه                       | 11-12 |
| ا يك مشكل اوراس كاعل                                                 | 1+4  | حضرت شاه صاحب کی رائے                     | Iter  |
| قصر منع مرجول ہے                                                     | 1+9  | مزيد محقيق وتنقيح                         | 1177  |
| بحث جہارم منسوفي مثله<br>بحث جہارم منسوفي مثله                       | 1+4  | استنباط احكام وفوائد                      | ira   |
| قاضى عياض كااشكال اورجواب                                            | 1+9  | ابن قندامه كاارشاد                        | IPY   |
| (۱) حضرت اقدس مولا ناگنگوی رحمه الله کاارشاد                         | H    | محقق عيني كاجواب                          | IPY   |
| ''صلوا في مرابض الغنم'' کا جواب                                      | 111  | حافظ این حجر کی دلیل                      | 112   |
| ارژ الي موي کا جواب<br>ارژ الي موي کا جواب                           | 111- | صاحب تحفة الاحوذي كاطرز تحقيق             | 11-9  |
| د لاکل نجاست ابوال واز بال<br>دلاکل نجاست ابوال واز بال              | 111" | حافظا بن حجر كااعتراض اورعيني كانفغه      | fir-  |
| صاحب تخذ كاصدق وانساف                                                | 110  | شروط صلوة عندالشا فعيه                    | 1174  |
|                                                                      |      | - /                                       |       |

| اتوارالياري                                    | )      | ۵ فهرست مضامین                                    | (A)   |
|------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------|
| شروط صلوة عندالحفقيه                           | 100    | امام ترندی کے استدلال پر آنظر                     | 170   |
| شروطصلو قاعندالحنابليه                         | 100    | قائلین ترک کے دلائل                               | 144   |
| امام بخاریؓ کے استدلال پرنظر                   | المالم | صاحب تحفدے تا ئيد حنفيد                           | 177   |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                          | ILA    | لامع الدرارى كاتباع                               | 172   |
| عا فظ كا تعصب                                  | IMA    | امام بخارى اور تائيد حنفيه                        | 142   |
| حل لغات حديث                                   | 16.4   | توله بای شی دووی جرح النبی علیه السلام            | AFI   |
| ا بيپ غلط تبي كاازاله                          | 154    | بَّابُ السِّوَاكِ                                 | 149   |
| بقيه فوائدهديث الباب                           | 102    | مواك كيا ہے؟                                      | 12+   |
| عدالسالع مين حافظ عدمامحت                      | 154    | مسواك كےمتحب اوقات                                | 14.   |
| دوسری مسامحت                                   | IM     | مسواک کے فضائل دفوائد                             | 141   |
| صاحب فيض البارى كاتساح                         | 1179   | مسواک پکڑنے کا ظریقتہ ما ٹؤرہ                     | 121   |
| طہارت فضلات نبوی کی بحث                        | 1179   | آ دابِ مسواك عندالشا فعيه                         | 121   |
| مروان بن الحکم کی روایت                        | 10+    | مسواك سنت وضوب ياسنت نماز                         | 14    |
| صديث ليلة الجن                                 | 101    | حضرت شاه صاحب رحمه الله كى رائ كرامى اورخاتمه كام | 120   |
| امام زیلتی کاارشاد                             | ior    | مالكية تاتيد حفيين                                | 120   |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كى رائ                 | 100    | صاحب شحنة الاحوذي كي دارِ تحقيق                   | 124   |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كااستدلال              | 100    | صاحب مرعاة كاذكر فجر                              | 124   |
| صاحب الاستدراك ألحن كاافاده                    | rai    | بَابُ فَضَّلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُو ءِ        | 149   |
| صاحب الاستدراك مذكور كاتسامح                   | 102    | دعاءِنوم کےمعانی وتشریحات                         | 1/4   |
| ابن لهيعه كي توثيق                             | 104    | دا جنی کروٹ پرسونا                                | tAt:  |
| چندا ہم ابحاث اور خاتمہ کلامحدیث الباب کا مطلب | 104    | علامه کر مانی کی تلطی                             | JAL   |
| حضرت شاءصاحب رحمه الله كى رائ                  | IOA    | موت على القطرة كامطلب                             | IAP   |
| حفيه کے خلاف محاذ                              | 169    | فهرست مضامین جلد ۹                                |       |
| محقق ابن رشد کی رائے                           | 109    | كتاب الغسل                                        | MA    |
| ابن حزم کااعتراض                               | 14+    | دونوں آیات ذکر کرنے کی وجہ                        | MAT   |
| صاحب شخفه کا ایک اور دعوی                      | 141    | حصرت شاہ صاحب کی رائے                             | IAA   |
| امام طحاوی کی طرف ایک غلط نسبت                 | 141    | عافظا بن حزم كي تحقيق                             | IAA   |
| امام صاحب كيمل بالحديث كي شان                  | IXE    | ظاہریت کے کرشے                                    | 149   |
| بَابُ غَسُلِ الْمَرُ اءَةِ آبَاهَا الدُّمَ     | 141    | بحث وضوء قبل الغسل                                | 1 1 9 |
|                                                |        |                                                   |       |

باب غسل الرجل مع امرأته

H

وجهمنا سبت ابواب

19.

| باب الغسل بالصاع ونحوه                  | 191   | حضرت شاه و کی الله کی رائے                 | r+1"  |
|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|
| حنى ند بب ميس اصول كليه شرعيه كي رعايت  | 195   | تخطهٔ امام بخاری سیح نہیں                  | T+1"  |
| حافظ ابن حجر حنفي ہوتے                  | 197   | فانده علميدلغوبيه                          | r-0   |
| وقتی حالات کا درجه                      | 195   | باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة          | Y+0   |
| واقتعه حال كالصول                       | 191   | صاحب تخفد کی رائے                          | 1-4   |
| تحقيق جده                               | 191   | امام حقص بن غياث كاذ كر خير                | 144   |
| طافظ کی شخفیق                           | 191   | محقق عيني كااستدرال اوررداين بطال          | T+4   |
| محقق عيني كانفتر                        | 191   | ابن بطال کے دعویٰ اجماع کا جواب            | T+4.  |
| بحث مطابقت ترجمه                        | 1917  | حنفنیہ کے دوسر ہے و لائل                   | 110   |
| محقق عينى كانفتر                        | 191   | حطرت شاه صاحب کے افادات                    | [*] ÷ |
| ترجيح بخاري پرنظر                       | 190   | الوضو بوزن كامطلب                          | 114   |
| توجيدلامع الدراري                       | 190   | فرض کا شبوت حدیث سے                        | ['] + |
| باب من افاض على راسه ثلاثا              | 194   | عنسل کے بعدرومال وتولیہ کا استعمال کیسا ہے | TII   |
| (جو مخص اینے سر پرتین مرتبہ یانی بہائے) | 194   | شافعید کی رائے                             | Lit   |
| باب الغسل مرة واحدة                     | 194   | صاحب بذل كاارشاد                           | FII   |
| مطابقت ترجمدكي بحث                      | 194   | لفظ منديل كي محقيق                         | *1*   |
| باب من بداء بالحلاب او الطيب عندالغسل   | 191   | باب مسح اليد بالتراب لتكون انقع            | rir   |
| حلاب سے کیا مراد ہے                     | 199   | اسلام میں طبہارت نظافت کا درجہ             | rice  |
| علامه خطاني كاارشاد                     | 199   | تحبه كااعتبار                              | rio   |
| قاضي عياض كاارشاد                       | 199   | اصول طهارت کی شخفیق دید فیق                | ria   |
| علامة قرطبي كاارشاد                     | 100   | امام إعظم وامام شافعي                      | riA   |
| محدث جمیدی کی رائے                      | r     | ا مام اعظميٌّ و ما لك رحمه الله            | MA    |
| حضرت كنگويى كاارشاد                     | 100   | امام اعظم وامام احمد رحمه الله             | MA    |
| توجيه صاحب القول انصيح برنظر            | 101   | صدمات ے تا ر فطری ہے                       | MA    |
| دومري مناسب توجيه                       | r+r   | امام اعظم اور خطیب بغدا دی                 | 719   |
| احسن الاجوبة عندالحافظ                  | ** ** | إمام أعظهم اورا يوقعيم اصقبها في           | ***   |
| کر مانی وابن بطال کی تو جیبه            | r+1"  | قوله فنفسل فرجه الخ                        | 114   |
| طيب بمعنى تطبيب                         | 100   | محقق عيني كانفتر                           | 114   |
| تفحيف جلاب                              | 1-14  | باب هل يدخل الخ                            | rr{   |
| قاضى عياض كى توجيه                      | K+ I* | نجاست ماء سنتعمل كاقول                     | rrr   |
|                                         |       |                                            |       |

| انوارالباري |
|-------------|
|-------------|

| 779  | حصرت فاطمه رضي الله تعالى عنها                              | rrr | امام بخارى رحمه الله كامقصد                        |
|------|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| 10-  | حعرت عبدالله                                                | *** | حضرت كنگوى كارشاد پرنظر                            |
| 1114 | حضرت ايراتيم                                                | *** | حضرت شاه صاحب كاطريقه                              |
| tri  | حضرت سوده رمنني الثدتعالي عنها                              | rrr | باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل              |
| 171  | حضرت عائشه                                                  | 270 | حصرت كنگوي كاارشاد                                 |
| ۲۳۲  | حضرت هصه رضى الله عنها                                      | 770 | توجيدتر جي بعيدب                                   |
| rrr  | ام المونين حضرت زين بنت خزيمه ام المساكين                   | FFY | باب كاتقدم وتاخير                                  |
| */** | حفرت امسلمه                                                 | *** | تولهم بروما كى شرح                                 |
| ***  | حديثي فائده                                                 | 112 | باب تفريق الغسل والوضوء                            |
| ۲۲۵  | زواج نبوى                                                   | *** | باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسآئه في غسل واحد. |
| 172  | حضرت زينب بنت جحش رضى الله تعالى عنها                       | rm  | مسكله وضوبين الجماعين                              |
| 174  | منافقين كيطعن كاجواب                                        | 441 | بحث ونظرا ورابن حزم كارد                           |
| rea  | مفاخر حصرت زينب رضى اللد تعالى عنها                         | rm  | ابن را موبد پر نفته                                |
| 1179 | حضرت زينب كاخاص واقعه                                       | rm  | امام ابو بوسف كامسلك اور تخذ كاريمارك              |
| rrg  | امام بخاری کا طرز قکر                                       | rrr | بقاءا شرخوشبوكا مسئله                              |
| 10+  | حدیث طویل کے فوائد و تھم                                    | rrr | قوله ذكرية لعائشه                                  |
| 10.  | فضأكل واخلاق                                                | *** | حعزت شاه صاحب كاارشاد                              |
| 101  | حفرت جوريه                                                  | rmm | اشکال قتم اوراس کے جوابات                          |
| rar  | باب فضل التوبوالاستغفارجس كوامام ترغدى في عديث حسب صحيح كها | 200 | قوارقوة علاتين                                     |
| rar  | معانی کلمات چبارگانه                                        | 224 | نبی ا کرم علیہ کے خارق عادت کمالات                 |
| rot  | ا يك شيد كاازاله                                            | tr2 | ذ کرمیارگ از واج مطهرات                            |
| ram  | مروجه فنح كابيان                                            | 22  | اقضل از واج                                        |
| rar  | حصرت جوبريدرضي الله تعالى عنها كاخواب                       | 172 | عدواز واج                                          |
| rom  | حضرت ام حبيبه رضى الله تعالى عنها                           | 172 | ترتيب ازواج                                        |
| TOP  | تکاح نبوی کا پرتا څیروا قعه                                 | 112 | ازواج                                              |
| rat  | اخلاق وفضائل                                                | TTA | ام المومنين حضرت خد بجيرضي الله تعالى عنبها        |
| 747  | حضرت ميموندرضى الثادتعالى عنها                              | rta | حفرت قاسم ا                                        |
| FFT  | سراری نی کریم علی                                           | rta | حضرت زينب رضى الثدتعالى عنها                       |
| 144  | باب غسل المذي والوضوء منه                                   | TYA | حضرت رقيه رضى اللدتعالي عنها                       |
| 144  | متاسبت ابواب                                                | 229 | حضرت ام كلثوم رضى الثد تعالى عنها                  |
|      | •                                                           |     |                                                    |

| مطابقت ترهمة الباب                              | 144   | ابن حزم كاجواب                                         | <b>FA9</b>     |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------------|
| علامہ تو وی کی رائے                             | MYA   | حافظابن تيميه كےاستدلال پرنظر                          | 1/49           |
| حافظا بن حزم يرتعجب                             | 144   | ايك نهايت اجم اصولي اختلاف                             | 191            |
| ندی سے طبیارت ثوب کا مسئلہ                      | r44   | باب نقض اليدين من غسل الجنابة                          | 491            |
| قاصنی شو کانی وغیره پر تعجب                     | 144   | باب من بداء بشق راسه الايمن في الغسل                   | 190            |
| سائل کون تھا؟                                   | 244   | صحابه کرام کے اقوال وافعال جمت ہیں                     | 1.90           |
| حدیثی فوائدواحکام                               | 12+   | باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة                     | 144            |
| باب من تطيب ثم اغسل وبقى اثر الطيب              | 12+   | تسترم تحب ب                                            | 194            |
| امام محمدامام مالکی کے ساتھ                     | 121   | عسل کے وقت تہم باندھنا کیسا ہے؟                        | 194            |
| كتأب الحجة كاذكر خير                            | 121   | عرياناعسل كيهاب؟                                       | 194            |
| باب تحليل الشعر                                 | 121   | ہر چیز میں شعور ہے                                     | 194            |
| حعفرت كنكوي كاارشاد                             | 121   | ابن حزم كاتفرد                                         | 194            |
| باب من توضاء في الجنابة ثم غسل سائر جسده        | 121   | عرياني كأخلاف شان نبوت مونا                            | 194            |
| وضويل الغسل كيساب؟                              | 140   | علاوہ عسل یا دوسری ضرورت کے کشف عورۃ کا مسئلہ          | 199            |
| ابن المنير كاجواب اورعيني كي تصويب              | 120   | حضرت كشكوبهي كاارشاد                                   | 199            |
| ما ملتی وطاقی کی بحث                            | 124   | حعنرت فيجتخ الحديث دامت ظلهم كاارشاد                   | 199            |
| باب الذكر في المسجدانه جنب خرج كما هو ولا يتيمم | 144   | حضرت موی علیهالسلام اورایذاء بی اسرائیل                | 799            |
| بحث ونظر وتغصيل غرابب                           | 14A   | راوي بخاري عوف كاذكر                                   | 1-0            |
| حافظا بن حزم كي محقيق                           | 141   | ضعیف راوی کی وجہ ہے حدیث بخاری نہیں گرتی               | -              |
| ابن حزم پرشوکانی وغیره کارد                     | 149   | فوا كدواحكام                                           | ***            |
| علامها بن رشد مالكي پرتعجب                      | 1/4+  | سيدنا حضرت موى عليه السلام اورين اسرائيل كقرآني واقعات | 141            |
| حافظا بن حجر كي محقيق علامه ابن رشد كاجواب      | MAI   | حالات وواقعات قبل غرق فرعون                            | F+1            |
| جمع بين روايات الامام                           | MAY   | حضرت موی علیه السلام کی ولا دت اور تربیت               | 144            |
| استدلال كي صورت                                 | M     | ینی اسرائیل کی جمایت                                   | 1-1-           |
| متروري علمي ابحاث                               | rair' | أيك مصري قبطي كأقمل                                    | r**            |
| امام بخارى كامسلك                               | PAY   | حضرت موی علیدالسلام ارض مدین میں                       | <b>**</b> *    |
| امام بخارى كامسلك كمزورب                        | MAL   | حضرت موئ عليدالسلام كارشة مصاهرت                       | ***            |
| نی کی نسیان بھی کمال ہے                         | TAL   | آ بات الله وي كني                                      | P* P           |
| استنباط مسأئل واحكام                            | MAL   | دا غلهمصرا ورسلسله رشد وبدايت كااجراء                  | ***            |
| ظاجريهكامسلك                                    | MA    | ر ہو ہیت الٰبی پر فرعون ہے مکالمہ                      | <b>**</b> *(** |
|                                                 |       | •                                                      |                |

| ساحران مصرے مقابلہ                                        | h-h          | تفصيل مدابه مع تنقيح                            | rrr         |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| فتل اولا د کا تھم اور بنی اسرائیل کی مابیعی               | ino la       | صاحب تخفد کی رائے                               | rrr         |
| حضرت موی علیه السلام ی فتل کی سازش                        | <b>1</b> • 1 | صاحب بدائع كي تحقيق                             |             |
| مصريول يرقتم خداوندي                                      | الماجية      |                                                 | to have     |
| حضرت موی علیه السلام کابنی اسرائیل کومصرے لے کر           | r-0          | عيني کي محقيق                                   | FFF         |
| نكلناا ورغرق فرعون وقوم فمرعون                            |              | ملاعلی قاری کی محقیق                            |             |
| حالات وواقعات بعدغرق فرعون                                | 4.4          | علامها براہیم تخعی کا قدیب                      | <b>PYP'</b> |
| بن اسرائیل کے لئے خور دونوش وسایہ کا انتظام               | 1-4          | باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس                | FIF         |
| كوه طور يرحضرت موى عليه السلام كااعتكاف وجيله             | F+A          | محقق عینی کے ارشادات                            | rro         |
| بنى اسرائيل كى گئوسالەيرىتى                               | T*A          | منجس كي محقيق اور پبلا جواب                     | 1772        |
| شرک کی سزا کیونکر ملی                                     | 1-49         | عديث عدومراجواب                                 | MYA         |
| سرداران بني اسرائيل كاانتخاب اور كلام البي سننا           | P*+9         | آیت قرآنی کا جواب                               | 279         |
| اسرائنل كاقبول تؤرات مين تامل                             | 1-9          | جامع صغير وسير كبير كافرق                       | mrq.        |
| ئتق جبل كاوا قعه                                          | 1-9          | انوارالباري كي اہميت                            | <b> </b>    |
| بيصورت جبروا كراه كى نەتقى                                | 1"1+         | نجاست كافرعندالحنفيه                            | rri         |
| ارض مقدس فلسطين ميس داخله كأحكم                           | 1410         | حصرت شاه صاحب محاصول شحقيق                      | -           |
| دادي تنيه مين ب <u>حثكنه</u> كي سز ا                      | . 1711       | مشهور جواب اوراشكال                             |             |
| واقتعمل وذنح بقره                                         | 111          | عموم افراوقوى ہے                                | ***         |
| حسف قارون كاقصه                                           | 1111         | ابن رشد کا جواب                                 | rrr         |
| ایذا بی اسرائیل کاقصه                                     | MI           | حاصل اجوب                                       | rrr         |
| واقعدملا قات حصرت موئ وخصرعليهاالسلام                     | MIF          | سبحان الله كالمحل استعمال                       | mmr         |
| ملاقات کاواقعہ کس زمانہ کا ہے؟                            | rir          | باب الجنب يخرج ويمشى                            | PPF         |
| مجمع البحرين كہاں ہے؟                                     | bulbu        | حضرت شاه ولى التدكا ارشاد                       |             |
| وفات ہارون علیہ انسلام کا قصہ                             | سالم         | حافظائن تيميه كامسلك                            | -           |
| وفات حضرت موی علیه السلام کا قصه                          | ساس          | قياس وآثار صحابه                                | 770         |
| فتح ارض مقدس فلسطين                                       | ria          | باب كينونة الجنب في الميت اذا توضأ قبل ان يغتسل | rro         |
| بصيرتين وعبرتين                                           | PIO          | باب نوم الجنب                                   | ***         |
| باب التستر في الغسل عندالناس                              | PF-          | کون ساوضوء مرادیے؟                              | FFZ         |
| جاب مصور على المصل مصاملات من<br>حضرت شيخ الحديث كي توجيه | pry.         | حضرت شاه صاحب كخصوصي افادات                     | MEN         |
| باب اذا احتملت المرأة                                     | rri          | باب الجنب يتوضأ ثم ينام                         | rr9         |
| بالمارة المساعدة المارة                                   | . , ,        |                                                 |             |

| (A)          | فهرست مضامین .                                         | (+          | انوارالباري                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 444          | طاهرآ بيت كامنبوم اوراشكال                             | P"/"+       | ا ندمی تقلید بہتر تبیس ہے      |
| ryr          | مراحب اعتزال                                           | July-       | وضو مذکور کی حکمتیں            |
| PHP          | عدیث مراتب احکام کھول ویتی ہے                          | lake.       | وجوب عشل فوری نہیں ہے          |
| MAIN         | كان خلقه القرآن كي مراد                                | الماليوا    | باب اذا التقى الختاتان         |
| bu Abu       | مراتب احکام کی بحث کپ سے پیدا ہوئی                     | الماسع      | بحث وتظراور مذهب امام بخاري    |
| In Alb.      | تعارض اوله کی بحث                                      | rrr         | محقق عينى كأحافظ برنفته        |
| P14          | بعض نواقض وضومين حنفيه كى شدت                          | المالية     | ا بن رشد کی تصریحات            |
| FYD          | تفسير قوله تعالى حتى يطهرن                             | المرابرانية | حافظ ابن حزم جمہور کے ساتھ     |
| ۵۲۳          | اعتراض وجواب                                           | الماليال    | امام احدر حمدالله كاندجب       |
| ٣٩٩          | قرآن مجیدے طہارت حسی وحکمی کا ثبوت                     | ٢٢٥         | محقق عبني كي شحقيق             |
| <b>171</b> 4 | محدث ابن رشد کا اشکال اوراس کاحل                       | rra         | امام بخاری کی مسلک پر نظر      |
| <b>214</b>   | فقهاء كي تعليلات اورمقام رفيع اه م طحادي               | ۳۲۵         | نظرحديثي اورحافظ كافيصله       |
| PYA          | لفظ حيض كي لغوي تحقيق                                  |             | ا یک مشکل اوراس کاحل           |
| 244          | لفظ اذی کی لغوی شخصیق                                  | PPY         | مظلوم وضعيف مسلمانول كالمسئله  |
| MAd          | تراجم کےمسامحات                                        | <b>T</b> 12 | ظلم كي مختلف نوعيتين           |
| 12.          | حیض کے بارے میں اطباء کی رائے                          | F72         | بابُ غسل ما يصيب من فرج المراة |
| PZ+          | دوكورس كا فاصله                                        | MW          | مسلك امام بخاري .              |
| 121          | طب قديم دجد بير كااختلاف                               | MA          | مسلك بشا فعيه وحنفيه           |
| 121          | بَابُ غَسُلِ الْحَآثِصِ رَأْسَ رَوْجَهَا وَتَرْجِيُلِه |             | فهرست مضامین جلد ۱۰            |
| 727          | بحنث مطابقت ترجمه                                      | 121         | كِتَابُ الْحَيْضِ              |
| 727          | حعرت شخ الحديث كى تائيد                                | ror         | علامة مطلاني كاجواب            |
| <b>172</b> 4 | حضرت شيخ الحديث دامت بركاتهم كاارشاد                   | raa         | تحدیداقل وا کثر کی بحث         |
| <b>P2</b> 4  | حافظا بن حجر کے استدیال پر انظر                        | roo         | حضرت شاه صاحب کی دوسری شخفین   |
| ۳۷۸          | حافظا ہن حزم ظاہری کا ندہب                             | ٢۵٦         | حضرت شاه صاحب مي تيسري محقيق   |
| rza          | حافظ این حزم کا جواب                                   | <b>73</b> 2 | فقه کی ضرورت                   |
| t"A •        | حافظائن وقيق العيد كااستدلال                           | 202         | مسلک حند کی برتری              |
| ተለ፤          | بَابُ مَنْ سَمَّى النَّفَاسِ حَيْضًا                   | P"Y+        | محدث مارد ین حنفی کی شخفیق     |
| TAL          | محدث ابن منیروا بن بطال ومہلب کی رائے                  | 44.4        | شافعیہ کا استدلال آبہ قرآنی ہے |
| የአተ          | محدث ابن رُشید وغیرہ کی رائے                           | 14.41       | تغييرآ بيت ولاتقر بوئن         |
| የ''ላ የ'      | افادات محقق عيني                                       |             | علماء اصول كي كوتا بني         |

| محقق عینی کی رائے                    | <b>የ</b> "ለበ" | محدث ابن جربرطبری کاارشاد                           | ٠١٠            |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| رائے حعزرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ    | **            | المام ترفدي كي تحقيق                                | וזייז          |
| حضرت كنگوى رحمداللدكى رائے           | TAD           | انهم ومنروری اشارات                                 | 1717           |
| حيض حالت حمل بيس                     | PAY           | ملاعلی قاری کی شختیت                                | MIL            |
| بَابُ مُبَا شِرَةِ الْحَآلِضِ        | PAY           | حضرت شاه صاحب في تحقيق اوراستدلال امام بخارى كاجواب | MIT            |
| الكوكب الدري كاذكر                   | MAA           | قصه عبدالله بن رواحه عجواب واستدلال                 | 1414           |
| امام احدد حمدالشد كالمذبهب           | 17/19         | حافظ وعيني كاموازنه                                 | MA             |
| اختلاف آرابابة ترجيح فماهب           | 179+          | تمازعبدین کے بعد دعامسنون نہیں ہے                   | ساس            |
| بَابُ تُرُكِ الْحَآثِضِ الصَّوْمَ    | rer           | . فقد بخاری پر نظر                                  | P**            |
| ا كشرعورتيل جهنم بيس                 | سوس           | مربب جمهور كيلئ حنفيدى خدمات                        | M.A.           |
| ا بیمان و کفر کا قرق                 | 144 64        | بَابُ الْإِسْتِحَاضَةِ                              | <b>1714</b>    |
| علم وعلماء كي ضرورت                  | male.         | موطاامام محمد کی جارغلطیاں                          | ٣٢٢            |
| جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں جائیں گی؟ | b.dls.        | اغتبار عادت کائے                                    | rrr            |
| نقصان دین وعتل کیاہے؟                | <b>179</b> 0  | متخاضه کے ذمہ وضوم روقت نماز کیلئے ہے               | rrr            |
| با كمال عورتنس                       | <b>179</b> 0  | أيك الهم حديثي تحقيق                                | <b>PTT</b>     |
| بحث مساواة مردوزن                    | rem           | صاحب شخفه وصاحب مرعاة كي تحقيق                      | المالي         |
| عورتني مردول كيليخ بزي آ زمائش بين   | P94           | طعن سوءِ حفظ كاجواب                                 | ۳۲۵            |
| ترک صلوٰة وصوم کی وجہ                | 1"91          | مباحب تخندكا معيار تحقيق                            | ۳۲۵            |
| روزه کی قضا کیوں ہے                  | 1799          | ميزان الاعتدال كي عبارت                             | ۳۲۵            |
| وجوب قضا بغيرتكم اداكيول كريع؟       | 44)           | حافظا بن عبدالبر كي توثيق                           | M12            |
| عورتوں کے لئے عیدگاہ جانے کا مسئلہ   | (Yee          | الل صديت كون جن؟                                    | MY             |
| أكثر كاقول رازح ہے                   | ۲°+۵          | طعن سوءِ حفظ كا دوسرا جواب                          | MLd            |
| امام بخاري وغيره كاندبهب             | r-0           | فقهالحديث وفقهاال الحديث كافرق                      | (****          |
| مرية ختين امام طحاوي رحمه الله       | 14-7          | امام معاحب جيدالحفظ تنص                             | <b>۱۳۳۰</b>    |
| امام احمد کی روایت                   | <b>/</b> *•∧  | آخريتن حافظ ابن عبدالبرنے لكھا                      | <b>("!"!</b> " |
| امام اعظم کی روایت                   | <b>6.</b>     | اصول استنباط فقيرحني                                | <b>M</b>       |
| ضعيف وكمضعت كافرق                    | 60            | كمتوب مدراس                                         | rra            |
| اعمد متبوعين كے خداجب                | [*• <b>q</b>  | بَابٌ غُسُلِ دَم الْحَيضِ                           | [PPT]          |
| المام بخارى كاستدلال يرنظر           | 14-4          | مناسبب ابواب                                        | אייניין        |
| محدث ابن حبان كاارشاد                | (°)+          | بَابُ اِعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ                   | MT2            |

| انوارالباري                                                |
|------------------------------------------------------------|
| اعتكاف متحاضه                                              |
| امام بخاري كامقصد                                          |
| بَابٌ هَلُ تُصَلِّي ا                                      |
| بَابُ الطيبِ للِّمَرُ                                      |
| قولدالاثوب عصب                                             |
| سوگ کیاہے؟                                                 |
| سوگ کس کیلئے ہے۔<br>ق                                      |
| قبل از اسلام سوگ                                           |
| مطابقت ترجمة الباب                                         |
| حغرت شاه صاحب                                              |
| قوله عليه السلام                                           |
| بَابُ غُسُلِ الْمَحِ                                       |
| بَابُ اِمْتِشَاطِ الْمُ                                    |
| كونساحج زياده افضل                                         |
| امام طحاوی کا بےنظیرف                                      |
| بَابُ لَقُضِ الْمَواَّةِ                                   |
| حفرت فيخ الهندرحم.<br>منارع مؤمل الأريمة                   |
| بَابُ قَوُلِ اللَّهِ عَزُّ<br>مُقَّلَ عِنْ كَيْحَقِينَ وَج |
| صانظى خىتىن كىل نظر<br>ھانظى خىتىن كىل نظر                 |
| عادهای میں رہسر<br>حضرت شاہ صاحب                           |
| اظهار قدرت خدادتم                                          |
| اعهار کدرت عداد مد<br>فرشتوں کا دجود                       |
| مر عون او وو<br>بَابٌ كَيُفَ تُهِلُّ الْ                   |
| باب مين مين الميارات<br>حافظ ابن تيميدوا بن                |
| الله والمرابع الميهروا الله                                |

| • | w  |
|---|----|
| П | Ψ. |

| ستمضاجن (۸) |
|-------------|
|-------------|

|                                                                   | $\overline{}$ |                                                                 |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| اعتكاف مشخاضه                                                     | وساس          | بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي لِيَابِهَا           | וריק          |
| امام بخاري كامقصد                                                 | وساس          | نظم قرآن كى رعايت وعملَ بالحديث                                 | MAI           |
| بَابٌ هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتُ فِيْهِ.        | ריורי+        | بَابٌ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابِ الْحَيْضِ سِوى ثِيَابِ الطُّهُرِ    | אאיין         |
| بَابُ الطيبِ للِّمَرُ أَةِ عِنْدَ غُسِّلِهَا مِنَ المَحِيْضِ      | المالها       | بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ العِيْدَيُنِ وَدَعُوَةِ المُسُلِمِيْنَ | lu.Ah.        |
| قولدالانوب عصب                                                    | ויוין         | مستلدا ختلاط رجال ونساء                                         | ייונייו       |
| سوگ کیاہے؟                                                        | MAL           | علامهاین بطال نے کہا                                            | ۵۲۳           |
| سوگ سس كيلئے ہے؟                                                  | ריויזין       | علامة وى نها                                                    | ۵۲۳           |
| قبل از اسلام سوگ کا طریقنه                                        | الدالدالد     | قاصنی عمیاض نے کہا                                              | 649           |
| مطابقت ترجمة الباب                                                | ۵۳۳           | <b>قامنی شرت نے فتوی کیسے دیا ؟</b>                             | PY9           |
| حضرت شاه صاحب کے ارشادات                                          | ه۱۳           | بَابُ الصُّفُرَةِ وَالْكُدُرَةِ فِي غَيْرِ آيَّامِ الْحَيضِ     | 644           |
| قوله عليه السلام فرصة ممسكة                                       | <b>የ</b> የሴ   | بَابٌ عِرُقِ الْإِ سُتِحَاضَةِ                                  | <b>1</b> 41   |
| بَابُ غُسُلِ المَحِيْضِ                                           | MZ            | علامه شوكانى وابن تيميد كافرق مراتب                             | <u>የረ</u> ተ   |
| بَابُ اِمْتِشَاطِ الْمَواَةِ عِنْدَ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيُضِ    | r'r'A         | صاحب تخذوصاحب مرعاة كاذكر خجر                                   | <u>121</u>    |
| کونسا حج زیادہ افضل ہے؟                                           | Palas.        | بَابُ الْمَرَّأَةِ تَحِيُضُ بَعُدَ الْإِفَاضَةِ                 | rzm           |
| امام طحاوی کا بےنظیر نصل و کمال                                   | الماليا       | بَابُ الصَّلْوةِ عَلَى النُّفَسَآءِ وَسُنَّتِهَا                | ۵۷۲           |
| بَابُ لَقُضِ الْمَرأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ غُسُلِ الْمَحِيْضِ       | <b>16</b> 0   | علم دین کی قدروعظمت کاایک واقعه                                 | ۵۷۲           |
| حعزت يتنخ الهندرحمه الثدكاذ كرخير                                 | 101           | توجيها بن بطال رحمه الله                                        | ٢٧٢           |
| بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ وغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ | rat           | توجبيدا بن رشيدٌ                                                | <b>1724</b>   |
| للمحقق عيني كي محتيق وجواب                                        | rom           | امامت جنازه كامسنون طريقه                                       | 844           |
| <i>حافظ کی محقیل محل نظر</i>                                      | ror           | امام بخارى رحمه الله كارسال قرائة خلف الامام                    | MZ9           |
| حعنرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشادات                               | ۳۵۳           | كِتَابُ التَّيَمُعِ                                             | ρ <b>/</b> Α+ |
| اظهار قدرت خدادتدي                                                | 701           | مٹی سے نجاست کیونکر رفع ہوگئ؟                                   | MAY           |
| فرشتوں کا وجود                                                    | rar           | لتنهيم القرآن كأتنهيم                                           | የአተ           |
| بَابٌ كَيُفَ تُهِلُّ الْحَالِشُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ؟        | ۲۵٦           | حعرت شاه ولی الله کے ارشا دات                                   | <u>የ'</u> ለተ  |
| حافظا بن تيميه وابن قيم كے تفردات                                 | 102           | انبن عربی وابن بطال وغیرہ کی رائے                               | ሮሊሮ           |
| حعنرت هينج الهندرحمه الثدكا واقتعه                                | 104           | حافظ ابن کثیر کی رائے                                           | ሮአሮ           |
| علامه نو وی وحافظ ابن حجر کے تسامحات                              | ran           | خدشها وراس كاجواب                                               | የለሰ'          |
| بَابُ اِفْبَالِ الْمَحِيْضِ وَإِذْبَارِهِ                         | ۲۵۸           | مار كھوتے جانے كا واقعدكب موا؟                                  | MA            |
| ضعيب استعدلا ل إمام شافعيّ                                        | rag           | حعرت شاہ صاحب کے ارشادات                                        | MAY           |
| حعزت شاه صاحب وشاطبي كاجواب                                       | ۴۲۰           | غزوهٔ تبوک میں محابہ کی تعداد                                   | <b>የ</b> አባ   |
|                                                                   |               |                                                                 |               |

| ۵•۸ | حافظ ابوبكر بن الي شيبه كار د                    | المؤلد      | بابٌ إذا لَمْ يَجِدُ مَآءٌ وَلا تُرَابًا               |
|-----|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 0+9 | حضرت شاه ولی انتدرحمه انتد کے ارشاد ات           | 687         | صدقه بالبحرام ہے                                       |
| ۵1+ | حصرت شيخ محديث عبدالحق د ہلوي رحمه الله کا ارشاد | 14 ba)      | ا بوعمرا بن عبدالبر ما کئی کاا ختلاف                   |
| الم | امام شافعی رحمه ایند کا قوی استدلال              | ተዋዣ         | دائے خدکور پر نظر                                      |
| 211 | امام يهيقي وحا فظ ابن حجر                        | M47         | حا فظابن حجر وابن تیمید کے ارشاد پرنظر                 |
| ۵۱۲ | حديث بروايت امام اعظم أ                          | MAN         | جواب استدلال                                           |
| عاد | حدیث بروایت امام شافعی                           | ~99         | مقام جرت                                               |
| or  | حديث بروايت امام ما لك رحمدالتد                  | <b>△</b> +1 | حفزت شاه صاحب رحمه الله کی محدثانه مختیق               |
| ۵۱۳ | قوله يكفيك الوجيه والكفين                        | ۵+۱         | العرف الشذي ومعارف السنن كاذكر                         |
| ΔIA | قصبهٔ حدیث الباب پرنظر                           | 0+r         | <i>عدیث مهاجر کی شخفی</i> ق                            |
| PIG | ائمية حنفيه وامام بخاري كالمسلك                  | 0-1         | د وسراا شکال وجواب                                     |
| Q1+ | مسئلة امامت ميس موافقت بخارى                     | ۵۰۳         | تنيسراا شكال وجواب                                     |
| ۵۲۱ | حافظا بن تيميه رحمه الله كي تفسير                | ۵-۳         | چوتقااشكال وجواب                                       |
| 011 | صافي متكر نبوت وكواكب برست تنج                   | ۵۰۳         | بَابٌ هَلَّ يَنْفُخُ فِي يَدَيْهِ بَعُدَ مَا يَضُرِ تُ |
| orr | حنیف صابی میں فرق                                | ۵۰۳         | حنفنه کے نزویک تیم کا طریقه                            |
| orr | ترجمان القرآن كاذكر                              | ۵۰۵         | استيعاب كامسئله                                        |
| ۵۲۳ | مرض وغيره کی وجہ ہے تیم م                        | ۵۰۵         | بابُ التَّيمُمَ للِّوَحِهِ وَالْكَفِّينِ               |
| arm | نہایت سردیانی کی وجہ ہے تیتم                     | ۵+۷         | امام شاقعی رحمداللہ کے ارشادات                         |
| 644 | نقل مداہب محابہ میں غنطی                         | 0-4         | مسلك امام ما لك رحمه الله                              |
| DTY | بَابٌ النَّيَمُمِ ضَرِّبَةٌ                      | ۵+۸         | حافظا بن حجررهمه الله كي شافعيت                        |
|     |                                                  | ۵+۸         | عله مه نو وی ش فعی                                     |
|     |                                                  |             |                                                        |







# بِسَبُ اللهِ الرَّمِّنَ الرَّحِيمَ المُعَالِمُ الرَّحِيمَ اللهِ الكريم نصلى على رسوله الكريم

# بَابُ مَنُ لَمُ يَتَوَضَّا مِنُ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيُقِ وَ اَكَلَ اَبُو بَكُرٍوَّ عُمَرُ وَ عُثْمَانُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمُ لَحُماً فَلَمُ يَتَوَضَّئُوا

( يَمرى كَا كُوشْت اورسَتُوكُها كروضُون كرنا ، اورحفرت الويكر وه عَمر وها ورعثمان وه نائم كوشت كه يا اوروضون يمل إ)
(٢٠٢) حَدَّنَ نَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يُدُوسُف قَالَ أَنَا مَالِكُ عَنُ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَطاء بُن يَسَادٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بُن رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عليهِ وسَلَم الكُل كَتِف شَاةٍ ثُمْ صَلَى وَ لَمْ يَتَوَضَّا عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن بُكُيُو قَالَ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عَقِيلٍ عِن ابْن شهابٍ قَالَ اخْسَر نِي جعُعورُ بَن عَمُو وَ بَن اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَحْتَزُ مِن كَتِف شَاةٍ فَدُعِي إِلَى الصَّلوةِ فالْقى السِّحْيِينَ فَصَلْى وَ لَهُ يَتَوَصَّالُ وَ لَهُ يَتَوَمَّنا .

مر جمیہ: حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے دوایت ہے کہ دسول النھافیہ نے بکری کا شانہ نوش فرمایا بھرنماز پڑھی اور دضونبیں کیا۔ مر جمیہ: حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ عمرو سے نبروی کہ انہوں نے رسول النہ عرفیہ کو دیکھ کہ بکری کا شانہ کا اے کا ٹ کر کھا رہے تھے بھرآ بے نماز کیلئے بلائے گئے۔ تو آپ نے چھری ڈال دی اور نماز پڑھی ، دضونہیں کیا۔

تشریک اس باب بیں اہم بخاری رحمہ اللہ رہے بین نا جا ہتے ہیں کہ بری کا گوشت کھانے کے بعد وضوکر نا ضروری نہیں ، اور جب اس ہے وضو نہیں تواس سے کم درجہ کی چیزیں ، جن بیں چکنا ہٹ وغیرہ نیں ہے۔ جیسے ستو وغیرہ ان کے کھانے سے بدرجہ اولی وضو نہ ہوگا ، اور بکری ک گوشت کا ذکر خاص طور سے اس لئے کہ اون کے گوشت میں چکنا ہٹ اور ایک تئم کی تیز نا گوار بوزیادہ ہے ، اور ای لئے اس بیس کچے و نبجہ دونوں کو برابر سیجھتے ہیں ، ( کہ پکنے کے بعد بھی ہو باتی رہتی ہے ) اور امام احمد نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضوکو ضروری قرار دیا ہے ، اور اس تول کو محد ثین شافعہ میں ہے بھی ابن خزیمہ وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔

(خاب ری سند ۱۳۱۲ ہے)

اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے وضوضروری ہے یانہیں یہ بحث مستقل نظر و بحث چاہتی ہے، چونکدامام بخاری رحمداللہ نے وضوئ کے الا بل کا باب قائم نہیں کیا۔ بظاہراس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مئلہ بیں بھی حفیہ وغیرہم کیساتھ ہیں۔ اگر چا حقال اس ام کا مجھی ہے کہ ان کی شرط پر صدیث نہ ہو۔ اس لئے اس کا ذکر ترک کر دیا ہو واللہ اعلم اس مسئلے ہیں ائمہ ثلاث عدم وجوب وضو کے قائل ہیں، صرف امام احمد کا فد جب ہے کہ اونٹ کا گوشت کیا یہ بیا، جھے بھی کھ ہے اس کی وجہ سے وضوئوٹ جاتا ہے اور اس فد جب کو ابن حزم ظاہری اور غیر مقلدین نے بھی اختیار کیا ہے۔ علامہ این تیمیہ نے نوے میں اور علامہ مبارکیوں نے تخفے میں خص طور سے اس پر بڑاز ور دیا ہے۔ چونکہ اس کی بحث سے جاتا ہے اور اس باب کے آخر میں حسب اس کی بحث سے جو بخاری کی موضوع سے خارج ہے اس لئے ہم بھی اس کی تفصیل میں جانا نہیں جیا ہے ، تا ہم اس باب کے آخر میں حسب

ضرورت کچیم طن کریں گے تا کہاس اہم مجث ہے بھی انوا رالب ری خالی ندر ہے۔

بحث ونظر: حضرت شاه صاحب رحمه الله فرمايا ام بخارى رحمه الله في جمهوركا فد مب اختياركيا ہے كة ك سے بكى بوئى چيز كھانے سے وضوئيل ثو ثماء يكى فرمب ائم اور بعد كے حضرات كا وضوئيل ثو ثماء يكى فرمب ائم اور بعد كے حضرات كا محل في ايم المراز الله الله محابة تا بعين اور بعد كے حضرات كا ممل ہے ۔ جسے سفيان ، ابن مبادك ، شافعى ، احمد واسحاق وه سب اس كے قائل بيں كه ايسى چيزيں كھانے سے وضوضر ورى نہيں ہوتا ، اور يمى حضور حيث الله بين كه ايسى چيزيں كھانے سے وضوضر ورى نہيں ہوتا ، اور يمى حضور حيث الله بين كه ايسى حديث ، مهلى حديث كى نائے ہے ، جس ميں وضوكا بيان تھا۔

حضرت رحمدالللہ نے فرمایا کسان آخیر الاحیرین المنح بطور مرفوع فعلی کے بین ہوا ہے کیکن بہت ہے لوگوں نے اس کوبطور تھم عام کے سمجیاا وراس کو تھم سابق کے لئے ناتخ قرار دیا۔ (جس کی طرف رجی ن امام تر ندی کا بھی معلوم ہوتا ہے )

د ورا نیل: جیسا کرابھی ہم نے اشارہ کیا کہ محدثین کی دورا کیں ہیں، پچھاس مسلے میں دو تکم منسوخ و ناتخ مانے ہیں، جیسے ترندی و فیرہ اور کچھ صرف دونتم کے داقعات و حالات ہتلاتے ہیں، جیسے ابودا وُدا ہن حہان و فیرہ اورا گرچہان دونوں را ایوں کے لئے ولائل ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب رحمداللہ دومری صورت کوتر نجے دیتے تھے اور معاملہ صرف ترجے کا ہے، حق و باطل کانہیں ہے، اس کے بعد تفصیل ملاحظہ فرمائے۔

### حافظا بن جررحمه الله كي تصريحات

زہری کی رائے ہے کہ امر وضو مسا مست النسار نائ بی۔احادیث اباحت کے لئے ، یونکہ اباحت کا عکم ثابت تھا ا،اس پر اعتراض ہوا کہ صدیث جابر بیں آخر الامرین تسوی الموصوء بیان ہواہے۔(ابودا وَدُسَا ئی وغیرها جس کی تھے ابن تزیمہ وابن جان وغیرہ ان ہوا کہ حدیث جابر بین آخر کہا کہ امر سے مرادشان وقصہ ہے۔وہ نبیل جو نبی کے مقابل امر ہوا کرتا ہے۔ نیز کہا کہ آخر الامرین الح کا لفظ شہور حدیث جابر سے مختفر کیا ہوا ہے۔ جواس مورت سے قصہ بیل مروی ہے، جس نے حضورا کرم بھائے کے لئے بکری کا گوشت تیار کیا تھا اس بیل سے حضور علی ہوئے نے تناول فرمایا، پھروضو کر کے ظہری نماز پڑھی اس کے بعد پھر اس بیل سے کھا یا اورعمری نماز بغیر جدیدوضو کے پڑھی، گویا دونوں امر سے مرادونوں واقعات فہ کورہ جیں جوایک ہی دون بیس چیش آئے ،) گر اس جس بھی دوسر سے دواحتمال جیں کہ مکن ہو حالے دوسرے یہ کہ یہ قصہ تھی وضو بعجہ ماست النار سے بھی گئی کا ہو۔ اس لئے زیر بحث مسئلہ سے اس کا کہ تعلق شہوگا۔

#### فيصله ببصورت اختلاف احاديث

ا مام بہتی نے عثان دارمی نے تول کیا کہ جب کسی معاطے میں احد بیث مختلف ا دکام کی ہوں اوران میں ہے کسی کور جیج نہ دے کیں تو دیجے میں احد بیث مختلف ا دکام کی ہوں اوران میں ہے کہ اورا کی بات کوامام نو وی نے دیکھیں گے کہ حضورا کرم علی ہے ہو خلفاء راشدین نے کس پڑمل کیا اورا کی ہے ابی جانب کور جیج دیں گے، اورا کی بات کوامام نو وی نے بھی شرح المہذب میں بیند کیا ہے اورا ہی ہے امام نو وی نے گئی شرح المہذب میں بیند کیا ہے اورا ہی سے امام نو وی نے کہا کہ مسئلہ ذریر بحث میں صحابہ وتا بعین کے پہلے دور میں خلاف رہے پھراس امر پرسب کا اجماع ہوگیا کہ آگ ہے کی ہوئی چیزیں کھانے ہوگیا کہ آگ ہے جی کہا کہ مسئلہ ذریر بحث میں صحابہ وتا بعین کے پہلے دور میں خلاف رہے پھراس امر پرسب کا اجماع ہوگیا کہ آگ ہوئی چیزیں کھانے ہو خطائی نے مختلف ہوئی چیزیں کھانے ہوگا البتہ اس سے لحوم ایل کا استثناء ہوسکتا ہے کہ ( اس میں اختلاف باقی رہا ) علامہ خطائی نے مختلف احادیث امر کواستجاب پرجمول کیا وجوب پڑییں والنداعلم ۔

حدیث الباب سے امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلالات

حافظ نے نکھا کہ ایک تو بیاستدلال کیا کہ شب کے کھانے کونمازعشاء پر مقدم کرنے کا آرشاد نبوی امام رائب (مقرر) کے علاوہ دوسروں کے لئے مخصوص ہے، اسی لئے حضورا کرم آلیا ہے کہ خابا گیا تو آ ہے تالیہ کھانا جھوڑ کر نماز کے لئے تشریف لے سے دوسرے بیکہ (کچے ہوئے) گوشت کو چھری ہے کا ٹنا جا کڑنے اوراس ہے ممانعت کی جوحدیث ابوداؤد میں ہے وہ ضعیف ہے۔ اوراگروہ تو کی ٹابت ہوتو اس کو بغیر ضرورت پرمحمول کریں سے کیونکہ ہے ضرورت ایسا کرنے میں اعاجم اور عیش پہندلوگوں کے ساتھ تھہ ہے۔ اس سے بیجی معلوم ہو اک جس طرح شبت امور پرشہادت دی جاتی ہے اس طرح نفی پربھی اگروہ محصور وشعین شکی کی ہودرست اور مقبول ہے جیسے حدیث الباب میں حضورا کرم تاہیہ کے وضونہ فرمانے کی خبروشہادت دی گئی۔

فا کدہ: عمروبن امیہ ہے بخاری میں بجوحدیث الباب کے اور جوحدیث پہنے سے بارے میں گذری اور کوئی روایت نبیں ہے

حچری کا نے کا استعال (<sup>نج ہری موے ۱۲</sup> نا)

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث بیس جو کھانے کے وقت گوشت کو چھری نے کائے کاذکر ہے اس ہوہ طریقہ مراز نہیں جو
اب یورپ بیس مروج ہے۔ کہ وہ چھری کا نے سے کھاتے ہیں بلکہ بڑے پارچوں کو کا ٹنا کہ ان بیس سے ہخض اپنے کھانے کے واسطے کاٹ لیتا
تھا اور بھی طریقہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے اور اس بیس اب بھی کوئی حرج نہیں کہ گوشت کے بڑے نکڑوں بیس سے کا شاہی بڑے گا ہا ایک ضرورت کی چیز ہے اور ہرسلیم الفطر سے انسان مجھ سکتا ہے کہ کوئ می چیز ضرورت کی ہے اور کوئ کی دوسری تو موں کے طریقوں کے مطابق طرز اختیار
کرنے کی ہے اور خصوصیت سے مومن تو خدا کی ہر دی ہوئی چیز کوخدا کی دی ہوئی روشنی اور نورسے دیکھتا ہے اس کو بچھنے سمجھانے کے لئے زیادہ ولیل
و بحث کی ضرورت نہیں البعد جن طبائع میں بھی ہوتی ہے وہ اور پر کی تاویل اور خور کر غفاظر لیتوں کو بھی درست ٹابت کیا کرتی ہیں۔
داتم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد کی تائید قاضی عیاض کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے اس حدیث

ہے معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پیش آئے مثل گوشت بخت ہو یااس کے نکڑے بڑے ہوں تو کھانے کے وقت گوشت کوچھری سے کاٹ سکتے ہیں تاہم ہمیشہ ایسا کرنا مکروہ ہے کیونکہ بیطریقندا عاجم کا ہے۔

ملاعلی قاری نے فرمایا میں اس بارے میں جوممانعت حدیث ابوداؤ دہیں وارد ہے وہ تکبراورامرعبث سے بیخے کے لئے ہے لیکن اگر گوشت پوری طرح پکااور گلانہ ہواوراس کو چھری ہے کا شنے کی ضرورت ہوتو اس کی اجازت ہے یا ممانعت بطور تیزیہ ہے جتی خلاف اولی ہونے کے باعث ہے اور حضورا کر علیقہ کافعل بیان جواز کے لئے ہے

امام بہتی نے کہا کہ چھری سے اس گوشت کو کانے کی ممانعت ہے جو پوری طرح پکا ہوا ہو (۱۰ فی ۱۱ جاریس) ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ آج کل جوطر یقة عمرہ کے ہوئے گوشت کوچھری کانے سے کھانے کا بہت قطیدا ہل پورپ مروح ہوا ہے وہ نظر شارع علیہ السلام ہیں ہرگز پسندنہیں واللہ تعالی اہم

ابن حزم كاندبب

بیان ندا ہب کی تفصیل نامکمل رہے گی اگر ہم ابن؟ حزم اور شوکا نیکا ند ہب نقل ندکریں حافظ ابن حزم ظاہری نے تکھا جولوگ ہ سے ان رہے وضو کے فائل نہیں ان کا استدلال اس تشم کی احادیث ہے کہ حضور علیاتے نے فلال موقع پر بکری کا گوشت کھایا اور پھر وضونہیں فر مایا درست نہیں مصور علیاتے نے فلال موقع پر بکری کا گوشت کھایا اور پھر وضونہیں فر مایا درست نہیں اللہ صدیث شریف میں وارد ہے کہ جب شب کا کھانا سامنے آجائے اور نماز کا وقت بھی ہوتو پہلے کھانا کھالو پھراطمینان سے نمار پڑ حولیکن جو محض معجد کا امام مقرر ہو وواس لئے اس ہے مشنی ہوکہ اس کے کھانے میں مشاولیت کے سب معجد کے نمازیوں کے لئے تکلیف انظار اور تا خیر نماز ہوگی والمذ تعالی اطم

البتة حدیث شعیب بن ابی حمز و جس میں آخر الامرین ترک الوضو بیان ہواہے وہ ضرور قابل استدلال ہے اوراس کی وجہ ہے استعمال مامسة النارآگ ہے کمی ہوئی چیز دل کے بعد بھی وضو کا ترک جائز ہے۔ (محلی ۲۳۴۷۔۱)

بیاتو ابن حزم طاہری کا نمر جب ہوا کہ تمام آگ ہے گجی ہوئی چیز وں کے استعمال کے بعد بھی ترک وضوکو حلال و درست ہتلایا اس کے بعد علامہ شوکانی کی دائے ملاحظہ کرمیں

علامہ شو کانی کی رائے

پہلے تو آپ نے ٹیل الا وطار میں ماستہ النار کے بعد ترک دضوء والوں کے دلائل کارد کرنے ک سعی کی اور یہ بھی لکھنا کہ اس کے لئے اجماع کا وعوے کرنااس لئے بے معنی ہوتے البتہ جن احاوی میں ہے ہے۔ جن سے طالبین حق کے قلوب مرعوب وخوفز دو نہیں ہوتے البتہ جن احاوی ہے۔ کوم شنم کھانے کے بعد ترک وضو ثابت ہاں کی وجہ سے استعمال ماستہ الناکے بعد عام تھم وضو سے بیصورت خاص اور مشتیٰ ہو جاتی ہے اور بکری کے گوشت کے مواتمام آگ ہے۔ کی ہوئی چیزیں اس عام تھم ممر نعت کے تحت ہی داخل ہیں۔ (تخدایا حوذی ۱۸۳۷)

اس سے اجماع امت کی جو حیثیت ان حضرات کے یہاں ہے معلوم ہوئی جس سے انجتمع امتی علی الصلالہ کی استخفاف شان فلاہر ہو دوسرے میں معلوم ہوا کہ علامہ شوکائی کے نزویک ماستہ النار کا تھم وجوب وضوصر ف بحری کے گوشت کو شتی کر کے اب بھی ہاتی ہی لیکن میہ بات تخذالا حوذی اور مرقاہ شرح مشکوہ دونوں سے معلوم نہ ہو تکی کہ ہماری زمانے کے الل حدیث اس بارے بیس کیا فرماتے ہیں ان کی عادمت ہے کہ کسی رائے و فدہب کے بارے بیس اقوی دلیلا وغیرہ کا ریمارک کیا کرتے ہیں اور اس کو ترجیح و پینے کی بھی سی کیا کرتے ہیں مگر یہاں دونوں خاموثی ہے گذر گئے اور اپنی مقلدین و تبعین کی رہنمائی نہ فرمائی کہوہ کیا کرتے ہیں علامہ شوکانی کے اجتہاد نہ کور کے موافق تو بقول حضرت ابن عہاس گئے گرم پائی ہے وضوء فوٹ و شوء فوٹ کی اس طرح علاوہ بحری کے گوشت کے ہم کئی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضوء کرتا واجب وفرض ہوگا

اجماع امت كونام ركضة كاانجام

کروضوترک کردیا جواب میں کہا میں خوب جانتا ہوں اگر ابو بھر آ سان سے زمین پرگر کر پیش پاش ہوجا کیں توبیان کوزیادہ محبوب تھ بہ سبت اس کے کہ نبی کریم علی ہے خلاف تھم کوئی کام کریں۔ ( ۱۰ نی الامجارص ۳۲۲ )

### صاحب تحفدوصاحب مرعاة كاسكوت

ہمیں بڑی خوشی ہوتی اگرید دونوں صاحبان مسکد زیر بحث پر کلام کرتے ہوئی اٹنا لکھدیے کہ علامہ شوکانی ہے اس مسئلہ میں ضطی ہوئی اور نعطی ہوئی ہوئی ہوئی کہ استحقیق کو دوائل حدیث کے یے قابل عمل ہم ہوئی کہ تھے ہیں یا نہیں لیکن ہمیں دونوں کتا بول کے مطالعہ کے بعد بردی قلبی اذیت و مالوی ہوئی کہ قدم قدم پر ائم سلف واکا بر امت کی غیطی ل پکڑنے والی اپنوں کی خلطی کے بارے ہیں ایک جم فیصلے کو تیار نہیں کیا حق وانصاف کی راہ یہی ہے یہ پہلاموقع ہا اور یہی طریقہ ان حضرات کا آئر سندہ بھی دالی اینوں کی خلطی کے بارے ہیں ایک جرف نے تیز ہم کرتے رہیں گے ان شاء اللہ تو گی

# لشخ وغير تشخ كى بحث

ا مام شافعی وابن حزم وغیرہ نے حدیث جابر کے قول آخر الا مرین ہے یہی سمجھا کہ ماسنۃ الن رے نقض وضوا مروضوء والانتھم منسوخ ہو گیا گر دومرے اکا برمحد ثین اس کے خلاف ہیں خودامام بھی نے بھی امام شافعی کی اس دائے ہے اختلاف کیا ہے انہوں نے لکھا کہ بہت کی احادیث سامنے ہیں اور ان سے بقطعی فیصلہ کرنامشکل ہے کہ ماسنۃ الناری وضوء کا تھی مقدم تھایا ترک وضوء کا اس لئے ہم نائخ ومنسوخ کا تعین کر کے کوئی رائے قدیم نہیں کر سکتے البتہ خلفاء داشدین اور دیگرا کا برصحا بہ کا اجماع وقع مل ہے اس مسکد ہیں رخصت کا فیصلہ کرتے ہیں۔

(بذل الحجود کا ارب ا

ان کے علاوہ ابوداؤ وابن حبان وابن افی حاتم فتح انملہم کی رائے بھی ہیہے کہ آخر الامرین والی حدیث جابر دوسری حدیث جابر کا اختصار ہے ہی جس میں وضووعدم وضو کے دو پہلوا یک ہی دن اور ایک ہی واقعہ کے بیان ہوئے ہیں اور اس دن میں پہلا اور دوسر افعل اس طرح تعالید ااس سے نئے تھم کا ثبوت نہیں ہوتا

امام ابوداؤ دنے خاص طور سے پہلے مفصل حدیث ذکر کی اور پھر مجمل اور دونوں کو ایک ہی واقعہ سے متعلق بتلایا اس پر ابن حزم کا محلی

- ۲۳۳ میں بیلکھا کہ قطعی دیفینی طور پر آخر الامران والی حدیث جابر کو دومر کی حدیث جابر کا مختصر قر اردینا قول بالظن ہی اور ظن اکذب الحدیث اور دونوں صدیث الگ الگ ہیں حدسے تجاوز ہے کیونکہ اول تو ان کا دعویٰ بھی ہے دنیل ہے اور اس کو بھی تول بالظن کہا جا سکتا ہے اور جلالت قدر کا بی ظرف صدیث الگ اللہ ہیں حدسے تجاوز ہے کیونکہ اول تو ان کا دعویٰ بھی ہے دنیل ہے اور اس کو بھی تول بالظن کہا جا سکتا ہے اور جلالت قدر کا بی ظرف کے دونوں مواقع وقر آئن وشوا ہد کے ذریعا اس تسم کے کیا جائے تو امام ابوداؤ دابن حبان وغیرہ کے درجات این حزم ہے کہیں بلند ہیں چھر یہ کری دیشن سیروں مواقع وقر آئن وشوا ہد کے ذریعا اس تسم کے فیصلے کرتے ہیں ان کو بلا حجت وولیل اکذب الحدیث کہ دینے کی جہارت ابن حزم ہی جیسے کرسکتے ہیں جن کی زبان تجاج کی تکوار جیسی تیز ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کی رائے

فرمایا جیبا کہ ابوداؤد کے کلام سے اشارہ معلوم ہوتا ہے آخر الامرین ہے سٹے کی متعارف صورت بھیا مرجوح ہے بینی ایسانہیں ہوا کہ پہلے حضور علی بیٹ کے ایک حضور علی بیٹ آئے اور دوطرح کا تمل کہ پہلے حضور علی بیٹ آئے ایک حضور علی بیٹ آئے اور دوطرح کا تمل مردی ہوااور ایک حضور علی بیٹ آئے اور دوطرح کا تمل مردی ہوااور ایک مستحب عمل میں بھی ایسا بیٹ آتا رہا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور پھرترک بھی فرمایالہذا آخر الامرین مطلق نہیں ہے بمکہ مردی ہوااور ایک مستحب عمل میں بھی ایسا بیٹ آتا رہا ہے کہ آپ نے ایک عمل کیا اور پھرترک بھی فرمایالہذا آخر الامرین مطلق نہیں ہوتا اسے آکر ابن جن مصرف قطعیت پر معترض کے دیا تو بیا میان ہیں بھی آگی اپنی دائے ہو گئی ہوتا وی کو گئی تو ک و اور کے جانے تھا آگر چہ قطعیت کا الزام غلا ہوتا ای طرح علام مارد بی منفی کا ابوداؤد کے اداء کو مستجد قرار دینا بھی آگی اپنی دائے ہو گئی۔ والثداعلم۔

صرف ال دن کے واقعہ ہے متعلق ہے اگر بیتلیم ہوج ئے کہ اس روز روٹی وگوشت کھانے کے بعد آپ کا وضوء حدث کی وجہ ہے ہیں بلکہ کھانے ہی کہ وجہ سے تھا تو اس کا فائد و تزکیۂ نفس اور بیان استخباب تھا اس کا سبب و جوب نہ تھ بھر دوسری مرتبہ ترک وضو کا مقصد بیان جواز تھ اور بی تنا نا کہ ماستہ النار سے وضوء نہیں ٹوٹنا غرض ورایت کے فیصلہ ہے بہی ہوت رائح معلوم ہوتی ہے کہ و جوب وضوو تنخ و جوب کی صورت چیش نہیں آئی اور خصوصیت سے اس ایک واقعہ کے اندراور تھوڑے سے وقت میں۔

ابن حزم کی تائید

بعض حضرات نے جوابوداؤ د کے مقابلہ میں ابن حزم کے قول ندکور کی تا ئید مسنداحمد کی روایت سے بیش کی ہے وہ اس لئے درست مہیں کہ اس روایت باواقعہ کا تعنق حدیث جابر اوران کے واقعہ اطعام ہے نہیں ہاس لئے وہ واقعہ دوسرا ہو گااور ابوداؤ دینے صرف جابر کی دو صدیثوں کوایک لڑی میں مفصل وجمل بتلا کر پر ویا ہے لہذاان کا کلام بے غبار ہے

جما ہیرسلف وخلف کا استدلال

جیسا کہ اوپر تفصیل ہے عرض کیا گیاا کا ہرمحدثین کے متعارف کے قائل جیں توامام بہنی اس کے خلاف ہیں ایک طرف اگراہ م ترندی ہیں تو دوسری طرف محدث وفقیہ است ابوداؤ و ہیں اہا مثافی اگر کئے متعارف کے قائل جیں تواہام بہنی اس کے خلاف ہیں اس طرح علامہ خطابی شافی بھی امروضو مماستہ النارکو بی ہے وجوب کے استخباب ہرمحمول کرتے ہیں لہذا کئے متعارف کے خلاف گئے اگراہام احمد شنح کی تصریح منقول ہے تو صاحب منتقی مجدالدین ابن تیمید نے امروضو بھی استہ النارکو استحاب بی پرمحمول کیا ہے علامہ شعرانی نے لکھا کہ ماسیۃ الناروضو بی وجہ نفی ہے بعنی آگ کا مظہر غضب الٰہی ہوتا اور اس لئے اس سے پی ہوئی چیز کھا کرخدا و ندتھ کی کے سامنے کھڑا ہوتا بغیر طہارت کا ملہ کے مناسب نہیں لہذا اس کے مامور نہیں ہیں۔

اس پوری تفصیل کے بعد شاید راقم الحروف کی بے گذارش بے جانہ ہوگی کہ ننخ متعارف کے فیصلہ کو جما ہیر سعف وخلف کا فیصلہ قرار دینا مناسب نہیں ۔والعلم عنداللہ

ا سکے بعد حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا باقی ارشاد ملاحظ فرم کی جومندرجہ بالانشریجات کے بعد زید دہ اوقع فی النفس ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ

حضرت شاه صاحب كابقيه ارشاد

فرمایا آخرالامرین الخ کوشخ متعارف کے صراحت یواس کے لئے حرف آخر سمجھنا سیح نہیں کیونکہ ننخ کا مطلب کسی امر کا صرف

آ خرمین واقع ہونانہیں ہے چٹانچہ امرمستحب میں بھی فعل وتزک دونون ہی مروی ہوتے ہیں اور اس میں کسی آخر فعل کو ننج نہیں کہہ کتے اس طرح آخری فعل تزک وضوء ہونا ننخ متعارف کی دلیل قطعۂ نہیں ہے

معنوی حکمت: فرمایا: ماسمة النارے وضوی حکمت بیہ کہ طائکہ کواپنے مطبر نفون اور مزی طب نع کے سبب کھانے پینے کی چیز وں سے نفرت و بعد ہے پھر جو شخص ایسی پئی ہوئی چیزیں کھائے پیئے جوانسانوں کے باتھوں بننے اور پئنے ہم میں بلوث ہو گئیں آوان کی با کیزہ طب نع اور بھی نے بادہ وور اور قابل نفرت ہو گئیں ابندا ممکن ہے کہ شریعت نے ای بعد ونفرت کی حالی کے جناز می پئیس آتے اور باوضوم نے والے کے جناز می پئیس آتے اور باوضوم نے والے کے جنازہ پی سرتا ہے وہ میں میں میں اپنے وہ نا با کی کی حالت بیس مرنے والے کے جنازے پڑئیس آتے اور باوضوم نے والے کے جنازہ پی شریعت ہوئے این جو خوات اس لیے جنازہ پی سرتا ہے وہ نا با کی کی حالت بیس مرنے والے کے جنازے پڑئیس آتے اور باوضوم نے والے کے بنازہ پی سرتا ہوئے ان سے فرشتوں کو فرات اس لیے بنی اکرم صحے اللہ علیہ وہ کہ فرخت کے بہتیں کہ وہ رب العالمین کے عہد ر بو بیت ہے زیادہ قریب اور اس کی برکات کے حال بیں اس لیے بی اکرم صحے اللہ علیہ وہ کہ وہ بیلے پی ابندائی حالات کے لحاظ ہیں ہوئی چیز وں کے کہ وہ بشری وست کار بوں، بہتی کم بوئی چیز وں کے کہ وہ بشری وست کار بوں، بہتی کم بوئی گئی اور قرب عہد ر بو بیت والی نسب بھی دوری سے بدل گئی اس لیے اس کا حال پھلوں جسیانہیں ہے بی وجہ ہے کہ حضورا کرم صحے اللہ علیہ وہ بی گئی اور قرب عہد ر بو بیت والی نسب بھی کور ہوئی گئی اور قرب عہد ر بو بیت والی نسب بھی دری ہو باتے اور فرماتے تھے کہ در تازہ وارد ہونے کی وجہ ہے کہ حضورا کرم صحالات ہے بوجاتے ہوئی اس ابتدائی پاکیز گی صفائی ونظافت پر باتی نہیں رہت جو سے قریب بڑے کے فرائو القرائی والی الاس اور تالا بوں بیس کہ بوٹ سے عہد بریہ کورت ماصل تھا۔

غرض ان چیز وں سے وضو کا معاملہ اس وضو کی طرح نہیں ہے جوا حداث وانجاس کے سبب واحب ہوتا ہے بلکہ وہ ملائکہ اللہ سے تشبہ وتقرب حاصل کرئے کے باب سے ہے۔

ال اس موقع پرفیض الباری ص ۲ ساج اسطراول میں بجائے استجو اکے اوجبوا حجب کیا' حالانکہ فقی ءئے ایک کی وضوکو واجب نہیں کہ اورانگل سطر میں فلوالتز منا الوضوء من فلا ہر ہے کہ التزام بطرین استحباب ہے۔بطور وجوب نیس علی جا دین علی بصیر ہ

## حافظاين قيم كاارشاد

فرمایا مامستہ النارہے وضوجس معنوی حکمت پر بنی ہے وہ یہ کہ ان بنی توت تارید کے اٹر ات آتے ہیں جوشیطان کا مادہ ہے کہ وہ اس سے پیدا ہوا اور آگ پانی ہے بجھ جاتی ہے (کہذا وضومنا سب ہوا اس کی نظیر غضب وغصہ کے بعد وضو کے حکم ہے حدیث ہیں ہے کہ غضب شیطان سے جب جب تم میں ہے کہ وضوکر ہے۔ (فتح المع ۴۸۸)

### اونٹ کے گوشت سے نقض وضو

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام بخاری نے اونٹ کے گوشت سے وضو کے بار سے بیں نہ کوئی باب قائم کیا اور نہ کوئی حدیث پوری صحیح بخاری بین ذکر کی اس لیے یہ بحث شرح بخاری کی حیثیت سے جو رہے موضوع سے خارج ہے مگر چونکہ ٹی نفسہ رہے بحث بہت اہم ہے، اس لیے بطور تکملہ بحث سمابق کچھ کھھا جاتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے نفض وضو کے قائل تو امام احمد واسخق بن را ہو ہے، یکی بن یکی ، ابو بکر بن المحند رہ وابن خزیمہ بیں ، اور صاحب تخدو غیرہ نے لکھا کہ امام بھتی وغیرہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔

ابل حدیث (غیرمقلدین) توسب ہی اس کے قائل ہیں اور جماعت صحابہ سے بھی یہی تول منقول ہے (تخدالاحوذی ص۸۳ ج۱) حافظ ا ابن قیم اورصاحب غایرۃ المقصو دکی عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ دہ محض اونٹ کے گوشت کو ہاتھ لگا و بنے ہے بھی نقض وضو مانتے ہیں حالا نکہ امام ابوداؤد نے (جو بہ تصریح حافظ تمہیہ استاد حافظ ابن قیم منبلی ہیں) باب الوضو من لحوم لا بل کے بعد ہی دوسرا باب الوضو من مس المحمد قائم کیا جس کی غرض محد ثین نے ان لوگوں برردوتعریض ہتلائی ہے جواونٹ وغیرہ کے کھ گوشت کوچھونے سے بھی وضولازم کرتے ہیں۔والقد اعم۔

ا مام ترفدی نے باب الوضوم کوم الابل قائم کر کے حدیث براء بن عاذب ذکر کی اور لکھا کہ بیقول احمد وانتحق کا ہے ندا ہب کی تفصیل حسب عادت نہیں کی البنتہ امام نو دی نے شرح مسلم میں تفصیل ذکر کی جوحسب ذیل ہے۔۔

علاء کا اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو کے بارے میں اختلاف ہے اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ اس سے وضوئیوں ٹو ٹما اورای ند ہب پر ہیں چاروں خلقاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان وعلی اور این مسعود ، این ابی کعب، این عباس ، ابوالدر دا ، ابوطلی عامر بن ربیعہ ابوا مامہ اور جما ہیر تا بعین اور امام ابوحنیفہ امام مالک امام شافعی اور ان سب کے اصحاب و تا بعین رحم م القدتی کی اور نقض وضو کے تاکل امام احمہ وغیرہ ہیں (جن کا ذکر او پر بحوالہ تحفہ ہوا) قاضی عیاض نے عدم نقض وضوکو عامہ ابل علم کا تول قرار دیا علامہ خطائی نے اس کو عامہ فقیما کا تول کہا۔ (امانی الاحبار صفی سے)

### حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد

آپ نے فر مایا کہ میرے نز دیک اونٹ کے گوشت سے نفض وضوکا تھم ابتدااسلام میں تھ پھرمنسوخ ہو گیا اور لکھا کہ فقہا صحابہ و تا بعین میں سے کوئی بھی اس سے نقض وضوکا قائل نہیں ہے اور چونکہ قطعی طور سے محدثانہ نقطہ و نظر سے اس کے منسوخ ہونے کا فیصلہ بھی وشوار ہے اس لیے میرے نز دیک اس کے بارے میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرتا جائے ہے (جمة اللہ ۱۷۷)

صاحب تخذاورصاحب مرعاۃ نے حضرت شاہ صاحب کی مذکورہ بالاعبارات کونظرانداز کردیا ہے حالانکہ ان کوکوئی عبارت خضوصیت سے حنفیہ کے خلاف ال جائے تو اس کو بڑے اہتمام سے نقل کیا کرتے ہیں گویامقصود تحقیق نہیں بلکہ حنفیہ اور دوسرے اصحاب خداجب کے خلاف موادفراہم کرتا ہے۔

جیرت در جیرت: اس امریر ہے کہ جو مذہب خلفاراشدین وعامرہ یہ وتا بعین کا اور بقول حضرت شاہ ولی انتدصا حب رحمہ القدفقها صحابہ

وتابعين كاقصاور جوند بهبامام عظم اوران كے سارے اصى ب كاتھااور جوند بہبار م ورك اوران كے سب اصى ب كار واور جومسلك واشتناء نو وی وہمقی سارےاصحاب امام شافعی کا تھا اس کو کمز ور ثابت سکرنے کے لیے حافظ ابن تیمیہ وابن قیم کے استدلال ت سے مدد لی جاتی ہے حالا نکہ ابھی اوپر ذکر ہوا کہ حافظ این قیم رحمہ الندنے تو امام احمر کا غرب ہی سبچھنے میں غلطی کی ہے کہ سرکھما بل کوبھی ناقض کہدیا جو امام احمر کا مسلک ہوتا تو امام ابو داؤ داس ہے زیادہ واقف ہوتے اور حافظ ابن تیمیدرحمدالقد نے جن احادیث سے وضوشر کی کا تھم قطعی لگایا ہے وہ اس مفروضہ پر بنا گیا ہے کہ لغت اہل قر آن میں وضومتعارف شرعی کے سوا کوئی وضو ثابت نہیں ہے اور وضو کو بمعنی غسل ید وغیرہ کہنا اہل تو رات ی لغت ہے اس عجیب وغریب وعوی بل دلیل کے بعدان احادیث سے صرف وضوشری کا ہی تھم نگل سکتا ہے اور جن فقہا سی ہہ وتا بعین اور مہ مجتبدين ومحدثين نے ان احدیث سے وضوغوی مرادلیا و وسب حافظ ابن تيميہ کنز ديك نفت اہل توراة کے تبع تھے فياللعجب ولضيعة الا دب حافظ ابن تميد في الحي فق وي يس فتوى ۵۹۲۵۲،۳۲،۳۲،۵۹۲۵، يس اك يرز ورديا كه وضوكا غظ جهال بهى حديث يس وارد بوه بمعنى وضوشرى ب اور دعوی کیا کہ لفظ وضو جمعنی خسل بیر فم کا وجود صرف لغت یہود میں ہے مغت اہل قرآن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہارے حضرت شاہ صاحب رحمهالقد فرمایا کرتے تھے کہ حافظ ابن تیمیہ کا بید وی بڑی غفلت پر بنی ہے کیونکہ وضو بمعنی عسل ید فم (منه ہاتھ دھونا) عرف شرع ولسان حدیث میں بلاشبہ ثابت ہے پھراس کی مثالیں بیان فرماتے تھے یہاں ہم چند مثالیں' معارف اسنن' (للعلامت المبنوری عمیضہم نے قل کرتے ہیں۔ (۱) حدیث عکراش ترندی (باب الاطعمه) میں ہے کہ رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے پھران ہی تر ہاتھوں کوا ہے جبرہ مبارک ذارعین اورسر پر پھیرلیااورفر مایا اے عکراش آگ ہے تغیر پذیر چیزوں کے استعاں کے بعداییا وضوہوتا ہے'' (۲) حدیث سلمان ترندی (وابوداؤ د) میں ہے کہ رسول اکرم صلے القدعلیہ وسلم نے فرمایا کھائے ہے پہلے اور بعد کو وضو ہر کت طعہ م کا باعث ے حافظ ابن تیمید نے اس حدیث کے بارے میں لکھ کہ بشرط صحت اس میں حضور علیہ اسلام نے حضرت سیمان کو بدلغت اہل تو را قرجواب ویا تھ ورندآ ب نے جب بھی اہل قر آن کوخط ب فرمایہ ہے تو اس میں وضو سے مراد صرف مسلمانوں کومتعارف وضوی کا ارادہ فرمایا ہے ( ناوی ۸۵٪) (m) حدیث ابی امامه کنز العمال کتاب الطهارة ص ۹ سے ۳ میں ہے جب کوئی یا وضو ہواور کھانا کھائے تو اس کے بعد جدید وضو ک ضرورت نہیں البنتہ اگر ( کھانے میں )اونٹنی کا دودہ ہوتو جب اس کو بیویانی سے کلی کرو'' (رواہ اھر نی والم یہ ، ) (۷) حضرت معاذین جبل ہے مروی ہے کہ ہم لوگ منہ ہاتھ دھونے کووضو کہتے ہتے جو (شرعاً) واجب نہیں ہے۔ (۵) حضرت ابن مسود سے مروی ہے کہ آ ہے نے کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے بھرا نے چہرہ پر ہاتھ بھیر لیئے اور فر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے۔

(نصب الرابیا ۱۱۳)) حصرت علیؓ ہے نسانی وابوداؤ دیش مروی ہے کہ آپ نے چہرہ ذراعین سراور پیرول پرتر ہاتھ پھیر کرفر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے۔
(۱۲) حصرت علیؓ ہے نسانی وابوداؤ دیش مروی ہے کہ آپ نے چہرہ ذراعین سراور پیرول پرتر ہاتھ پھیر کرفر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے۔
(۱۹۲) حصرت علیؓ میں اور اور میں مروی ہے کہ آپ نے چہرہ ذراعین سراور پیرول پرتر ہاتھ پھیر کرفر مایا یہ بغیر حدث کا وضو ہے۔

کیاان سب مثانوں میں حافظ ابن تیمیہ رحمہ امتد کے نز دیک اہل توارۃ کی لفت استعمال ہوئی ہے؟ اس کے مداوہ امام ابو داؤ د باب الوضومن اللین قائم کیا ہے اور وضو سے مراد مضمضہ لیا ہے اگر بیشر عی اصطلاح اور اہل قر آن کی غت نتھی تو ان کے ہم مسلک ا ہے بڑے ضبلی المذہب محدث نے اس کو کیسے اختیار کیا؟!

حافظ ابن تیمید کے دوسرے دلائل اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں اورطوالت کا خوف نہ ہوتا قر جممان کی ہر دلیل کارد کرتے یہاں یہ اس قابل ذکر ہے کہ جن دوحدیث کولحوم اہل نے نقض وضو کے بارے ہیں سب سے زیادہ سے کہ گیا ہے ان کو ہم بھی سے ماردوضوشر کی نہیں ہے اوراگر وضوشر کی ہے تو تھم استح بی ہے ایجا کی نہیں ہے جیسے کہ وضوع لبن اہل واقف کون محدث نہ ہوگا مگران ہیں وضو سے مرادوضوشر کی نہیں ہے اوراگر وضوشر کی ہے تو تھم استح بی ہے ایجا کی نہیں ہے جیسے کہ وضوع لبن اہل ے حن بلہ کے نزدیک بھی استخبابی ہے اس لیے ابوداؤ دیے باب الوضومن اللین کے بعد باب الرخصة فی ذلک قائم کیا حالانک این ماجہ کی روایت میں توضوامن البان الاہل بہصیفہ اور وجوب وضواصطلاحی کا شرب روایت میں توضوامن البان الاہل بہصیفہ اور وجوب وضواصطلاحی کا شرب لین کی وجہ ہے کوئی بھی قائل نہیں خواہ وہ مطبوخ یا غیر مطبوخ ایسے ہی مس لیم اہل ہے وجوب وضوکو خود ابوداؤ دہھی جنبلی ہوکرت بیس کرتے اس کے بعد اونٹ کے گوشت سے وضوکو قطعی طور پر وضوء اصطلاحی شرعی متعارف پرمحمول کرنا اور ان کو ناقض وضوقر ار وینا اور اس کی وجہ سے جدید وضوکو فرض واجب کہنا خالص ظاہر ہے اور پھی نہیں اس لیے بقول حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ، فقیم وصی بہوتا بعین نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ واللہ تعالی علم وعلمہ اتم واضح

# بَابُ مَنْ مَّضْمَضَ مِنَ السَّوِيْقِ وَلَمُ يَتَوَضَّأُ

( کو ئی شخص تو کھا کر کلی کر لے اور وضویہ کرے )

(٢٠١) حَلَّقَنَا عَبُلُاللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْنِى بُنِ سَعَيْدِ عَنْ بشيْرِ بُنِ يُسَارٍ مَّوُلَى بَنِى حَارِثَةَ آنَّ سُويَدَه بُنَ الشَّعْمَانِ آخُبَرَة آنَّة خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّمَ عَام خَيْبَرَ خَتْح إِذَا كَانُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّمَ عَام خَيْبَرَ خَتْح إِذَا كَانُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْه وسلَّم عَام خَيْبَرَ فَصَلَّم إِنَّا اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّم وَآكَلُنَاتُم قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَوضَأَ. وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَآكَلُنَاتُم قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَوضَأَ. وَلَمْ يَوضَأَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَآكَلُنَاتُم قَامَ إِلَى الْمَغُوبِ فَمَضْمَضَ ومَضْمَضَا ثُمَّ صَلِّى وَلَمْ يَوضَأً. (٢٠٤) حَدَّقَنَا . اَصُبَعُ قَالَ آنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخُبَرَئِي عَمُرٌ وعَنْ تُكِيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَة آنَ النَّيْ عَمُر وعَنْ تُكِيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَة آنَ النَّيْ وَلَمْ يَتَوَضَّا.

ترجمہ: ۲۰۲۱ سوید بن نعمان نے بیان کیا ہے فتح نیبر والے سال میں وہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صبب کی طرف جو نیبر کے نشیب میں ہے نظلے جب وہاں پنچ تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی پھر تو شے منگوائے گئے تو سوائے ستو کے کچھا در نہیں آیا پھر آپ نے حکم ویا وہ بھگودیا گیا پھر سول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوگئے آپ نے کل کی اور ہم نے بھی کھایا کی کھایا کی کھایا کی مناز کے لیے کھڑے ہوگئے آپ نے کہا کی اور ہم نے بھی کھایا کی کھایا کہ بھر آپ کے کھڑے سے بھی اور وضونیوں کیا۔

(۲۰۷) حضرت میمونہ (زوجہ رسول اللہ علیہ علیہ کے بٹلایا کہ آپ نے ان کے یہاں (بحری کا) شانہ کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تشرق : حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا:۔امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے چونکہ پھے جزئیت ماسمتہ الناری تھیں اس لیے ان کو بھی الگ الگ باب قائم کر کے ذکر کردیا تا کہ اچھی طرح میہ بات ذہن شین ہوجائے کہ ان کی وجہ سے نہ نقض وضو ہوتا ہے اور نہ وضو جد یدکی ضرورت ہوتی ہے۔

قولہ صبباالخ پر فرمایا:۔ بیروہ بی جگہ ہے جہال خیبر و مدینہ منورہ کے درمیان روشس کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی صحیح امام طحاوی نے کی ہے اور فرمایا کہ وہ علامات نبوت میں سے بڑی علامت ہے اور بھی فرمایا کہ ہمارے شیخ اس کویا دکرنے کی خاص طور سے وصیت کیا کرتے ہتھا ور فرمایا کہ وہ ایس کہ وہ صدیث اساء کو حفظ کرنے سے بہنوتھی کریں جوآں حضرت صلے اللہ علیہ وہ کم سے مروی ہے کیونکہ و نہایت جلیل القدر علامات نبوت میں ہے ہے۔ (مشکل الا تارانا)

علامه نو وي كي غلطي

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: علامہ تو وی نے امام اطحاوی کی طرف یہ بات منسوب کر دی کہ روشس کے بارے میں وہ کئی

واقعات کے قائل ہیں حالانکہ انہوں نے صرف ایک واقعہ کی تھیجے کی ہے اور تعدد واقعات کے وہ ہرگز قائل نہیں ہیں شاید علامہ نو وی کی اصل کتاب مشکل الآ ٹارنہیں ملی ، یا بغیراس کی مراجعت کے یہ بات نقل کر دی اور اس طرح جب بغیر مراجعت اصول کے نقول چلتی کر دی جاتی ہیں تو ان میں بہت کی اغلاط ہوجایا کرتی ہیں۔

### اصل واقعه ردشس

حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا: میر بے نز دیک اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کرم صلے اللہ عدید وسلم نے حضرت علی گوکسی کام ہے قبل عصر بھیجاتھ وہ اس کام کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے اس عرصہ میں وہ نماز عصر نہ پڑھ سکے اور غروب شمس ہوگی آ ل حضرت صلے اللہ عدیہ وسلم کو اس امر کی خبر دی تو آپ نے دعا فرمائی جس ہے اللہ تعالی نے سورج کولوٹ دیا اس کے علاوہ جو بعض با تیں اضطراب روا ق کے سبب سے کم وبیش نقل ہوگئیں جیں وہ اصل واقعہ سے بے تعلق ہیں۔

# حضرت علیؓ نے نمازعصر کیوں ادانہیں کی؟

فرمایا: میرے نزدیک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دو تھم جمع ہو گئے ایک عام تھم نماز وقت پرادا کرنے کا اور دوسرا فاص تھم نمی اکرم صلح اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کام کے لیے فرمایا تھا وہ شام ہے پہلے پورا کر دیا جائے جیسا کہ بخاری میں قصہ بنی قریظہ میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو تھم دیا تھا نمازعصر بنی قریظہ میں بنٹی کرا داکریں پھران لوگوں کو نمازعصر کا وقت رائے بی میں ہو گیا اور بعض ہوگوں نے تھم عام کا ظاکر کے نماز وقت پر پڑھ کی بحض لوگوں نے نہ پڑھی انہوں نے آپ کے فاص تھم کی تعمیل رائے سمجھی فلا ہر ہے وہاں بھی پچھ لوگوں سے تھم عام فوت ہوا اور دوسروں سے تھم فاص مگر جب نبی کریم صلے اللہ علیہ وسل کا علم ہوا تو آپ نے کہ فریق کی سرزنش نہ کی مید دیث باب مرجع البنی صلے اللہ علیہ وسلم میں الاجزاب 40 بخاری ہیں ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحب رحمہ القد نے فرمایا کہ بیتخت اجتبادی مسائل میں ہے ہے کہ فیصلہ بہت دشوار ہوتا ہے اگر امر خاص کو مقدم کریں تو امر عام رہ جاتا ہے اور اگر امر عام پڑمل کریں تو امر خاص کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ نیز فر مایا کہ بیدوا قعہ ردشم ولاغز وہ خیبر کا ہے اور اس کو خطرت بین کے متعلق مجھا ہے جالا نکہ یہاں ردشم ہے اور وہاں غروب شمس ہے جبکہ حضور علیہ السلام وحضرت عرض نے خروب می می نیقصہ بخاری شریف ۱۸ اور ۵۹ میں ہے۔

# امام طحاوي كي تصحيح حديث ردشس برحا فظائن تيميه رحمه الله كانفذ .....!

حضرت شاہ صاحب رحمہ القدیمی بڑے مداح تنے تکرا مام طحاوی ایسے بلند پایہ محدث کے سامنے ان کے نقد صدیت ورجال کا درجہ ایسا ہی ہے جیسے علامہ شوکانی مثلاً امام بخاری رحمہ اللہ براس تنم کا نقذ کرنے لگیس۔ وانتداعلم بالصواب۔

اس کے ہم یہاں علامہ کوٹری رحمہ اللہ کا جواب نقل کرتے ہیں، جنہوں نے زمانہ حال کے کم سمجھ لوگوں کوروشیٰ دکھانے کے لیے تاریخ ور جال کی بہت کی اہم اغلاط سے پردے اٹھانے کی مہم سرکی ہے۔ جنواہ المللہ تعالمے عماو عن مسائد الاملة خير المجزاء آپ نے امام طحاوی رحمہ اللہ کی سمبرت ''الحاوی'' بیں کھھا۔

ا مام طحاوی کے بارے میں ابن تیمید کا اتنا سخت ریمارک اس لیے ہے کہ انہوں نے ردشس والی حدیث کی تھیجے کردی ہے جس سے ضمناً حضرت علیٰ کی منقبت ثکلتی ہے اور اس سے ابن تیمید کے اس زوایہ نگاہ پر اثر پڑتا ہے، جو حضرت علیٰ کے متعلق انہوں نے قائم کیا ہے؟

کیونکہان کا نقط نظر خارتی رجی نات کا اثر پذیر ہے اور اس کا ثبوت ان کی عبارتوں سے ماتا ہے ور نہ خالص فئی اعتبار سے حدیث ردشمس کو مردود نہیں کہا جا سکتا البتۃ اس کا مرتبہ ومقام وہی ہے جو دوسری اخبارا حاد صححہ کا امام طحاوی علی حدیث پر گہری نظر رکھتے ہیں اس لیے ان کی تھیج کو گرانا آسان نہیں) نیز دوسر سے علماء نے بھی ہر دور ہیں حدیث نہ کورہ کی اسناد جھ کی ہیں اور ان کو درست مانا ہے، مثلاً حافظ حدیث حاکم نمیشا ہوری نے اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر مستقل رسالہ کھا ہے قاضی عیاض نے بھی شفاء ہیں اس حدیث کی تھیج قرار دیا ہے۔

احادیث پر بحث ونظر کرتے ہوئے ہو مطحاوی خاص طور ہے رجال اسناد کی جرح وتعدیل بیان کرتے ہیں بلکہ ان کی مختلف کتابوں میں نقدرجال کا پہلو بہت نمایاں ملے گادیکھا جائے کہ کرا بیسی کی تالیف کتاب المدتسین کا امام طحاوی کے سواکس نے تعقب کیا ہے؟ اتنا بڑا فنی کا رنامہ کیا علم الرجال سے بنا واقف شخص انجام دے سکتا ہے پھرعلم الرجال سے بے خبرامام طحاوی کو کہا جائے ، یا اس کو جس کی ہے در پے اغلاط پر ابو بکر الصامت حنبلی کو یور کی ایک کتاب تھی پڑی ؟! الح

حافظابن تيميدرحمه اللدكي طريق استدلال برايك نظر

یہاں میام بھی قابل ذکر ہے کہ حافظ ابن تیمیدرحمد اللہ بھی دوسرے تیز طبع لوگوں کی طرح جب کو ٹی رائے قائم کر لیتے ہیں تو اس کے خلاف دوسروں کوسراسر ناحق پر یفین کرتے اور ان کی تر دید ہیں ضرورت سے زیادہ زورصرف کردیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مطالعہ کرنے والا صحیح نقطہ تحقیق تک نہیں پہنچ سکتا اور کسی غلط نہی یا مخالطہ کا شکار تو ضرور ہی ہوجا تا ہے۔

# تربت نبوبير كى فضيلت

راقم الحروف نے مجموعہ فناوی ابن تیمیہ کا مطالعہ کیا تو ۱/۲۹۲ میں ایک استفتاء نظر سے گذرانہ دو شخصوں کا نزاع ہواایک نے کہا نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی تربت مبارکہ سموات وارض سے افضل ہے دوسرے نے کہا کعبہ معظمہ افضل ہے صواب کس کا قول ہے؟ جواب میں حافظ موصوف نے لکھا:۔ ذات مبارک نبی اکرم صلے اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ باعظمت کوئی مخلوق امتد تعالی نے پیدائمیں فر مائی کیکن نفس تر اب کعبہ بیت الحرام سے افضل نہیں ہے افضل ہے اور علیاء میں سے کوئی بھی تر اب قبر نبوی کو کعبہ سے افضل نہیں جانتا بجز قاضی عیاض کے دوران سے پہلے کسی نے یہ بات نہیں کہی اور نہ بعد والوں نے ان کی موافقت کی والتداعم۔

عافظ ابن تیمید کے قلم سے ایس کی بات پڑھ کر بڑی تیرت بھی ہوئی کیونکہ اپنی رائے بیش کرنے کا حق تو ہر مخص کو ہے مگر مذکورہ بالاقتم کے دعاوی بھی ساتھ لگا ذینے کا جواز سجھ میں نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت علامہ عثانی رحمہ القد نے تخریر فرہ یہ مل کہنا ہوں مواہب لدینہ اوراس کی شرح میں ہے کہ سب علاء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو جگہ اعضاء شریفہ نبی اکرم صلے القد عدیدہ کم ملی ہوئی ہے وہ زمین کے تمام حصول ہے افسل ہے تی کہ موضع کو ہے ہی جیسا کہ اس سے کہ ابوالولید ہا جی مسلمان بن ضف نے کہ ہے قاضی عیاض نے اس جگہ کوموضع قبر ہے تعبیر کیا ہے اور بظ ہراس سے مرا وقبر مبارک کے سب جھے ہیں نہ صرف وہ حصہ جو جسد شریف سے ملا ہ واہ جا بلکہ علامہ تاج الدین بکی نے نقل کیا جیسا کہ اس کو سیر سم ہو وی نے فضائل مدینہ میں این عقبل صنبی ہے وکر کیا کہ جس حصر زمین میں فرخ ووعالم مرورا نہیا علیہم السلام مدفون ہیں وہ عرش ہے بھی افضل ہے اور فاکہ افراد بین بی کہ فضیت آسیان پرای لیے ذکر کی ہے کہ انہیا ، فاکہ انی نے اس کوآ سانوں کے سب حصول سے افضل کہ اور بعض علی ہ نے اکثر علیاء سے زمین کی فضیت آسیان پرای لیے ذکر کی ہے کہ انہیا ، عیبہم السلام اس میں بیدا ہوئے اورا ہی میں وفن ہو گئے لیکن میل مدنو دی نے فرہ یا:۔

جمہور علماء کے نزدیک آسانوں کوز مین پر فضلیت ہے بخبر اس جھے کو جواعضاء شریفہ نیویہ ہے ملا ہوا ہے کیونکہ وہ اجماعاً سب سے افضل ہے بلکہ بربادی نے اپنے شیخ سراج بلقینی نے نقل کیا کہ مواضح رواح واجسادا نہیاء میہم السلام اشرف ہیں ہر اسوار جگہوں سے خواہ وہ زمین کی ہوں اور آسانوں کی اور خلاف ان کے علاوہ و دسرے مواضح میں ہے علا مدشہ ب خفاتی نے شرح الشفا میں مکھی۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بون کا موری اور آسانوں کی اور خلاف ان کے علاوہ و دسرے متنق ہوئی ہے پہلے نتی اور بعض کہتی ہیں کہ جو حصہ حضور صلے القد عدیہ وہ میں کہتے تیارا ور مخصوص کیا گیا تھا اس کی فضیت دوسری حصول پر دفن سے پہلے بھی تھی۔

شیخ عز الدین بن عبدالسلام کی رائے

اوپر کے اقوال کے بعد شیخ موصوف کی رائے بھی عدامہ وٹانی نے ذکر کی جن کے زدیک سرے اماکن وزی نہ تنہ وکی القدر ہیں اور کسی ایک دوسرے پرفضیلت محض ای کئے حاصل ہوجاتی ہے کہ اس میں انتمالی صالحہ کئے گئے ہوں، ٹی نغہاس میں کوئی وصف قائم نہیں ہے جو وجہ فضل بن سکے، پھرانہوں نے یہ بھی کہا کہ موضع قیم شر شریف میں کمل کا کوئی امکان نہیں ہے (جس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ اس کی فضیلت فارج از بحث ہی واللہ اعلم ۔) لیکن ان کے تلمیذ شہاب قر افی نے دوسری فضیلت علاوہ ممل کے نہ ہو، کیونکہ قیم رسول عفیلت پر ہرشب وروز رحمت ورضوان کی بارش ہوتی رہتی ہے پھراس کی اور اس کے ساکن کی جو محبت اور قدر ومنزلت عندالقد ہے اس کے ادراک سے حقول قاصر

ہیں، ظاہر ہے کہ بیہ بات کسی دوسری جگہ کو حاص نہیں تو وہ سارے امکنہ ہے افضل کیوں نہ ہوگی، حالا نکہ وہ جگہ ہمارے لئے کل تمل ع عبادت بھی نہیں ہے کہ نہ وہ مسجد،اور نہ تھم مسجد ہیں ہے۔

اس کے علاوہ دومری وجہ فضیلت ریجی ہے کہ قبر مبارک میں اعمال کا وجو دبھی ثابت ہے اور ان کا اجربھی مضاعف ہے جس کی وجہ فضیلت کہا گیا تھا جس جگٹل کا اجروثو اب زیادہ ہووہ کم اجروالی جگہ ہے افضل ہے۔

چنانچہ یہ باتھ مختفق ہے کہ نی کریم علی تھے تیم مبارک میں زندہ ہیں اور آپ اس میں اذان وا قامت کے ساتھ پانچوں وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ای ل کا جروہاں پر بھی دوسروں کے دوسری جگہوں کے اجرائ ل کے لخاظ ہے کہیں زیادہ اور مضاعف ہے۔ اجوراعمال کی تصنیف کو صرف اعمال امت کے لئے تو ظام کیا نہیں جاسکتا ،اس کے بعد علامہ بکی نے لکھا کہ جواس بات کو اچھی طرح سمجھ لے گا ،اس کو قاضی عیاض کی تحقیق کے لئے انشراح صدر ہوجائے گا ،جوانہوں نے علامہ باجی اور ابن عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعتصاد باجی اور ابن عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعتصاد باجی اور ابن عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعتصاد باجی اور ابن عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعتصاد باجی اور ابن عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعتصاد باجی اور ابن عساکر کے اتباع میں تفضیل ماضم اعتصاد باجی ایک انٹر ایف متعلق کی ہے۔

### حضرت علامه عثماني رحمه اللد كاارشاد

فرمایا: ایسے اہم امور ومسائل میں کوئی فیصد کن بات تو وہ کہرسکتا ہے، جو کہ تھائق امور، مقاد فضائل اور مزایا ہے بخو لی آشنہ ہو، اور بی

با تیں بغیر وتی البی کے معلوم نہیں ہو تکتیں، تا ہم اتن بات قابل تنبیہ ہے کہ از منہ وامکنہ میں عندالشرع سبب مفا صلدان اعمال واحوال پر مخصر

مہیں ہے جوان میں واقع ہوں ، اور اس بارے میں ابن عبدالسلام وغیرہ کی رائے سی نہیں ہے۔ کیونکہ از منہ، امکنہ و بقاع میں وجہ مفاصلہ ان کا

وہ تفادت بھی ضروری ہوتا ہے جو بہ اعتبار ان کی صفات نفسیانیہ کے علم محیط خداوندی میں ہوتا ہے جیسا کہ حضرت موال نا محمد قاسم صاحب

نا نوتو کی رحمہ القدنے اپنی تصانیف میں و کرکیا ہے اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں پورے سط و تفصیل سے کلام کیا ہے، پھر

علامہ عثمانی رحمہ القدنے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس بارے میں پورے سط و تفصیل سے کلام کیا ہے، پھر

جس کی اہم اجزاء یہ ہیں

قال تعالمے ورسک بعلق مایشاء و بعدار ۔اس بےمرادیہ بے کہ خلق اشیاء بھی ای کا تعل ہے اوران بیس سے اختیار بمعنی اجتباء و
اصطف ،بھی وہی کرتا ہے اورای سے اماکن و بلاد کا اختیار بھی ہے مثلاً اماکن و بلد دمیں بلد ترام کوسب سے اشرف واعلی قرار دیا، اس کواسپے نبی کے
لئے اختیار کیا ۔ اس میں مناسک عبادت مقرر کئے اورلوگوں کو قریب و بعید سے وہاں جہنچنے کا تھم دیا، سر کھلے، لباس و بنوی ترک کر کے وہاں حاضری
فرض کی ،اس کو ترم آمن قرار دیا، کہ نداس کے صدود میں سفک دم ہ کز، ندورختوں کا کا ثنا ندشکار کرنا، ندلقط ملک بنانے کے لئے اُٹھانا، وہاں کی
حاضری گن ہوں کا کفارہ ہوئی، پس اگر وہ بلد این ( مکمعظمہ) خیر بلا واور مختار وجوب ترین اماکن ند ہوتا، تو یہ مارے فضائل و خصائص اس سے
منعنق ند کئے جاتے ،اور ندان کوساری ذھین کے لوگوں کا قبلہ بناتے ، پھران ساری افضیلتوں اورخصوصیتوں کاسر عظیم انجذ اب سے فلہ ہر ہوا۔

انجذاب القلوب الى البلد الحرام

لیعن دیکھا گیاہے کہ ساری دنیا کے قلوب کا میلان ، محبت وانجذ اب اس کی طرف ہوا ، اوراس میں ایک شش رونما ہوئی ، جیسے لوہے کے لئے مقناطیس کی ہوتی ہے ، نیز مشاہدہ ہوا کہ جتنے زیادہ لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں ، ان کا اس کی طرف میلان وشوق اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ، پھر لکھا کہ اس منقبت وخصیوصیت کو وہ محفی نہیں بھے سکتا جوسب اعمیان ، افعال از بان واہا کن کو برابر درجہ کا قر اردیتا ہے ، اور کہتا ہے کہ ف

الحقیقت کی چیز کودوسری پرفضیلت نہیں ہے کہ بیز جج بلہ مرج ہے، حالانکہ بیقول چالیس سے زیادہ دجوہ ور رائل سے باطل محض ہے جو پس نے دوسری چگہ ذکر کی ہیں، یہاں اس کے باطل ہونے کے لئے یہی بات کافی ہے کہ تن تعدانے نے تو اللہ اعلم حیث یجعل دسالتہ فر ایا کہ ہم مخص پس اہیت وصلاحیت بھی رسالت کی نہیں، بلکہ اس کے لئے خاص ظروف وکل ہیں، کہ وہ اس کے لئے لائق ومعذوں ہیں اور بیان کے لئے مناسب، اور بیلوگ کہتے ہیں کہ ذوات الرسل حقیقت ونفس الامر ہیں مشل ذوات اجداز الرسل ہیں۔ اور دونوں میں فرق ان خارجی امور کے سبب ہے جوذوات وصفات مے متعلق نہیں ہیں اور ایسے ہی امکنہ و بقاع بیس بالذات کوئی فضیلت ایک بقد کودوسرے بقعہ پرنہیں ہے، بلکہ ان ان کا کہال صالحہ کے سبب ہے جوذوات میں کے جاتے ہیں، اس بقعند بیت اللہ مجدحرام ، مثی ،عرفہ اور مش عرکوز مین کے دوسرے حصوں پر کوئی فضیلت حقیقت نہیں ہے جوان میں کئے جاتے ہیں، اس بقعند بیت اللہ ،مجدحرام ،مثی ،عرفہ اور مش عرکوز مین کے دوسرے حصوں پر کوئی فضیلت حقیقت نہیں ہے جنوان میں کئے جاتے ہیں، اس بقائی نہاں کی ذوات ہے ہے نہ ایسے اوصاف سے جون کے ساتھ قائم ہیں، پھر فضیلت حقیقت نہیں ہے بلکہ بدلی ظامر خارج کر ہیں آ کر کھھ دیا کہ اس قسم کے اقاویل ان جذیات میں سے ہیں جو شکلمین نے شریعت اسلامیہ کے اور پر کی ہیں اور خواہ مو ان کوشر لیعت کے مرتھوپ و یا ہے۔ اگے

### شرف بقعندر وضدمباركه

ع وللناس في مايعشقون مذاهب.

## رجوع حافظابن تيميه كي طرف

ہم نے لکھا کہ حافظہ موصوف بعض اوقات زورتح بریش اپنی رائے کی حمایت میں حق وانصاف کو بھی بالائے طاق رکھ دیتی ہیں ،اورای سلسلہ میں اوپر کی اہم تفصیلات ذکر میں آگئیں جواہلِ علم کے لئے نہریت مفید ہوں گی ،ان شاءالقد۔

اب ملاحظہ بیجئے کہ حافظ ابن تیمیدرحمہ اللہ نے وعویٰ کرویہ کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ سے پہلے کوئی بھی روضہ مبارکہ کے اشرف البقاع ہونے کا قائل نہ تھااور نہ بعد کے عماء نے ان کی موافقت کی ، بات بڑی زور دار ہے اور حافظ ابن تیمیہ جیسے جیلیل القدر محقق کے الفاظ پڑھ کر برخص اس پریفین کرے گا ، گرآپ نے ویکھ کتنی غلط بات کہی گئے ہے۔

حب نصری فتح المنہم (ص ۱۸ ج۱) قاضی عیاض وغیرہ نے موضح قبر مقدی یا ماضم اعضاء ہ الشریف کی فضیلت علی الکعبہ پر اجماع نقل کیا اور ابن تقیل عنبلی ہے اس کی فضیلت عرش پر بھی نقل کی ، اور اس امر میں ان کی موافقت سار ہے سا دات بکریوں نے بھی کی ، اور سبکی نے لکھا کہ قاضی عیاض نے بیات حافظِ حدیث ابوالولید ہا جی سلیمان بن خلف اور ابن عسا کر کے اتباع میں کہی (فتح المنہم ص ۱۹ مج ۱) ان میں ہے ابن عسا کرشافعی اے ھوقاضی عیاض کے معاصر ہیں ، اور علامہ ہا جی تو بہت متفدم ہیں ہے ہے ہیں ان کی وفات ہو چکی ہے ، پھر بیہ کیسے بچے ہوا کہ قاضی عیاض ہے پہلے کوئی اس کا قائل نہ تھا۔

علامہ نووی نے نکھا کہ شہورعلاء کے نز دیک فضیلت تو آسان کوہی ہے زمین پر ،گمراس سے مواضع ضم اعضاء الانبیاء کوجمع اقوالِ علاء کے لئے مشتنی کر دینا جا ہیے (فتح الملیم ص ۱۸ ج۱) اگر قاضی عیاض کے علاوہ قبل و بعد کوئی اس کا قائل ہی نہ تھ تو علامہ نووی جمع اقوال علاء کی ضرورت کیوں محسوں کررہے ہیں؟

پھر جب ابن عقیل حنبلی، علامہ محدث باجی وابن عسا کر کے علاوہ علامہ نو وی ، سراج بلقینی ، فاکہ نی ، خفاجی ، بر ماوی ، سید سمبو وی علامہ سبکی ، علامہ تسلط انی شافعی ، علامہ زر قانی مالکی ، وغیرهم بھی اس کے قائل تھے، اوران میں سے جو حافظ ابن تیمیہ سے متعقدم ہیں ، ان کی تصریحات پر حافظ موصوف کو ضرورا طلاع بھی ہوئی ہوگی ۔ باوجوداس کے صرف قاضی عیاض پر اس مسئلہ کو شخصر کر کے اس کورد کرنا مناسب نہ تھا۔

جذب القلوب الى ديارامحوب

صافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جود لائل فضیلتِ امکنہ کے لکھے ہیں ، ان ہیں سے بڑا زورانجذ اب قلوب پردیا ہے ، جوہم اوپر تقل کر بچکے ہیں ، اورہم اک دلیل سے روضہ مبارکہ کی طرف انجذ اب قلوب کو بھی اس کے افسلِ امکنہ ہونے پراستدلال کرتے ہیں۔
پھر حضرت علامہ عثانی رحمہ اللہ کی تحقیق بھی ہم نے اس لئے نقل کی ہے کہ بقعہ مبارکہ کی انضیت کے اسباب دوجوہ زیادہ روثنی ہیں آ جا کیں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اگر چہر دوضہ مبارکہ کے بقعہ مقدسہ کا ذکر اس موقع پڑئیں کیا ، اور علامہ عثانی کو استدراک کرنا پڑا، مگر ہم سمجھتے ہیں حافظ ابن قیم کا قبلی رجمان برنسبت اپنے شیخ ومقد احافظ ابن تیمیہ کے مسلک جمہور کی طرف زیادہ ہوگا ، کیونکہ انجذ اب والی دلیل کا مصدا تی دونوں ہی بینے ہیں۔ وانڈ اعلم۔

حافظائن تيميه اورحديث شدرحال

حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ نے شدر حال والی حدیث کی وجہ نے زیارت و صدمقد سرکی نیت سے سفر کو بھی حرام قرار ویا ہے جس کوان کی برخ پر بین آراء واقوال میں سے شار کیا گیا ہے ، گران کی عادت تھی کہ جب ایک طرف چل پڑتے تھے تو پھر پیچے مزکز نہیں و یکھتے تھے ، یہ بحث بھی برئی معرکۃ الآراء ہے اور جم کسی مناسب موقع پر اس کو پوری تفصیل و دلائل کے ساتھ کھیں گے ، ان شاء اللہ تعالی یہاں اتنا عرض کے دیتے ہیں کہ ممارے حضرت شاہ صاحب رحم اللہ ایک برئی ولیل یہ ویا کرتے تے کہ ساری امت کے علیا صلیاء وعوام کے برقواتر ثابت شدہ ممل کو کس طرح سے ابن تیمید وغیرہ خلاف شریعت قرار و سے بین ابتداء سے لے کر اب تک سارے ہی لوگ (باسشناء ابن تیمید و تبعین) بہنیت زیارت سفر کرتے اور اس کو افعلی اعمال مجمعے تھے ، کسی نے بھی اس بات پر کیم بھی نہیں کی اس عملی تو اتر کا کوئی شافی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔

ا عاد خاہ بن ہیں۔ اس تھے۔ اس مسلمیں ان کا علامہ سرائ الدین ہمتری حقی ہے۔ نکے دفعان کے ساتھ ان کی تلمیذِ خاص حافظ ابن تیم بھی ہتے دوبارہ تنہا قید ہوئے ، اور جیل ہی جار کے جب تقریم جیل ہی ہے۔ نظر میں مناز ہوتا تھا ، اور ان کی تقریم کا الدین ہمتری حقی ہے مناظرہ بھی ہواہے جومشہور ہے ، وہ بھی بہترین مقرر وخطیب ہتے اس لئے جب تقریم کرتے ہتے تو لوگوں پر غیر معمولی اثر ہوتا تھا ، اور ان کی تقریم کو کا شنے کے لئے درمیان میں حافظ ابن ہیں۔ بول پڑتے ہتے ، ہمارے مطرت شاہ صاحب فرما یا کرتے ہتے کہ ان ہما مے نظر میں اگر ہوتا تھا ، اور ان کی تقریم کو کا شنے کے لئے درمیان میں حافظ ابن ہما مے نظر میں کہ ہم ترین ہوتا تھا ، اور ان کی تقریب واجب کہا ہے اور میں بھی اس کو تی بھت ہوں اور فرماتے ہتے میرے زدیک بہترین جواب ہے کہ صدے شدر حال کا تعلق صرف میں جدے ہے توروغیرہ سے نہیں ہے ، کیونکہ منداحمہ (وموطا امام مالک ) ہیں ' لاتشدائرہ ل الی مسجد کیسی نے الا الی مثلاث میں جدم وی ہے ، حافظ ابن مجرر حمد القدتے بھی بہت ہے جوابات نقل کئے ہیں (دیکھو کے البری مس میں ہے)

اگران کی طرف ہے یہ کہا جائے کہ وہ سب لوگ زیارت نبویہ کی نیت ہے نہیں بلکہ مجد نبوی کی نیت ہے مہ یہ منورہ کا سفر کرتے تھے تو اول تو یہ بات کی طرف ہے ، دوسرے یہ کہ اگر مجد نبوی اول تو یہ بات کی بیت معلوم کی جائے ہے ، دوسرے یہ کہ اگر مجد نبوی کے تواب کے سیب جاتے ، تو مسجد مسجد مسجد مسجد نبوی ہے کہ تو اب مجد نبوی ہے بالاجماع زیادہ ہے، کیونکہ مجد حرام کی ٹواب مجد نبوی ہے بالاجماع زیادہ ہے، کیونکہ مجد حرام کی نماز کا ٹواب اکثر احادیث میں صرف ایک بھی نبرار گن ذکر ہے، تو مسجد حرام کا ٹواب ایک لا کھ کا چھوڑ کر ایک بنزار یا بیاس بزار کے لئے کون سفر کرتا۔ واللہ اعلم و علمہ انہ و احکہ۔

#### مطابقت ترجمته الباب

یہاں دوحدیثوں میں سے پہلی حدیث تو ترجمته الباب ہے مطابق ہے گر دوسری حدیث میمونہ والی غیر مطابق ہے، کیونکہ اس میں نہ سویق (ستو) کا ذکر ہےاور نہ مضمضہ کا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمداللہ نے لکھ کہ یہ ' باب درباب' کے اصول پر باب سابق ہی کا جزوہے ، اور صرف اس لئے قائم کی کہ ایک مزید بات ہتلا دیں کہ بجائے وضو کے مضمطہ بھی ہوسکتا ہے ، اس توجیہ کو حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ نے بھی اختیار فر مایا در یہ بھی اشارہ اس سے نکل آیا کہ سویق اور دومری آگ می کی ہوئی چیزوں سے وضو کا تھم ہاتھ مندوجونے ہی کے معنی ہیں۔

حافظ ابن ججر رحمداللہ نے لکھا کہ اس کا بیہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ترک مضمضمہ والی ذکر کر کے مضمضہ کے غیر داجب ہونیکی طرف اشارہ کیا کہ کھائی ہوئی چیز چکٹائی والی تھی جس کے بعد مضمضہ جا ہے تھا پھر بھی مضمضہ کا ترک ہوا تو وہ بیان جواز کے لئے ہوا۔

علامہ کر مانی نے کہا کہ یہ باب در باب کے بیل ہے ،اس لئے حدیث میمونہ کا تعلق تو باب مابق ہے ،وااور دوسرافا کدہ بجا کہ وضوء کے مضمضہ کافی ہونا تھنی باب ہے ، تلایا۔ یا حدیث میمونہ کافر کر یہاں کا تب کی غلطی ہے بچل ہوگیا ہے ، کیونکہ فر بری کے اپنی خط کے نسخہ میں میرحدیث پہلے بٹی باب کے تحت تعمی ہوئی ہے ، حافظ ابن جمر کی تعبیر اس طرح ہے لیکن علامہ بینی کی تعبیر ہے ہہ جس نیخ بخاری پر فریری کی تحریر ہے ،اس میں میرحدیث باب اول میں درج ہے ،جس نے حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے حاشہ لامح الدراری میں اس کے مطابق رائے قائم فرمانی ہے ، حالا نکہ ان دونوں حضرات میں سے کس ایک کی تعبیر میں ت مح ضرور ہوا ہے اور حافظ بینی کا غیطی ٹابت کر نے کہ مالی ہے ، حالا نکہ کی ایس کی ایس کے خوامی تو بیل میں تو تو جینہ کورکی تا نمیر مزید کرتے ہو کے بارے میں حزم و یقین پہلے احتمال پر زیادہ موزوں ہوتا ہے کمالا تعلی واللہ تو بی ان کی ایس کی محاب کے نور کی تعاری شریف کو تا کہ من ورائے ہیں ، ورائر ہرفن کی کتابوں کو اس فن کے جانے والے کھا کر ہے تا ہیں ، اورا کر مرفن کی کتابوں کو اس فن کے جانے والے کھا کر ہر ہی تو قططی وقتی ہے کہ کہ وہ جائے۔ (عمر القالی صفح بالا میں اورا کر مرفن کی کتابوں کو اس فن کے جانے والے کھا کہ ہو ہے کہ ہونا کے۔ (عمر القالی صفح بالا کا کھا کہ ہوں کا استخاب کرتے ہیں ، اورا کر مرفن کی کتابوں کو اس فن کے جانے والے کھا

استنباط احكام: محقق عنى في الكها كدهديث الباب سيمندرجدذيل احكام متلط موع.

(۱) کھانے کے بعد کلی کرنا مندصاف کرنامنتحب ہے تا کہ منہ سے چکنائی وغیرہ کا اثر دور ہو جائے۔ (۲) ماستہ النار سے وضوءِ منعارف ضروری نہیں۔ (۳) سفر میں چاہیے کہ سب رفقاء اپنے کھانے ایک جگہ جمع کر کے ساتھ کھا کیں ، کیونکہ جماعت پر رحمت ہوتی ہا و سنعارف ضروری نہیں۔ (۳) سفر میں چاہیہ نے حدیث الباب سے استدلال کیا کہ امام دفت کوئی بہنچتا ہے کہ دہ کی غذا کے دفت و خیرہ اندوز وں سے حکماً کھانے کی چیزیں نکلوائے تا کہ وہ ان کوفر دخت کریں اور ضرورت مندلوگ ان کوخرید کیس وقت کا فرض ہے کہ وہ فوجیوں ک

ضرور یات پربھی نظرر کھے اور ان کی ضرور بات کی چیزیں لوگوں سے حاصل کر کے مہیا کرے تا کہ جس کے پاس کھانے کا سامان نہوہ وہ محروم نہ رہے۔ (عمرۃ القاری س ۸۶۱ ج۱)

معلوم ہوا کہ جوولا قاو حکام عوام کی ہمہ وقتی ضرور بات اورفوج و پولیس کے مصارف کا انتظام نہیں کر سکتے یا جان ہو جھ کراس سے ففلت و بے پرواہی ہرتتے ہیں، وہ حکومت کے کسی طرح اہل نہیں ہیں۔واللہ تعالی اعلم ۔

# بَا بُ هَلُ يُمَضِّمِضُ مِنَ الَّبَن

(كيادوده في كركلي كري؟)

(٢٠٨) حَدُّثُنَا يَحْيَى إِنْ بُكْيُرٍ وُقُتَيْبَةً قَالَ حَدُّ لَنَا الْلَيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنُ عُبِيْدِ اللهِ إِنَ عُتُبُه. عَنُ اِبُنِ عَبُّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله سَنَظِيَّةً شَرِبَ لَبُنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ وَسَما تَا بَعَهُ يُو نُسُ وَصَالِحُ إِنْ كَيُسَانَ عَنِ الذَّهْرِي:

# بَابُ الْوُضُوٓ ءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنُ لَّمُ يَرَ مِنَ النَّعُسَةِ وَالنَّعُسَتَيْنِ أَوِ الْخَفُقَةِ وُضُوءً ا

(سوٹے کے بعدوضوکر تابعض علاء کے زدیک ایک یادومر تبدی اوکھ سے یا (غیدکا) ایک جمونکا لینے سے وضووا جب نہیں ہوتا) (۲۰۹) حَدُّ قَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِکٌ عَنُ هِشَامِ عَنُ اَبَيْهِ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُ كُمْ وَهُو يُصَلِّعِ فَلْيَرُ قَدُ حَتَّى يَذُهَبَ عَنْهُ النَّوُمُ فَاِنَّ اَحَدَ كُمْ إِذَا صَلَّى وَهُو نَاعِسٌ لَا يَدُرَى لَعَلَّهُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفْسَهُ.

( \* ٢١) حَدُّ كُهِمَا اَبُوْ مَعْمَرِ قَالَ ثَنَا عَنْدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا اللَّهِ عَنْ اَبِى قِلا بَهَ عَنْ اَنْسٍ عَنَ النَّبِي اللَّهُ قَالَ إِذَا نَعَسَ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَتِمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقُرَأُ.

تر جمہ: (۲۰۸) حضرت ابنِ عبال ہے روایت ہے کہ رسول علیہ نے دودھ بیا پھر کلی کی اور فر مایا اس میں چکنائی ہوتی ہے (اس لئے کلی کی اس حدیث کی یونس اورصالح بن کیسان نے زہری ہے متا بعت کی ہے۔

تشری کی : حضرت شاہ صاحب دحمہ اللہ نے فرمایا: میر نے زدیک مضمضہ کھانے کے آداب و متعلقات ہے ، نمازے متعلق نیس ہے بہی بات امام بخاری دحمہ اللہ کے ترجمۃ الباب اور صدیث الباب ہے بھی ظاہر ہور ہی ہے، لہذ امضمضہ دود ھینے یا دوسری چیزیں کھانے پینے کے بعد مستحب ہے فاص نماز کے وقت اور نماز کے لئے ضروری یا مستحب نہیں ، ید دوسری بات ہے کہ بھی ہوگا کہ کھانے ہے فراغت ہوگی اور نماز کا بھی دفت آگیا، تواس وقت اس کی تاکید مزید ہوجائے گی ، جیسے صدیث مستقط کے بارے میں میری دائے ہے کہ اس کا اصل تعلق تو مسائل میاہ ہے ہی چرچونکہ وضو کے پائی کی نظافت و طہارت اور بھی زیادہ اہم ہے، اس لئے وضو ہے پہلے بھی ہاتھ دھونے کی تاکید مزید نمل آئی ، خصوصاً اس وقت کہ سوکرا شھے اور وضو بھی اس وقت کر تا پڑے اور اس کی طرف '' بان لہ دسا' ( کیونکہ اس میں چکٹائی ہوتی ہوتی جنر ماکر علت کی طرف اشارہ فرمادیا) لینی مضمضہ اور منہ صاف کرنا دود ھینے یا بچئی چیزیں کھانے کی وجہ ہے۔ ہورے تاکہ مورے تاکہ میں ماکٹی ہوتی ہوتی ہے کہ سورے تاکہ مرتب کا دور ہوئے آئے ہورے تاکہ کہ دورے تاکہ کی دورے تاکہ کہ دورے تاکہ کی دورے تاکہ

نیند( کااثر) ختم ہوجائے اس لئے کہ جب تم میں ہے کوئی شخص ٹماز پر جنے لگے اور وہ اونگھ رہا ہوتو اے پچھ پیتر نہیں چلے گا کہ وہ اپنے لئے (خداہے) مغفرت طلب کرر ہاہے، یاا پینے آپ کو بددعا دے رہاہے۔

ترجمہ الا: حضرت انس رسول علی ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ نے نے فرمایا:'' جب کوئی نماز میں او تکھنے لگے تو سوج نے جب تک اس کو پیمعلوم نہ ہو کہ کیا پڑھ رہائے''

تشرت : حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمۃ الباب کا حاصل بیہ کہ نیند ہے وضوسا قط ہونے کے بارے میں تفصیل ہے بھی وہ ناقض وضوبوگی ،اور بھی نہیں ہوگی ، مجرامام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی ضابطہ و قاعدہ اس کے متعلق نہیں متعین کیا،
کیونکہ وہ بہت دشوار تھاای لئے قبل و کثیر نوم کی تعین یا بیات مختلفہ کے لحاظ سے نوم کے ناقض وغیر ناقض ہونے کے بارے میں علاء فقہاء میں
کافی اختلاف ہوا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

بہان مذاہب: اس میں بڑے نداہب واتوال تو تین ہیں، جیسا کہ ابن عربی نے کہا:۔ نوم کے بارے میں لوگوں کے تین تول ہیں:۔(۱) قلیل وکثیر نوم ناقضِ وضو ہے، بیا تحق، ابوعبیدہ اور مزنی کا قول ہے(۲) نوم کس حالت میں بھی ناقضِ وضو ہیں، بیقول ابو موک اشعری وابو مجلز بن جمید تا بعی سے منقول ہے۔(۳) قلیل وکثیر نوم میں فرق ہے، بیقول فقہاءامصار، صحابہ کباروتا بعین کا ہے۔(اور یجی تول به اختلاف کثیرائمدار بعد کا بھی ہے)(حاشیہ الکوک الدرکی ہے۔۱)

نوم کے بارے میں اقوال

محقق عینی نے لکھا کہ اس مسئلہ میں نواقوال ہیں اور پھران سب کوتفصیل سے بیان کیا:۔(۱) نیند کسی عالت میں بھی ناقف وضوئیں، حضرت ابومویٰ اشعری ،سعید بن المسیب ،ابوکبلز ،حمید بن عبدالرحن اوراع علیج اس کے قائل ہیں ،ابن حزم نے کہا کہ اوزاع بھی اس طرف گئے ہیں اور یہ قول سمجے ہے ،ایک جماعت صحابہ وغیر ہم سے مروی ہے ، جن ہیں ابن عمر کھول اور عبیدہ سلمانی ہیں۔

(۲) نیند ہر حالت میں ناقفی وضو ہے، حسن، مزنی ،ابوعبداللہ قاسم بن سلام ،آگئی بن راہو ہے، کا یہی فرہب ہے، ابن الممنذ ر نے کہا کہ جس بھی اس کا قائل ہوں اورا کیے غریب تول امام شافعی ہے بھی بہی ہے، اور بید حضرت ابن عباس ،انس اورابو ہر یرہ ہے بھی مروی ہے۔
ابن حزم نے کہا نوم فی ذائد حدث ہے، جس سے وضوٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ نوم کم ہویا زیادہ ، کھڑے ہوکریا بیٹھ کرنمازیش ہویا غیر نمازیس ، رکوع ، سجدہ ، وغیرہ ، ہر حالت میں ناقض ہے اور خواہ اس کے پاس والے بھی کیسا ہی یقین کریں کہ اس کو حدث نہیں ہوا ( ابن حزم نے کہلی میں اس مسئلہ کو بڑے شدہ مدے بیان کیا ہے اور دوسر ہے سارے فدا جب کی تغلیط کی ہے )

(۳) زیادہ نینرناقضِ وضوہے، کم کسی حالت میں ناقض نہیں، ابن المرنذ رنے کہا کہ بہی تول زہری، ربیعہ، اوز اعی، امام مالک اور امام احمد کا ایک روایت میں ہے، ترندی میں ہے کہ بعض حضرات کی رائے ہیہے:۔ جب کوئی شخص اتنا سوجائے کہ اس کی عقل مغلوب ہوجائے تو اس پر وضووا جب ہوگیا، اور یہی تول اسلی کا ہے۔

اے کتاب ندکور شراس موقع پرید می لکھا ہے کہ اس بارے شرک کی خلاف نہیں ہے کہ نوم فی نفسہ سب نقض وضوئیں ہے، حالانکہ قبیل واقل نوم کو ناقع وضو کہنا ہی کے فی نفسہ ناقض وضو ہوئے پر وال ہا ورجیب کرآ گے آئے گا ، این جزم نے تو نوم کے فی حد ؤاند حدث ہوئیکی صراحت بھی کی ہے واللہ تعالمے اعلم (مؤلف) سے عالبًا بیرجیدالا عرج ، این قبیل کی اسدی ہیں۔ موساجے تقہ ، کثیر الحد ہٹ اور قاری الم کمہ تنے ( تہذیب س ۲۷ سر) علامہ نو وی نے بھی جمیدالا عرب کی اس کی اس کی اس کی اسکوری الماری الم میں الماری الم کرکیا ( نو وی شرح مسلم ۱۲۳۔ امطبوری انصاری )

(٣) اگرنمازی کی کسی ہیمت پر سوجائے ،مثلاً رکوع ، سجدہ ، قیام وقعود (نماز دالا )خواہ نماز میں ہویانہ ہو، تواس ہے وضونہ ٹوٹے گالیکن اگر کروٹ پرلیٹ کریا چیت ہوکر سوگیا تو وضوٹوٹ جائے گا ، یہ تول امام ابوصلیفہ شفیان ، حماد بن ابی سلیمان اور داؤد کا ہے ، اور امام شافعی کا بھی تول غریب ہے۔ قول غریب ہے۔

(۵) کوئی نوم ناقض ہیں بج رکوع کرنے والے کی نوم کے بیامام احمد کا ایک قول ہے۔ (ذکروابن النین)

(۲) کوئی نوم ناقض نہیں بجز بجدہ کرنے والے کی نوم ہے، یہ بھی امام احمد کا ایک قول ہے۔

(۷) جو مخص نماز کے بحدہ میں سوجائے اس کا وضوئیمیں ٹوٹے گا ،البتہ بغیر نماز کے بحدہ میں سوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا ، تا ہم اگر نماز میں عمد آسو گیا تو اس کو وضوکر نا جاہیے ، بیابن مبارک کا فرہب ہے۔

(٨) نماز كا ندركى كوئى نوم ناقض وضونيين ب، اور بابركى برنوم ناقض ب، بدامام شافعى رحمدالله كا قول ضعيف بـ

(9) اگر بیٹھ کرالی حالت بیل سوجائے کہ اس کی مقعدز مین پر بھی ہوتو وضوئیں ٹوٹے گا،خواہ وہ نیند کم ہویا زیادہ ،اور تماز میں ہویا باہر ، بیامام شافعی رحمہ اللّٰد کا ند ہب ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا کہ احادیثِ مختلفہ کے تحت مسائل نوم کی گیارہ صور تیل نگلتی ہیں:۔ چلتے ہوئے، کھڑے ہوئے، نیک لگائے ہوئے، رکوع ہیں، چارزانو ہیٹے ہوئے، احتیاءاً ہیٹے ہوئے (اس ہیں پشت اور پنڈلیوں کو ہاتھوں کے طقع یا کپڑے سے سمیٹ کر زبین پر مرین رکھ کر ہٹھتے ہیں) تکیدلگا کر ہیٹھے ہوئے، سوار ہونے کی حالت ہیں، بجدہ ہیں، کروٹ پر لیٹے ہوئے، اور چہت لیٹے ہوئے، یہ سب حالات ہمارے کھا تھے۔ ہیں، باتی آل حضرت علیہ کا وضومبارک کی صورت ہیں بھی سونے سے نقض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات آب سیانی کے خصائص ہیں۔ ب

میار ہویں حالت کوعمدۃ القاری اور اس سے نقل کرتے ہوئے معارف اُسنن ۲۸۲۔ ایس استقر اءلکھا گیا ہے، وہ غالبًا استلقاء ہے ای لئے ہم نے ترجمہ جت لیٹے ہوئے کیا، والقد تعالیے اعلم۔

پحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: بنید طبیعت کی فترت (کسل دور ماندگی) ہے جوانسان میں بلاا ختیار پیدا ہوجاتی ہے اس کی دجہ سے حواسِ ظاہرہ و باطنہ سلامت رہتے ہوئے بھی عمل ہے رک جاتے ہیں اور عقل موجود ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوسکتا، اس کی دجہ سے حواسِ ظاہرہ و باطنہ سلامت رہتے ہوئے بھی عمل ہے رک جاتے ہیں اور عقل موجود ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہیں ہوسکتا، اس وقت انسان اداءِ حقوق سے عاجز وقا صربوجاتا ہے۔ انجاء (بے ہوئی) جنون (پاگل پن) اور شکر (نشہ) کی حالت میں چونکہ عقل وحواس کا تعطل زیادہ ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ناقض وضوء ہیں، علامہ نودی نے لکھا کہ اس امر پرسب کا اتفاق ہے زوال عقل خواہ جنون، اغماد سکر ہے ہو (خمرو نیند پینے ہے) یا بھنگ ونشہ لانے والی دواء ہے ہو، اس ہے وضوء ٹوٹ جاتا ہے، کم ہویازیادہ اور خواہ ان حالات میں وہ زشن پرائی طرح بھی جیٹھا ہوا ہو کہ تروی کا اختال نہ ہو۔

زشن پرائی طرح بھی جیٹھا ہوا ہو کہ تروی کا اختال نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اغماء کا درجہ نیندہے بھی زیادہ ہے، اور ہونا بھی جا ہیے، کیونکہ استر ضاء مفاصل اور اطلاق وکاء کی صورت اس میں نوم اضلح اعی واستلقائی ہے بھی زیادہ ہے۔

# نبیند کیول ناقض وضوہے؟

حنیہ کے نزدیک جس نیند میں استر خام مفاصل ہو، وہ ناقض وضوء ہے، کیونکہ عادۃ اس میں خروج رت کو غیرہ ہوا کرتا ہے، اور جو چیز عادۃ ثابت ہوتی ہے، وہ مثل منتقین ہوا کرتی ہے، کروٹ پر لیٹنے میں چونکہ استر خام کامل ہوتا ہے اس لئے وہ ناقض ہے، علامہ نو وی نے لکھا

کہ اہ<mark>ام شافعی کا ند ہب بھی یہی ہے کہ نیند نی</mark> ذاتہ صدث نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل ہے خروج رتے کی ، پس جب بھی اس طرح سوئے گا کہ خروج رتے کاغلبند ظن ہوتو وہ نیندناقض ہوگی، گویا شریعت نے ظنِ عالب کوام ِ محقق کے درجہ میں کردیا ہے۔ (نووی۱۲۳۔۱)

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

قرمایا: اگرچاهام ایوصفه رحمالله کا اصل فرهب تو یکی ہے کہ نوم بالذات ناقض وضو نہیں ہے بلکداستر خاء مفاصل کی وجہ سے ناتف ہے،
کیونکداس میں گمان غالب خروج رخ کا ہوتا ہے، البذاجس حالت میں بھی استر خاء ہوگا، نقض ہوگا ورنڈیس ہوگا ، نیکن بعد کومشائخ ، حفیقہ ہے
تفعیل کردی کہ نوم اضطحاع یا اس طرح کی چیز ہے تکیدلگا کرسونا کہ اگر چیز کو ہٹا ویں تو سونے والا گرچئے ، ناقض ہے، اور کھڑے بیٹے یا
رکوع و بحدہ میں سوجائے تو ناقض نہیں جیسا کہ حدیث بیٹی میں ہے کہ وضواس پڑئیں ہے جو بیٹے کر کھڑے ہوکر یا بحدے میں سوجائے ، ابت
اگر اپنا پہلوز مین پر رکھ کرسوئے گا تو اس پر وضو ہوگا ، کیونکہ کروٹ سے لیٹے میں بدن کے جوڑ بند ڈ صفے ہوجائے ہیں، شخ ابن ہمام نے کھڑ سے
طرق کی وجہ ہے اس حدیث کی حسین کی ہے اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ بحدہ میں سونے والے پر وضوع ٹیس ہے تا ، نکہ وہ کروٹ پر لیٹ کر
سوئے اور اصلی فرمب کی دلیل حدیث الی واؤد ومسند احمد میں استعملی الو کا ء "اور حدیث تر فری ووار قطنی و یہجی ''ان الوضوء لا یجب الا
"العین و کاء المسه ای المدیر فاف افا اضاح ماستو خت مفاصله "ہیں۔
علی من نام مضطح عافانه افا اضطح ماستو خت مفاصله "ہیں۔
(مین ان مصطح عافانه افا اضطح ماستو خت مفاصله "ہیں۔
(مین ان موسل میں استعمال الفری کا عالم میں نام مصطح عافانه افا اضطح ماستو خت مفاصله "ہیں۔
(مین ان موسل میں استعمال الفری کا عالم میں نام مصطح عافانه افا اضطح ماستو خت مفاصله "ہیں۔
(مین ان موسل میں استعمال الفری کا عالم میں نام مصطح عافانه افا اضافہ میں استعمال میں نام مصطح عافانه افا اضافہ عاصور کو معدون کی میں نام مصطح عافیانه افا اضافہ کیا میں نام مصطح عافیانه افا استو خت مفاصله "ہیں۔

### اعلال حديث تزمذي مذكور وجواب

الم ترخی رحماللہ نے اگر چرتر فدی شریف میں صدیث این عباس فدکور کی سند پرکوئی کا منبیل کیا ، گرعللِ مفرد میں کلام کیا ہے اورلکھا کہ میں نے امام بخاری رحماللہ سے اس صدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس کو لاشکی بتایا، ای طرح دوسرے انکہ صدیث نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور حافظ ابن حزم نے لکھا: ۔" اس کے رواۃ میں عبد السلام ضعیف ہیں اور دال کی بھی تو ی نہیں ، وغیرہ لاہذا صدیث پوری طرح گرگئی ، ولٹدالحمد'' (محلی ۱۳۲۸۔)

### مخشى محلى كانفذ

اس موقع پرمحلی ابن حزم کے فاضل محشی شیخ احمد محمد شاکر نے نہایت زوروار حاشید لکھا ہے، جواہل علم کی ضیافت طبع کے لیے اختصار کر کے پیش کیا جاتا ہے:۔

''ہماری رائے ہیں حدیث ترفی فروحن الاسناد ہے، کیونکہ عبدالسلام بن حرب نقد ہیں، ان سے اہام سلم نے روایت کی ہے اور

یزید (ابوخالد دالانی) ایسے ضعف نہیں ہیں کہ ان کی روایت چھوڑ دی جائے، ابن معین ، نسائی، اورا ہام احمد رحمہ الند نے ان کے لئے بس بہ

یائس کہا۔ اور ابو حاتم نے صدوق تقد کہا، حاکم نے کہا کہ انحمہ منقلہ بین نے ان کے لئے صدق وا تقان کی شہادت دی ہے، ابت ابن سعد ابن حبران وائن عبدالبر نے ان کی تضعیف کی ہے اور اہام بخاری کا نقذ جیسا کہ محدث زیلعی نے کہا ہے اس لئے ہے کہ صحب روایت کے لئے ان کی شرط انصال ساع کی ہے اگر چہ ایک ہی مرتبہ ہو، لیکن اس شرط کے دوسرے حضرات مخالف ہیں، اور رائح محد ثین کے یہاں صرف معاصرت پراکتفاء ہے جبکہ راوی نقد ہو، دوسرے یہ کہ متقد مین کے یہان شدید احتیاط تھی، وہ جب و کیمجے کہ کی راوی نے دوسرے راوی کے اعتبارے اسناد میں کمی شخ کو بڑ حادیا، یا کلام زیادہ کیا تو اس کوگراد سے اور راوی پڑگیر کرنے میں گبلت سے کام لیتے تھے اور بعض مرتبہ اس کی وجہ سے ایک نقد راوی پرطعن کی وجہ اور

اس کی خطاو ترکیس ہے مہم کرنے کا سبب یمی ہے، حالا نکرتن ہیہے کہ اگر تقدراوی کسی اسناد بیں راوی زیادہ کرنے یا حدیث بیں کوئی کلام بڑھائے تواس کے حفظ وا تقان کی زیادتی پر بڑی قوی دلیل ہے کیونکہ اس نے اس امر کوجا تا اور یا در کھا جود وسروں کے کم وحفظ بیس نہ آ سکا تھا، البتدائی زیادتی کورد کرتا جا ہیے، جو کسی ثقد نے اپنے ہے زیادہ ثقہ کے خلاف کی ہو یا جس بیس اس درجہ بخالفت ہو کہ اس کے ساتھ دونوں روایتوں کوجتع نہ کیا جا سکے بیرقا عدہ نہا بہت مہم ومفید ہے ،اس کو یا در کھوتا کہ بہت می جگہ الل احادیث بیس کلام کے وقت کا م آئے۔

#### حافظ ابن حزم نے خود اپنی دستور کے خلاف کیا

حافظ موصوف کاخودا پنادستور بھی اپنی کتابوں میں قاعدہ نہ کورہ کے مطابق ہے جوہم نے ابھی ذکر کیا ہے ، مگر نہ معلوم کس وجہ سے یہاں اس کے خلاف رویدا نفتیار کیا ہے۔ والعلم عنداللہ۔ (یاشیحلی اس مزم ۱۷۲۲)

پھرآ کے چل کرابن جزم نے اسی سلسلہ کی ایک سند جل حضرت صفوان گومتا خرالا سلام لکھا تو اس پر بھی جھٹی موصوف نے تعقب کیا،
اور ثابت کیا کہ وہ قدیم الاسلام تھے، سند سیح سے ان کا ہارہ غزوات جس نبی کریم علی کے ساتھ شریک ہونا ثابت ہے۔ (حاشہ محلی ۱۲۲۹)
ابن جزم نے نوصفحات جس ای طرح کلام کیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ 'امام ابوضیفہ' امام شافعی اورامام احد کسی کے پاس بھی ان کے ذاہب کے ثبوت
میں قرآن وسنت، یا اتوال صحابہ اور قیاس وغیرہ سے کوئی دلیل نبیس ہے اور حسب عادت بخت کا بی کے بعد لکھا کہ ہمارے دلائل ہے سادے اتوال سماقط ہوگے،
بیز ہمارے قول کے (کہ فیندخود بی فی نفسہ حدث بی ناقیش وضو ہے ،خواہ کم ہو۔ اور کس حالت جس بھی ہو ) والجمد رنشر رب العالمین نے '(محل ۱۳۱۹ء)

#### علامه شوکانی اورعلامه میار کپوری کا مسلک

بیتو معلوم نبیں کہ آئ کل کے علاء اہل حدیث کی رائے اس مسئلہ ش کیا ہے، گر علامہ شوکانی نے حدیثِ ترفدی فہ کور کے متعلق نیل الاوطار میں لکھا کہ اس حدیث میں جو پچھ کلام ہوا ہے، اس کا تدارک دوسر کے طرق وشواہد ہے ہوجا تا ہے، پھرنوم اضطحاع کے ناقض اور قیام وقعود وغیرہ حالات میں غیر ناقض ہونے کے فہ ہب کوتر جے دی، اور اس کوفل کرکے علامہ مبار کپوری نے بھی لکھا کہ میر ہے نز دیک بھی فہ ہب ار جج الحد دی اور اس کوفل کرکے علامہ مبارکپوری نے بھی لکھا کہ میر ہے نز دیک بھی فہ ہب اور جج الحد دی اور جس معروح معرب الو جریرہ کا بھی ہے۔ (تحلة الاحد ی ۱۸۱۸)

## صاحبِ مرعاة كى رائے

آپ نے حدیث ترنی ندکور پرترندی، بخاری، دارتطنی، بیمی وغیرہ کے نقد کو بتفصیل ذکر کرنے کے بعد لکھا:۔ حدیث ندکور کا ضعیف ہونا ہی میر ہے نز دیک رائج ہے، اوراگر چیعلامہ شوکانی اس کے ضعف کا تدارک دوسر ہے طرق وشواہد ہے تسلیم کر گئے ہیں، مگر میرے نز دیک اس کا تدارک نہیں ہوا اور اس کے لئے مزید تنفصیل عون المعبود و تلخیص چیر میں دیکھی جائے، کویا اس بارے میں صاحب مرعاق کی رائے اپنے شیخ علامہ مہار کپوری اور علامہ شوکانی دونوں کے خلاف ہے۔ (مرہ قشر مشکوہ سے 1-11)

#### حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰد کی رائے

فرمایا: بعض محدثین نے حدیث ترفدی فرکورکواس کے معلول قرار دیا کہ حضور علیہ تو محفوظ تھے، بینی بہسب تصبیع نبوت آپ علیہ کا نقض وضوء لوم سے بیں ہوسکتا تھا، جس کا ثبوت حدیث عائشہ ہے کہ آپ نے '' تنام عینا کی ولاینام قبی 'فرمایا (رواہ ابو واؤ د فی باب الوضوء من النوم) لہذا بہ حدیث ترفدی اس حدیث ابی واؤد کے معارض ہے، دوسرے بیکہ جواب فدکورسوال کے مطابق نہیں واؤد فی باب الوضوء من النوم) لہذا بہ حدیث ترفدی اس حدیث ابی واؤد کے معارض ہے، دوسرے بیکہ جواب فدکورسوال کے مطابق نہیں

کیونکہ سوال تو آپ علیہ کی نوم مبارک ہے متعلق تھا جس کا جواب مثلاً میہ ہوتا کہ انبیاء پیہم السلام کی نوم ناقض وضوئیں ہوتی ۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: ۔ اول تو اس تم کی تعلیل محدثین کا منصب ووظیفہ نہیں ، ان کا منصب تو یہ ہے کہ اصول اسناد پر نقد حدیث کریں، یعنی رجال کی تحقیق کریں، اختلاف رواۃ پر نظر کریں، ارسال ، انقطاع ، وقف ورفع وغیرہ کو دیکھیں ، البتہ اس تم کی تعلیل مجہدین وفقہ کا منصب ہے ، لہذا محدثین کی تعلیل فیکور وجہ تضعیف نہیں ہن سکتی ، دوسرے میہ کہ جو جواب حضور علیہ نے ارشاد فرمایا وہی مناسب مقام تھا کہ آپ نے ایک اصول و قاعدہ اس بارے میں بتلا دیا، جو ہرایک کے کام آسکے ، اگرا پنی خصوصیت والا جواب ارشاد فرماتے ، تو اس ہو دوسروں کوفا کہ ہ نہ ہوتا ، گویا ہی جو بی مناسب مقام تھا۔

#### فتوى مطابق زمانه

حضرت شاہ صاحب دحمداللہ نے یہ جھی فرمایا کہ میرے نزد کیے حدیثِ ترفدی آوی اور لااُق استدلال واحتجاج ہے چھر یہ جھی فرمایا کہ گواصلِ مسئد ہمارے فدہب کا وہی ہے جواو پر بیان ہوا ، مگرفتو کی چونکہ مصالح اوراختلاف زمان و مکان پر بنی ہواکرتا ہے، اس لئے اس زمانہ میں توسع کرنا مناسب نہیں ، کیونکہ لوگ ذیادہ کھاتے ہیں ماورا بھی طرح (تمکنِ مقعد کے ساتھ ) جیٹھنے کی حالت ہیں بھی خروج ریاح کے سبب سے بے ضوبوجاتے ہیں۔

# حضرت گنگوہی رحمہاللد کی رائے

آپ نے فرمایا کداس زمانہ کے احزاف کو غدمب قدیم کے موافق فتو کی نددینا جاہیے، کیونکہ اس زمانہ میں ہم نے بکٹر ت دیکھا کہ لوگ چارزانو میٹھنے کی حالت میں سونے سے بھی بے وضوہ و جاتے ہیں اوان کوخبر بھی نہیں ہوتی۔ (لکوک اندری ۵۰۔۱)

## صاحب معارف السنن كاشحقيق

رفیق محترم مولانا المحد مشالنہ ری عمیضہم نے اس موقع پرید بات بھی نہایت برخل لکھی کہ اکابر فقہاء و مجتبدین کا فدہب (جن میں جماد بن البیسلیمان ، امام اعظم ابوصیفۃ العمان ، سفیان توری ، امام شافعی ، حضرت ابن مبارک وغیر ہم ہیں ) حدیث تر فدی کے موافق ہوناس امر کی دلیل ہے کہ اس حدیث کی ان سب حضرات نے تلقی بالقول کی ہے ، جو ظاہر ہے کہ اس کوشیح مان لینے کے بعد ہی ہوسکتا ہے ، لہٰذا ایسے کبار مجتبدین وفقہاء کی تھے ، دومر ہے حدیثین کی تعلیل پرضر ورمقدم ہوئی چاہیے ، اور شاید ایسے ہی اسباب و وجوہ سے محدث ابن جریر طبری نے بھی مجتبدین وفقہاء کی تھے کی ہے۔ (کہٰ ابواہرائی ۱۹۱۱) واللہ الم (معارف اسن میں ۱۸۱۷)

ا ہم نتائے: (۱)معلوم ہوا کہ رواۃ حدیث پر جوکلام بعض کہارمحدثین کی طرف ہے کیا گیاہے وہ بھی کوئی آخری فیصلہ بیں قرار دیا جاسکتا۔والقداعلم۔ (۲) دوسر سے تائیدی طرق وشوا ہد کی موجود گی میں کسی حدیث کی تضعیف درست نہیں۔

(۳) ائم رکجہ تدین اورا کا برفقها ، امت کی تھے حدیث ندصرف بیک مواقع نزاع میں نہایت اہم ہے، بلکہ وہ سخق نقدیم ہے۔
(۳) حافظ ابن حزم کی نظر احادیث و آثار پر نہایت وسے ہے، اور وہ نقر بیا پورا موادسا منے کر دیتے ہیں، جو بڑی قابل قدر بات ہے گراپے مسلک کی تائید اور دومروں کی تر دید ہیں حق وانصاف کی راہ ہے ہے۔ جی جاتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو پچھ تیز اسانی بڑے ائم نہ جہتدین پر بھی کر جاتے ہیں،
اس میں آو دوا پنا ٹائی نہیں رکھتے ، البتہ پچھ علما ، اہل حدیث نے ضروران کی تقلید کا شرف واحمیان حاصل کیا ہے۔ سا محمد الله تعالی و عفا عنہ ہے۔
(۵) مسئلہ نوم کی اجمیت تو اس کے بارے میں اقوال و ندا جب کثیرہ مختلفہ ہی سے ظاہر ہے، اور حدیثی نقط نظر سے ابن حزم کا نوصفیات میں اس پر کلام کرنا ، اور امام بخاری ابوداؤد و بیعتی و غیرہ کا حدیث ابن عباس کو موضوع بحث بنانا بتلار ہا ہے کہ دہ کس قدر نفذ ونظر کا محتاج ہے۔
اس پر کلام کرنا ، اور امام بخاری ابوداؤد و بیعتی وغیرہ کا حدیث ابن عباس کو موضوع بحث بنانا بتلار ہا ہے کہ دہ کس قدر نفذ ونظر کا محتاج ہے۔

گرافسوں ہے کداس پرسیر حاصل بحث کہیں نہیں ملی ،علاء الل حدیث میں سے علامہ شوکا ٹی ،صاحب عون المعبود ،صاحب تخداور صاحب مرعاق فقہی نے توجہ کی ہے ، گر ہرایک نے اپنی الگ الگ شخفیق بھاری ہے ، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں ، ان حالات میں ایسی اہم حدیثی وفقہی مسئلہ کوسر سری کہدکر نظر انداز کرویتا متاسب نہیں ، جیسا کہ ایک قابل احترام محقق ہزرگ نے لکھ دیا:۔ ' (رہامعاملے نوم تو وہ تقریباً متفق علیہ ہے ) اس میں جوخلاف منقول ہوا ہے وہ دلائل کے لیاظ سے محض سرسری اور سطحی ہے ، لائق النفات نہیں''

#### ضروري واجم عرضداشت

ان سب علا واحناف کی خدمت میں ہے جوحد یث کے درس وتصنیف میں مشخول ہیں کہ وہ اپنے علم ومطالعہ کی حدود وسیح کریں اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خدمت میں ہے جوحد بید پورے لٹریچر کا مطالعہ کر کے علی وجہ البعیرت مسائل ومباحث مہمہ کا فیصلہ کریں، کتب حدیث ورجال اور شروب حدیث کے عمل مطالعہ کے بغیرحدیثی خدمت کا اداہو تا دشوارہے۔ ہارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور علامہ کوثری کا طریقہ میتھا کہ وہ نہ صرف ہر علم فن اور خصوصات علم حدیث کی مطبوعات ہی کا مطالعہ فر باتے ہے بلکہ خطوطات بنا درہ تک بھی رسائی حاصل کرتے ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سنن بیمتی مخطوط کا مطالعہ حضرت اقدس گنگوہی رحمہ اللہ کے بہاں کیا تھا، اور پھر جب وہ بیس سال بعد حیدرآ بادے طبع ہو کرشائع ہو چکی تیس، ان کے وہ مواضع بعد حیدرآ بادے طبع ہو کرشائع ہو چکی تیس، ان کے وہ مواضع متعین فرمائے، جہاں مخطوط ومطبوع میں فرق تھا، پھر فرمایا کرتے تھے کہ اب میرے پاس وہ قر ائن جمع ہورہ ہیں، جن سے مخطوط کی صحت مطبوع کے مقابلہ میں ثابت ہورہی ہے۔ بیضرور ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور علامہ کوٹری رحمہ اللہ جیسی جانفشانی، کثر ت مطالعہ علم معمولی تلاش وجبتی جس کے متبعہ میں انکو بے نظر فضل و تبحر حاصل ہوا، زمانہ حال کے علماء سے متوقع نہیں ہے، گرام کان سے باہر بھی نہیں، پھر ہے کہ ان حضوات یاان جیسے علاء ما بھر ہیں انکو بے نظر فضل و تبحر حاصل ہوا، ذمانہ ما کی تھی انکو بے نظر فیک ہو کہ ایک ہو گئی ہو کہ ایک ہو گئی ہو کہ ایک ہو کہ کا میا نی نہیں ہو گئی ہو کہ ایک ہو انکو کی دورہ و سکتی ہے بھر طبکہ ہم خدا کی تو گئی و تا تب پر پورا بحر وسرکر کے اپنی صرف ہمت میں کوتا ہی نہ کریں۔ و الاحسول و لا قو ق الا باللہ العلی العظیم .

قوله علیه السلام فلیر قد الے حضرت ثاه صاحب رحمه الله نفر مایا: یعنی سوجائ تا آنکه نیند کا شمار اور خفلت دور به و کروه به جان سکے کہ کیا کچھ پڑھ رہا ہے یا جو کچھ زبان سے کہ رہا ہے، وہ اپنے لئے استغفار ہے یا بدوعا در مختار میں ہے کہ اختیار شرط صلوق ہے۔ لیعن سوج مجھ کراپ اختیار واراده ہے کل کرے، اور اپ افعال ہے بالکلید خافل نہ ہو، گویا حدیث الباب آ یہ قرآن لا تسقو ہو المصلوة و انصلوة و انتسم سکاری حتی تعلمو ا ما تقولون ہے ما خوذ ہے، اور ای سے نقبها نے انجاء وجنون کو ناقض وضوء قرار دیا ہے، انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید میں مالوق فرمایا ہے، لہذا جو محض بید جان سے کہ وہ زبان سے کیا کچھ کہدر ہاہے، ووہ نماز سے قریب نہ ہو، انجاء وجنون کی حالت میں بھی طاہر ہے کہ آدئی ہیں جانتا کیا کہدر ہاہے۔

خشوع صلوة كى حقيقت كياہے؟

حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا:۔اس آ مت فرکورہ سے ادنی درجہ خشوع کا بھی متعین کی گیا ہے کہ وہ بیجان سکے،خود یا اس کا امام کیا پڑھ رہا ہے، اس کواچھی طرح سمجھلو، پھراس کے بعد دوسرے مراسب خشوع مستحب کے درجہ میں ،جیسا کہ اختیار شرح الحقار میں ہے، دوسری عام سے ان فقہ میں بیس میں اس دوسرے خشوع کی تفصیل مشہور ہے کہ مثلاً حالت قیام میں کہاں نظر رکھے اور حالت رکوع و بجود میں سے

كهال وغيره، مين استفصيل كاما خذ كتب حنفيه مين تلاش كرتار ما، تؤمتن ميسوط جوزية ني (تلميذا، م محدر حمدالقد) مين مد ...

امام احمد رحمہ اللہ سے ان کی کتاب الصلوٰ ہ کے حوالہ ہے میں منقول ہے کہ نمازی حالت قیام میں اپنا سرکسی قدر جھ کا کر کھڑا ہو ( گویا انہوں نے اس کوخشوع فرمایا ) نگر مجھے اس بارے بیس تر دو ہے کہ کتاب ندکورا ما ماحمہ کی تصنیف ہے ، اگر چہ فتح بیس ان کی بی تصنیف بنال کی ہے۔ مسائل واحکام : محقق حافظ بینی رحمہ امتد نے حدیث الباب کے تحت مندرجہ ذیل احکام شار کے

(۱)غدبنوم کے دفت نمازختم کردین چاہیے کہ ایک حاست میں اگرنماز کو باتی رکھے گا تو ندنم زمیجے ، وگ ، نہ وضو ہی باتی رہے گا۔

(٢)غلبير نوم ہے كم درجہ نعاس (اونكى) كا ہے ، جونو مقيس ہے اوراس ہے دضو بنيس نوش ..

(٣) امراحتیاطی پڑمل کرناچاہیے، کیونکہ حدیث میں صرف احتمال غلطی ت بیخے کے لئے نمازختم کرنے کا حکم فر ، یا گیا ہے۔

(٣) نماز میں غیر متعین دعا کیں کرنے کا جواز حاصل ہوا۔

(۵) عبادت میں خشوع اور حضور قلب حاصل کرنے کی تر غیب ہوئی۔ (عرة اقاری ۱۱۸۱۱)

## بَابُ الْوُضُوَّءِ مِن غير حدث

( بغیر حدث کے وضوء کرنا )

(١١١) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنا سُفَينُ عَنَّ عَمْرِو بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعُتُ انسَاحَ وَحَدَّ ثَنَا مُسَدَّدُ قَالَ ثَنَا يَسُحِينَ عَنُ سُفَيَانَ قَالَ حَدَّ ثَنِى عَمْرِو بُنِ عَامِرِ عَنْ آنَسَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَ ضَّاءُ عِنُدَ كُلِّ صَلوةٍ قُلُت كَيُف كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجُزِئُي آحَدَ نَا الْوُضُوءُ مَالَمُ يُحَدِّثُ

(٣ ١٣) حَدُّ ثَنَا خَالِدٌ بُنُ مَخُلَدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ آخَوَنِي يَشِيْرٌ بَنُ يَسَّارٍ قَالَ أَخَبَرَنِي سُوَيُدُ بَنُ النَّعُمَانِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ عَامَ حَيْسُ حَثَى إِذَا كُنَّا بِالصَّهِبَاءِ صَلَّى شَعِيْدٍ لَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلمَّا صَلَّى دَعَا بِالْا طَعِمَةِ فَلَمُ يُوْتَ الَّا بِالسَّوِيُقِ فَاكُلْنَا وَشَوِ صَلَّى لَنَا تُمُ قَامَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلمَّا صَلَّى دَعَا بِالْا طَعِمَةِ فَلَمُ يُوْتَ الَّا بِالسَّوِيُقِ فَاكُلْنَا وَشَوِ بُنَا ثُمُ قَامَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلمَّا صَلَّى دَعَا بِالْا طَعِمَةِ فَلَمْ يُوْتَ اللَّا بِالسَّوِيُقِ فَاكُلْنَا وَشَوِ بُنَا ثُمُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى الْمَغُوبِ فَمَضَمَّ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغُوبِ وَلمُ يَتَوَ ضَاءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى الْمَغُوبِ فَمَضَمَضَ ثُمَّ صَلَى لَنَا الْمَغُوبِ وَلمُ يَتَوَ ضَاءً اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الى الْمَغُوبِ فَمَضَمَّ ثُمَّ صَلَى لَنَا الْمَغُوبِ وَلمُ يَتَوَ ضَاءً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمُ اللهِ الْمَعْوِبِ فَمَصَّمَ عَلَيْهِ وَمَا عُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْتَهُ فَلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عُلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

تر جمدا الا: حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول علیہ ہم نی زکے لئے وضوء فرمایا کرتے تھے، میں نے کہاتم لوگ کس طرح کرتے تھے، کہنے لگے کہ ہم میں سے ہرایک کو وضوء اس وقت تک کافی ہوتا جب تک کوئی وضوء کوتو ڑنے والی چیز پیش ندآ ج ئے۔

(۲۱۲) حضرت سوید بن النعمان نے بتلایا کہ ہم فتح خیبر والے سال میں رسول علیہ کے ہمراہ لنگے، جب ہم صهباء میں پنچے تو رسول علیہ کے ہمراہ لنگے، جب ہم صهباء میں پنچے تو رسول علیہ کے ہمراہ لنگے، جب ہم صهباء میں پنچے تو رسول علیہ کے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب ٹماز پڑھ چکے تو آپ نے کھانے منگوائے ( کھانے میں) ستو کے عداوہ پکھاور ندآیا، سوہم نے ای کو کھایا اور پی ، پھررسول علیہ مغرب کی نماز پڑھائی اور (نیا) وضوع ہیں کیا۔

تشریکی: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اس بب سے اہم بخاری رحمہ اللہ وضوء مستحب کا حال بیان کررہے ہیں، اس لئے اس کے تحت وضوء اور ترک وضود ونوں کی حدیثیں روایت کیں، صاحب درمی رنے ہیں مواضع گزائے ہیں جن میں وضوء مستحب ہے، پیم فرمایا میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ شریعت کو مجبوب ومطلوب تو بہی ہے کہ ہر نماز کے وقت وضوکیا جائے، اور وہی آیت ادا قصنم الی الصلو فا فاغسلو الآیہ

اے موصوف کبارمحدثین وفقہاء میں سے تھے، جن کے علات مقد مدانوارالباری ۲۲۳۔ امیں سے جی ہیں بگر جواہرمضئنیہ انوا کد بہیہ ،صدائق حنفیہ وغیرہ میں کتاب نےکورہ بالاکا ذکران کی تصانیف میں ہیں ہے،واللہ تعالی اعلم

ہے بھی فلاہر ہوتا ہے ای لئے "وانسم محدثون" کا قائل نہیں ہول جیسے مغسرین نے کہا ہے ، میر ہاں رجحان کا باعث ابوداؤ دکی حدیث بہ سند توی ہے کہ نبی کریم علیقے کو ہر فرض نماز کے دفت وضو کا تکم تھا، خواہ آپ علیقے طاہر ہوں یا غیر طاہر ، پھر جب یہ بات شق ہوئی تو سند آپ علیقے کو ہر فرض نماز کے دفت مسواک کرنے کا تھم فر مادیا ہی ، جس ہے معلوم ہوا کے مسواک کرنا وضو کا بدل ہے بعنی اصل تو وضو ہی تھا ، مشقت کی وجہ سے وضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باتی رکھا گیا چنا نبی ہمارے یہال بھی فتح القدیم بیس ہے کہ مسواک کرنا ہر فرض نماز کے دفت مستحب ہے۔

کی وجہ سے وضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باتی رکھا گیا چنا نبی ہمارے یہال بھی فتح القدیم بیس ہے کہ مسواک کرنا ہر فرض نماز کے دفت مستحب ہے۔

کی وجہ سے دضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باتی رکھا گیا چنا نبی ہمارے یہال بھی فتح القدیم بیس ہے کہ مسواک کرنا ہر فرض نماز کے دفت مستحب ہے۔

کی وجہ سے دضوء کا ایک نمونداس کی جگہ باتی رکھا گیا چنا نبی ہمارے میں ایس میں کہ ایس میں میں میں میں میں کہ میں کہ بیس میں کو بیس میں کی کہ بیس میں کو بیس میں کی بیس میں کی بیس میں کی کہ بیس میں کی بیس میں کی بیس میں کو بیس میں کی بیس میں کو بیس میں کی بیس کی بیس کی بیس میں کی بیس میں کی بیس کی

تحكم وضوقبل نزول نص

فرمایا وضوءان چیزوں سے ہے جن کا تھم نزولِ نص سے پہلے آچکا تھا، کیونکہ تیت مائدہ جس میں وضوء کا تھم منصوص ہوا ،آخر میں اتری ہے،اوروضوءاس سے پہلے بھی فرض تھا۔

#### حافظ كااشكال وجواب

سے چیز پہلے ذکر ہو پھی کہ صدیب ابی داؤد میں صراحت ہے کہ رسول اکرم عیاجی ہر نماز کے لئے وضوکر نے کے مامور تھے، طاہر ہوں یا غیر طاہر، اور جب بدالترام آپ پرشاق ہواتو مسواک کا تھم وضوکی جگہ قائم ہوا، اور اس صدیث کی تھیج ابن ترزید نے بھی کی ہے جیسا کہ خود فتح الباری میں ہے، تو تنح کے احتمال کو صرف اس لئے گرانا کہ اس کو فتح مکہ ہے کیوں کر منسوب کردیا گیا مناسب نہیں معلوم ہوتا، دوسری بات یہ بھی قابلی خور ہے کہ ام طحاوی رحمہ القد بھی حافظ ابن حجر کی طرح صدیب سوید بن النعمان سے باخبر ہیں، کیونکہ انہوں نے معانی الآتار 'نہا ب اکسل ماغیوت النار ھل یو جب الوضو اُم لَا'' یہن اس کی روایت کی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سخو کہ کو واقعہ خیبر ہے محتق نہیں کیا، سب حضرات نے حافظ کی عبارت فروہ کو گفتل کیا ہے، گر کسی نے اس اٹ کال کا جواب نہیں دیا، حالا تکہ امام طحاوی کی جوغیر معمولی عظمت کیا، سب حضرات نے حافظ کی عبارت فروہ کو گفتی چو ہے تھی ، اور آئندہ بھی ارباب علم و تحقیق کوا سے مواضع سے یوں بی بی نہ گزر و بنا جا ہے، اللہ الحروف کی مجموعی بور بی بی نہ گزر و بنا جا ہے، اللہ الحروف کی مجموعیں جو کہ ماس وقت آیا وہ عرض ہے:۔

معانی الآثارامام طحاوی کی پوری عبارت پڑھنے کے بعدیہ بات واضح ہوج تی ہے کہ مافظ این حجر کومغالطہ ہوا ہے اور اہام طحاوی نے لئے گئیرہ کے بنوت میں معانی الآثارامام طحاوی کی پوری عبارت پڑھنے کے بعدیہ بات واضح ہوج تی ہے کہ مافظ کی حدیث پیش کی ہے، جس میں فتح کہ وغیرہ کا جمیں قدر کرنیں ہے، البتہ حازمی نے اس کاشا ہد حدیث پر یدہ فدکورکوقر اردیا ہے، جس کا ذکرا مانی الاحبر ۲۲۲۳۔ ایس ہے، اوراسی موقع پراس میں امام طحاوی کے جملہ میں شخ ذلک (پھروہ ہرنماز کے وقت وضوکا و جوب منسوخ ہوگیا ) کے بعد لکھا کہ امام حدوغیرہ نے بھی اس کی صراحت کی ہے۔

عُرِصُ حضرت امام انحد مین علامه طحاوی رحمه الله نے تو صرف اتنافر مایا تھا کہ یہ بات بھی جائز وحمل ہے کہ حضورا کرم عَیْنِ کے بہلے ہرنماز کے وقت وضوو جو بافر ماتے تھے، پھر یہ بات منسوخ ہوگی ،کین یہ کب منسوخ ہوئی ،اس کے لئے نہ فتح مکہ والی روایت کا ذکر کیانہ اس کا حوالہ دیا۔ بلکہ ایسی روایت سے استدلال کیا، جس کا تعلق نہ فتح مکہ والے سال ہے ہے نہ فتح خیبر والے سال سے۔والقد تن ٹی اعلم وعلمہ اتم واسحم۔

#### مذبهب شيعه وظاهريه

محقق بینی نے لکھا کہان دونوں فرقوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ تقمین پر ہرنماز فرض کے لئے جدید دضوکر تا واجب ہے، مسافر وں پہیں ،اور وہ حدیث بریدہ این الخصیب سے استدلال کرتے ہیں کہ آنخضرت ہرنماز کے وقت دضوفر ماتے تھے،اور یوم الفتح میں پانچ نمازیں ایک دضو سے بڑھیں (بینی مسافر ہونے کی وجہ ہے )

اورا یک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہرنماز کے لئے مستقل وضو ہر حالت میں واجب وضروری ہے،اوراس کواہن عمر،ابومویٰ، جابر وغیرہ سے روایت کیا گیا ہے،ابن جزم نے کتاب الاجماع میں اس ند ہب کو عمر و بن عبید ہے بھی نقل کیا اور لکھا کہ ہمیں ابراہیم نخص ہے بھی بیر وایت پنجی کہ ایک وضوے یا بچے ہے زیادہ نمازیں ندیز میں جاتیں۔

#### مذبهب إئمهار بعهوا كثرعلماء حديث

میہ کہ وضوبغیر حدث کے واجب نہیں ، کہ آیت اذا قسمت الی الصلوۃ سے مراد حالت حدث ہی ہے ، اور دارمی نے حدیث لا وضوء الامن حدث سے بھی استدلال کیا ہے۔

#### حافظ ابن حجر کے استدلال پرحافظ عینی کانفتر

حافظ نے لکھا کہ آبہ نہ کورہ کو ظاہر پرد کھتے ہوئے یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس میں جوامر ہے وہ صدت والوں کے لئے تو وجوب کے لئے ہواور با وضولوگوں کے لئے استجاب کے لئے ہوائی نے لکھا کہ بیصورت تو اعد عربیت کے خلاف ہے، چنانچہ زخشر ک سے جب اس صورت کے بارے میں ورد تا میں ورد تا میں ورد تا میں اور لیناموجہ انعاز و تعمیہ ہے۔ بارے میں وقت میں ورد تا ہے ، اورا لیناموجہ انعاز و تعمیہ ہے۔ مرنماز کے محقق مینی نے لکھا:۔ احادیث الباب سے جہاں صدت کی حالت میں وضوکا وجوب ٹابت ہوتا ہے، اس طرح بغیر صدث کے ہرنماز کے مرنماز کے

کے وضو کی فضیلت بھی تکلتی ہے،اورحدث نہ ہوتو ایک وضو سے بہت ی نمازیں بھی پرھسکتا ہے۔ بیہ جواز بھی ٹابت ہوا (عمرة القاری ۱۸۹۹)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد:

فر مایا: علا وحنفید نے استخباب وضوء جدید کے لئے اختلاف مجنس یا دووضوء کے درمیان تو سط عبادت کی شرط لگائی ہے اور میرے نز دیک وضوء علی الوضوء میں بعض سلف کے نعامل سے وضوء ناقص بھی داخل ہے، مثلاً ابو داؤد ، طحاوی ونسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت علیٰ نے چبرے ، ذرا عین ، راس ورجل کا مسح کیا اور فر مایا'' بیدوضو بغیر حدث کا ہے'۔

# بَابٌ مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسُتَتِرَمِنُ بَوْلِهِ

(پیشا ب سے نہ بچنا کبیرہ محنا ہوں میں سے ہے)

(٢١٣) حَدُّ فَنَا عُشَمَانُ قَالَ لَنَا جَرِيُرٌ عَنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّالنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنْ حَيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْمَكُمَّ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنَ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِّنْ جَيْطَانِ الْمَدِيْنَةِ اَوْمَكُمَّ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنَ يُعَذَّبَانِ فِي كُيْرٍ مُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ آحَدُ هُمَالًا يَسْتَبَرُ مِنُ بَوُلِهِ وَكَانَ الْاَخَرُ يَمُشِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَدِّبَانٍ فِي كَيْرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ آحَدُ هُمَالًا يَسْتَبَرُ مِنُ بَولِهِ وَكَانَ الْاَخْرُ يَمُشِي عَلَيْهِ إِلَيْ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمُ اكِسُرَةً فَقِيلً لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ بِالنَّمِيمُةِ ثُمَّ وَعَلَى اللهُ إِلَى اللهُ لِمَ اللهُ الل

تر جمہ: حضرت ابن عباس سے دوایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول اللہ علیجہ مدید یا کے کے ایک باغ بین تشریف لے گئے (وہاں) آپ نے دو مخصول کی آ وازئی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا تھا۔ تو آپ نے فر مایا کہ ان پر عذاب ہورہا ہے اور کسی بہت بڑے ممل کی وجہ ہے نہیں ، پھر آپ نے فر مایا بات میہ کہ ایک مخص ان میں سے بیشا ب سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا۔ اور دوسر ہے خص میں چھل خور کی عادت تھی پھر آپ نے فر مایا بات میں ہائے منگوائی اور اس کو تو ڈکر دو گئڑ ہے کئے اور ان میں سے ایک ایک گئر اہرا کی کی قبر پر دکھدیا لوگوں نے آپ سے بچو چھا کہ یارسول اللہ ایہ آپ نے کیوں کیا آپ نے فر مایا:۔ اس لئے کہ جب تک پر نہنیاں خشک نہ ہول گی اس وقت تک امید ہوان پر عذاب کم ہوجائے۔

تشری کی: یہاں امام بخاری رحمہ اللہ پیشاب سے احتراز واجتناب نہ کرنے والوں کو تنبیبہ کرنا چاہتے ہیں، اور بٹلایا کہ اس کی نجاست سے نہیں کہیں میں سے ہے بخق بینی رحمہ اللہ نے اس موقع پر'' کمیرہ گناہ' پر مختصر گرجا مع کلام کیا ہے، آپ نے لکھا: کمیر وہ ہوا ہو وہ گناہ ہو جو دوسرے گناہوں کے لحاظ سے زیادہ قبیج ومنوع اور نظر شارع میں بڑے درجہ کی برائی رکھتا ہے، جیسے آل زنا، میدان جہاد سے منہ پھیر کر بھا گنا وغیرہ، پھران کی تعداد میں اختلاف ہے بعض علاء نے سات کہ، جومج بخاری کی روایت ابی ہریرہ کے مطابق ہیں، حضورا کرم بھی ہے ۔ ار ''ادفر والا نے سات کا موں سے بچو! جوانسان کو بالکل تباہ وہ بر باد کردیتے ہیں۔ شرک قبل ، میرہ دولیان ، میدان جہاد سے بھا گنا، اور بیت اللہ الحرام کی باز کورتوں پر تہمت لگانا، بعض نے کہا کہ کبائر تو ہیں کہ مرمعصیت، گناہ کمیرہ ہے جس کے ارتکاب پر شریعت میں لعنت وغضب و عرمت کے خلاف کوئی کام کرنا بھی ذکر ہے ۔ بعض علاء نے فر مایا کہ ہرمعصیت، گناہ کمیرہ ہے جس کے ارتکاب پر شریعت میں لعنت وغضب و عذاب کی وعید آئی ہے، چنانچے حضرت ابن عباس سے ایک خفص نے کہا کہ کبائر تو سات ہیں، آپ نے فر مایا نہیں! بلکہ وہ سات سوتک ہیں، آپ نے فر مایا نہیں! بلکہ وہ سات سوتک ہیں، آپ کو بلا کہ میا کہ جرمت کے خلاف کوئی کام کرنا گھی وہ میاس اور اور اور اور اور این کا اور بیت الائری ہے ۔ انہ کا ہم کا کا اور بیت این عباس سے اور کردو ہے ہیں، آپ نے فر مایا نہیں! بلکہ وہ سات موتک ہیں، آپ کو میات موتک ہیں، خسل سے اور دردیکا گناہ ہے وہ اس کی نسبت سے عبر میان ہا ہے۔ کہا کہ دردھی بھی کنا وہ جو میات موتک ہیں۔ اس میں انہ بھی ہو نہ کہا کہ کہائر اور ایسان گارہ جس سے اور دردیکا گناہ ہے وہ اس کی نسبت سے معرفی ہو نسبہ کر میں کہائو سے وہ اور اپنے ماتحت کے کہائلا ہے وہ اس کی اور اپنے ماتحت کے کہائلا ہے وہ اس کی در میں کیرہ بھی ہے ، در الاس کی انسان کی کہائر کی اور اپنے ماتحت کے کہائلا ہو سے دی کمیرہ کی ہی ہو سے اور اپنے ماتحت کے کہائلا ہے۔ اس کی دیا تو کر دور کی کی کہائر کے دور انسان کیا کہائی کا کہائر کی کر کر کر کھی ہے کہائے کہائی کہائی کی کہائی کی کہائی کی کر کے دور کی کی کر کی کی کی کر کے کہائی کو کر کی کر کر کے کہائی کے دور کی کی کر کے کہائی کے کہائی کی کر کر کو کہائی کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر

غرض جس طرح حق تعاسے نے نقلِ افک کی بات کوار تکاب کرنے والوں کے نزدیک ہلکا گناہ اور اپنے نزدیک گن و عظیم قرار دیا ای طرح حضور اکرم علی ہے ان وونول ندکور گنا ہول کی حیثیت بتلائی، علامہ بغوی وغیرہ نے یہ جواب دیا کہ ان گنا ہوں ہے احتر از کرنا ہزی بات نتھی ندان سے بیچنے میں کوئی تکلیف ومشقت تھی، پھر بھی ان سے احتر از ندکیا گیا، اس جواب کوعلد مرد محقق ابن وقیق العید اور بہت سے علاء نے پیند کیا ہے۔

ایک جواب بی بھی ہے کہ فی نفسہ تو وہ گناہ زیارہ بڑے نہ تھے مگران پر مداوت واصرار ہونے سے بڑے ہو گئے ،جیسا کہ 'کسان احد هما لالیستر من بوله و کان الا خور یمشی بالنمیمة '' ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان گناہول کو بار بار کرتے تھے وائد اعم مصلی البری ۱-۲۲۱)

(عمرة القری ۱-۸۷ اوقتے البری ۱-۲۲۱)

# تحفیفِ عذاب کی وجہ

حضورا كرم عليه في أيك ثبني لے كردونكرے كے اوردونول قبرول پرركھدے سب يو چھا گيا تو فرمايا، مجھے اميد ہے كہ جب تك سيد

حضرت شاه صاحب رحمه اللدكے ارشا دات

قرمایا: آیری فہ کورہ کے تعدیم مقری نے بہت ہے تا تار ذکر کے ہیں، جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اشیاء کی تبیج ایک وقت ہیں منقطع بھی ہوجاتی ہے، حالا کہ آیہ ہے، حقال آتار ہیں ہے کہ گرا ہوب تک سفیدر ہتا ہوجاتی ہے، حالا ہوجاتا ہے ہوج معلوم ہوتا ہے، کہ ہر چیز ہروقت و ہرجال ہیں تبیج کرتا ہے، دک گیا تو نہیں کرتا اورای لئے ہر سے ہوئی جب بال ہوجاتا ہے ہو حفیکا مسلک ہے، ایسے ہی قورت بحالیت چینی کرتا ہوجاتی ہے، اور کہ گرمایہ روفول تو کی جاء دا کو قول تو کی ہوج ہی ہی ہوجاتا ہے جو حفیکا مسلک ہے، ایسے ہی قورت بحالیت چینی کرتا ہوجاتا ہے جو حفیکا مسلک ہے، ایسے ہی قورت بحالیت چینی کہ ہوجاتی ہے، اور کہ گرمایہ دوفول تو کی حالی ہی بھی تبیہ کرتا ہوجاتی ہوگر ہوگر ہوگر ہی حال ہیں بھی تعلیم ہی تھا ہو نے کا ذکر ہواتو آپ نے خصہ نے فرمایا تھا: کہتم نے تو ہمیں (عورت کو آپ کو راور گرموں کے ہرا کر رواتو آپ نے خصہ نے فرمایا تھا: کہتم نے تو ہمیں (عورت رکو کو کو کو راور گرموں کے ہرا کر رواتو آپ کی گران شاہ اللہ کہا ہو تیا راور ان مقدل ہو گرانی مطلب ہو کہ کہ کہ ہوگی ہوگری ہے کہ جب تک ہوگری اور میں ہوگئی ہوگی ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری ہوگری ہے کہ جب تک ہوگری ہوگری ہے کہ جب تک ہوگری ہوگری

تشبیح نہیں کرتی ، بلکداس کے اجزاء وعناصرا پی خاص نوعیت کی تبیج کرتے ہیں۔ای طرح جب تک در خت سرسبزر ہتا ہے، تو وہ نبا تات کی تبیع کرتا ہے اور جب خشک ہوجا تا ہے تو جما دات والی تنبیح کرتا ہے۔

٣٢

#### عذاب قبر کے دوسبب

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا: میر بنزدیک عذاب قبرساری نجاستوں سے نہ نیخے پر ہوگا،اس میں صرف بول کی وکی خصوصیت نہیں ہے، اوراس کا ذکراس لئے ہوا ہے کہ اس ذمانہ میں لوگ اس کے بارے میں زیادہ لا پروائی کرتے تھے اور دوسری نجاستوں سے نیخے میں اس قدرلا پروانہ تھے، پھر نجاستوں سے نہزہ کے سرعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دوزسب سے پہلاسوال ومتواخذہ بندہ سے نماز کا ہوگا، اور قبرو برزخ کا مقام چونکہ آخرت کی پہلی منزل ہے اور وضونماز کا مقدمہ ہے۔ اس لئے مناسب ہوا کہ پہلی منزل میں طہارت پر مواخذہ ہو۔

نیزید کرقبروبرزخ میں واسط فرشتوں ہے رہے گا، جونجاستوں سے طبعًا وفطرۃ تنفر ہوتے ہیں، لہذاوہ اس لحاظ ہے عدم طبحارت پر مواخذہ عذاب کے لئے مامور ہوں گے، اور جس طرح پیشاب وغیرہ میں ظاہری وحس نجاست ہے، اس طرح نمیمہ میں باطنی و معنوی نجاست ہے کہ وہ مردہ بھائی کے گوشت کی طرح نجس وحرام قرار دی گئی ہے لہذا ان دونوں پرعذاب قبرمقرر کیا گیا۔ حدیثی فاکدہ: حافظ رحمہ اللہ نے لکھا کہ ابن حبان نے حدیث الی ہریرہ کی بالفاظ ذیل تھے کی ہے:

و کسان الآ خسزیؤ ذی الناس بلسانه و یمشی بینهم بالنمیمة (دوسرافخص لوگول کواپی زبان سے ایذ اپنچا تا تھا،اوران کے درمیان چغلخوریال کرتا تھا)

لطیفہ: حافظ نے مذکورعنوان کے تحت لکھا: بعض حضرات نے حدیث الباب کی مذکورہ دونوں خصلتوں کے درمیان مناسبت جمع لکھی ہے کہ برزخ مقدمہ آخرت ہےاور قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق القد میں سے نماز کا فیصلہ کیا جائے گا اور حقوق العباد میں سے قبل وخون کے فیصلے سب سے پہلے ہوں گے، ظاہر ہے کہ مقاح الصلو قاحدث وخبث سے طہارت ہے،اور قل وخون کے معاملات کا بڑا سرچشم غیبت اورا یک کی بات دوسرے تک بطور فسادو فتنا آگیزی کے پہنچانا ہے۔ای سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہو کر قبل وخوں ریزی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ (فخ الباری۳۹۳۔۱۰) نمیمہ کیا ہے؟: محقق بینی نے امام نو وی کے حوالہ سے لکھا کہ 'نمیمہ'' لوگوں کی باتیں دوسروں تک ضرر رسانی کے ارادہ سے پہنچا تا ہے اور وہ بدترین برائیوں میں ہے ہے۔ (عمد ۱۸۷۲)

حافظ ابن حجر رحمداللہ نے کتاب الادب'' باب ما یکرہ من اُنمیمۃ'' میں لکھا'' حدیث الباب'' لایدفل الجنۃ قبات' میں قبات بمعنی نمام ہے، چنانچہ حدیث مسلم میں بجائے قبات کے نمام ہی مروی بھی ہے۔

بعض کی رائے ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، تمام تو وہ ہے جو ہراہِ راست واقعہ پرمطلع ہے، اور پھراس کو دومروں تک پہنچائے قات وہ ہے جو دومروں سے بالواسط من کرنقل کرے، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا:۔اصل میں تو نمیرہ کسی کی بات اس مخص کو پہنچا تا ہے، جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے لیکن اس پر انحصار نہیں ہے، بلکہ اب ضابطہ یہ ہے کہ کسی بات کا افشاء تا پہند ہو، خواہ جس سے بالرے میں وہ بات کی گئی ، وہ نا پہند کرے، یا وہ جس کو پہنچائی گئی ، اور خواہ وہ بات تول ہو یا تھا ، اور خواہ وہ بات عیب بھی ہو یا نہ ہو، جس کہ اگرا کی شخص کو و بکھا وہ اپنال پوشیدہ رکھ رہا ہے اور اس کی بات کھول دی تو یہ بھی نمیرہ ہے۔

#### غيبت ونميمه كافرق

حافظ رحمہ اللہ نے لکھا:۔اس ہارے میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے یانہیں؟ راجے بیہ ہے ان میں تغایر ہے اوران دونوں میں عموم وخصوص وجبی کی صورت ہے، کیونکہ نمیمہ تو بطور فساد کے ایک شخص کا حال نقل کر کے بغیراس کی مرضی (اس کے علم میں ہو یا نہ ہو) دوسرے شخص کو پہنچا تا ہے غیبت میں ارادہ فساد کی شرط نہیں ہے،البتۃ اس میں بیضروری ہے کہ وہ اس شخص کی غیرموجودگی میں ہو،جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے، باتی امور میں اشتراک ہے۔ یہ (فتح الباری ۱۰۷۳۳)

عذاب قبر كي تحقيق اوربيانِ مذاهب

محقق عنی رحمہ اللہ نے عنوانِ 'استباط ادکام' کے تحت متعدد گرال قد رافا دات لکھے،ان جس سے بعض یہ ہیں:۔(۱) عذاب قبر حق میں برائیان ضروری اور تسلیم واجب ہے، بہی مسلک اہلی سنت والجماعت کا ہے، محتز لہ کواس کے خلاف کہا جاتا ہے، کین رئیس المعتز لہ قاضی عبد الب بالرخیار نے اپنی تالیف کتاب الطبقات جس ذکر کیا ہے کہ ''لوگ کہتے ہیں تمہارے ند جب جس عذاب قبر کا اٹکار ہے، حالا نکہ اس بر اجماعت کا ہے، معتز لہ جس عذاب قبر کا اٹکار ہے، حالا نکہ اس لئے اجماعت کے ''لوگ کہتے ہیں تمہارے ند جس عذاب واصل جس سے تقے، اس لئے اجماعت کے معتز لہ منکر ہیں، حالا نکہ ایسانیس ہے، اور معتز لہ جس دو خیال کے لوگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اصادیث و اخبار کے مطابق ایسا ہو سکے گا، دوسرے کہتے ہیں کہ ایساقطمی و بھی ہے، اور ہمارے اکثر شیورٹ اس کا نگار کرتے ہیں، البت وہ ان جا ہلوں کی بات کا اٹکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ قبروں میں عذاب بحالت موت ہوگا اور دلیل عقل بھی اس کا اٹکار کرتی ہے ایسانی ابوعبد التہ المرز بانی نے بھی اٹنی تالیف ''کراب المعطبقات' 'شل کھا ہے۔

علامه قرطبي كاارشاد

آپ نے فرمایا: ملاحدہ وفلاسفہ نے عذاب قبر کا انکارکیا ہے، حالانکہ اس پرایمان واجب ولازم ہے جس طرح کہ مختر صادق رسول اللہ عالبًا اس کا اشارہ ایک جماعت کمامیر کی طرف ہے، جن کے نزدیک عذاب قبر جائز ہے، اور وہ عذاب مردوں پرالی حالت میں ہوگا کہ روح جم میں نہ آئے گی ہتا ہم مردوں کوعذاب والم کا احساس ہو سکے گا۔ اکرم نے خبردی ہے، پین جی تعالیٰ بندہ کو ( قبرو ہرزخ میں ) زندہ کریں گے، اوراس کو حیات وعمل والیس ویں گے، بی ا حادیث واخبار سے ثابت ہے، اور بی مسلک اہلی سنت والجماعت کا ہے، یہ بی ثابت ہے کہ برزخ میں چھوٹے بچوں کو عمل کا مل عطا کر دی جائے گی تاکہ وہ ایپ مرتبہ و سعادت کو پیچان عیس، یہ بی وارو ہے کہ قبرچھوٹے بچے کو بھی دبائے گی، جیسے بڑے کو بھی اور دباتی ہے۔ بنی ، جبائی و غیرہ بھی عذاب قبر کے قائل ہیں، مگر وہ اس کو صرف کا فروں اور فاسقوں کے لئے مانتے ہیں، مونین کے واسطے نہیں، اور بعض معزز لد کا خیال ہے کہ مرووں کو قبور میں عذاب تو ہوگا، مگر اس کا احساس ان کو نہ ہوگا، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان تکالیف کو موس کریں گے، جس طرح نشہ والے یا ہے۔ ہوش کو مارا جائے تو اس وقت اس کو تکلیف نہیں ہوتی اور ہوش آنے پر دردوالم کو مسوس کرتا ہے، دوسر یے بعض معزز لد، ضرارین عمرو، بھی محتر ہیں، پھر اہلی سنت والجماعت کے بزد کیا جسم کے کل یا بعض معروب میں موجہ بھی مشکر ہیں، پھر اہلی سنت والجماعت کے بزد کیا جسم کے کل یا بعض معروب کو عذاب دورح کا جسم لوٹنا ضروری نہیں ہے۔

منداحد مي رئيس المحديثين حضرت عبدالله بن مبارك كى روايت مسعر كواسط ب حضرت حماد بن سلمد ب ذكور ب كرفر مايا: ــ "البول عند نا بمنزلة الدم مالم يكن قدر الدرهم، فلاباس به. (الفخ الربان ١٠٣١)

(پیشاب ہمارے نز دیک خون کی طرح ہے، جب تک وہ بہ قدیر درہم نہ ہو، اس کا کچھ حرج نہیں) اس صفحہ پرخش نے لکھا کہ بول ک نجاست بمنز لہ دم ہونااور بقدید درہم معاف ہونا شیخ حماد بن سلمہ کا فد ہب ہے اور یہی فد ہب امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ کا بھی ہے۔

نجاست كى اقسام

اویر جوبقد یودرہم یا کفِ دست نجاست کو مانع صلو ہ نہیں کیا گیا، اس کا تعلق اس نجاست ہے جوبدن کپڑے یا جائے نماز پر ہو، اور اس کے کیلی کوعفو کا درجہ دیا گیا ہے، کہ باو جوداس کے بھی نماز کی صحت استحسانا ہو جائے گی، باتی جونجاست یانی میں گرجائے ، وہ بہر صورت اس کونجس کردیتی ہے ، خواہ کتنی ہی ہو۔ اور حنفیہ کے بہاں جو بکری، اونٹ کی ایک دوشینگی کنویں میں گرنے ہے پانی نجس نہیں ہوتا وہ اول تو بعض مشائخ حنفیہ کے نزد یک صحراء و میدانوں کے کنویں کے ساتھ ضاص ہے کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہوتے ، اور ان کے پاس بکری اونٹ بیٹھتے بیس، ہوا ہے اور کرایک دوئینگی کنویں میں گرجا کہ میں تو ان کوئیوں کو باک کرنا دشوارتھا، دوسرے اس لئے بیس، ہوا ہے اور کرایک دوئینگی کنویں میں گرجا کہ میں تو ان کوئلو کا درجہ دے دیا گیا، ورنہ ہر دفت ان کنووں کو باک کرنا دشوارتھا، دوسرے اس لئے بھی کئی بخت ہوتی ہے، پھر بھی زیادہ مقدار کونظرا نداز نہیں کیا گیا۔

پھرنجاست کودوشم بہلیا ظ نفت وغلظ کے بھی ہیں،اور ہرا یک کا قلیل معاف ہے نجاستِ غلیظ کی کثرت بیٹھبری کہ وہ مقدار درہم سے زیا دہ ہو،اور بی نقد پر وتحد بدموضعِ استنجء سے ہوئی،جس کی طرف ہم اشار ہ کر چکے ہیںاور حضرت ابراہیم نخعی نے فر مایا:۔نقد پر درہم بطور کنا بیہ ہے موضع خروج حدث سے چونکہ مقاعد کا ذکر مجلسی آ واب کے خلاف تھا،اس لئے تحسین عنوان کے لئے ''ورہم سے کناریکیا گیا۔ حنفیہ کے یہال اگر چہ فلا ہرروایت میں صراحت تحدید نہ کور کی نہیں ہے،لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے کیاب النواور میں لکھا:۔''ورہم کبیر مثل عرض کف ہے''اور کتاب الصلوٰۃ میں لکھا:۔ ورہم کبیر بفقد رحقال ہے، جس کا وزن ہیں قیراط ہے۔ پھر علامہ محقق فقیہ ہندوائی نے رواہ میت مساحت کونجاست سما کلہ (بول وغیرہ) پرمحمول کیا۔اورروایت وزن کونجاستِ جامدہ پر۔اور یبی مختار شفی ہو گیا۔

حافظ ابن حزم کے اعتراضات

بحثِ ندکورکوہ م نے اس لئے تفصیل ودلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ حافظ ابنِ حزم نے باو جوداس کے کہ ابوال وازبال کے مسئلہ میں وہ اہام اعظم والدیوسف رحمہ اللہ کے ہم سلک ہیں، لیعنی دونوں کو نجس قرار دیتے ہیں، خواہ وہ اکوں الله م جانو روں کے ہوں یا غیر ماکوں الله م کے ۔ مگر پھر ہمی انہوں نے حسب عاوت چند شقیں اختلاف کی نکال کرنہا ہے سخت اور غیر موزوں الفاظ ہیں اہام اعظم پر نقذ کیا ہے اور لکھا کہ امام صاحب نے جو نجاست کی تقسیم غلیظہ وخفیفہ کی اختیار کی ہے ، اور قد رورہم کی تحدید کی ہے ، اس کا کوئی تعلق سنت سے نہیں ہے ، نہ سنتِ صحیحہ ساحب نہ تو را ان سے ثابت ہے نہ قیاس ہے ، نہ دلیل اجماع سے نہ تھیمہ سے ، اور میہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے نہ قیاس سے ، نہ دلیل اجماع سے اس پر استدال ہوسکتا ہے ، نہ کس کے قول سے نہ را سے سدید ہے ، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سطتے ہیں کہ ام ابو حقیفہ نے پہلے اس تقسیم وٹر تیب کا کوئی بھی قائل نہیں ہوالہذا اس قول کوئینی طور سے نظر را سے سدید ہے ، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سطتے ہیں کہ ام ابو حقیفہ نے پہلے اس تقسیم وٹر تیب کا کوئی بھی قائل نہیں ہوالہذا اس قول کوئینی طور سے نظر انداز کروینا جا ہے (محلی 119 میل 119 می

اوپہم ذکر کر بچے ہیں کہ امام صاحب ہے پہلے جلیل القدر تا بعی اور شخ الحد ثین حضرت حماد بن سلمہ ، نیز حیر فی الحدیث شخ اصحاب الصاح حضرت ابراہیم خوشی ایسے اکابرامت نے بھی قدر درہم کی تحدید کی ہے اور امام صاحب کا تویہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے تحدید وقعیمین ہے ایک حضرت ابراہیم خوشی ایسے اکابرامت نے بھی قدر درہم کی تحدید کی صراحت نہ تھی ، لیکن جو تحدید اصول شریعت کی روشنی میں امام صاحب ، آپ کے اصحاب اور دوسرے محدیثین نے مجمی ، اس کے قرآن وسنت وغیرہ سے بے تعلق ہونے کا دعوی کیے تھے جو سکتا ہے ، ہاں حافظ ابن حزم کی تکور ایس جی تیز زبان جس تی ہوئے ایک وجمی جا ہے کا شریعی ایسے کی جو سکتا ہے ، ہاں حافظ ابن حزم کی تیز زبان جس تی ہات کو بھی جا ہے کا شریعی ان کر رکھ دے ، بیا در ہاہ ہے۔

#### ظاہریت کے کرشے

حقیقت بیہ کہ حافظ این حزم بہت بڑے جلیل القدرمحدث بیں اور ای لئے ان کی کتاب ''لمحلی ''نہایت بیش قیمت قابل قدروعظمت حدیثی ذخیرہ ہے، گرجہال وہ اپنی ظاہریت پر آجاتے ہیں اور حدیث کے منہوم کوفقہ وعقل کی روشن سے ہٹا کراپنے خاص ذہن و گرک ذرایعہ بھتے ہیں، وہاں وہ بہاڑ جیسی غلطیال کرتے ہیں، بہی نجاست کی تقسیم ور تبیب مراتب پر جودہ اسٹے بو کھلا گئے ہیں، اور در از لس نی گرک ذرایعہ بھتے ہیں، وہاں وہ بہاڑ جیسی غلطیال کرتے ہیں، بہی نجاست کی تقسیم ور تبیب مراتب پر جودہ اسٹے بو کھلا گئے ہیں، اور در از لس نی پر از آئے ہیں، اس کی اصل وجہ اس وقعیت نظر کی بڑی کی ہے جس سے انمیتہ جمتیدین خصوصاً امام الانکہ الوحليف ظمتاز ومرفر از ہوئے ہیں، باظرین انوار الباری کو یاد ہوگا کہ حدیث 'الا یہولن احد کم فی تاظرین انوار الباری کو یادہ وگا کہ حدیث 'الا یہولن احد کم فی الماء المدائم الم یہ و ضاحته اور حدیث 'الا یہولن احد کم فی الماء المدائم المدی لا یہوی ٹم یعنسل منه. (بخدی، سلم، ابوداؤد، ترزی، نی فردان ، جب

حافظ ابن جزم بیسجے ہیں کہ ممانعت مرف پیشاب کی ہے، اگراس میں براز کردیت کو کوئی جربین، اور ممانعت پیشاب کر کے اس
پانی ہے وضوع سل کرنے کی صرف پیشاب کرنے والے کو ہے، اگر دو مراای پانی ہے وضوح ندی شسل کر لے تو کوئی جربینیں اور بیشاب کر
نے والے کو بھی ممانعت جب ہے کہ اس پیشاب میں پیشاب کرے، اگر باہر کرے اور وہ بیشاب اس پانی میں بہ کر چلا جائے، تب خوداس
پیشاب کرنے والے کے لئے بھی اس پانی ہے وضو و قسل کی ممانعت نہیں ہے۔ پھر جب حافظ ابن جزم کی اس نہایت کم بھی کی بات پر
اعتراضات ہوئے، اور لوگوں نے ان ہی کے طرز پر سوال کیا کہ اس تم کا فرق آپ ہے پہلے بھی کسی نے بول و براز کے اندر کیا ہے؟ تو ارشاد
ہوا کہ پال! اس فرق کو تو در سول اگر مرافظ گئے نے ہی بٹلا یا ہے، کیونکہ آپ نے پیشاب کرنے والے کا تو بھی بٹلا یا اور براز کرنے والے کا تیسیں
ہوا کہ پال! اس فرق کو تو در سول اگر براز کا تھا بھی بول ہی کی طرح تھا تو صفور پیشائے کو اس کے بیان سے کون کی چیز مانع تھی ؟ ۔ ( لہ حدیوں 101ء)
کوئی حافظ ابن جزم پا ان کی جاوب جا تھا یہ وجمایت کرنے والے ہے بو چھتا کہ قرآن مجید میں تو والدین کو اف تھے کہ بنے یا جھر کے
سے ممانعت وارد ہوئی ہے، اس لئے اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو مارے پیٹے یا قس کر دونہ ہونا جا ہے، کوئک تر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ اگر اس کی بھی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس لئے اگر کوئی بیٹا اپنے والدین کو مارے پیٹے یا قس کر روے، تو اس کے جواز میں بھی کوئی تر دونہ ہونا جا ہے، کیونکہ اگر اس کی بھی ممانعت وقتی تو تو تو تو ان کے بیان فرمانے ہے کوئن کی چیز مانع تھی ؟۔

غرض بات تو نہایت سیدهی وصاف تھی کہ جب بول کا تھم بتلا دیا گیا تو جونجا سیں اورغلاظتیں بول سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہیں ، ان کا تھم کوخود ہی علم وعلی اور فقد فی الدین کی روشنی ہے حاصل ہو گیا ، گر جولوگ رجال واشیاء کے فرق مرا تب کو نہ بچھ سکیں اور ان کی تقسیم وتر تیب کوخلاف عقل فقل کہیں ، ان سے بجز کے بحثی کے اور کسی چیز کی تو تع کی جائے!

#### مسئلہ زیر بحث میں محلی کی حدیثی بحث

اس بز و و پھوڑ کرجس کا ذکر ہم نے اوپر کیا، حافظ ابن حزم نے ابوال وازبال ماکول اللحم کی طبارت وعدم طہارت پرجتنی حدیثی نقطہ نظر سے بحث کی ہے، وہ نہایت اہم اور قابل قدرہے، ایک جگہ بہت می احادیث پر کلام کرنے کے بعد لکھا:۔ ان سے ٹابت ہوا کہ رسول اکرم ہنگانے نے لوگوں کو ہرتم کے بول سے اجتناب کا قطعی و حتی تھم فرمایا ہے، اور اس پرتسابل پر سے پرعذاب کی وعید سنائی ہے، اور بیا ایما عموم کلمہ ہے، جس بیس کسی خاص بول کی تخصیص کر و بینا جا کرنہیں ہوسکتا، جو تخصیص کرے گا وہ خدا اور رسول خدا پر ایک ہات کا وعید ارہوگا جس کا اس کو تھے علم حاصل نہیں ، اور بیروگی بطریق باطل ہوگا نہ کسی خس ٹابت جلی سے (اور اس کے خلاف) ہم نے ویکھا کہ حضور علیات سارے بی بول و براز کی دونوں قسموں کو ''اخبیر فرمایا ہے، اور خبیث چیزیں حرام ہوتی ہیں، قال تعالے:۔ ''یدھل لھم المطیات سارے بی بول و برازکی دونوں قسموں کو ''اخبیر فرمایا ہے، اور خبیث چیزیں حرام ہوتی ہیں، قال تعالے:۔ ''یدھل لھم المطیات

# 

پھر جافظائن جزم نے لکھا:۔اگر کہا جائے کہ حضور ملکتے گئے نے قوصر ف۔ آدمیوں کے بول و براز سے تعرض کیا ہے کہ وہ اس سے اجتناب کریں، تو ہم کہیں گے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب ضرور لوگوں کو کیا ہے، لیکن اجتناب کا تھم توجنس بول نے کیا ہے جس کے تحت بول کے تمام افراد آگئے ،اگر کہو گے کہ صرف آدمیوں کے بول و براز مراد ہیں تو دوسرا یہ بھی کہدسکتا ہے کہ ہر آدی کو صرف اپنے بول و براز سے تمام افراد آگئے ،اگر کہو گے کہ صرف آدمیوں کے بول و براز مراد ہیں تو دوسرا یہ بھی کہدسکتا ہے کہ ہر آدی کو صرف اپنے بول و براز سے اجتناب کا تھم دیا گیا ہے دوسروں کے بول و براز سے بھی تعرف ہیں ہے لہٰذا جسی ہے کہ بول و براز سے مراد جن عام کی جائے۔

اس کے بعد علامہ موصوف نے صن البول اور صن بول کی روایتوں پرمحققانہ کلام کیا ہے،اوراس سلسلہ میں جن اصحاب حدیث نے صن بسو کے کی روایت ہے کہ بول کی ہے،ان کو کھی غلطی پر بتایا اور ان کے مقلدین کو ان ہے بھی بدتر حال نے میں بسوک کی روایت ہے ہی بدتر حال میں بالوں کے فلاف سے دوسرا کی اور ہے گی ہے، اس کو کھی غلطی پر بتایا اور ان کے مقلدین کو ان مارے کی ہے، میں بتایا اور ان کے مقلدین کو ان مارے کی ہے، اس کو کھی خلاف سے جنہوں نے موسوف کی روایت کی ہے، اس کو خلاف سے دوسرا کے خلاف کی دوسرا کی ان مارے کی ہے، اس کو خلاف سے دوسرا کی خلاف سے دوسرا کی کو کیا ہے۔ کی سے مقلدین کو ان کی دوسرا کی خلاف سے دوسرا کے خلاف سے دوسرا کی خلاف سے دوسرا کی کے کہ دوسرا کی کو کے دوسرا کی کو کی ہے، ان کو کھی کو کی گھی دوسرا کی کو کی گھی دوسرا کی کو کی ہے دوسرا کی کو کھی کو کھی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کھی کو کی کو کو کھی کی کو کو کھی کی کو کو کھی کو کو کو کی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کی کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی

میں بتلا یا ، اور یہ بھی ثابت کیا کہ من ہولے کی روایت اوپر سے روایت کرنے والوں کے فلاف ہے، جنہوں نے من البول کی روایت کی ہے، اور اگر چہ صحت کا درجہ دونوں روایت کو حاصل ہے گرمن البول کی روایت میں زیادتی ہے ( ایعنی معنوی لحاظ سے کہ اس سے مراد ہر بول ہے ) اور اگر چہ صحت کا درجہ دونوں روایت کو حاصل ہے گرمن البول کی روایت کو آڑاور بہانہ بنا کر جن لوگوں نے عام کو خاص بنانے کی سعی کی تھی ، وہ بے سوو اور عدل کی زیادتی وصواب تھ ہری کہ ہر بول و براز سے اجتناب واجب وضروری ہے واضح ہو کہ اس موقع پر جیسی حدیثی بحث ابن حزم نے ہوئی ، اور بی بات جن وصواب تھ ہری کہ ہر بول و براز سے اجتناب واجب وضروری ہے واضح ہو کہ اس موقع پر جیسی حدیثی بحث ابن حزم نے

کی ہے، حافظ ابن جمریا عینی نے بھی نہیں کی ، حالا نکہ ان دنوں کومسلک شافعی وحفی کی تا ئید میں زیادہ توجہ کرنی تھی۔

# ائمنه اعلام کے نز دیک سارے ابوال نجس ہیں

اس کے بعد حافظ ابن حزم نے لکھا کہ سلف اورائم کہ اعلام میں ہے جن حضرات نے سارے ابوال کی نجاست کا فیصلہ کیا ہے ، ان میں سے چند حضرات کے ارشادات بھی نقل کئے جاتے ہیں:۔

(۱) ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابن محرِّے اپنی او مُٹی کے پیٹاب کے بارے ہیں سوال کیا تو فر مایا:۔ جہاں وہ لگ جا کے اس کودھود یا کرو(۲) امام احمد بن هنبل نے بواسط معتمر وغیرہ حضرت جابر بن زیدنقل کیا کہ پیٹاب سب کے سب بخس ہیں (۳) تما و بن سلمدر حمد اللہ بواسطہ بونس بن عبید حضرت میں داوی ہیں کہ سارے پیٹاب دھوئے جا کیں (۴) قمادہ حضرت سعید بن المسیب سے روایت کرتے ہیں کہ تمام پیٹابوں کی طہارت کیلئے رش رش ہے ہوگا اور صب مب ہے، یعنی معمولی تحصیفیں آ جا کیں تو معمولی طور ہو ویا جائے۔ اور زیادہ مقدار ہیں تحصیفیں آ جا کیں تو زیادہ پائی ہے دھویا جائے۔ (۵) معمر نے امام زہری نے قبل کیا کہ چروا ہے کو جواونوں کے پیٹاب لگ جا کیں ان کودھویا جائے (۲) سفیان بن عید نے ابومو کی امرائیل نے قبل کیا کہ ہیں محمد بن کے ساتھ تھا، ان پر چکا دڑکا پیٹاب گرا تو اس کودھویا اور فر مایا:۔ ہیں پہلے دھونے کی ضرورت نہ بھتا تھا، تا آ نکہ جھوکویہ بات سات اسماب رسول ہے پیٹی ۔ (۷) امام و پیٹاب گرا تو اس کودھویا اور فر مایا:۔ ہیں پہلے دھونے کی ضرورت نہ بھتا تھا، تا آ نکہ جھوکویہ بات سات اسماب رسول ہے پیٹی ۔ (۷) امام و کی حضرت شعبہ سے رادی ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ بیٹاب کر مقال کیا تو فر مایا:۔ اس کودھویا کرو۔ اس کی مقال میات میں ایسانی آول مردی ہے۔

کے بہاں حافظ این حزم نے جس معقولیت سے مطلق بول مراد نیا ہے۔ حدیث لایسلون احمد کے بیں اس سے چوک گئے تنے ،اور بہاں جس طرح بول کے ساتھ براز کو بھی لیا ہے وہاں اس کو بھی نظر انداز کردیا تھا، در حقیقت ایسے ہی مسائل بیں مجہزد وغیر مجہزد کا فرق واقبیاز واضح ہوتا ہے ، مجہزد سیدھی درمیانی کی سروک اور شاہراہ پر چلتے ہیں اور دوسرے معزات بھی بھی او ہراد حرکے کے راستوں پر بھی چل پڑتے ہیں۔ ( در نیا بدعقل پڑتے ہی حافظ ابن حزم كاظاهر بيه يصاختلاف

حافظ این حزم رحمہ اللہ نے واؤد ظاہری کا ند ب نقل کیا کہ سواء انسان کے بول و ہراز کے کہ وہ وونوں تو ضرور نجس ہیں، باتی سارے حیوانات کے پیشاب اور گوہر، لیدوغیرہ پاک ہیں۔ اور لکھا کہ ہمارے اصحاب ظاہر بیک دلیل ہیے کہ اصل اشیاء ہیں طہارت و پاکی ہے جب تک کہ کوئی نقس تح بیم نہ ہو، اور وہ اس کے مدی ہیں کہ بجز بول و ہراز انسان کے دوسرے حیوانات کے ابوال وازبال کی نجاست پر کوئی نقس یا اجماع و غیرہ موجود نہیں ہے، حالا نکہ نقس تح کم موجود ہیں ہوں اسم عام ہے جواجو چنس سب افراو بول کوشائل ہے اور دوایت من بول اسم عام ہے جواجو چنس سب افراو بول کوشائل ہے اور دوایت من بول کے ذریعے خصیص غیر سے دوسرے دینہ والا و ہو جو یہ دافعہ الا خیشان سے بول و بخو کا احدیث ہونا ثابت ہے، اور فیا ہو جو یہ واقع ہو ہوں کہ کہ کم می میں کس کوشیہ ہوسکتا ہے اس کے بعد ھافظ این حزم اپنی اللم حیوانات کے دلائل کا بھی رد کیا جو کہتے ہیں کہ غیر ماکول اللم حیوانات کے اوال وازبال نجس ہیں اور ایسے میں مثلاً مرغی وغیرہ اگر خس چزیں اول وازبال نجس ہیں ہوں کہ بیشا ہوں کہ خیرہ اگر خس بین اور کو اللم حیوانات کے ایوال وازبال نجس ہیں اور ماکول اللم می طاہر ہیں، بجزان کے بوئی پیش قوان کا بیشا ہی خیر ماکول اللم حیوانات کے میں اور ایسے بی مثلاً مرغی وغیرہ اگر خس بین سے میں موان کی بیٹ ہیں ہوں کی میں موسلا ہیں ہوں کیا ہوں کی جی سے دیا دہ ہے، خصوصاً جبکہ کہ کی بی است کھانے والی مرغی کا گوشت یا ک اور حلال مان کے جی میں موالا کہ اس کی تو لید ہیں بھی نیا یاک چیزیں شامل ہیں۔ (کلی کہ است کھانے والی مرغی کا گوشت یا کہ اور حلال مان کہ اور کہ کی خیر میں حالا کہ اس کی تو لید ہیں بھی نیا یاک چیزیں شامل ہیں۔ (کلی کوشر کی نیا یاک چیزیں شامل ہیں۔ (کلی کوشر کی کوشر کو کی کوشر کی کا گوشت یا کہ اور حالال مان کے جی میں موالا کہ اس کی تو لید ہیں بھی نیا یاک چیزیں شامل ہیں۔ (کلی کوشر کی نیا یاک چیزیں شامل ہیں۔ (کلی کا میک کی کوشر کی کا گوشت یا کہ اور حال لیا کہ اس کی اور کی کوشر کی کوشر کی کی کوشر کی کا گوشت یا کہ اور حالال میں حالا کہ کی کوشر کی کو کوشر کی کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر کی کوشر

حافظا بن حجراورمسئلة الباب ميس بيانٍ مذاهب

آپ نے لکھا:۔امام مالک،امام احمد،اور طالفہ سلف کے نز دیک بول ماکول انکیم طاہر ہے اوران کی موافقت شافعہ میں ہے بھی ابن خزیمہ ابن المنذ ر،ابن حبان،اصطحری اور رویانی نے کی ہے امام شافعی اور جمہور تمام ابوال وارواٹ کی نبی ست کے قائل ہیں،خواہ وہ ماکول اللحم جانوروں کے بول یاغیر ماکول اللحم کے۔ (گر۲۳۵)

حافظائن ججرر حمد الله في حنفيه كانم بب صراحت سية كرنبيس كيا، حالانكه وه مجى حكم نجاست ميس امام شافعي رحمه الله اورجم بوركي ساته ميس

#### محقق عینی کے ارشادات

فر مایا: امام مالک، امام احمد بعنی بختی، زہری وغیرہ اور شافعیہ بیل سے اصطحری ورویانی حنفیہ میں سے امام محمد بن الحسن، ابوال ماکول اللم کوطا ہر کہتے ہیں،

امام ابوحنف،امام شافعی،امام ابو بوسف،ابوثوراور دوسرے بہت ہے اکابرامت تمام ابوال کونجس مانے ہیں اوران کی طرف حدیث عربیان کا بید جواب ہے کہ وہ اباحت ضرورت کے سبب تقی جس طرح مردول کے لئے حرب کے وقت خارش و سخت سردی کے سبب اگر دوسرا کیڑ اندتوریشی کیڑ ایہننامباح ہے جو بغیران ضرورتوں کے قطعی حرام ہے، دوسرا بیدجواب ہے کہ نبی اکرم علی کے وقت کو بطریق وحی ان لوگوں کوشفا کا علم ابوالی ابل سے ہوگیا تھا،اور حرام چیزوں سے بھی شفا حاصل کرنا جائز ہے جبکہ ان سے حصولی شفا کا یقین ہو، جس طرح سخت بھوک سے

اله حافظابن وم في الم احم كاند مب ذكر فين كياء الله الله النظر عارات مالكيد وحنابلدك فرامب نقل كرت بين:

مالکییہ: تمام ماکول اللحم حیوانات (بازغنم وفیرہ) کے ابوال واز بال پاک میں بشرطیکہ وہ نجاست کھانے کے عادی نہوں ،اگر وہ یقینا یاظنا اس کے عادی ہوتو نایاک ایں ،اور جب شک ہوتو اس کے فطری میلان کودیکھیں مے ،مثلا مرفی کے فضلہ کونجس اور کبوتر کے فضلہ کو یا کے سجمیس مے۔

حنا بلہ: سب ماکول اللحم جانوروں کے نفسلات پاک ہیں ،اگر چہوہ نجاست کھاتے ہوں ، جب تک انگی غذا کا اکثر حصہ نجاست نہ ہو۔ابیا ہوگا تو نہ صرف فضلہ ملکہ مجی نجس ہوگا ،البتۃ اگرا ہے جانورکو تمن دن تک نجاست کھانے ہے روک دیں تو تمن دن کے بعد ان کا فضلہ بھی طاہر ہوگا اور کوشت بھی

مجبور ہوکر مردار کھانا جائز ہے، یا جیسے بخت بیاس کے دفت لقمہ گلے بیں اٹک جائے تو اس کو گلے بیں اٹارنے کے لئے پانی وغیرہ نہ ہونے کی صورت میں شراب کا استعمال بقدر ضرورت مہارے ہے، علامہ ابنِ حزم نے کہا کہ بیام ریقیناً صحت کو پینے گیا ہے کہ حضور علی ہے ان لوگوں کو شرب بول کا تھم بطور استعمال دوا کیا تھا۔ چنانچیاس ہے ان کو صحت بھی ہوگئ تھی۔

علامہ شمس الائم رحمد اللہ نے بیجواب دیا کہ حدیث انس جس کوتی دو ایت کیا ہے، اس جس صرف بیہ کہ حضور علیہ نے ان لوگوں کوالبانِ اہل پینے کی ہدایت کی تھی، اس جس ابوال کا ذکر نہیں ہے، البندروایت جمیدالطّویل جس اس کا ذکر ہے اور جبکہ حدیث جس صرف حالیت حال ہے (بیعن حضور کا قول فرکور نہیں ہے) تو اس کے جست ہوئے نہ ہوئے جس تر دو ہو گیالہذا اس سے استدلال درست نہیں، حافظ عینی رحمہ اللہ نے آخر جس لکھا کہ اس بارے جس حدیث استدنو جسو احمن البول فان عامة عذاب القبو منه "سے تمسک واستدلال زیادہ اولی ہر برہ کی داوی ابو ہر برہ ہی کہ داوی ابو ہر برہ ہی ہے، اس حدیث کے راوی ابو ہر برہ ہی ہی نے بین اور محدث اس کی روایت مرفوعا کر کر تھے بھی کی ہے۔

(عمرہ التاری ۱۹۱۹۔)

امام بخاري كامقصد

آپ نے یہ باب بول سے اجتناب کی تا کید کے لئے ذکر کیا ہے،اس کے بعد دوسرے باب میں عسل بول کو ضروری قرار دیں ہے،اور چو نکہاں میں روایت من بولہ کی لا نمیں مے جس کا تعلق بظاہر صرف بول تاس سے ہاس لئے تیسرے باب بلاتر جمہ میں روایت من البول کی لاکر بیظا ہر کریں کے کہ دوسر سے ابوال بھی مرادشارع ہوسکتے ہیں، یہی رائے حضرت اقدس گنگو ہی رحمہ انڈ کی ہے ( ملاحظہ ہولامع الدراری ۹۲۔۱) لہٰذا امام بخارى رحمداللد كقول ولم يذكرسوى بول الناس "عاباب ابواب الابل والدواب بين ضديث عربين لان عن يجمنا كدامام بخارى نے طہارت ابوال ماکول اللحم کوا فتلیار کیا ہے،قطعی نہیں،جبیرا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہنے باب ابواب الابل کے تحت لکھا ہے کہ امام بخاری نے صراحت کے ساتھ کی ایک تھم کا فیصلہ ہیں کیا اور ان کی عاوت بھی مختلف فید مسائل ہیں یہی ہے، اگر چہ بظاہر حد یہ عرفین لانے اور حد مب صاحب القبر مين ولم يذكر موى بول الناس" لكين بياشاره ضرور ملتاب كانبول في طب رت كوراج سمجها بوكا - (خ ابارى ١٠٣٣) اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ابن بطال کا بیر محمنا کہ امام بھاری رحمہ اللہ نے اہل ظاہر کی موافقت کی ہے، اور بھی زیادہ مستبعد ہے کیونکہ اہلِ ظاہرتو سواء بولِ ٹاس کے تمام ہی حیوانات ماکول اللحم وغیر ماکول اللحم کے ابوال کو طاہر مانتے ہیں ، اس بات کو نہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا، ندتر جے دی، چنانچہ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی درس بخاری شریف بیں یہی فرمایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف بینست سیجی تبین کدانہوں نے نجاسات کے باب میں داؤ دظاہری کا غدہب اختیار کیا ہے، کیونکہ ظاہریہ کے بعض جز ئیات اختیار کرنے ہے تمام جزئیات کا اختیار لازم نہیں آتا، شارحین کا پہطریقہ خلاف احتیاط ہے کہ امام بخاری اگر کسی کی موافقت بعض جزئیات میں کرتے ہیں تووہ علم لگادیتے میں کدانہوں نے فلال کا ذہب اختیار کیا ہے، حالانکدام بخاری خود مجتبد فی الفقہ ہے، جینے جز کیات کس مجتمد کے مسائل میں سے جا ہے اختیار کر لیتے تھے،اور جتنے جا ہے جھوڑ دیتے تھے، پھریے کہ ظاہر رہے کی طرف جونست کی گئی ہے کہ وہ بجز انسان کتے ،خزیر کے سارے حیوانات کے فضلات کوطاہر مانتے ہیں یہ بھی تحقیقی بات نہیں ہے کیونکہ ظاہر یہ میں ابن حزم بھی ہیں، جو ما کول اللحم جانوروں کے ازبال كونجس كتية بين، چنانچانهول نے حديث "صلوافي موابض الغنم" كومنسوخ كها، اورتطيب مساجد كاتكم جس حديث ميں ب،اس کونایخ قرار دیا۔حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس موقع پر رہمی فر مایا کہ بیں امام بخاری رحمہ اللہ کی طرف ند ہب ظاہر رہے کی نسبت اس کے بھی ناپند کرتا ہوں کہ میں ان کی شان اس ہے اعلی وار فع سمجھتا ہوں۔اس ریمارک کی قدرو قیمت اہلِ علم و تحقیق سمجھ سکتے ہیں۔

چوتھے باب میں امام بخاری نے بیہ بتلایا کہ بول ناس کی اتن نجاست اور اس سے اجتناب ضروری ہونے کے باوجود اخلاق نبوی کی نہا ہت برتری اس سے نمایاں ہے کہ بدوی کومسجد ایک مقدس جگہ میں بھی پیشاب کرنے دیا اور اس کوکوئی سرزنش نہ کی ، اس کے ساتھ مسجد یا زمین یاک کرنے کا طریق سنت بھی سکھا دیا گیا۔

پانچویں باب بیں مزیدا ہتمام سجد کے پاک کرنے کا اور اس بیں صرف پانی بہاویے کی کفایت بتلائی، چھٹے باب "یھویتی المساء عسلی البول" بین بجاسب بول کومو کد کیا اور یہ بھی بتلایا کہ بول کا دھونام بحد ہے بطور نظافت نہیں ہے بعکہ بغرض طہارت ضروری ہے اس لئے جہال بھی بول کا اثر ہواس پر پانی بہا کر پاک کیا جائے ، ساتویں باب بیں بتلایا کہ بول صبیان بھی بروں کی طرح نجس و ناپاک ہے۔ (۸) پیشاب کے ذکر کی مناسبت سے بتلایا کہ گواوب تو بھی ہے کہ بیٹھ کر بیشاب کیا جائے ، لیکن کسی ضرورت و مجوری کے وقت کھڑے ہو کر بھی درست ہے، بشرطیکہ سابقدا حکام احتیاط واجتناب کے طحوظ رہیں۔

نویں باب میں بیہ تلایا کہ سی مجبوری پا بیاری وغیرہ کے دفت اگر لوگول کے قریب پیشاب کرنا پڑے تو تجاب وتستر کی رعایت ضروری ہے۔ دسویں باب میں بیاد ب شروعی بتلایا ہے کہ اگر کسی گندی جگہ کوڑی وغیرہ پر پیشا ب کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہاں السی احتیاط سے کرے کہ بدن یا کپڑوں پر پیشاب یا مقامی گندگی کا اثر نہ آئے۔

میار هویں باب میں خسل الدم (خون کودهونا) ذکر کیا ، جوسب ہی کے نز دیک نجس اور ضروری الفسل ہے ، پھر ہار هویں باب میں خسل المنی (منی کودهونا ذکر کیا ، اور بتلا یا کہ وہ بھی بول ودم کی طرح نجس ہے اس لئے اس کو بھی دھونا ضروری اور طہارت کالازمی جزوہے (اس مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حنفیہ کی موافقت کی ہے )۔

تیر حویں باب میں میہ بتلایا کہ اچھی طرح دھونے کے بعد اگر منی ،خون ، وغیرہ کا دھبہ بدن یا کپڑے پررہ جائے تو وہ معاف ہے اس کے ازالہ کی تذبیر ضروری نہیں۔

چودھویں باب میں ابوال ابل و دواب و غنم کامتفل ذکر کیا ہے اور مرابض سے اشارہ از بال کی طرف بھی کیے ،گرچونکہ حدیث سے صرف اونٹ و بکری کے بارے میں صراحت ملتی تھی ،اس لئے ان کا ذکر صراحت سے کیا ،اور از بال کا ذکر بھی حدیث میں نہ تھا ،اس لئے اس کی صراحت سے رہے گئے۔

ا ہم فاکدہ: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہاں کھل کراور صراحت ہے یہبیں بتلایا کہ بیدابوال پاک ہیں یا نا پاک ماس لئے کہ جب ان کے نز دیک احادیث طرفین کی ہوتی ہیں تو فیصلہ دوسروں پر چھوڑ دیا کرتے ہیں اور بجز خاص مواقع دضرورت کے ایک جانب کا دوٹوک فیصلہ نہیں ہتلاتے۔

اس کے بعد پندرجویں باب میں نجاستوں کے دوسرے احکام ہٹلائے ،جن سے اکثر و بیشتر واسطہ پڑتا ہے ،اورسولھویں باب میں پھر پیشاب کا تھم بٹلائیں سے کہ تھمبرے ہوئے یانی میں وہ ل جائے تو کیا کیا جائے۔

اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب زیر بحث ( من المکیا ئو ان لایستنو من ہوله) ہے شروع کرکے ہاب البول فی المهاء
المدائم " تک پیٹاب کے بارے بیں مختلف احکام کا اورضمناً دوسری نجاستوں کا ذکر کیا ہے اوراس تمام مجموعے پر گہری نظری جائے تو امام بخاری
کا مقعمدا چھی طرح وضح ہوجا تا ہے ، اوروہ بیکہ بولی انسان کے بارے بیں تو شریعت کے احکام نہایت بخت ہیں ، اوراس ہے نکنے کا اجتمام ہر
وقت ضروری ہے کہ یہ نجاست ہروقت ساتھ لگی رہتی ہے ، اس لئے اس کو معمولی مجھ کر ہرانسان ایے جسم و بدن کو نجس کر لیتا ہے ، حالا نکہ برزخ

میں سب سے پہلے طہارت ونظافت بن کا جائزہ لیاجائے گا، اور اس میں غفلت وتسائل برتے پر نہ صرف مواخذہ بلکہ عذاب بھی ہوگا، اس کے بعد ماکول اللحم جانوروں کے بیشاب وگو برکا ورجہ ہے، احتراز واجتناب ان ہے بھی ضروری گراس پراتی تخی نہیں، جو نہ کور ہوئی، نہاس پرامام بخارشی کے نزویک کوئی وعید ہے، البتہ باب طسل البول قائم کر کے وہ یہ بھی بتلا گئے کہ ہر پیشاب نجس ہے اور اس کو دھوتا چاہے اور اس کے ساتھ بی باب طسل الدم رکھ دیا، جس سے اشارہ ہوا کہ دم کی نجاست جو جمع علیہا ہے ایسے ہی مطلق بول کی نجاست سے بھی انکار تھی نہیں، چودھویں باب سے ابوال ماکول اللحم کی نظر بنجاست کا اشارہ ماتا ہے، اور حنفیہ کے نزویک بھی ان میں برنب سے ابوال غیر ماکول اللحم کے خفت ہے۔

باب سے ابوال ماکول اللحم کی نظر بنجاست کا اشارہ ماتا ہے، اور حنفیہ کے نزویک بھی ان میں برنب سے ابوال غیر ماکول اللحم کے خفت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا مختار مسلک نہ صرف واود طاہری کے مسلک سے بعید ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا

امام بخارى رحمه اللدكاند بب

اور برحفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ ہے ایک نہا ہے اہم اور کا رآ مدبات ذکر ہوئی ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی شان ظاہر ہے کہ سالکہ سے بہت ارفع واعلی ہے، امید ہے کہ اس زریں مقولہ سے محتقین اساتذہ حدیث وموقیین پورااستفادہ کریں گے۔ حضرت رحمہ اللہ کا فہ کورہ بالا مقولہ اگر او پرامعلوم ہوتو محلی این حزم اورضح البخاری کا مواز نہ بیجے ابحلی کی ابحاث دیکھئے کہ وہ ظاہریت کی تائید ہیں کس کس طرح سارے ائم یہ جہتدین کو آڑے ہاتھوں لیعت ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجم کو لیجئے (کہ وہی ان کی شوس اور خاموش ابحاث ہیں ) اکثر و بیشتر مسائل ہیں وہ کی نہ کی جہدد کی رائے سے اتفاق کریں گے، اور گو بہت ی جگہ قیاس کی کی کے سب وہ معبود ظاہریت سے قریب معلوم ہوتے ہیں، گر در حقیقت وہ ان کی خاص شروط کے موافق احاد ہے محتد کے اتباع واقتد ارکی دھن اور گئن ہے اور پھی نیسل ہے دامام بخاری کی سے امام اعظم کا فہ مہ سب سے نیادہ معانی حدیث کے موافق ہے، اس لئے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دی کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ امام بخاری کی سے مساسلہ سے نیادہ موافقت فقہ نفی بھی ہے۔ افسوں ہے کہ حکوم نہ کیا ، ورنہ ان کے افادات کی رہنمائی ہیں اب تک بہت بڑا کام ہوگیا ہوتا۔

عاجزراتم الحروف کواپی ناا بلی اور بے بیناعتی کا پورااستی ارواعتراف ہے، اورول چاہتاہے کہ دوسرے اکا براہل علم واساتذہ حدیث خصوصاً حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خصوص تلانہ ہو دستیندین اس میدان بیس آئیں اور کچھکام کریں، مگران کی کم توجبی یا دوسرے مشاغل کی مصروفیت و کھے کر مایوی ہوتی ہے، اورخدا کی توفیق ما نگ ما نگ کرآگے قدم بڑھار ہا ہوں، اردوز بان بیس کی علمی حدیثی بحث کو آسان کر کے پیش کرنا کانی بھی دشوار ہے، اس لئے اس کی قریش بات زیادہ لمبی ہوجاتی ہے، بہت سے احباب اوراہل علم کے خطوطہ حوصلہ افزائی کے آجائے ہیں، ان کی وجہ سے ہمت بڑھ جاتی ہے، ورنے

باریا بادل ایں قرار کئم کہ روم ترک عفق یار کئم! باز اندیشہ ہے کئم کہ اگر نہ کئم عاشق جہ کا رکئم!

ناظرین سے عاجز اندورخواست ہے کہ وہ میرے اس کام بین سہولت وتو فیق الی کے لئے برابردعافر ماتے رہیں ، کیا عجب ہے کہ ان ک وعاؤں کی امداد سے فصل خداوندی متوجہ رہے ، اور بیکام سرانجام کو پہنچے ، وماذ لک علے اللہ بعزیز۔

لے اس سے حنفیہ وشافعیہ اور بقول ابن جرجمہور علیاءامت کو نیز حافظ ابن حزم و غیر ہ کو اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابولا وا زبال سارے ہی نجس ہیں ،اور کسی بول ہے بھی احر از نہ کرنے والا وحمید کے تحت داخل ہے۔

# قبروں پر پھول وغیرہ چڑھانا کیساہے؟

صدیث الباب کے تحت مسئلہ ندکورہ کا بھی فیصلہ ہوجاتا ہے، اس لئے مزید تحقیق درج کی جاتی ہے:۔ حضورا کرم علی ہے جود وقبروں پر، عذا ب کا حال معلوم ہونے کی وجہ ہے دوٹرہنیاں رکھدیں، اور فرمایا کہ جب تک بید دنوں خشک شہوگی، عذا ب کم اور ہلکا ہونے کی امید ہے، تو علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ ایسا کرنا آپ ہی کے ساتھ خاص تھا یا اب بھی اس کا فائدہ و جواز ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری ۲۲۲۲۔ ایس مند دجہ ذیل اقوال نقل کئے ہیں:۔

(۱) علامہ مازری نے فرمایا: ۔ ہوسکتا ہے کہ تن تعالی نے آخضرت کوذر بعدوی خبردی ہوکہ ان دونوں کے لئے اتنی مدت تک مختف ہوگی۔ (۲) علامہ قرطبی نے بیقول نقل کیا کہ ان دولوں کے لئے حضورا کرم سیکھنے کی شفاعت بول ہوگئی ہوئی ہے، اور وہ اتنی ہی مدت کے لئے تقی ، جیسیا کہ حدیث جاہر ہے معلوم ہوتا ہے، جو سلم میں مروی ہے کہ حضورا کرم نے فرمایا: ۔ میری شفاعت بول ہوگئی کہ ان دونوں سے عذاب اشحالیا گیا جب تک کہ دونوں شہنیاں تر رہیں گی، علمہ قرطبی نے یہ بھی کہا کہ تخلف روایات میں قصالیا ہی ہوار بی فیصلہ امام نووی نے بھی کیا کہ تخلف روایات میں قصالیا ہی ہوار بی فیصلہ امام فرمائی ہوگی، جو تول ہوگئی کہ دونوں شہنیاں تر رہیں گی، علم مقابلی نے نومیائی نے فرمایا کہ دونوں سے تخفیف عذاب کی دعا میں وہ سبی وصف تھا، جو خشک میں باتی نہ در اس کا معالمہ فرمائی ہوگی، جو تول ہو تو ہمار ہے کہ میں نہ تکی، خوان نے فرمایا نے میں ہو تو ہمار ہے کہ میں نہ تکی، خوان ہو تو ہمار کی برکت تھی قاضی عیاض نے فرمایا کہ دونوں تبروں والوں کو عذاب ہور ہا تھا، عیاض نے فرمایا کہ دونوں قبروں والوں کو عذاب ہور ہا تھا، عیاض نے فرمایا کہ دونوں قبروں پر جہنیاں گرونے نے کی وجہ سے دریافت کرنے پر فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہور ہا تھا، اور طاہر ہے کہ بیام مغیمات سے ہوں لئے جب دوسروں کواس کا علم جن جیس ہوسکت تو ان کواس فعل کا اتباع بھی درست نہ ہوگا۔

ان سے اقوال کا مقعدواضنے ہے کہ تخفیفِ عذاب حضورا کرم علیہ کی خاص برکت سے تھی ،یا آپ کی شفاعت یا دع قبول ہونے ک وجہ ہے ، یااس میں کوئی الیی حکمت تھی جوہمیں معلوم نہیں ،الہٰذا شارع علیہ السلام سے کوئی اجازت اس امر کی حاصل نہیں ہوئی کہ ہم ٹہنیاں قبروں پرد کھ دیا کریں یاان سے تخفیف عذاب کی تو تع کریں۔

ای کئے حافظ این جمرنے اقوالی فہ کورہ بالانقل کر ہے لکھا کہ علامہ خطا بی اوران کے بعین ٹبنی وغیرہ کوقبر پر رکھنا امر مستئلر اور خلاف بشریعت سیجھتے ہیں پھر چونکہ حافظ این جمرخو و بھی اس محاملہ ہیں متسابل ہیں ،اس لئے جواز کے لئے تاویلات نکالی ہیں ،آپ نے لکھا کہ گوہمیں معلوم نہیں ہوسکتا کہ کس کوقبر ہیں عذاب ہور ہا ہے اور کس کوئییں ،لیکن پھر بھی اس ہیں کیا حرج ہے کہ ہم ٹبنی رکھ کرتخفیف عذاب کی امید کریں جس طرح رحم کی وعا وورخواست ہرا کی مروہ کے لئے کرتے ہیں ، حالا نکہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس پر رحم ہوا اور کس پر نہیں ، دوسر سے ہے کہ قطعی طور پر ہید بھی ثابت نہیں ہوا کہ ٹبنی حضور نے اپنی ہی وسیت مبارک سے گاڑی تھی ،اس لئے احتمال ہے کہ وسر سے سے دھوائی ہوا وراک کی قطعی طور پر ہید بھی ثابت نہیں ہوا کہ ٹبنی حضور نے اپنی ہی وسیت مبارک سے گاڑی تھی ،اس لئے احتمال ہے کہ دوسر وں کو اجاع کرنے سے اقتدا غالبًا پر بیرۃ بن الحصیب صحافی نے کی ، کہ اس نے وصیت کی کہ اس کی قبر پر دوٹہنی رکھی جسکیں ، خاہر ہے کہ دوسر وں کو اجاع کرنے سے صحافی کی فہ کورہ واجاع کرنا نے وہ بہتر ہے۔

ال ال بارے میں حافظ این تجرکی رائے دوسری ہے کہ قصے متعدد ہیں، اور وجو و مغایرت بھی کھی ہیں، تاہم قصوں کے تعددومغایرت سے بھی شفاعت کی نئی نہیں ہوتی ، نداس امر کی تخفیف عذاب حضور علیہ السلام کی خصوصی برکت تھی ، اس لئے حافظ ابن تجرر حمدالقد کی رائے اس معاملہ بیں کمز در ہے، اور مصر بھی کہ اس سے قبروں پر پھول چڑھانے وغیرہ کا درواز و کھلتا ہے (مولف)

# حافظا بن حجر کی تاویلات کمزور ہیں

رجت کی دعا پر قیاس اس لئے بے کل ہے کہ رجت کا مستحق ہرمون عاصی وغیر عاصی ہے، کوئی بھی بڑا یہ چھوٹا اس کی رحت ہے بہ نیاز اور مستغنی نہیں ہوسکتا، بخلاف اس کے عذا ب کا مورد ہرموئن نہیں ہے، اور ہمیں معلوم نہیں مرنے کے بعد کس کوکیا صورت پیش آئی اور کس پر عذا ب ہوا، کس پر نہیں ہوا، پھر جب دوسر سے طریقے ایصالی ثواب اور دعاء مغفرت ورحت کے ، ثور ومسنون معلوم ہیں، توان کے ہوتے ہوئے ، ایسا طریقہ اختیار کرنا جوا کم علاء سے خزد کے بدعت و خلاف شریعت ہے، جب نہیں ہوسکتا۔ رہا یہ کہ ایک صحابی ہریدہ نے جو بات بجبی وہ سب سے ذیادہ لاکتی اتباع ہوئی چا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ایک دوصحائی کے سواد وسرے ہزار ہا صحابہ کرام نے جو بات بجبی اور اس کی رشنی میں اکثر علماء سلف و خلف نے جو سنت متعین کی ، وہ تو اور بھی زیادہ لاکتی ا تباع ہے جو شائبہ بدعت ہے بھی کوسوں دور ہے، چن نچہ ایک دو صحابی کے سواکس سے بھی میں مقالی نیوں دونے والد تھی کی اعلم صحابی کے سواکس سے بھی میں متعول نہیں ہوا کہ اس نے قبروں پر ٹہنیاں یا بچول وغیرہ در کھانے کوسنت یا مفید سمجھا ہو۔ واللہ تھی کی اعلم صحابی کے سواکس سے بھی میں متعول نہیں ہوا کہ اس نے قبروں پر ٹہنیاں یا بچول وغیرہ در کھانے کوسنت یا مفید سمجھا ہو۔ واللہ تھی کی اعلم

# حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد كرامي

فرمایا:۔ برکش تعلاء سلف وظف نے قبرول پر شہنیاں لگانے وغیرہ کو بدعت وظا ف شریعت کہا ہے، اوران ہی جس محقق امت عافظ
این عبدالبر مالکی وغیرہ بھی جیں اور حافظ ابن حجر کا افتیارِ جواز ورست نہیں ، ای طرح متاخر بن حنفیہ جس کسی نے اس کو جائز کہا ہے،
غلطی کی ہے۔ مثلاً شخ عبدالحق محدث و ہلوی رحمہ اللہ اور علامہ شامی کہ جس مجھتا ہوں ان حضرات کو مسئد بدعت سیح طور ہے منتح نہیں ہو سکا اور
اس لئے اسکے پہاں بہت سے مسائل میں بدعات ختر عدکی تائید ہوگئ ہے، غرض حق و بی ہے جو علامہ خطابی ، حقق ابن عبدالبر اور دوسر ب
حضرات کی دائے ہے کہ حدیث الباب میں جو ٹہنیوں کے دکھنے پر تحفیف عذاب ہوئی تھی ، وہ حضورا کرم علیات کی خصوصیت تھی ، جس کی تائید
حضرات کی دائے ہے کہ حدیث الباب میں جو ٹہنیوں کے دکھنے پر تحفیف عذاب ہوئی تھی ، وہ حضورا کرم علیات کی خصوصیت تھی ، جس کی تائید
حدیث مسلم عن جابر سے بھی ہوتی ہے، ٹہذا حافظ ابن حجر ، شامی ، اور شخ محدث و ہلوی کے اقوال پر نظر کر کے اس بادے میں توسع کرنا کسی
طرح شمی خبیس ہے ، اور قبروں پر شہنیاں گاڑ ناام مشکر و بدعت ہی ہے۔

اوپر کی تصریحات سے بیجی معلوم ہوا کہ آج کل جو مقاہر پر پھول چڑھانے کی بدعت رائج ہوگئی ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے اورالیکی بدعات سے اجتناب ضروری ہے۔ اللہم و فقنا لمما تحب و تو ضلی.

حضرت علامہ محقق مولانا شہیراحمہ صاحب عثانی رحمہ اللہ نے لکھا:۔اولیاء صالحین کے مزارات پر پھول وغیرہ چڑھانا جوآج کل اہل بدعت نے رائج کر دیا ہے،اس کا کوئی تعلق حدیث الباب کے اتباع سے نہیں ہے،البذا جاہلوں کی تسویلات وتلبیسات پرنہ جانا جا ہیے، پھر اس طریقہ کی غلطی پر بہی دلیل کافی ہے کہ بجائے فساق و فجار کی قبور کی جن کے لئے تخفیفِ عذاب کے اسباب کی ضرورت بھی ہے،صلحاء و مقربین ہارگا و خداوندی کے مزارات پر میہ چیزیں چڑھاتے ہیں۔(خ المهم ۱۳۵۷)

# بَابُ مَاجَآءَ فِي غَسُلِ الْبَولِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوُلِهِ وَلَمْ يَذُكُرُ سِوى بَوُلِ النَّاسِ. ( بیشاب کودهونا۔اوررسول علی نے ایک قبر والے کے متعلق فر مایا تھا کہ وہ اپنے بیشاب سے بیخے کی کوشش نہیں

كرتا تھا۔ آپ نے آ دميول كے پيشاب كے علاوہ كى اور كے پيشاب كا ذكر نبيس كيا۔ )

(٣ ١ ٣) حَدَّ ثَنَا يَعُقُوبُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ أَخْبَرُ لَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّ ثَنِي رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدٍّ ثَنِييٌ عَطَاءُ بُنُ اَبِي مَيْمُونَةَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إذَا تَبَرَّزَلِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

ترجمه: حضرت الس بن ما لك بروايت ب كدرسول الله علي جب رفع حاجت ك لئ بابرتشريف لے جاتے تو مين آپ ك ياس

یانی لاتا تھا آپ اس سے استنجافر ماتے تھے۔

تشريح: امام بخارى رحمه الله في اس باب بيل عنسل بول كانكم ثابت كياب، اور چونكه امام بخارى رحمه الله كنز و يك حديث بيل صراحت مرف بول ناس سے ند بینے کے سبب سے عذاب کی ہے ، اور استنجاء کے سلسلہ میں بھی صرف انسانوں بی ہے اس کا تعلق ہوسکتا ہے اس لئے اصالة اوراستقلالا ذكر غسل بول انساني بي كابوا، اوراى كو ابت كياب، كيونكه اتناجز ومتيقن ب، آكے دومرے ابوال كے بارے ميں ا، م بخاری کی رائے کیا ہے، تو بظاہر غیر ماکول اللحم کے ابوال کو بھی بول انسانی پر قیاس کیا ہے، جیسا کہ حافظ نے ' قبول یہ ولم یذکر مسوی ہول السنام كتحت كفعاء البنة ابوال ماكول اللحم كے بارے ميں امام بخارى رحمه الله كار جان طبارت كى طرف معلوم بوتا ہے، مگرجيها كهم نے پہلے لکھا ہے، وہ طہارت نہیں بلکہ خفت نجاست کے قائل معلوم ہوتے ہیں ،اور یہی ان کے باب عسل البول کے مطلق الفاظ ہے اوراس سے ا گلے باب بلاتر جمہ کے تحت رواست من البول و کر کرنے ہے مفہوم ہوتا ہے۔ چنانچے حضرت گنگو ہی رحمہ امتد نے فر مایا کہ باب بلرتر جمہ میں ا مام بخاری یمی ظاہر کرنا جا ہے ہیں کہ بعض طرق حدیث میں لفظِ بول مطلق بھی ہے بدون قید بولہ یا بول الناس کے۔اوراس سےان لوگوں کے استدلال کی صحت کی طرف اشارہ ہے جوتمام ابوال ہے احتر از ضروری قرار دیتے ہیں، یہی شخفیق حضرت الشیخ مولانا محریحیٰ کا ند صلوی رحمه الله كى طرح حضرت الشيخ مولا ياحسين على صاحب رحمه الله نے بھى حضرت كنگوى قدس سروے نقل كى ہے، انہوں نے لكھا كه ام بخارى نے باب سابق کے تحت مددوسرا معنی باب بلاتر جمدای امر پر متنبه کرنے کیلئے ذکر کیا کہ حدیث سیج میں لفظ البول بلاخمیر کے بھی وارد ہے(لائع الدراری۹۲۔۱) فلا ہر ہے کہ امام بخاری رحمہ الله طرفین کے حدیثی متدلات اسی وقت ذکر کیا کرتے ہیں جب دونوں جانب کا استدلال برابر ہواورخودامام بخاری مجمی کسی ایک طرف کا فیصلہ ندکرتا جا ہے ہوں اس لئے ہم نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری کا مسلک بانسبت مالكيه كحنفيه يواده قريب معلوم موتاب والله تعالى اعلم .

مجت ونظر: حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فر مایا: \_امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح میرے نز دیک بھی باب سابق میں استبراء، استنار واستز ہ کے مختلف صدیثی الفاظ سے یہی ہات بجھ میں آتی ہے کہ مراو بول انسان ہی ہے ( کیونکہ ان تمام صورتوں کا تحقق اس ہی میں ہوتا ہے ، اس بی سے پیشاب کے بعد استفجا کر کے بدن کو پاک وصاف کرنا پڑتا ہے،ای کی چھینٹوں سے اپنے بدن اور کپٹر وں کو محفوظ ومستور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے،اورای ہے بیخے دورر ہے کی سخت تا کید ہے، چونکہ میہ ہروقت کا ابتلا ہے،ادر ہر محض کو ہی چیش آتا ہے،اس لئے اس میں

غفلت وتسائل بھی اکثر و بیشتر ہوتا ہے،اورای طرح ہروفت نجاست میں طوٹ رہنا شریعت کونا پنداور ملائکۃ اللّہ کی اذبت کا باعث ہے، پھر اگراس نجاست ہے پاکی کا بھی پوراا ہتمام نہ کیا تو نماز ایسے اہم فریضہ کا بھی ضیاع یقنی ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کر پچکے ہیں،اس لئے حدیث ہیں اس عامۃ الوروداور ہرکس دناکس کو پیش آنے والی چیز کے بارے میں ہدایات دی کئیں۔)

دوسری صورت تحقیق مقام کی بیہے کہ کوئی تھم اگر کسٹ کی کا نام لے کردیا جائے ،اوراس کے بعض مصداق کثیرالوقوع ہوں ،اوران ہی کا ذکر بھی خصوصیت سے ہوجائے ،تو سوچنا بھتا چاہیے کہ وہ تھم ان ہی بعض مصادیق پر مخصر ہے، یااسم مذکور کے لحاظ ہے سارے مسمیات پر حادی ہونا چاہیے تھے وواضح بات تو بھی ہے کہ وہ تھم صرف ان بعض ماصد قات پر شخصر نہ ہو بلکہ سارے افرادو مسمیات اسم مذکور پر شامل وحاد می ہو، کیونکہ اقتصار مذکوراگر ان بعض افراد ذکر شدہ کے کثر ت وقوع کے سب سے ہے تو ظاہر ہے تخصیص کی کوئی معقول وجہیں ہے، اور بھی

ان انوں کے لوم طام رہیں اور ابوال بھی ہے۔ ان انوں کے اوادے وا تارے استدال کے بعد حب عادت نظری استدال کیا ہے کہ اس اس پرسب کا اتفاق ہے کہ ان انوں کے لوم طام رہیں ابدال بھی بیں ابدال بھی ہیں ان انوں کے لوم طام رہیں ابدال بھی بیں ابدال بھی بیں ان انداز ان کے خون کی بھی سے کہ ان انوں کے ابوال کی بھی سے ہے ہیں ای طرح ہم کہیں گے کہ اکول المحم جانوروں کے ابوال ہو کہ بھی ہیں، (بدنی او جارہ وہ ہے تو ہم حافظ ابین حزم کا نظری استدلال : آپ نے کلی ہیں کہ بھا کہ اگرتم ماکول المحم جانوروں کے ابوال وازبال کوان کے البان پر قیس کر کے طام کہ ہوگے تو ہم کہیں گے کہ ان کے ابوال کو دماہ پر قیاس نہ کرنے ویر کیا ہے؟! پہلے اس کو طابت کرو۔ پھر یہ کہ زمیوانات اور پر غدوں کے دود ھے کہاں جی کہ ان پر ان کے ابوال کو گئی استدال کو وہاء پر قیاس کہ وگرتے خورتوں کے ابوال وازبال کو بھی ای قیاس نے پاکسان پر نے گا۔ وغیر ذک (انحلی ہما۔ ا)

قیاس کرو گے؟ اور انبان کی طہارت پر قیاس کرو گرتے خورتوں کے ابوال وازبال کو بھی اس قیاس ہے پاکسان پر نے گا۔ وغیر ذک (انحلی ہما۔ ا)

سا کہ تو شی وہ کو تی جو تا میں وہ کو تو تو تو توں ہیں اس طرح فرق کرتے کہ عادة کا استعال افعال میں اور عرف کا اتوال میں کرتے ہیں (مولف)

کھما کہ عادة عرف عام وہ طام وہ وہ کو کون کوشال ہیں ان دونوں میں اس طرح فرق کرتے کہ عادة کا استعال افعال میں اورعرف کا اتوال میں کرتے ہیں (مولف)

صورت زیر بحث مسئلہ میں ہمی ہے،اس لئے کہ حکم تعذیب اگر چہ صرف بول انسانی کیساتھ ذکر ہواہے، مگریہ ذکری خصوصیت صرف اس لئے ہے کہ اس کے ہے کہ اکثر و بیشتر معاملہ دواسطہ بول انسانی ہی ہے ہوتا ہے،البذاحکم ندکورکوصرف اس پر مخصر ندکریں گے، بلکہ تمام ابوال پر جاری کریں گے۔

#### نجاست ابوال برحنفيه وشافعيه كااستدلال

جیدا کہ ہم پہلے باب میں ذکر کر چکے جی تمام ابوال کی نجاست پر حنفیہ وشافعیہ کا استدلال حدیث 'است نو ہو احس البول ف ان عامة عداب القبر حنه '' ہے ہے، جس میں بول کا لفظ عام ہے اور صاحب نور الانوار نے خاص کے ننج بوجیہ عام کے لئے بطور مثال اس کو ذکر کیا کہ حدیث عربین میں تھم خاص تھا جو حدیث استز ہوا کے عام تھم ہے منسوخ ہوا، نور الانوار ۱۸۲) اور اس کو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے دوسری تعبیر سے فرما یا کہ غرض اولی بول البشر اور غرض ٹانوی سارے ابوال ہیں۔

صدیب فدکورکوها کم نے متدرک بیل حضرت ابو ہر پر ہ سے بالفاظ الا اکثو عذاب القبو من البول "روایت کیااور کہا کہ بیصدیث صحیح ہے علی شرط الشخین ( بخاری ومسلم ) ہے اگر چدان دونوں نے اس کی تخریج کی ناور میرے نز دیک اس کی سند بیس کوئی علمت یا خرافی نہیں ہے۔ (متدرک ۱۸۳ اس) مجرشوا بدیل حضرت این عمران سے مرفوع روایت کی: 'عامة عذاب القبو من البول " کچرصا حب بنی امرائیل والی حدیث کان اذا اصاب احد اشینی من البول قوضه بالمقواض روایت کی،

ای موقع پر حاشید پی علامد ذہی نے ابوعوائد کی حدیث الی ہریرہ مرفوعاً نقل ک: "اکشو عداب المقبو هن البول" اور الله القبو حدیث فی شرط این میں اور مجھاس میں اولی علت معلوم ہیں ہوئی۔ پھراس کے شاہد ذکر کے: دھرت ابن عہاس سے "عامة عذاب القبو هن البول" اور صاحب بنی اسرائیل والی ذکور بالا حدیث بھی ذکر کی اور اس کو بھی شرط شخین پر بتلایا، نیز شواہد میں حدیث صحانعت بول فی المحسنحم "اور صاحب بنی اسرائیل والی ذکور بالا حدیث بھی ذکر کی اور اس کو بھی شرط شخین پر بتلایا، نیز شواہد میں حدیث صحانعت بول فی المحسنحم "اور صاحب نی اسرائیل والی ذکور بالا حدیث بھی ذکر کی اور اس کو بھی شرک بھی صدیث این عہاس مردی ہوں المحسنحم "اور صدیث نہی ہول فی المحتسل "وغیرہ بھی ذکر کی اور اس کی شیخ کی نیز حافظ ابن تجرر حماستہ نے ای طرح نقل وہی کی ۔ یہ وہ البول وہی محافظ این تجرر حماستہ نے ای طرح نقل وہی کی ۔ یہ وہ البول وہی محافظ ابن تجرر حماستہ عنواب المقبو فی البول وہا موسلول فاصحابه بذلک . قال معافی البول " (بزار و طبوانی کبیور) وعن معافی بن جبل عن النبی انه کان یستنزه من البول وہا موسحابه بذلک . قال معافی الموس " (طبرانی کبیرور جالہ موقوں)

صاحبِ نورالانوار کے استدلال پرنظر

یہ بات تو اوپر محقق ہوگئ کہ بہت می احاد بٹ بٹی بول کا لفظ مطلق و عام ہے اور ان بٹی بول انسانی کی قید نہیں ہے، اور اس سے استدلال حافظ بنٹی وابن جروغیرہ سب بی نے کیا ہے، گرآ کے بڑھ کرصاحب نور الانورائے یہ بھی کہا کہ حد یہ اسنز ہوئن البول کا شانِ نزول بھی محلِ استدلال ہے کیونکہ اس کا تعلق بول ماکول اللم سے ہاوراس کے لئے انہوں ہے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ایک صحافی صالح کے فن کا ذکر ہے کہ وہ عذا ہے قبر میں جتلا ہوا اور حضور علیہ السلام نے اس کے گھر جاکراس کی بیوی سے سب بوچھا تو بتلایا کہ وہ بکریاں چراتا تھا، اوران کے بیشا ب سے احتراز بہیں کرتا تھا اس پرآ ہے نے فرمایا 'است نے ہو امن المبول المحدیث (نورالانوار ۸۲)

حاشیہ بیں صاحب، تنویرالمنارینے لکھا کہ اس حدیث کی تخ تئے حاکم نے کی ہے اور کہا کہ بیحدیث سیحے ہے، اس کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس کے بارے بیس فر مایا کہ نسخہ مطبوعہ میں بید حدیث ہمیں نہیں ملی ، دوسرے اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس لئے جحت نہیں بن سکی۔واللہ نعالی اعلم۔

باب = (١٥) حَدَّ ثَنَا مُحَمَدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَازِمٍ قَالَ ثَنَا الْا عُمَشُ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ طَاؤُسٍ عَنُ بُنِ عَبُّاسٍ قَالَ مَرًّا لنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُرَيُنَ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَدُّ بَانِ فِي كَبِيْرٍ أَمَّا أَحَدَ هُمَا عَنُ بُنِ عَبُّاسٍ قَالَ مَرًّا لنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطَبَةٍ فَشَقَّهَا نَصِفَيْنِ فَعَرَزَ فَكَانَ . • يَشْتَعِرُ مِنَ الْبُولِ وَ آمًّا الآخِرُ فَكَانَ يَمُشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطَبَةٍ فَشَقَّهَا نَصِفَيْنِ فَعَرَزَ فِي كُلِ قَبْرٍ وَاحِلَةٍ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِم فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ يَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِم فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ يَبُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِم فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُحَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمُ لِي اللهُ عَلَى حَدَّ لَنَا الْاعْمَشُ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا المِثْلَةُ وَمَا يُعَذِّبَانَ ،

تر جمہ: حضرت این عباس سے رویت ہے:۔ ایک مرتبہ رسول دوقبروں پرگز ری تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کوعذاب دیا جار ہاہے اور کسی بہت بڑی بات پڑئیں۔ ایک تو ان میں سے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، اور دومرا پیخلخوری میں جتلاتھا گھرآپ نے ایک مری نہنی لے کر بچ سے اس کے دوگلزے کئے اور ہرا میک قبر میں ایک نکڑا گاڑ دیا، لوگوں نے پوچھایار سول اللہ آپ نے (ایسا) کیوں کیا، آپ نے فرمایا امید ہے کہ جب تک پر نہنیاں ختک نہوں گی، ان پرعذاب میں تخفیف رہے گی، این المثنیٰ نے کہا کہ ہم سے وکیج نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، انہوں نے مجاہد سے اس طرح سنا۔

تشری : حافظ ابن مجر رحمد الله نے لکھا کہ یہ متقل باب امام بخاری رحمد الله نے اس کے قائم کیا ہے کہ خسل بول پر واضح دلالت ہو جائے البذا خسل بول واجب ہے بجزاس کے قطلے سے استنجاء کرنے کی صورت میں رخصت ثابت ہے بشر طیکہ کل سے منتشر نہ ہو، آگر کل سے منتشر ہوگا تو اس کا دھونا بھی اس مدے ہے جزاس کے قطلے سے استنجاء کرنے کی صورت میں رخصت ثابت ہے بشر طیکہ کل سے ہم ان سب کو یکجا لکھتے ہیں:۔

کا دھونا بھی اس صدے ہے ہے ہم ان سب کو یکداس باب کی غرض و مقصد میں بہت سے اقوال منقول ہیں، اس لئے ہم ان سب کو یکجا لکھتے ہیں:۔

(۱) حافظ ابن مجر کا قول ابھی ذکر ہوا کہ امام بخاری کی غرض کل سے منتشر شدہ بول کے وجو بیٹ سل پر تنبیہ ہے ، کیونکہ صورت استنجا میں محل بول کا استحتار خصہ ثابت ہے۔

(۲) حافظ عنی رحمہ اللہ فی کھا:۔ اس باب سے امام بخاری کا مقصد اختلاف سند دکھلا ناہے جس طرح مجاہد عن ابن عباس والی گذشتہ روایت اب سے اسلام کی ابن عباس سے جس سے بعد مینی نے لکھا کہ ابن حبان نے دونوں طریق کی صحت سلے میں ہے ، علامہ عنی نے لکھا کہ ابن حبان نے دونوں طریق کی صحت سلے میں ہے اور امام ترندی نے بواسطہ طاؤس والی روایت کو اصح کہاہے جو حدیث الباب میں ہے قسطلانی نے وارقطنی کا انتقاد بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے امام بخاری پرسنداول میں سے طاؤس کو ساقط کرنے کی وجہ سے کیا ہے ، اور اس کا جو اب سب شارمین بخاری نے بھی دیا ہے کہا ہم کہ جو اب سب شارمین بخاری نے بھی دیا ہے کہا ہم کا حدیث ندکورہ کو بواسطہ طاؤس اور بلا واسطہ دونوں طرح سننامحمل ہے۔

(٣) علامه كرماني رحمه الله كى رائے يہ ہے كہا مام بخارى كامقصداس مستقل باب سے وجوب غسل بول كا اثبات ہے۔

(٣) حضرت شاہ و فی الله رحمہ الله نے تراجم ابواب میں فرمایا: یہاں باب کا ذکرا کٹرنسخوں میں نہیں ہے اس کے اس کا حدف اولی ہے۔ (۵) حضرت اقدس مولا نا گنگوہی فرمایا: امام بخاری رحمہ الله کا مقصدیہ باب لگ لانے سے عموم بول کی نبج است بتلانا ہے کہ وہ بھی حدیث ہے تابت ہے جو بقول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جمہور کا مسلک ہے۔

(٢) حضرت بيخ البندمولا نامحودحسن صاحب رحمه الله نے تراجم ابواب بیل فرمایا: \_ که امام بخاری جو باب بلاتر جمه لا کرحدیث ذکر

کرتے ہیں تو شارطین اس کے لئے بہت می تاویلات واختالات لکھتے ہیں، گرسب سے بہتر عذر بیہ کے مقصدِ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے اللہ عضل کرنا ہوتا ہے، حضرت شیخ الحدیث دامت برکا تہم نے حاشیہ لامع الدراری ۱۹ سام حضرت رحمہ اللہ کی رائے فہ کورنقل کر کے اس پر نفذ کیا کہ عذر فہ کوربعض مواقع ہیں نہیں چل سکنا، مثلاً یہاں امام بخاری نے پہلے باب من الکبائز لائے ، اوراس ہیں ووجنصوں کے عذاب قبروالی حدیث ذکر کی ، پھر باب شسل ابول لائے اوراس کے ترجمہ ہیں حدیث فہ کورذکر کی ، اس کے بعد یہ باب بلتر جمہ لائے تواس ہیں بھی جبی حدیث فہ کورذکر کی ، یہاں کہ یہ سکتے ہیں کہ میریا ب بلاتر جمہ والافصل سابق کے لئے ہے، وہ بات تو جب سمجے ہوتی کہ دومرا باب سابق باب سے کی صورت ہیں مغایرہ ہوتا ، حالا انکہ یہاں ان دونوں ہیں کہ بھی مغایرت نہیں ہے۔

(2) حضرت بیخ الحدیث دامت برکاتبم نے آخر میں اپنی تو جیہ ذکر کی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی غرض وجوب استخباً پر تنبیہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ پہلے عدم استخار کو کو کہائر میں سے بتلایا ، پھر دومر ہے باب کے ترجمہ میں عذا بی قبر کا ذکر کر کے شمل بول کا وجوب بتلایا۔
اس کے بعد صرور کی ہوا کہ پیشا ب کے بعد استخار بھی ذکور ہوکہ وہ تجمہور عاء امت کے نز دیک واجب ہے اور چونکہ اس کی صراحت

مدیث میں نہتی ،اس کئر جمد مذف کردیا دجہ ندکور کی تائیدا توال ذیل ہے بھی ہوتی ہے:۔

(۱) این بطال نے کہا:۔ لایستر کے معنی میہ ہیں کہ اپنے جسم اور کپڑوں کو جیٹناب سے نہیں بچاتا تھا، پھر جبکہ اس کو دھونے سے لا پرواہی اوراس کو ہلکا سمجھنے پرعذاب ہوا۔اوراس سے بہنے کی تا کید ہوئی ، تو معلوم ہوا کہ جوفض چیٹیاب کواس کے مخرج میں جھوڑ دےگا ،اور اس کو نہ دھوئے گا تو وہ بھی مستحق عذاب ہوگا۔

(۲) سیح بخاری رحمہ القد کے علاوہ دوسری روایات میں لایستر کی جگہ لایستمر اُہے، لینی پیشاب کے بعد کوئی قطرہ آنے والا ہوتو اس کو نکال دینے کی کوشش کرنا، تا کہ وضو کے بعد کوئی قطرہ نہ آجائے، (جس سے کپڑےاور بدن پرنجاست لگے،اور وضوسا قط ہوکرنماز بھی سیح نہ ہو۔)

(۳) قسطلانی نے کہا:۔رولیتِ ابن عسا کر بین لایسیر ک ہے، جو وجوبِ استنجاء پر دال ہے کیونکہ جب بول ہے احتر از نہ کرنے پر عذاب ہواتو اس ہے ثابت ہوا کہ جو محص استخانہ کرےگا ،اور ببیثاب کومخرج بول میں جھوڑ دےگا ،وہ بھی مستخق عذاب ہوگا۔

عداب ہوا تو ال سے تابت ہوا کہ ہو س استجانہ کرے کا ادر پیتاب تو حربی ہوں بی چھوز دے کا اور بی سی عذاب ہوگا۔ (۴) بذل المجو دمیں مجمع سے نقل ہوا کہ جس استبراً کا ذکر استنجاء کے ساتھ ہوتا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ بقیہ پیتاب سے اس کی جگہ اور نالی کوصاف کر دیا جائے ، بیعنی تحریک ونٹر وغیرہ کے ذریعہ پیتاب گاہ کو بالکل خالی کرلیا جائے ۔ (۵ سے دراری ۱۰۹۳)

بحث ونظر: ہم نے او پرزیر بحث باب بلاتر جمہ کے سلسلہ میں بہت ہے اقوال اور پھر حضرت شیخ الحدیث وامظہم کی تو جیہ کے تحت چند مفید
اشارات ورج کے جیں، کیان حضرت شیخ الحدیث کی تو جیہ ہے ہمیں بیا ختلاف ہے کہ وجوب استخاوالی بات کو وہ اس باب بلاتر جمہ ہے تا بت
کرنا چاہتے ہیں، وہ تو باب اول 'من المکبائو ان لا یست میں ہولہ'' ہے پہلے ہی ثابت ہو چی تھی، کیونکہ سار اثبوت کلہ کا یستو یا اس کی
جگہد وسرے مروی کلمات ہے ہا اول کے ترجمہ میں بھی تھا اور صدیث الباب میں بھی جس سے امام بخاری کی غرض وجوب استخب ،
کی اور بھی زیادہ صراحت کے ساتھ وہ ہاں تحقق تھی ، اس لئے یہاں باب بلاتر جمہ میں اس غرض کو ثابت و نمایاں کرنا بظا ہر بے کل معلوم ہوتا ہے ،
سب سے بہتر تو جیہ: لہذا ہمارے رائے تاقی میں سب سے بہتر تو جیہ تو حضرت گنگو ہی قدس سرہ کی ہے اور اس کے قریب تو جیہ علامہ
کر مانی کی ہے، کہ وہ بھی بظا ہر اس سے وجوب تو اس عامة مراد لیتے ہیں، ورنہ صرف بول انسان کے شسل کا وجوب تو اس سے پہلے باب
میں ترجمہ وصدیت و دونوں سے ثابت ہو چکا ہے۔

اس کے بعد محقق عینی کی تو جیہ بھی نہایت اہم ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں سند کی صحت کی طرف اشار وفر مایا 'اور بظاہر باب جدا تر جمہ والی حدیث کی سند کی اصحیت بھی ان کے پیشِ نظر ضرور ہوگی ، جس طرح امام تر مذی نے اس کی اصح کہا ہے۔ اس طرح ممکن ہےامام بخاری رحمہ اللہ کی نظر میں بھی مطلق بول والی روایت کے اصح سندا ہونے کے سبب مطلق بول کی نجاست راجج ہو، خواہ وہ نجاست ماکول اللحم حیوانات کے بارے میں خفیف ہی ہو، جیسے حنفیہ بھی ان کے ابوال کی نجاست کوخفیف ہی مانتے ہیں، واللہ تعالی اعلم۔

#### حافظابن حجرك تسابل برنفذ

# بَابُ تَرُكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالنَّاسِ الْا عُرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

(رسول الله علي اورصحابه كا ديهاتي كومهلت دينا جب تك كدوه معجد ميں پيشاب كر كے فارغ نه ہو گيا)

(٢ ١ ٢) حَدَّ ثَنَا مُوْسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا إِسْحَقٌ عَنُ أَنَسِ ابْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآى أَعْرَابِيًّا يُبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعَوْهُ حَتْى إِذَافَرَ غَ دَعَا بِمَآءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ:.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ٔ راوی ہیں کہ رسول عقافہ نے ایک دیہاتی کومبحد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں ہے آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دوجب وہ (پیشاب سے )فارغ ہوگیا تو یانی منگا کرآپ نے (اس جگہ) بہادیا۔

تشری : حضرت گنگوی قدس مرہ نے فرمایا:۔ چونکہ امر بول ش تشدداس بات کا مقتصیٰ تھا کہ دیباتی نے جو کت مجدالی مقدس جگہ میں کی ،اس پرخی کی جاتی ،اس لئے منتقل باب باندھ کرامام بخاری رحمہ اللہ نے بتلایا کہ بعض مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں کو دوسرے بڑے مفاسداور برائیوں کے جاتے اوھر برائیوں سے بہتے کے لئے اختیار کرلیا جاتا ہے، مثلاً یہاں اگراس گنوار پرتشدد کیا جاتا۔ تویا تو وہ اس حالت میں پیشاب کرتے ہوئے اوھر اوھر بھا گنا ،جس سے اس کا پیشاب بجائے ایک جگہ کے مجد کے بہت سے حصوں تک پہنچنا ،اورخود اس کے کپڑے بھی بخس ہوتے اور اگر خوف ودہشت کے سبب اس کا پیشاب بند ہوجاتا تواس سے ضرراور بھاری کا خطرہ تھا۔

حافظ این تجرر حمداللہ نے لکھا کہ' اس گنوار کو پییٹا ب کرنے ہے اس لئے بازنہیں رکھا گیا کہ وہ ایک مفسدہ اور پرائی کا آغاز کر چکا تھا جس کورو کئے ہے اس میں اور بھی زیاوتی ہوتی'' (خی الباری ۱۷۳۳)

معلوم ہوا کہ می برانی کورو کئے سے لئے بڑی عقل وہم اور صلحت اندیثی کی ضرورت ہادرایے مواقع میں جلد بازی سے کام لینامناسب نہیں۔

#### اعرابی کے معنی

صافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا:۔ اعرابی واحدہ اعراب کا، یعنی جولوگ و بیہات و جنگال میں رہتے ہوں خواہ وہ عربی ہوں ، یا عجمی ، افتح الباری ۲۲۳۔ ایک تحقق عینی نے لکھا:۔ اعربی کی نسبت اعرب کی طرف ہے اور وہ شہروں کے باشندے ہیں۔ عمد ق القاری ۱۸۸۲۔ ایک بعض منداول کتب لغات میں ، اعرابی کا ترجمہ عرب کا دیباتی ، اور اعراب کا ترجمہ عرب و بیبات کے باشندے لکھا ہے جو قابل تحقیق ہے اور المنجد میں اعرابی کا ترجمہ الجائل من العرب لکھا ، یہ تو قطعاً غلط ہے ، کیونکہ اعرابی کا جابل ہونا ضروری نہیں۔ افسوں ہے کہ منجد کی بہ کثر ت اغلاط کے باوجود جم لوگ اس پراعتا و کرتے ہیں۔

بحث ونظر: حدیث الباب سے ٹابت ہوا کہ کی پاک زمین پر پیشاب وغیرہ نجاست گرجائے تواس کو پانی سے دھوکر پاک کرسکتے ہیں اور
اس کو حنفیہ بھی تسلیم کرتے ہیں ، البتہ زمین کو پاک کرنے کی صور تیں ان کے خزد یک دوسری بھی ہیں جواحادیث واصول شروع ہی ہے ٹابت
ہیں ، اس لئے وہ طہارت ارض کو خاص صورت واقعہ حدیث الباب کے ساتھ خاص نہیں کرتے ، بخلاف اس کے ام مالک امام شافعی وامام احمد کا
شہب سے کہ زمین کو پاک کرنے کی بجر پانی کے اور کوئی شکل نہیں ہے ، وہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں اور ان احدیث و آٹار کو
ترک کرتے ہیں ، جن سے دوسری صور تیں ٹابت ہوتی ہیں پھر بھی سب اہل حدیث ہیں۔ اور حنفیدا ہل الرائے۔ وانقد المستعون

تفصيل مداهب

جس طرح دوسر ہے اصحاب ندا ہہ نے حنفیہ کواصحاب الرائے بطورطعن کہنے بین فلطی کی ہے، اسی طرح حنفیہ کے کیونکہ اس کا واحد ہیں ہے اور وہ وہ بہات کے باشندے جیں اور عربی کنسیت عرب کی طرف ہے۔ ند ہب کی تعیین وشخیص میں بھی بیشتر مسائل میں فلطی کی گئے ہے، اور یہ فلطی محدث جلیل ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام بخاری جیسے اکا بر ہے بھی ہوئی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہاں علا مدنو وی وغیرہ کی فلطی محدث جلیل ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام بخاری جیسے اکا بر ہے بھی ہوئی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہاں علا مدنو وی وغیرہ کی فلطی محدث بلیل ابو بکر بن ابی شیبہ اور امام بخاری جیسے اکا بر سے بھی ہوئی ہے۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، یہاں علامہ وور کئے بغیر ملاحظہ ہوکہ انہوں نے حنفیہ کی طرف بیامرمنسوب کر دیا کہ ان کے نز دیک زمین کی طہارت زمین کی نا پاک مٹی کو کھود کر اس جگہ سے دور کئے بغیر نہیں ہوسکتی ، حالا انکہ جیسا ہم نے او پر لکھا حنفیہ کے یہاں زمین کی پاکی کیلئے مختلف صورتوں میں بدا نباع حدیث و آٹارمختلف صورتیں ہیں۔

علامه نو وي وغيره كي غلطي

چنانچے خود حافظ ان جرر حمد القدنے بھی علامہ نووی وغیرہ کی غلطی فہ کور کو ظاہر کیا، انہوں نے لکھا: نووی وغیرہ نے جواس طرح مطلق اور عام بات حنفیہ کی طرف منسوب کردی ہے، وہ صحیح نہیں کیونکہ کئپ حنفیہ میں تفصیل فہ کور ہے کہ جب زبین نرم ہوتو اس کی طہ رت کا طریقہ ان کے یہاں بھی یہی ہے کہ اس حصہ میں بہت ساپانی ڈالو، تا کہ وہ نجاست زبین کے نیچے کے طبقہ میں اثر جائے اور اوپر کا حصہ یا ک پانی سے پاک ہوجائے، الی زبین کی مٹی کھود کر پاک کرنے کووہ بھی نہیں کہتے، البتدا گرز میں خت ہوتو اس کی مٹی کھود نے کا تھم دیتے ہیں، کیونکہ پانی کا کوئی اثر اس کے اوپر یا نیچے کے حصہ پر نہ ہو سکے گا اور اس کے لئے وہ صدیت سے استدلال کرتے ہیں، جو تین طریقوں سے مروی ہے، پانی کا کوئی اثر اس کے اوپر یا نیچے کے حصہ پر نہ ہو سکے گا اور اس کے لئے وہ صدیت سے استدلال کرتے ہیں، جو تین طریقوں سے مروی ہے، ایک موصول سند سے امام طحاوی نے ذکر کی ہے، مگر وہ ضعیف ہے دوسرے دوطریقے مرسل ہیں اور ان دونوں کے روات ثقہ ہیں مگر میدان ہی کے مقابلہ میں جب بن سکتی ہیں، جو مرسل کو جب وہ نے ہیں۔ النے اللہ کا دیا ہے۔

مسلك حنفيه كي مزيد وضاحت

صاحب تخفة الاحوذي نے بھی ۱۳۹۔ امیں حافظ کی عبارت مذکورہ فقل کر کے لکھا کہ بات حافظ ہی کی سیج ہے، پھرعمدۃ انقاری شرح البخاری ہے

محقق بینی کے حوالہ سے حفیہ کے تفصیل نقل کی ہے ہم بھی یہاں اس کوذکر کرتے ہیں تا کہ حفیہ کا مسلک پوری طرح روثنی ہیں آجائے۔

''ہمار ہا صحاب (حفیہ) کا مسلک ہے ہے کہ جب کی حصد زمین پرنجاست گے تو اگر زمین نرم ہو، اس پر پانی ڈالیس گے تا کہ وہ پانی اندرا ترجا ہے ، اور جسب او پری سطح پر نجاست کا کوئی اثر باتی شدر ہے تو اس زمین کی طہ رہ کا حکم کر دیا جائے گا، اس میں کوئی عدو شرط نہیں کہ تنی بار پانی ڈالیس گے، یہ بات پاک کرنے والے کی فتہی بجھ پر موقوف ہے کہ جب اس کے عالب گمان میں طبعارت آجائے تو اس پر پاک سجھ لیا بار پانی ڈالیس گے، یہ بات پاک کرنے میں ہوگا جس کو نچوڑ اند جا جائے گا اور زمین کے اندر پانی کا اثر نا کپڑے کو نوٹ کے قائم مقام ہوگا، گھر بہی حکم برالی چیز کے پاک کرنے میں ہوگا جس کو نچوڑ اند جا سے گا اور زمین کے اندر پانی کا اثر نا کپڑے کو ڈانہ جا سے کہ ایک سب چیز وں پر بھی کپڑے کی طرح سے تین بار پانی بہایا جائے اور ہر بار پانی نیچا تر جائے ، دوسری صورت ہے کہ ذمین خت ہو، گھراگر وہ زمین ڈھلوان ہوتو اس کے شین حصہ میں گڑھا کھو دیں گے اور اس پر تین بار پانی اس پر تین اس کے بعد گڑھ کو کوئی سے بھر دیں گے اور اس کے تو اس کے دو میں اس کو حس سے اس کی ناپا کے مٹی کھو دکر پھینگ دیں گے، اور امام اعظم سے یہ بھی منقول ہے کہ ذمیں اس وقت تک باک سے بنادیں گے۔

حنفیہ کے حدیثی دلائل

محقق بینی رحماللہ نے تفصیل ندکور بیان کرنے کے بعد یہ کھا کہ حفیہ نے زین کھود کریا ک کرنے کا طریقہ اپی طرف ہے ہیں، بلکہ حدیث ہی کی وجہ سے جائز کیا ہے، چنانچہ اس کی دلیل وہ وہ صدیث ہیں جن کومحدث واقطنی نے روایت کی ہے ایک عبداللہ ہے، وہری حضرت انس سے کہ ایک اعرابی نے مجد جس پیشاب کی تو حضور علیہ السلام نے تھم فرمایا کہ اس جگہ کو کھود و واور اس پر ایک بڑا وہ ول پانی کا وال دو وہ اور ابوداؤ د نے بھی عبداللہ بن معقل سے اس طرح روایت ذکر کی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، پھر مجد کے دو اور ابوداؤ د نے بھی عبداللہ بن معقل سے اس طرح روایت ذکر کی ہے کہ ایک اعرابی نے جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہوگوں نے روکا تو حضور علیلہ نے ان کومنع فرمایا ، اور پھر تھم کیا کہ جس جگہ اس نے پیشاب کیا ہے، اس مٹی کو وہ ہاں ایک حصہ جس پیشاب کیا ، اور پھر تھم کیا کہ جس سے لیکر پھریک دواور اس جگہ پانی بہا دو، ابوداؤ د نے اس محد یث کوروایت کر کے کہا کہ یہ مرسل ابن معقل ہے (لیخی مرسل تا بعی ہے) خطابی نے کہا کہ اس حدیث کو ابوداؤ د نے اس کی ضعیف نے کہا کہ اس حدیث کو ابوداؤ د نے اس کی ضعیف نہیں کہا ، بلکہ صرف اس کے مرسل ہونے کی صراحت کی ۔ (جوضعف کو سنز منبیں)

پھر محقق عینی نے لکھا کہ حدیث انی واؤ دند کور دوطریقوں سے مرسل ہے، ایک تو اوپر ذکر ہوا، دوسرامصن عبدالرزاق میں ہےاور یہی حدیث دومسند طریقوں سے بھی مروی ہے، ایک بطریق سمعان بن مالک جس کو دارتطنی نے اپنی سنن میں روایت کیا، دوسری بھی دارتطنی میں حضرت انس سے مندامروی ہے۔

قياس شرعي كااقتضا

محقق عینی نے ریجھی لکھا کہ علاوہ احادیث وآثار کے قیاس کامفضی بھی بہی ہے کہ زمین کو جب تک کھودانہ جائے اور اس کی ناپاک مٹی وہاں سے ہٹا کرند پھینکدی جائے ، وہ زمین پاک ندہو، کیونکہ نجاست کا غسالہ (دھوون) بھی نجس ہے۔

أے حافظ ابن مجرنے تنخیص شل کھر یق مرسل کی جب سندھیج ہواور دوسری احادیث الباب اس کی موید ہوں تو وہ طریق مرسل بھی قوت حاصل کر لیتا ہے، پھر کھوا کہ اس کے بلیٹ اس کے بیٹا ب کرنیکی جگہ کو کھود نے اور کھوا کہ اس کے بلیٹا ب کرنیکی جگہ کو کھود نے اور اس کے لئے بھی دواسنا وموصولہ ہیں، ایک عبداللہ ہے جس کو دار تطبی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقات اس بر پانی بہانے کا تھم فرمایا، اگر چہ وہ سندقو ی نہیں ہے، دوسری روایت حضرت انس ہے ہے، جس کو دار قطبی نے روایت کیا ہے اور اس کے رجال ثقات ہیں۔ (معارف اسٹن للبوری ۱۰۵۰)

#### اعتراض وجواب

اگر بیاعتراض کرو مے کہ حنفیہ نے حدیث سیح کوتو چھوڑ دیا اور حدیث ضعیف ومرس سے استدلال کرلیا تو ہم جواب دیں گے کہ ہم نے سیح پر بھی عمل کیا ہے۔ جب زیبن سخت ہو۔ اور ضعیف پر بھی کیا ہے جب زیبن نرم ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی حدیث پرعمل کرنے اور کسی کوترک کرنے سے بہتر بیہ ہے کہ سب پرعمل کیا جائے ، اور ہمارے بیہاں مرسل بھی معمول ہے۔

#### تزك مرسل وتزك حديث

اور حقیقت بیہ ہے کہ جولوگ مرسل احادیث پرعمل نہیں کرتے ، وہ اکثر و بیشتر احادیث کوترک کر دینے کے مرتکب ہوتے ہیں، پھر محدثین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ دومرسل مسجح اگر ایک سحج مسند حدیث کے معارض ہوں تو دومرسل پڑمل کرنا بہتر ہے، تو جس وقت کوئی معارضہ بھی نہ ہوتو بدرجہ اولی مرسل پڑمل ہونا جا ہیے۔ (عمرة القاری ۱۸۸۳ مارضہ بھی نہ ہوتو بدرجہ اولی مرسل پڑمل ہونا جا ہیے۔ (عمرة القاری ۱۸۸۳ مارضہ بھی نہ ہوتو بدرجہ اولی مرسل پڑمل ہونا جا ہیے۔

گذشتہ تفصیل سے واضح ہوا کہ حنفی کے نزدیک زمین کو پاک کرنے کے بہت سے طریق ہیں، چنانچہ جہاں وہ پائی سے پاک ہوسکتی ہو نجاست کے خشک ہو جانے ہو جانے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ، اور ذہین ہی وجائے ہو اور ایسے ہی دیواریں اور فرش میں گئی ہو گئی اور فرش میں گئی ہو گئی اور فرش میں گئی ہوگئی ایسٹ کے علم میں وہ چیزیں بھی ہیں جواس کے اندرگڑی ہیں، مثلاً درخت، گھاس، نرکل وغیرہ اور ایسے ہی دیواریں اور فرش میں گئی ہوگئی ایسٹ کے علاوہ بعض صورتوں میں ذمین کی نایاک مٹی کھود کر بھی اس کو باک کر سکتے ہیں۔

#### مسلك ويكرائمه

علامه خطانی کی تاویلِ بعید

آپ ف معالم اسنن ساارا می مدید این عمر کی بیتاویل که کانت الکلاب برول کا مطلب بیدے کر مجد سے باہر پیشاب کرتے تھ،اور آگے تقبل و قد بوفی المسجد کامطلب بیہے کہ مجد میں آتے جاتے تھے، کیونکہ بیاتی ہوسکتا کہ کوں کومجد میں پیشاب کرنے کا موقع دیا جاتا تھا،اورمبحد کی اہانت کرائی جاتی تھی ،اور بھی بات منڈر لیے بھی بھی جیسیا کہ حافظ این جمرنے فٹج الباری میں نقل کیا ہے۔(ٹے ۱۹۱۱)
حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس تم کی بعید تا ویلات ایسے بڑوں کی طرف ہے موز دں نہیں ، بالخصوص اگران کا مقصد صدیث کو حنفیہ کے استدلال سے نکالنا ہوتو ایسی بات اور بھی زیادہ غیر مناسب ہو جاتی ہے ، کیونکہ کسی حدیث کو خواہ مخواہ تھی تان کر کسی فقہ کی طرف لیے جاتا یا تا ویل بعید کر کے کسی فقہ سے دور کرنیک سعی کرتا مناسب نہیں خدمت حدیث کا درجہ اولی اور خدمت فقہ کا ٹانوی ہوتا چاہیے ، دومر سے الفاظ میں حدیث سے فقہ کی طرف میں ہے کہ ظرف فی اور خدمت نقبہ کا ٹانوی ہوتا چاہیے ، دومر سے الفاظ میں حدیث سے فقہ کی طرف ہوتے ہیں ہے کہ ظرف فی اللہ سے کہ تاریک ہوتا چاہیے۔ اور کلام اول کو تبول برتوڑ دیتا تھے نہیں۔

پھر یہ کہ اگر بالفرض حضرت ابن عمر کا مقصد یمی بیان کرنا ہوتا کہ کتے مسجد سے باہر پپیٹا ب کرتے تھے اور مسجد کے اندر گھو متے تھے تو مسجد سے باہر کا حال ذکر کرنے کا کیا فا کدو تھا؟ اور انھیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ رات کے وقت جو کتے مسجد بیں آتے ہیں وہ باہر پپیٹا ب کر کے آتے ہیں، اور مسجد بیں نہیں کرتے ، کہ وہ وقوق کے ساتھ باہر پپیٹا ب کرنے اور اندر نہ کرنے کی خبر دیتے ہیں۔

## ز مین خشک ہونے سے طہارت کے دوسرے دلائل

علاوہ حدیث این عمر فدکور کے مصوب این انی شیبہ بیں ایوجعظر محدین علی الباقر کا اثر ہے: یوزی قالار صدیدہ این المرز دکا تذکرہ ہم نے سلامہ محدث این المرز دکا تذکرہ ہم نے مقدمہ انوار الباری المرز دکھا ہے، علامہ محدث این المرز دکا تذکرہ ہم نے مقدمہ انوار الباری ۲۰۸۱ میں لکھا ہے، تذکرہ الحقاظ ۲۰۸۱ سے سے کہ وہ خود جمہتہ تھے، اورکسی کی تقلید نہ کہتے ہے، اگر چہ جبیا ہم نے لکھا ہے انہوں نے بہت سے مسائل بیں امشافی رحمہ اللہ کی موافقت کی ہے بہذا ان ہے مستجد ہے کہ خواہ خواہ شافیت کی تائید اور صنیف کی تردید دوسرے متعصب مقلدین کی طرح جا بی مورای کے بیان حافظ کی مراواین المرز رئیں بلکہ منذر بی جی جیسا کہ مطبوعات ہیں ہے، اور غالب یہ مزرین شاؤان ہوں گے، جن کا ذکر تیسری صدی کے علی میں مثالے یہ اور غالب یہ مزرین شاؤان ہوں گے، جن کا ذکر تیسری صدی کے علی میں مثالے یہ اور تذکرہ الحقاظ میں ان کاذکر نہیں ہے۔ واللہ تعالی انکم۔ (مؤلف)

ہوتاہے)اورایے بی اس میں اثر محمد بن الحقیہ اور ابوقلاب کا ہے: ۔''اذا جفت الارض فقد ذکت (جب زمین ختک ہوگئ تو پاک ہوگئ)اور معنف عبد الرزاق میں ابوقلابہ سے''جفوف الارض طهورها"ہے(زمین کا خشک ہونا بی اس کا پاک ہوجاتا (نصب ارایہ ۱۱۱۱۱۱۱)

#### حنفيه كأعمل بالحديث

مندرجہ بالاتنصیلات سے میہ بات بخو بی معلوم ہوگئ کہ حنفیہ نے مختلف احادیث و آٹارکومختلف صورتوں پرمجمول کر کے ،سب احادیث و آٹار پر کمل کیا،اور دوسر سے اصحاب ندا ہب نے صرف حدیث ابی ہریرہ پر ٹمل کیا اور باقی کوترک کر دیا ہے حنفیہ نے حدیث الی ہریرہ وحدیث انس کو، جن بیس زمین کھودنے کا ذکر نہیں ہے،ایک خاص صورت پر جمل کیا،اور حدیث طاؤس وغیرہ کوحفر والی صورت پر ،اور حدیث ابن عمر کو فشک ہونے پرمجمول کیا اس طرح انھوں نے بغیر تاویل کے تمام احادیث و آٹار پڑھل کیا ہے۔اس پر بھی اگر حنفیہ کو 'اصحاب الرای' کے طعن سے نوازا جائے اور دوسرے حضرات اصحاب الحدیث ،کہلا کیس تو بھی کہنا پڑے سے عمر سے سرتھی ہندتا م ، دیکی کا فور:۔

# صاحب تحفة الاحوذي كاطرز يحقيق

آپ نے ۱۳۹۱۔ ایس لکھا کہ ناپاک زمین کی طہرت یا لجفاف پر حنفیہ نے حدیثِ مرفوع وموقوف سے استدلال کیا ہے، کیکن حدیث مرفوع کا جُوت نہیں ہوسکا، البتہ حدیثِ موقوف کا جُوت نہیں ہوسکا، البتہ حدیثِ موقوف کا جُوت نہیں ہوسکا، البتہ حدیثِ ابن عمر سے ، جو ابودا وَ دیل ہے، اور میر سے نزد یک ابودا وَ دکا استدلال سیحے ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، دوسرا جُوت حنفید کا حدیثِ ابن عمر سے ، جو ابودا وَ دیل ہے، اور میر سے نزد یک ابودا وَ دکا استدلال سیحے ہے، اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے، اس میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، اس نئے کہ خدشہ نہیں ہے، بشر طیکہ حدیثِ فرک الفظ تبول محفوظ ہو، پھر حدیث الباب اور حدیثِ ابن عمر میں باہم کوئی تعارض بھی نہیں ہے، اس نئے کہ زمین کی طہارت کے دونوں طریقے مانے جا سکتے ہیں، لینی پانی بہاد ہے ہے بھی اور سورت وہوا سے خشک ہونے کے سبب بھی ۔ دالتدا عم یہاں تو صاحبِ تخف نے خدالگتی اور انصاف کی بات کہی ہے، عمر آ کے لکھا کہ جن لوگوں نے کہا کہ زمین بغیر کھود نے کے پاک نہیں ہوتی، انہوں نے ان روایات سے استدلال کیا ہے، پھر حافظ زیلعی کے ذکر کر وہ دلائل نقل کئے ، اور ان پر نقذ کیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ یکس نے کہا کہ بغیر حفر (کھود نے) کے ناپاک زمین پاک نہیں ہوتی، حفیہ تو اس کے قائل نہیں ہیں، پھر زیلعی کی دفائل نقل کر کے نقد کرنے کا یہ موقع تھا؟ اس سے صرح مغالطہ ہوتا ہے کہ حنفیداس کے قائل ہیں، حالا نکہ حفیہ تو مختلف صور توں میں، مختلف طریقوں سے طہارت کے قائل ہیں، اور اس تفصیل کواصولی طور پرخود صاحب تخد نے بھی او پرتسلیم کرلیا ہے، جبکہ دوسرے اتمہ کا فیصلہ یہ ہے کہ زمین کی طہارت کا طریقہ بجزیاتی کے دوسر آنہیں ہے۔

اوپر کی تعییر حفیہ کے لخاظ سے غلط تھی تو آگے واحتج من قال ان الارض تطهو یصب المهاء علیها النح دوسرے نداہب ائمہ کے لخاظ سے پہر حفیہ کے لئا سے پہر مناب ہور پھراس تولیا ائمہ کو بحثیت ولیل اضح الاتوال اور اتو کی الاتوال قرار دینا اور بھی زیدہ من لط آمیز ہے، اس لئے کہا گر وہ مرف اتنا کہتے کہ ذیمن بانی بہا دینے سے باک ہو جاتی ہو جاتی ہے تو واقعی صدیث الباب سے ان کا استدلال سے بھی ہو سکتا ہے، صدیث سے حفر ذکور و زیمن بجز بانی کے اور اگر نہیں نکاتا تو اس سے حنفیہ اور غیر حنفیہ دونوں کا استدلال سے بھر بحثیت ولیل اصح الاتوال اور اتو کی الاتوال حصر والون کا قول کیسے ہو سکتا ہے، اس کے بعد صاحب تحذیف کھوا کہ دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح واقو کی ہے جو کہتے ہیں کہ نا پاک دوسرے درجہ بیں ان لوگوں کا قول اصح کو کہ کو کہا کہ دوسرے درجہ بیں ان کو کو کا کھوں کا خوا کو کہ دوسرے دوسرے درجہ بیں ان کو کو کی کہتے ہیں کہ دوسرے دوسرے دوسرے درجہ بیں ان کو کو کو کو کی کو کہ کو کہ کو کہا کہ دوسرے درجہ بیں ان کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کہ کو کہ کو کہا کہ دوسرے دیں دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دیں دوسرے دوسر

مغالطه آمیزی: اوپری پوری تفصیل ہم نے اس کے قال کے کہ ناظرین انوارانباری اس حقیقت تک پہنچ جا کیں کہ صاحب تحفہ یا دوسرے محدثین اہل حدیث کے اذبان اکثر و بیشتر مواضع میں نکھرے ہوئے حقائق ہے خالی ہوتے ہیں، وہ اگر کسی وقت کسی حق جانب کوشلیم بھی کرتے ہیں،تو دوسرے دفت اس کےخلاف کہنے ہے بھی نہیں جھکتے ،جس کی واضح مثال آپ کےسامنے ہے،اور غالبًا امام ابودا وُ دسے متاثر ہوکرنشلیم کرایا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی مخالفت نہیں، کیونکہ دونوں طریقوں سے زمین کی طہارت مانی جاسکتی ہے، حالانکہ ریہ بات تھلی ہوئی مخالفت دوسرے ائر کی ہے، جو بغیریانی کے اور کسی طریقہ سے طہارت کوئییں مانتے پھراتنی بات حق کہہ کریلٹ گئے ،اور حنفیہ کومطعون کرنے کا اہم فریضہ ادا کرنے کوان کے مسلک کی تعبیر ہی بدل دی ،اورآ مے چل کر دوسرے ائمہ کے غد ہب کی تعبیر بدل کران کے ساتھ ہو گئے ،اوراس کواضح الاقوال کہد یا۔اور آخریں پھرای فرضی مسلک ( کرزین بغیر کھودنے کے پاک نہیں ہوتی ) کاذکر خیر فرما کدا بی محدثانہ حقیق کا ثبوت دے دیا۔

افسوس ہے کہ ہمارے پاس شخفۃ الاحوذی کی اس قتم کی محدثانہ ومحققانہ خامیاں دکھلانے کا وقت نہیں ہے،اور کتاب کے بھی بہت زیادہ طویل مونے كاخطره ب،بطور تموندومثال بھى كہيں كھ ككھتے ہيں، تاكداسا تذہ بطلبداوراال علم استم كے مغالظول سے عافل ندموں والا موجيد المله. فواكرواحكام: آخرين وطليل القدراور بيش قيت فوائدوا حكام ذكركئ جاتے بين، جوحديث الباب عاصل بوتے بين اور حقق ينى في لكھے بين ــ

ازالہ نجاست کے لئے صرف یا بی ضروری ہیں

(۱) بعض ثما نعیدنے جدیث الباب ہے بیا خذ کیا ہے کہ صرف پانی ہے نجاست کا از الہ ہوسکتا ہے، دوسری چیز وں ہے نہیں خواہ وہ پانی ہی کی طرح نجاست دور کرسکتی ہوں، کیکن بیاستدلال فاسد ہے، کیونکہ پانی کا ذکراس امرکوستلزم نبیس کہ دوسری چیزوں کی اس ہے نفی ہو جائے ،مقصدِ شرع توازالہ منجاست ہے، وہ خواہ یانی سے حاصل ہو، یا دوسری کسی یاک یانی کی طرح بہنے والی چیز سے ہو، دوسرے بیاستدلال مفہوم خالفت ہے مشابہ ہے، جو جحت نہیں ہے۔ شیاست کا غسالہ جس ہے

(۲) ایک جماعت شافعیہ نے حدیث الباب سے میجی استدلال کیا ہے کہ زمین پر پڑی ہوئی نجاست کا غسالہ پاک ہے، کیونکہ اس پر جب پاک کرنے کے لئے پانی ڈالا جائے گا،تو ظاہر ہے وہ ادھرادھر بھی قریبی پاک جکھوں پر پہنچے گا تو اگر وہ دوسرے قریبی جھے اس سے نا پاک ہوں گے تو پاک کرنے کامقصد ہی فوت ہو جائے گا ،اس لئے غسالہ کو پاک قرار دینا ضروری ہے دوسرے بعض شوافع بیجی کہتے ہیں کہ بیتھم صرف زمین کے لئے نہیں ، بلکہ دوسری چیزوں کا غسالہ بھی پاک ہوگا،لیکن حنابلہ بھی زمین اور اس کی ماسوا میں فرق کرتے بیں۔ (حنفیہ کے نزویک غسال نجاست بہرصورت بس ہے)

# زمین یاک کرنے کا طریقہ

(۳) امام ابوحنیفہ سے مردی ہے کہ اگر یانی تھوڑا ہوتو نایا ک زمین پر ڈال کرنجاست کو دھونا اور اس یانی کو کپڑے وغیرہ سے خشک کرنا ضروری ہے،اورابیا تین بارکرنا چاہیے،البته اگر پانی زیادہ ہوتو انتا بہادینا کافی ہے کہ نجاست کا ازالہ ہو جائے ،اوراس کا کوئی اثر رنگ و بو وغیرہ باتی ندرہے پھروہ زمین کا حصہ پھر پر ہوجائے تو یا ک ہے۔

# کیڑایاک کرنے کا طریقنہ

(٣) بعض شافعیہ نے حدیث الباب سے رہمی استدلال کیا ہے کہ تب کپڑا یاک کرنے کے لئے دھویا جائے تو اس کونچوڑ ناضروری نہیں،

جس طرح زین اس کے بغیر پاک ہوجاتی ہے، کپڑ ابھی پاک ہوجائے گا، یہاستدلال بھی فاسداور قباس مع الفارق ہے۔ کیونکہ زبین کے بارے میں آو مجبوری ہیں ہے کہ وہ نجوری نہیں ہے (حنفہ کے زد کیک کپڑے وغیرہ کا تین باروھونا اور نجوڑ ناضروری ہے، تاکہ ہر بارنجاست اوراس کا غسالہ دورہوجائے، لیکن اگر ماء جاری کثیر ہے دھویا جائے تو نجوڑ نے یا تین بار کی شرطنہیں ہے۔ والتداعلم ۔ مسجد کی تقدیس : (۵) معلوم ہوا کہ مساجد کو پلیدی و نجاستوں ہے بچانا ضروری ہے، اس لئے روایت مسلم میں ہے کہ حضور علیقے نے اس بیشاب کر نبوالے اعرابی کو بلاکر سمجھایا کہ ان مساجد میں بیشاب کرنا اور دوسری پلیدی ڈ النا مناسب نہیں ہے۔ یہ فدائے تو لی کے ذکر ، نما ز اور تا ورتا ورت قرآن مجید کے لئے بنائی جاتی ہیں۔

مسجد کے عام احکام: (۲) بظاہر معلوم ہوا کہ ذکورہ نین امور کے علاوہ دوسرے امور مساجد میں جائز نہیں ،کین ذکر عام ہے جو قراء ت قرآن علم دین کے پڑھنے پڑھانے ،اوروعظ وغیرہ کوشائل ہے ،اورنماز بھی عام ہے ،فرض ہو یانفل ،اگر چہنوافل گھر پرافضل ہیں ،ان کے علاوہ و نیا کی ہا تیں ہنمی ٹھٹا ،اور بغیر نبیت اعتکاف کسی دنیوی کام ہیں مشغول ہوکر مسجد ہیں تھہر نابعض شافعیہ کے یہاں تو غیر مبرح ہیں ،اور سجح بیہے کہ مسجد ہیں عبادت کے لئے ،قراکت علم ،اور درس وساع درس و وعظ کے لئے ،اورا یسے ہی انتظار ، نماز وغیرہ کے واسطے تھہر نا تو مستحب ہے ،اوران کے بغیر مباح ہے جس کا ترک اولی ہے۔

مسجد بیل سونا: امام شافعی رحمه اللہ نے الا من بیل اس کوجائز قرار ویا ہے، این المنذ رنے کہا کہ ابن المسیب ، حسن ، عطاء ، اور مشافعی نے رخصت دی ہے ، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مجد کوم قد (سونے کی جگہ) نہ بناؤ اور ان سے یہ بھی مروی ہے کہا گرنی ذک لئے مسجد بیل سوجائے تو کوئی حرج نہیں ، امام اوزاعی نے کہا کہ مسجد بیل سونا مکروہ ہے ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسافر کے لئے جائز ، دوسرے کے لئے بہتر نہیں ، امام احمہ نے فرمایا: ۔ اگر مسافر یا اس جیسا ہوتو حرج نہیں ، لیکن مبحد کو قبولہ یا رات کے سوئی جگہ بنا لیما درست نہیں ہول اس بھی اور حضرت ابن عمر ، اہل صف ، صاحبة الوشاع عورت ، عرفیہ نہیں ، بہی قول آسخی کا ہے بعمر کی نے کہا کہ اجازت و ہے والو کا استدال حضرت علی اور حضرت ابن عمر ، اہل صف ، صاحبة الوشاع عورت ، عرفیہ مثمل ہے جن کے بارے بیں اخبار صحاح ، مشہور ثابت ہیں ۔

مسجد میں وضو: ابن المنذرنے کہا کہ سب اہل علم مسجد میں وضوکو مہاں سیجتے تھے، بجزاس جگہ کے جس کے تر ہونے سے لوگول کو تکلیف بہنچی، الیں جگہ کروہ ہے، ابن بطال نے کہا کہ بہی بات حضرت ابن عمر، ابن عباس، عطاء، طاؤس بختی اور ابن قاسم صاحب امام مالک سے بھی منقول ہے، اور ابن قاسم صاحب امام مالک سے بھی منقول ہے، اور ابن میر بین وسحون اس کو مکروہ تنز بہی بھی کہتے ہیں، ہمارے بعض اصحاب (حنفیہ) سے منقول ہے کہ اگر مسجد میں کوئی جگہ وضو کے لئے مقرر کی گئی ہوتو و ہاں وضویں کوئی حرج نہیں، ورند مسجد میں درست نہیں۔

مسجد میں فصد وغیرہ حرام ہے

علامہ بھری کی شرح ترفدی میں ہے کہ مجد کے اندراگر کسی برتن میں فصد کھلوائے تو مگرو ہے اور بغیراس کے حرام ہے اوراگر مسجد کے اندر کسی بیشاب کرے تواضح قول رہے کہ حرام ہے، دوسراقول کراہت ہے۔

(۲) حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ امرِ معروف ونہی منکر میں مباورت اور جلدی کرنی جا ہے، جس طرح صحابہ کرام ؓ نے اعرابی کومسجد میں پیشاب کرنے سے روکنے میں کی۔

(۷) حضورِ اقدس علاقے کی موجودگی میں بھی بغیر آپ سے مراجعت واستصواب کے امرِ معروف ونہی منکر میں صحابۂ کرام کی مبادرت کا جواز مغہوم ہوا، اور اس کوخدائے تعالیٰ اور نبی کریم علیہ پر تقدم کی صورت نہ سمجھا جائے ، جس کی قرآن مجید میں ممانعت ہے، کیونکہ مسجد میں پیٹاب کرنے کی برائی اور شرعی قباحت طے شدہ تھی ، لیمنی شرعیت خودا نکار ندکور کی مقتضی تھی ، البذاامرِ شارع بی صحابہ کرام کے انکارے مقدم تھا، اور وہ اس کے تبیے ، اگر چداس خاص واقعہ بی امروا شارہ ندتھا، معلوم ہوا کہ اذب خاص شرط نہیں اور اذب عام کا فی ہے۔
(۸) معلوم ہوا کہ دومفسد دں اور برائبوں میں سے بڑی کو دفع کرنے کے لئے چھوٹی کو اختیار کرلینا چاہیے، اور دومسلحوں اور بھلائیوں میں ہے کم ورجہ کی مصلحت کے مقابلہ میں بڑی مصلحت کو حاصل کرنا چاہیے، جیسے یہاں بول مجد کے مفسدہ کو بمقابلہ تطبع بول اختیار کیا گیا جو بڑا مفسدہ تفاد اور اگر گوئٹزیدہ تقدیس مجد بھی ایک مصلحت کو حاصل کرنا چاہیے، جیسے یہاں بول مجد کے مفسدہ کو بمقابلہ تقلع بول اختیار کیا گیا ۔ مفسدہ تفاد اور اگر گوئٹزیدہ تقدیس مجد بھی ایک مصلحت تھی گراس کے مقابلہ بڑی مصلحت ، اعرائی کو پیٹا ب کرنے دینے کو حاصل کیا گیا۔
(۹) جاہل و نا واقف شریعت لوگوں سے نری ، میولت اور تالیف قلوب کا برتا و کرنا چاہیے۔

(۱۰) اگر کوئی مانع خاص ندہوتو ازالہ مفاسد میں عجلت کرنی جا ہے جس طرح بول اعرابی کے بعد بی حضورا کرم علی ہے نے تا پاک جھے کو پاک کرنے کے لئے یانی بہادیے کا تھم فرمایا:۔ (تلک عشرة کاملة ) (عمرة القاری ۱۸۸۸)

#### نهى منكر كا درجه اورا بميت

شریعتِ اسلامیہ میں جس طرح امرِ معروف کواہمیت حاصل ہے، ای طرح نہی منکر کوجی ہے، اور تبلیغ دین کا کھل تصور بغیران دونوں کے نہیں ہوسکا، اس لئے جو تبلیغی جماعتیں صرف امرِ معروف پر اکتفا کئے ہوئے ہیں اور نہی منکر سے صرف نظر کر لی ہے، یہان کا بڑا نقص ہے جس طرح مخصوص چندا مور شرعیہ کی تبلیغ کرنا اور باتی پورے دین کو عوام وخواص تک پہنچانے کی نظر نہ کرنا ہڑ کی ہے، ضرورت ہے کہ تبلیغ واصلاح کا بیڑوا ٹھانے والے، علماء وقت کے تعاون ومشوروں سے استفادہ کریں، اور ایسے طریق کا رہے پر ہیز کریں جس سے علماء اور مداری ویدیہ کی وقعت واحر ام لوگوں کے دلول سے رخصت ہو، اس طریقہ کا تنظیم نقصان جلد محسوس ہویا دیریش، مگر قابل انکار ہر گرنہیں، واللہ الموفق میں میں اجبان کی ایک فراند کی سے متعدد انہم اصلاح طلب امور پر گفتگو کی اور موصوف نے الحمد نشہ بڑی فراند کی سے ان کی اجبان کی اللہ تعالی ہم سے کوا پی مرضیات سے نواز سے آجین

# بَابُ صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِد

( مسجد میں پیٹا ب پر یانی بہادیا)

(٢١٥) حَدُّقَنَا اَبُوْ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِى عُبَيْدِ اللهِ اِبْنُ عَبُدُاللهِ بُنِ عَتُبَةَ بُنِ مَسْعُودٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةِ قَالَ قَامَ اَعْرَابِى فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَا وَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجُلًا مِّنُ مَّاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمُ مَيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُواا مُعَسِّرِيْنَ.

(٢١٨) حَدُّ ثَنَاعَبُدَّانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا يَحْنَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوَحَدٌ ثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلِدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا سُلَيْمَنُ عَنْ يَحْنَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنِ مَالِكِ قَالَ جَآءَ اعْرَابِي فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَا هُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَضَى بَوْلَهُ آمُرَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَ نُوبِ مِنْ مَآءٍ فَأَهُرِيْقَ عَلَيْهِ:

ترجمہ (۱۲۷): حضرت ابوہریرہ نے فرمایا کہ ایک اعرائی کھڑا ہوکر مجد جس پیشاب کرنے لگا تولوگوں نے اسے پکڑا، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے چھوڈ دو،اوراس کے بیشاب پر پانی کا ایک بڑا ڈول بہادو،خواہ وہ کم بحراہوا ہویا پورا، کیونکہ تم نرمی کے لئے بیسجے سے ہونتی کیلئے ہیں۔ ترجمه (۲۱۸): حضرت انس بن مالك رسول عند الله عند وابت كرتے بيل كه ايك ديهاتی شخص آيا اوراس نے مجد ايك كوئے بيل پيشاب كرديا، لوگوں نے اس كونع كيا تورسول الله عند الله عند أخيس روك ديا، جب وه پيشاب كركے فارغ ہوا تو آپ نے اس كے پيشاب پر ايك ڈول پانی بہانے كاتھم ديا، چنانچه بہاديا گيا۔

تشرت تسب سابق ہے جمعق عینی نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس باب کوستقل طور سے لانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے ، کیونکہ پہلے باب اور حدیث الباب ہے مطلوبہ فائدہ حاصل تھا۔

حفرت شاہ ولی القدصاحب رحمہ القدنے تراجم ابواب میں لکھا کہ امام بخاری کی غرض طہارت ارض کا طریقہ بتلانا ہے، کہ یو وہ مطلقاً پانی بہا دینے سے حاصل ہوگی، جیسا کہ اہ م شافعی رحمہ اللہ کا نہ ہب ہے کہ عفر مسجد اور نقلِ تراب کی ضرورت نہیں، یابیہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زمین نرم نہ ہو۔ (اور سخت ہو) تو پانی بہا دینا اس کی طہارت کے لئے کانی ہے جیسا کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا فد ہب ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک پوری طرح متعین نہیں ہو سکا کہ وہ حنفیہ کے موافق ہے یاش فعیہ کے، واللہ تعالی اعلم

جس اعرابی کے مسجد میں پییٹاب کرنے کا ذکر صدیث الباب میں آیا ہے، اس کا نام کیا تھا، اور وہ بمانی تھایا تنہی وغیرہ اس کی پوری تفصیل و تحقیق رفیق محترم علامہ بنوری دام فیضہم نے معارف اسنن ۹۹س۔امیس کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فر مایا:۔زمین کی اوپری سطح تو پانی بہا دینے سے پاک ہوجاتی ہے اور جوف ارض (اندر کا حصہ) خشک ہونے سے یامٹی کھود کرنکالدین سے پاک ہوجاتا ہے، پانی بہا دینے سے پاک ہونے کا حکم اس لئے کرتے ہیں کہ پانی بہنے سے جاری کے حکم میں ہوجاتا ہے (اور جاری یانی کوسب ہی طاہر ومطہر مانتے ہین)

مسئلہ عجیبہ: کی فرفر مایا کہ ہماری فقہ کا ایک عجیب سامسند قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ اگر دوڈول میں پانی رکھا ہواور ایک پاک، دوسر انجس ہو، پھر دونوں کو ایک ساتھ اوپر سے بہادیں، تو دونوں پانی ایک ساتھ اوپر سے بہادیں، تو دونوں پانی ایک ساتھ اگرے ہوئے جاری ہونے کے سبب سے پاک سمجھے جا کیں گے کین یہ سئہ حنفیہ میں اختلائی ہے، کیونکہ وہ دوسری اختلائی اصل پر بنی ہوہ یہ کہ پانی کے جاری ہوئے کے لئے مدد کی شرط لگاتے ہیں، اولاگ مدد کی شرط نہیں لگاتے ، ان کے اصول پر ضرور اوپر کی صورت میں دونوں پانی کا مجموعہ طاہر ہوگا، گر جو ہوگ مدد کی شرط لگاتے ہیں، ان کے اصول پر پاک شہوگا۔ کیونکہ دوسرے پاک پانی کی مدد جریان نہ کورہ کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ حضول پر پاک شہوگا۔ کیونکہ دوسرے پاک پانی کی مدد جریان نہ کورہ کو حاصل نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ حضیہ کی فقہ کے بہت سے مسائل خود حضیہ میں اختلائی ہیں، اور اعتراض کرانے والے کسی جزئی کو لے کرطعن کرتے ہیں، تو جواب دہی ک

ا وقت قرائت فاتخدے تو مقتدی کوروکتے ہیں اور آیہ نوز کا سمعوالہ واضوا' ہے استدلال کرتے ہیں کین مقتدی کو ثنا پڑھنے کی اجازت ویتے ہیں ، یہ بھی تو آیت وقت قرائت فاتخدے تو مقتدی کوروکتے ہیں اور آیہ نوز فاستمعوالہ واضوا' ہے استدلال کرتے ہیں کین مقتدی کو ثنا پڑھنے کی اجازت ویتے ہیں ، یہ بھی تو آیت فیکور کے خلاف ہے ، اس کے جواب میں ہمارے استادالا ساتذ قرصرت ، اقدس مولا ٹا ٹا ٹوتو کی رحمہ اللہ نے اپنی رسار قراءت خلف الا مام میں جواب دیا کہ شاکی اب ذات اس کئے ہے کہ اس کو بطور آداب شائی بجامانے کے پڑھا جاتا ہے ، ہمارے نزدیک جواب نہ کور بھی محققان اور محد ثانہ ہیں ہے ، کیونکہ ' حلبی کیر' (شرح منید المصلی ) ۲۰۵۳ میں اس مسکد کی پوری تفصیل فہ کور ہے جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔

مسبوق اگرامام کوخاموش حالت میں پائے تو ٹنا پڑھے،اور جب قراوت جبری کی حالت میں پائے تو ٹن نہ پڑھے،بعض نے کہا کہ سکتات کے اندرا یک ایک کلم آو ڈکر پڑھ لے،فقیہ جعفر جندوائی نے قل ہے کہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے،ام کلم آو ڈکر پڑھ لے،فقیہ جعفر جندوائی نے قل ہے کہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے،ام مجمزع فروت پڑھ رہا ہوتوا مام ابو بوسف کے زویک پڑھ سکتا ہے، اس محمزع فروت بین ،ذکروفی الذخیرہ ،کیکن میں سنجد بات ہے، کیونکہ قول باری تو لی المقوری فا اللہ یہ اس طرح کی کوئی تفریق وی تو تفصیل ہا بت مجری کے دقت مقتدی ثناء نہ پڑھے، جواطدا تر نص کا مقتضا ہے، عالم المقدی میں ہوتی کہ دفاتھ میں میں ہوتی کہ دفاتے ہواں بیتے (بقیرہ الکے سفرح نے کہ کورنہ ہوگی ،ورندا ہ م بخدی کے اعتراض کا تحقیق محد ثانہ جواب بیتے (بقیرہ الکے صفر پر)

کے ضروری ہے کہ فقہ نقی سے پوری واقفیت ہواور اتفاقی واختلافی اصول و مسائل پر نظر ہو تا کہ جواب تحقیق وبصیرت سے ہو تولہ فہال فی طاکھۃ المسجد پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا میر ہے نزدیک تاحیہ کا ترجمہ یکسواور ایک طرف ہے اور یہی مرادموطاء امام محمہ میں احسس المسی غند مک و اطلب مواحها و اصل فی فاحیتها سے ہے کینی کیسواور ایک طرف ہوکر نماز پڑھا کراور رہے گیا اس امرکی ولیل ہے کہ ماکول اللح میوانات کے گو ہراور پیشا ہے جس بین کیونکہ آپ نے ان سے نی کراور الگ دور ہوکر ایک گوشہ بس نماز پر ھے کو فرمایا اگروہ تا پاک نہ ہوتے تو ایک طرف ہوکر نماز پڑھنے کا تھم کیول فرمایا اگروہ تا پاک نہ ہوتے تو ایک طرف ہوکر نماز پڑھنے کا تھم کیول فرماتے واللہ تعالی اعلم۔

## بَابُ بَوُلِ الصِّبُيَانِ

( بچوں کے پیٹا ب کے بارے میں )

(٢١٩) حَدَّ ثَنَا عَبُد اللهِ بِنُ يُؤسُفُ قَالَ اَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَائِشُةَ أُمّ الْمُوْمِنِيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيّ فَبَالَ عَلَى لَوْبِهِ فَدَ عَا بِمَآءٍ فَاتَبُعَهُ آيَّاهُ:.

(٢٢٠) حَدَّ ثَنَا عَبُد اللهِ بُنِ يُوسُفُ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيَدُاللهِ إِبْنِ عَبُدُاللهِ بَنِ عُتُبَةَ عَنْ أَمَّ قَيْسٍ بِنُتِ مِحْصَنِ آنَهَا آتَتُ بِابْنِ لَهَا صَغِيْرِلُمْ يَاكُلَ الطَّعَامَ اللهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَآءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَعْسِلُهُ:

ترجمه (٢١٩): حفرت عائشام المؤمنين فرماتى بين كدر سول علي كياس ايك بجدلايا كيا، اس في آب ك كير يربيشاب كرديا تو آب في منكايا اوراس يربهاديا-

تر جمہ (۲۲۰): حضرت ام تیس بنت مصن ہے روایت ہے کہ وورسول علیہ کی خدمت میں اپنا جیموٹا بچہ لے کرآئیں جو کھانا نہیں کھا تا تھا (لیتنی شیرخوارتھا) تورسول اللہ علیہ کے اسے اپنی گود میں بٹھالیا، اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پبیٹا ب کر دیا آپ نے پانی منگا کر کپڑے پرڈال دیا اوراسے (خواب اچھی طرح) نہیں دھویا۔

تشری : دود دھ بیتے بچوں کے پیٹاب کے متعلق دونوں صدیث الباب سے بیام (ثابت ہوا کہ اگر وہ کی کے کپڑوں پرلگ جائے تواس کو معمولی طریقہ سے دھونے کی ضرورت نہیں، جس کی وجہ بینیں کہ وہ نہیں ہے بلکہ حسب نقل امام طحاوی رحمہ اللہ اس کے بہ کہ کہ پیٹاب ایک جگہ میں ہوتا ہے اور بچی کا زیادہ جگہوں پر پھیلتا ہے، لہذا بچہ کے پیٹاب کی نجاست تھوڑے یا نی سے دور ہوجائے گی ،اور بچی کی زیادہ یانی سے ،ورندنی نفر نجاست دونوں میں ہے۔

علام قسطلانی نے وجہ فرق میکھی کہ بچوں کو گود میں لینے کارواج زیادہ ہے،اس لئے اس کے بار باردھونے میں مشقت و تکلیف زیادہ تھی، تھی مشتقت کردی گئی، اور بچیوں کو گود میں لینے کارواج کم ہے،اس میں تخفیف ندگی گئی، دوسرے یہ کہ بچون کا بیشاب زیادہ رقبق ہوتا ہے، وہ کپڑے وغیرہ کو زیادہ ملوث نہیں کرتا، بخلاف بچیوں کے کہ ان کا زیادہ غیظ ہوتا ہے اس لئے اس کا تلوث زیادہ ہے،الہذا دھونے کے تھی میں فرق کیا گیا، تغیرے یہ کہ بچیوں کے مزاج پر رطوبت و برودت کا غلبہ ہوتا ہے،اس لئے بھی ان کے بول میں غلاظت و بد بوزیادہ

(بقیہ حاشیہ سنے گذشتہ) کر حنفیہ کی طرف امام بخاری کی نبست بذکوری غلط ہے، کیونکہ اطلاق نص بی سے سب سے وہ قراءت فاتحہ کی طرح ثنا کی بھی اجازت نہیں دیتی اور ہونا بھی بہی چاہیے کہ جب قراءت فاتحہ کی باوجود حدیثی خصوصی تا کدات اور غیر حالتِ اقتدامی وجوب کے بھی بوجدا طلاق نص قرآنی ، اجازت نہ ہوئی ، تو ثنا کی اجازت کیے ہوئتی ہے جبکہ اس کا درجہ وجوب سے بھی کم اور سدیت کا ہے۔ داللہ تع کی اعظم (مؤلف) ہوتی ہے جس کا ازالہ بھی زیادہ پانی سے ہوگا، علامہ ابن وقتی العید نے فریایا کہ بچہ اور بڑی کے پیٹاب میں فرق کی بہت می وجوہ بیان کی گئی این ، ان میں رکیک تشم کی بھی این ، اور سب سے تو می ہے کے دلول کی رغبت بچوں کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت بچیوں کے ، ای لئے بچول کے بارے میں مشقت زیادہ ہونے کے سبب سے رخصت (وتخفیف بھم آگئی۔ (مخالمہم ۱۳۵۰)

علامدائن قیم نے اعلام الموفقین میں لکھا کہ لڑ کے اور لڑکی کے پیٹاب میں قرق تین وجہ ہے ہے'(۱) مردوں اور عور توں میں لڑکوں کو میں الکور میں اٹھانے کا رواح زیادہ ہے، لہذا لڑکوں کے پیٹاب میں عموم بلوئ (اہتلاءِ عام) اور مشقت کے سبب تخفیف تھم ہوگئ (۲) لڑکے کا پیٹاب ایک جگہ میں نہ ہوگا بلکہ یہاں سے وہاں تک متفرق ہوگا ، لہذا ساری جگھوں کو دھونا موجب مشقت ہوگا ، لڑکی کے پیٹاب میں یہ بات مہیں ہے، ایک متفرق ہوگا ، لہذا ساری جگھوں کو دھونا موجب مشقت ہوگا ، لڑکی کے پیٹاب میں یہ بات مہیں ہے، ایک میں میں ہے دھونا آس لئے وھونا آسان ہوگا) (۳) لڑکی کا پیٹا ب زیادہ فلیظ و بد بودار ہوتا ہے بہ نسبت لڑکے کے، جس کی وجہ لڑکے کی حرارت اور لڑکی کی برودت ہے، گرمی پیٹا ب کی بوکم کردیتی ہے اور رطوبت کو بچھلا کرختم کردیتی ہے۔

علامہ مینی نے ' دخب الا فکار (شرح معانی الآثار) ش لکھا کہ علامہ کرخی نے وجہ فرق امام طحاوی کے برنکس نقل کی ہے کہ بول غلام کی مگر منتشر ہوجاتا ہے اور بول جار بید جگہ ہوتا ہے، لہذا بول غلام چونکہ منتشر ہو کر خفیف ہوگیا ، اس کے لئے رش کافی ہوا ، اور بول جار بید چونکہ ایک بی جگہ جمع ہوگیا ، اس کے لئے رش کافی ہوا ، اور بول جار بید چونکہ ایک بی جگہ جمع ہوگیا ، اس کی نجاست زیادہ ہوئی اور شسل کی ضرورت پیش آئی ، اس پر علامہ عنی نے لکھا کہ امام طحاوی کی نقل اقرب الی انحکمہ ہے ، کیونکہ فم رحم منکوس ہے ، اس سے خروج ، بول وسعت محل و مخرج کے سبب سے متفر قاور پھیلا ہوا ہوگا ، بخلا ف احلیل کے کہ اس سے خروج بول ، اس کی خروج بول ، اس سے جتمعا ہوگا (امانی الاحبار ۲۵ سبب سے مقاولا ابن قیم کی وجہ ٹائی ندکور پر بھی روشنی پڑگئی ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وجہ فرق بیان کرنے میں نظریاتی اختیال کیا ہے۔ وائد تی کچھ حضرات نے رفع مشقت کو سبب تخفیف خیال کیا ہے۔ وائد تی کھا علم ۔

ازالہ) دومری روایت فیکوریس سال بن حرب کے ثقہ ہونے میں اختلاف ہے دغیرہ، پھرنجس ہونے کے اعتباد ہے بول میں وصبیہ میں عدم فرق صرف امام ابو حنفید کا قول نہیں، بلکہ ابن المسیب نخعی، حس بن حی، ثوری، اصحاب امام باعظم اورامام ، لک بھی ای کے قائل ہیں، ایس حالت میں صرف امام ابو حنفید کا قول نہیں، بلکہ ابن المسیب نخعی، حس بن حی، ثوری رف والوں میں امام شافعی ایک روایت میں اوراحمہ واسختی ہیں، جو ظاہر صدیث سے استدلال کرتے ہیں، حالاتکہ وہ تھم بطور رخصت وتوسع ہے اور نضح ورش کو بھی خسل لیزا احوط اور موافق غربیت ہے کیونکہ بھڑت اصادیث میں مطلق بول سے اجتناب واستر او کے تاکیدی احکام آئے ہیں، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسک ، ای لئے امام محمد رحمہ اللہ نے موطا میں کھا کہ بولی غلام کے بارے میں رخصت ضرور آئی ہے جب تک وہ غذائہ کھائے ، اور بولی جارجہ کے لئے خسل کا ہی تھم وارد ہے، گر موطا میں کھوٹ نے دونوں ہی کے دھونے کوزیادہ اچھا تھے ہیں، اور بی تول امام ابو صنیفہ گاہا ورحد یث فیدے بسماء فاتبعہ ایاہ، پر لکھا کہ بم ای کولیت ہیں کہ چیشاب پر پانی بہا کیں حق کہ اس کوصاف کردیں ہی تہ جب امام ابو صنیفہ رحمہ التد کا ہے۔ (افنات الطریف ۱۹۸۷)۔

تفصیل فراجب: حافظ رحمداللہ نے فتح الباری ۱۲۲۷ میں کھا: اس بارے بیل علاء کے تین فراجب ہیں، اور وہ تیزوں صورتی شافعیہ سے بھی منقول ہیں، سب سے زیادہ مسجح صورت و فرجب بول جبی بیل شخ کا کائی ہونا اور بول جاریہ بین کئی نہ ہونا ہے، اور بہی تول حضرت علیٰ عطاء، حسن ، زہری ، امام احمد ، اکن وجب و فیرجم کا ہے، اور ولید بن مسلم نے امام مالک سے بھی اس کونقل کیا ہے، لیکن اصحاب امام مالک فقل ہوا ہے، نے اس کورو لئمت شاف و قر اردیا ہے ، دو سرایہ کہ دونوں بیل شخ کائی ہے، یہ فرجب امام اوز اس کا کہ اور امام مالک و شافعی سے بھی نقل ہوا ہے، لیکن ابن عربی نے اس نقل کو اس صورت کے ساتھ مامی بتا ایا ہے جب تک کہ بچدا ور نہی کے پید بیل کوئی چیز نہ پہنی ہو، تیسرا فہ جب بیب کہ بول جب یہ وجوز کی جو اور میرونوں کو دھونا وا جب ہاں کے قائل حنفید و مالکیہ ہیں ، این دقیق العید نے کہا: ''ان حضرات نے اس بارے بیل قیاس کی بیروئی کی ہے اور کہا کہ ' دلم بینسل مبالغہ ہے لیکن یہ خلاف ظاہر ہے اور دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس کو مستبعد قرار دیتا ہے، کی بیروئی کی ہے اور کہا کہ ' دلم بینسل مبالغہ ہے لیکن یہ خلاف فلام ہے اور دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس کو مستبعد قرار دیتا ہے، جن سے بول صبید وصی بین فرق فاہر ہے اور دوسری احادیث کا مفہوم بھی فرق فاہر ہے۔ جس کے مورت ہے میں مورث فیاس کو مستبعد قرار دیتا ہے ، جن سے بول صبید وصی بین فرق فاہر ہے اور دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس کو مستبعد قرار دیتا ہے ،

ابن دقیق العید کے نقیہ مذکور برنظر

علامہ موصوف بڑے جلیل القدر حافظ حدیث، فتیہ وجہ تدصاحب تصانف مشہور ہیں، قدہ با مالکی وشافعی ہے، تذکرۃ الحفاظ ۱۳۸۱۔ می بیان کا مفصل تذکرہ ہے، ہمارے اکا براسا تذہ حضرت شاہ صاحب رحمہ الله وغیرہ بڑی احرام کے ساتھ ان کے اقوال و تحقیقات نقل کیا کہ کرتے ہے، اور اب تک ان کے اقوال انصاف واعتدال ہی کے نظرے گر ری تھی، گراو پر جو پھی تقل ہوا، وہ نصرف ان کے مالکی بھی ہونے کی حیثیت سے بلکہ ہوں بھی اعتدال وانصاف اور تحقیقی نقط نظر ہے او پراسا معلوم ہوا اس لئے کہ اول تو یہاں قیاس کی پیروی کا کوئی موقع شہیں ہے، حنفیہ و الکیہ کی نظر مسکة الباب ہی صرف احادیث پر ہے، اور احادیث کی موجودگ ہیں وہ قیاس کرتے بھی نہیں، بیام این وقتی موجودگ ہیں وہ قیاس کرتے بھی نہیں، بیام این وقتی سیمی موجودگ ہیں وہ قیاس کرتے بھی نہیں، بیام این وقتی العیمی ہونہ میں موجودگ ہیں وہ قیاس کرتے ہو نہیں ہماری کی تقطیم میں موجودگ ہیں اور دومرے کی تعلیم ہون کی موجودگ ہیں وہ بارے ہیں کہ اس کئی کی مقتصی میں سیمی کہ اور دومرے کی تطبیم سیمی کی موجودگ ہیں اور دومرے کی بارے ہیں کی مال کئی کی مقتصی مالکیہ دونوں میں فرق نہیں کرتے ہو دونوں کے تم میں تغریق اور دومرے کے بارے ہیں تشد داختیار فرق پر کھلی دلیل نہیں ہے؟ نیز 'ولم مالکیہ دونوں میں فرق نہیں کرتے ، کیا ایک کی بارے ہی تجب ہے، کو تکہ حدیث مشم ہیں 'ولم اعتمار خوا مادیث کی ردے بعید و مستجد قرار دینا اور بھی بجب ہے، کو تکہ حدیث مشم ہیں 'ولم اعتمار خوا کی میں نظر قائر کی موجود کی موجود کی تعلیم میں 'ولم اعتمار خوا کا تاکہ اور دومر ایک ہو کہ کہ میں خوا کو معتمل کا تاکہ اور دومر کے بارے موا کو کیا مطابق کے مسلم میں 'ولم کو خوا کے میں نگی میں موجود کی موجود کی موجود کیا تاکہ کہ اور دومر میں نگی تاکہ کی دومر ایک میں خوا کو میں نگی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی تو موجود کی تو کی موجود کی موجود کی تو کی موجود کی موجود کی موجود کی تو کی موجود کی موجود کی تو کی موجود کی تو کی موجود کی تو کی موجود کی موجود کی تو کی موجود کی تو کی موجود کی تو کی موجود کی تو کی موجود کی تو کی کی کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی تو کی

کی فی ہوئی ہے، مطلق شمل کی فی نہیں ہوئی (اس موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ بیجی فرمایا کرتے تھے کہ حنفہ کے مسلک کوا حادیث کے خلاف کیے کہا جا سکتا ہے، جبہ احادیث بیس پانچ الفاظ مروی ہیں، اور ان جس سے تین الفاظ سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے، جو یہ ہیں۔ اجبہ کولہ (اس پیشاب پر پانی چلایا) اس کے علاوہ رش (اس پیشاب کوزیادہ مبالغہ نے نہیں دھویا) ان کے علاوہ رش (اس پیشاب کوزیادہ مبالغہ نے نہیں دھویا) ان کے علاوہ رش اس پر پانی ڈالا) اور نفتی (تھوڑ اپانی ڈالا) و و لفظوں سے شافعیہ مدولیت ہیں، ایسی حالت ہیں اکثر الفاظ حدیث کی موافقت وتائید جن کو حاصل ہے، ان کو تخالفت جدیث کی موافقت وتائید جن کو حاصل ہے، ان کو تخالفت جدیث کی طوحہ دینا کیوکر موزوں ہوسکتا ہے؟ والقد المستعان ۔ دو سرے یہ اگر لفظ نفتے کی وجہ سے تخفیف ٹابت کریں ہو گئے تھی تو تاکہ ہوں کا لفظ آیا، حالا نہ وہاں شافعیہ وغیر ہم بھی تخفیف کے قائل نہیں، جو سے تو تعلیم مول کی وجہ سے تخفیف ٹابت کررہے ہیں اور رش کے مقی بھی شمل کے آتے ہیں، مقت عین نے تکھی: ۔ حضرت میاں پول میسی کے بارے بین لفظ تعنی نے تکھی: ۔ حضرت ابن عباس پول میسی کے بارے بین لفظ تعنی کے وہ جب انہوں نے حضور کے وضوع مبارک کا حال بیان کیا تو ایک چلو پانی لے کرا ہے وانے یا دول پر رش کے موجہ نے کہ جب انہوں نے حضور آتھوڑ اتھوڑ اتی والوں ہوں اور دھونا ہے اور بہت کی احادیث بین رش وضح سے مراد شور اتھوڑ اتی ڈالنا ہے اور بہت کی احادیث بین رش وضح سے مراد شال کے بعد بینی نے وہ احدیث بھی ذکر کیس (حمہ ۱۹۸۰)

### محقق عینی کے جواب

محقق عینی رحمہ اللہ نے بھی ابن وقیق العید کے نقیہ فرکور کا جواب ای کے قریب لکھا ہے جوہم نے مزید وضاحت واضافہ کے ساتھ اوپر ذکر کیا ، اوپر کا مضمون لکھنے کے بعدہم نے اس کو دیکھا، نیز موصوف نے ریھی لکھا کہ جس طرح حنفیہ دونوں کے بول کی نجاست میں فرق نہیں کرتے ، اس طرح بعض متقد مین تابعین سے بھی منقول ہے چنانچہ ام طحاوی نے روایت کی ہے کہ حضرت سعید بن المسلیب فرماتے سے '' الموش بالموش والمصب مین الابوال کلھا'' حضرت جسن نے فرمایا کہ بول جاریہ کو دھو کیں گے ، اور بول غلام پر پائی بہا کمیں گے ، سعید، صبیان اور غیر صبیان سب کے ابوال کا تھم برابر بچھتے تھے ، اور بول رشاش میں رشاش ماء سے ظمیر کو کائی کہتے تھے ، اور بول رشاشی میں رشاش ماء سے ظمیر کو کائی کہتے تھے ، اور بول صبی میں صب ماء کے قائل تھے لیکن میاں گئے دو تھی ابوال کو وہ طاہر اور بعض کو غیر طاہر سجھتے تھے ، بلکہ وہ سب بی ان کے زد کے نہی میں میں میں میں کے زد کے کہا ہے ، اور فرق تطمیران کے زد کی کئی و وسعت سب سے تھا۔ (عمد ۱۹۸۱ء)

اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ابن وقیق العید کاطعن اگر عدم ِ تفریق بہلی ظانی ہاست کا ہے تو احادیث میں بھی فرق نجاست کی کوئی تصریح نہیں ہے، اور اس لئے حنفیہ کی طرح متقد مین تابعین بھی تفریق کے قائل نہ تھے، اور اگر عدم تفریق بداعتبار تطبیر ہے تو بہ خلاف واقعہ ہے، کیونکہ جس طرح احادیث میں تفریق نہ کورہاس کواس طرح حنفیہ بھی تشلیم کرتے ہیں۔وابند تعالی اعلم۔

## ايك غلط بمي كاازاله

تضعیف مقصود نہیں ہے،اور تولی مختار ومشہور کے مقابلہ میں شاذ وضعیف کہنا بھی اس کا قرینہ ہے، وانتداعلم، غالبًا حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی طرف بھی امام نووی کے بارے میں طعن ندکور کی نسب بوجہ غلط نہی یا سبقت قلم ہوئی ہے اور بظاہر ان کا ارشاد ابن وقیق العید ہی کے تول ندکور کے متعلق ہوگا، جس کوہم نے پوری تفصیل ہے مع ردوقدح ذکر کیا ہے۔والعم عنداللہ تعالیٰ

حافظا بن حزم كامذهب

موصوف نے لکھا: مرد کا پیشاب جس مرد کا بھی ہواور جس چیز ش بھی ہو، اس کواس طرح پاک کریں گے کہ اس پرصرف اتنا پائی ڈالیس کے جس سے پیشاب کا اثر دور ہوجائے، اور کورت کے پیشاب کو دھوکیں گے، البتہ پیشاب اگرزیین پر ہوتو وہ جس کا بھی ہو، پاک کرنے کے لئے اس پراتنا پائی بہا کیں گے جس سے پیشاب کا اثر ذائل ہوجائے اور بس پھر آپ نے روایات ذکر کیں، جن میں ایک روایت ابوا کے سے نقل کی 'یوش مین اللہ میوری ہے، جوضعیف اور منکر ابوا کے سے نقل کی 'یوش مین اللہ میوری ہے، جوضعیف اور منکر الحدیث ہے، نسان میں اس پر کلام تہ کور ہے، اور ای روایت کو ابوداؤ دیس بالفاظ 'یہ میں بول المجاریة و بوش مین بول المخلام ''اور متدرک ما کم میں بالفاظ 'یہ میں بالفاظ 'یہ میں بول المغلام ''ذکر کیا گیا ہے، جس کی تھے وموافقت ذہمی نے کی ہے، اور اس کو بردار رہ نسائی ، ابن باجداور ابن خزیم روایت کیا ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔

اور اس کو بردار رہ نسائی ، ابن باجداور ابن خزیم دوایت کیا ہے اور بخاری نے اس کی تحسین کی ہے۔

ائن جزم نے بیکی لکھا کہ اس مسلکو پیرے کھا تا کھانے ہے قبل کے زمانہ تک محدود کرنا کلام، رسول اللہ علیہ ہے تابت نہیں ہوتا،
اس پرحاشیہ کلی ہیں شخ احمر محمد شاکر رحمداللہ نے لکھا کہ امام احمد و ترنی نے حضرت کل ہے صدیت روایت کی ہے۔ ''بول انعلام الرضیع
یہ صصح و ہول المجادیة یغسل ''ترفدی نے اس کی تحسین کی ہے، اور یوں بھی مطلق کومقید پرمحمول کرنا چاہیے بالخصوص الی حالت میں کہ احتراز
بول کے بارے میں شارع نے تشدد کیا ہے اور عدم احتراز پروعید بھی ذکر کی ہے، البذا جس فردِ خاص میں حدیث وارد ہوگئی، یعنی بول جبی، ای پراتھا دکریں گے، باتی افراد میں توسع کرنا سے نہ ہوگا۔

را تقماد کریں گے، باتی افراد میں توسع کرنا سے نہ ہوگا۔

(ماشی کی اس)

. معلوم ہوا کہ اہلِ ظاہر جب اپنی ظاہریت پر آ جائے ہیں تو اس امر کی بھی پر واہ بیں کرتے کہ دوسری سیح وحسن احادیث متر وک ہور ہی ہیں اور ضعیف احادیث پڑھل کررہے ہیں۔

داؤ دخلا ہری کا مذہب

آپ سرے سے نجاستِ بول صبی کے ہی قائل نہیں ہیں، حالانکہ اس کی نجاست پر اجماع علماً تک نقل ہوا ہے، علامہ نو وی نے ابن بطال مالکی اور قاضی عیاض مالکی کے اس قول کور دکیا ہے کہ امام شافعی واحمہ وغیرہ بول صبی کوط ہر کہتے ہیں، اور خطابی وغیرہ نے بھی لکھا کہ جوحضرات نضح کا جواز مانتے ہیں وہ اس لئے نہیں کہ بول صبی کونجس نہیں مانتے ، بلکہ صرف اس لئے کہ اس کے از الہ جس تخفیف سے قائل ہیں۔

مسئله طهارت ونجاست بول صبى

اگر چہ علامہ نو وی اور خطائی وغیرہ نے اس کے بارے میں نہ کورہ بالاصفائی پیٹی کی ہے، گرنفنح کا قول طہارت سے قریب اور نجاست سے دور ضرور کررہ ہاہے، خصوصاً جبکہ نفنح کی تغییر بھی بعض شافعیہ نے ایس کر دی ہے جس سے ابن بطال وغیرہ کے خیال کی صحت تابت ہوتی ہے اور اس امر کا اعتراف خود نو وی کو بھی کرٹا پڑا ہے، چنانچہ انہوں نے لکھا؟ هیقت ''نفنج'' میں ہمار سے اصحاب (شافعیہ ) کا اختلاف ہے، شیخ ابو مجمد جوین ، قاضی صین اور بغوی نے بیمنی بتلائے جو چیز پیشاب سے ملوث ہو، اس کو دوسری نجاستوں کی طرح پانی میں ڈبویا جاسے اس طرح کہ اگراس کو نچوڑا جائے ، تو نچوڑا نہ جاسکے ، انھوں نے یہ بھی کہا کہ بی طریقہ دوسری چیزوں کے پاک کرنے سے اس بارے میں مختلف ہے کہ ان

میں نچوڑ ناا حدالوجہین پرشرط ہےاوراس میں بالا تفاق شرط نہیں،اورامام الحرمین و دومرے محققین نے نضح اس کو کہا کہ پیشاب والی چیز کو اتنی زیادہ پانی میں ڈبوئیں کہ پاتی بول کے مقابلہ میں کثیر غالب ہو جائے اگر چہ جریان و تقاطر کی حد تک نہ پہنچے، بخلاف دومری نجاستوں سے ملوث چیزوں کے کدان میں اس درجہ پانی کی زیادتی ضروری ہے کہ کچھ پانی بہ پڑے اور محل نجاست سے اس کا تقاطر بھی ہو جائے اگر چہ اس کا نچوڑ ناشرط نہیں۔ (نودی ۱۳۹۸)

علامہ تو وی کی تشریخ تھنی فہ کورخو دہتا رہی ہے کہ بول صبی شافعیہ کے یہاں بخس نہیں ہے، کیونکہ جب تک نجاست بہ کریا جدا ہو کر دور نہ ہو گی ، صرف پانی میں ڈبونے سے اور وہ بھی بہ طریق ، فہ کور کیسے کوئی چیز پاک ہوجائے گی ، از اتشریخ فہ کور بی اس امر کا اعتراف ہے کہ بول صبی کوئی منہ سمجھا گیا ، ای لئے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اعتراف کیا کہ جن حضرات نے شافعہ کو بیالزام دیا ہے کہ ان کے نز دیک بول صبی طاہر ہے گویا وہ ان کا انزام بہ طریق لازم ہے اور صاحب فہ جب کے اصحاب اس کی مراد کو دو مروں سے ذیادہ جانے ہیں واللہ اعلم ۔ ( فتح الباری ۱۳۲۸۔ ۱) کو بیادہ ان کے کہ نے جو تشریخ امام الحرین نے کی ہے اس سے تو پانی کے اضافہ کے سب بول صبی اور بھی بڑھ گیا پھر طہارت کیے حاصل ہوگی؟

خطا بی شافعی حنفیہ کی تا سُد میں

علامہ موصوف نے معالم السنن • اا۔ اہل لکھا:۔ یہاں (بول صبی کے بارے میں) نضح سے مراد خسل ہی ہے، لیکن یہ دھوتا بغیر طنے دلنے کے ہے اور دراصل نضح کے معنی صب (ڈالنے بہانے) کے ہیں ، البتہ بول جاریہ کودھونے ہیں مراد وہ دھوتا ہے جس میں پوری کوشش کی جائے۔ جائے ، ہاتھ سے بھی دگڑ اجائے ، اواس کے بعد نچوڑ ابھی جائے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشا دات

آپ نے وقت درس بخاری شریف فر مایا کہ ابن بطال وغیرہ نے جوشا فعیہ کی طرف طہارت بول جسی کی نسبت کی ہے، اورشا فعیہ نے اس کا انکارکیا ہے اورکہا کہ وہ جمارے نزویک بھی نجس ہے، گراس کی طہارت کے لئے تھنے کائی ہے، بیس کہتا ہوں کہ جب ان کے بہاں پیشاب پر پائی و النابی طہارت کے لئے تھنے کہ بیٹی ہوگیا، تو ابن بطال و النابی طہارت کے لئے کائی ہو گیا، تو ابن بطال و غیرہ کی کیا خطاہ کہ انھوں نے شافعیہ کی طرف طہارت کو منسوب کردیا۔ کیونکہ جب نجاست کا کوئی حصہ بھی نہ نکل سکا تو صرف اس کے مغلوب ہوجا من کے معلوب ہوجا من کے معلوب ہوجا من کے معلوب ہوجا من کی معلوب ہوجا نے کوسب طہارت نہیں کہد سکتے ، اور اس سے بہی تھا جائے گا کہ وہ نجاست کے قائل ، ی نہیں ، بخلاف ان کے سب انمیہ جبتر ین صحیح معنی میں بول جبی کونجس بی مانتے ہیں اور تخفیفِ عسل کی صورت میں بول جبی کونجس بی مانتے ہیں اور تخفیفِ عسل کی صورت میں بول جبی کونجس بی مانے میں اور تخفیفِ عسل کی صورت دور کی نجاستوں کے دھونے میں ہوتی ہے۔

## طريقة حل مسائل

فرمایا:۔ جب کسی مسئلہ میں مختلف الفاظ وار و ہوں تو اس مسئلہ کو ان تمام الفاظ کی رعابت کر کے طے کرنا جا ہے، بعض الفاظ پر انحصار نہ کرنا جا ہے، مشلا یہاں جن حضرات نے رش وضح پر نظر کی ، اور مسئلہ طے کر دیا ، انصوں نے دوسرے الفاظ سے قطع نظر کر لی ہے ، بینجی نہیں ، رہا یہ کہ مسئلہ کر یہ بحث میں تطبیر کے بارے میں الفاظ مختلف کیوں وار دہوئے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ کہ نظر شارع میں بی تطبیر مؤکد نہ تھی ، لہذا اس کا معالمہ بلکا تھا، جس کی وجہ سے بھی اس کی تجبیر دش ہے گئی ، بھی نضح ہے ، اور بھی صب وغیرہ سے ، تو یہ محق تجبیرا ورطریتی بیان کا تنوع ہے ، کسی مسئلہ منصلہ کا بیان مقصود نہیں ، اور اس طرح شریعت میں جہاں بھی کسی امر میں تخفیف مطلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع ہے مسئلہ منصلہ کا بیان مقصود نہیں ، اور اس طرح شریعت میں جہاں بھی کسی امر میں تخفیف مطلوب ہوتی ہے ، تو اس کے بارے میں شارع ہے

مختلف تعبیرات وار د ہوتی ہیں اوراس سے رخصت مغہوم ہوتی ہے۔

## حافظابن تيميه وغيره كاغلبه ماء يقطيهر يرغلط استدلال

امام غزالی رحمہ اللہ نے کتاب الطبارة احیاء العلوم میں، قاضی ایو بکر ابن العربی نے عارضہ الاحوذی ۸۵۔ ایس اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اوائل فرآوی ، احکام المبیاہ میں لکھا کہ جب پانی پیشاب پر غالب ہوجائے تو پیشاب مستبلک ہوکر طاہم ہوجائے گا، جبیہا کہ حفیہ وغیرہم بھی کہتے ہیں کہ گدھانمک کی کان میں گرجائے ، اور نمک بن جائے تو پاک ہوجا تا ہے، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے استدلال ونظیر فہ کور کو کہا نظر متنظر الماء اور فر مایا کہ بول کا پانی میں بدل جانا اور اس پر استحالہ کا تھم فوری طور پر کروینا مستبعد بات ہے اور کان نمک میں گدھا بھی فور آئی نمک نہیں بن جاتا بلکہ اس میں بھی وقت وزمان گلگ ہے اور اس کے بعد نمک کا تھم لگایا جاتا ہے ، الہٰ ذااس پر بول کو قیاس کرنا ورست نہیں ، کہ ابھی پیشا ب پر اس سے چھن دیا دہ یا فی ڈال کریکھم فوراً لگا ہے اور اس کے بعد نمک کا تھم لگایا جاتا ہے ، الہٰ ذااس پر بول کو قیاس کرنا ورست نہیں ، کہ ابھی پیشا ب پر اس سے پکھن یا دہ یا فی ڈال کریکھم فوراً لگا دیں کہ بول صرف مغلوب ہونے سے یانی بن گیا، الہٰ ذاطا ہم ہوگیا۔ (معارف المن للموری ۱۵۹۹)

## صاحب درمخار کی مسامحت

فرمایا: صاحب در مختارے ۱۳۳ ش ایک مہوہوا ہے ، انھوں نے لکھا کہ گڑایا کرنے میں نجوڑنے کی شرط اس وقت ہے کہ اس کو وغیرہ میں دھویا جائے ، ورنہ پانی بہا دینا ہی کافی ہے ، خواہ اس کو نجوڑی نہیں ، یہ واضح غلطی ہے کیونکہ یہ مسئلہ نجاست مرئیہ میں ہے کہ اس کا از الد کافی ہے اور کوئی عدوشر طبیں ، جس کوانھوں نے غیر مرئیہ میں بھی نقل کر دیا ۔ جسیا کہ خلاصہ میں ہے ، اور تبجب ہے کہ ابنِ عابدین (شامی) نے اس پر گرفت نہیں کی (نجاسیت غیر مرئیہ کے پاک کرنے میں تین بار دھونا حنیہ کے یہاں ضرور کی ہے اور یہ تین کا عدد حنیہ نے بہت ک احاد ہو ہے اس پر گرفت نہیں کی (نجاسیت غیر مرئیہ کے پاک کرنے میں تین بار دھونا حنیہ کے یہاں ضرور کی ہے اور یہ تین کا عدد حنیہ نے بہت ک احاد ہوں ہے اخذ کیا ہے مثلاً ''امیا السطیب فاغسلہ عنگ ثلاث مو ات ''ای طرح تین کا عدد بہت ہے احکام میں مطلقاً وار وہوا ہے اور وہ دھنیہ کا مشدل نہیں ہیں ۔ لیکن شافعہ نے ہر جگہ استخباب پرمجمول کیا ہے بجز استخباء کے کہ اس میں وجوب تابت ہوتا ہے۔ افال ہوئے ہیں ، والورہ دھنیہ کا مشدل نہیں ہیں۔ لیکن شافعہ نے الفاظ بھی وار دہیں جن ہے استخباب اور عدم وجوب ٹابت ہوتا ہے۔)

امام طحاوی کی ذکر کرده توجیه پرنظر

حضرت شاہ صاحب رحماللہ نے فرمایا: امام کھادی نے ان حضرات کی طرف سے جو بولی میں وجارید دونوں کواصلِ نجاست میں برا پر بیجھتے جیں کھا کہ ان کے فزد کی نبی کریم علیفتہ کے ارشاد 'بول المصلام ینضع "میں نفتح سے مراد صب الماء ہے اور بیا تھال بحید نبیل ہے، کونکہ محاور ہُ کرب میں اس پر نفتح کا اطلاق موجود ہے اور ای سے آنخضرت کا آرشاد علیفتہ کا ارشاد ''انسی لاعوف مدینہ ینضح بحر بجا نبھا "مردی ہے ظاہر ہے کہ بہال نفتح سے مرادرش نہیں ہے بلکہ مرف یہ بتالا نا ہے کہ اس شہر کے پہلومیں سمندر موجود ہے (یا بہتا ہے)
مردی ہے ظاہر ہے کہ بہال نفتح سے مرادرش نہیں ہے بلکہ مرف یہ بتالا نا ہے کہ اس شہر کے پہلومیں سمندر موجود ہے (یا بہتا ہے)
اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحماللہ نے فرمایا: نفتح کے اصل معنی تو تصور اتھوڑ اپائی اورد قافو قابی نیا تا ہے ، اگر چدوہ پائی زیادہ مقدار ہی میں لاتا
موراس کے مقابلہ میں مب کے معنی دفعہ اورا یک ماتھ پائی لایا جائے ، کونکہ وہ بھی وقافو قابی نیا تا ہے ، اگر چدوہ پائی زیادہ مقدار ہی میں لاتا
اس سے مراد تھوڑ اتھوڑ اپائی بہانا ہی ہوگا ، جس کورش کہ سکتے ہیں اور مب کہتا مناسب نہیں ، دہا ہے کہ کے ساتھ اور باضح میں ہوئے کا استعمال ہواس کو مورات کے موراس کے مقابلہ جس میں ہوئے کی استعمال ہواس کو مورد اتھوڑ اپائی بہانا ہی ہوگا ، جس کورش کہ سکتے ہیں اور مب کہتا مناسب نہیں ، دہا ہے کہ کے ساتھ اور باضح میں ہوئے کا استعمال ہواس کو

اے اس مدیث کی تخ تے امام احمد وابو قیم نے کی ہے تحقق مینی نے اس کے دجال کورجال تھے کہا ہے اور کہا کداس کی تخ تے ابو یعلی نے بھی اپنی مندیس کی ہے اور امام احمد نے حسن بن الہا دیدہے بھی کی ہے اور محدث بیٹی نے اس کے دجال کی توثیق کی (امانی الاجار ۲۵٪)

رش نہیں کہدسکتے ، تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہرش کا نضح اس کے مناسب حال ومقام ہوگا، کو یانفسِ لفظ نضح میں قلت و کنڑت و عام خوذ نہیں ہے بلکہ وومق م کے لحاظ ہے آئی ہے۔ اس لئے بحروناضح میں نضح اس کے مناسب حال ومقام ہے اور ثوب میں نضح اس کے مناسب حال ہوگا، بالفظ دیگر نضح ، بحر اگر چہ صب واسالتہ ماء ہے بھی بڑھا ہوا ہے لیکن نضح ثوب اس ورجہ کا نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کے حسب حال ومقام رش ہی کہلانے کا مستحق ہوگا۔

### معانی الآثار کاذ کرِمبارک

ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ درسِ معانی الآثار کو ہڑی اہمیت دیتے تھے، اور چند مخصوص تلاندہ کو ہڑھائی بھی ہے، دوسرےاس وقت یوں بھی اس کی ضرورت اتن شدید نہتی کہ حضرت شیخ الہندر حمہ القداور حضرت شاہ صاحب رحمہ القد کے درسِ ترندی و بخاری شریف میں اختلافی مسائل پرسیر حاصل حدیثی وفنی ابحاث ہو جاتی تھیں، لیکن اب کہ درسِ ترندی و بخاری شریف کی وہ جامعیت نہیں رہی ہے، معانی الآثار کے درس کو مستقل اہمیت و ینااشد ضروری ہے۔

اہل حدیث کی مغالطہ آمیزیاں

خصوصاً اس لئے بھی کے فرقۂ اہلی حدیث کی شرو پر کتب حدیث طبع ہوکر شائع ہور ہی ہیں، جن میں طرح طرح کے مغالطے دے کر حنق ند ہب کومجروح کرنے کی مہم چلائی جارہ ہی ہے راقم الحروف کو بہ کشرف ناظرین انوارالباری کے خطوط ملے کہ ہم تواہل حدیث کی کتابیں پڑھ کرتقلید وحنفیت سے بڑی حد تک بیزار ہو گئے تھے، گرتمہاری کتاب سے ان کی مغالطہ آمیزیوں کا حال کھلا۔

### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكاامتياز

آپ کے درس حدیث کی ہے بھی خصوصیت تھی کہ فقہا ، کی اغلاط پر متنبہ فرما یا کرتے تھے، جس طرح او پرصاحب ورمخنار کاسہوبیان فرمایا،
کیونکہ جس طرح آپ ایک بے نظیراور وسیع النظر محدث تھے، بے مثل فقیہ بھی تھے، اور بینکڑوں کئب فقہ کی نو اور اور جزئیات آپ کو شخصر تھیں، بھرنہ صرف فقہد خفی بلکہ ووسر کی سب فقہوں پر بھی کا ال عبور رکھتے تھے، افسوں ہے کہ اس زمانے کے بہت سے اساتذ و صدیث بھی فقہی مطالعہ سے خفلت برتے ہیں، جو بڑی کمی ہے یہی وجہ ہے کہ بیان مسائل بیس فاحش غلطیاں تک کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے ایک شخ الحدیث نے جو تقریباک کے ایک شخ کے بیان کروہ الحدیث نے جو تقریباک و قاف کو تو واقف کے بیان کروہ

مصارف کے علاوہ دوسرے مصارف میں صرف نہیں کر سکتے اس لئے مندروں اور بت خانوں کوامداداوقاف سے کرنا جائز نہیں ،کیکن مسلمان اپنے ذاتی اموال سےان کی امداد کر سکتے ہیں، حالا نکد بیمسئلہ بالکل غلط ہے اورمسلمان اپنا کوئی بیسہ بھی مندرو بت خانہ کی امداد پرصرف نہیں کرسکتا۔

حافظا بن حجر کے طرزِ جوابد ہی پرنظر

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات حافظ ابن ججرا یہ تبحر عالم کی جوابد ہی بھی محض ضابطہ کی خانہ پری ہوتی ہے اور پھونیں، والتدالموفق۔

#### درس حديث كالنحطاط

حضرت شاہ صاحب رحماللہ نے درس صدیث کی شان کو کس قدراو نیچا کردیا تھا، اس کا حال انوارائباری اور دوسری مطبوعہ تقاریر درس سے عیاں ہے گرافسوں ہے کہ اس معیار کوز مان حال کے اکثر اساتذہ ہاتی نہر کھ سکے، جس کی ہن ک وجہ مطابعہ وصنت کی کی وغیرہ ہے، اور اس کا جوت وہ مطبوعہ تقاریر درس ترفدی و بخاری ہیں، جوان خفرات کی طبع ہوکر سامنے آرہی ہیں، تاہم علم و تحقیق کا معیار ہی الگ الگ معلوم ہوتا ہے، شامل ہیں اور حضرت شاہ صاحب رحماللہ کی تقاریر بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں، تاہم علم و تحقیق کا معیار ہی الگ الگ معلوم ہوتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کا تھر ووسعت بے نظیرتھا، اور بھل حضرت منتی اعظم مولا تا محمہ کفایت الشرصاحب رحمہ اللہ ان کا علم کسی ہے کہ بھارت میں موز نہ تو ہم بھی نہیں کرتے بلکہ اللہ ان کا علم کسی ہے دیم و مالا ہی کہ کو تربی میں کہ اور تی گا در ان موز و ن نہیں ، لیکن مواز نہ تو ہم بھی نہیں کرتے بلکہ صرف اتنی گذارش ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درس حدیث کی رہنمائی حاصل کر کے، اور حتی الا مکان محنت و مطالعہ کی کا وش! مخا کر مناسب نہیں ہے، اس تندہ و موالد کی ہو تربی میں ہے، اور جس طریقہ ہے اب انحواط طریق چلا جارہ ہو تھا جا ہا جا رہا ہے، اس سے صرف فی قطر حرمناسب نہیں ہے، اس الذہ و حدیث ہمت وحوصلہ کریں اور مہتم ان مدارس توجہ کریں تو مشکل سے کارض ہو کتی ہیں۔

### فرق درس وتصنيف

یہ بھی واضح ہوکہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے درس کی شان طلبہ کی کم استعدادی کے باعث آپ کی تصنیفی شان تحقیق سے بہت نازل تقی ،اورالحمداللہ ہم انوارالباری میں ان کے تصنیفی رنگ کو ہی نمایاں کررہے ہیں۔واللہ انمونق۔

## بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

( کھڑے ہوکرا وربیٹے کرپیٹا ب کرنا )

(٢٢١) حَدَّ ثَنَا ادَمُ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنُ آبِيُ وَائِلِ عَنَ حُذَيْفَة قَالَ آتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَآءٍ فَجِئْتُهُ بِمَآةٍ فَتَوَصَّلُ:.

ترجمہ: حضرت حذیفہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم علقے کسی قوم کی کوڑی پرتشریف لائے (وہاں) آپ نے کھڑے ہو کر چیٹا ب کیا مجریانی کا برتن منگایا، میں آپ کے یاس یانی لے کرآیا۔ تو آپ نے وضو وفر مایا:۔

تشری امام بخاری رحمہ اللہ اس باب سے فاص حالات وضرورت کے مواقع میں کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کا جواز ثابت کرنا جا ہے ہیں،
اور ترجمۃ الباب میں اس کے ساتھ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر اس لئے کردیا ہے تا کہ دوسری صورت بھی پیش نظر رہے اور صرف کھڑے ہوکر
پیشاب کرنے کو مستحب یا مسئون نہ بچھ لیا جائے، کیونکہ آنخضرت ہے اکثری اور عادی طور سے بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا ہا تو رومنقول ہے یہ
دوسری بات ہے کہ امام بخاری دحمہ اللہ نے احادیث البول جالساً کو اپنی شرط پرندیا نے کے سبب سے دری صحیح بخاری نہ کیا ہو چنا نچہ امام نسائی
نے دوالگ الگ باب قائم کے ایک بساب الموضوح فی البول فی الصحواء قائما ، جس کے حت میں صدیث الباب (صدیث حذیفہ اروایت
کی ہے، کو یا سفر وصحواکی صورت وضرورت کے ساتھ بول قائماً کو بلور رخصت قرار دیا ہے اورد وسراب السول فی السبت جالسا قائم
کی ہے، کو یا سفر وصحواکی صورت وضرورت کی ہے ۔ ماکان یبول الا جالساً (رسول اکرم علیہ جیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے ہے)

مقصدامام بخارى رحمهالله

چونکہ کھڑے ہوکریا پیٹھ کر پیٹاب کرنے کا تعلق آ داب ہے ، طہارت ونجاست کے باب ہے نہیں، اس لئے عام طور ہے محدثین نے
اس پر باب قائم نہیں کیا، امام بخاری رحمداللہ کے یہاں چونکہ بہت توسع ہے وہ اس کو بھی یہاں لے آئے ہیں، دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ
بظاہرامام بخاری نے اس بارے میں امام احمد رحمداللہ کا مسلک اختیار کیا ہے، جو کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنا مطلقا مباح ہے، بدا کسی
قید وشرط کے، اور امام مالک ریقیدلگاتے ہیں کہ اگر ایسی جگہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے ہے معمولی تھینیں بھی پیٹاب کرنے والے کے جسم و
کیڑوں پر نہ آئیں تو جائز ہے درنہ کروہ ہے۔

مسلک حنفیہ: ایمہ حنفیہ اور اکثر علاء کہتے ہیں کہ کھڑے ہوکر پیٹا ب کرنا ہر حالت ہیں کمروہ تنزیبی اور خلاف اول ہے، بجزاس کے کہ کوئی عذر موجود ہو ( کذافی البذل والا وجز) گویا بول قائما ہیں چونکہ اختلاف تھا، اس کا جوازِ مطلق امام بخاری رحمہ اللہ نے بتلا تا جا ہا اور اس کی ولیل بھی ذکر کی اور بول قاعداً چونکہ متفقہ مسئلہ تھا، اس لئے اس کو صرف ترجمہ ہیں ذکر کیا اور اس کے لئے دلیل ذکر کرنے کی ضرورت نہجی ۔ واللہ تعالے ایم ۔ کمث ونظر زامام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب ہیں پیٹاب کرنے کی دؤول صورتوں کاذکر کئیا، کھڑے ہوکر بھی اور بیٹھ کر بھی اگر میں مگر انھول نے احادیث کی دونول صورتوں کاذکر کئیا، کھڑے ہوکر بھی اور بیٹھ کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور بیٹھ کر بھی اور بیٹھ کی معلوم ہوا کہ تمام محج احادیث کا درج سمج بخاری شریف ہونا ضروری نہیں، بلکہ جضورا کرم عبیا کہ بیٹے کر بیٹاب کرنے کی صدیث عاشرہ کی اس کی صحت دوت ہیں، وہ بھی کھن شریا بخاری پر نہ ہونے کی وجہ سے درج سمج ہوتے ہیں، وہ بیا کہ بیٹے کر بیٹاب کرنے کی صدیث عاشرہ کی اس کی صحت دوت ہوت ہا لئک در ہیں۔ ۔ ۔

ٹبذاصرف صحیح بخاری شریف کی احادیث پر مسائل کا صحت وقوت کا دار دیدار رکھنا ہے درست نہیں ہے، بیر یزے کام کی بات ہے جواہلی علم وتحقیق کے بیش نظر رہی جاہے۔ صرف اول کی ذکر کی ہیں، دومرے کی نہیں، اس لئے شار صین بخاری شریف نے متعدد طرق سے اس کی جواب دہی کی ہے، جو درج ذیل ہے:۔ علا مہا بن بطال اور کر مانی کا جواب

دونول حضرات نے بیجواب دیا کہ جب احادیث ہے کھڑے ہوکر پبیٹاب کرنے کی اجازت نکل آئی ،تواس کی اجازت بیٹھ کر بدرجہاولی منہوم ہوگئی ،لہندااس کی احادیث ذکر کرنے کی ضرورت نتھی (دع الدراری ۱۰۹۰)

### حافظا بن حجررحمه الله كاجواب

#### متحقق عینی کے ارشا دات

آپ نے فرہ پانے۔ این بطال وغیرہ کا تول کے۔ حدیث الباب کی دلالت حالتِ تعود پر بدرجہ اولی ہے، کیونکہ بول قائما کا جواز بول قاعداً کوجائز تر آردیتا ہے۔ ''قابل تسلیم نیس، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں اوراس کے بعد بھی جتنی احادیث لائے ہیں، سب سے صرف بول قائما کا جواز ایک تھی ، سب سے صرف بول قائما کا جواز ایک تھی کر سکتے۔

کا شہوت ماتا ہے، اور بول قائماً کا جواز ایک تھی ہے ادکام شرعیہ میں ہے جس پر بطریق عقل قیاس کر کے بول قاعداً کو ثابت نہیں کر سکتے۔

اس طرح دومری احادیث کی طرف اشارہ بھی محل نظر ہے، لہذا بہتر جواب سیہ کہ جب اس باب میں بول قائما کا جواز ثاب ہو گیا اور بول قاعداً کا جواز ہمی اپنی جگہ احادیث کی طرف اشارہ بھی ہو گئی ہے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ اعاد یث تو صرف فصل اول کی لائے ، اور ترجمہ میں دونوں فصل کی طرف اشارہ کر دیا ، پھراس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ فصل ٹانی مشہورتھی ، اورا کٹر لوگوں کا ممل بھی اس پرتھا ، یا اس امر کی طرف اشارہ تھی دونوں تھی کی احادیث سے متھے، لین ان کی شرط روایت پرصرف فصل اول کی احادیث اترتی تھیں۔

### جواب عيني كي فوقيت

ظاہر ہے، اور ان کا تعقب ندکور بھی برگل ہے کیونکہ اشارہ ندکورہ جواب حافظ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے، دوسرے امام بخاری کی عاوت ہے کہ اگر کسی ایک سی تعقب ندکور بھی برگل ہے کیونکہ اشارہ ندکورہ جوان کی شرط پرنہیں ہوتی ، تو اس کی ترجمۃ الباب بیس ذکر کر دیا کرتے ہیں، البتہ یہاں محقق مینی کی توجیہ بن سکتی ہے کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب دونوں قتم کی احادیث کے بیشِ نظر قائم کیا گیا ہے، اگر چہ اتنا

اعتراض بھی باتی رہےگا کہ' فقدابخاری' کے تحت ایسے الفاظر جمہ وعنوانِ باب میں رکھنا، جن کا ثبوت احادیث الباب کے سی لفظ ہے بھی نہ ہوسکتا ہو، بہت موز ول ومعقول نہیں ہے، اور اس تتم کے اعتراضات کو تحقق بینی نے حافظ کیطرح تاویلاتِ بعیدہ کے ذریعہ اٹھانے کو پہند نہیں کیا ہے، وَلِلْهِ هره، دحمه الله دحمة واصعةً۔

حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاجواب

آپ نے تراہم ابواب میں لکھا:۔امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی بات حدیث سے ثابت کی ،اور دوسری بطریق اولی ، بیتو شرصین بخاری نے سمجھا ہے اور میر سے نز دیک امام موصوف کی غرض عقدِ باب سے صرف بیے کہ جوازِ بول قائما کو بھی ٹابت کیا جائے ، گویا وہ جواز بول قائما کے قائل ہیں ،اوران کے نز دیک اس کا جواز صرف قعود کے ساتھ مخصوص نہیں''

## حضرت علامه تشميري رحمه الله كارشادات

فرمایا:۔بظاہرامام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثِ بول قاعدا کی تخریج بوجہ شہرت ہی تو ہم کی ہے اور ترجمت الباب میں تغیم وتو ہم اقتصار کے دفعید کے واسطے کی ہے۔

بول قائما کوشامی میں جائز لکھا ہے، گروہ کراہت تنزیبی ہے کم درجہ نیں ہے، بلکداس زمانہ میں چونکہ وہ نصاریٰ کا شعار بن گیاہے، اس لئے اس کی کراہت میں زیاوہ شدت ہوئی جاہیے۔

فرمایا: حضورا کرم علی کا گھڑے ہوکر پیشاب کرنا عذر برمحمول ہے، چنا نچے متدرک عالم میں ہے کہ اس وقت آپ کے گھٹول کے
اندرورو تھا، اس حدیث کی اسناوا گرچے ضعیف ہے، تا ہم وہ بیانِ اختالات کی صلاحیت رکھتی ہے، نیز امام شافعی رحمہ اللہ ہے تھل ہوا کہ عرب
کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کوور و پشت کا علاج سجھتے تھے، اس کے علاوہ بیتو جید بھی ہو گئی ہے کہ سیاطہ پرکوڑ اکر کٹ ڈالا جا تا ہے اور وہ عمو انگر طلحی شکل کی ہوتی ہے، کہ سیاطہ پرکوڑ اکر کٹ ڈالا جا تا ہے اور وہ عمو انگر طلحی شکل کی ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لئے حضور علی تھے نے
معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے مقتل عبنی رحمہ اللہ کی شرح بخاری ' عمرہ القاری' منبین تھی، جس طرح حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ
اللہ معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے سامنے مقتل عبنی رحمہ اللہ کی شرح بخاری' منبین تھی، جس طرح حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ

اللہ کے قیش نظر نہیں تھی ،اور غالبائی لئے انھوں نے اپنی مشہور کت ب' استان الحکہ ثین' ہیں اس کا ذکر نہیں گیا، بلکہ خود محقق عینی کا ذکر بھی اس میں نہیں ہے جو نہیت کتھب انگیز اس ہے کیونکہ مکن ہے کہ کہ اس میں نہیں ہے جو نہیت تعجب انگیز اس ہے کیونکہ مکن ہے کہ اس نہ کوراس وقت تک ہندوستان نہ آئی ہو، کین محدث عینی شارح طحاوی و بخاری کو کسی زمانہ کے محدثین جانے پہنچ نے نہ ہوں، یہ بات تو بہت بی مستجد ہے، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے حضرت علامہ کوڑی رحمہ اللہ اورا سے حضرت شاوصا حب رحمہ اللہ (علامہ شمیری) کے فیل میں محقق عینی کی محدثانہ عظمت وجال ہے قدرکر پہچانا اور ' انوارالباری' میں ان کے علوم وافا دات پیش کرنے کی سعات حاصل ہور ہی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ القدموصوف نے برنائ قیم دیو بند تعلم صدیت کے دوران ہی حضرت شاہ البندر حمہ اللہ استان الاس الذہ مولا نامحمو الحسن رحمہ اللہ اللہ موران المحمود اللہ اللہ موران اللہ موران اللہ موران کے ارشاد پر عمدة القاری وقتی الباری کا حرفا حرفا مطالعہ فی اللہ کے مطالعہ فی زحمت گوارہ نہیں فر ماتے ، اور ندان کی قدر کما حقہ جانے جیں ، اس دور کے ایک محق اور ہمارے لئے نہایت قابل بعد رخفی محدث شادی بخاری کے اس طرفی نگارش ہے بھی ہمیں برنی تکلیف ہوئی کہ وہ حافظ پر علامہ یعنی رحمہ اللہ کے تعقبات کو ان کی حب عادت شدت وحدت کا متحبہ بی اس دور کے ایک محقب اللہ بی اس کو معلوم ہے اور ہم بعد متحبہ بی سے کو معلوم ہے اور ہم بعد متحبہ بی سے کو معلوم ہے اور ہم بعد بھی تحقیق کا حق ہی اداز نہیں ہوسکا ، پھر یہ بھی سب کو معلوم ہے اور ہم بعی ہمیل کھے چکے جی کہ علامہ بیٹی کے تعقبات واعتر اضات کے جوابات حافظ ابن مجرد حمد اللہ نے کہتے شرق کو ان کا جواب کیا مشکل تھا کہ حافظ الد نیا ایس دنیا کا عظیم القدر سے مواضع جس بیاض چھوڑ گئے ، اگر محق بینی کے اعتر اضات محفران کی عادت کی شدت وحدت ہی تھی تو ان کا جواب کیا مشکل تھا کہ حافظ الد نیا ایس دنیا کا عظیم القدر محدث وقت ان کے جوابات سے عاجز رہا ، اپنول کے کمال مت ہے لاملی یوری بھیرے بھی عطار فریائے ، آجن من ، واذ لک عظ اللہ بور پر

کھڑے ہوکر پیشاب کیا ہوگا، پھر یہ کہ آپ کی عادت ِ مبار کہ تو بول و براز کے وقت دور جانے کتھی، آپ نے گھر ول کے قریبی کوڑی پر کیسے پیشاب کیا؟ اس کا جواب قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھ ہے کہ آپ مسمانوں کے اہم معاملات طے کرنے میں مشغول تھے، مجلس طویل ہوگئی ہوگئی ہوگئی اور ایسی حالت میں ہوگئ اور ایسی حالت میں بیشاب کا تقاضہ زیادہ ہوا ہوگا، اس لئے دور تشریف لے جانے میں تکیف کا اندیشہ ہوگا (یا تصفیہ معاملات میں تاخیر کو پسند نہ قرمایا ہوگا) (وکذانی خی الباری ۲۲۹۔ اوٹھ والقاری ۱۸۹۵)

فرمایا: ۔۔ حدیث الباب سے ریجی مستفاد ہوا کہ صحراء میں پیشا ب کرنے کی ضرورت ہوتو بغیر مالک زمین کی اجازت کے اس کی زمین میں پیشاب کرنا جائز ہے۔

فا مکرہ مہمہ : حضورا کرم علی ہے ہوں قائما ہے یہ نہ مجھا جائے کہ وہ بھی نعلی رسول ہونے کے سبب سے نعل مستحب ہے ، کیونکہ اول تو وہ کسی عذر سے تھا ، ور نہ بیانِ جواز ہی خروری وواجب ہوتا ہے ، اور چونکہ وہ مملی واجب تھی ، اس لئے وہ فعل بھی آپ کے لئے یہ نقیا موجب اجروثو اب تھا ، لیکن افرادِ امت کے لئے ایسے افعال کی تا می واقتد امستحب نہیں ہے ، وہ ان ہی افعال وا عمال بیں مستحب یا مسنون ہے جوآپ کے اکثری یا بھی کی کے معمولات تھے ، جس طرح آ مخضرت علی ہے وضوء بیس برعضوکو تین تین باردھونا اکثر و جیتی کامعمول ثابت ہے تو وہ ستحب ہوگا اور آپ سے جو بعض اوقات بیں ایک ایک بار بھی نقل ہوا ہو وہ بیانِ جواز کے لئے تھا اس کو ستحب قرار نہیں و سامت ہو تھی کہ ہی ہو اے دہ بیان جواز کے لئے تھا اس کو ستحب قرار نہیں و سامت ہو تا ہم حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی کہ ترک تھی نہیں گے بشر طیکہ اس سے زیادہ ترک نہ کر سے جوتنا ہی کر یم سے ثابت ہو گیا ہو اور نہ اس کی عاوت بنائے ، یہ تھی ہمارے حضرات اکا برک مگل بالحدیث کی شان کہ درسول خدا علی تھے ہے جونعل بھی ثابت ہو گیا جو اہ دورہ وہ بیانِ جواز ہی کے طور پر ہوا ، اور وہ فی نفر خلاف والی واضل ہی تھی میان کی صور مقدار تک جورسول خدا علی ہے ہے منتول وہ باب ہو اس کہ واس کو کہ کو کو کروہ قرار دینے ہی جو سول خدا علی ہو ۔ مستول خوا وہ بیانِ جواز ہی کے طور پر ہوا ، اور وہ فی نفر خلاف او لئی واضل ہی تھی مقدار تک جورسول خدا علی ہے ۔ مسلم کی ۔ مسلم کی اس میں قدر تثبت واحتیا طکی شان نہیں مل سکتی ۔ حمیم الندر حمیة واسعۃ ۔ اس معلم کو کو کو وہ اور وہ قرار دینے ہے بھی احتراز کرتے تھے ، دوسرول کے بیباں اس قدر تثبت واحتیا طکی شان نہیں مل سکتی ۔ حمیم الندر حمیة واسعۃ ۔

# بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِا لُحَائِطِ

(اینے کسی ساتھی یادیوار کی آڑلے کر پیشاب کرنا)

(٢٢٢) حَدُّ ثَسَاعُشَمَانُ بُنُ آبِي شِيْبَةَ قَالَ ثَنَاجَرِيُرَّعَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِي وَ آبِلِ عَنُ حَذِيْفَةَ قَالَ وَايُتُنِي آنَا وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَا شَى فَاتِي سُبَاطَةَ قَوَمْ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَدُتُ مِنْهُ فَاضًا وَإِلَى فَانْتَبَدُتُ مِنْهُ فَاضًا وَإِلَى فَانْتَبَدُتُ مِنْهُ فَاضًا وَإِلَى فَحَدُتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ:

ترجمہ: حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ (ایک مرتبہ) میں اور رسول اللہ علی ہے گارہے تھے کہ ایک قوم کی کیا ہی پر پنچے جوایک دیوار کے پیچھے تھی، آپ اس طرح کھڑے ہو گئے جس طرح ہم تم ہے کوئی (شخص) کھڑا ہوتا ہے، پھرآپ نے پیشاب کیا اور میں ایک طرف ہٹ گیا تب آپ نے مجھے اشارہ کیا تو میں آپ کے پاس گیا (اور پردہ کی غرض سے) آپہ کی پشت پائے مبارک کے قریب کھڑا ہو گیا تھی کہ آپ پیشاب سے فارغ ہو گئے۔

تشری خلف الحالط پرحفزت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیوار آنخضرت کے سامنے تھی جس کا مطلب بیہوا کہ ان لوگوں کی کوڑی تو دیوار کے پیچھے تھی ، ادر آپ کے سامنے دیوارتھی ، جس سے سامنے کی طرف سے پر دہ تھ اور اپنے پیچھے آپ نے حذیفہ گو کھڑا کرلیا تھا کہ ادھر سے آنے جانے والوں کی نظریں آپ پرنہ پڑیں۔

اس سے پیشاب کرتے وفت ستر وحجاب کی ضرورت اہمیت واضح ہوئی تو براز کے وفت اسکی شدت و ضرورت واضح تر ہے اوراس زماند

میں جو کرب میں استخاکے وقت بے تجائی و بے ستری دیکھی جاتی ہے اس کا کوئی تعلق اسلامی تہذیب وشریعت سے نہیں ہے چنا ٹیجہ ابوداؤد ہیں جو کر اہتیہ الکلام عندالخلاء میں حدیث مروی ہے:۔ 'لایہ خوج المو جلان یضو بان الغاقط کا شفین عن عور تھما یتحد ثان فان الله عنو وجل یمقت علمے ذلک''(دو شخص اس طرح قضائے حاجت کے لئے نہ نگلیں کہ اس وقت ایک دوسرے اکے سامنے اپناستر کھولے، اور آب ہیں جا تیں کہ اس میں کھنے عورت کوتو علماء نے حرام قرار دیا ہے، اور قد رضر ورت کلام کو جائز، ذیادہ کوکرو کہ اے (بذل المح و دار)

یہ تو عین حالتِ بول و ہراز کا مسئلہ ہے باتی پانی یاڈ صلے ہے استنج کے دفت کلام میں پچھر نرید توسع ہے ، اور ایسے دفت سلام کا جواب دینے میں بھی ہمارے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کی رائے میں گنجائش تھی ، البعتہ حضرت مولا نامحم مظہر صاحب رحمہ اللہ جواب نہ دینے کوراجج سمجھتے ہیں۔والتعلم عنداللہ تعالیٰ

محت ونظم: حافظ ابن تجرر حمد الله في "فاشارالي پرلکھا" ، ہر کہ حضورا کرم اللہ کا بیاشار الفظی نہ تھا اوراس روایت بخاری ہے تھے مسلم کے لفظ اونہ کو بھی اشار و غیر لفظیہ پرمحمول کریں گے ، لہذا اس حدیث سے حالتِ بول میں جوازِ کلام پراستدلال بھی درست نہ ہوگا (شخ اب،ی ۲۲۹۰)

### محقق عيني كانفذ

آپ نے لکھا کہ اول تو روایت طبرانی ہیں لفظ ' یا حذیفۃ ! استرنی ' مروی ہے، جس سے صراحۃ معلوم ہوا کہ آپ کا ارشاد نفظی تھا، دوسر سے دونوں روایتوں ہیں جمع بھی ممکن ہے کہ پہلے تو آپ نے سریا ہاتھ سے اشارہ کیا ہوگا، پھر'' استرنی فرہ یا ہو، ہبر صورت یہ بات ہول سے قبل کی تھی، ووسری بات بھی بے کل ہے، کیونکہ حضو معلیقہ نے خواہ سرسے اشارہ کیا ہویاز بانی استرنی فرہ یا ہو، ہبر صورت یہ بات ہول سے قبل کی تھی، عمل ہوا کہ حضو معلیقہ نے خواہ سرسے اشارہ کیا ہویاز بانی استرنی فرہ یا ہو، ہبر صورت یہ بات ہول سے قبل کی تھی، عمل ہوا کہ حضرت معلوم ہوا کہ حضرت صفر لیفٹ نے پہلے تو اجمالی حال آن خضرت کے اس موقع پر کھڑ ہے ہو کر پیشا ب کرنے کا بیان کی، پھر اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت صفر لیفٹ نے پہلے تو اجمالی حال آنخصرت کے اس موقع پر کھڑ ہے ہو کہ پیشا ب کرنے کا بیان کی، پھر تفصیل کی کہ میں (آپ کے ارادہ پول و براز کا اندازہ کرکے) وہاں سے (ذرادور) ہٹ گیا، تو آپ نے جھے اپنے قریب بلالیا اور میں وہاں جا کرآپ کے ستر کے لئے (پشت پھیر کر) کھڑ ارہا تا آ نکہ آپ نے پیشا ب سے فراغت فر، کی، وابند تعالی اعلی ۔

## علامه كرماني كي شخفيق اور محقق عيني كي تنقيح

علامہ کرمانی نے فرمایا کے حضرت حذیفہ اس وقت آپ سے دور بھی ہوئے اور آپ کود یکھتے بھی رہے، اس لئے کہ آپ کی حفاظت کا فرض بھی ان پر عائد تھا، (ورنہ بظاہرادب بیتھا کہ ایسے وقت آپ سے دور پشت پھیر کر کھڑے ہوئے ) محقق بینی رحمہ اللہ نے موصوف کے اس قول کوفل کر کے لکھا کہ بیقو جیدوا تھے آبل نزول آ بت' واللہ یصمک من الناس' کے لئے تو موزوں ہوسکتی ہے، بعد کے لئے بضرورت ہے کیونکہ اس آبت کے نزول سے پہلے محابہ کرام کی ایک جماعت آپ کی حفاظت پر ماموز تھی، لیکن اس کے بعد جب حق تعالی نے بغیر ظاہری اسپاب کے خود بی آپ کی حفاظت کا تکفل فر مالیا تھا، جس کی خبر آ بہت نہ کورہ سے دی گئی تو آپ نے بہرہ چوکی کو ہٹا دیا تھا (عمر ۱۸۹۸)

# بَابُ الْبَوْلِ عِنْدَسُبَاطَةِ قَوْمِ

( کسی قوم کی کوڑی پر پیٹا ب کرنا )

(٣٢٣) حَـدُ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَرُعَرَةَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنَّ مَنْصُوْرٍ عَنَّ آبِيٌ وَآثِلِ قَالَ كَانَ آبُوَ مُوسى الْاشْعَرِئُ يُشَـدِّدُفِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسُوآثِيُلَ كَانَ إِذَا اَصَابَ ثَوْبَ اَحَدِ هِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيُتَهُ اَمْسَكَ آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمِ فَبَالَ قَاتِمًا:.

ترجمہ: حضر ابودائل کہتے ہیں کہ ابوموی اشعری پیشاب کے بارے ہیں تنی ہے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تواسے کاٹ ڈالتے تھے، ابوحذیفہ کہتے ہیں کہ کاش دوا پنے اس تشدد سے باز آج نے (کیونکہ) رسول اللہ علیہ ہے۔
کسی قوم کی کوڑی پرتشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔

تشری : حضرت حذیفہ کا مقصد میہ کے حضرت ابو موی اشعری کا اس قدر تشدہ خلاف سنت تھا، اگر ایسا ہی تشدہ شارع علیہ السلام کو پسند ہوتا تو وہ کسی وقت بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرتے، کہ اس بس بہر حال اختال تو کسی ورجہ میں چھینٹ آنے کا ضرور ہے بید وسری بات ہے کہ آپ نے کا غلیب احتیاط فر مائی ہوگی، اور ایسا واقع نہ ہوا ہوگا، لہٰذا اتنا تشدہ کہ چھینٹ آنے کے اختمال کو بھی ختم کر دیا جائے اور بوتل وغیرہ بیل چیشاب کیا جائے، نہ ضروری ہے نہ مناسب وموز ول ۔ اور ایسا کرنے ہے لوگ تنگی ووشواری میں پڑجا کیں گے جو ''الدین پس'' ( دین میں بیر جا کیں گے جو ''الدین پس'' ( دین میں بیر جا کیں گئے ہوئے اللہ بین پس'' ( دین میں بیر جا کیں ہوگی۔ اللہ بین پس' و موز ول ۔ اور ایسا کرنے ہے لوگ تنگی ووشواری میں پڑجا کیں گئے جو ''الدین پس' ( دین میں بیر جا کیں ہوئے ہوئے کہ کا خاصر ہوئے ہوئے کہ کہ میں بیر جا کیں ہوئے کہ ہوئے کہ ہوئے کہ کہ میں بیر جا کیں ہوئے کہ کہ میں بیر جا کیں ہوئے کہ کہ کہ ہوئے کہ کہ کہ میں بیر جا کیں ہوئے کہ کو میں بیر جا کیں ہوئے کہ کو دین کے دیں ہوئے کی میں بیر جا کیں ہوئے کی جو نہ اللہ کی کھر کے دین کا خاصر کی بیر کی جو نہ کو کی کھر کی کا خاصر کی بیر کھر کا کھر کی کھر کیا گئیں گئی کے جو ' اللہ کی کیس کی جو نہ کہ کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کہ کی کھر کا کھر کیا گئیں کے جو ' اللہ کین کی کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کیا گئیں کے خواند کی کھر کی کھر کیا گئیں کے جو ' کا کا کھر کیا گئیں کی کھر کھر کے کہ کھر کی کھر کھر کھر کر کیا جائے کہ کھر کی کھر کھر کھر کھر کیا گئیں کے خواند کی کھر کھر کھر کی کھر کر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کی کھر کی کھر کر کی کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کر کھر کی کھر کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کیا گئیں کے کھر کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کھر کی کھر کر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کر کھر کے کھر کھر کے کھر کر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

ین آمانی ہے) کے خلاف ہے۔ کش ونظر: امام بخاری دحماللہ نے 'اذا صباب نوب احد هم قرضه 'روایت کیا ہے، اور امام سلم دحماللہ نے باب المسم علی الخفین ین 'اذا اصباب جلد احدهم بول قرضه بالمقاریض 'روایت کیا ہے، اور سنن ابی واؤو بب الاستبراء من البول میں اس طرح ہے: ۔'' فقال (رسول اللہ صلے اللہ علیہ والم تعلمو امالقی صاحب بنی اسر ائیل کانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم فعدب فی قبرہ''وفی روایة جلد احدهم وفی روایة جسد احدهم اور امام احمد، شائی وائن مادیک روایت میں 'ما اصاب صاحب بنی امسوائیل'' ہے۔

پہلی بحث تو بہاں یہ کو تو ہے گئے ہے یا جلد ، حافظ رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا کہ دوایت مسلم میں جدد کالفظ ہے ، جس سے مراد علامہ قرطبی نے چڑے کالباس قرار دیا ، اور بعض علاء نے اس کو ظاہر پر ہی رکھا ، جس کی تائید روایت ابوداؤ دسے ہوتی ہے کہ اس میں احا اصاب جسد احد ہم ہے ، کیکن امام بخاری کی روایت میں بٹاب کی صراحت ہے۔ اس لئے ممکن ہے بعض روا ق نے روایت بالمعنی کی ہو۔ (۲۲۹۔) بہال حافظ نے بچیب بات کہی ، کیا روایت مسلم میں جلد کی صراحت اور البوداؤ دمیں بھی جلد اور جسد کی صراحت نہیں ہے؟! پھر روایت بخاری کی ترج و سے کرروایت بالمعنی کی تو جید کس طرح درست ہوگی؟ شایدای لئے مخفق عبنی نے کسی روایت کوراج قرار دینے سے دوایہ جناری کی ترج و سے کرروایت بالمعنی کی تو جید کس طرح درست ہوگی؟ شایدای لئے مخفق عبنی نے کسی روایت کوراج قرار دینے سے

احر از فرمایا ہے۔ واللہ تغالی اعلم۔

محقق عینی نے اس موقع پر یہ محلکھا کر تول انسطو وا الب یہ ول سماتبول المواۃ یا توبلاتصدوارادہ کے ان کی زبان سے نکل گیا، یا بطور تعجب کہ گزرے، یا بطریق استفسار کہا، کیونکہ سحابہ کرام کی شان سے استہزاء یا اخفاف نہایت مستجد ہے (عمرة القاری ۱۹۹۹) دوسری بحث یہ ہے کہ صاحب بنی اسرائیل سے کون مراد ہے؟ اور ''فعاھم'' سے کیا مراد ہے؟ مسندِ احمد میں فسنھا ھم عن ذلک اور الفتح الرباني ٣٢٣ ـ امين صاحب بني اسرائيل ير لم اقف على اسمه لكصااور عن ذلك ير اى عن القطع تساهلا في ااسو الشويعة فعذبه الله لكها\_

صاحب،مرعاۃ نے بھی صاحب بنی اسرائیل کومتعین نہیں کیا ، اور مراد نہی عن القطع قرار دی ، صاحب بذل نے بھی اس طرح کیا ور ساتھ ہی محقق عینی کی شرح پراظہار تعجب بھی کیا ہے۔

محقق عینی رحمہ الندگی رائے ہے کہ صاحب بنی اسرائیل ہے مراد حضرت موک عبیہ السلام ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو پیشا ب کے تکوث سے ڈرایا اور روکا تھا، اور درمیاں میں تقدیر عبادت ہے کہ دواس ہے ندر کے، اس لئے جوندر کا اور پیشا ب کے بارے ہیں احتیاط ندگی اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعضی علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعضی علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعضی علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے قبر ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے تارہ ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے تارہ ہوا یعنی فعض علیہ ہیں ہے اس کوعذا ہے تارہ ہوا یعنی فعض کا مدین فاصل کے تارہ ہوا یعنی فعض کے تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی فعض کے تارہ ہوا یعنی کی تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کو تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کی تارہ ہوا یعنی کو تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کے تارہ ہوا یعنی کو تارہ ہوا یعنی کے تارہ

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

فرمایا ۔قرضِ جلد جوروایات ِصحِحہ سے ثابت ہے،اس کا تعلق قبر سے ہے اور وہ تعذیباً تھا،تشریعاً نہ تھا،اگر چہراویوں کے اغاظ سے اس کے خلاف مفہوم ہوتا ہے، نیز میرا گمان ہے کہ عدمِ احتر از بول کے سبب سے جوعذابِ قبر بنی اسرائیل کے سئے تھا، وہی اس امت محمدیہ میں بھی باتی رہاہے۔واللہ تعالی اعلم۔

حضرت رحمه الله کی شخین ندکوریے وہ اشکال بھی رفع ہو گیا جو بعض ش رحین کی طرف سے نفظِ جلد وجسد پر کیا گیا ہے اور صاحب بذل المجہو دیے بھی ۱۲ ایس اس کونقل کیا ہے کہ عدم احتر از بول کی وجہ ہے قطع جلد وجسد کا حکم تشریعی ارحم الراحمین کی طرف سے مستجد معدوم ہوتا ہے۔اورایب تھم اگر ہوتا تو رفتہ ان لوگول کے س رے جسم ہی کٹ جاتے۔الخ۔

## مذهب حنفنيه كياترجيح

محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ علامہ ابن بطال رحمہ اللہ نے لکھا: کہ بول قائما کی روایت ان لوگوں کے لئے دلیل وجت ہے جو پیشا ب
کی معمولی چھینٹوں کے بار سے بیس رخصت وآسانی دیتے ہیں، کیونکہ کھڑے ہوکر پیش ب کرنے ہیں سوئی کی نوک جیسی چھینٹوں کے اڑنے
اور کپڑوں پرآنے کا احتمال تو عام طور سے ہوتا ہی ہے اور اس بیس امتِ محمد سیے لئے خصوصی سہولت وآسانی دی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی
طرح اس پر قرض یا عذاب کا ترتب نہیں ہوا، چن نچے مقدار روس الا ہر بول کے متعمق ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، امام ما لک نے اس کا دھونا
مستحب قرار دیا ہے، امام شافعی واجب کہتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے دوسری قلیل واقل نبی ساست کی طرح اس میں بھی رخصت و سے محدث شہیر سفیان توری نے نفش کی کہ علماء متفد مین وسلف قلیل بول میں رخصت دیتے تھے (عمدۃ لقاری ۱۹۰۰)

## حافظ ابن حجر رحمه الله كي رائے

فرمایا: حضرت عمر، حضرت علی، زید بن ثابت وغیر بم سے بول، قائم، ثابت ہے، اس لئے اس سے جوز بلہ کراہت نکات ہے، بشرطیکہ چھینٹوں کا خطرہ نہ ہو، واہلّٰداعلم۔

موں مسرون بروہ ورہ اور الدام ۔ پول قائما کی ممانعت نہیں ہے پھرلکھا کہ نبی کریم علاقے ہے بول قائما کی ممانعت میں کوئی صدیث ٹابت نہیں ہے جیسا کہم نے اوائل شرح ترفذی میں بیان کیا ہے وائتداعم۔ (فخ البری ۱۵۳۰۰)

## رائے مذکورامام تر مذی کے خلاف ہے

امام موصوف نے اپنی سنن ترفدی شریف شن 'بهاب المنهی عن البول قائما ککھااوراس کے تحت حدیث بھر روایت کی کہ رسول خداللہ نے بھے کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا ، اس کے بعد میں نے بھی خداللہ نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا ، اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنا ، اس کے بعد میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشاب کرنا گنوار پن کی بات ہے بینی تہذیب کے کھڑے ہوکر پیشاب کرنا گنوار پن کی بات ہے بینی تہذیب کے خلاف ہے ، اور حضرت بریدہ کی حدیث مرفوع کا بھی حوالہ دیا کہ رسول اکرم علیہ نے بی کلمات ارشاد فرمائے ہیں ، امام ترفدی نے عبدالکریم بن ابنی المخارق کی وجہ سے حدیث عمر کے ضعف اور حدیث بریدہ کے غیر محفوظ ہونے کا بھی ذکر کیا۔ پھر لکھا فہ کورہ ممانعت بطور تا دیب ہے بطور تحریم کے خبیس اور پھر باب الرخصة بھی لکھا۔

محقق عینی کا فیصلہ: جس طرح امام ترفدی رحمہ الند نے باب النبی قائم کر کے اور اس کے تحت احادیث و آثار روایت کر کے نبی کو ثابت کیا ، اگر چہ رہے تھی پہلے کہ اور اس کے تحت احادیث و آثار روایت کر کے نبی کا بات کیا ، اگر چہ رہے تھی ہے نہا دیا کہ وہ نبیل ہو سکا ، ان دونوں ہے ، کیکن علاء امت نے اس کو کر وہ قرار دیا ہے کیونکہ مما نعت کی احادیث موجود ہیں اگر چہ ان میں سے اکثر کا ثبوت نہیں ہو سکا ، ان دونوں محدثین محققین کے فدکورہ فیصلوں کے بعد حافظ ابن جمر رحمہ اللہ کے اس دعویٰ کی حیثیت واضح ہے کہ نبی کریم علی ہوگئی۔ حدیث تابت کی کوئی حدیث تابت نہیں ہوگی۔

اگر کہا جائے کہ امام ترفدی نے تو حدیثِ عمر کوعبد الکریم بن الی المخارق کی وجہ سے ضعیف کہا ہے، تو کسی حدیث کا ضعف اس کی صحت کے منافی نہیں ہای طرح امام ترفدی نے حدیثِ بریدہ کو جوغیر محفوظ کہا ، وہ بھی اس کی صحت کے منافی نہیں ہے ، جبیہا کہ صاحب تحفۃ الاحوذ کی نے منافی نہیں ہے ، جبیہا کہ صاحب تحفۃ الاحوذ کی نے بھی لکھا کہ محدث بر ارکا حدیثِ بریدہ کو بظا ہر سے موایت کرنا اس کے غیر محفوظ ہونے کے منافی نہیں ہے (ماحقہ وتحذۃ الاحودی ۱۱۳۳۰)

## صاحب تحفه كى شان محقيق

یہاں ایک اور محد ثانظی بحث بھی پڑھتے چگے:۔امام تر ذری نے اس بارے میں صدیم بریدہ کو غیر محفوظ کہا، اس پر محقق عنی نے نقد
کیا ،اور کہا کہ محدث برار نے اس کی تخریخ سے کی ہے صاحب تخد نے محقق عینی پر گرفت کر لی کہ برار کی سند سختے سے روایت اس کے غیر
محفوظ ہونے کے ممنافی نہیں ، پھر نقذ ونظر کا کیا موقع رہا؟!اور یہ بھی لکھا کہ امام تر ذری کی شان فن صدیمت میں اعلی وارفع ہے ان کی بات زیادہ
اونچی ہونی جا ہے (یعنی بہ نسبت محدث عینی کے ) اب پوری بات ملاحظہ سجتے ! تا کہ بحث اچھی طرح روشنی میں آجائے ، شاذیا غیر محفوظ
روایت وہ ہوتی ہے ، جس کو نقد اس محف کے خلاف روایت کر سے جواس سے زیادہ قابل ترجیج ہو، خواہ وہ مخالفت زیادتی کی ہویا کی کی ، متن
کے اندر ہویا سند میں ،اور اس کے مقابل روایت راجہ کو محفوظ کہتے ہیں (متدر معنی ہم میہ)

محقق عینی نے لکھا کہ حدیمی بریدہ کو محدث بزار نے بہ سندھی سعید بن عبیداللہ ہوروایت کر کے لکھا کہ میر ہے لم بنی کہاں حدیث کی روایت ابن بریدہ سعید فی کو کو خوا کہا ، جو حدیث کی روایت ابن بریدہ سعید فی کو کو غیر محفوظ کہا ، جو سعیت کی دوایت ابن بریدہ سے حدیث فی کورکی روایت سعیت فی دو ہوجا تا ہے ، محقق عنی بیفر مارہے ہیں کہ محدث بزار کی اس مراحت کے بعد کہ ابن بریدہ سے حدیث فی کورکی روایت کے مقابلہ کرنے والے مرف سعید ہیں ، دو سرا کوئی نہیں ، امام ترفی کا حدیث فی کورکو غیر محفوظ کہنا درست نہیں رہتا ، کیونکہ غیر محفوظ روایت کے مقابلہ میں دو سری روایت کے مقابلہ میں دو سری روایت کے مقابلہ میں دو سری کوئی جس کا کوئی ثبوت ابن بریدہ سے نہیں ہے لہذا اس کوغیر محفوظ کہنا تاج دلیل ہے۔

### صاحب تحفه كامغالطه

اول توموصوف نے تفق بینی کی عبارت پوری نقل نہیں کی ،اور آخرے' وقال التر مذی وحدیث بریدة فی هدا غیر محفوط و قدول التو مدنی یو دبه' کوحذف کر کے بڑی بے کی جسارت کا ثبوت دینے کے بئے'' انتہا کی العینی'' بھی تکھدیا،اوراس صدف ومغالط سے بیفا کدواٹھ یا کہ امام تر مذی کا مقابلہ میں حافظ بینی کے حذف ومغالط سے بیفا کدواٹھ یا کہ امام تر مذی کا مقابلہ میں حافظ بینی کے کلام کی قیمت کم ہوئی چاہے! حالا نکہ بینی تو محدث بزار کی تحقیق کے تحت امام تر مذی کے قول کوم جوح کررہے ہیں، پھر بیکھدیا کہ حدیث بریدہ کی صحت اس کے غیر محفوظ ہونے کے منافی نہیں،اوراس سے بیستان نے کی سعی کی کہ گویا محقق بینی اتنی موثی بات بھی نہ جانتے ہیں۔ صاحب تخذ جیسے اس ذمائے کے محدث بھی جائے ہیں۔

ممکن ہے امام ترفدی کے سامنے غیر محفوظ ہونے کی کوئی اور وقیق وجہ ہو، کیکن جب تک وہ پیش نہیں ہوتی ، محدث بزار کی بات اور محقق عینی کے نفذ و تحقیق کونہیں گرایا جاسکتا نیز صاحب، تحفہ کا بیکہنا بھی محل تامل ہے کہا مام ترفدی کا قول غیر محفوظ ہو نیکا ہی معتمد عدیہ کیا احتہ دکا مطلب بیہ ہے کہاں کو پر کھانہ جائے یا اس کے بارے میں مزید تحقیق کا ورواز ہ بند کر دیا جائے ، بیہ بات تو صرف قول الدوقول الرسول کے لئے کہی جاسکتی ہے ، خصوصاً علیا عالی حدیث کو تو السی بات کہنا کی طرح بھی موز وں نہیں کہ وہ ائمہ جمتبدین کے اقوال بربھی اعتہ دکو ترک ہے کم ورجہ دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ و اللہ یقول الحق و ہو یہدی المسبیل۔

عبدالكريم بن الى المخارق (ابواميه) بركلام

موصوف کوامام ترندی رحمه القدیے "فضیف عنداهل الحدیث" کھا، پھرایوب تختیانی کی تضعیف اور کلام ونقد کا بھی ذکر کیا، کیکن ہمیں اینے نقط ُ نظر سے تضعیف وکلام ندکور میں کلام ہے، جس کی وجوہ حسب ذیل ہیں:۔

حافظ ابن جحروحمانقد نے تہذیب البہذیب ۲ سے ۳ میں علامہ مقدی و محدث مزی کے اتباع میں ان کے نام پر بین نات ناک با بی داؤد کی جن نے جن در تعلی بی بی ان بی داؤد کی جن در خدی شریف کس ( نسانی شریف ) تی ( ابن باند ) لینی مام اسحاب سحاح سند نے ابن سے روابیت کی ہے، کیا اہلی حدیث کے ضعف الیے بی ہوتے ہیں، جن سے بخاری، مسمم اور نسانی وابوداؤو میں مصحور شین بھی روابیت کریں، پھرامام بخاری نے اپنی کتاب الفعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حال نکر الرام امام اعظم و دیگر میسے محد شین بھی روابیت کریں، پھرامام بخاری نے اپنی کتاب الفعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حال نکر آراماء ' کا الزام امام اعظم و دیگر حماد لائل کران استاذ امام اعظم و دیگر کتاب الفعفاء میں بھی ان کو داخل نہیں کیا، حال نکر آراماء ' کا الزام امام اعظم و دیگر حماد لینی این این کی این کی این کے تبار کے معمل کتب ہیں ۔ جمعی حمد میں بعرائی کی بیاں بو کی اہمیت ہے، چنا نوج تہذیب میں نقل ہوا ہے کہ معمل کتب ہیں ۔ جمعی حمد میں بوج پھاتو میں نے ابن کے دو کہنے گئے کہتم نے ابن میں اس کے معمل کے دو کہنے گئے کہتے میں ان کے ہمواتے' کے جماد نے ان کی اتنی تعریف کرد کے میں این ہیں تہذیب میں ہے کہ میں نے ابن کو میں ان کے بارے میں ابن حمدی کی جدا کرد کی ابن ہیں جو بالکریم کی وجدے سوء خوان تھا، ورندوہ برائی وغیبت کے مستحق خد تھے۔ والنداعلم ، پھریہ کہام ابوداؤد نے عبدالکریم کے کی وجدے سوء خوان تھا، ورندوہ برائی وغیبت کے مستحق خد تھے۔ والنداعلم ، پھریہ کہام ابوداؤد دے عبدالکریم کے کی وجدے سوء خوان تھا، ورندوہ برائی وغیبت کے بارے ہیں ابن حبور کی ابن کی معملہ نے تھا، اور جدب ان سے زیادہ خطام ہونے گئی تو ان کی اور وہ شرالوہ می خوش انواز معملہ نے میں ابن سے زیادہ خطام ہونے گئی تو ان کی اور وہ تھے کہ علی خوف اور بیا کہ مورائی ہو کہ معملے میں ابن میں کی معملہ ہونے گئی تو ان کی اور کہ معملے میں میں میں ابن کا مطلب ہیں کہ مجمل کے میں معملہ ہے میں مورائی ہو کہ مجمل کی معملہ ہے میں مورائی ہو کہ مجمل کی میں میں میں ابن حبور ان ہید ہے میں میں کہ میں میں ابن حبور ان میں دورائی ہونے گئی تو ان کی اور کو می میں ابن حبور کی میں ابن حبور کی میں میں میں کہ میں کی میں میں ابن حبور کی کو کی میں کی میں کی میں کی میں کی میں کی کو کی میں کو کہ می کی کو کی کو کی ک

امام ما لک رصہ القدان کے ظاہر ہے دھوکہ میں آئے تھے اور انھوں نے بھی صرف ترغیب میں حدیث نکالی ہے، احکام میں نہیں (تہذیب) وہ بھی محل نظر ہے، کیونکہ امام ما لک ایسے بھولے بھالے اور دھوکہ میں آنے والے نہ تھے، اور امام مالک نے اگر احکام میں ان سے حدیث نہیں نکالی تو امام ابوواؤ دیے کتاب المسائل میں نکالی ہے، غرض متر وک اور سین الحفظ اور کیٹر الوہم وغیرہ الفاظ کی حیثیت جرح مجمل سے زیادہ نہیں ہے، خصوصاً جبکہ ارجاء کی بدگمانی بھی ان کے ساتھ لگ گئی تھی اور ان کے تقد ہونے کے لئے یہ بھی بہت کافی ہے کہ ام م ، لک کے علاوہ ، عظاء مجاہد نے بھی ان سے دوایت کی ہے ، حافظ ابن مجر رحمہ القدنے عباہد نے بھی ان سے دوایت کی جوان کے شخ بھی تھے اور امام اعظم نے بھی اپنی سمانید میں ان سے دوایت کی ہے ، حافظ ابن مجر رحمہ القدنے امام بخاری کے ان سے تعلیقاً روایت کرنے کے عذر بھی بیان کے اور اور امام مسلم کی طرف سے عذر کیا کہ انھوں نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے بہت می نہیں ، وغیرہ ۔ ہمیں چونکہ عبد الکریم بن ابی الخارق کوضعیف یا متر وک الحدیث قرار دینے کے بارے میں اطمینان نہیں بوائی لئے ذکورہ بالا تفصیل کرنی پڑی آسے کی وفات ۱۲۸ میں ابی الخارق کوضعیف یا متر وک الحدیث قرار دینے کے بارے میں اطمینان نہیں بوائی کے ذکورہ بالا تفصیل کرنی پڑی آسے کی وفات ۱۲۸ میں اپنے اسے اسے دور تہذیب ) رحمہ القدر حمۃ واسعة

بول قائما میں تشبہ کفار ومشرکین ہے

حضرت شاہ صاحب رحمداللہ نے جو بیفر مایا کواس زمانہ ہیں چونکہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنا نصاری کا شعار بن گیا ہے اس لئے اس سے بھڑے کے لئے بولی قائما سے احتراز کی مزید اہمیت وضرورت ہوگئی ہے، اوراس لئے اس بارے ہیں زیادہ تنگی وختی ہونی چاہیہ و حضرت شاہ صاحب رحمداللہ کی رائے ذکور کوالعرف الشذی سے نقل کر کے صاحب تخفۃ الاحوذی نے اعتراض کیا ہے اور لکھا کہ 'بولی قائما ہیں رخصت سنامیم کرنے کے بعد اس زمانہ ہیں اس کی ممانعت بتلانا ہے وجہ ہے، رہا غیر مسلموں کا اس پرعمل ہونا تو وہ بھی موجب ممانعت نہیں ہو سنامی اس کی ممانعت بتلانا ہے وجہ ہے، رہا غیر مسلموں کا اس پرعمل ہونا تو وہ بھی موجب ممانعت نہیں بو سال کی ممانعت بتلانا ہے وجہ ہے، رہا غیر مسلموں کا اس پرعمل ہونا تو وہ بھی موجب ممانعت نہیں بی سال '(۱۲۳ اس پرعمد بی محترم مولا ناسید محمد بوسف صاحب نبوری عمین ہے معارف اسنن ۲۰ السلی بہت اچھانوٹ کھھا ہے، جس بیں آپ نے یہ بی کھھا کہ حدیث تحبہ تو ایک ہی اس ہے اصولی شریعت ہو مالا اس بھی اور ایس بھی اور ایس کے خوام کی جا اس کی محترم نہ کورکو جا ہے تھا کہ ان کی کتاب '' اقتحاء العراط المتعقب ' دیکھتے اور ایس بھی بات کھنے کی جرائت نہ کرتے ، غرض کسی امرکی فی نفسہ اباحت اور چیز ہواور سے کہ اوران کی کتاب '' اقتحاء العراط المتعقب ' دیکھتے اور ایس بھی بوری صورت ہوران پر نفتہ وطف کرنا کی طرح مناسب نہیں۔ والمتدتعائی عوارض کے سبب اصولی شریعت بی کھت اس نہیں۔ والمدتعائی

ان و ان ان ان ان المحرور الله المحرور المحرور

اس پرشنے محد حامد النقی نے حاشیہ پڑھایا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول زیادہ تھے ہے، کونکہ سے منبر میں عمل اہل جا بلیت کے ساتھ تھہ ہے، جو تبرک بآثار الصالحین کرتے تھے، شخ موصوف سے ہم خوب واقف ہیں، زمانۂ قیام معر (۱۹۳۸ء) ہیں ان سے بار ہا طنے کا اتفاق ہوا ہے، جو باوجود قلب علم ومطالعہ کے سیکیت میں پیش ٹیش اوراس کے بڑے علم برداد تھے، اوراس گئے ''رئیس جماعۃ انصار السنۃ الحمد میہ' بن گئے تھے، حدہ کہ جس چیز کوامام احمدو غیرہ نے جائز وستحن قرار دیا، اس کو مائنہ کے ایک کے قول کی وجہ کوئی خاص خرابی (بقیہ حاشیہ المحلف میر) اس زمانہ کے ایک کے قول کی وجہ کوئی خاص خرابی (بقیہ حاشیہ المحلف میر)

## بَابُ غُسُلِ الدَّمِ

( خو ن کو دھو تا )

(٣٢٣) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنِّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْينَى عَنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنُ اَسُمَآءَ قَالَتُ جَآءَ تِ امْرَاَةً إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ اَرَايُتَ اِحْدَانَا تَحَيُّصُ فِي النَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالْمَآءِ وتنضحه بالماء وتُصَلِّى فَيْهِ:.

(٢٢٥) حَدَّلَنَامُحَمَّدٌ قَالَ أَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ أَبَيْهِ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ جَآءَ تُ فَاطِمَةُ بُسُتُ آبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَا ةُ أُستَحَاضُ قَلا أَطُهُرُ أَفَادَ عُ الصَّلُوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاإِنَّمَاذُ لِكَ عِرُقَ وَ لَيْسَ السَّخَاضُ قَلا أَطُهُرُ أَفَادَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاإِنَّمَاذُ لِكَ عِرُقَ وَ لَيْسَ السَّخَاضُ قَلا أَطُهُرُ أَفَادَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاإِنَّمَاذُ لِكَ عِرُقَ وَ لَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاإِنَّمَاذُ لِكَ عِرُقَ وَ لَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاإِنَّمَاذُ لِكَ عِرُقَ وَ لَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا اللهُ عَلَى وَقَالَ آبِي لَكُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا وَقَالَ آبِي ثُمُّ اللهُ عَلَى وَقَالَ آبِي ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللهُ عَالَ وَقَالَ آبِي ثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللهُ عَلَى وَقَالَ آبِي ثُمُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى وَقَالَ آبِي لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكِ اللهُ عَلَى وَقَالَ آبِي لَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْكِ اللهُ وَقَالَ آبِي لَكُلُ صَلُوهِ حَتَّى يَحِيءَ ذَالِكَ الْوَقَتُ : .

ترجمہ (۲۲۳): حضرت فاطمہ فی اساء کے واسطے نقل کیا کہ ایک عورت نے رسول علی کے خدمت میں عاضر ہوکر عرض کیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم میں کسی عورت کو کپڑے میں حیض آتا ہے (تو وہ کیا کرے، آپ نے فرمایا کہ پہلے) لے پھر (بقیہ حاشیہ سنجہ گذشتہ) عقیدہ وٹل کی ہوگی، جو انھوں نے لوگوں ہے دیکھی ہوگی، اورا سے حالات میں جائز ومتحب امور کی جمی ممانعت شرع ہوئی ہی جا ہو، البذا قبور کے طرح حافظ این تیمیہ نے لکھا کہ کسی صحابی ، تا بھی یا ام معروف ہے بہت نہیں ہوا کہ انھوں نے ایک حرف بھی کسی قبر کے پاس دعا کی فضیلت میں کہا ہو، البذا قبور کے پاس دعا کہ فضیلت میں کہا ہو، البذا قبور کے پاس دعا کہ خشیلت میں کہا ہو، البذا قبور کے پاس دعا کہ خشیلت میں کہا ہو، البذا قبور کے پاس دعا کہ خشیلت میں کہا ہو، البذا قبور کے پاس دعا کہ حیثر ہیں ، اس ہے دو کتے ہیں اور اس کا امر ہمیں نہیں کرتے (۵۲۸)

مناسک کے میں لکھا ہے اوراس سے ہماری بحث نہیں ہے کیونکہ ہم لکھ بچکے ہیں جو مختص زیارت مشرور کرے اور پھراس کے ممن میں دعاء بھی کرے تو وہ مکروہ نہیں ہے،
لیکن سلف سے قبر کے پاس وعا کرنے کے لئے کھڑا ہونے کی کراہت منقول ہوئی ہے، اور وہی زیادہ سچے ہے، اور مکروہ بیہ ہے کہ قبر کے پاس ابتدائی نہیت ہی دعا کرنے کی
ہو۔'' یہاں سلف کی بات گول مول کر کے ککھندی ہے حال نکہ سلف کا مقصد قبر کے پاس، قبر کی طرف متوجہ ہوکر دعا کرنے ہے تا کہ ایسانہ سمجھا جائے کہ بجائے
میں سری میں ہے۔ اس میں میں ایسانہ سمجھا جائے کہ بجائے ہوں سات میں سا

فدا کے صاحب قبری ہے سوال کرد ہاہ۔

 پانی رکڑے اور پانی سے صاف کر لے اور (اس کے بعد) اس کیڑے میں تماز پڑھ لے،

تر جمہ (۲۲۵): حضرت عائشہ ہے دوایت ہے فر وہ تی ہیں کہ میش کی لڑکی فاطمہ رسول علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا کہ میں ایک ایس ایک میں رہتی ہوں تو کیا ہیں نماز حجوز دوں آپ نے فر مایا نہیں ، کیا کہ میں ایک ایک ایک ایک ایس نماز حجوز دوں آپ نے فر مایا نہیں ، ایس کے میں پاکٹہیں رہتی ہوں تو کیا ہیں نماز حجوز دوں آپ نے فر مایا نہیں ، بیا کہ رگ (کاخون) ہے بیش ہے جیش تھے جیش آئے (بینی جیش کے مقرر و دن شروع ہوں) تو نماز حجوز دے اور جب بیدن گزر جا نمیں تو اپنے (بدن اور کپٹر ہے) ہے خون کو دھوڈ ال پھر نماز پڑھ ، ہش م کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کہا کہ حضور نے بیر انجمی) فر مایا کہ پھر ہر نماز کے دضوء کرچتی کہ دبی (جیش) فر مایا کہ پھر ہر نماز کے دضوء کرچتی کہ دبی (جیش) فر مایا کہ پھر ہر نماز کے دضوء کرچتی کہ دبی (جیش) اوقت پھر لوٹ آئے۔

تشریخ: جوگورت (استیاضہ) سیلانِ ٹون کی بیار کی بیل جہتلا ہو، اس کے لئے تھم ہے کہ ہر نماز کے وقت مستقل وضوکرے اور چیش کے جینے دن اس کی عادت کے مطابق ہوتے ہوں ان دنوں بیل نماز نہ پڑھے، اس لئے کہ ان ایام کی نماز معاف ہے، شریعت کا بیتھم اگر چہورت کی زندگی کے ایک ایسے گوشہ سے تعلق رکھتا ہے جونہایت ہی پوشیدہ رہتا ہے لیکن اس کے بارے بیل اگر عورتوں کو کوئی رہنمائی نہ لمتی تو وہ اس گوشہ سے متعلق ایسی ہدایات ہے محروم رہ جا تیں جن سے ان کا دین اور دنیا، روح اور جسم صاف اور پاک ہوسکتا تھا اور جس سے ان کی نفسیاتی اور اظلاتی ، بلی اور روحانی اصلاح ہوسکتی تھی، اس بناء پر ایسی تمام احادیث کے بارے بیل سیدی نقطہ نظر رکھنا چا ہے کہ دین لوگوں کی زندگی کے لئے ایک کمل تغیری نقشہ کی حیثیت رکھتا ہے، انسانی زندگی کا کوئی سا پہلود پی رہنمائی کے بغیرا پیچ جمقام پرفٹ نہیں ہوسکتا، پھر آج کے دور بیل اس قسم کی جملہ احادیث کو جس بھرایات دی گئی جس بیان میں اس قسم کی جملہ احادیث کو جس مقام ہو چکا ہے اور وجد پرفتا ہے کہ اور ان کے بارے جس ہوایات دی گئی جس بیان کرنے جس کسی شرم کی ضرورت نہیں، جبکہ جنسی لٹر پچر عام ہو چکا ہے اور جد پرفتا ہم روگورت کے پوشیدہ سے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کسر براہ مرد گورت کے پوشیدہ سے پوشیدہ تعلقات کی تعلیم کو اسے نزد دیک ضروری قرار دینے گئی میں، جس کی فی الحقیقت کوئی ضرورت نہیں۔

پحث ونظر: حضرت شاہ صاحب رہم اللہ اللہ اللہ علی کون کے جُس ہونے پرتو سب کا جماع واقع ق ہے اورای گے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اس کے دھونے کی صراحت کی ، البتة اس میں اختلاف ہے کہ اس کی تقی مقدار معاف ہے کہ اس کوند ہونا بھی جائز ہے۔
معاف ہے ، اورای سے وہ قبل وکیٹر کا فرق کرتے ہیں ، امام ما لک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مقدار نون کی معاف ہے ، ووسری نجاستوں کی معاف ہے ، اورای سے وہ قبل وکیٹر سب کو دھونا ضروری ہے ، ان وہب سے مروی ہے کہ لیل وم حیض کیٹر دم چین اور دومری نجاستوں کی کا لیل معاف ہے ، کونکہ حد میٹ اساء میں کوئی تفریق کیٹر دم چین کو نہیں ہے اور خرج نجس اور واجب الغسل ہے ، البتہ دوسر نے نون کا قبیل معاف ہے ، کونکہ حد میٹ اساء میں کوئی تفریق کیٹر دم چین کی نہیں ہے اور خرج نجس اور واجب الغسل ہے ، البتہ دوسر نے نون کا قبیل معاف ہے ، کا معاف ہو نے کہ اس میں کہ ہونوں کوئی مقدار کو چی ہے ، یا مقدار در جم یا کہ کومعافی کی حد قرار دیا ہے ، امام شافعی رحمہ اللہ کا خرج ہے کہ ہم خون کو خواہ وہ کم ہویا زیادہ سب نجاستوں کی طرح دھونا پڑے گا ، بجر براغیث (پودوں کے نون کے کہ ان سے بچنا کمکن شہیں ۔ مدالہ کہ کو مقال کو تھوں کے دارو داؤ دیس حضرت عاکش ہے مروی ہے کہ مواز ایک ہو تا تھا تو اس کو تھوں کے در کر کے ، رگڑتے اور حسان میں بھی کتر ہونا گھر ہون کی کہ بار علی المرا ق فی تو ہو صاحت فین کی مواز ہوں ہوں کے دون کے ، رائیٹ کوئی کی مواز کی مواز کی میں بھی کتر براغیٹ کی افرا ق فی تو ہو صاحت فین کھر آ دہی ہے جس کے مواز کر ہے ، اور آگے بیور ہونا تھا ، چین کی حالت میں جس کے سات تھی المرا ق فی تو ہو صاحت فین کھر آ دہی ہے جس کے الفران کی جون کی جون کے دی کر کے ، رگڑت کوئی کی حال ہوں کی جون کی کہر کی تو ہوں کے خون کی کر کر ہو کہر کر دیا کر تا تھا تو اس کو تھوک ہے تر کر کے ، رگز دیا ہو تا تھا۔ اللہ کہر کر دیا کر جائی کی کر کر ہو اس کوئی کی کر دیا کر دیا کر دیا کر دیا کر کے ، دیور کر کے نا خنوں ہے رگڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ کہر کر دیا کر جون کی جون کے کر کے نا خنوں ہے رگڑ دیا ہو تا تھا۔

محقق مینی نے اس حدیث کونقل کر کے لکھا کہ بیرحدیث صاف طور ہے لیل وکثیر کا فرق بتلا رہی ہے اور اس لئے امام بیہی شافعی نے

بھی اس کونقل کر کےاعتراف کیا کہ ایک صورت تھوڑ ہے خون میں ہوئی ہوگی جومع ف ہے،اورزیادہ مقدار کے ہارے میں حضرت ء سے مروی ہے کہوہ اس کو دھوتی تھیں ،محدث ابن بطال نے لکھا کہ حدیث اساءاصل ہے حکم عنسل نجاسات کے لئے ،اور حدیث میں مراد دم کثیر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کی نجاست میں مفسوح کی شرط لگائی ہے جوکثیر جاری سے کنا یہ ہے۔

لہٰذا حدیثِ مٰذکوران لوگوں کے مقابلہ میں بھی جحت ہے جو قلیل وکثیر کا فرق نہیں کرتے ،اورامام شافعی پر بھی جو تھوڑے خون کو بھی دوسری نجاستوں کی طرح دھوناضروری قرار دیتے ہیں۔

اس کے علاوہ سے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ وہ خون کے ایک دوقطروں کو صحب نماز میں ضل انداز نہیں سمجھتے تھے،اور حضرت ابن عمر نے اپنے عمر اسے معمولی خون لکلاتو اس کوصاف کر کے نماز پڑھ لی،تو کیا شافعیدان دونوں حضرات صحابہ سے بھی زیادہ موایات ہیں، جن کی وجہ سے انھوں نے ان کی مخاطف کی، وال کی خاطت کی، اور کیا ایکے پاس ان دونوں حضرات سے بھی زیادہ مروایات ہیں، جن کی وجہ سے انھوں نے ان کی مخاطف کی، اور کیا ایکے پاس ان دونوں حضرات سے بھی زیادہ مروایات ہیں، جن کی وجہ سے انھوں نے ان کی مخاطف کی، اور کیا والی میں کا موجہ سے انھوں ہے اور کیا ہے۔ اور کیا ہے تھے بھی اس کی مخاطف کی موجہ سے انھوں ہے ان کی مخاطف کی موجہ سے انھوں ہے ان کی مخاطف کی دو موجہ سے انھوں ہے ان کی مخاطف کی موجہ سے انھوں ہے ان کی مخاطف کی موجہ سے انھوں ہے دو ان کی مخاطف کی دو موجہ سے انھوں ہے دو ان کی مخاطف کی دو موجہ سے انھوں ہے دو ان کی موجہ سے انھوں ہے دو انھوں ہے دو ان کی موجہ سے انھوں ہے دو انھوں ہے دو ان کی موجہ سے انھوں ہے دو ان کی موجہ سے انھوں ہے دو ان ہے دو انھوں ہے دو

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ کم مقدار میں ضرورت کی مجبوری ومعذوری موجود ہے کہانسان اکثر حالات میں پھنسی، پھوڑے، یا بسو کے خون سے نہیں نچ سکتا، لہذا وہ معاف ہی ہونا چاہیے، اور ای لئے حق تعالیٰ نے دم ِمفسوح کوحرام دنجس فر مایا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سواکوحرام ونجس نہ کہا جائے۔

قدرِدرہم قلیل مقدار کیوں ہے؟

اس کے بارے میں ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں اور یہاں محقق بینی نے مزید لکھا کہ صاحب الاسرار نے حضرت علی وابن مسعودرض سے بھی مقدار نجاست کی قدر درہم نقل کی ہے جو حفیہ کے لئے اقتدا کو جحت کا فیہ ہے ، نیز حضرت عمر اس کے مواس کی مقدارا پنے ناخن سے مقرد کرتے تھے ، محیط میں ہے کہ ان کا ناخن تقریباً ہماری جھیلی کے برابرتھا ، اس سے معلوم ہوا کہ قدر درہم نجاست معاف ہے اور اس کے ساتھ نماز ممنوع نہیں ، باتی دارقطنی کی حدیث ابی ہریرہ (کرسول اکرم علیہ فیصلے نے قدر درہم خون سے اعاد و صلوق کا تھم فر مایا ) سے ہم اس کئے استدلال نہیں کرتے کہ وہ منکر ہے ، بلکہ امام بخاری نے اس کو باطل کہا ہے۔

اگرکہا جائے کہ تھی قرآنی'' وٹیا بک فطھ'' میں کوئی تفصیل قلیل وکثیر نجاست کی نہیں ہے لہٰذاقلیل کی بھی معافی نہیں ہونی جاہیا اس کا جواب یہ ہے کہ قلیل تو بالا جماع مرادنہیں، کیونکہ موضع استنجاء کا عفو ورخصت سب کوتسیم ہے (جو بقد رِ درہم ہے ) پس کثیر کا تعین بھی ہو گیا، دوسرے کثیر کی مقدار آثارہے بھی ثابت ہوئے۔ دوسرے کثیر کی مقدار آثارہے بھی ثابت ہوئے۔

(۱) دم بالا جماع نجس ہے۔(۲) کمی چیز کو پاک کرنے میں عددِعنسل شرط نہیں ہے بلکہ صرف انقاءاور صفائی ضروری ہے (۳) جب کپڑے پرخون کا نشان نہ دیکھا جائے ،تواس پر پی نی ڈالنے کے بعد عورت نماز پڑھ کتی ہے۔

کیاصرف خالص پانی ہے ہی نجاست دھو سکتے ہیں؟

محقق عینی نے لکھا کہ علامہ خطابی نے حدیث الباب سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ از الد نجاسات صرف خالص پانی ہے کر سکتے ہیں ، دوسر سے پانی سے نہیں ، کیونکہ ساری نجاستوں اور خون کا حکم ایک ہی ہے ، اسی طرح امام بیہ بی نے بھی اپنی سنن میں ہمارے اصحاب (حنفیہ ) کے خلاف اس سے استدلال کیا ہے اور کہا ہے کہ از الد نجاست صرف پانی سے واجب ہے دوسری سیال پاک چیز ول سے نہیں ہوسکتا اس کا جواب سے کہ حدیث میں اکثر و بیشتر استعال ہو نیوالی چیزیں یعنی پانی کا ذکر ہے اسکوبطور شرط قرار نہیں دے سکتے ، جیسے 'ور بائب کم الاتی

فی حبور کم " میں قیدواروہ وئی ہے، دوسرے کی چیز کی شخصیص ذکری جگم ماسوا کی نفی نہیں کرتی ، تیسرے بیر مفہوم لقب ہے جو ہمارے امام صاحب (اورا کثر کے نز دیک) حجست نہیں (عمرة القاری ۱-۹۰۳) (۱-۹۰۳)

## حافظا بن حجر رحمه الله كي جوابد ہي

آپ نے ۱۳۳۰ میں لکھا کہ حضرت عاکشہ کی حدیث میں احمال ہے کہ مکن ہے ناخن سے دم حیف کھر ہے کر پھراس کو دھویا بھی جاتا ہو، پھر حافظ نے مزید جواب کا آئندہ پر وعدہ کر ۱۳۳۰ میں لکھا کہ مکن ہے زمانۂ طبر کے لئے دوسرا کپڑا بھی ان کے پاس ہوتا ہو، اور ممکن ہے ناخن سے کھر چتا پاک کے لئے نہ ہو، بلکہ صرف ازالہ اگر ونشان کیلئے ہو، اور ریبھی ممکن ہے کہ نماز کے وقت اس کپڑے کو دھولیتی ہوں، اس کے علاوہ یہ کہ ایک روایت عاکشہ میں یہ بھی ہے کہ ایک قطرہ خون کا دیکھ کر ہم اس کو ناخن سے کھر چ دیتی تھیں، اس بناء پر حدیث الب ب ہیں مراود م بسیر ہوگا جومعاف ہوتا ہے۔ لیکن پہلی تو جیرزید دہ تو ی ہے۔

مستدِ احدیث "باب فی حکم المهاء المتغیر بطاهر اجنبی عنه "بین اس صدیت کے علاوہ بیحدیث بھی ہے کہ تضور علیہ السلام اور حضرت میمونڈ نے ایک بڑے برتن (لگن) سے عسل کیا جس میں گندھے ہوئے آئے کا اثر تھا، حاشیہ میں لکھا کہ احادیث الباب سے السلام اور حضرت میمونڈ نے ایک بڑے برتن (لگن) سے عسل کیا جس میں گندھے ہوئے آئے کا اثر تھا، حاشیہ میں ہوجائے تو کچھ حرج نہیں سے اپنی کی طہارت ثابت ہوتی ہے ، جس میں کوئی دوسری طاہر چیز الگئی ہو، اور اس سے معمولی تغیر بھی یائی میں ہوجائے تو کچھ حرج نہیں ، اور یہی ائمہ اربعہ کا فدہ بے ، البتہ مالکیہ بید کہتے ہیں کہ وہ پائی پاک تو ہے گریاک کرنے والے نہیں ہے، قالم المحافظ فی المتلخیص ، اور یہی ائمہ اربی تو بیکتے ہیں کہ وہ پائی پاک تو ہے گریاک کرنے والے نہیں ہے، قالم المحافظ فی المتلخیص ، اور یہی ائمہ اربی تو بیکتے ہیں کہ وہ پائی پاک تو ہے گریاک کرنے والے نہیں ہے، قالم المحافظ فی المتلخیص ، البتہ مالکی الماح الفیائی نی سے البتہ بائی جب مندالا ماح الفیائی نی سے البتہ بائی جب مندالا ماح المعالم الفیائی نی سے البتہ بائی جب مندالا ماح الفیائی نی سے البتہ بائی جب مندالا ماح المعالم الفیائی نی سے البتہ بائی جب مندالا ماح الفیائی نی سے البتہ بائی جب مندالا ماح الفیائی نی سے البتہ بائی بیکتے ہیں کہ وہ بائی البیان کی سے البیان کی سے البتہ بائی البیان کی سے البیا

عقلی دلیل ہے کہ پاک پانی میں پاک چیزیں ملنے کے بعدا گراس پانی کی رفت وسیلان باتی ہاوراس کے ذاکھ و بوش کوئی زیادہ اثر دوسری پاک چیزوں کا نہیں ہوا تو اس کو طاہر ومطہر ہونے سے خارج کر دینا کس طرح موزوں ہے خصوصاً جبکہ پانی کی وصفِ طہوریت بھی قطعی سے ثابت ہے لہٰذا شوافع کا بعض ایسے پانیوں کو بھی ماءِ مطلق سے نکال کر ماءِ مقید قرار دینا اوران کو وصفِ طہوریت سے محروم سمجھنا درست نہیں معلوم ہوتا، یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن تیمیدر حمداللہ نے منہاج السعند ۱۹۵ میں وضوء بالنمیذ کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے یہ بھی کھھدیا کہ نبیذ بھی توان حضرات کے قول کے موافق پانی ہی ہے، جو ماءِ مقید ومضاف آبینے و دو آب با قلا وغیرہ سے وضوکو جائز کہتے ہیں، اور وہی نہ جب امام ابو حفیفہ اور امام احمدر حمداللہ کا ہے، اور یہی قول جمت و دلیل کے لحاظ سے دوسر نے قول (عدم جواز والے) سے زیادہ قوی بھی ہے، کیونکہ نیس قرآنی فان لم تجدواماء میں کر دسیا تی نفی میں ہے۔ جس سے ہر پاک یانی مراد ہوگا، خواہ اس میں عام یانی کے لحاظ سے کوئی قدرتی فرق بھی ہو، جسے سمندر کا نماین یانی، یا جوکس یاک چیز کے اس میں پڑنے سے پچھ بدل گیا ہو، پس جب سمندر کے کھاری اور کوئی قدرتی فرق بھی ہو، جسے سمندر کے کھاری اور

کڑو ہے کسیلے پانی سے وضوء جائز ہوا، تواہیے پانی سے ضرور جائز ہونا جا ہیے، جس میں دوسری پاک چیزیں پھل ہے وغیرہ پڑجا کیں،اورکوئی غیر معمولی تغیران سے یانی میں نہ پیدا ہوا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کا جوتول مرجوح یا مرجوع عنہ بھی ہے، وہ بھی عقل افقل کی روشنی میں اتناوزن داراورتوی ہے، کہ دوسر سے معلوم ہوا کہ امام اعظم کا جوتول مرجوح یا مرجوع عنہ بھی ہے، وہ بھی عقل افساکی طبحارت و نجاست کا مسئلہ ہے۔ مذاجب کے منصف مزاج حضرات اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اس کی دوسری مثال، عِستعمل کی طبحارت و نجاست کا مسئلہ ہے۔ وضوء بالنہید کی پوری بحث عن قریب آنے وال ہے جب امام بخاری ''باب لا یہ جو ز المو صنوء بالنہید و لا بالسکو ''ار کیں گے، اور وہال محقق عینی اور حضرت شاہ صاحب رحمہ امتد نورائلہ مرقد ہماکی تحقیقات عالیہ چیش کی جائیں گی۔ ان شءامتد تی لی۔

علامه خطاني كي شخفيق برعيني كانفذ

خطابی نے فرمایا: ۔" حدیث کے معنی وہ نہیں ہیں، جوان حفرات (بعض حفیہ) نے سمجھے ہیں نہ وہ مراورسوں اکرم بن سکتی ہے بلکہ مرادیہ ہے کہ استحاضہ کا خون رگ کے بھٹ جائے ہے آتا ہے جواطب ہے کنز دیک ایک بیماری ہے کہ رگوں کے نخاز ن واوعیہ میں جب خون زیادہ بھر جاتے تا ہے جواطب ہے کنز دیک ایک بیماری ہے کہ رگوں کے نخاز ن واوعیہ میں جب خون زیادہ بھر جاتے تا ہے جواطب کی بیان کر دو مراداس لئے بچے نہیں کہ اس سے مطلق حدیث کی تقیید ،اور عام کی شخصیص برافصص کے نیز ترجی بلامرج لازم آتی ہے، جو باطل ہے۔ (عمرة القاری ۱۹۰۱)

مرادِ حدیث یہی سے وستعین ہے کہ استحاضہ کا خون غیر طبیعی وغیر مغاوہ ہے، جو بھی فسادِ مزاح کے سبب رگوں ہے آتا ہے اور بھی فساد وامتلاع عروق کے سبب عروق سے فارج ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں میں چونکہ رکھنہ الشیطان ہے، لینی اس کوموقع ملتا ہے کہ عورت کوالتہا س واشتہا ہ میں ڈال دے، اور ایک اور نماز وغیرہ کے قابل سمجے یا نہ سمجے، یہ شیطان کو وساوس فی اللہ کا موقع چونکہ دونوں حالتوں میں بل جا تا ہے، اس لئے تینوں امور کا ذکر حدیث میں آگیا ہے۔ واللہ تعالمے اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

ڈالٹے کا موقع چونکہ دونوں حالتوں میں بل جا تا ہے، اس لئے تینوں امور کا ذکر حدیث میں آگیا ہے۔ واللہ تعالم اعلم وعلمہ اتم واتھم۔
افا داستے انور: فرمایا:۔ ہماری عام تئب حنفیہ میں و مضوح کو نجس اور غیر مسفوح کو پاک کھا ہے، اور شارح مدیہ نے بیری میں اس پر انجس کی ہوجود جیں کہ ان پر بیجی فرمایا کہ شوکانی نے اپنی فقتی مسائل کوا یک رسالہ میں جمح کی اند کہ میں موجود جیں کہ ان پر بیجی فرمایا کہ موجود جیں کہ ان پر بیجی موجود جیں کہ ان پر بی ہورائے انسان کے، اور لکھا کہ موجود جیں کہ ان پر بیج ہوں کہ اور کھا کہ موجود جیں کہ ان پر بیجی موجود جیں کہ ان پر بی کو میں اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور چر بی گوشت نہیں ہے۔ لبندا وہ حرام نہ وہ کی وفوذ بالند منہا، ایسے مسائل کھد ہے جیں ۔

قول و مضخہ الخ پر فرمایا کہ یہاں تصنح سے مرادسب کے نزد یک دھونا ہی ہے، اور ہمار سے نزد یک یہی مراداس لفظ سے بول جبی کے بارے میں بھی ہے، پانی ڈالنایا چھڑ کنا نہیں ہے، ہم ہر جگہ یہاں سے وہاں تک ایک ہی مراد لیتے ہیں، کیکن شافعیہ کے یہاں الگ الگ مراد لی جاتی ہے۔

و لہ استحاض الخ پر فرمایا: ۔ حصرت فاطمہ بنت الی حیث کا مقصد استحاضہ فقیہہ نہیں تھا، اس کو وہ جانتیں تو سوال ہی نہ کرتیں، بلکہ مراد

لغوی استحاضہ تھا، اہل لفت کے یہاں رحم سے ہر جریانِ خون استحاضہ ہی کہلاتا ہے فقہاء نے بیتفریق کی کہ عادت کے موافق جوخون رحم سے جاری ہووہ تو جیش ہے، اور جب زیادتی و فلیہ ہوتو وہ استحاضہ ہے۔

قول فیلا اطعو المنع پرفر مایا کہ یہال بھی ان کی مراد طہارت شرعیہ نہیں ہے بلکہ یہ ظاہر کررہی ہیں کہ بظاہر تو میں پاک نہیں ہوتی ، جریابِ خون کے سبب اس میں مکوث وعدمِ طہارت کی صورت رہتی ہے، الی حالت میں کب تک نماز وغیرہ اوانہ کروں؟ بیسوال تھا، اور شریعت کا تھم اس لئے بھی معلوم کرنا ضروری تھا کہ بحض اوقات شریعت حالت نجاستِ حسیہ میں بھی طہارت کا تھم لگا دیتی ہے، مثلاً معذور کے لئے ،اوربعض اوقات بظاہر طہارت حسیہ کی موجودگی میں نجاست کا تھم لگاتی ہے، جیسے طہر متخلل میں۔

قوله انعا ذلک دم عرق النج پرفر مایا: بیعلتِ منصوصہ جس سے فارج من غیر اسبیلین کا بھی ناقض وضوہ ونا اللہ ہے،
کیونکہ حضورعلیا السلام نے نقض وضو کی علت اس کا دم عرق ہونا بتلایا، باتی اس کا تحقق خرورج احد اسبیلین سے ہونا پہنصوصیتِ مقام ہے،
جس کا ذکر آپ کے ارشاد میں نہیں ہے، البذاحکم وضوء کو سبیلین پر دائر کرنے سے منطوق کا ترک اور سکوت عند کا اخذ لازم آئے گا جو بھے نہیں۔
حافظ کی تو جبیہ پر نقذ: پھر فر مایا کہ حافظ این مجر رحمہ اللہ نے جو بیہ کہا کہ 'اند دم عرق' سے مقیمیوداس کے دم چین نہونے کی تاکید ہے،
اس کے ناقض وضو ہونے کا بیان واظہار نہیں ہے، بی تو جیہ کمز وراور سیاقی کلام کے بھی منافی ویخالف ہے۔

### حافظابن تيميه سيتعجب

فرمایا:۔''امام احمد رحمہ اللہ رعاف و تکسیری وجہ سے نقف وضوء کے قائل ہیں، پھر بھی حافظ ابن تیمید رحمہ اللہ خارج من غیر السبیلین سے نقف وضوء کے مسئلہ ہیں شافعیہ کے ساتھ ہوگئے ہیں۔' یہ وہ بات ہے جوہم پہلے لکھ بچے ہیں کہ حاظ ابن تیمید رحمہ اللہ نے جن مسائل ہیں اپنی رائے خود سے قائم کرلی ہے ،ان ہیں انھوں نے امام احمد رحمہ اللہ کی بھی پرواہ نہیں کی ، اور بعض تفر دات میں تو وہ اکا برامت سے بالکل الگ ہوکر ہی چل بڑے ہیں، اور اپنی کہتے ہیں، دوسروں کے سنتے بھی نہیں (جیسا کہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا) یعنی دوسروں

کے دلائل سے صرف نظر کر لیتے ہیں، ندان کو پوری طرح ذکر کرتے ہیں، ندان کی جوابد ہی ضروری بیجھتے ہیں، یہ بات علمی تحقیق کی شان کے خلاف ہے اور جا فظ موصوف ایسے جلیل القدر محقق ومحدث کے سئے موزول نہتی۔

چونکدایے مسائل کی تعداد بہت کم ہے، اس لئے ان ہے موصوف کی عظمت وقدر پرحرف نہیں آتا، یہ دوسری بات ہے کہ تعظی جس ہے بھی ہووہ غلطی ہی ہے، اوراس کا اعلان واظہر ربھی ضروری ہے تا کہ تحقیق واحق قی حق ٹیس کوتا ہی نہ ہو، سرتھ ہی غرض ہے اور پہلے بھی لکھا گیا کہ معصوم بجزا نبیاء علیہم السلام کے کوئی بھی نہیں ہے۔ وابقد تعالی اعلم۔

قولہ فاذااقبلت انحیضۃ الخ ان الفاظ سے ش فعیہ نے استدل ل کیا ہے وہ کہتے ہیں کدان سے اشارہ تمیز الوان کی طرف ہے، اور وہ الوان کا اعتبار کرتے ہیں کہ گہرا سرخ رنگ اور کالا دم چیض کا ہے، باتی رنگ اس کے نہیں ہیں، گویالفظِ اقبال واو بارسے معلوم ہوا کہ دم چیض خود ہی وم استخاضہ سے الگ اور متمیز ہے، اس کے آنے اور جانے سے چیض کی ابتداءاور خاتمہ کا پیۃ مگنار ہیگا اور اس خیل کی تا سکیر وایت'' فی نہ دم اسود پھر ف' سے بھی ہوئی ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ ان الف ظ سان کی نظر ہیں گہرتا تمید تو ضرور نگل ہے گر ہتجیر ہی رے فد ہب ونظر ہہ ہے بھی بعید نہیں ہے ، ہمارا فد ہب ہے کہ الوان پر کوئی اعتاد وا نتیب رقیس، عرکی ہی سواد ہے کدرت تک دیکھے گل سب جیش ہوسکت ہے ، بلکہ اعتبار عادت کا ہے ، تو ہم کہ سکتے ہیں کہ مراد ہہ ہے جب جیش کا وقت مقروعا دی آ جا اور خون آ نے گئو حیش کا زمانہ شروع ہوگی اور جب اس کا زمانہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ الفاظ ہے بھی ہوتی ہوشی ہوشی ہوت اور ان ہے بہی نا بوسکت ہے ، عادت ہے بھی جان سکتے ہیں ، اوراس کی تا تمیداس باب کی دوسری احاد ہے کہ الفاظ ہے بھی ہوتی ہوشیا حضرت ام سلمہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم عین ہوتی نے مشار حضرت ام سلمہ ہے مروی ہے کہ حضورا کرم عین ہوتی نے مشار خوات کی تعلی کا ذکر ہے ، نیان کا اوان کا ، ابوداو دیش ایک باب و "فی المصورا آ ہست حاص و من قال تدع الصلو ہ فی عدہ الایام النبی کا نت تحییض " قائم کیا ہے ، اوراس کے تحت صدیث فی کوراور دور مری "فاسکت المصورا کہ میں کہ تنا میں کہ اور دور مری روایت اور اس کے تصورا کرم عین کہ اس کے حضرت عائش ہے ، اور اس کے تحت صدیث فی کوراور دور مری "فاسکت المصورا کی شہر کا نت تقعد شم کے حضرت عائش ہے ۔ وراس کے تحت میں ہوتا ہے کہ اسلام النبی کا انت تقعد شم کے حضرت عائش ہے دواج ہو کہ کہ اس میں میں ہوتا ہے کہ انست المحیضة تدع الصلو ہ قدر کے جس میں ہوتا ہے کہ اقبال واد بار کے راوی نے بھی صرف عورت میں اختیار کیا وال میں میں ہوتا ہے کہ ان وقدر ایا م وغیرہ کی تعیرات کوں اختیار کی جائس میں میں ان کو میں ہوتا ہے کہ انس وغیرہ کی تعیرات کیوں اختیار کی جائس میں میں انتہار کی جائس کی ورت اگر الوان تی کا اعتبار ہوتا تو قدر ایا م وغیرہ کی تعیرات کیوں اختیار کی جائس میں جائس کے وارت در اور کی تعیرات کیوں اختیار کی جائس میں جائم کی میں انتہار کی واقع میں میں انتہار ہوتا تو قدر ایام وغیرہ کی تعیرات کیوں اختیار کی وائس کی انتہار کی وائس کی ورت کی اعتبار ہوتا تو قدر ایام وغیرہ کی تعیرات کیوں اختیار کی وائس کی انتہار ہوتا تو قدر ایام وغیرہ کی تعیرات کیوں اختیار کی وائس کی انتہار ہوتا تو قدر ایام وغیرہ کی تعیرات کیوں اختیار کی وائس کی انتہار کی ورت کی کی تعیر کی تعیر

دم اسودوالی روایت منکر ہے

شافعیہ نے جوروایت مذکورہ سے استداد ل کیا ہے اس کوامام نسائی نے دوجگہ نکارا اوراعلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے ،ملل ابن انی حاتم میں اس کومنکر کہا گیا ،اورامام طحاوی رحمہ اللہ نے مشکل الآثار میں امام احمد رحمہ اللہ سے اس کا مدرج ہونائقل کیا ہے ،اوربصورت نسبیم ہم اس کواغلب واکٹر پرمحمول کریں گے اس پر مدارنہیں کر سکتے جیسا شافعیہ نے سمجھا ہے۔ قول فاغسل عنک الدم ثم صلی افغ یہ مقصد نہیں کہ خون کی نجاست دھوکر نماز پڑھ لیا کرو،اور نظسل وم سے یہاں نٹسل، متعارف مراد ہے لیکن وہ بالا جماع چیف کے بعد فرض وضرور کے ہاں اگر چدروایت بیں اس کاؤ کرنہیں گرمراووم طلوب ضرور ہے، متعارف مراد ہے لیکن وہ بالا جماع چیف کے بعد فرض وضرور کے بہاں اگر چدام سلم نے اس کھر حضرت شاہ صاحب دحمدالقد نے فرمایا کہ اس حدیث فاطمہ بنت افی حیس لفظ '' توضی '' بھی سے وٹا بت ہے، اگر چدامام سلم نے اس میں تردو کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث تعاور بی کی طرف ہے، میں تردو کیا ہے اور کہا ہے کہ حدیث تعاور بی فرم اور کی طرف ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ بلاکسی تردو کے جمید کہا، مطحاوی رحمدالقد نے اس کو ثابت کیا ہے اور اس کے متابعات بھی ڈکر کئے ہیں، لہذا اس کے بارے شرو ویا تفرد کی بات ورست نہیں۔

حافظ کا تعصب: فرمایا جس اسناد کوامام طحاوی لائے ہیں، اس کے رواۃ بیں امام الائمہ ابو حنیفہ بیں اور محقق منصف ابن سیدالناس رحمہ اللہ نے شرح ترفدی میں اس کی تھیجے کی ہے، اس طرح محقق محدث ابوعمر وابن عبدالبر رحمہ اللہ نے بھی تمہید میں روایہ بستہ امام عظم سے استشہاد کیا ہے، کی تعرب مدونیس لی، اس اعظم سے استشہاد کیا ہے، کیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لفظ فہ کورکی زیادتی کی صحت کا اقر ارکرنے کے باوجود طریق فہ کورے مدونیس لی، اس کی وجہ ہم سمجھے ہیں اور آ ہے بھی سمجھ کے ہوں گے اس سے زیادہ کیا کہیں؟ واللہ المستعمان ، ولاحول ولاقوۃ الا باللہ

بہرحال!امر بالوضوء حدیث میں ثابت ہے، پھروہ جارے نز دیک تو وجوب پرمحمول ہے،اورامام ، لک رحمہ اللہ کے نز دیک استی ب پر، کیونکہ وہ عذر معذور کوناقضِ طہارت نہیں مانتے ،اوشا بدای لئے بعض مالکیہ نے اس کوسا قط کرنے کی سعی کی ہے،والند تعالی اعلم۔

### وضوعِ معذور وقت نماز کے گئے ہے یا نماز کے واسطے

حنف وحنابلہ کے زویک وقت کے سئے ہاور مستقل عذروائے) وضوکر کے وقت کے اندر جو پچھ جا ہے فرائض ونوافل پڑھ
سکتے ہیں، اوراس عذر سے اس کی طہارت وقت کے اندر باطل نہ ہوگی، شافعہ کہتے ہیں کہ ان کا وضو نہ کرنے ہے، اورایک وضوء ہے مرف ایک فرض
نماز اور اس کے ساتھ نوافل ہے اُپڑھ سکتے ہیں امام، لک کا ند ہب معذور شرک کے لئے یہ ہے کہ ایک وضو سے وہ جب تک جا ہے فرائض ونوافل پڑھتا
رہے گا، اور یہ وضو نے عذر صرف و وسر نے واقض وضور شسل سے ہی ٹوٹے گا، عذر شروی مستقل سے ندٹوٹے گا۔

(اکن بلاد اہب رو بوء می اور محقق ہینی نے لفظ وقت مغنی این قد امد سے لقل بھی کہا ہے، لہذا اب کوئی تا ویل بھی نہیں، اگر چراس کو تا ویل اس نے بھی نہیں کہہ وقت ہے، اور علی اس نے بھی نہیں کہہ

اے امام طی دی رحمہ القد ومثابعات پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟اس کو بھی پڑھتے چلئے المام طی دی رحمہ القدنے لکھا کہ ام مصاحب والی روایت کے خلاف معارضة کیا گیا در کہا گیا کہ امام صاحب کی حدیث جس کو آپ نے بشام عن عروہ سے اس صدیث کو معارضة کیا گیا در کہا گیا کہ امام صاحب کی حدیث بشام عن عروہ سے اس صدیث کو دومرے طریقہ پر روایت کیا ہے،

معارض و خالفین کے دعوی و دلیل کی تفصیل نقل کر کیا م المحد شین شحاوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جذب اس حدیث کی روایت ہشام بن عن عروہ ہے محدث شہیر ہماو بین سلمہ ( بیٹی اصحاب سے سلم کی روایت ہشام بن عن عروہ ہے۔ البنداوہ روایت ، مام صدب کی روایت ہشام بن سلمہ کی روایت ہشام عن عروہ ہے۔ البنداوہ روایت ، مام صدب کی روایت کے موافق ہے اور جمدی روایت ہشام عن عروہ ہے کہ اور عمر و بن صارت ہے کہ ورجہ کی بین سلمہ ہے مورجہ کی بین سلمہ ہے مورجہ کی بین سلمہ ہے مورجہ کی مقابعت تو جہ و بن سلمہ ہے ہوئی ، اور عال کی مقابعت اس والم ہے فرکورہ پر جماد بن زید ، بحی بین سلم ، وکتا ، ابوعز و سلم کی با بوعوان ، وابو معاویہ نے کہ ہے ، ان سب آٹھ کہ رحمد شین نے بشام ہے روایت کی اور ہشام مقابعت حبیب بن البی ثابت و غیرہ نے اور بعض طرق شرن نہر کرکے کی ہے، اور عروہ کی مقابعت ابن البی ملکہ نے کہ ہے۔ ( امائی الاب ر ۲۹۱ ) مفید نہ ہوگا ، اور یہ می کہا و سام معارضین کو یہ خیال کب ہوا ہوگا کہ ان کے بے شخیر ہوں ہے گی کیا ہے گا اور دی قوصہ ہو و لکی اسکو الناس الا یعلمون .

مفید نہ ہوگا ، اور یہ می کہا تو ہوگی کہ نووا مام صاحب کو بھی کہ بارجی خوصہ ہیں شرکر نے برد نی مجور ہوں ہے گی ، و اللہ عالم علی امرہ و لکی اسکو الناس الا یعلمون .

سے کے کوف میں نماز بول کراوقات مراولیا کرتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں:۔ آنیک الظہر اور آنیک العصو ، لینی میں تنہارے پاس ظہر کے یا عصر کے وقت آؤں گا، تو ای طرح نکل صلوق میں طہارت کو بھی اگر وقت صلوٰ ق کے لئے مانیں تو کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے بعد میری رائے سے کہ لفظ صدیت میں دونوں کے استدلال کی تنہائش یکسال ہے اور شریعت سے کوئی ناطق فیصلہ اس بارے میں نہیں ہوا، اس لئے یہ مسئلہ مراحل اجتہاد میں داخل ہے اور اہام اعظم کی نظر واجتہا دمیں وقت کا اعتبار اس طرح ہوا جس طرح جنون واغماء میں بھی وقت کا اعتبار کیا گیا ہے، چنا نچہ جو تنفی ما ورمضان المبارک کا پہلے حصہ پاکر مجنون ہوجائے تو اس پر پورے ایک قضا واجب ہے، اور جس پر پورے ایک دن رات کے لئے ہے ہوئی طاری ہوجائے ، تو اس سے اس دن کی نماز دن کی قضا س قط ہوج تی ہے۔

پس جنون واغماء بھی اعذار شرعیہ ہیں، جن میں وقت ہی کا اعتبار ہوا ہے، بید وسری بات ہے کہ اغماء میں ایک دن رات کا نصاب مقرر ہوا ایک دن رات کی پائج نماز وں کا با ہمی ربط ہے اور اس لئے امام صاحب کے یہاں پائج فائند نمیز وں میں قضا کے وقت ترتیب ضروری ہے باب صوم میں پورے ماہ کا نصاب و وظیفہ معتبر ہوا کہ جنون کے لئے ایک ماہ اغماء (بہوثی) کی پانچ نماز وں کے برابر ہوا، چن نچہ جوشخص میں باب صوم میں پورے ماہ کا نصاب و وظیفہ معتبر ہوا کہ جنون کے لئے ایک ماہ اغماء (بہوثی) کی پانچ نماز وں کے برابر ہوا، چن نچہ جوشخص رمضان سے پہلے ہی مجنون ہوجائے ، اور پورام ہین درمضان کا جنون کی حالت میں گزر جائے تو اس پر پورے رمضان کی قضانہیں ہے، جس طرح کمل ایک دن رات بے ہوشی میں گذر ہے تو اس دن کی نماز وں کی قضا واجب نہیں ہے۔

غرض جس طرح جنون واغماء کے عذر والوں کے لئے وقت کالحاظ واعتبار ہے، ای طرح معذور شرع کے لئے بھی ایک وقت کی نماز کا زمانہ مقرر ہوا، اور وقت کالحاظ اس لئے بھی موز ول ہے کہ وہ امر ساوی ہے جس طرح عذر امر ساوی ہے، فعل اختیاری یا فعل عبد دونوں نہیں جیں، اور اسی لئے معذور کو تھم ہے کہ وہ وقت کا انتظار کرتارہے جب آخر وقت نماز کا ہونے گئے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے۔

سیسب تفصیلات ائمہ مجتمدین سے اس لئے منقول ہیں کہ زیر بحث مسئلہ مراحلِ اجتباد ہے ہے ورنہ منصوصًات شرعیہ ہیں نداجتباد ک ضرورت ہے، ندان میں اجتباد مجتمد کووش دینے کاحق ہے۔ فاحظہ فائٹہ تھم جداداللہ الموفق۔

## علامه شوكانى كااشكال وجواب

ال موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے علامہ شوکانی کا شکال نقل کیا کہ مستی ضد کے واسطے ہرنماز کے وقت عنسل کا جبوت کسی حجے دلیل سے نہیں ہے، اور یہ تکلیف شاق ہے، جس سے کم کواللہ تعالی کے خلص بندے بھی نہیں اٹھا سکتے ، چہ جائیکہ ناقص عور تیں ، نیز انھوں نے لکھا کہ احادیث سے متحیرہ کا وجود بھی ثابت نہیں ہوتا (نیل الاوطار)

حضرت رحمداللہ نے فرہا یا کہ ان کی بیدونوں ہا تیں غلط ہیں، کیونکہ مستحاضہ کے لئے مسل ہرنماز کے لئے بھی ٹابت ہے اور خسل واحد سے جمع بین الصلا تین بھی ، اس کو حافظ ابن حجر نے بھی شاہی کیا ہے اور ابوداؤد بیل بھی موجود ہے اور امام طحاوی نے نقل کیا کہ ایک کو فیہ عورت مرض استحاضہ بیں جنال ہوئی، دوسال تک اس بیل پریشان رہی، پھر حضرت علی سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ہرنماز کے وقت عسل کا حکم فرمایا، اس کے بعدوہ حضرت ابن عباس کے پاس گئی، آپ نے فرمایا:۔ بیل بھی وہی جات ہوں جو حضرت علی نے بتلایا ہیں کہ کوفہ میں مردی زیادہ ہے اور اس کو ہرنماز کے وقت عسل کرنا بہت وشوار ہے آپ نے فرمایا:۔ اگر خدا جا بتا تو اس کو اس سے بھی زیادہ مشقت والی تکلیف میں جنا کر دیتا، اور ظاہر بیہ ہوتا ہے بکی نہ ہب تکلیف میں جناکہ کردیتا، اور ظاہر بیہ ہوتا ہے بکی نہ ہب حنایہ وہ اس کے جو شال کہ وہ مبتدہ کے جو شمل کہ عورت متنا کہ جو سے جھیں امام طحاوی رحمہ اللہ تھرید یا تقابل دم و دفع تقطیر کے لئے ہے جو سند وہ مستحد وہ کا سے مستفاد ہے کہ آپ نے حضرت زیانی کئن (غرب) میں بیٹھنے کوفر مایا تھا، ظاہر ہے کہ ہرنماز کے وقت عسل کہ اس متفاد ہے کہ آپ نے حضرت زیانی کئن (غرب) میں بیٹھنے کوفر مایا تھا، ظاہر ہے کہ ہرنماز کے وقت عسل

میں دشواری ہوتو ایک عنسل سے کئی نمازیں پڑھنا غرض نہ کور کے لئے سود مند ہے، لیکن متحیرہ کی بعض صورتوں کے سوااور سب عنسل بدرجهٔ استخباب بیں البتہ ہرنماز کے دفت دضووا جب ہے۔)

ر ہا علامہ شوکا نی کامتحیرہ کے ثبوت ہے انکار کرنا ، وہ اس لئے غلط ہے کہ امام احمہ ، اسحاق ، خطابی ، بیبلی ، ابن قد امہ وغیرہ ایسے ا کا ہر محدثین محتنتین نے اس کوٹا بت کیا ہے اورا حادیث ہے اس پراستیدلال کیا ہے۔

حیف واستحاضہ کے مباحث کورفیق محترم علامہ بنوری وامیضہم نے بھی معارف السنن میں خوب تفصیل وابیناح ہے لکھا ہے، اور ہم بھی باتی مباحث کتاب الحیض میں لکھیں گے، ان شاءالقد تعالیٰ و بہتھین۔

## بَابُ غَسُلِ الْمَنِيِّ وَفَرُكِهِ وَغَسُلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرُاةِ

(منی کا دھو تا اور اس کا رگڑ تا ، اور جو ترک عورت کے پاس جانے سے نگ جائے اس کا دھو تا)

(٣٣٦) حَدَّ ثَنَا عَبُدَ انُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ قَالَ آنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمَوُنِ الجَزَرِيُّ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ

يَسَارٍ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ آغُسِلُ الْجَنَابَة مِنْ ثُوبِ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُوجُ إِلَى الصَّلُوةِ

وَإِنَّ بُقَعَ الْمَآءِ فِي ثَوْبِهِ.

(٢٢٧) حَدُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ قَالَ ثَنَا عَمُرٌ وعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ حَوَثَنَا مُسَدُّدُ قَالَ ثَنَا عَبُرُ وَعَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِّى يُصَيِّبُ الثَّوْبِ فَقَالَتُ عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ مَيْمَوُن عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ قَالَ سَالُتُ عَآئِشَةَ عَنِ الْمَنِّى يُصَيِّبُ الثَّوْبِ فَقَالَتُ كُنْتُ اعْسِلُ مِنْ ثَوْبِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاثَرُ الْعَسُلِ فِي ثَوْبِهِ بَقُعَ الْمَآءِ:

تر جمہ (۲۲۷): معزت عائشہ دوایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیاتی کے کیڑے سے جنابت ( یعنی منی کے دھیے ) کودھوتی تھی پھر ( اس کو پہن کر ) آپ نماز کے لئے شریف لے جاتے تھاور یانی کے دھے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے۔

تر جمہ (۳۴۷): معزت سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ بیل نے معزت عائشہ سے اس منی کے بارے بیل پوچھا جو کپڑے کونگ جائے تو انھوں نے فر مایا کہ بیل منی کورسول اللہ علیاتھ کے کپڑے ہے دھوڈ التی تھی پھرآپ نماز کے لئے باہرتشیر بیف لے جاتے اور دھونے کا نیٹان (بیعن) پانی کے دھے آپ کے کپڑے پر ہوتے تھے۔

تشریک: حضرت شاہ صاحب رحمہ القدنے فرمایا:۔امام بخاری رحمہ اللہ نے نجاست منی کے مسئلہ میں فد بہب حنفیہ کی موافقت کی ہے، چتانچہ یہاں عسل منی کا ترجمہ قائم کیا، جس طرح عسل بول و فدی کا ذکر کیا ہے،ای طرح اسکلے باب میں عسل جن بت کا ترجمہ لائے اور پھھ آ سے چل کر باب اذا القبی علی ظہر المصلے میں دم وجنابت (منی) کا ذکر ساتھ کیا، جس ہے معلوم ہوا کہ وہ دم کی طرح منی کو بھی نجس بجھتے ہیں۔

### طهارت کے مختلف طریقے

فر مایا:۔ حنفیہ کے یہاں چیزوں کو پاک کرنے کے متعدد ذرائع ہیں، مثلاً سبیلین کی طہارت ڈھیلوں کے استعال سے ہوئتی ہے ، خفین کورگز کرصاف کردیئے سے، جن چیزوں میں نجاست اندر ندوافل ہو سکے، ان کامسے کافی ہے ذہین خنگ ہونے سے پاک ہوجاتی ہے، منی کے لئے کھر چ دینا شرکی طہارت ہے، اگر چداس سے ہالکلیہ ازالہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات بعض اوقات بانی ہے بھی حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عاکش گی آئندہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وہ فر ماتی جی کدھونے کے بعد بھی میں کپڑے میں دھے اور نشان دیکھتی تھی، اس سے مراو پائی کے دھے بھے یامنی کے؟

بحث ونظر: منی کی طہارت ونجاست کے بارے بیں لہی بحثیں ہوئی ہیں،اور چونکہ طہارت منی کی طرف زیادہ شدت وقوت ہے صرف اہم شافعی رحمہ اللہ گئے ہیں، کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ ہے بھی ووقول مروی ہیں،اس لئے امام شافعی رحمہ اللہ کواس معامد ہیں متفر وبھی کہا گیا ہے، پھراس تفرد کے الزام کو دفع کرنے کے لئے بعض حضرات نے تفصیل مذاجب لکھتے ہوئے تسامحات ہے بھی کام لیا ہے، مثلاً علامہ نووی رحمہ

الله في شرح مسلم ١٦٠ - اجي لكعا-

تعصیل فدا جب: ان ما او صنیفہ فرمات و مجارت و نجاست منی انسان کے بارے میں اختلاف ہے، امام یا لک وابو صنیفہ نجیست کے قائل ہیں،
لیکن امام ابو صنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی طہارت کیلئے فرک بھی کافی ہے اگر خشک ہواور بھی ایک روایت ام ماحمد ہے بھی ہے، امام مالک رحمہ
اللّٰہ تر خشک دونوں کا دھونا ضروری بتلاتے ہیں، لیٹ کے نزویک بھی بخس ہے، مگر اس کی وجہ ہے نماز نہیں لوٹائی جائے گی، حسن نے کہا کہ
کپڑے کے اندر منی گلی ہوتو نماز نہلوٹائی جائے گئی، اگر چہ زیادہ ہو ) اور جسم میں گلی ہوتو لوٹائی جائے گی اگر چہ کم ہو، اور بہت ہے حضرات منی کو طاہر کہتے ہیں، حضرت علی سعد ہن الی وقاص ، این عمر، حضرت عائشہ واؤوا، م احمد سے اصح الروایتین میں یہی مروی ہے اور یہی نہ جب امام شافعی و صحد اللہ کو تنظر دیا قبلے کی اگر چہ ہے، جس نے امام شافعی رحمد اللہ کو متفرد بہ قول طہارت مجھا بناطی کی۔''

تقریباً ای طرح نداہب کی تفصیل''معارف اسنن شرح سنن التر ندی'' ۱۹۳۳) میں علامہ 'بنوری واضیفہ ہم نے بھی نقل کی ہے،
ممکن ہے ان کے بیشِ نظر یہی علامہ نو وی کونقل ہو، لیکن' العرف الشذی' میں حضرت علی و عائشہ وغیر وصحابہ کرام کی طرف طب رت منی کی
روایت نقل نہیں ہوئی ہے، اورا مام تر ندی نے اس کوصرف قول غیر واحد من الفقہا ، کہا ہے، اورا جزاء فرک بغیر مسل کی روایت کو حضرت عائشہ
ہے مفسوب کی ہے، طہارت منی کوان کا یا حضرت علی وغیر ہ کا قول و فدجب ہو نافق نہیں کیا، غرض اس بارے میں بات کھنگی، اس لئے اس پر
منہ منہ مردی ہوئی، اور اس لئے مزید احساس ہوا کہ حضرت عائشہ کی احادیث پر تو حقیہ کے فدجب کا بڑا مداد ہے اور ان کی روایت میں فرک یا
منسل وغیرہ ضرور موجود ہے پھران کو قائلین طہارت میں کیسے شار کر سکتے ہیں؟ یوفرک وقسل وغیرہ کا اہتمام وروایت ہی بتلار ہا ہے کہ وہ اس کو

پاک نہیں مجھی تھی ،اوراگر ہالفرض ایسامجھی تھیں تو اپنی روایات کے خلاف عمل یا عقیدہ بھی تو حنفیہ کے خلاف پڑے گا ،اورا بیا ہوتا تو دوسری صنف کے حضرات ضروراس کوبھی حنفیہ کے مقابلہ میں پیش کرتے ، حالانکہ ایسانہیں ہوا۔

غرض صحابہ کرام کے لئے اس معاملہ میں آراء کی تعین مناسب نہیں ، اور اگر ایسا کرنا ہی ہے تو اس سے زیادہ قوت حنفیہ کو سے گی ، شافعیہ کوئیس ، امام طحاوی رحمہ اللہ نے معانی الآثار میں جہ ل' فی فدھب اللہ اھبوں ان الممنی طاھو '' لکھا، وہال بھی علامہ بہنی نے لکھا کہ ان سے امام طحاوی کی مراوش فعی ، احمد ، آخق وواؤو ہیں (، نی ار در ۱۵۳۰)

حافظ ابن حزم كي تحقيق

تتحقيق مذكور برنظر

اس تفصیل ہے بھی یہ بات صاف ہوگئی کہ امام نو وی کا حضرت عائشہ، ابن عمر وسعد بن وقاص وغیرہ صی ہکو قائلین طہارت کے زمرہ میں شامل کرنا صحیح نہیں ، اوران کی عبارت نہ کورہ ہے بڑا مغالطہ ہوتا ہے ، نیز ابن جزم کے اقرار سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ حضرت عائشہ سے بہ تواتر فرک می کا ثبوت موجود ہے ، فلا ہر ہے کہ فرک افٹی عن الثوب کا محاورہ کھر چنے کے لئے بی مستعمل ہے جو خشک چیز کے لئے ہوتا ہے ، لہذا حنف کا نہ ہب حضرت عائشہ کی میں ۔
لہذا حنف کا نہ ہب حضرت عائشہ کی متواتر روایات ہے ثابت ہوا پھر حضرت عائشہ سے دوسری روایت شسل منی کی ہیں ۔
جن کا تعلق تر ہونے سے معلوم ہوتا ہے ، اس صورت میں بھی حضرات حنف بی کا فیصلہ زیادہ صحیح ہے کہ اس کو بغیر دھوئے پ کے نہیں کہتے ،
د بی یہ بات کہ حضور کے سارے افعال کو وجو ہ پرمجمول نہیں کر سکتے ، اصولی طور سے ضرور صحیح ہے ، مگر قر ائن سے صرف نظر بھی سے نہیں ، جب حضور کے فعل ہے بھی غسل منی کا شہوت تسلیم ہوگیا ، اور کسی روایت سے بھی منی کے سکے ہوئے کپڑ ہے میں آپ کی نہ ز ثابت نہیں ، پھر حضرت عائشہ گا یہ انداز ام با ہم ہمام کہ ٹھیک نماز کے وقت بھی آپ کے کپڑ ول سے منی کو دھور بی ہوں ، اوراس کے باوجود دھونے کے نشانات آپ کے کپڑ ول عائشہ گا یہ انداز سے باوجود دھونے کے نشانات آپ کے کپڑ ول

پرسب کے مشاہدہ میں آ رہے ہیں، ان سب قرائن سے کیا صرف اتنی بات نکلی کہ نی بھی تھوک درینٹ کی طرح ہے کہ اس کو بھی آپ نے دیوارِ قبلہ سے صاف فر ، یا تھا، حالانکہ دہاں فلا ہری قریز اس کا بھی ہے کہ اصل کرا ہت یا ہٹ نے کا اہتمام دیوار قبد کی عظمت وطہ رت اور نظافت کے لئے تھا، یہی وجہ ہے کہ رینٹ وتھوک کو بحارت معلوم ہو بھی ہے، لئے تھا، یہی وجہ ہے کہ رینٹ وتھوک کو بحارت معلوم ہو بھی ہے، بخلاف منی کے کہ اس کی طہارت معلوم ہو بھی ہے، بخلاف منی کے کہ اس کی خواست کے قرائن بہت ہیں، مگر طہارت کے قرآئن میں صرف تھینج تان ہی معلوم ہورہی ہے واللہ تھ لئی اعم۔

نجاست منی کے دلائل وقر آئن

البتة حفرت ابن عبس من اقول تعديقا به لفظ السمندي بسمنولة المعاط فامطه عنك و لو با ذخوة الرزندي) اور بروايت بيثي المقد كنه نسلة بالا ذخوو المصوفة يعنى المنى المجمع الزوائد المداعل المحيح به ايكن دونوس من ازالدكاذكر بجوب نببت طبهارت كن عباست كامرن من بها ورمى طب تشبيه بظ برصورت ازاله كي مشابهت معلوم بوتي به كددونو ل مزج بين الكرى وغيره سے زائل بو سكتے بين اور يہم مكن بركست كي صورت قليل مقدار مين پيش آئى بوء جو حنفيہ كزو يك بقدر عفوى ، ابذا حضرت ابن عباس كة ول مذكور كو المال ته مقابله على المالة عبين بنايا جاسكتا، خصوصاً مقابل كي صورت كو المكان عمقا بله على -

اگر کہا جائے کہ فرک وست کی صورت میں پھھاجزاء نی کے باقی رہ جاتے ہیں، پھرطہارت کس طرح ہوجاتی ہے؟ تو جواب سے ہے کہ موزہ اور جوتہ بھی تو دیک سے پاک ہوجاتا ہے جیسا کہ روا ہے الی داؤ دوغیرہ سے ٹابت ہے، حاما نکداس سے بھی پوری طرح نب ست کا از النہیں ہوتا۔ امام اعظم كى مخالفت قياس

اس بارے میں قیاس کا مقتصیٰ تو یکی تھا کہ خشک مٹی کھر چنے سے پاک نہ ہو، چنا نچدامام مالک رحمدالقدای کے قائل ہیں، لیکن میدام ما حب رحمداللہ کا اتباع سنت اور عمل بالحدیث ہے کہ صدیمتِ عائشہؓ وغیرہ کے سبب سے قیاس کو ترک کردی بلکداس کی مخالفت کی ، یہی بات امام طحاوی رحمداللہ نے بھی معانی الآثار میں کہی ہے ۔ (مدرف سنن ۱۳۸۵)

#### محقق عینی کےارشادات

فرمایا:۔'' حافظ ابن مجرنے امام طحاوی کی اس بات کا روکیا ہے کہ حضرت عاشاً اس کپڑے کو دھوتی ہوں گی، جس میں رسول اکرم علیہ اللہ معلی کے ماز پڑھتے ہوں گے ، اور اس کپڑے سے صرف کھر چنے پراکتفا کرتی ہوں گی جس میں نماز نہ پڑھتے ہوئے اور کہا کہ یہ بات مسلم کی ایک روایت سے روہ وجاتی ہے ، جس میں حضرت عائشٹ نے فرمایا کہ میں اس کو حضور علیہ السلام کے کپڑے سے کھر جے وہتی تھی ، پھر آ ب اس میں نماز پڑھتے ہتے ، یہاں فیصلی فیہ میں فاع تعقیب ہے ، جس سے احتمال تحلل عسل کا فرک اور صلوق میں باتی نہیں رہتا۔

سیاستدلال فاسد ہے کیونکہ فاکا تعقیب کے لئے ہونا احتی لی فدکورکو دورٹیس کرتا، اہلی عربیت کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندرتعقیب ایک کے مناسب حال ہوا کرتی ہے، مثلاً کہتے ہیں 'تروج فلان فولد لا' (فلاں نے نکاح کیے پھران کے پیج بھی ہوگیا) ہیاس وقت ہولئے ہیں کہ جب نکاح اور پیہ ہونے کے درمیان صرف مدت ممل فاصل ہو، حالا نکدوہ مدت بھی فی نفسہ بہت طو بل ہے، اہذا یہاں بھی حضرت عا تشریک روایت کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جس کیڑے میں آپ سوتے تھاس کو فرک کر دیا اور پھر نمی زکے وقت اس کو دھو دیا اور آپ نے اس میں نماز پڑھی اور فاہمی کی کلام عرب میں متعمل ہے جیسے آپ 'شہ حسل قنا النطفة علقة فنحلقنا العلقة مضغة فنحلقنا المصغة عضاما، فکسو نا العظام لحما' میں ہے، فاہر ہے کہ اس کے اندرجتنی فاہیں سب ہی بمعنی ٹم ہیں، اس لئے کہ سار معطوفات متر انی ہیں، پھراس فاکے محمان میں ہوتا ہے، جس میں حضرت عا تشریک نے موال میں ہوتا ہے، جس میں حضرت عا تشریک کے ہمار معطوفات متر انی موجود کرکے کہ میں کہ موجود کی تا کید ہوتی ہوتا کہ کہ کار کی معالم کے کہ اس کی کیٹر مے قرک اور حال واقع ہوا ہے، اس کو حقیقت وواقعہ پڑھول کریں گائے کہ کو گھی مطلب میں وگا کہ حضرت عا تشریل میں آپ ہو کی کیٹر مے فرک کو تعین میں بیس مطلب نیس لیا جا سکتا جیسا کہ فاہر ہوتا کھی مطلب میں وگا کہ حضرت عا تشریل می موجود رہے گا۔ واذا جا والا استدلائی (عمر ۱۹۸۶)

# امام شافعی رحمه الله کے استدلال طبهارت پرنظر

آپ کا ایک مشہور استدلال یہ بھی ہے کہ تن تعالی نے خلقتِ آ دم کی ابتدادہ پاکیوں سے کی ہے پانی اور ٹی سے ،اور یہ بھی مستجد ہے کہ تن تعالیٰ انبیاء علیم السلام کونجاست سے پیدافر ماتے (ترب سرم ۱۳۷۰)

کیکن اس کا جواب میہ ہے کمنی خون سے پیدا ہوتی ہے اور کون کوامام شافعی رحمہ اللہ بھی نجس مانتے ہیں ، تو پھر نجس چیز ہے پاک چیز

 کے پیدا ہونے میں کیوں استبعاد ہے؟ دومرے ریکہ دم حیض ماں کے پیٹ میں جنین کی غذا ہے، تو انبیا علیہم السلام کے لئے یہ نجس غذا سے تجویز ہوتی ؟ اوران حصرات قدی نفوس کے پاک دمقدس اجسام کی پرورش نجس غذا سے کیوں ہوئی ؟ اگر مسئلہ استحالہ کو جواب میں رئیں تو اس ہے ہم بھی جواب دے سکتے ہیں۔

# حافظا بن قيم وحافظ ابن تيميه رحمه الله بهي قائلينِ طهمارت ميں

ید دونول حضرات بھی منی کوطا ہر کہتے ہیں ، چہا نچہ حافظ ابن تیمیدرحمد اللہ نے اپنے فق وی بیس اثبات طہارت کی سعی کی ہے ، اور حدفظ ابن قیم نے بدائع الفوائد ۱۱۹ سامیں ، جگہ انھوں نے اس مسئلہ میں دوفقہ ہوں کے درمیون ایک خیالی من ظرہ کا بھی سہ بہا ندھا ہے ، اس کی بنیا دبھی امام شافعی ہی جیسے نظریہ پر ہے۔

### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

فرمایا:۔اس تتم کے من گھڑت من ظروں اوراف نوں پر مجھے وفظ ابن قیم جیے حضرات سے اتی زید وہ جیرت نہیں ہے، جس قدر کہ فقہائے امت میں ہے اوم مثافعی رحمہ امتدا سے جیلیل القدر فقیہ کی طرف مذکورہ بالاطریق استدلال کی نسبت سے ہے، کیونکہ امورِ تکوین اور امورِ تشریع میں بڑافرق ہے ،اس لئے دونوں کوساتھ ملاکر مسائل کا فیصلہ کرنا کسی طرح منا سبنہیں۔

#### محدث نووي كاانصاف

فرمایا:۔اس مسئلہ میں علامدنووی رحمہ اللہ کا منصفانہ تول و کھے کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ نے شرح المہذ ب۲۵۵۳ میں لکھا:۔'' ہمارےاصحاب(شافعیہ) نے اس مسئلہ میں بہت سے قیاسات اور مناسبات بے فائدہ ذکر کی ہیں، نہ ہم ان کو پیند کرتے ہیں، نہ ان سے استدلال کو جائز بیجھتے ہیں، بلکہ ان کے لکھنے ہیں بھی تضیع وقت خیال کرتے ہیں۔''

### علامه شوكاني كااظهارتن

قاضی شوکانی نے باوجود ظاہری ہونے کے اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھ۔۔'' قائلین طہارت منی بیددلیل بھی دیتے ہیں کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے لہٰذا اس سے بغیر کسی دلیل کے عدول نہیں کر سکتے ،لیکن اس کا جواب بید یا گیا ہے کہ نی کو زائل کرنے کے جو تعبدی طریقے مروی ہوئے ہیں، یعنی خسل مسح ،فرک ، حت ،سنت یا حک ، ان سے تو اس کی نب ست ہی ثابت ہوتی ہے ، کیونکہ کسی چیز کے نجس ہونے کی یہی دلیل کی کم ہے کہ شریعت اس کے از الہ کے طریقے بتائے ، پس صواب یہی ہے کہ وہ نجس ہے ،اوراس کو طرقی فہ کورہ میں سے میں ایک طریقہ برزائل کرنا جائز ودرست ہے۔'' ( ٹیل الا و طار ۱۵۳ میں)

## صاحب تحفة الاحوذي كي تائيد

ندکورہ بالا عبارت نقل کر کے آپ نے لکھا:۔ 'علامہ شوکانی کا یہ کلام حسن جید ہے' (تخفہ ۱۱۱۔۱) سیکن آ کے چل کر آخر صفحہ میں عنسل و فرک کی بحث لکھتے ہوئے آپ نے صرف حافظ ابن حجر کا قول نقل کر دیا ہے اور محدث طحادی رحمہ اللہ نیز محقق بینی کے جوابی ارش دات کوغل نہیں کیا، جوشانِ شخفیق وانصاف سے بعمد ہے۔

#### صاحب مرعاة كاروبير

آپ نے علامہ شوکانی کا قول ندکور نقل کر کے اپنی است ذموصوف کی طرح تائید و تحسین نہیں کی ،اور پھر مکھا کہ ' ظاہر یہی ہے کہ منی نجس ہے' اس کی طہارت عسل یا فرک وغیرہ سے ہوسکتی ہے ، لیکن رطب و یا بس کا فرق میر ہے زویک سیجے نہیں ، کیونکہ مسند احمہ وابن خزیمہ کی صدیث عائشہ میں ترک عسل وونوں حالتوں میں ثابت ہے ، اس حدیث کو حافظ نے فتح الباری میں ذکر کر کے اس سے سکوت کیا ، اور ان احدیث کا جواب ید دیا گیا ہے کہ ان سے طہارت منی کا ثبوت نہیں ہوتا ، بلکہ ان سے صرف کیفیت تطییر معلوم ہوتی ہے ، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ سکتے ہیں کہ نجس تو ہے گراس کی تطهیر میں خفت مشروع ہے کہ بغیر پانی کے بھی پاک ہوسکتی ہے اور ہر نجس کو پانی سے پاک کرنا ضروری بھی میں ہوتا ، بلکہ سے جو در نہ جونتہ میں نجاست لگنے یواس کی حبارت مٹی پر اگر نے سے نہ ہوتی ، اخ

علامہ شوکا نی نے بیجی لکھ کہاں مقام میں لمبی چوڑی بحثیں اور بہت پچھے بن وقال ہوئے ہیں ،اورمسئلہ اسکامستی بھی ہے،کین بات بڑھ کریہاں تک پہنچ گئی کہ بہت کمزورتسم کے دلائل بھی گھڑ لئے گئے ،مثلاً بن آ دم کے شرف وکرامت اور آ دی کی طبیارت ہے ججت پکڑتا ،الخ

#### بحث مطابقت ترجمة الباب

امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ وعنوان باب میں تین امور کا ذکر کیا ہے،غسل منی فرک منی اورغسل رطوبت فرج ،مگر جوحدیث لائے ہیں،ان ہے بظاہر صرف امرِ اول کا فیصلہ نکاتا ہے، باقی دو کانہیں اس لئے حدیث ہے ترجمہ وعنوان کی مطابقت زیر بحث سطنی ہے۔اور شارهین بخاری نے مختلف طور سے جوابد ہی کا فرض اوا کیا ہے۔ مثل (۱) علامہ کر مانی نے فر مایا ۔ اگر کہا جائے کہ حدیث الباب میں تو فرک منی کا ذکرنہیں ہے، تو میں کہوں گا حدیث میں غسل منی کا ذکر ہے، جس ہے ثابت ہوا کہ فرک پراکتف نہیں ہوگا، ترجمۃ اب ب کا مطلب بہی تھا کہ منی کا تھم عنسل وفرک کے لحاظ سے بتلا یہ جائے کہ ان میں ہے کون ساتھم حدیث سے ثابت ہے اور واجب کیا ہے۔ نیز حدیث سے غسل رطوبت فرج کا تھم بھی معلوم ہوگی ، کیونکہ جماع کے وقت اختلاطِ منی سے حیارہ نہیں ، یا ترجمہ میں سب احادیث پیشِ نظرر ہی ہوں گی جواس باب بیں وارد ہیں اور بعض امور پر دلالت کرنے والی حدیث پراکتفا کیا ،اس طرح امام بخاری پہ کثرت کیا کرتے ہیں ، یااراد واس ہے متعلق حدیث بھی ذکر کرنے کا ہوگا ، مگر نہ لا سکے ، یاا پی شرط پر نہ پایا ہوگا (۲) حافظ این حجر رحمہ اللہ نے فرہ یا ۔امام بخاری رحمہ اللہ حدیث فرک کو نہیں لائے ، بلکہ حسب عاوت اس کی طرف صرف اشارہ کر دیا ، کیونکہ حضرت عائشہ سے غیرِ بخاری میں فرک کی روایات موجود ہیں ، پھر حافظ نے وہ روایات ذکر کی ہیں ، اورمسئلی مسلومت فرح کے بارے میں صرح حدیث عثمان امام بخاری مشخر کتاب الغسل میں لائنیں گے، اگرچہ بہاں ذکرنہیں کی، گویا یہاں اس مسئلہ کا حدیث الباب ہے استنباط کرلیے ہے، اس طرح کہ کیڑے یر جومٹی لگ جاتی ہے، وہ اکثر اختلاط رطوبت فرج سے خالی بیں ہوتی۔ (۳) عدامة تسطل فی نے فرماین امام بن ری رحمه اللہ نے گوحد، ب فرک و کرنہیں کی مجراس کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جیسی ان کی عادت ہے، یااراوہ اس ہے متعلق حدیث لانے کا ہوگا، بھرکس وجہ سے اس کو مانے کا موقع ندملا ، یااس کواپٹی شرط پر ند یا یا ہوگا۔ تیسری چیز غسل رطوبتہ فرج کے بارے میں قسطلانی نے صافظ کی رائے کا اتباع کیا ہے۔ ( سم) حضرتِ اقدی مول نا گنگوہی رحمہ امتد نے فر مایا ۔ بہلی بات تو باب کی دونوں صدیثوں سے ثابت ہے، دوسری اس پر قیاس سے ثابت ہوئی کہ جب نماز اثر منی کے بقا کی صورت میں جائز ہوگئی تو اس کپڑے میں بھی قیاساً درست ہو جائے گی ،جس ہے فرک منی ہوا ہو ، کیونکہ پوری طرح نج ست کا از الہ دونوں میں نہیں ا عدامه مارد بی حنی نے ان دونون روایات کوابن می رکی وجہ سے ضعیف معمول قرار دیا ہے، اورا بن مبید کے حضرت عاشہ سے عدم ساع کی سب سے منقطع بھی کہا ہے، (الجواہرائعی ۲۰۱رج اسل معارف اسنن ۱۳۸۷ ہوا، البت تقلیل نجاست ہوگئی، اور عام اہلا کے سبب منی کے بارے میں شریعت نے یہ ہولت دیدی ہے کہ باوجو دِنجاست اس کے کم کومعاف کر دیا، تیسری بات لفظ جتابت ہوگئی کہ اس میں مردو کورت دونون کے اثرات جنابت شامل ہیں، لبذا ترجمۃ الباب کے تینوں اجزاء احادیث الباب سے ثابت ہو گئے (۵) محقق مینی رحمہ اللہ چونکہ صاف سیدھی بات پندکرتے ہیں اور کھینچ تان کے قائل نہیں، اس لئے وہ حافظ وغیرہ کی مندرجہ بالد تو جیہات سے خوش نہیں ہیں اس لئے انھوں نے لکھا:۔ بیاعتذار وارد ہے، کیونکہ قاعدہ سے جب کی باب کا کوئی ترجمہ یاعنوان کسی چیز کے لئے قائم کیا ہے تو اس چیز کا ذکر حدیث الباب میں آنا چاہیے، اور اشارہ پراکتفا کی بات بے وزن ہے، جبکہ مقصود و خوش ترجمہ یاعنوان قائم کرنے کا کیا فائدہ؟!

پھر ظاہر ہے کہ یہاں جوحدیث الباب ذکر ہوئی ،ان میں نہ فرک' کا ذکر ہے اور نہ 'غسلِ مایصیب من المو أة' اس کے بعد علامہ عینی نے لکھا کہ کرمائی نے جوعذر دتا ویل پیش کی ہے وہ بھی یہاں پھھ مفیر نیس ' ولکن حبک الشبی یعمی ویصم' ' یعنی ہرتر جمۃ الباب کی مطابقت کوضر وری طور پر ٹابت کرنے کا التزام غلوکی حد تک پہنیا دیتا ہے۔ (عمدة القاری ۱۹۰۱)

### صاحب لامع الدراري كانتجره

آپ نے یہاں لکھا''علامہ عینی رحمہ انلہ نے حافظ ابن حجر کے کلام پر حسب عادت سخت گرفت کی ہے اور ان کی بات کو بے وزن کہا ہے، کیکن خود بھی کوئی تو جیدا ٹبات ترجمہ کے لئے بیش نہیں کی ، بلکہ ای طرف ہائل ہوئے کہ ترجمۃ الباب کے اجزاء میں سے جزءاول کے سوا اوراورکوئی جزوثا بت نہیں ہوتا۔'' (لامح الدراری ۱۰۵)

ولیلِ حنفیہ: محقق عینی نے تکھا کہ بیر حدیث بھی حنفیہ کے لئے جمت ہے کہ ٹی نیس ہے، کیونکہ حفرت عائش گا تعییر ' سحنت اغسل البعنابة من ٹوب النبی صلح الله 'علیه و سلم' اس پردال ہے، اور کنت سے یہ معلوم ہوا کہ ایہ وہ کی ہی کرتی تھیں، جومزید دلیلِ نجاست ہے۔ علامہ کر مالی پر نفتہ: آپ نے تکھاتھا'' اس حدیث ہے نہ ست منی پراستدلال سے نہیں کیونکہ ممکن ہے خسلِ منی کا سبب بیہ و کہ اس کی گذرگاہ (پیشاب کی نالی) نجس ہے، یا بعجہ اختلاط رطوب فرج ہو، اس فرجب کے مطابق جس میں رطوبت نہ کورہ نجس ہے' اس محقق عینی نے نفذ کیا کہ منفذ مین اطنباء میں علم عقری کی تحقیق ہے۔ ورمتنفر منی اور مستفر بول الگ الگ ہیں، اور ایسے ہی ان دونوں کے خرج بھی جدا جدا ہیں لہذا گذرگاہ کی منفذ مین اطنباء میں علم عقری کے محقوق ہے۔ رائد القاری میں استدال نہ کورکو کم ورنہیں کہہ سکتے۔ (عمرہ القاری میں)

# بَابٌ إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةِ أَوْغَيْرَهَا فَلَمُ يَذْهَبُ أَنْرُهُ

(اگرمنی یا کوئی اورنجاست دھوئے اوراس کا نشان زائل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟)

(٣٢٨) حَدَّ ثَنَا مُوسَى بُنُ إِسَمَعِيُلَ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَناعَمُرُ و بُنُ مَيُموُنِ قَالَ سَمِعَتُ سُلَيْمَانَ بُنَ يَسَارٍ فِي الْفَوْبِ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتُ عَآئِشَةُ كُنتُ اَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخُرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاقْرُالُغَسُلِ فِيْهِ بُقَعُ الْمَآءِ:

(٢٢٩) حَدَّ ثَنَا عَمُرُوبُنُ حَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيُرٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُ وبُنُ مَيْمَوْنِ بُنِ مِهُرَ انَ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ارَاهُ فِيْهِ بُقُعَةً او بُقُعًا.

ترجمہ (۲۲۸): حضرت عمر بن میمون کہتے ہیں کہ بیل نے اس کپڑے کے متعلق جس بیل جذبت (ناپاکی) کا اثر آگی ہوسلیمان بن بیار سے سناوہ کہتے تھے کہ حضرت عائشڈ نے فرمایا کہ رسول علیقے کے کپڑے سے منی کو دھوڈ التی تھی ، پھرآپ نماز کے لئے باہرتشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان بینی یانی کے وہ جے کپڑے میں ہوتے تھے۔

تر جمہ (۲۲۹): سلیمان بن بیار حضرت عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم عَنِی کے کپڑے ہے منی کو دھوڈ التی تھیں (وہ فرماتی ہیں کہ ) پھر (مجھی) ہیں اس میں ایک دھبہ یا گئی و ھے دیکھتی تھی۔

تشرت : محقق عینی رحمہ اللہ نے لکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد اس باب سے یہ ہے کہ کی شم کی نبوست دھونے کے بعد اگر اس کا اثر و نشان باتی رہ جائے تو اس کا شرعاً کچھ حرج نہیں ہے ، جیسا کہ باب کی دونوں حدیثوں سے بہی بات ثابت ہوتی ہے ، پھر لکھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جواس سے مراد ایرشنی مغسول لیا ہے ، وہ غلط ہے ، کیونکہ وہ نبواست اگر بعینہ باقی رہ گئی تو ہو طہارت کو ناقص کرنے والی ہے البت اس کا اثر رنگ وغیرہ یا دھونے کا دھر باتی رہ گیا تو اس کا اج شک بچھ حرج نہیں ہے ، لہٰ دااثر ، ءمراد ہے ، افرمنی مراد نہیں ہے ، چنانچہ حدیث الباب کا لفظ ' واٹس المعسل فی ٹو بہ بقع الماء '' بھی اس کو ہٹا تا ہے۔

ترجمۃ الب ب میں اوغیر ہا ہے مراد غیر جن بت ہے، جیسے دم حیض وغیرہ الیکن امام بخاری نے اس باب میں کوئی حدیث الیبی ذکر نہیں کی جس سے ترجمہ کا بیرجز وثابت ہوتا۔

یجٹ ونظر: علامہ بینی نے یہاں بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس کلام پر نفذ کیا ہے کہ'' امام بنی ری نے اگر چہ باب میں صرف حدیثِ جنابت ذکر کی ہے، مگر غیرِ جنابت کواس کے ساتھ قیاساً شامل کیا ہے، یواس سے اشارہ ابوداؤ دکی حدیثِ ابی ہر برہ کی طرف کیا ہے، جس میں ہے کہ حضرت خولہ بنت یہ دنے رسولِ اکرم علیہ کی خدمت میں عرض کیا:۔ یا رسول اللہ !میرے پاس صرف ایک کپڑ اہے حالتِ حیض میں وہ موٹ ہوج تا ہے تو کس طرح کروں؟ آپ نے فرہ یا۔ جب تم پاک ہوجا یا کرتو اس کودھولیا کرو،عرض کیا۔ اگر اس سے خون نہ جائے لیمن پوری طرح صاف نہ ہوآپ نے فرمایا: ۔ بس پانی ہے وھولیٹا کافی ہے، پھراس کا اثر ونشان (رنگ وغیرہ)رہ جائے تو کوئی حرج نہیں''۔

#### نزجمه بلاحديث غيرمفيد

محقق عینی رحمداللہ نے حافظ کے کلام نہ کور کونقل کر کے لکھا؛ یہ ل تک توبت محقول ہے کہ امام بخاری رحمداللہ ترجمۃ اب بیس ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، پھراسی پر دوسرے مسائل قیاس کرتے ہیں، یا کوئی حدیث باب بیس لاتے ہیں، جس کی ترجمۃ الباب پر دلالت و مطابقت ہو، کیکن اس امر کومعقول ومفیز نہیں کہا جا سکتا کہ ہم کہیں امام بخاری ترجہ میں ایک بات بھی کہدر ہے ہیں، جس کے لئے اس باب میں کوئی حدیث بھی موافق ومطابق نہیں لائے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر کا ہ کہتا بھی محل نظر ہے کہ غیر جتابت کو قیاس سے ثابت کیا ہے کیونکہ میں کوئی حدیث بھی موافق ومطابق نہیں لائے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر کا ہ کہتا بھی محل نظر ہے کہ غیر جتابت کو قیاس سے ثابت کیا ہے کیونکہ قیاس سے ان کی مراد معلوم نہیں کون سما قیاس ہے ، لغوی ، اصطلاحی ، شروعی ، یا منطقی ، اور اس کو قیاس ناسد کے سواکی کہیں ؟! ربی اشارہ والی بات تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ امام بخاری حدیث الی داؤد نہ کور سے واقف سے یا نہیں ؟ غرض یہ سب ظن وتخیین کی باشل ہیں ، یہ (جومقام بختیق کے مناسب نہیں)

حضرت شيخ الحديث دام يضهم كاارشاد

حضرت شیخ ایدین وامظلیم کاار شاد ند کورنه بیت اہم ومفید ہے، اور آپ نے اصل ندکور کوفیض الباری ۹ سارا سے اخذ کیا ہے، حضرت شیخ اید بیٹ وام کا میں اسلام بخاری کی عادت رہے ہی ہے ۔ جب حدیث کامضمون کسی خاص بزئی پر وار وہو، گران کے نزدیک وہ تھم عام ہوتو وہاں وہ لفظ اوغیر ہاتر جمہ میں رکھ دیتے ہیں تا کہ افاوہ تعیم ہو، اور ایب میخصیص ندر ہے، پھراس پر وہ ہاب میں نہ کوئی ولیا لاتے ہیں، نہاں کی تلاش کی ضرورت۔

جیے 'باب الفتیا و هو و اقف علی ظهر الدابة او غیر ها "ش کیا (بخاری ۱۸) کرحفورا کرم علی کا وابہ پر ہون تو بعیدای حدیث میں فہ کور ہے گو دو مرے طریق ہے مروی میں ہے، اس لئے امام بخاری نے وغیر ہا کالفظ تر جمہ میں بڑھا دیا، اور یہ بھی ان کی مادت ہے کہ ترجمہ میں ایسالفظ فر کر کر دیتے ہیں جس کا ذکر اس موقع کی حدیث الب بسی نہیں ہوتا بلک ای حدیث میں دو مرے طریق ہے مروی میں ہوتا ہے، پھر بعض مرتبہ وہ اس کو اس دو مرے طریق ہے بخاری میں دو مری چگہ روایت کرتے ہیں اور عمداً تقمیر والف زے طور پرترک کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ لفظ بخاری میں ہوتا بھی نہیں، بلکہ دو مری جگہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایت سے وہ لفظ ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں اور بعض اوقات وہ لفظ بخاری میں ہوتا بھی نہیں، بلکہ دو مری جگہ ہوتا ہے، اور اس کی رعایت سے وہ لفظ ترجمۃ الباب میں ذکر کر دیتے ہیں ( یہاں حضرت شاہ صاحب دحمہ القد نے صرف عادات بخاری کا ذکر کیا ہے، کوئی تبھر ہاس پڑییں کیا ہے فاقع م

قولهكم يذبهب اثره

علامه پینی رحمه الله نے لکھا کہ اثرہ کی ضمیر کل واحد من غسل المجنابة او غیر هاکی ظرف راجع ہے، اورعلامہ کر مانی نے بھی لکھا کہ اثرہ سے مراداثر الغسل ہے، کیکن حافظ ابن تجر نے مراد شمیر مذکر کی وجہ سے اثر الشینی المغسول لیادہ سیحے نہیں ہے جبیرہ ہم پہلے لکھ بیکے ہیں ،اس لئے کرمانی کی توجیہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بقاء اثر خسل معزبیں ، نہ کہ بقاءِ مغمول کہ وہ معزہے ، یہ دوسری بات ہے کہ ہیں ازالہ افر مغمول بہت وشوار ہوتو وہ شرعاً معاف ہے دوسرانسخہ علامہ کرمانی نے فلم یز ہب اثر ہا کا بھی نقل کیا ہے ، اس وقت تاویل نہ کور کی بھی ضرورت نہیں رہتی ، گرکہ مانی نے اس کی تعزیر اثر البحک ہے دوسرانسخہ علامہ کرمانی نے اس کو حافظ ابن مجرکی توجیہ نہورے ہے ، جس کی غلطی ظاہر ہے (مرہ القاری ۱۱۹۰۱) قول کہ کنٹ اس کی تعزیر کرمانی بتلائی ہے ، جو سے خبیں ، بلکہ مرادِ غسل منی ہے ، اور مغمیر نہ کر باعتبار معنی جنابت کے ہے کہ اس کے معنی یہاں منی کے ہیں۔

# بَابُ اَبُوَالِ الْإِبِلِ وَالدُّوَابِ وَالْغَنَمِ وَمَرَا بِضِهَا وَصَلَّى اَبُو مُوسى فِي اللهِ الْبِيلِ وَالدَّوَابِ وَالْغَنَمِ وَمَرَا بِضِهَا وَصَلَّى اَبُو مُوسى فِي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاهُنَا وَثَمَّ سَوَآءً

(اورث، چوپائ اورکر یول کے پیٹاب اوران کے رہے کی جگہول (کاتم کیا ہے) حضرت ابوموک نے وارالبرید میں نماز پڑھی جہال گو برتق مالانکہ اس کے قریب ہی جنگل لین صاف میدان تھا، آپ نے فرمایا یہ گہاور وہ جگہ لین جنگل (دونوں) برابر ہیں، (۲۳۰) حَدُ ثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِی قَلایَة عَنْ آنس قَالَ قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عُرْبُ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِی قَلایَة عَنْ آنس قَالَ قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عُرْبُ عَنْ حَمَّادِ بُنِ زَیْدٍ عَنْ أَیُوبَ عَنْ آبِی قَلایَة عَنْ آنس قَالَ قَدِمَ أَنَاسٌ مِنْ عُرْبُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَ آنَ يُشُورَ بُو امِنُ آبُوالِهَا وَ النَّانِيَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسُتَمْ فَوْ اللهُ عَمَ فَجَآءَ الْحَبَرُ فِی اَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسُتَمْ وَالْدَعْمَ فَجَآءَ الْحَبَرُ فِی اَوْلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسُتَمْ فَوْ اللّهُ مَ وَسُورَتُ آعَيْنُهُمْ وَاللهُ اللهُ عَمْ وَاللهُ مُولَى اللهُ عَمْ وَاللهُ اللهُ مُنْ وَاللهُ اللهُ عَمْ وَاللهُ اللهُ مَنْ فَلَوْ اللهُ مَا اللهُ عَمْ وَاللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(٢٣١) حَدُّ قَنَا ا دَمُ قَالَ قَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنَا أَبُو التَّيَّاحِ عَنُ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبُلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَجِ:

ترچمہ (۱۳۳۰): حضرت انس فرمائے ہیں کہ پنجے لوگ عکل یا عرینہ (قبیلوں) کے آئے اور مدینہ پنج کروہ بارہو گئے ، تورسول علیہ نے انھیں دودھ دینے والی اونٹیوں کے پاس لے جانے کا تھم دیا اور فرمایا کہ وہاں کی اونٹیوں کا دودھ اور بیشاب بئیں چنا نچہ وہاں چئے گئے اور جب اجھے ہو گئے تورسول علیہ نشہ کے جروا ہے گئے گئے کر ان کے ابتدائی حصے میں رسول سلی انشہ علیہ وسلم کے باس (اس واقعہ کی) خبر آئی تو آئے ان کے جیجے آ دی بھیج جب دن چڑھ گیا تو (تلاش کے بعد) وہ (ملزمین) حضور کی خدمت میں لائے گئے ، آپ کے تام کے مطابق (شدید جرم کی بناء پر) ان کے ہاتھ پاؤں کا ہے دیئے اور آئھوں میں گرم سلانمیں پھیر دی گئیں اور (مدینہ کی) بختر بلی زمین میں ڈال دیئے گئے (بیاس کی شدت ہے) یائی ما تکتے تھے ،گرانھیں یائی نہیں دیا جا تا تھا۔

ابوقلابہ نے (ان کے جرم کی سینی ظاہر کرتے ہوئے) کہا کہان لوگوں نے (اول) چوری کی (پھر) قتل کیا ،اور (آخر)ایمان سے پھر گئے اوراللہ اوراس کے رسوال سے جنگ کی۔

 فیصله فرمایا که آمھوال هخص ان دونول قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبید کا مگران کے انتاع میں سے ہوگا۔ (عمرة القاری ۱۰۰۰)

پھر بدواقعد سے بخاری میں مختلف ابواب میں مزید بارہ جگدا نے گا،اور ہر جگدواقعہ میں کی زیادتی یا اجمال وتفصیل ہے، مثلاً یہاں ذکر ہوا کہ وہ لوگ جب تندرست ہو گئے توافعول نے حضورا کرم علی ہے جوائے قتل کردیا،اوراونٹ کھول کر ہنکا لے گئے ،۳۲۳ بخاری ''بساب افا حوق السمشوک المسلم هل یحوق "میں یہ جی ہے کہ وہ اسلام چھوڈ کرکافر ہوگئے،ای طری ۱۰۲' باب المخازی ''اور ۲۵۵' باب می خورج من اوض لا تلائمه "میں ہے کہ وہ اسلام کی کنارے بی گئے گئواسلام کے بعد تفراختیار کر لیا ۱۹۲۳ تفسیر ما کدہ ''ساب فولله تعالے انسما جوا اورسول خدا ہے کا رہ کیا،اور اپنا اور اپنا کو کیا۔ طریقوں نے سول اکرم علی کو خوف وہ کرنا چا اور اسلام المحاربین میں ہے کہ وہ مرتد ہو گئا ورج وا ہوں کو آل کیا۔

حدیث الباب کے تحت بہت ہے مسائل نکلتے ہیں، ان کی تفصیل اور اختل فی ائر کی تشریح آگے رہی ہے، دومری حدیث الباب ہے اتنا معلوم ہوا کہ بناء مبحد سے پہلے حضور علی تھے ہیں، ان کی تفصیل اور اختل فی ایر اور افر الیا کرتے تھے، مقصد یہ کہ علاوہ دوسری صاف تھ کی زمینوں کے وہاں بھی چونکہ مستوی وصاف ہوتی تھی، اور ای لئے ان ہیں لوگ بیٹھتے اٹھتے تھے، تو نماز بھی وہاں پڑھی جاتی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باڑے میں خاص ان جگہوں ہیں بھی نماز پڑھتے تھے جہاں بحریوں کے بیٹاب اور بیٹلنیاں وغیرہ ہوتی تھیں، کیونکہ ایک جگہوں ہیں نماز پڑھتا تھے جہاں بحریوں سے بیٹاب اور بیٹلنیاں وغیرہ ہوتی تھیں، کیونکہ ایک جگہوں ہیں بیٹھن بھی پہندنہیں کرتے تو نماز کے وہاں اوا کرنے کا کیا موقع ہے، اورا گراس کو مان بھی لیں کہ نماز کے سے ایک جگہوک فی وجہ عدم جواز کی نہیں ہے، جیس کہ امام بنی ری بظاہر بچھتے تھے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، ان کے میٹاب وگو بر بھی پاک ہیں، تب بھی اس حدیث ہے ان کا مسئلہ ابت بہیں ہوتا، کیونکہ وہ بت بنا عرص جد سے گل کی ہے، خودراوی اس کو بتلا رہے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حزم نے حضرت ابن عمر گری روایت مسجد میں کتوں کے تیے اور پیش بوتا کہ میٹل کر ایک بیانہ میں کتوں کے تھے اور پیش بوتا کہ کونکہ وہ بات با معلوں کیا می خودراوی اس کو بتلا رہے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حزم نے حضرت ابن عمر گل کر وایت مسجد میں کتوں کے تیے اور پیش ب

مجت ونظر: ابوال دازبال ماکول اللحم کی نجاست وطہارت کے بارے میں امام احمد رحمہ ابقد کے دوتول منقوں ہیں، عام طور ہے آتہ ہوں میں یا توامام احمد کی طرف کوئی قول مفسوب ہی نہیں ہوا یا امام مالک کی طرح ان کوبھی طب رت کا قائل کہا گیا ہے، دوسرے بیک داؤ د نظاہر کہ بھی طہارت کے قائل ہیں ،گر ابن حزم نظاہری شدت سے نجاست کے قائل ہیں اور انھوں نے اس پڑتھی ہیں سیر حاصل بحث کی ہے، جو قابل میطالعہ ہے، سب سے پہلے یہاں ہم فراہب نقل کرتے ہیں:۔

تقصیل فداہب: عافظ ابن مجر رحمہ اللہ نے لکھا:۔ حدیث الباب سے قائلین طہارت نے استدلاں کیا ہے، اس طرح کے ابوال ابل کے لئے تو اس میں صراحت ہے ہاتی دوسرے ماکول اللحم جانوروں کواس پر قیاس کرلیا، یہ قول امام مالک، امام احمداورا یک طائفہ سنف کا ہے، اورش فعیہ میں سے ان کی موافقت ابن خزیمہ ، ابن المنذ ر، ابن حبان ، اصطحری، رؤیا ٹی نے کہ ہے، دوسرا ندا ہب ا، م شافعی اور جمہور کا ہے، جو تمام ابوال وارواٹ کی نجاست کے قائل ہیں، خواہ وہ ماکول اللحم جانوروں کے ہوں یا غیر ماکول اللحم کے (فتح الباری ۲۳۵۔ ۱)

كونجس كہتے ہيں بجراس مقدار كے جومعاف ، (مرةالقاري١٩١٠)

صاحب امانی الاحبار نے لکھا کہ بھی تول باوجود ظاہر بہت کے ابن حزم کا بھی ہے، اور انہوں نے اس بارے 'محلی'' میں بسوط بحث کی ہے اور اس ند جب کو متفرق طریقوں سے ثابت ویدل کیا ہے، اور اس ند جب کو جماعت سلف سے قال کیا ہے، جن میں حضرت ابن عمر، حضرت جابرحسن ، ابن المسیب ، زہری ، ابن سیرین اور حماوین الی سلیمان کا ذکر کیا ہے۔

ا ما م احمد کا مذہب: اگر چہ حافط وعینی نے امام احمد کا مذہب صرف ایک ہی تول کے لحاظ سے ذکر کیا ہے، جس کی وجہ بظاہراس کی شہرت ہے محمران کا دوسرا قول نجاست کا بھی منقول ہے چنا نچی محقق ابن قد امد نے لکھا:۔

'' ما کول اللحم کا بول وروث طاہر ہے، کلام خرتی ہے یہی مفہوم ہوتا ہے اور یہی تول عطا نخفی ، ٹوری، وامام ما لک رحمہ اللہ کا ہے، اورامام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ نجس ہے، اور یہی قول امام شافعی وا بوٹو رکا ہے، اور حسن ہے بھی ایسا ہی منقول ہے کیونکہ بول وروث آنخضرت کے ارشا دُ' استنز ھو امن البول'' کے عموم میں داخل ہے''۔

علامدائن قدامہ خبلی کی تقل ہے معلوم ہوا کہ مسئلہ رئر بحث میں امام احمد رحمہ اللہ کے دوقول ہیں، گومشہور تول اول ہے (الکوکب الدری ۱۱۵۔۱) نیز لامع الدراری ۹۲ ۔ ایس ہے کہ بظاہر امام بخاری نے امام مالک کے فرہب کی موافقت کی ہے، جو حنفیہ، شافعیہ اور جمہور کے خلاف ہے اور امام احمد رحمہ اللہ ہے دونوں تول منقول ہیں، علامہ کر مانی نے کھا کہ این بطال نے کہا: امام مالک ابوال ماکول اللحم کی طہارت کے قائل ہیں، اور امام ابو حنفیہ وامام شافعی فرماتے ہیں کہ سارے ابوال نجس ہیں، رسول اکرم علی ہے نے ممکل وعرینہ کے لوگوں کو ابوال سے کی اجازت مرض کی وجہ سے دی تھی۔

۔ حافظ ابن حزم نے بھی محلی میں امام احمد کا غد ہب نقل نہیں کیا ، شاید انھوں نے بھی امام موصوف کے قول کی اہمیت نہیں دی کہ ان سے دونوں کی طرح کے اقوال منقول میں اور ۱۸۔ امیں امام احمد رحمہ اللہ کے واسطہ سے حضرت جابن بن زید کا بیقول بھی نقل کیا کہ 'پیشا ب سادے نجس ہیں۔''

 صاحب تحفہ نے نقل ندکور کے بعدا پی طرف ہے نکھا کہ میرے نز دیک بھی ظاہر قول طہ رت بول ماکول اللحم ہی کا ہے،

حافظ ابن حزم کے جوابات

اک سلسلہ میں نہا ہے۔ جس میں قائلین طہارت کے تو دو محلی' میں ہے، جو ۱۹۸۔ اے ۱۸۱۔ اتک پھیلی ہوئی ہے، جس میں قائلین طہارت کے تمام حدیثی ، اثری وعقلی دلائل کے کافی وشافی جوابات دیئے ہیں ، اورا ، م احمد رحمہ اللہ کا انھوں نے کوئی فہ ہب ذکر نہیں کیا ، جس ہے معدم ہوتا ہے کہ وہ ان کو قائلین نجاست میں جھتے ہیں ، یہ کم از کم قائل طہارت قرار دیئے میں تو ضرور متامل ہیں۔ گویا امام احمد کے جس قول کوشہرت ہے کہ وہ ان کو قائلین نجاست میں جھتے ہیں ، یہ کم از کم قائل طہارت قرار دیئے میں تو ضرور متامل ہیں۔ گویا امام احمد کے جس قول کوشہرت دے دی گئی ہے ، وہ ان کے نز دیک زیادہ قوی النسبت نہیں ہے اور ہمارا حاصل مطالعہ بھی یہی ہے ، وہ ان کے نز دیک زیادہ قوی النسبت نہیں ہے اور ہمارا حاصل مطالعہ بھی یہی ہے ، واللہ تعالی اعظم یہ لصواب حافظ ابن حزم کی فہ کورہ سیر حاصل بحث کومطالعہ کرنے کی گذارش کر کے ہم یہاں صرف امام طحادی ، ابن حجر ، اور محقق عینی کے جوابات مختصراً ذکر کر دیتا کافی سمجھتے ہیں واللہ الموفق ۔

امام طحاوی کے جوابات

گوحافظ ابن حزم کی کی ہمہ گیری نہیں ، گر پھر بھی امام طحاوی رحمہ القدنے اس موضوع پر حسب عادت دونوں طرف کے درائل نہایت عمد گل سے محد ثانہ طرز میں جمع کر دیئے ہیں ، جوامانی الاحبار میں پوری تشریحات وابحاث کے ساتھ کے اسے ۱۱۲ سے ۱۲ تک بھیے ہوئے ہیں ، جن کے مطالعہ سے ایک محقق عالم مستغنی نہیں ہوسکتا ،افسوس ہے کہ طوالت کے ڈرسے ہم ان کوبھی یہ ل نقل نہیں کر سکے۔

#### محقق عینی کےارشادات

کے بارے ہیں اس کو جمت کے درجہ ہیں نہیں رکھ سکتے (بیانِ حالات ہیں کی وہیٹی کا اختمال شک پیدا کر دیا کرتا ہے، پھر جبکہ رسول اکرم علیا تھے۔

کے سارے اعمال وافعال وتی الٰہی کے تحت انجام پاتے تھے، اور آپ نے ان لوگوں کو ذریعہ وتی ایک امر کا ارشاد فرمایا ، جس ہیں شفا کا حصول بھی آپ کو بطریق وتی معلوم ہوگیا تھا، ایسی صورت چونکہ ہمارے زمانہ ہیں نہیں ہوسکتی ، جس طرح آنحضرت علیا تھے نے حضرت زبیر گوریثی کی آپ کو بطریق وتی معلوم ہوگیا تھا، ایسی صورت چونکہ ہمارے زمانہ ہیں نہیں ہوسکتی ، جس طرح آنحضرت علیا ہے کہ دو گوریش کے بدن میں جو کس بہ کھڑت پیدا ہوتی تھیں یا اسلئے کہ وہ عکل وعرینہ کے لوگ فعدا کے علم میں کا فرشے ، اور رسولِ خدا علیا ہے کو بطریق وتی علم ہوگیا تھا کہ وہ لوگ میں جو کس ہوگیا تھا کہ وہ لوگ میں کا فرشے کی خاصیت موجود ہے، جس کی وجہ ہے حضور علیہ السلام چیز ول ہے بھی ہو سے "اگر کہا جائے کہ کیا ابوال ایل میں مرض استنقاء دفع کرنے کی خاصیت موجود ہے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان لوگول کو ان کے چینے کا تھم فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضور کے اور نیسب تفصیل آپ کو وتی کے ذریعہ معلوم ہوگئی ہوگی ، اور اب بھی ہوستے کہ وال سے بھی ہوسکے گئی ہوگی ، اور اب بھی ہوسکے گئی ہوگی ، اور اب کے میا کہ واس امر کا بنتی علم حاصل ہوجائے کہ فلال مرض بغیر فلال مرض بغیر فلال مراس جوج تے دفع نہ ہوگا تو وہ چیز اس کے وقت مراد کھانا مراس بغیر فلال مراس جوج تا ہے۔ کہ دفع نہ ہوگا تو وہ چیز اس کے کے مہار ہوجائے گئی ، جس طرح شدید بیاس کے وقت شراب اور مخت بھوک کے وقت مراد کھانا مراس ہوجائے گئی ، جس طرح شدید بیاس کے وقت شراب اور مخت بھوک کے وقت مراد کھانا مراس ہوجائے گئی ، جس طرح شدید بیاس کے وقت شراب اور مخت بھوک کے وقت مراد کھانا مراس ہوجائے گئی میک ہوگا تو وہ جو تا ہے۔

پھر ہیرکہ آنخضرت کےعام ارشادو تھم'' استنبز ہو امن البول فان عامة عذاب القبر منه'' پڑتی سے مل درآ مدکرنازیا دواولی و احوط ہے،جس سے سارے ابوال سے پر ہیز واحتیا ط کرنا ضروری ہوا ،خصوصاً شدید دعید عذاب قبر کے سبب سے اس روایت ابی ہر برہ کی تھیج محدث ابن خزیمہ دغیرہ نے مرفوعاً کی ہے۔ (ممۃ القاری ۱۹۱۹)

#### حافظا بن حجر رحمه الله کے جوابات

ابن المنذ رکے دلائل کے جواب میں آپ نے لکھا: ۔ یہ استدلال ضعیف ہے، کیونکہ اختلافی امور پرنکیر ضروری نہیں ہوتی ،لہذا ترک کئیر دلیل جواز بھی نہیں بن سکتی چہ جا ئیکہ وہ دلیل طہارت ہو،اوراس کے مقابلہ میں ایوال کی نب ست پر صدیب ابی ہریرہ دلالت کررہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے، ابن عربی (مالکی) نے کہا: ۔ 'اس حدیث (عکل وعرینہ والی) سے قائلین طب رت ابوال نے استدلال کیا ہے، اس پر معارضہ ہوا کہ وہ اجازت تو تداوی کے لئے تھی جواب دیا گیا کہ تدادی کو حالی ضرورت پر محمول نہیں کر سکتے ، کیونکہ وہ شرعاً واجب وضروری نہیں معارضہ ہوا کہ وہ اجازت تو تداوی کے لئے تھی جواب دیا گیا کہ تدادی کو حالی ضرورت پر محمول نہیں کر سکتے ، کیونکہ وہ شرعاً واجب وضروری نہیں ہے، پھر غیر ضروری وواجب کے سب کوئی حرام چیز طلل کیے بن سکتی ہے، اس پر کہ گیا کہ حالی ضرورت کا انکار سے خبیداس کی خبر وہ شخص دے، جس کی خبر پراعتا دکیا جاتا ہو،اور جو چیز ضرورت کے سب مباح ہواس کو تناول کے وقت حرام نہیں کہا جائے گا' لقو للہ تعالم وقعہ فصل لکھ ماحرہ علیکہ الا ما اضطور تھ الیہ'' وانڈراعلم۔''

حافظ ابن تجرر حمد اللہ نے ابن عربی کا کلام فرکو نقل کر کے لکھانہ بیمقدمہ '' کہ ترام ترم بغیر امر واجب کے مباح نہیں ہوسکتا''غیر مسلم ہے، کیونکہ مثلاً رمضان میں روزہ نہ رکھنا ترام ہے، اس کے باوجود امر جائز (غیر واجب) کے سبب بعنی سفر وغیرہ کی وجہ سے مباح ہوجا تا ہے، پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا کہ ان کے علاوہ دوسر بعض لوگوں نے بیا ستدلال کیا ہے کہ چیشا بہتس ہوتا تو اس سے تداوی جائز نہ ہوتی، کیونکہ حدیث میں ہے: ۔''حق تعالی نے میری امت کے لئے ترام میں شفانہیں رکھی'' رواہ ابوداؤد عن ام سلمہ اور دوسر سے طریق سے اس کتاب کے اشر بدمیں بھی آئے گی، ظاہر ہے کہ خس ترام ہے، لہذا اس سے تداوی نہ ہونی چا ہیے کہ اس میں شفانہیں ہے۔

اس کا جواب بیہ کہ حدیث ندکور حالب اختیار پرمحمول ہے، کیکن حالب ضرورت میں وہ چیز حرام رہتی بی نہیں، جیسے مروار مصطرکیلئے، اگر کہا جائے کہ حضور سے شراب سے علاج کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا'' شراب دواء نہیں ہے بلکہ مرض ہے "(مسلم) تواس کا جواب سے کہ یہ جواب شراب اور دوسرے مسکرات کے ساتھ واص ہے اور مسکر اور غیر مسکر نجاسات میں فرق اس کے کہ مسکرات کی حالت اختیار میں استعال پر حد شرق عائد ہوتی ہے ، غیر مسکر نجس چیز وں کے استعال پر حالب اختیار میں بھی کوئی شرق حد خہیں ہے ، دوسرے اس لئے کہ شراب شفا خہیں ہے ، دوسرے اس لئے کہ شراب شفا کہ شراب شفا ہے ، اس فلط اعتقاد کی شراب شفا ہے ، اس فلط اعتقاد کی شراب شفا ہے ، اس فلط اعتقاد کی شراب شام طحاد کی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے ، اس کے برعس ابوال ایل کا محاملہ ہے کہ ابن المنذ رفع معرف کو شفا حاصل ہوتی ہے لہذا ایس چیز کو جس کا دواء ہوتا حد مدب مرحول علقہ سے خابت ہوا ، اس کے چیز کو جس کا دواء ہوتا حد مدب رسول علقہ سے خابت ہوا ، اس کے چیز کو جس کا دواء ہوتا حد مدب رسول علقہ سے خابت ہوا ، اس کی چیز پر قیاس نہیں کر کتے ، جس کا دوانہ ہوتا حد یہ ہے خابت ہو چکا ہے۔ ابند، علم ۔

اس طریقه پر (جوہم نے اختیار کیا ہے) جمع بین الا دلد کی صورت ہوجاتی اور ان سب کے موافق عمل بھی ہوجاتا ہے (جراب ری ۲۳۵۰)

ذكر حديث براء وحديث جابر

ان دونوں احاد پرمِ وارقطنی کے جواب میں حافظ ابنِ حجر رحمد امتد نے النحیص الجیر میں کہا کہ'' دونوں کی اسناد نہایت ضعیف ہیں''۔ صاحب تخند نے لکھا کہ بید دونوں حدیث ضعیف ہیں ،احتجاج واستدلال کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ (تخذالاحوذی ۱۱۷۸)

#### علامه کوثر ی رحمه الله کے افا دات

محد ہے شہر ابو کیر بن ابی شیر حمد اللہ نے اسپے مصنف میں جن مس کل کے بارے میں امام اعظم پر کئیر کی ہے ، ان میں شرب ابوال کا مسلم مسلم بھی لیا ہے ، چنا نچے میں حدیث الباب جس کے بیشا ہے ، چنا نچے میں امام اعظم پر کئیر کی ہے ، اس برعلا مدکور کی رحمد اللہ نے ' السند کت المطویفہ فی المحدیث عن دوو ہ ابن ابی شیبة علی ابی حدیث ہے ، اس برعلا مدکور کی رحمد اللہ نے ' السند کت المطویفہ فی المحدیث عن دوو ہ ابن ابی شیبة علی ابی حی بیشا ہے ، جبکہ صدیب عرفیان کی روایت کرنے والے بھی صرف صفرت انس جس کے بہال ہے ، جبکہ صدیب عرفیان کی روایت کرنے والے بھی صرف صفرت انس جس کی ریاد تی تقد چونکہ جہور کرز دیک مقبول ہے ، اس بر کو ایس کراس کا شرب بطور دواء جائز بھی تسلیم کر لیا گیا ہے گئن ان کی نجاست و طہارت کا مسئلہ پھر بھی ذیر بحث و کی نظر کرکے ابوال کی ذیاد تی بال کی روایت کرنے والے بھی صرف صفرت انس جس کے بیان ان کی نجاست و طہارت کا مسئلہ پھر بھی ذیر بحث و کی انون ابن سینا) بعض نے کہا کہ ان کراس کا شرب بطور دواء جائز بھی تشلیم کر لیا گیا ہے گئن ان کی نجاست کو امان اطب بھی اس کے بین ، امام قانون ابن سینا) بعض نے کہا کہ ان کے ابوال طاہر ہیں ، اورا سے بی تم کی اور ان کی بیشا ہے ، بھر بھی اور ان کا شرب حرم قرار دیا ہے ، جس کر وی نہیں ابور ہی کی بیشا ہے کہا کہ ان کے واقع کے بہاں بھی اسم میں مقبولہ بھی ابور کو بیا ہو ایس بیا کہ بی اس میں ابور کی بیشا ہے ، جس کر وی بیشا ہے کہ بیان مورود وہ جائے ، بھر کی وادر ان کو سیشا ہے کہ بیشا ہے کہا کہ ان سے اجتمام ہو تو وہ جائے ، بھر کو اور اونوں کے بیشا ہے کہا کہا ہیں جو وہ وہ جائے ، بھر کو اور اونوں کے بیشا ہے کہا کہا ہو کہا میں دیا ہم صاحب ہی تبیس بکہ ان کے درات ہی ہیں ہیں ابور کو وہ بیا ہے ، بھر کو اور اونوں کے بیشا ہے کہ بیاس سے کائل صرف امام صاحب ہی تبیس بکہ ان کے تبیش ہو کو کہا ہو کہا ہے دور سے کہا کہا کہ بیاں کے تبیس کے وہا ہے ، بھر کو اور اونوں کے بیشا ہے کہا ہو ایوسٹ ، ابور کو رو اور میں جو دور سے کہا کہا کہ بیاں کہا ہم سے دیا ہو کہا ہو کہا

ا مطلب ہے کہ اس بارے میں این افی شیب کا صرف امام صاحب کو مطعون اور کی اعتراض بنانا کیا من سب ہے، امام شافعی کی وف سے سی ای ہو چک ہے، اور ام مابو بوسف دحمہ اللہ کی ۱۸۱ ھے میں ، اور خود این افی شیب کی وفات ۱۳۵۰ھ میں ہوئی ہے، اور ہور کے لوار ماحمہ کا تول بھی نجاست ہی کا رائج ہے، جیسا کہ ابن قد امد نبلی نے تا کر چکے ہیں، اگر چہ مشہور دومرا تول ہوگیا ہے، پھر دومرے سب حضرات کو چھوڈ کر صرف امام صاحب پرطعن کرنا ہوری بچھیں نہیں تا۔ (بقیدہ شیدا کھے سفحہ پر)

اس کے بعد علامہ کوثری رحمہ اللہ نے شمسہ الائمہ سرحتی کا وہ تول نقل کیا جوہم محقق عبنی کے ارشادات بیں بھی نقل کر کے آئے ہیں ، اور علامہ کوثری نے جدیدا فاوہ بیکیا کہ خودعلامہ سرحس سے یا طباعت کی تعطی سے بات الٹی درج ہوگئی ہے کیونکہ البان کی روایت پراقتصار کرنے والعجميدالطّويل ہيں، لنّا دونہيں، كيونكه قباره تو ابوال كى زيادتى نقل كرينے والے ہيں الخ (''انصحابة تصم عدول'' كا مطلب؟ ) اس کے جدعلامہ کوثری نے بڑے کام کی بات میاسی ہے کہ امام صاحب اگر چہ الصحابۃ تھم عدول کے قائل ہیں، مگروہ ان کی عصمت كے مدعى نہيں ہيں ، كيونكه قلب صبط اورنسيان بوجه كبرى وغيره كى علتيں سب كے ساتھ تكى ہوئى ہيں ، ظاہر ہے كه حضرت انس بھى (جوحديث عمل وعرینہ کے راوی ہیں )معمرین صحابہ میں سے ہیں ،اورآ خرعمر مٰن تو خطاء ہے کی طرح بھی معصوم نہ تھے ،اس لئے قلب صبط یا نسیان کا اخمال موجود ہے، حجاج ظالم نے جب ان سے اشدِ عقوبت ثابت بہ سنتِ نبویہ کے بارے میں سوال کمیا تو آپ نے سادہ لوی ہے یہی ممکل و عرینہ والی عقوبت سنادی (جس سے حجاج کواینے نت نئے مظالم کے لئے بڑی سندل گئی ہوگی) جامع تر ندی میں ہے کہ حضرت حسن بھری کو جب بیدواقعه معلوم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے ،اگر حضرت انس اُ خرعمر میں بھی محفوظ القوی اورمستقیظ ہوتے تو اس روایت کوسنا کر حجاج کی جورو ظلہم کی مہم کو مدونہ پہنچاتے ممکن ہےا مام صاحب نے ان کی روایت مذکورہ کو حدث ونجاست ایسے مہم مسئلہ میں بھی ایسی ہی وجوہ سے تو قف و تامل کی نظرے ویکھا ہو، علامہ کوٹری رحمہ اللہ نے بیزہایت اہم حدیثی فائدہ بھی آخر میں لکھا کے سنن ابی واؤ دطیع کستلیہ کے ۱-۳۰۵ میں حدیثِ الی ور میں اشرب من البانھا کے بعد ہے کہ بعض رواۃ کو ابوالہا کے لفظ میں شک ہے، جس کے بارے میں ابوداؤ د کا قول نقل ہوا کہ اس کی روایت حمادین زید نے ابوب ہے کی ہےاورلفظ ابوالہا ذکرنبیں کیا ،ابو داؤ دینے اس پر کہا کہ یہ بات سیحے نہیں ہے کیونکہ لفظ ابوالہا تو صرف حدیثِ انس میں ہے،جس کی روایتِ صرف!ال بھر ہے کی ہے،انتھی بعض الرواۃ ہے بعض رواۃ عن انس مراد ہیں۔ لبذاب بات محقق ہوگئی کے تریم ابوال اہل کا مسئلہ ایسانہیں ہے کہ اس کی وجہ سے امام صاحب پرطعن کیا جائے ،اس کے بعد علامہ کوثری نے اکھا کہ اس مسئلہ میں محدث محقق مولا نامحمر انورشاہ کشمیری نے بھی فیض الباری میں سیرحاصل بحث کی ہے (النکت عوا)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله کے ارشا دات

قر مایا: اما م بخاری رحمدامتدی طرف بینسبت میرے بزویک صحیح نہیں ہے کہ انھوں نے پورے باب النجاسات میں داؤ د ظاہری کا قد ہب اضیار
کیا ہے، جیسا کہ کر مانی نے نقل کیا ہے، کیونکہ وہ خود مجہد فی الفقہ ہیں، جو چاہج ہیں ان کے مسائل میں سے لے لیتے ہیں اور جو چاہج ہیں
چھوڑ دیتے ہیں اور کی باب کے چند مسائل کسی فد ہب کے موافق اختیار کرنے سے بیدلاز م نہیں آتا کہ باقی سب مسائل بھی اس کے موافق
لئے ہیں، دو مرے یہ کہ سب اصحاب ظاہری طرف بھی بینسبت سے نہیں کہ وہ مطلقاً تمام از بال وابوال حیوانات کو طاہر کہتے ہیں، بجز خزیر،
کلب وانسان کے، کیونکہ ابن حزم بھی بہت بڑے ظاہری ہیں، جو عام ظاہریہ یاب میں خت مخالف ہیں۔ ( کے ا۔ اسے ۹ کا۔ اسک کا کر دید بھی گی ہے طاحظہ ہوؤ ' انگلی ''

مسلک امام بخاری رحمداللد فرمایا: میرے نزدیک امام بخاری رحمدالقد صرف ابوال ایل وهنم و دواب کی طہارت کے قائل ہیں۔اور مرابض کا ذکر کر کے ازبال کی

(بقیدہ شیر سفیر القد) علامداین جزم نے کلی ۱۸۰ ایل حضرت این عمر عشل بول نافتہ کا تھ کم آفل کیا ہے، اور ا، م احمد کی روایت سے حضرت ہیں ہے تمام ابوال کا نخص ہونا ذکر کیا ہے، حسن سے ہر پیشا ہے کو دھونے کا قول ، ابن المسیب سے ' الرش بالرش والصب بالصب من الابوال کھا' ، نقل ہے حضرت مفیان بن عیبیذ کے واسطہ سے محمد بن میرین کاعمل چیگا ڈر کا پیش ب وھونے کا ، زہری ہے ابواں اہل کو دھونے کا قول ، حمد و بن الی سلیم ان سے اونٹ اور بکری کے پیشا ہے کو دھونے کا اسلام ساحت کے بین الی سلیم ان سے اونٹ اور بکری کے پیشا ہے کو دھونے کا ارشادہ ابت ہے کہ بھی صرف ایام صاحب کی بات کھی ۔ واللہ المستعمان ۔ (مؤلف)

طہارت بھی مانتے ہیں، گراس کے لئے حیوانات میں سے صرف اہل وغنم کو متعین کیا ہے جوحد یٹ میں ذکور ہیں اور ترجمہ میں دواب کا لفظا پئی طہارت بھی ماراد میر سے نزدیک وہ حیوانات لئے ہیں طرف سے زیادہ کیا، جس پرحد یٹ ہے کوئی دلیل نتھی، اس لئے اس کوجہم رکھا ہے بھر دواب سے بھی مراد میر سے نزدیک وہ حیوانات لئے ہیں جوسواری میں کام آتے ہیں اور ابوال کی طہارت و نجاست کے بارے میں کوئی تھم صراحت سے نہیں کیا ہے جیسی ان کی عادت ہے کہ جب احاد یٹ میں طرفین کے لئے مواد ہوتا ہے تو فیصلہ ناظرین پر چھوڑ دیا کرتے ہیں اور ایک جانب کا فیصلہ خود نیس کرتے ہج و خاص ضرورت کے۔

غرض حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے زیر بحث مسئلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کے مسلک کے بارے میں حافظ ابن حجر اور دوم رے حضرات سے الگ ہے جو بچھتے ہیں کہ انھوں نے مالکیہ یا ظاہر ریکا مسلک پوری طرح اختیار کیا ہے۔

مِر فَيْن بِرِمُهَا وَ: قولہ والسَّرقِين بِرَفْها يَا که ابوموی نے سرقين (گويروغيره) کے پاس اس طُرح نماز پڑھی که اگر چاہتے تو اس سے ذرا سانج کرقريب ہی کی پاک صاف و سخری زبین ہی پڑھ سکتہ ہے، گراس کی پروائیس کی ، خيال کيا کہ يہاں اور وہاں برابر ہے اور اگر نی السرقین کی صورت کی جائے، ہب بھی ہے تابر تھی ہوتا کہ سرقین پرنماز پڑھی ، کيونکہ ظرفیت ہیں توسع ہے، جس طرح بخاری ہین ہی آگ السرقین کی صورت کی جائے ہی ہوتا اور البرقین پر کہ اندر قباہ بہاں حضرت رحمہ اللہ نے اعرابی اختلاف کی طرف اشار و فرمایا ، کیونکہ والسرقین رفع کے ساتھ بھی مروی ہوا ہے اور السرقین جر کے ساتھ بھی ، پہلی صورت دفع کی ہے کہ دار ايا ہر يد ہی نماز پڑھی جب نہ بہاں حضرت مرکب کی خود نماز بھی ، وسری صورت ہے کہ دار ایا ہر ید ہی نماز پڑھی نمی اس کے بھی زیادہ صاف سخری میدان وجنگل کی زبین تھی ، وسری صورت ہے کہ دار لئا ہر یداور دار السرقین ہیں نماز پڑھی ہی تھی کہ ریوں کے طویلہ ہیں جہاں گو بر بھی تھا ہے مطال ہوا ہو اور ایان نمین السرونین ہیں کہ خود نماز بھی خاص گو بر کے اور پڑھی گئرتھی ) پھرا شکال ہوا کہ قسل کی اس کا جواب ہیہ ہی اس کا جواب ہیہ کہ دیوا ہو ایس نماز لیدا ور بھوسہ پر پڑھی اس کا جواب ہیہ کہ بیروایت کہا ہے اور شعبہ وسفیان نے اعمش ہے 'مسلی صنا الاموی کی دوالی توسب سے ذیاد وراج کی اس کا جواب ہیں گو برتھی ) اس کا جواب ہیں گو برتھی ) اس کا جواب ہیں گو برتھی ) اس کا دواب ہیں تو بھی جس گو برتھی ) اس کا دواب ہیں گو برتھی ) اس کا دواب ہیں دواب کی ہوائی توسب سے ذیار دواب کی دواب کیا تو بیا ہو ای تو بیا دواب کی دواب کیا تو بیا دواب کی دواب کیا تھو ہو الی توسب سے ذیادہ دواج ہے۔

فرمایا:۔بول انسان اور بڑاز توبالا جماع نجس ہے ماکول اللحم جانوروں کے ابوال وازبال (پیشاب وگوہر) بیس اختلاف ہے۔امام ابو حنیفہ وامام شافی دونوں کونجس کہتے ہیں،اورامام مالک وزفر کا فد ہب طہارت کا ہے،امام محمد ہے بھی ایک تول طہارت کا منقول ہے ان حضرات نے ابوال کی طہارت حدیث عزبین سے اخذ کی ہے اور بکریوں کے باڑوں بیس نماز کی اجازت سے طہارت ازبال کا مسئلہ لیاہے، پہیے ہم حدیمہ فیدکور کے متعلق جوحدیث الباب بھی ہے بحث کرتے ہیں:۔

پیٹا ب کا پینابطور دوا ہ وعلاج کے تھا کیونکہ انھول نے بیانِ واقعہ کے اندر ہی ان لوگوں کے مرض کا ذکر'' ف اجتبو د السعہ دینہ '' ہے کیا ہے لہٰذا ہے بات صاف اور متح ہوگئی کہ شرب ابوال کا حکم صرف استشفا ء کے لئے تھااورالفاظ حدیث ہے کوئی اشار و تک بھی اس امر کانہیں ملنا کہ وہ تحكم طبارت بربنی تھا۔ نیز میچ بخاری ۲۰٪ بساب المبان الاتن "میں بیجی تصریح کی ہے کہ مسمان ابوال اہل ہے علاج کرتے تھے اور اس یں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے،الی صورت میں فلاہر ہے ذہن میں یہی بات فوری طور پر آتی ہے کہ صدیث عربین میں بھی اونٹ کا پیشاب پیتا بطور تداوی ہی تھا، ابن سینائے لکھا کہ اونٹ کے دودھ سے استیقاء کوفائدہ ہوتا ہے بلکہ بعض اطبّ ءنے تو یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ کے پیشا ب کی یوے اس مرض کونفع ہوتا ہے اس لئے یہ بات بھی زیر بحث آسکتی ہے کہ وہ تداوی بطور شربتھی یا بطریق نشوق ( سوتکھنے ) تے تھی ، کیونکہ بعض احادیث سے بیہ بات بھی متر شح ہوتی ہے کہ وہ سو تکھنے کے طور برتھی ہینے سے نہتی آس کی صورت یہ ہے کہ طی وی میں تو حضرت انس سے صرف شرب البان كاذكر براذا خوجتم الى ذود لنا فشربتم مِن البانها كماكةًا وه في حضرت السيابوالهاكي بعي روايت كي ے اور نسائی ص ۲۲ اج میں بھی ایسا ہی ہے" اور اس میں سعید بن المسیب سے ایک روایت لیشسر بو امن البانھا کی ہے، اس میں بھی ابوال ا کا ذکرنہیں ہے، دوسری روایت میں ہے کہ حضور علی ہے ان لوگول کواوسٹیول کی طرف بھیج دیا اور انھوں نے ان کے دورہ و پیشاب پئے، یعن اس سے بیربات نہیں نگلتی کے شرب ندکورآپ کے تھم وائیا سے تھاء اس لئے کسی روایت میں ابوال کوالبان سے الگ بیان کرنا ،کسی میں البان پر ا قتصار کرنا، اور کسی میں شرب ندکور کا تھکم حضور کی طرف منسوب ہونا، اور کسی میں نہ ہونا، وغیرہ امورغور و تال کی وعوت ضرور دیتے ہیں، پھر بعض طریق میں البان کا لفظ مقدم اور ابوال کاموخ ہے، ایسی صورت میں علفتها تبنا وماء باردا کے طریقہ پر دوسرے کے لئے دوسر افعل محذوف بھی مان سكتے ہيں.۔ان يشسر بوامن البانها ويستنشقوامن ابوالها ،اورمصنف عبدالرزاق ميں ابراہيم كنى سے نقل ہوا كه ابوال ابل ميں بجهرج نہيں اورلوگ اس سے نشوق کرتے ہے معلوم ہوا کہ وہ بھی طریقہ علاج تھا، لہذا وہ قرینہ حذف نعل کا ہوجائے گا، مگراس بارے میں ایک وجہ ہے تر ود ہے کہ طحاوی میں ای روایت میں یستشفون کی جگہ یستشفون بابوال الابل نقل ہواہے،اس سے مصنّف مذکور لفظ میں تر ددوشبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے آخر میں فیر مایا کہ بیسب بحث ہوسکتی ہے ، گرمیرے نز دیک مختاریمی ہے کہ بظاہران لوگول نے پیشاب بھی

پیا ہوگا ،لیکن وہ تھا بہر حال تد اوی ہی کےطور پر ،اس میں کوئی تر در تامل نہیں ہے۔

بحث ووم: محربات شرعیہ سے علاج و دواج تزہے یانہیں ،اس بارے میں ناقلین ند ہب حنی کے کلام میں اضطراب ہے مثلاً کنز میں ہے کہ ابوال کو نہ دوا و کے طور پر پی سکتے ہیں نہ بغیر دوا ہ کے ، بحر کی کتاب الرضاع میں ہے کہ اصل نہ بب تو عدم جواز ہی ہے پھر مشائخ نے قیودو شرائط کے ساتھ جائز قرار دیاہے، درمختار میں عدم جواز امام صاحب کے نزدیک، اور ردالتخار میں جواز امام ابو یوسف کے قل ہے، نہاہے میں ذ خیرہ سے جواز تقل ہوابشرطیکہ اس سے شفامعلوم ہو۔اوراس کے سوادوسری دوامعلوم ندہو، خانیہ میں ہے کہ جس سے شفا کا حصول ہواس کے استعال میں کوئی حرج نہیں، جیسے ضرورت کے وقت بیاہے کے لئے شراب درست ہے، یہ بھی کہا گیاہے کہ جواز تداوی کا اختلاف درحقیقت ظن کی صورت میں ہےاور جب شفاء وصحت بقینی ہوتو جواز میں اتفاق ہے۔المصنی میں اس کی تصریح ہے تکریز بیں معلوم ہوسکا کہ ان کی مراد کیا ہے، اتفاق ائمہ کا یامشا کخ کا ، فتح القدير ميں ہے كہ تداوى محرم سے مطلقاً جائز ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے بیمجی رہایا کہ اگریبی بات سیج ہے کہ اصل تہ ہب میں مطلق عدم جواز تھاا ورمشائخ مابعد نے ضرورت وعدم ضرورت کی تفصیل کر دی توبیان کی مخالفت نہیں ہے اوراس کی صحت کے وجوہ وقر ائن بھی ہیں ،مثلاً طحاوی میں امام اعظم سے قل ہوا کہ دانت ا علامکوری کافادات میں بھی ہم ایوداؤد (باب ایجب بیٹم ) کے حوالہ سے اس کی تائید ذکر کر بھکے ہیں "مؤلف" معانی الآ ٹار ۴۴ میں ہے کے جمید نے کہ اقی دوافظ ایوال کی روایت کرتے ہیںاورہم نے اس کوایے شیخ سے میں سنا مذا کی ساتھ مجی ای طرح ہے،اورنسائی میں طریق انس ہے مجی ابوال کاذکر قطعانہیں ہے۔(العرف اشذی ۲۹۹) کی بندش سونے کے ستھ درست ہے، پس جب وہ جائز ہوگی تو تداوی بالمحرم بدرجہ اولی جائز ہوگی، ایسے ہی ریشی کپڑا پہنے کا جواز جہ د
کے موقع پر ہے، غرض مذہب میں تنگی وقتی بھی ہے اور مستشیات بھی ہیں، اور عدم جواز مصفہ جومنقول ہے وہ پیش بندی اور سد ذرائع کے طور پر
ہے تا کہ لوگ محر مات شرعیہ کا ارتکاب بے ضرورت نہ کرنے لگیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے زمانے میں تداوی بالمحر م کی ضرورتیں پیش نہ آئی
ہوں، طحاوی میں ہے کہ نبی کریم عوف ہے کو جو کو کوسونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی تھی ، کیونکہ چاندی کی ناک میں بو بیدا ہوگئ تھی ، اس
طرح حصرت زہیر بن العوام اور عبد الرحمن بن عوف کو خارش کی وجہ سے رہٹی کیٹرے پہنے کی اجازت دی تھی۔

احاديث ممانعت تداوى بالحرام

فرمایا: ممرنعت کی بہت کی احادیث طحاوی وابوداؤد میں موجود ہیں ان میں ہے لا تداوو ا بحر ام ہے (حرام ہے دوامت کرو) اور سلم میں ہے ان اللہ لمہ بجعل شفاء کم کرو) اور سلم میں ہے انھا داء ولیست بدواء (وہ بہاری ہے دوانہیں ہے) طحاوی میں ہے ان اللہ لمہ بجعل شفاء کم فیما حرم علیکم (امتدتی کی نے تہارے سے شفامحر مات میں نہیں رکھی) جس کی تاویل عالمگیری میں اچھی نہیں کی گئے۔

ممانعت کی عرض کیاہے؟

فرمایا ۔ یہ ہے کہ شفا کی تلاش وجہتو حرام سے نہ کی جائے کہ با وجود حلال چیز وں کے بھی ان کو چھوڑ کر حرام کوا فتایار کیا جائے ، پس مقصد یہ ہے کہ جب تک حلال میسر ہو حرام کے ساتھ تد اول نہ کی جائے ، جس کی طرف جعل کا لفظ مشیر ہے ، کیونکہ وہ حقیقت سے ہٹ کر دوسری صورت اختیار کرنے پر بولا جاتا ہے، قرآن مجید میں ہے و تجعلون رز قکم انکم تکذبون ( لینی وہ حق تعالے کی طرف سے تمہار راق وروزی نہیں ہے ، لیکن تم اس کوخودا پی طرف سے خودا پنارزق ونصیب بنا لیتے ہو ) ای طرح حق تعالے نے تمہارے سے شفا تو حلاس میں رکھی ہے اور تم اس کوحودا پی طرف سے خودا پنارزق ونصیب بنا لیتے ہو ) ای طرح حق تعالے نے تمہارے سے شفا تو حلاس میں رکھی ہے اور تم اس کوحوا میں جو ، اور حرام کو حلال کی جگہ پانی طرف سے کرتے ہو، گویا ان کے طریق کار کی قباحت بتل کی ہے میں تھا تی ہو ، اور حالتِ اختیار میں اس کوطلب کرنے سے روکا ہے اور الفاظ میں مطاق میں مانعت میں بھی کرا ہت تد اولی ہالمحرم ہی بتوائی ہے ، اور حالتِ اختیار میں اس کوطلب کرنے سے روکا ہے اور الفاظ میں مطاق میں مانعت میں بھی کرا ہت تد اولی ہالمور سیڈ ذرائع اختیار کی گئی ہے۔

ایک غلطاتو جیه برتنبیه

فرمایا: پیمض ہوگوں نے بیسمجھ ہے کہ حرام میں بالکل شفاہے بی نہیں ، اورانھوں نے آیت "فیھے ہا اٹھ کہ کہو و منافع للماس" میں بھی ہوت کے ہمنافع مطابقہ مراد ہیں صرف منافع تجارت میں من فع بدنیہ میر ہے زدیک بیفاعہ ہے بلکہ منافع مطابقہ مراد ہیں صرف منافع تجارت منہیں کیونکہ ماکول ومشروب اشیاء خود بالذات مطلوب ہوتی ہیں، تقو دکی طرح نہیں کہ وہ آلہ بخصیل غیر ہوتے ہیں اورخود بالذات مطلوب نہیں ہوتے ہیں اگر ہم نے صرف من فع تجارت مراد لیس کے اور دوسرے ذاتی منافع مراد نہ لیں گے تو گویا ہم ان کونقو دکے تھم میں کر دیا جو تھے ہیں ، اور قرآن مجید نے تو یہاں خود ہی ایس غیر معمولی مشکل اور تھی سلجھادی جوانس فی افکار وانظار کی دسترس سے باہر تھی ، کمشر لیعت جسب کی خیر کو حرام قرار دیتی ہے تو اس میں بدن کی کوئی منفعت بی تی رہتی ہے یہ نہیں؟ قرآن مجید نے ایک اصل عظیم کی طرف رہنمائی فرمادی کہ یہ وجود بقاع منازع من نفع ہا ہتا ہم کیا کہ ان میں نفع ہی ہے گر چونکہ نقصان و گناہ ذیادہ ہے اس لئے حرام کر دیا گیا ، یہ بات بغیر حق تعالی کے خلائے کے معلوم نہ ہوسکتی تھی ، کیونکہ و ب جائے ہیں کہ اٹم بڑا ہے یہ نفع زیادہ ہے۔

عجیب بات: فرمایا: حدیث الباب کواگر مّد اوی برمحمول کریں تو اس ہے طہ رت ابوال کا مسئلہ نبیں نکالا جا سکتا اور طہ رت پرمحمول کریں تو تداوی بالحرم کامئلےمتنبطنہیں ہوسکتا ، پھرمعلومنہیں کس طرح بعض حضرات نے ای ایک حدیث سے دونو ل مسئلے نکال لئے ہیں۔

ايك مشكل اوراس كاحل محترم المقام حفزت مولا نامحمه بدرعالم صاحب دامظلم نے فیض الباری ۳۳۷۔ ایس حفزت شاہ صاحب کی طرف سے یہ بات نقل کی کہ امام طحاوی عندالصرورت بھی جوازِتد اوی ہامحر م کا ماسوی المسکر ات ہے خاص کرتے ہیں اس کے بعد امام طحاویؒ کی معانی الآثار مطالعہ کر کے ان کواشکال پیش آیا کہ امام طحاوی نے تو ایب نہیں کہا، چنہ نچہ حاشیہ میں انھوں نے یہی اشکال پیش کیا، پھرلکھا کہ حافظ ابن حجرٌ نے بھی یمی سمجھا ہےا در حضرت شاہ صاحب والی بات مطابق نہیں ہوتی ،اس کے بیچے محتر م علامہ بنوری نے ایک رائے تکھی ، وہ بھی وہاں دیکھی جاسکتی ہے، پھر موصوف نے معارف السنن میں غالبًا بدا تباع" العرف الشذى" يہى ہات حصرت شاہ صاحب كى طرف منسوب كى كدامام طحاوى كے نز دیک تد اوی بالحرام جائز ہے، مگرخمراس ہے مشتنی ہے، اس ہے تد اوی ان کے نز دیک کسی حالت میں جائز نہیں ،الخ سے س راقم الحروف کوبھی اس اشکال پررک جانا پڑا ،اورحل کی فکر ہوئی ،اورمحض خدائے علیم وخبیر کے فضل سے بیے شکل حل ہوگئی ہوورالمد والمنہ یہ صورت واقعہ بیہ ہے کہ ندامام طمعا دی نے جواز تداوی با محرام ہے خمر ودیگر مسکرات کومستننی کیاا ورند حضرت شاؤ نے بیہ بات انکی طرف منسوب ک ہے، میحض مغالطہ ہوا ہے اورا لیے بچائب وغرائب بہت ہے ہیں کہ حضرت ؓ نے درس میں فر مایا پچھاوراس کا بن گیا پچھاور، والی امتدالمشکی ۔ ہمارے علم میں ابھی تک ایسی مچی بات نہیں آئی جو حضرات نے اسپنے درس یا تالیف میں فر مائی ہو، ہاں اجب قبم معانی قرآن وحدیث میں بڑے بڑوں سے ملطی کاامکان ہے تو قہم معانی کلام انور میں غلطی کاامکان کیوں نہیں ہے؟! میں بڑے بڑوں سے ملطی کاامکان ہے تو قہم معانی کلام انور میں غلطی کاامکان کیوں نہیں ہے؟! نَقَيْقُ: بات صرف آئي تمي كردريث 'أن الملُّه لهم يسجع لل شفاء كم في ماحرم عليكم كودوس رر وروع كردو كرد التألين طہارت ابوال، نے اپنی دلیل کا مقدمہ بنایا کہ حضو صلیقہ نے شرب ابوال کو شفا قرار دیا، یہ پہلا جز ومقدمہ تھا، دوسرا جز ویہ حدیث فد کور ہو گی، بتیجے لکلا کہ ابوال حلال وطاہر ہیں ، اس کے جواب میں امام طی وی نے قرمایا کہ حدیث مذکور کا مورد تو صرف خمر ہے ، ہرمح م چیز نہیں ہے اس کئے شرب بول کے بارے میں اس کا پیش کرنا ہے کل ہے اور بتلایا کہ زمانۂ جا ہلیت میں لوگ شراب کے اندر شفاء وصحت کاعقیدہ رکھتے تھے اس لئے اس کی محبت وعقیدت کی جڑ کا شنے کے لئے حضور علی ہے اس طرح زور دیے کراس کے اندر شفانہ ہونے کی بات فرمانی کہ جس طرح تم خیال کرتے ہو، اس میں پھر بھی شفانہیں ہے)(یا حب شخفیق شاہ صاحبٌ اس میں شفا مافوق الطبیعة نبیس ہے۔)حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی بات آ ٹارانسنن کے حواشی مخطوطہ ۱۸ میں بھی لکھی ہے کہ امام طی وی نے اس کی مراد کومسکر پر مقصود کیا اور شوافع میں سے امام بیمی نے بھی ایبا ہی سمجھا ہے،اس کے بعد حضرت شاہ صاحبٌ مئلة تداوی بالمسكر كي طرف منتقل ہو گئے اوراكھا كد حفيه كا مختار يمي ہے كہ وہ بھی جائز ہاور صدیث مذکوران کے خلاف اس لئے نہیں کہ اس میں شفاء ہے مراد شفاءِ زائد علی الطبیعة ہے جیے عسل میں ہے ( کہ اس کو

شفا وللناس كها كمياء حالا تكدونياكي اورجهي لا كھول چيزوں ميں شفاہ ) پھرفر مايا كه شايد لفظ ان السلمه لسم يسجعل شفاء امتى سے بھي اس طرف اشارہ ہے کہ محربات شرعیہ میں توالے نے اپی طرف سے خاص شفاء زائد علی الطبیعة نہیں رکھی بیصورت تو جب ہے کہ ہم اس حدیث کامضمون بطورا خبار مجھیں ،اورا گربطور عدم تبحویز شرعاً کہیں تو اس کوحالت اختیار برمحمول کریں گے جبیبا کہ علاءنے کہاہے ،صرف ضرورت یر محمول نہ کریں گے ( یعنی تداوی بالمسکر کا جواز صرف ضرورت پرنہیں بلکداس ہے زائد مرتبه ٔ اضطرار کے وقت سیح ہوگا ) پھر شاہ صاحب نے لکھا کہ شایدا مام طحاویؓ نے بھی بھی معنی شفاء کے لئے ہیں اور فتح ہیں اس کو بوری طرح نہ لیا گیا ، اس لئے اس برحوالہ کر کے چھوڑ دیا۔''

عالبًا بيآ خرى جملہ حافظ کی طرف اشارہ ہے کہ انھوں نے ۱۳۳۵ میں امام طی وی کی طہارت نہ کورہ معانی آلآثار کا حوالہ دیا ہے اور وہ کہا سبجھے ہیں کہ امام طی وی تداوی پا کمسکر کو کسی صورت میں بھی جا تر نہیں جھتے ، آخر میں حافظ نے بیر جمد لکھا' قالمه المطحاوی بہعداہ ''اس سے ان کی ذمہ داری کچھ بھی ہوجاتی ہے ، گر ظاہر ہے کہ حافظ این ججر جو تداوی بانخم والمسکر کو وقت ضرورت بھی ناچا نز بجور ہے ہیں اس کی تا سیدام طحاوی کے قول ہے نہیں ال سکتی ہمکن ہے ان کو امام طحاوی کی مراد بجھتے ہیں واقعی پچھ مغالطہ ہی ہوا ہو، مگر حضرت شاہ صاحب کو جرگز مغالطہ نہیں ہوا اور ان کے درس تر ندی و بخاری کے حوالہ سے جو بیہ بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی نے اس بات کو ہور سے انہ میں سے کسی کی مطافحہ ہیں ہوا اور ان کے درس تر ندی و بخاری کے حوالہ سے جو بیہ بات نقل ہوئی کہ امام طحاوی خدا العزور در ہے بھی صرف اس تو تی ہوں استحقیق طرف منسوب نہیں معلوم بیصرف ان بھی تحقیق ہے بالور کی کا فہ جب بھی ہے (فیض الباری ۱۳۲۷ ہے) بید جملے بھی حضرت نے صرف استحقیق کے بارے بھی فرزائے ہوں کے کہ امام طحاوی حدیث نہ کورکو سکر ات ہوں کے کہ امام طحاوی حدیث نہ کورکو سکر ات پر مقصور کرتے ہیں ، مصلہ بید کہ قصر نہ کوروائی رائے ہوں ہے کہ دامام طحاوی حدیث نہ کورکو سکر ات کی مصلہ کے کہ اور کے دوائی رائے ہوں کے کہ امام طحاوی نے اس کو مطلب کے تعلق نہیں ہوئی بیہ بھی شافعی نے اس کو مطلب کی تعلق میں ہے بھی تھی نے بھی بیدا اس کی حرمت کی طرف منسوب نہیں کی بلکہ حافظ این جمرخود چونکہ اس کے حقیق عینی نے بھی ہوئی ہے بھی دور ہوئی اس کے دیکھ کی دفتے شاوی کے دورت میں مطلب کی کہ مسلب کی کورخم دورت کی مطلب کی کھورٹ کے دورت کی کھورٹ کے دورت بھی کی دفتے شاوی کے دورت بھی کی دفتے شاوی کے دورت بھی گ

حافظ برِنفند: محقق عنی نے حافظ موصوف کی بات نقل کر کے لکھا کہ اس میں نظر ہے، اس لئے کہ خصوصیت کا دعویٰ برا دلیل ہے اور تا قابلِ
قبول، پھر لکھا کہ جواب قاطع بہی ہے کہ حدیث فرکور حاب اختیار پر محمول ہے، جیسا ہم ذکر کر چکے ہیں، (عمدة القاری ۱۹۲۰) بیتی ہم نعت کا
مور وحالتِ اختیار ہے، حالتِ اضطرار نہیں ہے، اور حدفظ برایام طحاوی کے متعلق گرفت عنی نے غائباس لئے نہیں کی کہ حدفظ نے فرق بین المسکر
وغیر المسکر کی بات کو تو امام طحاوی کے قول یامعنی ہے مؤید کہ ہے، "گے خودا پنی رائے لکھی ہے کہ غیر مسکرات میں گنج کش جواز ہے، کیونکہ ان کے
واء ہونے کی شادع نے مراحت نہیں کی ، اور مسکرات کے واء اور غیر شفا ہونے کی صراحت کر دی ہے، اس لئے ایک کو دوسر ہے پر قیس نہیں
کر سکتے ۔غرض ہمیں یقین ہے کہ امام طحاوی کی طرف تد اوی بالمسکر کے عدم جواز مطلقاً کی نبیت جس نے بھی بھی غلطی کی ، اور حضرت شاہ
صاحب نے تو ایسی بات ہر گرنہیں فر مائی اور محقق قول فقہا ع حنفی کا بہی ہے کہ حالت اضطرار ( یعنی شد ید ضرورت کے وقت میں تد اوی بالمسکر بھی
جائز ہے مشلاک کا گلافشک ہوجائے ، اور وہ پائی وغیرہ نہ ہونے کے سب مرنے گئے تو بھذر منرورت کے وقت میں تد اوی بالمسکر بھی

من بیدتا سید: تقسیر مظہری میں ہے:۔ یہ مطلب نہیں کوئی تعالی نے حرام میں شفا پید ہی نہیں کی، کیونکہ خلاف منطوق آیت ہے، اور تح یم کی وجہ سے منافع خلقیہ متعی نہیں ہو سے یہ بیار معلی اور است منافع خلقیہ متعی نہیں ہو سے یہ بیار معلی اور نہا ہے میں تعالی نے تہیں رفصت اور مطل اور زت اس امری نہیں دی کہ حرام ہے شفاہ اسل کرو، یعنی غیر حالت اضطرار میں اجازت نہ ہوگی، اور نہا ہے میں نہیں نے لئے کہ اور اس کے لئے دوسری مہاح دوام وجود نہ ہو جواس کے قائم مسلمان طبیب یہ فیصلہ کردے کہ اس میں کسی خاص شخص یا مرض کے لئے شفاہ اور اس کے لئے دوسری مہاح دوام وجود نہ ہو جواس کے قائم مقام ہو سکے، اور حرمت ضرورت کے سبب اٹھ جاتی ہے، اس لئے اس کو تد اوی بالحرام نہ کہیں گے، اور اس کی صدیث عبد امتد بن مسعود ان المللہ لئے بعجعل شفاء کہ فی ماحرہ علیکم ) شائل نہ ہوگی اور ممکن ہائھوں نے اس صدیث کواس وقت کسی خاص بیاری کے متعلق بیان کیا ہو، جس کی دوسری دواء غیر ممنوع و حرام سب کے سئے معروف ومشہور ہو، اور ای طرح ابن حزم نے بھی محمی میں لکھا۔ '' لینی طور سے بیان کیا ہو، جس کی دوسری دواء غیر ممنوع و حرام سب کے سئے معروف ومشہور ہو، اور ای طرح ابن حزم نے بھی محمی میں لکھا۔ '' لینی طور سے بیات معلوم ہو چکی ہے کہ مردار وخنز پر بھوک سے شفا بی الک ت کے خوف پر مبارح ہی کہ یہ سکتے ہیں کہ ایک جیز جب تک ہم پر حرام ہے اس میں کوئی وردوسرے حالات میں حرام ہے، ای کوہم دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہد سکتے ہیں کہ ایک چیز جب تک ہم پر حرام ہے اس میں کوئی دیں جودوسرے حالات میں حرام ہے، ای کوہم دوسرے الفاظ میں اس طرح بھی کہد سکتے ہیں کہ ایک چیز جب تک ہم پر حرام ہے اس میں کوئی

شفا ہمارے لئے نہیں ہے لیکن جب حالتِ اضطرار میں ہوں گے تو وہ چیز اس دفت ہم پرحرام ندرہے گی ، بلکہ حلال ہوجائے گی ،اوراُس کو شفا بھی کہدیکتے ہیں ، یک حدیث کے ظاہر ہے مفہوم ہور ہاہے (امانی الاحبار • ۱۱ ۔ ۱)

قصر منع مرجوح ہے

بحث جہارم منسوخي مثله

ہ فظ ابن تجر نے لکھا کہ:۔ ابن شاہین نے حدیث عمران بن تھیں دوبارہ نبی وعمانعت مثلہ کوذکر کرکے کہ بیرحدیث ہرتم کے مثلہ کو منسوخ کرتی ہے، ابن الجوزی نے اس پر کہا کہ ننخ کا دعوی تاریخ کا مختاج ہے ہیں کہت ہوں کہ اس کا ثبوت با الجہاد بخاری کی حدیث ابن ہر برہ ہے، جس میں آب گ سے عذاب دینے کی اجازت کے بحد ممانعت وارد ہے، اور عزئین کا قصد اسلام ابی ہر برہ سے قبل کا ہے، گویا وہ اجازت وممانعت دونوں کے موقع برموجود تھے، نیز قیادہ نے ابن سیرین سے قبل کیا کہ عزئین کا قصد حدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہوازت وممانعت دونوں کے موقع برموجود تھے، نیز قیادہ نے ابن سیرین سے قبل کیا کہ عزئین کا قصد حدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا ہوادت و ممانعت فرمادی بن عقبہ سے بھی مغازی میں ایسا ہی منقول ہے، عد این میں کہا ہے کہ کر میں تھی کہا ہے کہ اور موکی بن عقبہ سے بھی مغازی میں ایسا ہی منقول ہے، عد الحرین نے نہا ہے ہیں امام شافعی سے بھی بہنقل کیا ہے۔'

#### قاضي عياض كالشكال اورجواب

حافظ نے اس موقع پر میر بھی لکھا:۔قاضی عیاض کواشکال گذرا کہ عکل دعرینہ کومرت وقت بانی کیوں نہیں دیا گیا، حال نکہ اس بارے میں اجماع ہو چکا ہے کہ جو تحق قبل کیا جائے اور بانی مائلے تو اس کومنع نہیں کر سکتے پھر جواب دیا کہ ایسا حضور علیا ہے کہ تحقم ہے نہیں ہوا، اور نہ آپ نے ممانعت فرمائی تھی کیکن میں جواب نہایت ضعیف ہے کونکہ اس کی اطلاع تو حضور کوضرور پہنچی ہے، لہٰذا اس پرآپ کا سکوت بھی ثبوت تھم کے لئے کافی ہے، علامہ نو وی نے جواب دیا کہ محارب مرتد کے لئے کوئی حرمت یا رعایت پانی پلانے وغیرہ کی نہیں ہے، چن نچہ بید مسئلہ بھی اس

لئے ہے کہ جس شخص کے پاس صرف اتنا پانی ہوکہ اس سے صرف فرض طہارت ادا کر سکے تواس پرضروری نہیں کہ اسلام سے مرتد ہونے والے کو پانی پلائے اور تیخم کر سے بعکداس پانی کوطہ رت میں استعمال کر سے خواہ وہ مرتد ہیں سے مربی جائے۔ علامہ خطا بی نے جواب دیا کہ نی کر یم عنوان کے سال کے بیاں کے موت کا ارا دہ فر مایا ہوگا ، بعض نے جواب دیا کہ ان کو پیاسار کھنے میں سے حکمت تھی کہ انھوں نے اونٹیوں کے دود دھ چنے کے بعداس نعمت کی ناشکری کی تھی جس سے ان کوشفا حاصل ہوئی اور بھوک و بیاس دور ہوئی تھی لہذا اس کے لئے مناسب سر المی نامی ہوگئا ہی ہوگئی تھی یا یہ بات اس لئے تھی کہ ان کو گوں نے اس رات میں حضور عبینے اور آپ کے اہل وعیال کے لئے جو دود ھان کی بیاسار کھا وہ بھی کہ تھی کہ جس نے آپ ہے اہل ہیت کو بیاسار کھا وہ بھی پیاسار کھا وہ بھی پیاسا ہی دے ۔ اس لئے ہے صورت پیش آئی ، اس کو ابن سعد نے ذکر کیا ہے والقد اعلم (فتح الباری ۲۳۷۔ ا)

از بال کا مسکلہ: یہاں تک ، کول اللح جانوروں کے ابوال کی بحث تھی ، دوسری حدیث الب میں چونکہ ان کی لید و گو برکا مسکہ بھی ذریے ان بیاں کا مسکلہ: یہاں تک ، کول اللح جانوروں کے ابوال کی بحث تھی ، دوسری حدیث الب میں چونکہ ان کی لید و گو برکا مسکہ بھی ذریے آبا ہے ، اور بظ اہرامام بخاری نے ان کی طہارت تسمیم کر لیے ، اس لئے اس کو بھی لکھا جاتا ہے ، ۔۔۔

امام زفر کے بارے میں بھی جہاں تک بم سمجھے ہیں ،نقل فر بہ میں تسامح ہوا ہے ،او بظا ہر نجاست خفیفہ کی جگہ طہارت منسوب ہو تئی اس کے کے کونکہ العلمین انجمہ ۱۲۵ میں ہے:۔'' بعر ہ'' (مینگنی) کے بارے میں جمارے انکہ ٹا ٹانجاست پر شفق ہیں فرق بیہ کہ کہام صاحب اس کی نجاست نفیفہ انجام میں صاحبین کے ساتھ ہیں بینی نجاست خفیفہ نجاست نفیفہ کہتے ہیں۔ اور امام زفر ارواث و کول اہم میں صاحبین کے ساتھ ہیں بینی نجاست خفیفہ بنالے تابیں ،اور غیر ماکول اہم میں امام صاحب کے ساتھ بینی نجاست غلیظہ فرماتے ہیں ، یہی بات بدایہ الا ۔ امیں بھی ہے۔ واللہ تعالی اہم ۔ ثنالے تابیں ،اور غیر ماکول اہم میں امام صاحب کے ساتھ بینی نجاست غلیظہ فرماتے ہیں ، یہی بات بدایہ الا ۔ امیں بھی ہے۔ واللہ تعالی اہم ۔ ثنالے تابین النظر لیے علی طریقة الی صنیفة واصحابہ 2 ۔ امیں لکھا ۔ '' گدھے ،گائے ، ہاتھی وغیر وکی لیدگو ہر ہمارے تمام انکہ کے نز دیک

نجس ہیں، البستاتی تفصیل ہے کہ امام اعظم ان کی نجاست کو غلظ کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے ہیں نص وارد ہے ( بیخی حدیم بھاری کہ حضرت ابن مسعودًا ستجا کے لئے ڈھیے لائے، جن ہیں لید کا گلزا بھی تھا تو حضور اکر مجافظہ نے اس کو پھینک کر فرہا یا کہ بیغی ہے اور مری محارض و مقابل نص نہیں ہے، اس لئے نجاست غلظہ کا تھم معتمین ہے اور ایسی نجا ست صرف قد روزہم تک محاف ہے اس سے زیادہ ہوتو نماز تھے نہ ہوگی، بخلاف ابوال کے کہ وہاں احز از بول کے تھم والی احادیث کے محارض و مقابل نص نہیں ہے، اس لئے نجاست کو خفیف قرار دینا پڑا۔ صاحب کے اصول پر تق رض اولہ کی وجہ نجاست کو خفیف قرار دینا پڑا۔ صاحب ن ( ام ابو پوسف وامام جم ) کا اصول دوسرا ہے کہ تخفیف کا تھم علاء و جمہتدین کے باہم اختلاف کی وجہ ہوتا ہے کیونکہ اجتہا وائم و وجہ بھل کے لئے جمت و دلیل ہے ( اس میں اختلاف کے حسب کر وربی گئی اور ہوگیا ) اور چونکہ امام مالک اروا شیم اول ابلائم کو طاہر قرار درے رہے ہیں، اس لئے حکم نجاست میں خفت آگئی ، اہذا ان کے خزورہ میں اور کو کہ اور مرک کو رہ وگی ، اس کے علاوہ دوسری وجہ اور سور کو رہ وگی ، اہذا ان کے خزورہ میں کہ نہذا ان کے خزورہ میں کہ اور سور کو کہ کو میا ہم کو کہ وہ ست کی عوم ہوگی ، اس کے علاوہ دوسری وجہ اور کو کو گھوڑوں کی ، ابداری عام و بہ کئر ت ہونے کے سب سے لیون کو کہ اور کو کہ کو کو کو کہ کو بیا ہوں کہ کو کہ نہذا ان کہ نظ ہر آپ کا یہ فیصلہ تو آپ نے زیادہ مقدار کو بھی کے مواد قرار کہ دورہ کی نو آپ نے زیادہ مقدار کو بھی کے ہوتا ہے۔ گدورہ کر کی نوار کی موادری عام و بہ کئر ت ہونے کے سب سے لیون کو کہ نوار کی بول کے تھا مول کے تھی ، جو تو ل نجاست ہی سے دورہ کر کر لیا ہے، حالا انکہ بظ ہر آپ کا یہ فیصلہ موری کے سب سے خواد کہ کو کہ کو کہ کو بیا ہور کو کہ کو کہ ہوری کے سب سے دورہ کو کر کی نوار کی کو کو کر کی نوار کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کے تو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کہ کو کر کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کر کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کر کو کہ کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو

ا الم اعظم فرماتے ہیں کہ 'موضع نص میں عموم بوی کا عتبار نہ جا ہے، جب گو برکا ٹکڑا حضور علیہ اسلام کے صریح ارشاد کے باعث نجس قرار پایا تو اس میں عام ابتلا سے ترمیم نہیں کر سکتے ، جیسے آ دمی کا بیٹا بنص ہے نجس ثابت ہوا تو اس میں عام ابتلا کے سبب تخفیف نہیں کر سکتے حالا نکہ انسان کے لئے خودا بی پیٹا ب کے تلوث ہے بچنا ہرونت اور بھی زیادہ دشوار ہے۔''

بحث کافی لہی ہوگئی، مگرہم نے جاہا کہ بہت ک کام کی ہاتیں اور طلبہ واہلِ علم کے نے مثالی تحقیق کے نمونے سامنے آ جا کیں ، جوانوارالباری کا بڑا مقصد ہے ، اکثر کتابوں میں تشنہ چیزیں کھی جاتی ہیں ، ایک جگہ زیادہ سے زیادہ کھری ہوئی تحقیقات جمع ہوجا کیں تو اچھا ہے والتدالموفق اس کے بعد چندد وسرے متفرق علمی افا دات چیش کئے جاتے ہیں و بہتعین :۔

# (۱) حضرت اقدس مولانا گنگو ہی رحمہ اللّٰہ کا ارشاد

فرمایا:۔"امام ترفدی کاباب التشدید فی البول کے بعد باب ماجاء فی بول مایو کل لحصہ کولانااس امری طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو پچھ شدت پیشاب کے احکام میں ہے، وہ اس قتم کے علاوہ میں ہے، کیونکدان کے زدیک ماکول اللحم کا پیشاب بھی ماکول و طاہر ہے اور اس لئے امام ترفدی نے مثلہ کے بارے میں تو جوابدہی کی ،گر پیشاب پینے کے بارے میں کوئی جواب وہی ضروری نہیں بھی، کیونکہ وہ ان کے نزدیک پاک تھا ہی، جواب کی ضرورت رہتی ۔" (الکوکب الدری ۱۸۳۸)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كدامام ترفدى نے اس مسئلہ ميں امام شافعى كا مسلك بھى نظرانداز كر دبا، بلكه يہ بھى آخر حديث ميں لكھديانہ اكثر الله عام كا يہى قول ہے كہ ماكول اللحم جانوروں كے بيشاب ميں كوئى حرج نبيس (وه پاك بيں) حالانكه حافظ ابن حجر نے تصریح كی ہے كہ امام شافعى اور جمہور علماء كا مسلك نجاستِ ابوال ماكول اللحم كا ہے اور بهم يہ بھى لكھ بچے بيں كہ امام شافعى نب ست كے قول ميں نہ صرف امام اعظم سے

متفق ہیں، بلکدان سے بھی زیادہ بخت ہیں، اور اہم احمد بھی حسب شخقیق محقق ابن قدامہ نبیست ہی کے قائل ہیں، صرف اہام ہالک قائل طہارت رہ جائے ہیں، مکن ہے اہام ترفدی عذاب قبر کی وعید کو صرف بول انسانی پڑھول کرتے ہوں، اور من البول والی روایت کواہام بخاریؒ کے امتاع ہیں مرجوح قرار دیتے ہوں، گرہم پہلے بھی لکھ آئے ہیں اتباع ہیں مرجوح قرار دیتے ہوں، گرہم پہلے بھی لکھ آئے ہیں کہ من البول والی روایت کو حافظ ابن حرام وغیرہ نے زیادہ رائح قرار دیا ہے۔

دار قطنی میں حدیثِ الی ہریرہ "اکشو علااب القبو من البول "مروی ہے جس کوانھوں نے سیح کہا،اورمندرک میں حاکم نے بھی اس کی روایت کی اوراس کوسیح علی شرط الشخین بتلایا اور کہا کہ میں اس میں کوئی علت نہیں جانتا اور بخاری وسلم نے اس کوذکر نہیں کیا، پھر دوسری حدیث حضرت ابن عباس کی ذکر کی "عامة علااب القبو من البول" (اکثر عذا ہے قبر پیشا ہے نہ بچنے کے سبب ہوتا ہے) متدرک ۱۸۳ او۱۸۸)

''صلوا في مرابض الغنم'' کا جواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا! جب تک کسی حدیث کے تمام متون وطرق کوند دیکھا جائے جمیحی رائے قائم نہیں ہو کئی، کیونکہ راویوں کے طرق بیان مختلف ہوتے ہیں اور صرف ان کے طرق بیان کی بنا پر کوئی فیصلہ کر دینا درست نہیں ، تا وقتیکہ شارع علیہ السلام کا مقصد وغرض نہ متعین ہو جائے ، حدیث فہ کور کے الفاظ سے بظا ہر بکر یوں کے باڑہ میں نماز پڑھنا مطلوب شرعی معلوم ہوتا ہے ، حالا نکہ یہی حدیث طحاوی بیش اس طرح ہے کہ ایک فیض نے جنوب میں قبل ہے ہو چھا، کیا ہیں بکر یوں کے باڑہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب میں فر مایا۔ باس سے معلوم ہوا کہ وہ امر ابتدائی نہ تھا بلکہ سائل کے جواب ہیں تھا اور اس سے صرف جواز واباحت معلوم ہوئی ، دوسری حدیث ابل بال اس سے معلوم ہوا کہ وہ امر ابتدائی نہ تھا بلکہ سائل کے جواب ہیں تھا اور اس سے صرف جواز واباحت معلوم ہوئی ، دوسری حدیث ابل بریرہ میں ہے کہ جب جہیں بجز بکر یوں کے باڑے اور اونٹول کے طویعے کے اور کوئی جگہ نمرز پڑھنے کی نہ طرق بکر یوں کے باڑے ہیں نماز پڑھائی کرواوئٹول کے طویعے کے اور کوئی جگہ نمرز پڑھنے کی نہ طرق بکر یوں کے باڑے ہیں نماز

اس سے مزید میں است معلوم ہوئی کہ جب دوسری جگہ موجود ہوتو کمریوں کے باڑے سے بھی وہ زیادہ بہتر ہے، پھر میہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حدیث نے اور دہی خودان لوگوں ہوتی ہے کہ حدیث نہ کورکا تعلق عربول کے تدن وعادات سے تھا، بمریال کو بہت عزیز تھیں،ان کو سطح جگہوں پرر کھتے تھے اور دہی خودان لوگوں کے دہشت کی جگہ بھی ہوتی تھی اور دہیںا کیک گوشہ میں نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا لیتے تھے، جس کا شہوت موطاء امام محمد کی حدیث الی ہریرہ سے ماتا ہے، جس میں بمریوں کو آرام سے دکھنے اور ان کے باڑے صاف سے مربینانے کی ترغیب دی گئی اور ان کے ایک گوشہ میں یک وہوکر نماز پڑھنے کا ارشاد ہوا۔الفاظ حدیث یہ ہیں:۔ احسن المی غندگ و اطب مو احہا و صل فی نا حیتہا (موطا اہام مجمد ۱۵۱۵۔۱)

محقق بینی نے مرابض عنم میں نماز پڑھنے اور معاطن ایل میں نہ پڑھنے کے متعنق چندا حادیث جمع کروی ہیں ، جن ہے اس تفریق ک وجہ بھی سمجھ میں آجاتی ہے:۔

#### (۱)۔ عن ابی زرعة مرفوعاً: الغنم من دواب الجنة فامسحوار غامها و صلو افی مرابضها ( بحریاں جنت کے

کی آپ نے لکھا کہ جن مادیوں نے ''من بولۂ'روایت کی ،ان سے اوپر والوں نے ان سے معارضہ کیا، چنا نچے ہنا دین السری ، زہیر بن حرب، جھرین المثنی اور جھر بن چنا سے معارضہ کیا ، چنا نچے ہنا دین السری ، زہیر بن حرب ، جھرین المون ، نہیں البول' بی کی سے بیٹارسب بی نے وکیج سے ''من البول' بی کی اپنے ہیں ہے ، انھوں نے بی ہد ہے بھی ''من البول' بی کی روایت کیا ہے اور شعبہ ابو معاویہ ضریر ، وعبد انوا عد بن زیا وسب نے اعمش سے بھی ''من البول' بی کی روایت کیا ہے اور شعبہ ابو معاویہ ضریر ، وعبد انوا عد بن زیا وسب نے اعمش سے بھی ''من البول' بی کی روایت بی دوسروں کے مقابلہ میں زیادتی ہے اور عدل کی زیادتی کو تبول کی ناخرول کی زیادتی ہوگئی کے تمام حیلے والے ختم ہوجاتے ہیں اور بیات ضروری طور سے ثابت ہوگئی کہ کرنا ضروری ہور سے تابت ہوگئی کہ جوجاتے ہیں اور بیات ضروری طور سے ثابت ہوگئی کہ جرچیشا ب اور گو بر سے احتر از واجتناب شرعاً واجب وضروری ہے (انحق میں اسے)''

چویا وُں میں سے ہیں وال کی رینف صاف کردیا کروواوران کے باڑوں میں تمازیر ھالیا کرو۔)

(۲)۔ مند بزار بی ہے:۔احسنو الیہا و امیطو اعنها الاذی ( بحریوں کے ساتھ الوک کرو،اوران کے اردگروے نجاست اورکوڑا کرکٹ دورکر دیاکرو)

(۳)۔ عبداللہ بن المغفل سے مروی ہے:۔ صلوافی مراب سل الغنم ولا تصلو افی اعطان الابل فانھا خلقت من الشیباطیس قبال البیھقی کذار واہ المجماعہ . ( بحرایوں کے باڑوں شی ٹماز پڑھ لیا کرو، محراوٹوں کے طومیلے میں مت پڑھو، کیونکہ ان کی پیدائش شیاطین میں ہے ہے)

(٣)۔ ایک حدیث کے کمات یہ جین:۔اذا ادر کت کے الصلو۔ و انتہم فی مراح الغنم فصلو افیہا فانہا سکینة و برگة واذا ادر کت کے الفصلو قوانتم فی اعطان الاہل فاکر جوامنها فا نها جن خلقت من الجن الاتری اذا نفرت کیف تشسمنے ہانفہا (عمرہ القاری ۱۹۲۳) (اگر جہیں تماز کا وقت ہوجائے اور تم بر یول کے باڑے میں ہوتو و ہیں تماز پڑھاو، کونکہان کے پاس سکیندو برکت ہے، لیکن اگر تماز کا وقت ہوجائے اور تم اونٹول کے طویلے میں ہوتو وہاں سے نکل جاؤ کیونکہ وہ جن جیں،ان ہی میں سے ان کی پیدائش ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب وہ بگڑتے ہیں تو کسے ناک پڑھاتے ہیں۔ یعنی خت خضبنا کہ وجاتے ہیں۔)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کدائن جنم نے حدیث صلو افسی مو ابض الفنم کوتوی السند حدیث ابی داؤد سے منسوخ کہا ہے جس میں مساجد کی تطبیب عظیف کا تھم وارد ہوا ہے، شاید انھوں نے شنے ذکور کا دعویٰ نجاسب ابوال وازبال کا قول اختیار کرنے کے سبب سے کیا ہو، میں تواس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرسکتا، تا ہم اتی بات میرے زدیک مقت ہے کہ امت محمد بیسے وقت کا اہتمام ومراعات مطلوب ہے، جس طرح بی امرائیل سے امکد ومقامات کی مراعات مطلوب تھی اور اس کے وہ نمازیں صرف ان مقامات میں پڑھ سکتے تھے جو نماز سے مسلوب کے لئے بنائے جاتے تھے، اور اوقات کی رعایت ان کے لئے زیاد واہم نہیں۔

ہناءِ مساجد سے پہلے مرابض شنم میں نماز پڑھتے تھے، پھر مجدول میں جمع ہونے گئے، جیسا کہ بخاری ۲۱ باب الصلوق فی مرابض الفنم میں ہے کہ حضورا کرم اللغ بناءِ مجدسے پہلے مرابض شنم ( بجریوں کے باڑے) میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ۲ ۔ اسطرقبل یہ بھی ذکر ہے کہ حضو تعلق اس امر کو محبوب رکھتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہوجائے وہیں نماز پڑھ لیس، اور مرابض شنم میں بھی نماز پڑھ لیا کرتے تھے اور آپ نے مجد بنانے کا بھی تھم دیا، کو یاوقت کی رعابت ہی اس کی مقتضی تھی کہنماز کا وقت آگیا تو مرابض میں بھی ادا فرما لیتے تھے۔

اثرابي موسىٰ كاجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرہایا:۔اس امر کا کوئی شوت نہیں کہ خاص سرقین پر ہی نماز پڑھی تھی، پھر نماز کے لئے شرط تو مواضع اعضاءِ
سجود کی طہارت ہے (مخ القدیر) اور قدور کی بیس ہے کہ مجدہ بیس فرض پیشانی اور ایک پاؤں زمین پررکھنا ہے البتہ بیضرور ہے کہ اگر نمازی کے
اردگر دہجی نجاست ہوتو نماز کروہ ہوتی ہے، اس لئے اگر صرف مواضع اعضاء ہجود بیس کو بروغیرہ نہ ہوگا، تب بھی نماز تو صحیح ہوہی گئی ہوگی، لہٰذا
اثرِ مذکورے اگر چہ طہارت ظاہر ہوتی ہے، کر پھر بھی اس سے نجاست ہی پرنماز پڑھنے کا تعین نہیں ہوتا۔

## دلائل نجاست ابوال وازبال

حضرت شاه صاحب نفر مایا:۔(۱) سیاتی قرآن سے بھی نجاست ہی مفہوم ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا:۔نسفیہ کے مسمافی بطونها من بین فرث و دم لبنا خالصا ساتھا للشار بین ''(پلاتے بین تہمیں اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوہراورخون کے پھی سے صاف تقرادودہ، جوپینے والوں کے لئے لذیذ وخوشگوار ہوتا ہے) فرٹ کے معنی گوبر کے ہیں جب تک وہ او جھڑی میں رہے ، بن تعالے نے اپنی شان وقد رہ ہتا ہی کہ گوبر وخون جیسی گذرگی بخس چیز وں کے درمیان میں ہے دود ہے جسی پاکیزہ وخوش مزہ چیز نکالتے ہیں ، معلوم ہوا کہ گوبر وخون دونوں بخس ہیں۔
(۲)۔ ترفدی شریف ' سکاب الاطعم' میں حدیث ہے کہ نبی اکر مہونے نے جن کہ (پلیدی کھانے والے جانور) کا گوشت کھانے اور دود دھ چینے ہے منع فر مایا۔ جلالہ۔ جلد کھانے والی ، جس کے معنی بینگنی کے ہیں (قاموس وغیرہ) اس سے بینگنی کی نجاست ہی ٹابت ہوئی۔
اور دود دھ چینے ہے منع فر مایا۔ جلالہ۔ جلد کھانے والی ، جس کے معنی بینگنی کے ہیں (قاموس وغیرہ) اس سے بینگنی کی نجاست ہوئی۔
(۳)۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص مجد میں جائے تو اپنے جونہ ہے نجاست کو دور کر لے (ابوداؤ د باب الصلوق فی النقل ) اس میں صرف انسان کا برازیا غیر ما کول اللحم جانوروں کے فضلات مراد لیمانہا ہے۔ مستجدید ہے۔

(٣)۔ ني كر يم الله في خربله ميں نماز پڑھنے ہے منع فر مايا۔

(۵)۔ حضوصی نے کو بر کافکر ایفر ماکر پھینک دیا کہ بیدیس (بلیدی وگندگی) ہے،

(۱)۔ حدیثِ الی ہریرہ مرفوعاً استنز ہو امن البول فان عامة عذاب القبر منه (ابن فزیر وغیرہ) پیٹاب سے بچوکہ عذابِ قبرای کے سبب ہوگا۔'' ظاہر ہے کہ ریتمام ابوال کوشائل ہے اور وعید کی وجہ سے ان سے بچنا واجب ہے۔

(4)۔ حضرت ابنِ عباسؓ نے دوقتحصوں کے عذابِ قبر والی حدیث جو بخاری میں گذر پکی اورمسلّم میں بھی مروی ہے اس میں من البول کالفظ ہے جوجنسِ بول کوشامل ہے،اور بول انسان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

#### صاحب تحفه كاصدق وانصاف

آپ نے میدونوں صدیث ذکر کر کے ابن بطال وغیرہ کا جواب نقل کیا کہ من البول ہے بھی مراد بولِ انس نہ ہی ہے جیسا کہ بخاری نے سمجھا ہے، البغدائی سے عام مراد لے کراستدلال صحیح نہیں، پھر لکھا کہ ہم نے فریقین کے دلائل مع مالبا و ماعلیہا کے ذکر کر دیئے ہیں، آگے تم خودغور کرلو کہ کون حق پر ہے اور میر ہے نز دیک تو تول ظاہر طہارت بول والوں کا ہی ہے۔ واللہ تعالی اعظم = ( تحقة الاحوذی ۱۵۷۱) کیا'' مالبا' کا بھی مطلب عربی زبان میں لیا جاتا ہے کہ اپنی رائے کے موافق قول کوتو اچھی طرح بیان کر دیا جائے اور مخالف کے جوابات حذف کر دیئے جائیں، ہم قائلین نجاست کے جوابات تفصیل ہے لکھ چکے ہیں، اور کیا من البول اور من بولہ کی بحث میں این حزم نے اتمام جمت نہیں کر دی ہے اور شافی جوابات نبیں دیے ہیں؟ آخران کوحذف کر دینا کہاں کا انصاف ہے' والتہ المستعان۔

(۸)۔ این عابدین نے اس حدیث طبرانی سے استدلال کیا ہے 'ات قو االبول فسانسہ اول مسابحساسب به العبد فی القبر '(پیٹاب سے احتراز کرو، کیونکہ قبریس سب پہلے محاسبہ ای پر ہوگا) اس کی اسناد حسن ہے

ان كى علاوه بھى احاديث اور آثار صحاب وتابعين نجاست ابوال وازبال كر جوت من بكثرت موجود بير، وفيسما ذكرنا كهاية وشفاء لمافى الصدور، ان شاء الله تعالى

بَابُ مَايَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَآءِ وَقَالَ الزُّهُرِيُ لاَ بَاءُ سَ بِالْمَآءِ مَا لَمُ يُغَيِّرُهُ طَعُمْ اَوُرِيُحْ اَوْ لَوُنَ وَقَالَ الزُّهُرِيُ فِي عِظَامِ الْمَوْتِي نَحُو الْفِيُلِ وَغَيْرِةَ اَدُرَكُتُ نَاساً مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُ هِنُونَ فِيْهَا لَا يَرَوُنَ بِه بَاءُ ساً وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْر اهِيْمُ لَا بَانُسَ بِجَارَةِ الْعَاجِ.. الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُ هِنُونَ فِيْهَا لَا يَرَوُنَ بِه بَاءُ ساً وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْر اهِيْمُ لَا بَانُسَ بِجَارَةِ الْعَاجِ.. الْعُلَمَآءِ يَمُتَشِطُونَ بِهَا وَ يَدُ هِنُونَ فِيْهَا لَا يَرَونَ بِه بَاءُ ساً وَقَالَ ابُنُ سِيْرِيْنَ وَإِبْر اهِيْمُ لَا بَانُسَ بِجَارَةِ الْعَاجِ.. (وونجاشي جَوَمَى اور پائي شن گرجا كي - زَبرى ثَلُهَا كَهُ جَبْ تَكَ پائى كى بوء ذَا لَقَدَاور رَكَ شَدِيد لَا مُعَاسِت پِرُجائِكَ كَ عَبُونَ فَا مِن اللهُ عَلَى عَلَمُ مَن اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَ

ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں اس کے بارے پس زہری کہتے ہیں کہ پس نے پہلے لوگوں کوان کی تنگھیاں کرتے اوران ہڈیوں کے برتنوں پس تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے وہ اس پس کچھ حرج نیس بچھتے بتھے، ائن سرین اورا برا تیم کہتے ہیں کہ ہاتھی دائن کی تجارت پس کچھ حرج نیس) (۲۳۲) حَدَّ قَنَا اِسْمَعِیلُ قَالَ وَحَدَّ فَنِی مَالِکٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَیْدِ الله ِ بْنِ عَبْدِ الله ِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن مُیْمُونَةَ اَنَّ رَسُولَ الله ِ صَلَیَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنُ قَارَةٍ سَقَطَتُ فِی سَمْنِ فَقَالَ الْقُو هَا وَمَا حَوُلَهَا وَ تُكُلُدُ السَّمُنَكُّمُهُ

(٢٣٣) حَدُّ قَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا مَعُنَّ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ عُبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ابْنِ عُبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ إِنْ عَبُدِ اللهِ إِنْ عَبُدِ اللهِ فَلَ مَعُنَّ فَي سَمْنِ عُبُدَ فَا وَ مَاحَوُ لَهَا فَاطُرَ حُوْ هُ قَالَ مَعْنُ ثَنَا مَالِكٌ مَّالااً حِصيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبُاسٍ عَن مَّيْمُونَة : . فَقَالَ خُذُو هَا وَ مَاحَوْ لَهَا فَاطُرَ حُوْ هُ قَالَ مَعْنُ ثَنَا مَالِكٌ مَّالااً حِصيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبُاسٍ عَن مَّيْمُونَة : . فَقَالَ خُذُو هَا وَ مَاحَوْ لَهَا فَاطُرَ حُوْ هُ قَالَ انَا عَبُدُا للهِ قَالَ آنَا مَعْمُرٌ عَنْ هَمَّامِ بُنِ مُنَبِهِ عَنْ اَبِي هُورَيُوةً عَنِ النّبِي (٢٣٣) : حَدُّ ثَنَا احْمَدُ بُنُ مُحَمِّدٍ قَالَ آنَا عَبُدُا للهِ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ مُنَبِهِ عَنْ اَبِي هُورَيُوةً عَنِ النّبِي صَلّى اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِ ذُطُعِنَتُ صَلّى اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِ ذُطُعِنَتُ مَنْ اللهِ مَن مُنَافٍ وَسَلَّمُ قَالَ كُلُّ كُلُم يُكُلُمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ الله يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِ ذُطُعِنَتُ مَنْ اللهِ مَا اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِ ذُطُعِنَتُ تَقَالَ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِذُ طُعِنَتُ لَقُ اللهُ وَلَا لَكُونُ لَوْنُ اللّهِ وَاللّهُ مُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ الله يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِذْ فُطُعِنَتُ لَعُولُ لَهُ وَاللّهُ وَالْعَرُفُ عَوْفُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ يَوْمَ القِيمَةِ كَهَيْنَتِهَا إِذْ فُعُونَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَرُفُ عَرْفُ الْمِسْكِ : .

تر جمہ (۲۳۲):۔حفرت میمونڈ کے روایت ہے کہ رسول النصافی ہے جو ہے کے بارے میں پوچھا گیا جو تھی میں کر کیا تھا،آپ نے فر مایا اس کونکال دواوراس کے آس پاس کے تھی کونکال پھینکواورا پنا (بقیہ ) تھی استعمال کرو۔

تر جمہ (۲۲۳): معزت میمونڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ ہے جو ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو تھی میں گر گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کواس کے آس باس کے تھی کو نکال کر پھینکہ و،معن کہتے ہیں کہ مالک نے کتنی ہی بار بیر صدیمے اس عباس سے اور انھوں نے معزت میمونہ سے روایت کی۔

تر جمہ (۲۳۳): حضرت ابو ہریرہ ہے دوایت ہے کہ رسول ال انتظافیہ نے فرمایا:۔اللہ کی راہ میں مسلمان کو جوزنم لگتا ہے وہ قیامت کے ون
اس حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا،اس میں سے خون بہتا ہوگا، جس کا رنگ (تو) خون کا ساہوگا اورخوشبومشک کی کی ہوگی۔
تشری :۔ امام بخاری نے پانی بھی وغیرہ میں نجاست کرنے کے مسائل بیان کرنے کے لئے باب باندھا ہے اور اس کے عنوان وترجمہۃ
الباب ہی میں اس امر کی بھی وضاحت کر دی کہ مردار چیز اگر چہنس ہے گر اس کے پر وغیرہ جن میں جان نہیں ہوتی اگر پانی وغیرہ میں گر

محقق عینی نے لکھا کہ حضرت جماد بن ابی سلیمان ہے مروی ہے کہ مردار کا اون پاک ہے اور اس کو دھو لیمنا چاہیے! اور ایسے بی مروار کے پر بھی ، اور یہی فد نہب امام اعظم اور آپ کے اصحاب کا بھی ہے، امام نظم نظم نظم کے حوالہ سے ریبھی لکھا کہ مردار کی بڈیاں بھی پاک جیں جیسے ہاتھی وغیرہ کی کہ بہت سے علماءِ سلف ان کی بڈیوں کی کنگھیاں استعمال کرتے تھے اور ان سے بنی ہوئی کوریوں میں سرکا تیل رکھتے اور استعمال کرتے تھے۔

محقق عینی نے لکھا کہ مردار جانور کی ہڈیوں سے بنی ہوئی کنگھیاں اور تیل کی کٹوریاں امام صاحبؒ کے فدہب ہیں بھی ورمت ہیں، امام بخاریؒ نے مزید نکھا کہاا بن سیرین وابراہیم (نخعی) ہاتھی وانت کی تجارت کو جائز کہتے تھے تقتی عینؒ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے ہرجانور کی ہڈی کو بھی عاج کہا ہے۔ لہٰذااثرِ مٰدکورکا ذکر بےسوو ہے، کیونکہ مردار کی ہڈی کی طہارت تو پہلے ہی معلوم ہوگئ تھی ہگران لوگوں کا قول تعلیلی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جس نے کہا کہ ہاتھی دانت کے سواکسی اور ہڈی کو عاج کہنا درست نہیں ہے، لہٰذا امام بخاری کا بیاضافہ مزید فائدہ اور وضاحت سے خالی نہیں۔

اس کے بعدامام بخاریؒ نے پہلی حدیث الباب سے بیٹا بت کیا کہ تھی میں چوہا گرجائے تو حضوطات کے کے ارشاد سے چوہا ارساک کے اس پاس کے تھی کو مجینک کر ہاتی تھی کا کھانا جائز ہے، دوسری حدیث نے بھی بتلایا کہ چوہے کوادراس کے اردگرد کے متاثر شدہ تھی کو کھینک دیا جائے ، تئیسری حدیث سے معلوم ہوا کہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جوزخم بھی گئے وہ قیامت کے دن اس حالت میں دکھلایا جائے گا ، بھی کہا تھی دیا سے خون بہتا ہوا بھی دیکھا جائے گا ، البتدا تنافرق ہوگا کہ اُس خون کا رنگ تو اِس دنیا کے خون جیسا ہوگا ، گراس کی خوشبوم بھی ہوگی۔

کی خوشبوم بھی جوگی۔

ا حاد مث ذکور د بالا پر بہت ہے اہم اور طویل الذیل مباحث قائم ہوئے ہیں، جن کوہم حتی الا مکان سمیٹ کر یجا کرنے کی سعی کریں گے، و بیدہ المتو فیق جل ذکرہ:۔

حضرت العلامه مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتهم نے ''اہانی الاحبار'' میں جابجامحقق عینی کی دونوں شروح معانی الآثار کے اقتباسات لئے ہیں جو کماب فدکور کی جان ہیں، محرکسی دجہ سے دہ محقولہ ہالا تفصیل کو ندلے سکے، اگر آئندہ ایڈیشن بین اس کو لے لیا جائے تو بیژی کی پوری ہوجائے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

حافظ ابن حزم نے ' محلی' میں ای بحث کو ۱۳۵ اے ۱۳۵ اسک کھلایا ہے وہی قابلِ مطالعہ ہے ، انھوں نے سارے ائمہ مجہدین کے مذاہب کی نام بنام تر دبید کی ہے ، اور مسلک فلاہرید کی تائید میں پورا زور صرف کر دیا ہے آخر میں چند صحابہ و تابعین کے آثار واقوال اپنے مسلک کی تائید میں نقل کر کے یہ بھی تکھدیا کہ ان حضرات کی تقلید بہ نسبت ابو صنیفہ مالک و شافعی کی زیادہ بہتر تھی ، امام احمد کا غذہ ہب پھی نیس مسلک کی تائید میں نظاہر اس کے کہ ان کا غذہ ہب الگ نہیں ، ان کا ایک قول مالکیہ کے ساتھ ہے تو دوسرا شافعیہ کے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ تفصیل فراہ ہب: حضرت مولا ناعبد الحق صاحب نے ' التعلیق المجمد کے علی الموطا الا مام محمد' کے '' باب الموصوء میں شدر و مدال میں پندرہ قداب ہیں۔ السباع و قلع فید '' میں اکھا: ۔ اس باب میں پندرہ قداب ہیں۔

(۱) مذہب طام برید: یانی کسی حالت میں بھی بخس نیں ہوتا،خواہ اس کارنگ،مزہ اور بوبھی بدل جائے۔

· (۲) فرجب ما لكبيد: بإنى نجس تبيس بجزاس صورت ك كداس كارتك ، بويامزه بدل جائد

(۳) مُدمِب شَا فعیہ: یانی نجس نہیں ہوتا اگر دو قلے بازیادہ ہو۔مولا تا عبدائحیّ صاحبؓ نے لکھا کہ ان تین مُذہب کے علاوہ باتی بارہ ندا ہب خود ہمارے اصحاب حنفیہ کے بیں ان میں پہلاتحد بد بالتحریک کا ہے، جوا مام محمد ، امام ابوحنیفہ اور آپ کے اصحاب قند ماء کا ہے اور جس نے آپ کی طرف دوسری بات منسوب کی ،اس نے علطی کی ، پھرتحریک کی تین صورتیں ہیں ،ایک تحریک ہاتھ سے، دوسرے تحریک عنسل ہے، تيسرتح يك وضوّ سه، دوسراند مبتح يك بالكدرة كاب، تيسراتح يك بالصبغ كاب، چوق تحديد بالسبع في السبع كاب\_(يعنى × × مهاتھ) پانچوال ۸×۸ ماتھ، چھٹا۲۰×۲۰ ماتھ ساتوال ۱۰×۱ ماتھ، آٹھوال تول یا ذہب۵۱×۵۱ نوال۱۲×۱۳ اس طرح پندرہ سب مذاہب ہو گئے اورمولا نانے آخر مین اپنایہ فیصلہ بھی درج کر دیا کہ میں ان سب ندا ہب کے دریاؤں میں گھسااور شخفین کاحق ادا کرنے کے لئے اسیا اصحاب (حنفیہ) کی بھی کتابیں مطالعہ کیس، اور دوسرے نداجب کی بھی معتمد کتابیں دیکھیں، اس کے بعد واضح ہوا کہ سب سے زیادہ راجج نہ جب تو دوسرا ہے(لیعنی مالکیہ کا)اس کے بعد تنسرا، پھر چوتھا، جو ہارے قد ماءِ اصحاب دائمہ کا ہے باقی سب مذہب ضعیف ہیں۔' (العلق المجد ٢٧) امام احتر کا ایک تول شافعیہ کے موافق ہے، ووسرامالکیہ کے (الکوکب الدری ۱۰۸م) اورکوکب میں مغنی ابن قد امدے یہ بھی نقل ہوا

کہ امام شافعی کا بھی ایک قول امام ما لک کے موافق ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

میاہ کے بارے میں تفصیل ندا ہب اور دلائل ہم اس ہے پہلے جلد کے ۲۰ سے ۲۴ تک لکھ آئے ہیں ، اور ۵۸ میں میہ بات بھی خوب واضح کردی تھی کہتحد پد کا الزام حنفیہ پرنہیں آتا ،اور جن حضرات نے ایسا کہایا سمجھا ، وہ سراسفلطی پر ہیں بلکہ تحدید کے مرتکب صرف امام شافعیٌ

جیں وغیرہ بوری بحث وہاں ہوچکی ہے۔

یہاں مولانا عبدالحی صاحب کے تعلم سے تفصیل مذاہب اس لئے دکھائی گئی کداول تو انھوں نے ظاہر کیے کا مذہب نقل کرنے میں غلطی کی ہے، کیونکہ تغیر کی حالت میں وہ بھی نمجاست کے قائل ہیں، ریدوسری بات ہے کہ مالکیہ سے ان کے بیبال توسع زیادہ ہے، اور اس لئے ابین حزم نے مخلی ۱۳۸ ایس ثم العجب الخ سے امام مالک کی بھی تر دید کی ہے، اس لئے اوجز المسالک ۵۲ مامیں جو ظاہر ریدو مالکیہ کا فدہب ایک قرار دیا ہے وہ سیجے نہیں،اسی طرح لامع الدراری ٩٠ ـ ااور کوکب ٣٠ ـ ا ميں جو ظاہر بيرکا ند بہب'' اعتبار غلبهُ نجاست'' قرار دیا ہے، وہ بھی ان کے ند جب کی بوری تر جمانی نہیں ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں وہ صرف تغیر کو بھی معتبر ٹھیراتے ہیں، اور بعض حالات میں غدیم جاست کومعیار بناتے ہیں،اس لئے ہمارے نز دیک ان کے مذہب کونہ مالکیہ کے مذہب سے متحد کہدسکتے ہیں اور نہ حضرت عائشہ وغیرِ ہا کی طرف جوسب ے زیادہ وسعت والاقول منسوب ہے اس کے مطابق کہ سکتے ہیں۔ اگر چہ ابن حزم نے ۱۶۸۔ امیں اپنا قول ان ہی کے مثل بتلایا ہے، دوسری اہم ہات بیدد کھلائی تھی کہ بقول حضرت علامہ کوٹری حضرت مولا ناعبدائتی صاحب نے جن مسائل میں دوسرے نداہب کے مقابلہ میں بے وجہ جتھیار ڈال دیئے ہیں ،ان ہی مسائل میں سے میاہ کا زیر بحث مسئلہ بھی ہے،اور ایسامعلوم ہوتا ہے کدووسرول کے اس پروپیگنڈے ہےوہ غیرمعمولی طورے متاثر ہو گئے تھے کہ حنفید نے تحدید کی ہے، چنانچدانھوں نے حنفید کے ہرتول کے ساتھ تحدید کا لفظ نمایاں کیا ہے تی کہ امام اعظم کی طرف بھی یہی نسبت بڑے زورشور ہے کر دی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ بے تحقیق بات نہیں ہوسکتی ،۵۸ ہے انوارالباری میں بتلایا جاچکا ہے کہ تحدید کی نسبت اعمہ منفیہ میں ہے صرف امام محرکی طرف ہوئی ہے اور وہ تحدید بھی در حقیقت تحدید نتھی بلکہ تقریبی انداز ہ تھا اور اس ہے بھی ان کارجوع ثابت ہو چکاہے پھرالی غلانسبتول کی بناپراہے اصحاب کوملزم بنانا ،اور پھر یہ بھی دعویٰ کردینا کہاس کے خلاف جو ہات منسوب کرے گادہ غلط بھی ہاوردوسرے مرجوح نداہب کواینے ندہب کے مقابلہ میں راج وارج کہدجانا استسلام اور بے وجہ تاثر وانفعال کی صدیم میں ہے۔ ہم حضرت شاہ صاحب کاارشاد بھی نقل کر چکے ہیں کہ امام اعظم ہرگزمجۃ دنیں ہیں ،اوروہ دردہ کی تحدیدان سے قطعاً مروی نہیں ہے۔

اله تخذ الاحوذى ٢٤ - ايس بعى اى طرح نقل ندب من غلطى موكى ب - (مؤلف)

اس کے بعد بے ثما ئیقعصب کہا جا سکتا ہے کہ میاہ کی طہارت ونجاست کے بارے میں سب سے زیادہ اوفق بالا حادیث والآ ثاراور نظری لیاظ سے بھی سب سے زیادہ کامل وکمل مذہب حنفیہ کا ہے اوراس کوہم کافی دلائل وتفصیل سے پہلے لکھ چکے ہیں لہٰذااب ا حادیث الباب کے دوسری متعلقات لکھے جاتے ہیں:۔

HΑ

قال الزهرى لاباس بالماء مالم يغير والخ

امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندراامام زہری کاریول بھی ذکر کیا کہ یانی کے اندرکوئی نجس چیز گر مائے تو جب تک اس کی وجہ ہے پانی کا مزہ،رنگ وبونہ بدلےوہ پاک ہی رہے گا، حافظ اس جھڑنے اس پر تکھا:۔اس کا مطلب بیہے کے قلیل وکثیر پانی میں کوئی فرق نہیں ہے، اعتبار صرف تغیر کا ہے، امام زہری کے اس ندہب کواگر چدایک جماعت علاء نے افتیار کیا ہے، گر ابوعبید نے کتاب الطہارة میں اس پر نقذ کیا ہے کہاس سے توبیلازم آئے گا کہ ایک محض اگر یانی کے لوٹے میں پیٹاب کردے اور یانی کا وصف ند بدلے تو اُس یانی سے وضو وغیرہ جائز ہوجائے ، حالانکہ بیامر مکروہ اور فہیج ہے لہٰذا' <sup>وقام</sup>تین'' کے قول سے کیل وکثیر کی تغریق کر کے اس مسئلہ میں مدد لی جائے گی ، رہا ہیے کہ امام بخاری نے صدیت قلتین کی تخریج میں کی ہواس کی وجہ رہے کہ اس کی اسناد میں اختلاف تھا، کیکن اس کے رادی ثقنہ ہیں اور ائمہ کی ایک جماعت نے اس کی سے کے ہے البتہ مقدار قلتین پراتفاق نہیں ہوا،اورامام شافعیؓ نے احتیاطان کو یانچ تجازی قریر برقرار دیا ہے،اورای ہے حدیث مرفوع ابن عباس الماءلا ينجسه هيئي" كالخصيص كي تى إلى (فتح البارى١١٥١)

محقق عینی کا نقلہ: فرمایا: ۔ حدیثِ قلتین ہے اس بارے میں نصرت کیے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ابن العربی نے کہا کہ اس کا مدارعلت پر ہے، یااس کی روایت میں اضطراب ہے، یا وہ موتوف ہے، اور یہی بات کیا کم ہے کہ امام شافعی نے اس کی روایت ولیدا بن کثیر ہے کی ہے، جوا باعنی ہے اوراس کی روایت مختلف ہے بقلتن بھی قلتین اوٹلا ٹا بھی ہے،اربعون قلبۃ اوراربعون فرما بھی ہے،ابو ہریرہ اورعبیدالقد بن عمر پرموتو ف بھی ہے، بھری نے کہا: '' ابن مندونے رواۃ کے لحاظ ہاں کی صحت علی شرط مسلم بتلائی ہے لیکن باعتبار روایت ہاں ہے اعراض کیا ہے کہ اس میں کثیرا ختلاف واضطراب ہے اور شایدا مامسلم نے اس کے اس کورک کیا ہے'۔ میں کہتا ہوں کہ اس اختلاف اسنادی کی وجہ امام بخاری نے بھی اس کی تخر تبج نہیں کی ہے بحقق ابوعمر نے تمہید میں کہاا مام شافعی نے حد یہ چاہتین کی وجہ ہے جو ند ہب اختیار کیا ہے، وہ از روئے نظر ضعیف اور بروے اثر غیر ثابت ہے کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت نے اس میں نقل سے کلام کیا ہے، علامہ ابوموی نے کتاب الاسرار میں لکھا کہ یہ خبر ضعیف ہے اور بعض حضرات نے اس لئے بھی اس کو تبول نہیں کیا کہ محابروتا بعین نے اس پڑمل نہیں کیا۔ الخ (عمدة القاری ١٠٩٣)

محمہ قلر میہ: قارئینِ انوارالباری نے ملاحظہ کیا کہ مالکیہ کے ندہب کوکس طرح علاءِ امت نے کمزور بتلایا اور حافظ ابن حجرنے اس کی امداد و نصرت حدیث قلتین ہے کرنی جا ہی تواس پر بھی اکابر امت نے کیا کچھ کہا ہے، یہ حال مالکیہ اور شافعیہ کے ندہبوں کا ہے، جن کے تعلق ہمارے مولانا عبدائی صاحبؓ نے اپنے کثیرمطالعہ اورطویل تحقیق کی بنا پر سیکھندیا تھا کہ ہمارے نزدیک اس بارے میں سب سے زیادہ قابل ترجیح تو مالکیہ کا غد ہب ہے اور دوسرے درجہ میں شافعیہ کا غد جب ہے اور تیسرے درجہ پر حنفیہ کا غد جب ہے حقیقت یہی ہے اور بالکل حقیقت کہ بقوں علامہ کور گئمولا ناموصوف دوسروں کے لٹر بچراور برو پیگنڈے کی وجد سے بعض مسائل میں غیرمعمولی طور پرمتاثر ہوگئے تھے،اوراس تاثر کے بعد جو پچھ لکھ گئے ،اس سے اہل حدیث نے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کی ،اور نفی فدہب کو بدنام کیا ،کددیجھ وتمہارے علامہ عبدائسی صاحب جیسے تحقق عالم مجمی اس کے خلاف ککھ گئے ہیں، کین حق بات تو حق ہی ہوکر رہتی ہے، ان کے بعد علامہ کوٹری، علامہ شوق نیموی، علامہ کشمیری، علامہ خلیل احمد انیسٹوی، علامہ فتی ،سیدمبدی حسن وغیرہ پیدا ہوئے، جنھوں نے فقہ خفی کے دلائل و براہین کونمایاں کیا،اسینے ا کابرمحدثین ، مخفقین امام طحاوی، محدث زیلعی مختل بینی وغیرہم کی تحقیقات عالیہ بھی پیش کیں اور دومرے علماء است کے محققاند منصفاندا تو ال وارشاوات بھی نمایال کے ، جن سے صحیح رائے قائم کرنے میں بڑی سہولت ہوگئ، جزاھم الله عنا و عن ساتو الامة المحمدید یة خیر الجزاء۔

راقم الحروف بھی ان ان بی حضرات اکا پر کے نقشِ قدم پر چلنے اور آ گے بڑھنے کی سعی میں مصروف ہے، امید ہے کہ ناظرین انوار الباری غائبانہ دعاؤں سے بدستور میر کی مدد کرتے رہیں گے۔ داللہ الموفق۔

ا فا دات انور: قال الزہری فی عظام الموتی نحوالفیل پرفر مایا:۔اس ہے امام بخاری مسئلۂ میاہ کے ذیل میں دوسرے متعلقات باب کی طرف نتقل ہوئے ہیں،معلوم ہوا کہ امام بخاری ہاتھی کو نجس العین نہیں بچھتے ،جس طرح امام زہری نہیں بچھتے ہتے ورنہ نجس العین جانوروں کے تو مام اجز بخس ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ امام حرح باتی حیوانات کے اجزاء ہڈی،سینگ، بال،اون مردار ہونے کی حالت میں بھی طاہر ہی ہوتے ہیں، اس طرح نجس العین کے نہیں ہوتے ،جیسے فزریے۔

قال ابن سيرين وابراجيم لاباً س بتجارة العاج

اس پر فرمایا: یتجارت ہاتھی دانت کا ذکر یہاں امام بخاریؒ نے ادنی مناسبت کی وجہ سے کر دیا ہے، ورند مسئلہ طہارت و نجاست کا اصل تعلق تو اس جانور کے گوشت سے ہوتا ہے، پھراس گوشت کے تالع اس جانور کا جھوٹا بھی ہوتا ہے، باتی دوسرے معاملات کا

ا ہوں ہے اکر میں سے اہام ابوطنیفہ اور اہام ابو بوسف کے نزدیک ہاتھی نجس العین نہیں ہے، البتہ اہم محر اس کونجس العین قرار دیتے ہیں (عمرۃ القاری ۱۹۲۵۔ ا) اور بدائع ۱۸۔ ایس ہے:۔ ہاتھی کی کھال کے تعلق العبون میں ہے کہ اہام محرّ کے نزدیک دباغت سے پاک نہیں ہوگی، اور اہام ابوطنیفہ وا ہام ابولیسف سے مردی ہے کہ دباغت سے پاک ہوجاتی ہے کیونکہ ووان کے نزدیک نجس العین نہیں ہے۔

دوسرے بھی بھی اپنی کوتا ہی یا بے توقیعے پن پر بھی افسوس ہوتا ہے کہ ز ، نہ قیام ڈا بھیل میں کی وقت بھی حضرت شاہ صاحب کے تھی بند کئے ہوئے لوٹس اور درس تقاریر بخاری کواٹھا کرند دیکھا، ندم مرجانے کے وقت ان کوساتھ لیا کہ بہت پچھاصلا جات واضا فات فیض الباری کی طباعت کے وقت ان سے ہوسکتی تھیں ، اس وقت علم بھی تاز داور ذیا و متحضر تھا۔

جس زمانہ بیل حضرت شاہ صاحب کی خدمتِ اقدی بیل رہ کرنیل الفرقدین وغیرہ کی یادواشیں مرتب کیں تو حضرت نے مولانا بشر احمہ صاحب (بھٹہ) مرحوم نے فرمایا تھا: مولوی صاحب الرجمیں پہلے ہے جڑجاتے تو ہم بہت کام کر لیے''۔ حضرت کی اس تم کی حوصلہ افزائی ہے بھی محل خیال اس تم کے کام کا نہ ہوا، جس کی بڑی وجہ بنس سمی کے انتظامی معاملات کی ذمہ داری تھی، کیونکہ ایک المجھنوں کے ساتھ کوئی تالیقی کام قرید کا ہوئی بیس سکی، دومری وجہ یہ کہ حضرت کے بڑے بڑے بڑے اللہ وہ جود تھے میرے جسے ناال وکم علم کوالی تالیقی خدہ سے کا خیال کہاں ہوسکیا تھا لیکن وقت گذرجانے پر دومری تھم کے اندازے سامنے آئے تو اس طرف پر کی پر کی تو ہوئی، اور اب جو پر کتے ہوسکیا ہے اس کے لئے جان کھیانے کا آخر تک عزم کر کے اس وادی میں پر دومری تھم کے اندازے سامنے آئے تو اس طرف پر کھی تھی تو کلت و البہ انب (مؤلف)

تعلق دور کا ہے،اور فاص طور سے تجارت کا جواز تو ملک پر بنی ہے،طہارت ونجاست پڑیں۔ نکھ یہ نفعہ صا ک میں کے

نجس چیز سے نفع حاصل کرنے کی صورت

بیامرزیر بحث ہے کہ جو چیز نجس ہوجائے، اس ہے پھر کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟ حنفیہ فرماتے ہیں کہ تیل میں چوہا گر جائے تو اس کوفروخت کرنا اور چراغ میں جوائے ہا جائز ہے لیکن نا پاک ہونے کی سبب اس کومساجد میں نہیں جلا سکتے (اور زیج کرنے کی صورت میں خرید نے والے کو ہتلا دینا چاہیے تا کہ ہو کھانے میں استعمال نہ کرے) معلوم ہوا کہ انتفاع کی بعض صورتیں جائز ہیں، البتہ مردار کی چر بی مستخل ہے، کیونکہ اس سے کسی متم کا انتفاع بھی درست نہیں جتی کہ کشتیوں پر بھی اس کونیس مل سکتے غرض کہ جواز انتفاع دلیل طہارت ہو یہ کوئی ضابطہ وقاعدہ کلیے نہیں ہے، اس لئے اجزا ہمردار کی فروخت کا جواز بھی دلیل طہارت نہیں بن سکا۔

صاحب تحفة الاحوذي كي تحقيق

آپ نے لکھا:۔''تھی ہیں چوہا گر کر مرجائے ، یا کوئی اور نجاست گرجائے تو وہ نجس ہوجا تا ہے ،اس کا کھانا جائز نہیں ،اورالی ہی اس کی بچے وفروخت بھی اکثر اہلی علم کے نزدیک جائز نہیں البتہ اہام ابوحنیفہ نے اس کی بچے کوجائز قرار دیا ہے اورایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ اس سے نفع حاصل کرنا بھی جائز نہیں ،اوروہ اہام شافعی کے دوقول ہیں سے ایک ہے ، دوسرے کہتے ہیں کہ چراغ ہیں جلانے اور کشتی ہیں لگانے وغیرہ کا انتفاع جائز ہے ، بیقول اہام ابوحنیفہ کا اور اہام شافعی کا اظہر القولین ہے۔'' (تخفہ ۲۰۸۰)

نیکن حافظ ابن تیریڈ نے لکھا کہ جس تیل کو چراغ میں جلانے کے بارے میں فد مب مالک وشافعی واحمہ میں دو قول ہیں ، اوراظہ القولین جواز ہے ، جیسا کہ ایک جماعت صحابہ ہے بھی بہی منقول ہے ، معلوم ہوا کہ جواز استصباح کے قائل امام احمد بھی ہیں ، جن کا ذکر صاحب تحفہ نے فہیں کیا ، گھریہ کہ صاحب تحفہ نے فہیں کیا ، گھریہ کہ صاحب تحفہ نے جوازی کا قائل صرف امام اجو می ہیں ، جن کا فرے جوازی کا قول امام احمد کا بھی نقل کیا فیاد میں اس کے اور فیاد کا ایک کو گا کا گول امام احمد کے منظر دو کھلا نا بھی کوئی کا روواب ہے؟ یا امام احمد جو کہنا یا دکھلا نا بار خاطر کے نزد کے انکہ میں سب سے بڑے محدث ہیں ، اس لئے ان کو دوسر سے انکہ کے ساتھ اور خصوصاً امام صاحب کے ساتھ و کھنا یا دکھلا نا بار خاطر بن جا تا ہے ، حالانکہ امام احمد کے بیشتر مسائل میں گئی گئی اقوال ملتے ہیں ور بہ کشرت امام اعظم کے اقوال سے مطابق ہوتے ہیں ، جو حنا بلہ و حضرات اہلی حدیث کے لئے باعد قرب وموانست تھا نہ کہ موجب بعد و بنفی و تحصب وغیرہ ، والی اللہ المشکی ۔

حافظا بن حزم كااعتراض

آپ چونکہ تھی کا مسئلہ جس میں چو ہا گرجائے دوسری سب بہنے والی چیزوں سے الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے ہارے میں حدیث آگئی،ای پر تھم کو محصر کھیں گے، قیاس سے دوسری چیزوں کا وہ تھم نہ ہوگا لہٰذا وہ تمام ائکہ جہتدین پرمعترض ہیں اور یہ بھی لکھا کہ تھی کے ہارے میں جوحدیث وارد ہے،اس کی مخالفت امام ابوصنیفہ ما لک وشافعی نے کی ہے کہ اس میں فلاتقر بوہ ہے،اور یہ لوگ اس کا چراغ میں جلانا جائز بتلا تے ہیں (محلی ۱۵ ما۔)

۔ آگام مالک پراعتراض کیا کہ وہ زیمون کا تیل نجس ہوجائے تواس کودھوکر کھالینے کوجائز کہتے ہیں (محلی ۱۱۱۰) جواب: اول تو چراغ میں جلانے کا جواز سرف مذکورین ائمہ ثلاثہ کے نزدیکٹ بیں ہے، بلکدامام احمد بھی جوازی کے قائل ہیں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ پھراس کا جواب خود حافظ ابن تیمیدنے ویاہے، انھول نے لکھا:۔ فلا تقر بوہ کی زیادتی معمر کی روایت نیں ہے،اوران کی حدیث کواگر چہ بعض حضرات نے محفوظ مجھ کرعمل کیا ہے اوران میں محمد بن بنی ذیلی بھی ہیں بلکہ امام احمد نے بھی اس کو جست سمجھا ہے کیونکہ انھول نے جامدو ما لکع کا فرق كركفتوى وياتها بمردر حقيقت بدان كي غلطي ب، جس كاباعث بيهوا كه حد ميث معمر نذكور كامعلول موناان يرواضح نه موسكا، ورنه امام احمد كا طریقتہ ہے کہ بعض اوقات اگرانھوں نے پچھا حادیث پڑمل بھی کیااور پھران کامعلول ہونا ان کو ثابت ہو گیا تو ان کو چھوڑ کر دوسری تو ی وغیر معلول احاديث كواختياركرت اوران سينى استدلال كياكرت ته، جيام احدكا "لا ندار في معصية و كفارته كفارة بمين "كوجت بنایا، پھران کومعلوم ہوا کہ وہمعلول ہے تو اس کوٹرک کر کے دوسری حدیث سے استدلال کیا۔ چنانچہ یہاں بھی اس طرح ہوا ہے کہ امام بخاری و تر فدی وغیر ہمانے صدیث معمر فدکور کومعلول قرار دیاہے ،اوراس کی شلطی واضح کی ہے،اور جن بیہے کہ صواب بھی ان ہی کے ساتھ ہے۔ اورا گرافظ فرکور کی محت تسلیم بھی کرلی جائے ، تو اس کو ہم قلیل برحمول کریں گے ، کیونکہ عام طور سے اہل مدینہ کے پاس تھی تھوڑی ہی مقدار میں ہوتا ہوگا تو ای تعور ی مقدار کیلئے حضو علق نے نجاست کا تھم ویا ہوگا، باتی بری مقدار میں بہنے والی چیز کی اس طرح نجاست کا تھم

نفس سي سي مواب ند ضعيف سي ندا جماع سي ند قياس سي سي

غرض قلیل کے بارے میں جو فیصلہ امام احمر نے کیا ہے وہ صدیب معمر کی صحت کے گمان پر کیا ہے اور اگر وہ اس بیں علی و مطلع ہوجاتے ،جس طرح دوسری ا حادیث کے متعلق ہو گئے تھے، تو اس کے قائل ندہوتے کیونکداس بات کی نظائر بہ کٹرت ہیں کہ جب بھی انھوں نے کسی حدیث کولیا اور پھراس کا ضعف واضح ہوا تو اس کوترک کر دیتے تھے اور کسی حدیث کومعمول بہ بنانے ہے پہلے بھی صحت کے بارے میں جانچ کیا کرتے تھے،اورصحت کااطمینان کر لینے کے بعداس کو لیتے تھے، بہی طریقہ اہلِ علم ودین کا ہے۔رمنی اللہ تعالیٰ عنہم، امام احد نے حدیث معمری صحت کے گمان پر بی ان آٹار صحابہ تے بھی صرف نظری ، جن سے اس کے خلاف بات ثابت ہوتی تھی غرضكه قول معمر حديث ضعيف ميں فلا تقريوه عامهُ سلف وخلف ،صحابه وتابعين وائمه كنز ديك متر دك ہے،اس لئے كه ان ميں ہے اكثر حضرات چراغ میں جلانے کو جائز رکھتے ہیں ، اور بہت ہے اس کی آج وفروخت یا یاک کرنے کوبھی جائز کہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بات فلا تقریوه کے خلاف ہے (فآوی ابن تیمیہ ۲۷۔ ۱۱۸۱۱)

حا فظا بن حزم نے صرف امام مالک کی طرف جواز تطهیر کی بات منسوب کی تھی ،اوریہاں سے معلوم ہوا کہ سلف وخلف میں بہت سے اس کے قائل ہیں، بلکہ دوسری جگہ حافظ ابن تیمیہ نے لکھا کہ نجس تیل وقعی وغیرہ کو دھوکر پاک کرنے کے بارے میں ووروایت ہیں، ایک روایت امام ما لک،شافعی واحمہ کے مذاہب میں یہ ہے کہ وہ دھونے ہے یا ک ہوجاتے ہیں جس کوابن شریح ،ابوالخطاب ،ابن شعبان وغیر ہم نے اختیار کیا ہے اور امام شافعی وغیرہ کا تومشہور ندہب یمی ہے (۱۳۳۰)

محجة فكريد: بعض مسائل بين امام اعظم كے خلاف برا اطور مار با ندھا كيا ہے كه انھوں نے حديث كوترك كيا، وغيره، انھى آپ نے ديكھا ك حافظ ابن تیمیہ نے امام احمدایسے محدث اعظم کے بارے میں (جودس لا کھا حادیث کے حافظ تھے) کیا پچھر بمارک کیا ہے، اورامام بخاری، تر نہ می وغیرہ محدثین کی تحقیق کے خلاف امام احمد کا ایک غلطی پر قائم رہ کراس کے مطابق فتویٰ دے دینے اور آخر عمر تک اس غلطی کا تد ارک نہ کر کنے کا اعتراف بھی او پر بیان ہو چکا ہے۔

نیزمعلوم ہوا کہ بیان غراجب میں کس طرح تسائل ہوتا کیا ہے اور ایسے تسائل کی نشاند ہی اتوار الباری میں ہم صرف اس کئے کرتے جیں کہ کسی مسئلہ کی مختبق کے لئے سب سے پہلا زینہ یمی ہے کہ اس کو مانے والے اور چلانے والے اکابر امت میں سے کون کون تھے وہ سامنے آ جائیں اور اگر وہ کسی غلط نہی ہے اس کے قائل ہوئے ہیں تو وہ خامی بھی معلوم ہو جائے جیسے یہاں حافظ ابن تیمیہ نے امام احمد کے متعلق ہتلائی حدیث کی فنی ابعاث میں ایسےامور سے صرف نظر ہی تحقیق کی بہت بڑی خامی ہے، حافظ ابن حزم جیسے محدث کی یہاں'' فلا تقر بوہ کی تا ئید میں بورا

### ز در صرف کرنامجی دیکھا جائے اور حافظ ابن تیمیہ کے فآدی ہے اس کے خلاف موادیجی سامنے ہوتو بات نکھر جاتی ہے ، وہوالمقصو و امام بخاری رحمہ اللّٰد کا مسلک و دیگر امور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ یہان چاراہم امور قابلِ ذکر ہیں:۔اول یہ کدامام بخاریؓ کا مسلک مسئلۃ الباب ہیں کیا ہے؟ دوسرے بیک شارحین نے کیا سمجھا؟ تیسرے بیکہ انھوں نے جو پچھ سمجھا وہ اگر غلط ہے تو کیوں؟ چو تھے یہ کہ حدیث بخاری ہے استدلال کا کیا جواب ہے؟ خواہ بخاری کا اپنا مختار پچھ بھی ہو۔

(ا) تھی، تیل، پانی وغیرہ بہنے والی چیز ول میں اگر نجاست گرجائے تواس کی کئی صورتیں ہیں، ایک بد کہ وہ نجاست منجمہ موتو اگر وہ سیاں چیز میں بھی گرجائے اور فورانی نکال کر پھینک دیا جائے کہ نجاست کا اثر اس میں نہ ہو پائے تو چیز نجس نہ ہوگی، بدامام احمد رحمہ اللہ کا فدہ ہائے غیر مشہور روایت میں ہے، دوسری صورت بدہ کہ نجاست خواہ جامد ہو یا سیال مگر وہ جے ہوئے تھی یا تیل وغیرہ میں گرجائے تواس کا تھم امام احمد کے یہاں بدہ کہ اس نجاست کو اور اس کے ارد گرد کے تیل، تھی وغیرہ کو پھینکدیں گے باقی کا استعمال بدستور جائز ہوگا، اورا گردہ نجاست سیال تھی تیل وغیرہ درست ہوگا، بدفرق امام احمد سے صافظ ابن سیال تھی تیل وغیرہ میں گرے گی تو ان کا استعمال کھانے میں جائز نہ ہوگا، چراغ میں جالانا وغیرہ درست ہوگا، بدفرق امام احمد سے صافظ ابن تیمیہ نے اپنے فقادی ۲۲ سے اس کا کہ کہ اور اگر اور بھی آجا ہے۔

حفرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ امام بخاری نے مسئلۃ الباب بیں امام احمد کا بھی مسلک اختیار کیا ہے، امام بخاری نے ایک حدیث تو چو ہا گرنے کی ذکر کی ،اس کو بطور نجاستِ جا مدہ قرار دیں گے،اوراگر چداس صدیث کی مراد دوسرے انکہ ومحد ثین نے تو بھی متحین کی ہے کہ تھی بھی مجمد تھا، ور نہ القو ہا و ماحولہا (جو ہے اور اس کے آس پاس کے تھی کو پھینکد و) کا مطلب بہتے ہوئے تھی کی صورت پر منطبق نہیں ہوتا (قالہ ابن العربی وغیرہ) مگرامام احمد اس کو وہاں بھی منطبق کرتے ہیں، چنانچ نقل ہے کہ جب ان سے صاحبز اوے عبداللہ بن احمد نے کہ کہ تھینکے کی صورت میں تو جامد ہو سکتی ہے سیال میں نہیں تو امام احمد کو خصد آس کیا ،اور فر مانے گئے کہ 'ایک چلو بحرکر بھینک دیا جائے''

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چلو بھر کر بھی جب ہی بھینک سکتے ہیں کہ برتن کھلا ہوا اور منہ چوڑا ہو، پھروہ سیّال بھی گاڑھا ہو، کیکن اگر برتن ذیادہ گہر، منہ تنگ یا وہ سیال رقیق ہوتو امام احمد کی تجویز نہ چلے گی اور شایدا مام احمد کو غصہ بھی اس لئے آگیا کہ اشکال مذکورہ کا شافعی جواب ان کے پائل نہ تھا۔ پھر فرمایا۔ یہ صاحبز اوے عبداللہ بھی حافظ حدیث تصاوران ہی کی وجہ سے امام احمد کی کئیت ابوعبداللہ ہوئی ہے، دوسر سے صاحبز اوسے صالح بن احمد ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نز دیک امام بخاریؓ نے امام احمد ہی کا مسلک مذکور اختیار کیاہے، اور وہ بھی دونوں صورتوں (جامدوسیال) میں فرق کرتے ہیں۔

(۲) شار حلین بخاری (حافظ ابن تجروغیره) یمی سمجھے ہیں کہ امام بخاری نے امام مالک اختیار کیا ہے کہ تغیر وعد متغیر پر خواست وطہارت کا مدار ہے اوراس کی وجہ بظاہر دو ہیں ، ایک تو یہ کہ امام بخاری نے اسلامی ' بساب افا و قدعت المضار فی المسمن میں جن کا مدار ضرورت وحرج پر ہے، مثلاً بدائع ۲۵ سامی ہے کہ گھر کے برتنوں ہیں نجاست گرنے کا تھم اور ہے اور کنووں کا تھم دومراہے کیونکہ گھر ہواستعال کے چھوٹے برتنوں ہیں رکھی ہوئی چیز ول کوڈھا تک کرر کھنے کا اہتم م بوسکتا ہے اور کرنا بھی چاہے ، کنووں وغیرہ کو دھا تک کرد کھنے کا اہتم م بوسکتا ہے اور کرنا بھی چاہے ، کنووں وغیرہ کو دھا تک کرد کھنے کا اہتم م بوسکتا ہے اور کرنا بھی جاہے ، کنووں وغیرہ کو وران ویکھ کے اس میں شکل ایک دومینگی کرجا تیں اور ان کو دھا تک کرد کھنے کا اہتم اور دھنے کے برتن ہیں مثلاً ایک دومینگی کرجا تیں اور ان کوؤرا نکال کر پھیکلد میں تو وہ دود ہے نے مسلک کا فرق معلوم کو فرانکال کر پھیکلد میں تو وہ دود ہے کے برتن ہیں مثلاً ایک دومینگی کرجا تیں اور ان ہوگیا والفدتھا تی ان میں تو دور اور جنگلت کے کنووں کا میں تھی فرق کیا گیا۔ جس کی تفصیل کتاب نہ کورش دی گئی ہے۔ (مؤلف)

المجامد و المذانب "باندها ہے جس ہمعلوم ہوتا ہے کہ جامد وسیال میں ان کے بزدیک و کی فرق نہیں ہے ، دومرے یہ کداس صدیت میں ان محنوں نے زیادتی لفظ 'فعان کان مانعافلا تقویو ہ "کومعلول قرار دیا ہے جیسا کہ ترفدی میں ان کے قول کا حوالے تقل ہوا ہے (ترفدی کا ان دونوں باتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہور کے مسلک سے الگ ہیں جوفرت کرتے ہیں، البذا امام بالک ہی کا فدہب رہ گیا جس کی موافقت کی ہے کیونکہ وہ تغیر وعدم تغیر کے قائل ہیں ، اور حفیہ وشافعہ تو تھوڑی چیز میں نجاست کرنے ہیں، الب لئے سیال چیز میں نجاست کرنے ہے جی ، اس لئے سیال چیز میں نجاست کرنے ہے طہارت کے باتی رہنے کا سوال ہی نہیں ہے ، جامد کی صورت میں وہ ضرور حدیث الباب کے مطابق عمل کرتے ہیں ، عرف شارحین نے دیکھا کہ ان دونوں بذا ہب کی مطابقت تو ہوئی نہیں سکتی ، اور امام احمد کا قول ندکور غیر مشہور ہونے کے سبب سے ان کے بخش نظر نہوگا ، اس لئے مالکیہ کی موافقت کا فیصلہ کر دیا۔

(۳) میرے نزدیک وجو و فدکور کا جواب ہے ہے کہ ۱۳۸ میں ترجمہ کی تعیم ای صورت پر شخصر نہیں جوشار حین نے بھی ہے اس لئے کہ مکن ہے امام بخاری نے لفظ جامد تو حدیث کے اتباع میں لکھا ہوا ور ذائب کا لفظ اس لئے بڑھا یا ہو کہ ناظرین اس کے لئے حکم شرکی تلاش کریں ، اپنی طرف ہے کوئی فیصلہ کن تھم نہیں بتلا یا ہے ، لہذا کوئی دلیل اس امر پر نہیں ہے کہ خود امام بخاری کے نزدیک دونوں کا تھم مساوی ہے ، اس طرح امام زہری کا جواب بھی ضروری نہیں کہ دونوں کے لئے برابر ہو ، بلکہ ممکن ہے جواب جامد کے بارے میں دیا ہو کہ اس میں حدیث وار دہو ہی ہے اور ڈائب (سیال) کے بارے میں سکوت کیا ہو ، باقی حافظ این تجرّ نے جوام نر ہری کا اثر ذکر رکے لکھا ہے کہ ان کے جواب سے بظاہر دونوں کا تھم ایک معلوم ہوتا ہے۔ (فتح الباری ۱۹۵۹)

بیشرح میرے نزدیک پہندیدہ فہیں ہے، رہاامام بخاری کے اعلال سے استدلال، وہ بھی تو ی نہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ اپنے درجہ ہیں صرف فنی حدیثی تحقیق ہو، مسئلۃ الباب کی وجہ سے نہو، جس سے امام بخاری کی رائے نفس مسئلہ کے متعلق متعین کر لی گئ ہے، لہٰذا یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ امام بخاری نے مسئلہ ندکورہ میں امام مالک کا غرجب اختیار نہیں کیا بلکہ امام احمدگی روایت غیرمشہور کی طرف مائل ہوئے جیں بیجن نجاست جا مدہ وغیر جامد کافرق ، یا جامد وسیال چیز وں میں فرق۔

(۳) صدیم بخاری سے صرف جامد کا مسئلہ نکاتا ہے، ذائب وسیال کانہیں، جیسا کہ ابن العربی نے کہا کہ اگر سیال چیز ہیں نجاست گرے گی تو اس کے آس پاس کے حقد کو متعین کرنا اور چینکن ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس طرف ہے بھی اس کو النما جا جیں گے، اس کی جگہ فور آئی ووسر ہے جی جے ہے آ جا تیں گے اور وہ بھی اروگر دیے جے بن جا تیں گے، یہا تک کہ سب ہی کو پھینک دیتا پڑے گا، اور جب القاء ماحول کا حکم صرف جامد ہی جن جاری ہوسکتا ہے تو سیال جس جی و نہیں ال سکتا کی تکر حدیث کا مدلول بن سکتا ہے، لہٰ ذاو و سب ہی نجس ما نما پڑے گا، پس اگر چہ حدیث بخاری اپنے لفظ و منطوق کے لحاظ ہے فرق پر دلالت نہیں کرتی، مگرا ہے مفہوم و معانی ہے اعتبار سے تو جامد و سیال کا فرق ہی بتلار ہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے کہ دونوں کا تھم کیسا نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرایا کہ صدیب بخاری کے مغہوم نہ کورکی تائید ابوداؤد کی صدیب ابی ہریرہ سے اور نسائی کی صدیب میمونہ کے منطوق سے بھی ہوتی ہے، ابوداؤد کتاب الاطعمہ یں ' باب فی المفارة تقع فی المسمن ''کے تحت صدیث کے بیالفاظ یں:۔''اذا وقعت المفارة فی المسمن فان کان جامد افالقو ہا و ما حولها و ان کان مانعاً فَلا تقربو ہ '' (چوہا تھی ہیں گرجائے تواگر تھی جما ہوا ہے تو چو ہے کو اور اس کے اردگرد کے تھی کو پھینک دو، اور اگر تھی سیال ہے تواس کے پاس مت جاؤ، آخری جملہ کا مقصد کھانے سے روکنا ہے اس کے نام میں اوقعرف میں کوئی حری نہیں ہے۔

اشکال وجواب: حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:۔ایک بات یہاں کھٹک سکتی ہے کہ نجاستوں کے گرنے کے باعث جنتی احادیث ہے نجاستِ ماہ کا ثبوت ہواہے وہ سب سیال نجاستوں کے بارے میں ہیں، بجڑ عدیمٹِ فارہ کے اوراس سے امام احمدٌ کی تائید کتی ہے کہ وہ نجاستِ جامدہ وغیر جامدہ میں فرق کرتے ہیں۔

اس کا جواب بیہ کے مصد مرف فارہ کو بیانِ فرق پرمحول کر نادرست نہیں ، بلکہ صورت ہیہ کہ احادیث بین مجمعة تھے، خصوصا عرب کے بدوی کہ دوہ اس سے احتراز نہیں کرتے تھے، خصوصا عرب کے بدوی کہ دوہ اس سے احتراز نہیں کرتے تھے، براز کرنے کی ممانعت کی ضرورت نہیں تجبی کہ کوگ خود بی پانی میں ایک حرکت کو برا بجھے تھے، ایسے بی گھروں کے اعدر سے ایک حرکت کو برا بجھے تھے، ایسے بی گھروں کے اعدر سے ایک حرکت کو برا بجھے ہے اسے بی گھروں کے اعدر سے بلی بی پانی وغیرہ میں مند ڈالتے ہیں اور جنگلات میں درندے، اسلنے ان کے احکام بتلائے ، پاعام عادت ہے کہ منح سوکرا شعتے ہیں تو پہلے ہاتھ مند وصوتے ہیں اور چونکہ و ٹی دارلوٹوں یا دسے وارجگہوں کا رواج نہ تھا ،اس لئے برتوں کے اندر بی ہاتھ ذال کر دھوتے تھے، ہاتھوں من نوبست گلی ہوتی تو اس سے پانی کے نجس ہونے کا خطرہ تھا ،اس لئے اس سے بھی منے فر با یا ان صورتوں کے علاوہ ایک صورت دو مری عام اور اکثر علاوہ ایک صورت چو ہے کے کرنے کی بھی چیش آ جایا کرتی ہے ، اس کو بھی بیان فرما دیا ، اس سے بھی کا کہ اس کے مام اور اکثر نہیں ہے ، پھر اس سے بھی است کی مساحت نکل مسئد نکا لن بھی صحح خدید سے بالہ اس کے بیان فرما کی کہ اس کہ تھا ، تو باید وسری نجاست جامدہ کا مسئد نکا لن بھی صحح نہیں ، کیونکہ نجاست بھی دوست نہیں ، پوجا سے واحدہ کر جائے تو جامد کی طرح آ سے ، بھر اس سے جامدہ کر جائے تو جامد کی طرح آ سے ، البت اس کی تھی طبارت حدیث ہے بیاں ایک دوستی نہیں ہو بایا دوسری نجاست جامدہ کر جائے تو جامد کی طبارت حدیث سے تکا لنا فلط ہے ، جوام اس احد نے بھی اس بو بھی ہو بایا دوسری نجاست جامدہ کر بھی کے میں ہو با تا ہے ، البت اس کی تھی طبارت حدیث ہے تھی ہو بایا دوسری نجاست جامدہ کر جائے تو جامد کی صورتیں ہو بھی ہو بیا یا دوسری نجاست بھی کے دوست نجس ہو باتا ہے ، البت اس کی تھی ہورے کے نزد کیدہ وہ سب نجس ہو بو تا ہے ، البت اس کی تھی ہورے کے نزد کیدہ وہ سب نجس ہو بو تا ہے ، البت اس کی تھی ہورے کے نزد کیدہ وہ سب نجس ہو بو تا ہے ، البت اس کی تھی ہورے کے نوب کو میں بھی ہو بو تا ہے ، البت اس کی تھی ہو بو تا ہے ، البت اس کی تھی ہورے تا ہو ، البت کو تھی ہورے تا ہور کی تو بھی ہورے تا ہو کی کی تو بھی ہورے تا ہو کی تو بھی ہورے کی

مختارات إمام بخارى رحمه الله

فرمایا: آپ کے مخار مسائل فقہ یہ کوآج تک کی نے جمع نہیں کیا ، جس طرح دومرے انکہ جمجۃ ین وغیرہم کے گئے جیں ، اس لئے ان
کے تراجم ابواب پر معینی تان رہتی ہے ، جرفض پی تحقیق یا فد جب و مسلک کے مطابق بتلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن و کے لیدعی حبا
ہلیلی ولیسلی لا تقربہم بلداک "کے مصداق ان دموں کا حاصل کے خییں ۔ امام بخاری چونکہ خودا کید درجہ اجتہا در کھتے ہیں اور کسی کی تقلید
مہیں کرتے ، اس لئے اپنی ہم وظم کے مطابق فیصلے سے جیں ، اور میں نے تو پہلے افتال کیا ہے کہ ان کے تراجم کو پہلے خالی الذہن ہو کر سیجھنے کی
کوشش کرتا ہوں اس کے بعدد کھتا ہوں کہ افھوں نے کسی فد جب کی موافقت کی ہے یا نہیں؟ چنا نچے میں جو کچھ بھتا ہوں وہی بات ان کی طرف
منسوب کرتا ہوں ، خواہ وہ رائے دومرے شارصین بخاری کے خلاف ہی ہو جسے یہاں کیا ہے تا جم بیسب ظن وخین ہے ، والعظم عنداللہ تق کی۔

قولهاللون لون الدم والعرف عرف المسك

تیسری صدیث الباب کے اس جملہ پرمحدثین نے لمی بحثیں کی بین جن کا خلاصہ یہاں ذکر ہوگا، جملہ ذکورہ کا مطلب تو جیسا کہ حافظ ابن حجر منظم الباب کے دک شہیدوں کے دخم اوران سے خون بہتا ہواسب اہل قیامت کواس لئے دکھلا یا جائے گا کہ ان کی فضیلت اور طالموں کاظلم سب پرعیاں ہوجائے اوران کے خون سے مشک کی طرح خوشہوم کھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اہل موقف سب ہی ان کی عظمت و بڑائی کو جان کیس کے ، اورای لئے دنیا میں شہیدوں کے جسموں سے خون دھونے کوشریعت نے روک دیا ہے ، محقق بینی نے مزید کھھا کہ اہل موقف کو جان کیس کے ، اورای لئے دنیا میں شہیدوں کے جسموں سے خون دھونے کوشریعت نے روک دیا ہے ، محقق بینی نے مزید کھھا کہ اہل موقف کو

یہ دکھلا نا ہے کہ خون جیسی نجس وقابل نفرت چیز کو ندموم صفت شرف شہادت کے سبب بہترین عمد ہ صفت میں بدل سکتی ہے، چنا نچیر سارا میدانِ حشر شہید دل کے خون کی مشک جیسی خوشہو سے مہک جائے گا۔

لہٰذااس اعتراض کے جوجوابات اور توجیہ مناسبت کے لئے اقوال نقل ہوئے ہیں نہاں ذکر کئے جاتے ہیں:۔

(۱) حافظ ابن حجر نے لکھا ؟ جواب بید یا گیا ہے کہ 'امام بخاری کا مقعود اپنے ندہب کی تائید کرنی ہے کہ پانی محض نجاست مل جانے سے خسنیں ہوتا، جب تک کہ اس میں تغیر نہ آ جائے ، بیاس لئے کہ صفت کے بدلنے ہے موصوف پر اثر ہوتا ہے ، پس جس طرح خون کی ایک صفت بودالی خوشبو میں بدل جانے ہے نجاست سے طہارت کا تھم آ گیا ای طرح پانی کی کوئی صفت اگر نجاست کی دجہ سے بدل جائے وال کی محمل است نہیں آئے گا نجاست نہیں آئے گا نجاست نہیں آئے گا نجاست نجاست کا تھم آ جائے گا اور جب تک تغیر نہیں آئے گا نجاست نہیں آئے گا۔ 'لیکن اس جو اس نہیں آئے گا نجاست نغیر کی دجہ سے ہوسکتی ہے الانکہ اس سے کس کو النگر اس سے کس کو النظر نہیں ، ( کہ ایک سبب نجاست کا تغیر بھی ہے بلکہ تغیر سے نجاست پر تو سب ہی شغنی ہیں اور یہ ایما عی مسئلہ ہے ) محل نزاع تو بیا مرب کہ نجاست کا سبب مرف تغیر بھی ہے بلکہ تغیر سے نجاست پر تو سب ہی شغنی ہیں اور یہ ایما عی مسئلہ ہے ) میں ۔

حافظ نے لکھا کہ اس توجیہ کو ابن وقتی العید نے بھی نقل کر کے لکھا کہ بہتو جیہ ضعیف ہے اور تکلف سے خالی نہیں۔ (فتح الباری ۱۳۲۰) محقق بینی نے لکھا:۔حاصل نقذیہ ہے کہ امام بخاری کا جومقصد جواب ندکور میں بتلایا گیا ہے ،اور اس کا جس طرح اثبات کیا گیا ہے ، وہ دلیل و تحقیق کے معاریر صحیح نہیں ہے۔' (عمدہ ۱۹۳۰)

(۲) بعض حضرات نے مید تو جید کی کہ امام بخاری مشک کی طہارت بیان کررہے ہیں تا کہ اس کو بخمد خون بجھ کرنجس (وحرام) کئے والوں کا روہ وجائے، یعنی جب خون کی مکروہ حالت بد ہو ہے تجاوز کر کے مجوب کیفیت خوشہوئے مشک ہے بدل گئی، تو حلت کا تھم آگیا اور نجاست کی جگہ طہارت آگئی، جیسے (حرام ونجس) شراب سرکہ بن جائے تو وہ حلال و طاہر بن جاتی ہے۔
(۳) کر مافی کا جواب: پہلے شرح کر مانی سے قال شدہ جواب نقل ہواہے، جوجا فظ نے نقل کیا تھا، اور محقق بینی نے لکھا کہ وہ کر مانی نے اپنی شرح میں کہ وہ کہ اپنی شرح میں کسی اور سے نقل کیا تھا، اب یہاں خود علا مہر کہ مانی کا جواب لکھا جاتا ہے جس کو محقق بینی نے نقل کیا ہے۔

ا محق عنی نے کھا کہ جواب فدکور و تعقب دونوں شرح کر مائی نے تھی ہوئے ہیں، اور تعقب کی عبارت جا فظائن تجرنے بدل کرا کی ہنادی ہے کہ اس سے مقصد تعقب دفقہ پر پوری دوئی نہیں پڑتی، پھر بینی نے اصل عبارت بھی شرح کر مائی نے کو کردی ہے جو هیئے زیادہ داختے اور ذور دار ہے۔

حافظ اکمد نیا بیٹنی کے مقابلہ ہیں: اس سے محقق بینی کا جافظ کے مقابلہ ہیں ذیادہ متیقظ ہونا عابت ہوتا ہے، ہمارے دھڑت شاہ صاحب فر مایا کرتے ہے کہ سب سے زیادہ متیقظ حتی کہ جافظ این جر سے بھی زیادہ محدث زیلتی ہیں اور راقم الحروف کا حاصل مطابعہ ہیں کہ مقافظ این جر سے بھی زیادہ محدث زیلتی ہیں اور راقم الحروف کا حاصل مطابعہ ہیں کہ انسان کے خود دخفیہ نے بھی این البری قدرومز ان کوئیں پہچا تا، اور ای لئے ان کے عوم دکمالات سے استفادہ بھی ٹیس کیا ، حالات کہ ان کے عوم دکمالات سے استفادہ بھی ٹیس کیا ، حالات کہ اس کے عطور کے بعدا ہیں البری تعرات کی قدر بہچائی جائے گی۔ واللہ الموثق (مؤلف)

سے امید ہے کہ مطابعہ انوا دالباری کے بعدا ہے حضرات کی قدر بہچائی جائے گی۔ واللہ الموثق (مؤلف)

سے امید ہے کہ مطابعہ انوا دالباری کے بعدا ہے حضرات کی قدر بہچائی جائے گی۔ واللہ الموثق (مؤلف)

سے امید ہے کہ مطابعہ انوا دالباری کے بعدا ہے حضرات کی قدر بہچائی جائے گی۔ واللہ الموثق (مؤلف)

سے مطلب خیا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ محسی عبد القادی ہیں بنسبت ہے الباری کے طباعت کی غلطیاں ذیادہ ہیں، المبجتر الب، ان مؤلف، '

'' وجہ مناسبتِ حدیث ترجمہ ہے مشک کے اعتبار ہے ہے کہ اس کی اصل خون ہے جو مجمد ہو گیا اور وہ ہرن کا نجس فضلہ ہے، لبذا دوسرے خون اور فضلات کی طرح اسے بھی نجس ہی ہوتا چاہیے، اس لئے امام بخاری نے ارادہ کیا کہ نبی کریم الفظہ کی اس کے لئے مدح نقل کرکے طہارت ٹابت کریں، جیسا کہ اثر زہری ہے عظم الفیل کی طہارت بتلائی ہے، اس سے غایت ورجہ کی مناسبت واضح ہوگئی، اگر چہ اس کو لوگوں نے نہایت مشکل سمجھا تھا۔''محقق بینی نے اس پر نقد کیا کہ غایمتِ ظہور تو بردی بات ہے، اس سے تو کسی درجہ بیں بھی مناسبت نہیں ٹابت ہوئی اوراشکال بدستورموجود ہے۔

(۳) ابن بطال کا جواب: آپ نے فرمایا:۔امام بخاری نے باب نجاست ماء میں بیصدیث اس لئے ذکر کی کہ ان کو پانی کے بارے میں کوئی صدیث سیح السندنییں مل کی البذاوم مانع (سیال) سے مائع وسیال چیزوں کے تھم پراستدلال کیا کہ بیدوصف دونوں میں جامع ہے، محقق عینی نے لکھا کہ بیتو جیہ بھی اچھی نہیں ہے۔ کمالا تعقی۔

(۵) این رشید کا جواب: فرمایا: مقصیر بخاری بیدے کہ خون کے عمدہ خوشبو کی طرف منتقل ہونے بی نے ، اُس کو حالتِ ذم سے حالتِ مدح کی طرف خفل کیا ہے ، اس سے بیہ بات حاصل ہوئی کہ ایک وسفِ بودو وصف رنگ و ذا نقد پرغالب مانا گیا، اوراس سے بیہ متبط حالتِ مدح کی طرف خفل کیا ہے ، اس سے بیہ بات حاصل ہوئی کہ ایک وصف صلاح یا فساد کا تغیر لے گا تو باقی و دوصف اس کے تابع ہوں گے۔ ' بینی نے تو اتنا بی قول فقل کیا ہے ، محر حافظ نے مزید فقل کیا: ''اور گویا امام بخاری نے ربیعہ وغیرہ سے جو بات فقل ہوئی ہے اس کے ردی طرف بھی اشارہ کیا ہو کہ وہ بیہ کہ ایک وصف کے بدلنے سے پھوٹیس ہوتا جب تک دوصف کا تغیر نہ ہو، پھر کہا کہ مکن ہے اس سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہوکہ پائی کی بواگر عمد کی بواگر عمد کی خوشبو حاصل کرنے پر بھی اس کا نام کی بواگر عمد ہو کہ بی اس کا نام خون بی ربیستور بولا گیا تو تھم بھی اس کے تابع ہوگا۔''

حافظ کے دواعتراض: آپ نے فرمایا: پہلی بات پرتوبیاعتراض ہے کہ جب پانی کے تینوں وصف فاسد ہوں اور پھرایک وصف صلاح کی طرف بدل جائے تو تحقیق ندکور کی روسے اس سب کوصالح کہنا پڑے گا، حالا تکہ بیام رفا ہرائفسا دہے، دوسری بات پر کہاس ہے پانی کانام سلب بیس کر سکتے ، لازم آئے گا کہ دوکس الی صفت کے ساتھ موصوف نہ ہوجو پانی کانام باتی رہنے کے ساتھ اس کے استعمال سے مانع ہو۔ واللہ اعلم ۔'' (فتح الباری ۱۲۴۰۔ ۱)

محقق بینی نے بیاعتراض کیا کہ اس سے بیلازم آتا ہے کہ اگر ایک وصف نجاست کا پایا جائے تو جب تک دو وصف نجاست کے نہ ہول کوئی اثر بنہ ہوگا، حالانکہ بیب بات سیجے نہیں ہے اور نہ رئیج کے سواا در کسی نے قل ہوئی ہے۔

(٢) ابن المنير كي توجيه: جب اس ك صغت ، طا برك صغت كى طرف بدل كن ، تو نجاست كا تكم اس برلكا نا باطل جو كا ـ

(2) قشیری کی توجید: پانی میں رعایت ولحاظ تغیرلون کا ہے بوکا نہیں، کیونکہ نبی کریم تفایقے نے خون شہید کوخون ہی فر مایا۔مشک نہیں فر مایا اگر چداس کی بومشک جیسی ہوگی،اس طرح یانی میں تغیر کالحاظ ہوگا۔

محقق عینی کا نفذ و تبصرہ: فرمایا: ان میں ہے کس نے بھی سے وجہ قائم نہیں کی کہ امام بخاری یہاں اس حدیث کو کیوں لائے ہیں، حالانکہ بیح حدیث دم شہید والی تو صرف شہید کی نضیلت ظاہر کرنے کے لئے تھی، نجاست وطہارت کے باب ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، دوسرے یہ کہ شہید کے بارے میں جو بات ذکر ہوئی ہے اس کا تعلق عالم آخرت سے ہاور پانی کی طہارت و نجاست کے مسئلہ کا تعلق امور دنیا ہے ہے اس کا اس سے کیا جوڑ؟ البت ایسے مواقع میں معمولی درجہ کی بھی معقول مناسبت نکل سکے تو وہ کانی ہے بہ نبعت غیر معقول مناسبات

بعيده كے البذاوج مذكورة مل مارے نزد يك كافى ب:

اتوارالباري

(٨) عینی کی توجید: پانی کے احکام کا مدارنجاست کے ذریع تغیر آنے پر ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ قابلِ استعمال نہیں رہتا اسلے کہ اس کی وجہ ہے وہ قابلِ استعمال نہیں رہتا اسلے کہ اس کی وہ مغت باقی نہیں رہی جس برحق تعالی نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔

ای کی ایک نظیرامام بخاری نے بیان کردی کے دم شہید میں بھی تغیر ہوتا ہے کہ اصل تو اس کی نجاست ہے، جس پر خدائے اسکو پیدا فرمایا، مگر شہادت فی سبیل اللہ کے سبب اس بیں تغیر آسمیا جو فصل شہید ظاہر کرنے کے لئے ، قیامت کے دوز سارے اہل محشر کود کھلا دیا جائے گا ،اوراس کی بوئے مشک کے ذریعیاس تغیر کوسب ہی محسوں کرلیں گے۔

گویاا مام بخاری کوتغیر کے لئے ایک نظیر پیش کرنی تھی اور بس ،اس سے زیادہ مناسبت کی نہ ضرورت ہے ، نہ وہ نکل عمق ہے ، بہی کا فی و شافی ہے (عمدة القاری ۱۹۳۰)

(9) تو جید حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمداللہ: آپ نے تراجم ابواب میں فرمایا: یا مناسبت اس لحاظ ہے ہے کہ اس ہے مشک کی طہارت معلوم ہوئی البذااگروہ تھی پائی وغیرہ میں گرجائے تو نجس نہ کرے گا' اس پر حضرت شیخ الحدیث وامت بر کاتہم نے اعتراض کیا کہ مقصدِ ترجمہ تو پائی کی طہارت بتلائی ہے کہ وہ صرف نجس کے ملئے ہے جس نہیں ہوتا جب تک کہ تغیر نہ آجائے ، تو اس کے لئے پاک چیز (مثک) کے ملئے ہے استدلال کیونکر ہوگا؟ (لامع الدراری ۹۹۔ ۱)

(•۱) علامه سندی کی توجید: فرمایا: "باب ما افتح النی کا مقصد مدار تغیر کا اظہار ہے، ای لئے حدیث لائے ، جس بین نجاست اور جہال تک اس کا اثر ہے، اس کو پھینک دینے کا تھم ہے، اور باتی کو طاہر اور قابلِ استعال قرار دیا گیا ہے گویاا کی طرف تخیرہ کی طہارت ہے اور دوسری طرف تغیر اور اس کے بعد کے احکام ہیں، ای طرح آ کی طرف خون اور اس کے بنی و فیرہ ہونے کے احکام ہیں، دوسری طرف اس کے مقابل مشک اور اس کے تغیر کے بعد کے احکام ہیں، کیونکہ حدیث شہید ہیں مشک کودم کے مقابل کیا گیا ہے ۔ لہذا جس طرح آ یک جگہ تغیر سے قبل کیا گیا ہے ۔ لہذا جس طرح آ یک جگہ تغیر سے قبل کیا گیا ہے ۔ لہذا جس طرح آ یک جگہ می تغیر سے قبل کے احکام اور ہیں اور قبی اور قبی اور قبی احتمام اور ہیں اور قبی اور تغیر کے بعد کے دوسرے اس طرح دوسری نظیر ہیں بھی ہے، گویا تغیر سے قبل تک وہ چیز آ پی اصل اور سابق حالت پر باقی رہتی ہے اور تغیر کے بعد دوسرے احکام اختیار کر لئتی ہے، بالفاظ دیگر گویا پھروہ چیز ہی دوسری ہوجاتی ہے لہذا اس کے لئے تھم بھی وہ سرائی ہوجاتا ہے واللہ تعال اعلی "رحاف" کے النظام النظام النظام کی النظام کی سے مقابلہ کا النظام کی النظام کی النظام کی سے مقابلہ کا النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی النظام کیں ہوجاتا ہے واللہ تعال اعلی "رحاف" کی النظام کی سے مقابلہ کی النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی النظام کی سے مقابلہ کی النظام کی النظام کی سے مقابلہ کی سے مقابلہ کی النظام کی سے مقابلہ کی سے مقابلہ کی سے مقابلہ کی النظام کی سے مقابلہ کی سے

چونکہ بیتو جیہ بھی علامہ مینی کی تو جیہ سے ملتی جلتی ہے،اس لئے قد رضر ورت کے لئے وہ بھی کافی شافی کہی جاسکتی ہے۔

(۱۱) حضرت گنگوہی رحمہ الله کا جواب: ارشاد فرمایا:۔ ترجمۃ الباب پردوایات الباب کی دلالت واضح ہے کیونکہ امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ (باقی ) تھی اس لئے بخس نہیں ہوا کہ چو ہے کے گرنے ہے اس کے اوصاف متغیر نہیں ہوئے ، ای طرح آخری صدیث میں مشک کی طہارت سے استدلال کیا ہے کیونکہ اس کی طہارت پرامت کا اتفاق ہے ، حالا نکہ وہ اصل کے لحاظ ہے خون ہے معلوم ہوا کہ جس طرح تغیر ذات کی وجہ سے طہارت و نجاست کا تھم براتا ہے ، تغیر صفات سے بھی بدل جاتا ہے اور جب کی نجس کے سب کوئی وصف متغیر نہ ہوتو طہارت سے نجاست کا تھم بھی نہیں بدلے گا۔

ا مام ابو صنیفہ وا مام شافعی قرماتے ہیں کہ تغیر والا اصول صرف کثیر ہیں چاتا ہے قلیل چیز میں نہیں کہ وہ تھوڑی نجاست سے اور بغیر تغیر کے بھی نجس ہوجاتی ہے، (جس کے دوسرے دلائل ہیں) پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ تغیر اوصاف اس طرح خلام ری طور پڑھسوں بھی ہو، جس طرح مالکیہ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں بلکہ وہ اس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ ظاہری حواس محسوں نہ کریں، (اس لئے اس پر مدار کلی طور سے نہیں ہوسکتا۔ (دمع الداری ۱۹۰۹) (۱۲) حضرت علامه تشمیری کے تین جواب: باب کے ساتھ حدیث کی وجہ مناسبت ہیہے کہ اعتبار معنی کا ہے صورت کا نہیں، جس طرح وم شہید صورة خون ہے، گرمعنوی لحاظ ہے وہ مشک ہے، ای طرح پانی وغیرہ میں اعتبار معنوی لینی تغیر وعدم تغیر کا ہے کو یا امام بخاری نے اس اشکال کا دفعیہ کیا ہے کہ جب پانی کے اندر نجاست پڑگی تو وہ پاک کیے رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جب تک اس میں تغیر نہیں ہوا وہ اپنی حقیقت ومعنی پر باتی ہے اور اس کا اعتبار ہے صورت کا نہیں جس طرح خون کے بارے میں ہے۔

دوسراجواب بیہ کماعتبارغالب کا ہے جس طرح خون کے رنگ پر بوئے منتک غالب آگئی اور و منتک کے تھم میں ہوکرطا ہر مان ایا گیا ، اک طرح پانی میں بھی غلبہ کا اعتبار ہوگا ، تیسر ہے ہی ممکن ہے کہ امام بخاری نے اوصاف کے معتبر ہونے کو ہتلا یا ہوکہ ترجمہ میں بھی طعم ورت کا ذکر کیا ہے بس مقصد میہ ہوگا کہ ایک چیز میں اوصاف کے بدلنے ہے بھی تغیر ہوجا تا ہے جس طرح ہوئے مشک کی وجہ سے خون اپنی اصل سے متغیر ہوگیا۔اللہ تعالی اعلم۔

فوا کدواحکام: (۱) زخم اورخون شہیدای شکل وصورت پر قیامت مین ظاہر ہوگا، تا کہ علانہ طور سے شہید کی مظلومیت اور ظالم کاظلم سبکو معلوم ہوجائے (۲) مشک کی خوشبوخون شہید سے اس کی اعلی درجہ کی نضیلت سب پر ظاہر کرنے کے لئے ہوگی اوراس لئے شرعاً نہ خون کو دھوتا چاہیے نہ شہید کو خسل میں خون اور سے گا درجہ کی نضیلت معلوم ہوئی (۴) عرف المسک کے لفظ چاہیے نہ شہید کو خسل میں خون اس سے خدا کے داستہ میں زخمی ہونے کی خاص نضیلت معلوم ہوئی (۴) عرف المسک کے لفظ سے معلوم ہوئی (۴) عرف المسک کے لفظ سے معلوم ہوا کہ دھیقۂ وہ مشک نہ ہوجائے گا بلکہ حق تعالی اس خون شہید کو ایس چیز بنادیں کے جومشک سے مشابہ ہوگی ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ اور خون کی طرح مشیقۂ نجس خون رہے تا ہم جائز ہے کہ حق تعالی اس کو مشک حقیقت ہی میں بنادیں کہ ان کو ہر چیز پر قدرت ہے، جس طرح قیامت کے دن وہ بنی آدم کے نیک و بداعمال کو بصورت جسد کریں گے، تا کہ میدان حشر میں ان کوتو لا جاسکے۔ واللہ تعالی اعم (عمد ۱۳۲۶ تھی)

# بَابُ الْبَوُلِ فِي الْمَآءِ الدَّآئِمِ

(تھیرے ہوئے یانی میں پیٹاب کرنا)

(٢٣٥) حَدَّ ثَنَا آبُو الْيَمَانِ قَالَ آنَا شَعَيُبٌ قَالَ آنَا آبُو الذِّنَا دِآنَ عَبُدَالرُّحُمْنِ إِبْنَ هُرُمُوَ ٱلْآغَرَ جَدَّ ثَهُ آنَهُ مَسِمِعَ آبَاهُ رَيُو الْذِنَا آبُو الذِّ فَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الْا خِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِالسُنَادِهِ قَالَ لَا يَهُولُنَ أَنَا اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحُنُ الْا خِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِالسُنَادِهِ قَالَ لَا يَجُرِى ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ:

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہے نے رسول اللہ علی ہے سنا آپ فرماً تے تھے کہ ہم (لوگ) دنیا ہیں پچھلے (گرآ خرت میں) سب ہے آگے ہیں اور الک سندے (یہ بھی) فرمایا کہ میں سے کوئی ٹھیرے ہوئے پانی میں جوجاری نہ ہو۔ پیشاب نہ کرے کہ (اس کے بعد) پھرای میں غسل کرنے لگے۔
تشری : اس باب میں امام بخاری ٹھیرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت دکھلا نا جا ہے ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ بانی کی مختلف اقسام ہیں اوران کے حکام الگ الگ ہیں ، اس کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ انکہ کنفیہ نے احادیث کی روشنی میں بانی کی تین قدرتی

۔ مسئد ہے کہ شہید کے بدن سے ندزخموں کو دعو سکتے ہیں، نہ کپڑے اتارے جاتے ہیں (بقدر کفن کپڑے کم وہیش کرنیکی اجازت ہے) نداس کو سل میت دیں گے، ای حات میں نماز جناز ہ پڑھ کر فن کر دینگے، البتۃ اگر شہادت جنابت کی حالت میں ہوئی یاعورت حیض دنفاس کی حالت میں شہید ہوئی تو اس کو امام ابوحنیفہ اُسے خود کے حسل دیں گے، درصاحبین ان سے بھی عسل کو سماقط کرتے ہیں۔

تماز کے بارے میں شافعیہ کا خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ شہید کے گناہ سب معاف ہو بچکے اس لئے اس کونماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں ھند کہتے ہیں کہ نمہ ز جنازہ میت کی کرامت وشرف کے لئے ہے جس کا مستحق شہیدا ورتجی زیادہ ہے اور گناہوں ہے پاک صاف ہونا بھی دعائے خبر سے تومستغنی نہیں کرتا، جیسے نبی اور صبی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی گناہوں ہے معصوم ہیں۔ (مؤلف)

اقسام تجی ہیں۔(۱) جاری اور بہنے والا جیسے نہرول ور یا وَل کاء وہ نجس نہیں ہوتے ، کیونکہ جونجاست ان میں گرے گی وہ بھی آ گے کو بہ جائے گی،اس لئے آنکھوں ویکھتے بعینہ نجاست کرنے کی جگہ کا پانی تو ضرورنجس ہوگا،اوراس کا استعمال حنفیہ کے نز دیک بھی پاکی کے لئے درست نہیں لیکن یوں صاف پانی نہروں، دریاؤں کا پاک ہی ہوتا ہے، اس طرح سمندروں کا پانی کہ وہ بھی جاری کہ تھم ہیں ہے کہ جس جگہ نجاست پڑی اوراس کو بااس کے اثرات کوہم آنکھوں ہے دیکھ لیں گے ، تو خاص اس جگہ ہے استعال نہ کریں گے باقی سارا پانی پاک شار ہو گا۔ بیٹیں کہہ سکتے کہ ایک حضہ میں نجاست کر گئی تو سمندر کا سارا یانی نجس ہو گیا۔ اور یہی تھم اس زیادہ مقدار میں ٹھیرے ہوئے یانی کا بھی ہے، جس میں ایک طرف نجاست گرے گی تو اس کا اثر دوسری طرف تک نہ جاسکے، جس کی تحدید نبیس گر تخمینہ یا اندازہ ۵×۷ ہاتھ ہے۔ ۲۰×۲۰ ہاتھ تک ہے کیا گیا ہے (۲) ایک جگر محصور پانی جو ہروقت رہے مثلا کویں کا پانی کداس کے نیچے سوتوں سے جاری شدہ یانی او پرآتار ہتا ہے، ایسا پانی نجس تو ہوجاتا ہے گراس کو پاک کر سکتے ہیں ( کداو پر کا پانی نکال دیتے ہیں اور اس کی جگدینے سے دوسرا پائی صاف پاک آجاتا ہے)(٣)ایک جگٹھیرا ہوا پانی،جس کے دائم رہنے کی کوئی سورت کنویں کے پانی کی طرح نہیں ہے وہ اگر تھوڑی جگہ بیں ہے کہ ایک طرف نجاست كركئ توسارے بإنی میں پیل كرسيرايت كركئي، توابيا بانی نجس موكر باك بھی نہيں موسكتا، باتی تفصيلات كتب فقد سے معلوم مول كي۔ لیکن بہاں بے بتلانا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔حدیثِ فدکور بخاری پر بجز امام اعظم کے کسی امام نے عمل نہیں کیا، کیونکہ مرف انہوں نے جاری وغیر جاری ہونے کومعتبر و مدار ٹھیرایا اوراس کی مراد کو سمجھا، دوسرے ائمہ نے اپنے اصول بنا کراس حدیث ہے صرف نظر کرلی۔ مثلا امام شافعیؓ نے تحدید کا اصول بنایا کے تلتین سے کم دبیش ہونے پرسارے احکام طہارت ونجاسب ماء کے مرتب کردیے، امام ما لک نے تغیر وعدم تغیر کا قاعد ومقرر کیا ،امام احد نے بھی امام شافعی کامسلک پیند کیا، بھی امام مالک کےساتھ ہوئے لیکن ان جس ہے سی نے بھی تینوں اقسام مذکورہ بالا پرنظر نہیں کی ،امام اعظم نے یانی کی تمین اقسام قدرتی مان کران سب کے احکام احادیث سے معتبط کے جس کی وجه سے ندصرف تمام احادیث متعلقہ پر عمل بی ہوا بلکدان کا غرب اس بارے میں دوسرے غدا ہب سے زیادہ ممل و قابل ترجی بھی قرار پایا۔ حدیث الباب ہمارے لئے تعلی ہوئی دلیل و جحت ہے،اور دوسرے مذاہب والول نے جوابیے اصول وتواعد کی وجہ ہے اس کی مراو بتلائی ہے وہ کسی طرح بھی معقول نہیں ہے۔ مثلاً حافظ ابن تیمیدا لینے محقق ومحدث کا جواب بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ غرض شارع علیہ السلام ممانعب ذكوره سنى اعتباد ب يعن محير ، وع بانى من بيشاب كرنے سے نى كريم علي في اس لئے روكا ب كدلوك اس كے عادی نہ ہوجا کمیں ، ورنہ یوں کسی کے پیٹاب کرنے ہے اس پانی کے جس ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے ، کیونکہ وہ اس وقت پیٹاب کرنے سے جس نہ ہوگا، البتد اگر لوگ برابر چیشاب کرتے ہی رہیں گے اور اس یانی میں تغیر آجائے گا کہ اس سے پیشاب کی بوآنے لکے یا اس یانی کا رنگ پییٹا ب جیسا ہوجائے یااس کے ذاکفہ میں پیٹا ب کا مزہ آنے گئے تب کہیں جا کراس کونجس کہ کمیں گے، بیھال ہےان ا کابر کی حدیث فہی کا کہ جب ایک بات ذہن ہے طے کر لیتے ہیں تو پھر دوراز کارتاویلات ہے بھی دریغ نہیں کرتے ، امام صاحب نے فرمایا کہ حضور علی کے بوئے پانی کو بیشاب سے گندہ کرنے کی ممانعت فرمارہے ہیں اور ساتھ ہی فرمارہے ہیں کہ کیا انسانیت ہے کہ اس میں پیٹاب کرے، پھر وضو وغسل کی ضرورت ہو گی تو وہ بھی اس ہے کرے گا ، اور معانی الآثار میں ان ہی راوی حدیث حضرت ابو ہر رہے ہ ویشرب بھی مروی ہے کہ پھراس یانی کو ہے گا بھی۔مطلب بید کہ اتن بات تو اونی سمجھ والے کو بھی سوچن مجھنی جا ہے! غرض اس یانی میں پیشاب کرنے کی نہایت برائی محسوں کرائی گئی ہے، پھرخودراوی حدیث حضرت ابو ہر رہ ہے بینتوی بھی معانی الآثار ہی میں نقل ہوا ہے کہ جب ان سے بوجھا گیا ایک خص کی تالاب کے پاس سے گزر ہے تو کیا اس میں پیٹاب کرسکتا ہے؟ فرمایا:۔ ''نہیں'' کیونکہ اس کے بعد شاید کوئی اس کا بھائی مسلمان وہاں آئے اوراس تالاب سے مسل کرے یااس کا یانی ہے۔''

اس سے بھی معلوم ہوا کہ ممانعت عادی ہونے کی نہیں ہے جوابن تیمیدو غیرہ نے بھی بلکہ پہلی بارکرنے والے کے واسطے بھی ہے غور کیا جائے ، حدیث بخاری کا فدگور کا مطلب وہ ہوتا چاہیے جوراوی حدیث نے سمجھا اور اس کے مطابق فتوئی بھی ویا ، اور جواہام اعظم نے سمجھا (جن کے لئے دوسروں نے بھی اعلم بمعانی الحدیث ہونے کی شہادت دی تھی ) یا وہ ہونا چاہیے جوجا فظاہن تیمید بتلارہ ہیں ؟ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے سامنے فدگورہ آ ٹارنہ تھے ، ضرور ہوں گے ، گران کی اس عادت سے انکار نہیں ہوسکتا کہ جب سی معاملہ میں کوئی رائے قائم کر لیتے تو دوسرے دلائل سے صرف نظر کرلیا کرتے تھے اور یہی اُن مسائل ہیں انھوں نے اختیار کیا ہے جن میں ان کا تفر و مشہور ہاورا پے مواقع پر ہم بھی ان پر سیرحاصل کلام کریں گے۔ ان شاء انڈ تھائی۔

بحث ونظر: حدیث الباب کاتعلق مسئلهٔ میاہ سے ہاوراس بارے بیل تنصیلی بحث ہم سابق جلد بیل حدیث الاا کے تحت ۵ م مے اق ۱۵ مے تک لکھ بچے ہیں، یہال کلمات حدیث کے بارے بیل ضروری اموراور دوسری اہم ترین بحث ''مفہوم مخالف'' کے سلسلہ بیل کسی جاتی ہے ، بیان پانچ مسائلِ مہمہ عظیمہ بیل ہے ، جن پر فقہ شنی و شافعی وغیر ہا کے اساسی بنیا دی اصول وقواعد بنی ہیں۔ اوران کو اچھی طرح سمجھ لینے سے بہت سے اختلافی امور کی محقیل سنجھ جاتی ہیں اور خاص طور سے ''علمائے حنفیہ'' کی کمال وقب نظراور علمی شخفیق کا نہایت بلند و بالا مرتبہ بھی بوری روشنی ہیں آ جاتا ہے۔

ایک مسئلہ تو بھی مغہوم مخالف والا ہے، دوسرا مبحث زیادتی خبر واحد کا ہے، تیسرا موضوع مراتب دلالت کااختلاف ہے، چوتھا مسئلہ اثبات مرتبہ واجب کا ہے،اور پانچویں بحث تحقیقِ مناط وتخریج مناط کی ہے۔

حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي علمي شان وتبحر

جرمحقق عالم کے لئے خواہ وہ مدرس ہوا مصنف ان پانچوں ابحاث کاعلم مالہ و ما علیہ کے ساتھ حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ او
رہمارے حضرت شاہ صاحبؓ بڑی اہتمام کے ساتھ ان مباحث کی تحقیق اپنے درس حدیث میں فرمایا کرتے تھے اور جب علامہ رشید رضا
مصری دارالعلوم دیو بند میں تشریف لائے تھے تو حضرت نے اپنی عربی تقریب جو مسلک حنفیہ اور طرز تدریس دارالعلوم کی تعارفی وضاحت
کی تھی ، اس میں بھی اس پانچویں بحث کوئی بیش کیا تھا جس سے وہ نہایت متاثر ہوکر گئے تھے، کیونکہ اس سے انھوں نے بیا ندازہ بخو لی لگالیا
تھا کہ اس طرز تحقیق دید تیں سے درس حدیث کا رواج دنیائے اسلام کے کی حصہ میں بھی موجود نہیں ہے۔

ای طرح آیک دوسرے شامی عالم دیو بندا ہے تھے، جنوں نے عالم اسلامی کے تمام مدارس عربیہ کاطرین درس صدیث وغیرہ دیکھا تھا اور حضرت شاہ صاحب کے درس صدیث بیل بھی کئی روز تک شریک ہوئے تھے، تو انھوں نے بھی یہی فر مایا تھا کہ اس طرر زخفیق کا درس صدیث دنیا کے کسی حصہ بیل نہیں ہے، دوسرا تاثر ان کا یہ تھا کہ حضرت شاہ صاحب اثناء بحث بیل تیرہ سوسال کے تمام اکا برعاء است کے اقوال و آراء پر کائل عبور رکھتے ہیں اور پھر ان کے فیصلوں پر تنقیدی جائز ہے بھی کرتے ہیں، ایسا عالم تو بیل نے کسی خطہ بیل نہیں دیکھا ہے انھوں نے حضرت شاہ صاحب سے بیمی فر مایا تھا کہ جیرت ہے آپ جیسا بھی عالم ابوضیفہ کی تقلید کرتا ہے اس پر حضرت نے جواب انھوں نے حضرت شاہ صاحب کے مقابلہ بیل پھر تھی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی ہی فر مایا تھا کہ جیرت ہے آپ جیسا آتی عی ' خواب تھا جو پھر کہ کہ کہ کہ جیست ہے۔'' دیا تھا کہ ' میراعلم تو امام ابوضیفہ کی شان ،جس کی جھک بھی اب دور دور تک نظر نیس آتی عی ' خواب تھا جو پھر کہ دیکھا جو ساا فسانہ تھ' اس کے سوا اور کیا تعبیر کی جائے ؟' ممثل امتی کے مثل المصلو لا یدری او لھا خیوام آخر ھا' او کساقال صلی اللہ علیہ و سلم ہے سان و کمان ایک چھکہ خصوصی ابر علم ورحمت کا آسان علم بر نمودار ہوکر برس گیا ، نداس سے پہلے دور تک اس کی ظیر ملتی ہے نہ بعد ہوسان و کمان ان کیک چھکہ خصوصی ابر علم ورحمت کا آسان علم بر نمودار ہوکر برس گیا ، نداس سے پہلے دور تک اس کی ظیر ملتی ہے نہ بعد

کوبڑے بڑے علماءِ وقت نے بقدرِ ظرف اپنے اپنے علمی ظروف اس سے بھر لئے اور دنیائے علم کوان سے مستفید کیا، اور کررہے ہیں، جزاهم الله خیرا و بارک فی مساعیهم۔

راقم الحروف کی حیثیت ان حضرات کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ،صرف ایک جذبہ ہے جو'' انوارانباری'' پیش کرنے پرا بھارر ہاہے شاید ناظرین کی نیک دعاؤں کےصدقہ میں اس کی بھی عاقبت بخیر ہوجائے و ھا ذلک علی الله بعزیز ۔

یہاں ہم'' مفہوم مخالف'' کی بحث لکھتے ہیں، مراحب احکام کی بحث بھی ایک حد تک آپھی ہے اور زیاد تی خبر واحد پر بھی پھھآپچکا ہے باتی کمل اور تفصیلی مباحث دوسرے مناسب مواقع ہیں آئیں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

## تقريب بحث ''مفہوم مخالف''

حضرت شاہ صاحبؒ نے دائم دراکد کا فرق بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ الذی لا یجری کوبعض اوگوں نے صفتِ کا فقہ بتلایا ہے،
سیجے نہیں بلکہ وہ قیدِ احرّ ازی ہے۔ جس سے ماء دائم جاری نکل جاتا ہے لیکن پھر بیصفت یا قید تھم کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ اس ہے ہم ماءِ
قائم جاری میں پیشاب کی اجازت ثابت کرنے گئیں ، کیونکہ قیود کے فوائد دوسرے ہوتے ہیں ، مثلاً یہاں متفقود پائی میں پیشاب کرنے کی
زیادہ قباحت و برائی بتلائی ہے ، گویا تھیرے ہوئے پائی میں پیشاب سے روکا اور خاص طور سے جبکہ وہ جاری بھی نہ ہوتو اس سے بہ مزید
تاکیدرو کنا مقصود ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ قیود کی رعابیت اور ہے اور مفہوم خالف کا معتبر ہونا دوسری چیز ہے، قیود کے نکات وفوا کد حنفیہ کے بہاں بھی مسلم ہیں جن کووہ بیان کرتے آئے ہیں ، باتی مفہوم کلام حنفیہ کے نز دیکے صرف ای قدر ہے جوای کلام ہے بجھا جائے ، بخلاف شافعیہ کہ دوہ وہر کلام کے دو دوم فہوم مانتے ہیں ، ایک اثباتی دوسراسلی ۔ شخ این ہمام نے اس موضوع پرمعرکہ کی بحث کی ہے اور علامہ بہاری نے لکھا کہ ''مفہوم کا افسا گرنگات بلاغیہ کے درجہ ہیں ہے تو معتبر ہے ، کیکن اس میں اتنی جان ہیں ہے کہ اولہ فقہیہ کے درجہ میں ہو سکے۔''

حضرت شاہ صاحب نے بیر جملنگل کر کے فرمایا کہ' اس کواگر کو کی ضی اصولی لکھ جاتا تو ہڑا احسان ہوتا، کیونکہ بیہ بات ہڑے کام کی اور ہڑی شجے ہے'' پھر فرمایا: شاہ ولی الندصاحب نے بھی موطا کے حاشیہ میں الحر بالحرکے شمن میں پچھاس طرح لکھا ہے گر'' مسلم النہوت' جیسا صاف نہیں لکھا، اس کے بعد'' مفہوم مخالف' کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق نقل کی جاتی ہے، جواپی یا دواشت ، العرف الشذی اورمعارف السنن (علامہ بنوری) کوسا منے رکھ کرم تب کی گئی ہے۔

### بحث مفهوم مخالف

ہرکالم کا اپناایک منطوق ہوتا ہے،جس پراس کا سیاق عبارت اور صری کا الفاظ انعوی طور ہے دارات کرتے ہیں، اورایک مفہوم ہوتا ہے جواس کلام کے مضمون وقحو کی سے ماخوذ و مستبط ہوتا ہے ہیں جس مفہوم سے ایس تھم ٹابت کریں گے جومنطوق کلام سے مطابق و موافق ہوگا، وہ تو دد مفہوم موافق '' کہلاتا ہے اور جس مفہوم سے ایسا تھم ٹابت کریں گے جومنطوق کلام کی ضد، مقابل یا نقیض ہے اور مسکوت عشہ ہے، اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں گھراس کے اقسام مفہوم صفت مفہوم شرط مفہوم علت ، مفہوم غایت ، مفہوم عدد ، مفہوم اقتب ، مفہوم اشتاء ، مفہوم حمر ، مفہوم زیال و مکان ہیں۔

اس کے بعد مفہوم موافق کو بطور جمت و دلیل قبول کرنے پر سب شفق ہیں ، اور جو پھھا نشلاف ہے وہ مفہوم خالف کے بارے ہیں ہے۔

اس کے بعد مفہوم موافق کو بطور جمت و دلیل قبول کرنے پر سب شفق ہیں ، اور جو پھھا نشلاف ہے وہ مفہوم خالف کے بارے ہیں ہے۔

اس کے بعد مفہوم موافق کو بطور جمت و دلیل قبول کرنے پر سب شفق ہیں ، اور جو پھھا نشلاف ہے وہ مفہوم خالف کے بارے ہیں ہے۔

اس کے بعد مفہوم موافق کو بطور جمت و دلیل قبول کرنے پر سب شفق ہیں ، اور جو پھھا نشلاف ہے وہ مفہوم خالف کے بارے ہیں ہے۔

اس کے بعد مفہوم ابنا کا بین الہام ، اور اس کی وونوں شرعیں ' الناز برا والتجیر '' با بن امیر الدی خادر'' النسیر ''شیخ امیر ابنی ری ۔

ا مام شافعی اوران کے بعین اس کو بچھ شروط کے ساتھ بطور جمت و دلیل مانتے ہیں ، البتہ بعض اقسام ندکورہ میں ان کے باہم اختلاف ہے گویا انہوں نے مفہوم مخالف کے کئی ہونے کے باوجوداس کو جمت شرعیہ قرار دے دیا ہے ، اوراس طرح وہ شریعت کے کسی امر پرنص و صراحت یا شخصیص ذکر ہی سے اس کے ماسوا کی نفی بھی نکال لیتے ہیں ، بھی نقط اختلاف ہے ، حنفیہ کہتے ہیں کہ صرف اتنی بات نفی ، سوا کے لئے کافی مہیں ، بلکہ اس کے لئے مزید کسی دلیل، جمت یا قرید کی ضرورت ہے ، اس طرح وہ مفہوم مخالف کی جمیت سے انکار کرتے ہیں۔

اس تفصیل سے بیہ بات صاف ہوگئی کہ حضیہ کا انکار مفہوم مخالف اوراس کے اقس م سے بحثیت قبوط وشرا انکا واوصاف وغیرہ ہرگز نہیں ہے ان سب کو وہ بھی مانتے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ جو پھے مفہوم ان چیزوں کی وجہ سے لیا جا سکتا ہے وہ اپنے اسپنے درجہ ہیں شلیم ہے گر حضیہ کے ذور کی جہت شرعیہ کے درجہ ہیں شاری اس سکتا کہ نہیں حضیہ کے ذور کہ ہیں ہاری تعیین کر لینا اتنا مہل و آسان کا منہیں ہے ، چتنا منطوق ہیں ہے اور جب اس کی تعیین ہماری وسٹرس سے باہر ہے تو اس کو جمت شرعیہ کا درجہ و بینا بھی ہمار نے فیصلوں کی حدود افتدیار سے باہر ہے ، البتہ ہم کسی کلام کی قبوط و شرا لگا ، اور اوصاف کی رعایت ضرور کریں گے ، مثلاً زمان و مکان عدد ، لقب ، شرط و علت وغیرہ امور سے باہر ہے ، البتہ ہم کسی کلام کی قبوط و شرا لگا ، اور اوصاف کی رعایت ضرور کریں گے ، مثلاً زمان و مکان عدد ، لقب ، شرط و علت وغیرہ امور کے مفاجیم فیکورہ سے صرف نظر ہرگز نہ ہوگی ۔ ندان کو بے فائدہ جمیس گے ، کیونکہ کسی بلیغ کے کلام کی بھی بیر چیزیں ترک نہیں کی جائیکہ کلام المنع البناء مرور انبیا علیم السلام یا کلام حق تعالی جل شانہ ہیں ، کدان کے تو ایک ایک ترف و فقط پر نظر رکھنی پڑتی ہم موطائیں میں بھی اشارہ کیا فرق مرات کی اللہ المناء میں بی مطاق میں بسی بھی اشارہ کیا بیات کیا ہیں اور موافق کو مخالف کے ساتھ جمیم کی سے بی سے اور ان کی طرف شاہ و کی التدصا حب نے سفی شرح موطائیں میں بھی اشارہ کیا بادر شابیا ہیں بی موسل کے تفسیر آ بیت الحرالے کے تفسیر آ بیت الحرالے ہی خور اللہ ہیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا: حنفیہ کے یہاں بھی عبارت کتب فقداور آپس کے محاورات و گفتگوؤں تک میں بھی مفہوم مخالف معتبر مانا گیا کیونکدان کی مراد کو پوری طرح سمجھنا ہمارے لئے بہل ہے ، بخلاف نصوص شارع کے کدان کی مراد کا تعین غیر منطوق ہیں آسان معتبر مانا گیا کیونکہ ان کی مراد کا تعین غیر منطوق ہیں آسان مبیس ، اس لئے نکات شروط و قیود وصفات سے انکار ہمیں بھی نہیں ، لیکن ان کے ماسوا میں نفی تھم کا فیصلہ بھی ہم کردیں ، بیرہارے مزد کیا اپنے منصب سے اوپر جاکر شارع علیہ السلام کے منصب میں قدم رکھنا ہے اس لئے ہم اس سے عاجز ہیں۔

معلوم ہوا کہ حنفیہ کامفہوم خالف کونصوص شارع بین معتبر قرار نہ دینا ، ان کی غایت احتیاط کی وجہ ہے۔ شیخ ابن ہام نے''تحری'' بیں لکھا'' حنفیہ مفہوم مخالف اور اس کے اقسام کی نفی صرف کلام شارع بیں کرتے ہیں'' اور شارح تحریر ابن امیر الحاج نے شس الائمہ کر در ی سے نقل کیا'' خطابات شارع بیں کسی چیز کا خاص طور ہے ذکر کرنا اس کو ستازم نہیں کہ اس کے ماسواسے تھم کو منتقی کر دیں ، البتہ عام لوگوں کے عرف ومعاملات اور عقلیات بیں اس کو مانا جاتا ہے'' (شامی صسمال جاکتاب الوضوء)

يبي بات شرح وقابيه باب الممرين الهنابيشرح النعابيه باب الرجوع في الههه اور كتاب الطهارة بصل الغسل ميس طحطا وي شرح المراقي

ان میں مبارک عبدالقد بن احمد من (م ا اے ) ہے آپ کا ذکر خیر مقد مدانو ارالباری عن ۱۲۳ ہیں ہی آچکا ہے ، مشہور مضر و محدث ختی المسلک ہیں ،

آپ کی تفسیر حشو وزوا کداور غیر معتمد روایات سے خالی ہے ، نہایہ محققانہ بختے رگر جامع اور ختی مسلک کی ترجمان بلند پایت فیسر ہے ، بری ضرورت تھی کداس کی اشاعت کی جائے ، شکر ہے کہ عزیز محتر معولانا محمد انظر شاہ صاحب سعمہ استاذ وارالعلوم و بو بند نے اس اہم خدمت کوائے ذمہ لیا اوراس وقت تک چارافساط شائع ہو چکی جیں ،ان جی سورہ بقر کھمل ہوگئی ہے ، حنفید کے جہاں تغسیر روح ، لمعانی تبغیر الی السعو و ،تغییر مظہری او واحکام القرآن بعد ص کا مطالعہ ضروری و مفید ہے ،تغییر مدارک تہ کورکا مطالعہ اس کے بھی ضروری ہے کہ موصوف نے ترجمہ کے ساتھ حواش میں دوسری کتب تفسیر وغیرہ کی مدد سے نہایت مفید تشریکات و تحقیقات کا بھی اضافہ کردی ہے ،انوارالباری کی طرح ممبری سٹم ہے مثالع ہور ہی ہے ،خضر راہ بکڈ بود یو بند سے طلب کی جائے (مورف)

### باب الاذان میں ہے اور مولانا عبد الحی لکھنوی نے وراسہ فامسہ مقدمہ عمدة الرعابي میں (بسط و تقصیل سے )لکھی ہے۔ بحث محن الآخرون السالقون

#### توجيه مناسبت

ہمارے نزدیک صواب ہے ہے: امام بخاری اکثر ایسا کیا کرتے ہیں کہ ایک بات جیسی جس سے نی اس کو پورا پورا نوراذ کر کر دیا حالانکہ اس سے مقصود صرف ایک جزو ہوتا ہے جس کا تعلق اس مقام سے ہوتا ہے جیسے حدیث عروہ بارتی شراء شاق کے بارے میں کیا ہے جو باب الجہاد میں آئے گی ،اس کی مثالیں ان کی کتاب میں بہ کٹرت ہیں اور امام مالک بھی ایسا کرتے ہیں (فتح الباری ص ۲۳۳ ج ۱)

# حافظ برمحقق عيني كانقته

آپ نے لکھا کہ تو جید ذکور بھی کل نظر ہے جو طاہر ہے: اس کے بعد کوئی تفصیل نہیں کی ، ہمار ہے نزدیک کل نظراس لئے ہے کہ ایک ہی صدیث کوتو پورا لکھنے کی عادت محد شین کی ضرورت ہے گر یہان تو وہ صورت نہیں ہے کیونکہ حدیث الباب تو اپنی جگہ موجود ہے ، بیٹن الآخرون السابقون جو نگڑا جود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تھا ہی ترجمہ ہے نہیں ہے ، پھراس تو جید کا یہاں ذکر بے موقع یا کل نظر نہیں تو اور کیا ہے؟!

السابقون جو نگڑا جود وسری حدیث سے لیا گیااس کا تو بھی تعلق ہی ترجمہ ہے نہیں ہے ، پھراس تو جید کا یہاں ذکر بے موقع یا کل نظر نہیں تو اور کیا ہے؟!

السابقون جو نگڑا جود وسری حدیث الکی نے موریث قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترحدیث میں مطابقت کا موجود مونا کافی ہے لیکن اس میں نظر ہے ،

کونکہ ایک ہی حدیث اگر ہوتی تو امام بھاری ' وہا سادہ' کہ کرا لگ لگوں کرتے النے (عمرہ صا۹۳)

سے محقق بینی نے لکھا کہ یہ تو جید کرمانی نے بعض علاء عمر نے قبل کی ہے اور اس میں جرفقیل اوعدم شفاعلیں ہے (عمرہ ص ۹۳۳)

تو جبیہ فرکر: یہ بات تو صاف ہو چکی اورا کٹر نے تسلیم کر لی کہ یہاں اس ٹکڑے ' (نحن الآخرون اسابقون)' کی ترجمۃ البب ہے کوئی مناسبت نہیں ہے،اس کے بعد یہ مرحلہ آگیا کہ ٹی نفسہ اس کے ذکر کی کیا معقول وجہ ہو عتی ہے تواس کے بارے میں بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ حافظ کی تو جبیہ: آپ نے کھھا: امام بخاری کتاب العبیر (باب النفی فی المنام ۱۰۳۳) میں طریق ہمام ابی عن ابی ہریرہ سے بھی ای طرح شروع میں دوسری حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے کولائے ہیں اور وہاں بھی باوجود تکلف کے ذکورہ من سبت نہیں چل سکتی تو بظاہر بات بیہ کہ شورع میں دوسری حدیث کے ساتھ اس ٹکڑ ہے کولائے ہیں اور وہاں بھی باوجود تکلف کے ذکورہ من سبت نہیں چل سکتی تو بظاہر بات بیہ کہ کوئی نسخہ ابوالز نا دغن الاعرج عن ابی ہریرہ والا اور نسخہ (یاصیف ) معمرعن ہمام عن ابی ہریرہ والا دونوں ایک جیسے ہیں ، یعنی بہت کم کوئی حدیث الی ہوگی ، جوایک میں نہ ہواور دوسر ہے ہیں نہ ہو، کھران دونوں میں اکثر احادیث وہ ہیں جن کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور ابتداء ہر نسخہ (یاصیف ) کی اسی جملہ وئی الی ہوئی ہے۔

للذاامام نخاری نے ایک ہر حدیث کو جوان دونوں ہے لگئی ہے جملی کن الآخرون السابقون سے شروع کی ہے اور امام مسم نے نسخہ ہمام سے لی ہوئی حدیث اور کی حدیث اس سے لیتے ہیں تو پہلے قال رسول التعظیم کے بعد فیذ کر احادیث منہا لکھ کر پھر دوبارہ وقال رسول التعلیم کھ کر وہ خاص حدیث روایت کرتے ہیں جواس مقام میں لا ناچاہے ہیں اس سے اش رہ اس کی طرف ہوتا ہے کہ بیصدیث اس نے کے درمین کی ہے اول حدیث ہیں ہے واللہ تق ٹی اعلم (فتح الباری ص ۲۰۱۱) اس امری طرف ہوتا ہے کہ بیصدیث اس نے کے درمین کی ہے اول حدیث ہیں ہے واللہ تق ٹی اعلم (فتح الباری ص ۲۰۱۱) اس امری طرف ہوتا ہے کہ بیصدیث اس نے حدیث روایت کی اس امری تو جیسے: محقق عینی نے آپ کا حاصل کلام بتایا کہ ''ہمام راوی حدیث نے حضرت ابو ہریرہ سے جو مجموعہ احادیث روایت کے اس کوروایت کرتے وقت حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کن الآخرون سے شروع کیا تھا ، اہذا ہمام بھی جب بھی ان سے حدیث روایت کرتے ہے تھے اس کوروایت کرتے ہے تھے اس کی علاوہ دوسر سے ان مواضع میں بھی ایسا کہا جملہ کن الآخرون ذکر کی کرتے تھے ، اس کا کا تباع امام بخاری نے کیا ہے ، چنا نچانہوں نے یہاں کے علاوہ دوسر سے ان مواضع میں بھی ایسا کیا ہے ؛ کی بہاد ، البخازی ، الا بجان والند ور ، قصص الانہیاء عیہم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل میں کن الاخرون السابقون کوذکر کیا ہے ؛ کی جب ابھاری ہوں کو کرکیا ہے ، کی جب ابھاری الاعتصام ، ان سب کے اوائل میں کن الاخرون السابقون کوذکر کیا ہے ؛ کی جب ابجاد ، البخان کی ، الا بجان والند ور ، قصص الانہیاء عیہم السلام الاعتصام ، ان سب کے اوائل میں کن

محقق عینی نے خودا پی طرف سے کوئی تو جید ذکر نہیں کی اور شاید وہ تو جید من سبت کی طرح مطلق ذکر کی تو جید کوبھی موزوں نہ بجھتے ہوں جیسا کہ وہ امام بخاری کے تراجم ابواب کے سلسلہ بیں ہر جگہ من سبت ومطابقت خامخواہ نکال ہی لینے کوزیادہ اچھی نظر ہے نہیں دیکھتے ، بلکہ متعدد مواضع میں دوسروں کی ایس سی پرتعریض بھی کی ہات یا بھی بی ہے کہ وہ ہر پھی بی ہات یا بے کی تاویل پرصاد کرنے کو تیار نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم۔

# حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا پچھ شارحین نے پہال "نسحن الآخوون المسابقون" ذکر کرنے کی توجیہ میں دوراز کارہ تیس کی ہیں، ہاتی ہات صرف آئی ہی ہین کتی ہے کدا عرج کے پاس ایک صحفہ تھا، جس میں احادیث کا مجموعہ لکھا ہوا تھا اور ہما م بن مفہ کے پاس بھی ایسا ہی ایک صحفہ تھا، امام بخاری وسلم دونوں ہی نے ان دونول صحفوں سے احادیث ذکر کی ہیں، لیکن دونوں نے الگ الگ طریقہ سے اس کی طرف اشارہ کی ہے، بخاری جہال اس کی حدیث لیے ہیں تو پہلے اول حدیث کا ابتدائی گڑا" نسحین الآخرون المسابقون "ذکر کرتے ہیں۔ پھروہ حدیث لاتے ہیں، جواس مقام کے مناسب لانا چاہتے ہیں امام سلم فذکر احادیث ومنہا بذا الحدیث لکھ کرآگے بڑے ہے ہیں، اس کے علاوہ ترجمہ سے بھی من سبت ثابت کرنا تکلف بارد ہے امام بخاری نے ایسا ہی کتاب الجمعہ اور کی بالا نہیاء میں بھی کیا ہے۔

# مزيد شخقيق وتنقيح

ا مام بخاری نے صرف ان دونوں صحیفوں یا طرق روایت کے ساتھ پیطر یقنہیں برتا بلکہ ایک تیسرے طریقندروایت کے ساتھ بھی برتا

ہے،جس کے آئندہ تفصیل ملاحظہ ہو۔

(۱) حدیث" نسحین الآخیرون السسابقون "الح کوکمل اورمستقل طورے توصرف کتاب الجمعہ (باب فرض الجمعی<sup>ص ۱۲۰</sup>) میں لائے ہیں اور بیدوا یت ابی الزناووعن الاعرج عن ابی ہر ریڑے

(۲) عدیث ذکور کھل طورے دوسری حدیث کے ساتھ دوجگہ لائے ہیں کتاب الجمعہ (باب ہل علی من لم یشھد الجمعة غسل ص۱۲۳) میں اور کتاب الانبیاء (باب حدیث الغارص ۴۹۵) میں۔ بیدونوں روایات و هیب عن ابن طانوس عن ابیه عن ابی هریوه ہیں اوراسی تیسرے طریق کی طرف ہم نے اویراشارہ کیا ہے جس کا ذکر شارعین نے نہیں کیا۔

" المديث فركوره كاصرف يهلا جمله" نحن الآخوون المسابقون الومرى احاديث كماته المجيدة ارى يس لائيس المرسي المسابقون المسابق ال

ص ۱۱۱۱ كتاب التوحيد (باب تول الله مريدون ان يبدلوا كلام الله)

ص ٩٨٠ كمّاب الإيمان والند ور (بهليماب) بين معمون جام بن منه عن الي جريرة

ص١٠١٠ كماب التعبير (باب الفح في المنام) مين

اوپر جوحوالہ کتاب المغانی اور کتاب الاعتصام کا دیا گیاہے وہ مراجعت کے باوجود ندمل سکا دوسری بات بیرقائل ذکر ہے کہ امام بخاری نے ہر روایت الی الزنا دوعن الاعرج عن ابی ہر رہ کے ساتھ ریہ جملہ بیں بڑھایا ہے چنانچیس کے ااا میں تین جگہ طریق نہ کورے ہی روایات ذکر کی ہیں اور کسی کے ساتھ اس کوئیس لکھا۔ اس کی وجم مکن ہے ریہ و کہ ایک باب میں ایک جگہ ذکر کافی سمجھ ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

حق ریہ ہے کہ اس سلسلہ کی کوئی تو جیہ بھی پوری طرح کافی وشافی نہیں ہے اور شایدای لئے محقق بینی یہاں سے خاموش گزر گئے ہیں پھر خیال ریہ ہے کہ امام بخاری کی نظر میں کوئی نہایت وقیق معنوی فائدہ اس کا ہوگا جود وسروں کی نظرے پوشیدہ رہا۔ واللہ علیم بذات الصدور۔

اشتنباط احكام وفوائد

محقق عینی نے مذکور و بالا حدیث الباب کے تحت جن اہم امور واحکام کے استغباط کا اشار ہ فر مایا ہے وہ یہاں نقل کئے جاتے ہیں تا کہ علم و تحقیق کے مزید ابواب ناظرین کے لئے کھل جا کیں۔

(۱) حدیث الباب سے ہمارے اصی ب حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ جب تک بانی بڑے دوش یا تالاب میں جمع شدہ نہ ہو ( کہ اس کے ایک طرف نجاست پڑے تو دوسری طرف اس کا اثر نہ پنچے کھیل وکشر کا معیار یہی ہے ) تو اس میں نجاست پڑ جانے کے بعد دضو وغیرہ کرنا اس سے جائز نہ ہوگا۔ نیز اس سے بیجی معلوم ہوا کہ جب قلتین کی مقدار پانی بھی اثر نجاست قبول کرسکتا ہے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا کونا اس سے جائز نہ ہوگا۔ (اور حنفیہ کے نز دیک جو ، ء کشر کی مقدار پانی بھی اثر نجاست کا ور حنفیہ کے نز دیک جو ، ء کشر کے وہ اس کے مشتقی ہے کہ جب دوسری طرف نجاست کا اثر پہنچا ہی نہیں تو اس کو ظاہر کہنا ضروری صبح ہوگا 'اور اس کشر کی طہارت دوسرے انکہ ہے وہ اس کے یہاں بھی مسلم ہے ) دوسرے یہ کہ حدیث الباب زیادہ صبح (وقوی) ہے۔

#### ابن قدامه كاارشاد

فرمایا حدیث قلتین اورحدیث بئر بصاعة حنفیہ کے خلاف ہماری ججت ہیں کیونکہ بئر بضاعة بھی اس حد تک نہیں پہنچتا جس پر حنفیہ پانی کو کثیراورطا ہر مانع نجاست مانتے ہیں۔

محقق عينى كاجواب

فرمایا:۔ بیدونوں صدیث جارے خلاف جمت نہیں ہیں' پہلی تواس لئے کہ گوبعض حصرات نے اس کی تھیجے کر دی ہے تگر پھر بھی وہ متن و سند کے لحاظ سے مصطرب ہے اور قلہ جمہول ہے' اس لئے سیح متفق علیہ پڑ عمل کرنا زیادہ اقوی واقر ب۔ (الی الصواب) ہے رہی حدیث بئر بضاعة تواس پر ہم بھی عامل ہیں کیونکہ اس کا یائی جاری تھا۔

مید دعویٰ باطل ہے کہ وہ صدحنفیہ کونہیں پہنچا' کیونکہ خود محدث پہنی شافعی نے امام شافعیؒ نے قتل کیا ہے کہ بئر بصناعہ میں پانی کثیر تھا اور واسعہ (پھیلا ہوا) تھااوراس میں جونجاستیں پڑتی تھیں ان سے یانی کے رنگ ذا کقہ اور بومیں تغیر نہیں آتا تھا۔

رہی ہے بات کہ حنفیہ نے تخصیص بالرائے کی جس کے مقابلہ میں شخصیص بالحدیث بہتر تھی اس کا جواب یہ ہے کہ بیاس وقت ہے کہ حدیث مخصص اجماع کے مخالف نہ ہواور حدیث قلتین خبر واحد مخالف اجماع صحابہ ہے جس کی صورت رہے کہ حضرت ابن عباس وابن زبیر ہے نبر زمزم میں ذکل کے گرجانے کی وجہ سے سارے کنویں کا پانی نکال دینے کا فتوی دیا تھا' حالانکہ اس میں قلتین سے کہیں زیادہ پانی تھا اور بیصورت دوسرے صحابہ کرام کے سامنے پیش آئی۔ کسی نے بھی اس پرنکیز نہیں کی ٹہذا رہا جماعی مسئلہ وگیا جس کے مقابلہ میں خبر واحد پر عمل نہیں کرتے۔

اس کے علاوہ ریکہ امام بخاری کے استاذ علی بن المدین نے فرمایا کہ حدیث قلمتین کا ثبوت نبی کریم صلی التدعیب وسلم سے مرفوعاً نہیں ہے

(بقیہ حاشیہ مغیر گذشتہ) کہ معاحب امانی الاحبار حفرت عدامہ المحدث مولا ناتھ بیسف صاحب کا ندھنویؒ اچا تک حرکت قلب بند ہوجائے ہے۔ ۱۹۲۵ء کو بعد نماز جمعہ بحانت قیام دا ہور داصل بحق ہوئے اور آپ کی ندکور وحدیثی تایف ناکھل رہ گئی جس کا نہایت اہم جز وُتفق بینیؒ کی دونوں شرعیں ہیں۔ رحمہ اللہ رحمۃ و سعۃ۔ خدا کرے آپ کے جانشین مول تاانعام الحسن صاحب مدخلہ العالی اس خدمت کی تکیل کریں۔ وہاؤیک علی اللہ بعزیز۔

اس کی دوجلدیں طبع ہو چکی ہیں جوراقم الحردف کے پیش نظر ہیں ممکن ہے تیسری کا بھی مسودہ ہو گیا ہوا ورجلد حیوب جائے۔

حضرت کی تبلیغی خدمات بھی نہا ہے عظیم الشان اور آ ب زرے لکھے جائے کے لاکق میں البتہ جمیں جوبعض امور پاطریق کارے کچھا خسلاف تھا 'و ہا بھی ہے ،ور تو قع کرتے ہیں کہاس اہم خدمت کے سسلہ میں مرکزی مشاور تی جماعت اور اس کی شاخیں جا بج قائم کی جا میں گی'جن میں اکثریت عماء راتخین کی ہو'تو کام میں زیادہ بہتری پیدا ہوسکتی ہے اور نقائص بھی دور ہو سکتے ہیں۔وإلقدالموفق (مؤلف)

ال مشہور دمحدث اسم مبارک علی بن عبد القد بن جعفر بن نجح 'ابن المد بن المد بن المد بن المرس عبد کا مستحد القطان (حنی تلمیذ المام عظم ) کے تلمیذ خاص اورامام بخاری کے شخ واستاذ ہیں امام بخاری فرہ تے ہتھ کہ' میں نے اپنے کوئسی ملم کے سامنے تقیر نہیں سمجھ (بقیہ حاشیدا گلے صفحہ بر)

ا پے جلیل القدر محدث کا یقول اس باب میں بہت اہم اور قابل اتباع ہے ابودا وُد نے فر ، یا کہ دونوں فریق میں ہے کس کے پاس بھی تقدیر ماء کے بارے میں دلائل سمعیہ کی طرف رجوع نہیں کیا گیا' بلکہ دلائل حسیہ سے کا م لیا ہے۔

(۲) حدیث الباب اگر چہ عام ہے گراس میں تخصیص ایسے ماء کثیر سے تو سب نے بالا تفاق کی ہے جس کے ایک طرف نجاست پڑنے سے دوسری طرف اس کا اثر ندجائے اور شافعیہ نے حدیث قلتین کا انتہار کر کے گلتین سے بھی اس کی تخصیص کی ہے اس طرح دوسرے عمومات سے بھی تخصیص کی گئی ہے جس سے پانی کا بغیر تغیر اوصاف ثلاثہ کے جس نہ ہونا اور طہارت پر باقی رہنا ثابت ہوتا ہے جن سے مالکیہ استعمال کرتے ہیں۔

حافظا بن حجر کی دلیل

فرمایا: اس موقع پر قلتین کے اصول سے فیصلہ کرنازیادہ تو گئے کہ اُس کے ہارے میں سیحے صدیث ٹابت ہے جس کا اعتراف حنفیہ میں سے بھی امام طحاوی نے کیا ہے اگر چہ انہوں نے اس کواختیار کرنے سے بیعذر کردیا ہے کہ قلہ کا اطلاق عرف میں کبیرہ وصفیرہ سب پر ہوتا ہے اور صدیث سے اس کی تعیین نہیں ہوئی۔ لہذا اجمال رہا ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے 'نیز حدیث قلتین کی تقویت ابن دقیق العید نے بھی کی ہے ' ایکن اس سے استدلال ان دونوں کے علاوہ دوسروں نے کیا ہے' النے (فتح الباری ص ۱۳۱۱)

## محقق عيني كانفتر

فرمایا:۔حافظ ابن جمرنے نہ کورہ دعویٰ تو بڑے زوروشورے کیا تھا گر پھرخو دہی اس کو باطل بھی کر دیا اس لئے اس کے رد کے لئے مزید کچھ لکھنے کی منرورت نہیں رہی۔

(بقیہ حاشہ صفی گذشتہ) بجزائن المدی کے ایک و فعدا مام بخاری ہے کہ کہ آپ کی تمن کی ہے؟ فرمایا: ''عراق جاؤل علی بن المدی زندہ ہوں اور ش ال کی بخش میں بیٹھوں' ۔ امام بخاری نے ان کورسالہ رفتے یہ بن میں اعلم المل عصر بھی کہا ہے۔ جنہوں نے فرمایا کہ مام ابو صفیفہ ہے صفیان اور کی عبد الهم بن المراح کے بالم با بوضیفہ ہے کہ بن المراح کی بن المراح کے بالا کہ بن المراح کی بن المراح کی بروایت کی ہے اور وہ (امام میں نہیں ہے (بحوالہ تیرات حمان ص اے) ابو حاتم نے کہا کہ بی بن المدیلی معرفت حدیث وظل میں سب لوگوں سے ممتاز وسر بلند سے سام اس کے بیون کی عبد المام المرک کی عبد المام المرک کی بن المدیلی میں سنا گیا عامت احترام کی وجہ ہے بھیشدان کو کشیت ہے یاد کرتے تھے عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ بی بن المدیلی وسول الشملی اللہ علی معرفت میں واقعہ ہے کہ لوگ بچھے حب علی (ابن اللہ علی کو مدیث وں کوسب سے زیادہ جاسے واس کر ابن عبد کی روایت کردہ احادث کو اور ابن عبید فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بچھے حب علی (ابن المدیلی کرتے ہیں دائلہ میں دائلہ کی برحالہ میں دوائلہ کی برحالہ کرتے ہیں کہ لوگ بچھے حب علی (ابن المدیلی کرتے ہیں دائلہ میں دائلہ کی برحالہ میں کرتے ہیں دیادہ ہیں دائلہ کی برحالہ کرتے ہیں دائلہ کی برحالہ کی برحالہ کرتے ہیں دائلہ کی برحالہ کرتے ہیں دائلہ کی برحالہ کی برحالہ کرتے ہیں دائلہ کی برحالہ کی برحالہ کرتے ہیں دائلہ کو برحالہ کرتے ہیں کرتے ہیں دائلہ کی برحالہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں

علامه ابوقد امد مزهی نے ذکر کیا کہ ایک مرتبطی المدینی نے ہتلایا: میں نے خواب میں دیکھا کرڑیا (ستارہ) نیچیاتر کرمیرے اتنا قریب آئیا کہ میں نے اس کو لےلیا۔ این قد امدنے کہا کہ: مدانے ان کا خواب سچاکر دیاوہ حدیث کی معروفت میں اس درجہ تک چڑھ گئے جس کوکوئی نیس پہنچا۔ امام نسائی نے کہا جس تعالی نے علی بن المدین کو کو یا ای شان (حدیث) کے لئے پیدا فر مایا تھا علامہ نو وی نے جامع الخطیب سے نقل کیا ہے کہ کی بن المدین نے حدیث میں دوسوتھ نیف کیس اور الزہرہ میں ہے کہام بخاری نے تین سوتین احادیث میں (تہذیب میں المرحد سے کہا می بخاری نے تین سوتین احادیث روایت کیس (تہذیب میں ۲۳۵۷ کے)

اس بات کونہ جمولئے کداتتی بڑے مخص کی اس شہادت کے بعد کدامام اعظم سے حدیث کی روایت اورش گردی کہارمحد ثین اورشیوخ اصحاب سحاح ستہ نے کی ہے اوران میں کوئی عیب نہیں تھا' پیم بھی ان کی حدیثی شان کوگرا یا گیا' اوران میں عیب بھی نکالے سکتے واللّٰدالمستعدی (مولف)

ا مدیث المتین "کے بارے میں نہایت عمر و خوس اور مرتب ومہذب ذخیرہ علامہ بنوری دامت نیوسہم نے" معارف السن "میں صف ۲۳۸۲۱/۲۳۸ اجتح کر دیا ہے۔اس کا مطالعہ کیا جائے مناسبت مقام ہے اس کے چند ضروری اجزاء کیھے جاتے ہیں۔

(۱) مدیث تعتین ہے امام شافعی نے استدالا لکیا ہے لیکن محدثین وعلاءاس پر عظم لگانے میں مختف ہیں ایک طرف امام شافعی امام اسحال ابوعبید ما کم ابن مندو تھیج کرنے والے ہیں ابن خزیر وابن حبان نے بھی تخریخ کے کی اور اجتف اسانید کے لحاظ ہے ابن معین نے بھی بھیج کردی ہے (بقید حاشیدا مجلے صفحہ پر) ا فا دات انور: حضرت شاہ صاحبؒ نے آٹار السنن علامہ نیمویؒ کے قلمی حواثی متعلقہ ص ۹ وص ۹ وص ۲ میں او نجی سطح کے محققانہ محد ثانہ افادات کئے ہیں جن سے صرف اعلیٰ سطح کے اساتذ وُ حدیث یا اہل تصنیف ہی مستنفید ہو سکتے ہیں اس لئے ان کو یہاں پیش نہیں کیا گیا' البت ایک شخفیل ان میں سے درجؒ کی جاتی ہے نفعنا القد بعلو مہ آمین ۔ آپ نے لکھا۔

حافظ ابن تیمیی نے فرآوی ص۱/امیں تو حدیث قلتین کوا کثر اہل حدیث کے نز دیک حسن قابل احتجاج بڑایا مگرخود دوسری جگہ اس میں علت ہٹلائی ہے جیسا کہ اس کوابن القیم نے تہذیب السنن میں لکھا ہے ص۲/۳۴۷ اورص ۲/۳۴۸ دیکھا جائے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے معلوم ہوتا ہے کہ مناط و دار ہدارتھیں کا حبث کے محمول ہونے پر ہے بیعنی جہاں حبث و نجاست پانی میں موجود ہوگ وہ پانی نجس ہو جائے غرض یہ کہ ہدار خبث کے اس میں محمول ہونے پر ہے اس پہلیں کہ وہ پانی مقدار میں قلسین کو نہ پہنچ کی جراس کی مزید وضاحت انہوں نے اپنے رسائل کے ص ۲/۲۲۸ میں بھی کی ہے نیز اس کے لئے شرح المواہب کا ص ۲/۲۵ بھی دیکھا جائے جس میں حالت وقوع نجاست سے حالت ماء کی طرف انتقال کا ذکر کیا ہے اور اس کی نظیر حمل دے میں وقح الباری ص دیکھا جائے جس میں حالت وقوع نجاست سے حالت ماء کی طرف انتقال کا ذکر کیا ہے اور اس کی نظیر حمل دی بارے میں فتح الباری میں کہ ۲/۸۲ میں ہے پھر یہ کدا گر حکی مراد ہوتا تو حب مصدر ہوتا ہم نہ ہوتا اور شاید یہ قول باری تعالی و یہ سحوم علیہ م المخبائث (اعراف) سے ماخوذ ہے کہذ امراد حس تغیر ہوگا 'جس کا ذکر دفع و ہم کے لئے ہوا ہے 'بطور بیان تھم شرع نہیں ہوا۔ جس سے مقدار مقرر نہ کور کے عدم حمل کا شرعی محملے کے طور پر فیصلہ کردیں۔

غرض زیادہ واضح ہات بہی سمجھ میں آتی ہے کہ کم تحمل خبا کوشی پرمحمول کریں تو بیٹس پرحوالہ ہوا' کوئی اخبار کی صورت شریعت کی جانب سے نبیس ہے کہ اس نے اپنے منصب وولایت نصب حدود ومقا دیر غیر قیاسیہ کا استعمال کیا ہو۔

(بقیہ حاشیہ سے گذشتہ) دوسری طرف اس کو ضعیف قرار دینے والے علی بن المدنی شخے ابخاری ابو بکر بن المحند را بن جری انہذیب النا ثاری اور کو دہ شہر ابو بحرا بن عہد المبر تہمید واست کا رہی ہیں نیز ایک جماعت محد ثین سے ضعف نقل ہوا ہے ای طرح اساعیل قاضی ابو بکر بن العربی العربی ابن وقتی العبد ابوالحج بن عبد اور این تی ہم بھی تضعیف کرتے ہیں البتہ ان لوگوں نے اس کے موقوف ہونے کوسطے نا ہے اور بستی نے بھی وقت بی کی تھے کہ کے خاہر ہاں دھڑات میں مالکیہ شافعہ و حت کا کا بر حفاظ حدیث و نا قدین فن رجال موجود ہیں جو حدیث تاثین کی ضعیف یا وقف کا فیصلہ کر بچے ہیں البی حالت میں حفظ کا صرف الکیہ شافعہ و حت کا اجمالی ذکر کرنا کیا مناسب تھا؟ یعنی انہوں نے اگر تقویت بھی کی ہے تو وقف کی ہے دفع کی نہیں اور بظاہر بھی وجہ ہے کہ ابن وقتی العبد نے بھی العبد کی تقویت کا اجمالی ذکر کرنا کیا مناسب تھا؟ یعنی انہوں نے اگر تقویت بھی کی ہے تو وقف کی ہے دفع کی نہیں اور بظاہر بھی وجہ ہے کہ ابن وقتی العبد نے بھی اس کو متدل نہیں بنایا جس کا اعتبار اس کے موقع عینی نے جواب کی ضرورت نہیں بھی وقت اس امرکو کیوں نظر انداز کردیا گیا کہ جدیمی تھی ہوگا کیا ہے کہ اس حدیث کی صحت پر اللی حدیث کے نوع است کی جدیمی کی ہے تو اس کو کیوں نظر انداز کردیا گیا کہ اس حدیث پر نقذ وقد ح کرنے والے بھی تو قت اس امرکو کیوں نظر انداز کردیا گیا کہ اس حدیث پر نقذ وقد ح کرنے والے بھی تو تو اپنی تو تو اپنی میں دیا ہے تھی ہوگا ' حضرت علامہ عنافی نے اپنے خاص طرز تعنبیم سے مسئلہ اس حدیث پر نظر وقت کی بہت سے تھیاں سیجھا دی ہیں۔ ( والے اس میں اس کی تو تو اپنی کو اس میں اس کی تھیں اس کے خوم المی صورت اس میں کو تھی ہوگا ' حضرت علامہ عنافی نے اپنی خاص طرز تعنبیم سے مسئلہ نے دورت کے اس میں کو تیں اس کو تھی اس کی خورت کا معالمہ بھی نہا ہے مفید ہوگا ' حضرت علامہ عنافی نے اپنی دیا ہے مسئلہ کورہ کی بہت سے تھیاں سیکھی کی اس کو تھی اس کو تھی اس کی مسئلہ کورہ کی بہت سے تھی ہیں۔ ( والے کھی کورٹ کی اس کی مسئلہ کورہ کی بہت سے تھی ہیں دیا تھی کے دورت سے ان اس کی کورٹ کے اس کی مسئلہ کورہ کی بہت سے تھی ہیں کورٹ کے اپنی خواص طرز تعنبیم کے دورت کے اس کی کورٹ کے اس کورٹ کی ان کی کورٹ کی کورٹ کے اپنی خواص کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کر کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کے کام کورٹ ک

ا حضرت کی تقریباً دو بکس کی مقدار تکمی یا دواشتوں ہیں ہے ہمارے پاس صرف یہی ایک قیتی سر مایہ موجود ہے جس کے مرحوم ومنفور بونی مجلس علمی ڈاجیس نے براران بزاررو ہے صرف کر کے پچھ نسخے فوٹو آفسٹ کے ذریع لندن ہیں تیار کرا کر حسب ضرورت مشہورا شخاص واواروں کوئفتیم کر دیئے تھے۔امید ہے کہ اہل علم اس ہے مستنفید ہورہ ہوں گے انوارالباری کی تالیف ہیں بھی وہ برابر سامنے ہاور حضرت شاہ صاحب کی مراد وغرض متعین کرنے کے لئے بھی نہایت کا رآ ہہ ہے گراس سے پورا فائدہ جب بی حاصل ہوسکتا ہے کہ اس کے سب حواثی مرتب ہو کرآ ٹارائسن کے ہ شیہ پرچھپ جسکم یا مستقل طور سے باب واریدوں ہو کہ کہ آ پارائس سے پورا فائدہ جب بی حاصل ہوسکتا ہے کہ اس کے سب حواثی مرتب ہو کرآ ٹارائسن کے ہ شیہ پرچھپ جسکم یا مستقل طور سے باب واریدوں ہو کہ کہ آ پر سے مسال میں مورت ہی مائل ہو ایک ایک میں مورت ہی ہو تو شان افاد بت نور علی نور بوجا کا اس اہم حدیثی ضرورت کی مرددت کے ایک ایک صفحہ پر بیسیوں ککڑے تھی ہوتو شان افاد بت نورعلی نور بوجا کا اس اہم حدیثی ضرورت کی طرف ارباب خیراور حضرت کے خصوصی تلائدہ توجہ کریں تو بڑا کا م ہو والبدا کموائی والمیسر

الى كقريب كهم فايرت كم اته مرقاة يلى مي إن عنم لوقيل معنى لم يحمل الخبث انه لم يتغير صريحا لصلح ان يكون في الفلاة ان يكون في الفلاة طاهر على الاصل الخ

الحرقكرر

# صاحب تحفة الاحوذي كاطرز تتحقيق

## حافظا بن حجر كااعتراض اورعيني كانقذ

حافظ نے یہاں امام ابو یوسف کا غرب فرکور نقل کر کے اعتراض کی کہ دلالت اقتران ضعیف ہے لبذا استدلال کمزور ہوا اس پر محقق عینی نے نکھا:۔ جب دلالت اقتران خود حافظ کے نزد یک صحیح ہے تو مجیب بات ہے کہ اس کو یہاں امام ابو یوسف کی وجہ سے دوکر دیا ہے گویا خودا ہے تاکہ کا بہی محتار کے خلاف فیصلہ کرنا ہے دوسرے یہ کہ حنفیہ میں سے تو ابھی مثلاً امام ابو یوسف ہی اس اصول کے قائل ہیں 'شافعیہ میں سے تو اکثر کا بہی غرب ہے پھر حافظ نے یہ بھی لکھا کہ اقتران والے اصول کو اگر تسلیم بھی کرلیس تو پھر بھی تھم میں برابری ضروری ولازم نہیں ہے۔ لہذا پیشا ب سے ممانعت تو پائی کونجس ہونے ہے بچائے کے لئے ہوگی اور شسل کرنے سے ممانعت اس لئے مان لیس کے کہ پائی کا دصف طہوریت سلب نہ ہو۔ محقق عینی نے اس پر لکھا کہ یہ بات بہلی ہے بھی زیادہ عجیب ہے کیونکہ یہ تھکم ہے بعنی ایک بات کا فیصلہ بے دلیل و بے وجہ کرنا ہے کونکہ جو تسویہ کی صورت حافظ نے او پر لکھی ہے و افظم کلام سے مغہوم نہیں ہوتی اور جس نے ما مستعمل کی نجاست کا مسکد حدیث الباب سے اخذ کیا ہے وہ فقطم کلام سے بی تسویہ نگا گے ہیں۔

(س)معلوم ہوا کہ جس یانی ہے مسل ووضوممنوع وحرام ہے۔

(۵) حدیث الباب بی اوب سکھایا گیا کہ تھم رے ہوئے پانی میں پیٹاب کرنے سے احتر از کرنا جائے لیکن واؤ د ظاہری نے ظاہر حدیث کولیا ہے اس لئے کہا کہ ممانعت پیٹاب کے ساتھ فاص ہے اور براز بول کی طرح نہیں ہے۔ نیز کہا کہ ممانعت صرف اپنے پیٹاب کرنے کی ہے اور بیجا باز ہے کہ بیٹاب نہ کرنے والا اس پانی سے وضو کرے جس میں دوسرے نے پیٹاب کیا ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ پیٹاب کرنے ویانی میں چاا جائے تو اس سے بہد کرخود پانی میں چاا جائے تو اس سے وضو کرئے جس میں کرے کہ وہاں سے بہد کرخود پانی میں چاا جائے تو اس سے وضو کرئے میں کوئی حرج نہیں۔

بیداؤ دظاہری سے نقل شدہ ہاتوں ہیں سب ہے زیادہ قبیج بات ہے۔(ابن حزم نے بھی یہی مسائل اختیار کئے ہیں جیسا کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں)

(۲) صديت الراب من اگرچر في جمارت تذكور بر كراي كرا توقيق و نفاس والي تورت كانسل بحي لائل بهرا القاري س (۱/۹۳۵) باب اذا القي على ظهر المصلى قذرا و جيفة لم تفسد عليه صلوته و كان ابن عمر اذا راى في ثوبه دماً وهو يصلى و ضعه و مضى في صلوته و قال ابن المسيب واسعبى اذاصلى و في ثوبه دم او جهابة اولغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك المآء في وقته لا يعيد

(جب نمازی کی پشت پرکوئی نجاست یا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی اور ابن عمر جب نماز پڑھتے وقت کپڑے میں خون لگا ہوا و یکھتے تو اس کوا تار ڈالتے اور نماز پڑھتے رہتے 'ابن سیتب اور شعمی کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے اور اس کے کپڑے پرنجاست یا جنابت (منی گلی ہوئیا قبلے کے علاوہ کسی اور طرف نماز پڑھی ہویا تیم کر کے نماز پڑھی ہو پھر نماز ہی کے وقت میں پانی مل گیا ہوتو (اب) نماز ندو ہرائے (اس کی نماز مجمعے ہوگئ) (۲۳۲) حدثنا عبدان قال اخبرنی ابی عن شعبة عن ابی اسخق عن عمروبن میمون ان عبدالله قال بینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجد قال محدثنی احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمة قال حدثنا ابراهیم بن یوسف عن ابیه عن ابی اسخق قال حدثنی عمر و ابن میمون ان عبدالله بن مسعود حدثه ان النبی صلی الله علیه وسلم کان یصلے عندالبیت وابو جهل واصحاب له جلوس اذقال بعضهم لبعض ایکم یجی بسلاجزو ربنی فلاًن فیضعه علی ظهر محمداذا سجدفانبعث اشقے القوم فیحآء به فنظر حتیٰ اذا سجدانبی صلے الله علیه وسلم وضعه علی ظهره بین کتفیه وانا القوم فیحآء به فنظر حتیٰ اذا سجدانبی صلے الله علیه وسلم وضعه علی بعض ورسول الله صلی انظر لااغنی شیئاً لو کانت لی منعة قال فجعلوا یضحکون و یحیل بعضهم علی بعض ورسول الله صلی الله علیه وسلم ساجدلا یرفع راسه و حتیٰ جآء ته فاطمة فطر حته عن ظهره فرفع راسه ثم قال اللهم علیک بقری بقری بیده و شیبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة و شیبة بن ربیعة و الله میده والولید بن عتبة و امیة بن خلف و عقبة بن ابی معیط و عد السابع فلم نحفظه فوالذی لفسی بیده لقدر ایت فالم نحفظه فوالذی لفسی بیده لقدر ایت فالم نحفظه فوالذی لفسی بیده لقدر ایت عدر سول الله صلی الله علیه وسلم صرعیٰ فی القلیب قلیب بدر

م جمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (نماز پڑھتے وقت) سجدہ ہیں ہے اور دوسری سندے عبداللہ ابن مسعود
ف حدیث بیان کی کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھبہ کے قریب نماز پڑھ دہے ہے تھا درا ایا جہل اوراس کے ساتھی (بھی وہیں) بیٹھے ہوئے تھے قو ان ش سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی تخص قبیلے کی (جو) اوٹی (ذکے ہوئی ہے اس کا) بچدوان اٹھالائے اور (لاکر) جب مجمد عجدہ میں جا تھی تو ان کی پیٹھ پر رکھ دے ان میں سے ایک سب سے زیادہ بد بخت آدی اٹھا اور بچددان لے کرآیا اور دیکھا رہا جب آپ نے بحدہ کی ان قبال تو اس کوآپ کے دوفوں شافوں کے درمیان رکھ دیا۔ (عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں) میں بید (سب بچھ) دیکھ رہا تھا کر کھونہ کہا ہے سال تھا کہ کھونہ کو کھونہ کہ کھونہ کو کہاں کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کہاں کو کہ کہ کو کہا کہاں کہ کہ کہاں کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کہاں کو کھونہ کو کھونہ کو کہا کہ کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کہا کہاں کہا کہا کہ کہاں کو کھونہ کو کھون

تشری : امام بخاری کا مقصد بیہ کی اگر کسی نمازی پُر حالت نماز میں کوئی گندگی ڈال دی جائے تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی 'بظاہر
اس لئے کہ اس میں اس کے قعل واختیار کوکوئی دخل نہیں ہے گھراثر ابن عمر سے تابت کیا کہ وہ نماز کی حالت میں اپنے کپڑے پرخون کا اثر دیکھ لیے تھے تو اس کپڑے کوا تار دیتے اور بدستور نماز جاری رکھتے تھے نیز ابن المسیب اور شعبی اگرخون یا منی لگے ہوئے کپڑے سے نماز پڑھ لیتے تھے تو اس کپڑے کو اتارہ بنے بھے بیا تیم سے نماز پڑھ کروقت نماز کے اندر پانی پالیتے تھے تو نماز کا اعادہ نہ کرتے تھے بی تو بخاری کے ترجمۃ الباب کی شرح ہوئی آگے صدیت اور اس سے مطابقت کا ذکر ہوگا یہاں بیام قابل ذکر ہے کہ ام ابو یوسٹ سے بھی بیر مسئل نقل ہوا

ہے کہ اگر کوئی مخص کمی بخس جگہ پر بجدہ کرے اور نا پاک جگہ پر بقدرا کیک رکن صلوٰ قائے نہ تھ ہرے تو نمی زورست ہوجائے گے۔لہذا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابتداء اور بقاء کا فرق تو حنفیہ کے یہاں بھی ہے۔ البتہ ہمارے یہاں فورا نجس جگہ سے ہٹ جانے کی شرط ضرور ہے امام بخاری بظاہر دہر تک رہنے کو بھی نماز بیل مخل نہیں سمجھتے' کیونکہ فور رہے ہٹ جانے یا نہ بلنے کی کوئی تفصیل انہوں نے نہیں کی ہے' تا ہم اختیار دعدم اختیار کی تفصیل ان کے یہاں بھی معلوم ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: قذر کا ترجمہ گندگی ہے اور امام مالک کی طرف بیہ بات بھی منسوب ہوئی ہے کہ وہ طہارت توب کو صرف سنت لباس مانتے ہیں۔ شرائط صلوۃ میں ہے نہیں کہتے ہیں اور ایسے ہی جگہ کی طہارت بھی ان کے نزدیک بدرجہ سنت ہے اور ایک جماعت نے ان میں سے اس کو واجبات صلوۃ میں ہے قرار دیا ہے گویا شرط صلوۃ ان کے یہاں بھی نہیں ہے جبیرا کہ فتح میں ہے اور علامہ باجی نے شرح موطا میں صرف مبہلا قول نقل کیا ہے۔

اس موقع پرمناسب ہے کہ ہم شرا نطصلوٰ ۃ کے بارے میں جاروں نداجب کی وضاحت کردیں تا کہ پوری بات روشیٰ ہیں آ جائے۔ "تفصی**بل مذاہب** 

(۱) مالکیہ نے شروط صلوۃ کی تین قسمیں کردیں ہیں۔ شروط وجوب فقط شروط صحت فقط اور شروط وجوب وصحت معاً۔ شروط وجوب فقط و وجوب وجوب فقط و وجوب فقط و وجوب فقط و وجوب فقط و وجوب وجوب و وجوب فقط و وجوب فقط و وجوب وجوب و وجوب وجوب و وجوب وجوب

شروط صحت فقط پانچ ہیں:۔حدث سے پاکئ نجاست نے پاکئ اسلام استقبال تبلداورسترعورت۔شروط وجوب وصحت معاّج پھیں۔ بلوغ دعوۃ النبی علیہ السلام عقل دخول وقت صلوۃ 'فقد طہورین نہ ہو کہ نہ پانی ملئے نہ پاک مٹی ہی موجود ہوانوم وغفلت کی حالت نہ ہو عورت کے لئے حیض ونفاس کا زمانہ نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ مالکیہ کے یہاں اسلام بھی شروط صحت میں سے ہے شروط وجوب سے نبیں لبذ اان کے نزدیک کفار پر بھی نماز واجب ہے۔ لیکن وہ اسلام نہ ہونے کے باعث سیحے نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے اسلام کوشروط وجوب میں شار کیا ہے اگر چہشا فعیہ وحنا بلہ کہتے میں کہ کا فرکوئز ک نماز پر بھی عذاب ہوگا جوعذاب کفر پر مزید ہوگا دوسرا فرق یہ ہے کہ مالکیہ نے طب رت کی دوشم کر کے دوشرطیں بن دیں اور شروط وجوب میں عدم اکراہ علی الترک کا بھی اضافہ کیا۔

(۲) شروط صلوة عندالشافعيه

سے خالی ہونا' سلامتی حواس'اگر چے صرف سمج و بصر سالم ہوں۔شروط صحت سات ہیں:۔ بدن کی طہارت حدث اصغروا کبر سے بدن و کپڑے و مکان کی طہارت نجاست سے سترعورت 'استغبال قبلہ' علم دخول وقت'اگر چیظنی ہوا۔

(٣) شروط صلوة عندالحنفيه

شافعیہ کی طرح دونتمیں کیں '۔شروط وجوب پانچ ہیں۔ بلوغ دعوۃ 'اسلام' عقل' بلوغ' خلوجیض ونفاس ہےاورا کثر حنفیہ نے شرط اسلام پراکتفا کر کے بلوغ دعوت والی شرط کو ذکر نہیں کیا ہے شروط صحت چو ہیں۔ بدن کی پاک حدث ونجاست سے کپڑے کی پاک نجاست سے مکان کی یا کی نجاست سے سترعورت نبیت'استقبال قبلہ۔

لہذا حنیہ نے بھی شروط وجوب میں شافعیہ کی طرح اسمام کو داخل کیا' لیکن حنیہ فرماتے ہیں کہ کافر کوترک نماز پر زا کدعذاب نہ ہوگا (کیونکہ وہ فروع احکام کے مکلف نہیں ہیں) دوسرے حنفیہ نے نماز کی نبیت کا بھی اضافہ کیا گویاان کے فزد بیک بغیر نبیت کے نماز درست نہ ہو گی لقولہ علیہ السلام" انعما الاعمال ہالنیات" دوسرے اس لئے بھی کہ صرف نبیت ہی ہے عبادات کوعادات سے اور ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کیا جا سکتا ہے اور اس بارے میں حنا بلہ بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں کہ وہ بھی نبیت کوشر وط صلوٰ ق میں شار کرتے ہیں۔ شافعیہ ومالکیہ (مشہور نہ ہب میں) نبیت کورکن صلوٰ ق قرار دیتے ہیں۔

(۴) شروط صلوة عندالحنابليه

انہوں نے کوئی تقسیم نہیں گی۔ بلکہ کل شروط نو قرار دیں:۔اسلام عقل تمییز 'طہارت حدث ہے مع القدرة 'سترعورت بدن ثوب و مکان کا نجاست ہے ملوث نہ دونا۔ نبیت استقبال قبلہ اور دخول وقت وہ کہتے ہیں کہ بیسب شروط صحت صلوٰۃ ہیں۔ (کتب الفقہ علی المرد اہب الاربوم ۱/۱۱۸)

### بحث ونظر

اوپری تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری کا فدہب مسئلۃ الباب ش سب ائکہ ہے الگ ہے گھر جواثر ابن عمر کا انہوں نے سب سے پہلے اپنی تا سکید میں مغالطہ ہوا کہ انہوں نے اثر فدکور کی تھیج کے بعد پہلے اپنی تا سکید میں مغالطہ ہوا کہ انہوں نے اثر فدکور کی تھیج کے بعد یہ کہا پی تا سکید میں مغالطہ ہوا کہ انہوں نے اثر فدکور کی تھیج کے بعد یہ کہا ہوں کا موید ہیں تول ایک جماعت صحابہ وتا بعین کا ہے الح یہ کہ معزمت ابن عمر ابتداء دوام میں فرق کرتے تھے اور یہی تول ایک جماعت صحابہ وتا بعین کا ہے الح المرامی سے کہا کہ کہا ہوں کی کھودیا کہا تر فدکور کا اقتضاء میں ہے کہ حضرت ابن عمر ابتداء دوام میں فرق کرتے تھے اور یہی تول ایک جماعت صحابہ وتا بعین کا ہے الح

اس پر محق بینی نے لکھا کہ اثر فہ کور کوتر جمہ ہے کوئی مطابقت نہیں ہے تر جمہ کا منشا تو یہ ہے کہ بحالت صلوۃ نمازی پر کوئی نجاست کر جائے تو وہ مفد نماز نہیں اور اثر فہ کور سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عمر تماز کی حالت میں اگر کپڑے پرخون کا اثر دیکھ لینے تو اس کو اتار دیتے تھے اور نماز جاری رکھتے تھے کہ گئے تھا تار کرا لگ کر دیتے تھے اور اس کی تا نمیر دوایت ابن جاری رکھتے تھے کہ بوتے ہوئے وہ نماز کی حالت میں کپڑے پرخون کا اثر دیکھ لینے تھے گراس کو اتار سکتے تھے تو اتار ویتے تھے اور اس کو اتار سکتے تھے تو اتار ویتے تھے در نہ نماز سے بحث کراس کو وہوتے اور پھر آ کرا پی باتی نماز بنا کر کے پوری کرتے تھے گہذ احافظ ابن تجرکا اقتضاء فہ کوروالا فیصلہ غلط ہے جبکہ حضرت ابن عمر کسی حالت میں بھی نجاست والے کپڑے کے ساتھ نماز درست نہ بھتے تھے بلکہ اثر فہ کورامام ابو یوسف کے لئے جب تو ہیے کہ خضرت ابن عمر کسی حالت میں بڑ جا تیں اور وہ قدر در در بم سے زیادہ بول تو نماز سے پھر کران کو دھوتا چا ہے پھر بنا کر کے پی نماز پوری کرے اور ایسے بی اگر مر پر چوٹ لگ جائے یا اور کی صدمہ سے خون بہ نکلے تب بھی بی تھم ہے (عمدة القاری می ۱/۹۳۷)

لہٰذااس موقع پرصاحب لامع کا قلت الخ ہے بیفر مانا بھی کہ تفرقہ مٰدکورا بن عمر کا ند ہب ہوگا (لامع ص٠٠١/١ درست نہیں ہے۔

كماهو الظاهر من تحقيق العيني.

ا مام بخاری کے استدلال برنظر امام بخاری کے استدلال برنظر اس سے قطع نظر کداٹر ندکورامام بخاری کی تائید میں نہیں ہے جیسا کہ تقق عینی کی تنقیح سے ثابت ہوااور بھی بہت ہی وجوہ سے ان کے مسلک پرآٹھاعتراضات ہوئے ہیں جوحضرت شاہ صاحب اس موقع پر درس بندری شریف میں ذکر فرما آیا کرتے تھے۔ ان سب كويهال فل كياجا تاب: ـ

(۱) امام بخاری کا استدلال حدیث الباب سے اس لئے سے نہیں ہے کہ یہ بات معلوم نہیں ہو کی کہ حضور علیہ السلام جونماز اس وقت پڑھ رہے تھے وہ فرض تھی یانفل؟ بیاعتراض اہام نو ڈی کا ہے جبیبا کہان ہے کر مانی نے نقل کیا ہے:۔ بیمعلوم نہیں ہوا کہ آیا وہ نماز فرض تھی' جس کا اعادہ سیج طریقہ پرضروری و واجب ہوتا۔ یا فرض نہتمی جس کالوٹا نا شا فعیہ کے ند ہب میں واجب وضروری نہیں اگر واجب الاعا دو تھی تو وفت موسع تعا( كه جب چاہیں اداكريں اس لئے فورا اعادہ نه كيا ہوگا) حافظ ابن جرنے اس پراعتر اض نقل كيا كه اگر آپ اعادہ فريا ہوگا) حافظ ابن حجرنے اس پراعتر اض نقل كيا كه اگر آپ اعادہ فريا ہے تو دہ نقل ہوتا' حالانکہ کسی نے اس کونقل کیا۔ (لامع ص ۱۰۰/ او فتح الباری ص ۱/۲۴۵)

محقق عینی نے اس پر نقذ کیا کہ عدم نقل ہے نفس الا مرجس عدم اعاده لازم نبیں آتا۔ (عمد وص ١/٩٣٣)

(٣) بيمعلوم نبيس ہوا كەحضور عليه السلام نے اس نماز كا اعاد ه قرمايا تھايانہيں؟ اور عدم نقل عدم اعاد ه كوستلزم نبيس لہذ ااستدلال بخارى ورست نہیں امام نووی نے کہا کہ شاید آپ نے اعادہ تو کیا ہوگا' حضرت گنگوئی نے فرمایا نہ اس مقام پراعادہ نہ کیا ہوگا کہ وہال متمرد وسرکش شیطانی صفات کے لوگ جمع تھے۔

(۳) ممکن ہے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تقل اور ہو جو تو محسوں کیا ہواور آپ کو بیلم نہ ہوا ہو کہ آپ کی پشت پراونمنی کا بچہ وال ركاد ما كيا إس امركاكوئي ثبوت نبيس إس لئ استدلال سيح نبيس \_

(٣) ميکيا ضروري ہے که آپ نے نماز اس حالت ميں جائز ہی تبجھ کر جاری رکھی ہو' ہوسکتا ہے کہ اڑظلم و تعدی بے جاند کور کو دیر تک باقی ہی رکھنا منظور ہوٴ تا کہابیا کرنے والوں کے خلاف جناب خداوندی میں استغاشکریں اوراس ہے رحم وکرم کے پلتجی ہوں۔ ( کہا ہے اوقات مظلومیت و بے جارگی میں رحمت خداوندی ضرورمتوجہ ہو جاتی ہے ) جبیبا کہ سیدالشہد اء حضرت حمز ہ کے واقعہ شہادت سے متاثر ہوکر

الم الدراري م٠٠/١ مي مجي فيض الباري م ٣٣٨/١ سے بيا عمر اضات تقل ہوئے ہيں تو اس سے بينة مجما جائے كدوه سب خود حضرت شاه صاحب كى طرف ہے ہیں(مؤلف) سکے چونکہ بیاعتراض امام نووی شافعی کا ہے اس لئے صاحب لامع الدراری کا اس کوفیض الباری ہے قال کر کے بیاعتراض کرنا سیحی نہیں کہ فساد کی حالت میں فریعنہ و نا فلہ دونوں برابر ہیں' طاہر ہے کہ شافعیہ کے یہاں غیر فرض یالفل کو فاسد کرنے ہے اس کا اعاد و واجب نہیں ہوتا البینة حنفیہ کے یہاں واجب ہوجاتا ہے تو اگراعتر اض ندکور معزت شاہ صاحب یا کسی خفی کی طرف ہے ہوتا تو صاحب لامع کا نقد برفحل ہوتا میان ان کے نقدے ہے وہم ہوتا ہے کہ جیسے اعتراض ذکورخودحفرت شاوصاحب کا ہوای مفالط کور فع کرنے کے لئے ہم نے او پر کے حاشیہ بھی اشارہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک قرق بظاہر حنفیہ کے یہاں بھی ہے کہ فوائت اور قرض وقت میں ترتیب کی رعایت واجب وضروری ہے جوشا فعیہ کے یہال مستحب ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعاد ہ کا نفل نہ ہونا ہارے نز دیک کوئی وجنہیں بن سکتا' کیونکہ جونقل بھی کرتا تو قرعی وقت کے اعاد و کونقل کرسکتا تھا'جس کی صورت رعایت وٹر تیب کے لحاظ ہے فرض میں تومتعین تھی خصوصاً حضورعلیهالسلام کے لئے کہ آپ یاتھیا صاحب ترتیب ہی ہوں مے گراعاد وغیر فرض میں متعین نہیں تھی کیونکہ اس کااعاد ہ اگر حضور علیہالسلام نے آ کندہ موسع وقت میں کسی وقت بھی کرنیا ہوگا تو اس کومعلوم کرنا اورنقل کرنا را دی کے نئے بہل نہ تھا کمالا تحقی ۔ للبذااعتراض ندکورا گرکسی حنق کی طرف ہے بھی ہوتو وہ بھی قابل نقذ ہیں ہے والند تعالی اعلم (مؤلف) حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ''صغیبہ لیے صد مدکا خیال مانع نہ ہوتا تو حمز ہ کو فن نہ کرتا' ان کی لاش کو درندے کھا جاتے اور قیامت کے روز درندوں کے پیپٹ میں سے ان کا حشر ہوتا''۔ بید حضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔

غرض باوجود نجاست کے علم کے بھی آپ کا مجدہ میں دیر تک رہنا اور نماز کوطول دینا بظہر کفار کے ظلم و تعدی کو صد تک پہنچ جانے کا موقع دینے کے لئے تھا' جیسا کہ حضرت حمز ہ کے لئے بقاء آثار شہاوت اور تھیل آثار ظلم کے خیال سے ان کی نعش کو بغیرون کے چھوڑ دینا آپ کو پہندیدہ تفا گرعور توں کے جرع فزع کے سبب ایسانہ کیا۔

اورای کی نظیروہ نئر معونہ کا وہ قصہ ہے کہا کی شخص شہید ہوا تو آخروقت میں اپنے بدن کا خون چبرہ پر ملتااور کہتا تھا۔'' رب کعبہ کی تتم! میں فائز و کا میاب ہوگیا' یہ بھی شہادت کی حالت محمودہ کو ہاتی رکھنے کے لئے تھا (اگر چہخون سب کے نز دیک نجس ہےاورنجس کو چبرہ پر ملنے کا اس سے جواز نہیں نکل سکتا)

(۵) بیاعتراض بھی ہوا ہے کہ اس بچہ دان کے نجس ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے کینی ممکن ہے اس کی اوپر کی جھلی صاف ہواورخون وغیرہ نجاست سب اندر بند تھی کیکن بیاعتراض اس لئے کل نظر ہے کہ بعض طرق روایت میں بیٹھی ہے کہ وہ بچہ دان کو بروخون میں لتھڑا ہوا تھا جو آپ کی پشت مبارک پر لاکررکھا گیا تھا'اس لئے تمام طرق پر نظرر کھنی جائے۔

عافظائن تجرُّنے لوگوں کا پیلفقد ذکر کیا کہ وہ ذبیحہ اہلی شرک کا تھا اس کے تمام اجزاء نجس تھے کہ مردار کے عکم میں تھے اس کئے بچہ دان کی اوپر کی جھلی اگر بنداور صاف بھی تھی تب بھی نجس تھی لیکن اس کا بیہ جواب دیا گیا ہے کہ بیدواقعہ ان کے ذبیحوں کی تحریم سے قبل کا ہے اگر چہ بیہ ہات تعیین تاریخ کی تھاج ہے اور صرف احمال اس ہارے میں کافی نہیں' (فتح الباری ص ۱/۲۴۵)

(۲) سیرة دمیاطی میں ہے کہ بیدواقعہ سب سے پہلا اورا یک ہی ہے جس میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بدد عادینے کا ثبوت ماتا ہے لہذ اایسے ایک شاذ و نا درواقعہ سے استدلال موز ول نبیل ہے۔

(2) یہ میکن ہے کہ یہ بدد عاحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے دی ہو کہ نماز جیسی مقدس ومطبر عبادت کی حالت میں نجاست بدن پر ڈال کران لوگوں نے اس کو باطل و فاسد کر دیا تھا اور اس کے حزن و ملال کے سبب آپ نے بدد عافر مائی کہذ اس سے جواز نماز مع النجاسة پراستدلال صحیح نہیں ہوسکتا۔

 (۸) سلا جزور کا دافتد نذکور ہنماز کے دقت کپڑے پاک رکھنے کے تھم خداوندی سے قبل کا ہے جیسا کہ حافظ ابن تجرنے فتح الباری تفسیر سور ہ مرثرص • ۴۸/۴۸ میں ابن المنذ رہے نقل کیا کہ میدواقعہ آیت ' وثیا بک فطیم'' کے نزول سے قبل کا ہے بلکہ اس آیت کا شان نزول ہی ہیدواقعہ ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے بیآ تھوال اعتراض ذکر کر کے فرمایا: یخفیل ندکور کی صحت پرتوساری بات ہی فیصل شدہ ہوجاتی ہے بین نجاست کے ساتھ نماز کے جواز پرسارااستدلالی زور ہی نتم ہوجاتا ہے اوراس سے میہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آیت ندکورہ کی غرض طہارت ٹیاب کی شرط بتلانی ہے طہارت اخلاق کا تھم بتلانا یہاں مقصود نہیں ہے جیسا بعض حضرات نے سمجھا ہے۔

### حافظ كاتعصب

آپ نے فرمایا:۔ چونکدروایت ندکورہ بالا سے حنفیہ (انام ابو بوسف وغیرہ) کے مسئلہ ندکورہ کی تائید ہوتی ہے اس لئے میں کہہسکتا ہوں کہ حافظ نے جان بوجھ کراس کو یہاں ذکر نہیں کیا اور کتاب النفیر میں جا کرذکر کیا۔ تاکہ وجہ استدلال اس موقع پر نظر سے اوجھ ل ہو جائے اوراس کو میں ان کے نسیان پراس لئے محمول نہیں کرتاکہ وہ بہت معققظ اور حاضر حواس ہیں۔ البتہ حنفیہ کو کی دلیل سے فائدہ نہ پہنچاس پرنظر کر کے وہ دلائل کواصل مواقع سے ہٹادیا کرتے ہیں اس لئے بیخواہ تو اور کا برگمانی نہیں ہے۔ ویسو حم الله من انصف عفاالله عناو عنهم اجمعین، ولاحول ولا قوۃ الابالله العلی العظیم

#### حل لغات مديث

سلا: دعفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجمہاہ جمع کی درست نہیں ۔ جمع ترجمہ بچددان ہے محقق عنی نے لکھا کہ جس کھال یا جملی میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے وہ سلا ہے۔ اسمعی نے اس کو جانوروں کے ساتھ خاص بتلا یا کہا کہ انسان کے لئے مشیمہ کہلا تا ہے۔ النے مدعة بمعنی حامی ہے۔ یہ حیل بعد ضہم علی بعض لین آیک دوسرے پر بطور تسخروا ستہزاء کے اس بات کوڈ النا تھا کہ اس نے کیا ہے یاا حال وحال بمعنی وقب سے ہے یعنی فرط مسرت سے ایک دوسرے پر گر پڑ رہے تھے کہ ہم نے بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے بعض روایات میں بمیل ہے یعنی بنی شخص سے بینی فرط مسرت ہے ایک دوسرے پر گر پڑ رہے تھے کہ ہم نے بڑا کا رنامہ انجام دیا ہے بعض روایات میں بمیل ہے یعنی بنی شخص سے کے بعض ایک دوسرے پر گرااور جھکا جار ہا تھا۔ فشق علیہم اذد عاعلیہم النے لینی ان سر ش کفار پریہ بات بڑی شان گر ری کہ آ پ نے ان پر بدوعا کی کے وہرے پر گرااور جھکا جار ہا تھا۔ فشق علیہم اذد عاعلیہم النے لینی ان سرش کفار پریہ بات بڑی شان گر ری کہ آ پ نے ان پر بدوعا کی کے وہ کہ ہے۔

محقق عبنی نے اس پر لکھا کہ ان لوگوں کو بحثیت آپ کے رسول خدا ہونے کے تو قبول دعا کا اعتقاد نہ تھا (کہ وہ آپ کورسول انے ہی نہ تھے ور نہ ایک حرکت ہی نہ کرتے ) البتہ مکہ معظمہ کی عظمت و ہڑائی اور اس کے اندر قبول دعا کا یقین ضرور تھا (عمہ ہ ص ۱/۹۳۱) پھر آگے عنوان استنباط احکام کے تحت ککھا کہ کفار آئے ضرب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر تو یقین رکھتے تھے کہ آپ کی بددعا ہے ڈر گئے ۔گرشقاوت از لی کے باعث حسد وعناد نے ان کو آپ کی اطاعت و انقیاد کی طرف آنے ہے محروم کر دیا۔ (عمرة ص ۱/۹۳۳) حافظ ابن جمر نے بھی (فائدہ) کے تحت بعید یہی بات کھی ہے (فتح الباری ص ۱/۳۳۵)

# ايب غلط بمي كاازاله

اس پرصاحب لامع نے لکھا کہ تعجب ہے بنی سے ایک جگہ تو لکھا کہ وہ لوگ اجابت دعا بحثیت رسول خدانہیں بلکہ بہلا ظا بلد مقدس کے مانتے تھے اور دوسری جگہ لکھ دیا کہ وہ لوگ آپ کے صدق پر یقین رکھتے تھے۔ گویا حافظ بینی نے متضاو ہات لکھ دی ہے تھرہم اس تضاد کو بقيه فوائد حديث الباب

(۱) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ کے اندروعاء کی عظمت ادراس کے ستجاب و مقبول ہونے کی عقیدت مشرکین و کفار کے دلوں میں بھی رائخ متنی اورائل اسلام کے بہاں تو زکورہ عظمت و عقیدت بدرجہ عابت ہے (۲) معلوم ہوا کہ تین باروعا کرنے کو تبولت وعا میں اثر ہے اوروہ مستحب بھی ہے (۳) معلوم ہوا کہ ظالم کو بدوعا دیتا جائز ہے بعض علاء نے کہا کہ بیکا فرکے لئے ہے اور مسلمان ظالم ہوتو اس میں اثر ہے اوروہ مستحب بے ۔ (۳) معلوم ہوا کہ فودکی برائی کا ارتکاب اس کے لئے سبب بننے سے ذیادہ براہے۔ کیونکہ حدیث میں عقبہ ابن افی معیوب ہے دیادہ اثنی اور بد بخت قرار دیا گیا حالانکہ ان لوگوں میں ایوجہل بھی موجود تھا (جواصل محرک و سبب بھی اس حرکت شنیعہ کا ہوا تھا) اور دہ کفر میں عقبہ سے ذیادہ تھا اور دو سرب اوقات میں حضور علیا لسلام کواذ یت پہنچانے میں چیش چیش دہتا تھا لیکن عقبہ سے ذیادہ تھی ہوگیا (عمرہ القاری سے ۱/۹۳۳)

حافظ نے لکھا کہ ای لئے اور سب کفار جواس واقعہ کے شریک تھے میدان بدر یش قل ہوئے اور بے عقبہ قید واسر ہو کو آل کیا گیا گئے میں بینے سنے مزید وضاحت کی کہ اس کو میدان بدر سے قید کر کے لائے اور جب مدینہ تین میل رہ گیا تو عرق انظیمہ کے مقام پراس کو خود حضور صلی الشخلید سلم نے آل کیا ' بیٹھی روایت ہے کہ اس نے کہا کیا سارے قرلیش میں سے میں ہی ایسا بد بخت ہوں کہ آپ جھے خو د آل کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں! پھر فرمایا کہ ' ایک روز میں محن کو پر معظمہ میں مقام ابرا ہیم کے پیچھے بحدہ کی حالت میں تھا کہ اس نے آ کرمیر اموغ حال پڑا اورایک کیڑ امیری گردن میں ڈال کریڑی شدت کے ساتھ میرا گلا گھوٹا اور وسری مرتبہ فلال قبیلہ سے ساتا جزورا ٹھا کر لے آیا' ۔ پھر آپ کے ساتھ استہزا و بھی کیا کرتا تھا اور ڈیل میں سے تھا اور جن سات لوگوں پر آپ نے بددعا کی تھی ان کے نام میہ ہیں: ۔ ابوجہ ل عتبہ بن ربعہ شیبہ ابن ربعہ والید بن عتبہ امیہ بن خلف عقبہ ابن الی معیط' ممار ہوئی یا اولید ابن المغیر ہ (عمد قالقاری می ساتھ المیں میں معتبہ ابن معیط' میں ہوئی معیط' میں ہوئی سے نالولید ابن المغیر ہ (عمد قالقاری می سے المیں معیل معیل میں معیل میں الولید ابن المغیر ہ (عمد قالقاری میں سے الولید ابن المغیر ہ (عمد قالقاری میں میں الولید ابن المغیر میں معیل میں میں میں میں معیل میں معیل معیل معیل میں معیل میں الولید ابن المغیر ہ المیں میں معیل میں معیل معیل معیل معیل معیل معیل میں الولید ابن المغیر ہ (عمد قالقاری میں معیل میں میں میں معیل میں معیل معیل معیل میں معیل میں معیل معیل میں معیل معیل معیل میں معیل معیل میں معیل میں معیل میں معیل معیل معیل میں معیل میں معیل میں معیل میں معیل معیل معیل میں معیل معیل میں میں معیل میں معیل میں معیل میں میں معیل معیل میں معیل

حافظ ابن مجرِّ نے بیمی لکھا کہ معلوم ہوا حصرت فاطمہ چپن ہی ہے اپنسبی شرافت و بلندی مرتبت کے ساتھ نہایت عالی حوصلہ اور قوی القلب تعیس اس لئے بڑی جرائت ہے انہوں نے سب سرداران کفار ومشرکین کو ہر ملاطور سے ہرا بھلا کہا 'اور کسی کوان کے مقابلہ میں یو لئے کی بھی جرائت شہوکی (فتح الباری ص ۱/۳۴۵)

### عدالسابع مين حافظ سے مسامحت

محقق عيني نے لکھا كەحدىث الباب ميں عدالسابع كا فاعل ومرجع ضميررسول الله صلى التدعليه وسلم يا عبدالله بن مسعود بين اورفلم محفظه كا

فاعل عبداللد یا عمروبن میمون ہیں۔جیسا کہ کرمانی نے کہ ہے اس پرحافظ این جمرنے کرمانی پرنقذ کردیا کہ بیانی سے حاصل ہو گیا' حالانکہ روایت مسلم عن الثوری عن این الی اسحاق سے عد کا فاعل عمرو بن میمون ہونامتعین ہے۔ محقق عبنی نے لکھا:۔ اول تو کرمانی نے جزم کے ساتھ نہیں بلکہ شک کے ساتھ لکھا عہد اان کو جزم کا الزام دے کر نکیر کرنا ہے وجہ ہے (عدۃ القاری سی ۱/۹۳۲)

#### دوسرى مسامحت

صاحب لامع دامت فیوضهم نے لکھا کہ حافظ نے جور دایت تو رک عن الی اسحاق کا حوالہ سلم ہے پیش کیا ہے اس کی وجہ بیس معلوم ہو کی کیونکہ بیر دایت تو خود بخاری میں بھی کتاب الجہاد کے باب الدعاء علی المشر کین میں آنے دالی ہے اور اس کا حوالہ دیٹا یا دہ موول تھا۔ (لامغ الدراری ص۱/۱۰۲)

باب البزاق والمخاط و نحوه في الثوب وقال عروة عن المسور و مروان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث و ماتنخم النبي صلى الله علّيه وسلم نخامةً الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه و جلده

( کپڑے میں تھوک اور رینٹ وغیرہ لگ جائے تو کیا تھم ہے عروہ نے مسور اور مروان سے روایت کی ہے کہ دسول التدعلیہ وسلم صدیبیہ یہ کے زمانے میں نکلے (اس سلسلہ میں) انہوں نے پوری حدیث ذکر کی (اور پھر کہا کہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مرتبہ بھی تھوکا وہ (زمین پر گرنے کی بجائے) لوگوں کی ہتھیلی پر پڑا ( کیونکہ لوگوں نے عایت تعلق کی وجہ سے ہاتھ سامنے کر دیئے) بھر وہ لوگوں نے اپنے چروں اور بدن پر ٹل لیا۔)

(۲۳۷) حدثنا محمد بن يوصف قال تناسفيان عن حميد عن انس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه ترجمه: حفرت انس سے دوايت ہے کہ رسول الله عليه وسلم نے (ايک مرتبه) اپنے کپڑے ميں تھوکا۔ تشرق بحقق بينی نے لکھا:۔ پہلے باب سے وجہ مناسبت تو ظاہر ہے کہ وہاں ہے بتلا باتھا بحالت نماز مصلی پرکوئی نجاست گر جائے تو حرج نہیں اور یہاں بھی بھی بتلا ناہے کہ تھوک کہ بیٹ وغیرہ کپڑے برگ جائے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔

بلکہ وہاں تو اختلاف بھی تھا یہاں مسئلہ بلاخلاف ہے اور حافظ ابن تجرنے جو کہا کہ اس باب کا ابواب طہارت میں دخول اس حیثیت سے ہے کہ بصاق وغیرہ سے پانی نجس نہوتا' تو یہ بات اس لئے ہے کل ہے کہ اس باب میں اور اس سے بل کے باب میں کسی میں بھی بانی کا ذکر نہیں ہے یہ دوسری بات ہے کہ جب بصاق وغیرہ سے کیڑ انجس نہ ہوگا تو پانی کا تھم بھی اس سے معلوم ہوجائے گا۔

بسان: فعال کے وزن پر ہے۔ اس میں تین نغت ہیں سب سے زیادہ نسیج تو ہزاق کھر بسان اور سب ہے کم درجہ کی اور غیر نسیح
لغت بساق ہے بمعنی تھوک یا جو کچھ رطوبت مند سے نکلے محاط: ۔ جورطوبت ناک ہے آئے۔ ونحوہ سے مراد پسینہ ہاور ہرجیوان کا پسینداس
کے جمونٹ کے تالع ہے (اور جمونٹ و پسینہ کا تعلق گوشت ہے ہاہذا ان سب کے احکام یکسال ہوتے ہیں) کیکن اس سے گدھامشنی ہے جس کی وجہوہ تفصیل کتب فقد میں ہے (عمرة القاری میں ۱/۹۲۲)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: یہ تھوک ورینٹ کی طہارت پرسب کا اجماع وا تفاق ہے البتہ سلمان فاری کی طرف منسوب ہوا کہ تھو کئے کے بعد وہ اس کونجس ہتلاتے ہتھے محقق عینی نے لکھا:۔ابن بطال نے اس کو مجمع عدیہ کہااور بتل یا کہ اس بارے میں ہمیں کس کا اختلاف معلوم نہیں ہوا۔البتہ سلمان سے مروی ہے کہ وہ اس کوغیر طاہر قرار دیتے تھے۔اور حسن بن حی نے اس کو کپڑے پر عکر وہ سمجھا امام اوز اعی سے مردی ہے کہ وہ اپنی مسواک وضو کے پانی میں ڈالنے کو مکر وہ سمجھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے بھی اپنی مصنف میں اس کوغیر طہور لکھا ہے ابن حزم نے کہا کہ سلمان فاری اور ابراہیم تخفی ہے لعاب کے منہ سے جدا ہونے پرنجس ہونے کی روایت صحت کو پینجی ہے۔

## بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ فضلات نی کر پم صلی القدعلیہ وسلم کی طہارت کا مسئلہ ندا ہب اربعہ کی کتا ہوں میں موجود ہے بیتی سب کے یہاں طہارت مسلم ہے کیکن خودائمہ فرا ہب سے نقل ہرصراحت مجھے ابھی تک نہیں مل سکتی ہے البتہ علامہ قسطلانی نے مواہب میں ان کی طہارت امام ابوحنیفہ سے بحوالہ بینی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نقل سامنے نہیں ہے اور شایدامام بخاری سے میں مسئلہ نفی رہا۔ اس کے انہوں نے اس کو کھول کرنہیں کہا بلکہ اپنی کتاب میں دربارہ طب رت و نجاست ان کو دوسرے لوگول کے مضلات کے ساتھ برابرسا کر گئے ہیں اور ایسانتی ما مستعمل میں بھی کیا ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو صنیفہؒ سے ماء ستعمل کی روایت نجاست درایۂ وروایۂ ضعیف ہے کیونکہ مشاکخ عراق نے اس کا انکار کیا ہے حالانکہ وہ روایت میں زیادہ اثبت و پختہ ہیں۔

## صاحب فيض الباري كاتسامح

یہاں ص ۱/۳۳۹ میں اور اس سے قبل ص ۲۷۲/ افیض الباری میں حضرت شاہ صاحب کی طرف یہ بات منسوب ہوگئی ہے کہ آپ کو عینی کا حوالہ فدکورہ نہیں ملا حالا نکہ یہ بات غلط ہے اور حضرت کا مطلب جو کچھ ہے وہ ہم نے او پر لکھ دیا ہے محقق عینی نے ممکن ہے اور بھی مقامات میں طہارت فضلات کی روایت امام اعظم سے نفل کی ہوگرص ۲۹ / امیس تو ہمارے پیش نظر بھی ہے۔

حضرت کا حافظہ ومطالعہ اور تیقظ ہم ہے ہزاروں گنا زیادہ بلکہ ضرب المثل تھاوہ کس طرح فرما سکتے تھے کہ بینی میں حوالہ مذکورہ بھی نہیں ملا ال! یہی فرمایا ہوگا کہ بینی کےعلاوہ دوسری کتب حنفیہ دغیر ہامیں نظر سے ابھی تک نہیں گز راہے یہی بات قرین قیاس ہےاور سے بھی والتد تعالیٰ اعلم۔

### طہارت فضلات نبوی کی بحث

اس کے متعلق ہم انوارالباری جلد چہارم (قبط ششم ) کے ص ۹ کا اور جلد پنجم (قبط بفتم ) کے ص ۸۹ وص ۸۵ میں بھی لکھ چکے ہیں۔ اور ص ۱۵۲/۵ میں خصالص نبوی کا تذکرہ ہوا ہے۔ نیز ص ۱۵۲/۵ میں ۱۵۵/۵ میں عنوان''امام صاحب پر تشنیع'' کے تحت محقق عینی کی عبارت بھی ص ۸۲۹/اسے نقل کردی تھی یختصریہ کہ اہام بخاریؒ نے باب استعمال فضل وضوء الناس کے تحت جارا حادیث ذکر کی جیں اور حد فظ ابن مجرِّ نے وہاں لکھا تھا کہ 'میا حادیث اہام ابو صنیفہ کی تر دید کرتی ہیں کیونکہ ہاء مستعمل اگرنجس ہوتا تو صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وضو سے تیمرک حاصل نہ کرتے کے نجس چیز سے برکت نہیں ال سکتی۔' (ص ۱/۲۰۷)

اس پر محقق بینی نے لکھا تھا کہ اول تو وہ اس لئے نہیں ہوسکا کہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ پائی آپ کے اعضائے شریفہ سے نیک سیاتھا اوراس کے بغیر وہ سنتعمل نہیں کہلاتا پھراگر اس کوشلیم کرلیں تو اما صاحب خاص رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ماء سنتعمل کو کہ بخس فرماتے ہیں؟ حاشا و کلا وہ ایسافر ماہی کب سکتے ہیں جبکہ وہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بپیٹا ب اور سارے فضلات تک کو پاک مانے ہیں بھر یہ کہ امام صاحب سے نجاست ماء سنتعمل کی روایت بھی صحت کوئیس پہنی ہے اور فتو کی بھی حنفیہ کے یہاں اس پر نہیں ہے لبذا اس معاند کے بے کل شور وشف کی جڑکٹ گئی (عمدة القاری ص ۱۸۲۹)

مروان بن الحكم كى روايت

ان سے روایت کرنے پراہام بخاری پراعتراض ہوا ہے اور پھران کی طرف سے جواب دہی کرنی پڑی ہے جس کا ذکر ہم اہام بخاری کے حالات درج مقدمہ حصدوم میں کرآئے ہیں یہاں بھی بیاعتراض ہوا کہ جب مروان کا ساع نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے ٹا بہتے نہیں اور نہ وہ حدید بیہ کے موقع پر موجود تھے بھران سے روایت کیسی؟ محقق عینی نے جواب دیا کہ اصل روایت تو یہاں مسور سے ہے اوراس کے ساتھ مروان کی روایت کوتقویت و تا کید کے لئے ملادیا گیا ہے۔ (عمرہ ص ۱/۹۴۵)

اگرچه بياعتراض پحر كل باقى ركى كاكراي شخص كرج سي برجرت بولى به تقويت حاصل كرنا بحى موزون ومناسب ندتها دوالله تعالى اعلم به الب الديم و الموضوء بالنبيذ و الا بالمسكرو كرهه الحسن و ابو العالية و قال عطآء التيمم احب الى من الوضوء بالنبيذ و اللبن

نبیزے اور کسی نشدوالی چیزے وضو جائز نہیں حسن بھری اور ابوالعالیہ نے اسے مکروہ کہا ہے اور عطاء کہتے ہیں کہ نبیذ اور دود ہے۔ وضوء کرنے کے مقابلہ میں مجھے تیم کرنا زیادہ پہندہے۔

٢٣٨. حدثنا على بن عبدالله قال ثناسفين قال عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام

پھر جب حضرت عثمان کا دورخلافت آیا توانہوں نے ان دونوں ہاپ جیئے کو مدینہ طیبہ بلالیا تھا تھم کا انقال حضرت عثمان ہی کے ذبہ ندیش ہو گیا تھا' پھر جب حضرت معاویتگا انقال ہوا تو شام میں پچھلو کوں نے مروان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی ان کی دفات ۱۵ ھیں ڈسٹن ہوئی ہے۔(عمروص ۱/۹۴۵) حافظ ابن مجڑنے مروان کی روایت فدکور و پراعتراض د جواب سے صرف نظر کی 'جس کی وجہ ناظرین انوازالب ری خود بجھ سکتے ہیں (مؤلف) حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنے پھرا بیک روایت میں ہے کہ حضور نے ان سے دریافت فر مایا: یتمہارے پاس پانی ہے! ابن مسعودٌ نے جواب دیا کہ پانی تونہیں لیکن ایک برتن میں نبیذ ہے۔حضور نے فر مایا: یکجورطیب ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے ( لیتنی دونوں چیزیں پاک اور پاک کرنے والی ہیں ) پھرآ پ نے وضوفر مالیا۔

دوسرى روايت بل ہے كەحضورنے بوجھا: - كياتنهار بے ساتھ طبور (پاك كرنے والا) ہے۔ ابن مسعودٌ كہتے ہيں بيس نے جواب ديا نہيں' آپ نے دريافت فرمايا: - پھريہ برتن بيس كيا ہے؟ بيس نے عرض كيا'' نبيذ ہے'' آپ نے فرمايا''لاؤ! جھے دكھاؤ' بياتو پا كيزہ مجوراور ياك كرنے والا يانى بى تو ہے'' پھرآ پ نے اس سے وضوہ فرماليا۔

تیسری روایت اس طرح ہے کہ حضرت ابن مسعود کیا۔ الجن ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیخے آپ نے دریا دخت فرمایا اے عبداللہ! کیا تمہارے ساتھ پانی ہے؟ انہوں نے کہا: میرے ساتھ ایک برتن ہیں نبیذ ہے آپ نے فرمایا:۔ وہی میرے اوپر ڈالو (لیعنی ای ہے وضوکرا دو) اور آپ نے وضوفر مالیا۔ ابن مسعود کہتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی فرمایا:۔اے عبداللہ بن مسعود! یہ تو شراب (پینے کی چیز) اور طہور (پاک کرنے والی) ہے۔

امام البوداؤد نے بھی حدیث فہ کورروایت کی ہے پھرائی میں پچھ کلام کیا ہے۔ امام احمر امام ترفدی وابوداؤد کے علاوہ حدیث فہ کورکی روایت محدث ابن ابی شیبہ ابن ماجہ امام طحاوی وارتطنی بیبی اور ابن عدی وغیرہ نے بھی کی ہے اور عالبًا محدث ابن ابی شیبہ نے صحت حدیث فہ کور ہی کی وجہ سے امام اعظم میں ذکر کئے ہیں ان ہیں اس کو داخل نہیں فہ کور ہی کی وجہ سے امام اعظم میں ذکر کئے ہیں ان ہیں اس کو داخل نہیں کیا وافظ ابن تیمیہ نے منہاج المنت ہیں اس مسئلہ پر جو پچھ کھھا ہے وہ بھی امام اعظم کی تاکید ہیں ہے انہوں نے لکھا کہ جو حضرات ماء مضاف کیا وافظ ابن تیمیہ نے وغیرہ بھگو کے ہوئے پانی ہے وضوکہ جائز کہتے ہیں وہ نبیذ کو بھی پانی ہی قرار دیں گے اور بید فہ جب نہ صرف امام ابو صنیف کا بلکہ مام احتم کی بھی ہے اور بین دھر کے فات کے لئے دارو ہے دارو ہے ہوئے گا کہ خدواماء وارو ہے میں امام احتم کا بھی ہے اور بین دھر کی کو خلا ہے دارو ہے دور ہے کو کہ ہی ہے اور بین دلیل کے لحاظ سے بہ نبست دو سرے تول کے زیادہ تو ی بھی ہے۔ کیونکہ قرآن مجید ہیں فان لم تجدواماء وارو ہے

اور تکرہ سیات نئی جی عام ہوتا ہے لہذا اس جی وہ پانی بھی داخل ہوگا جس جی تھجوری ڈال دی جا کیں اور وہ بھی جواصل خلقت کے ناظ ہے ہی عام پانیوں سے ممتاز ومتغیر ہو جیسے سمندر کا کھارا پانی ) یا جوالی چیزوں کے پڑجانے ہے متغیر ہوا ہو جن سے پانی کا بچنا عام حالات میں ممکن نہ ہو (جیسے جنگلات کا پانی کہ اس جی وغیرہ گرتے اور اس کے رنگ یا مزہ کو متغیر کر دیتے ہیں ) غرض لفظ ماء سب کو شامل ہے اور جسے کہ سمندر کے پانی سے حدیث سے کی وجہ سے وضوء جائز ہوا حالانکہ اس جی دوسرے پینے اور استعال کے پانیوں کے لوظ سے انہائی شکینی کی تعمید کی وجہ سے وضوء جائز ہوا حالانکہ اس جی دوسرے پینے اور استعال کے پانیوں کے لوظ سے انہائی شکینی کی اور بدذ انعتی ہوتی ہوتی ہے تو بہر حال اجھے ہی ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ تعمید اس سے تغیر پڑ ریموں وہ سمندر کے پانی سے تو بہر حال اجھے ہی ہیں فرق اتنا ہی ہے کہ ایک کا تغیر اصلی ہے اور دوسرے کا طاری اس فرق کا کوئی اثریا نی کے نام برنہیں بڑتا۔

اس زماندگی نبیذین تو نجس و خبیث بین اورامام بیمی نے سنن کبری سااسا میں اپنی سند سے بواسط ابی خلدہ ابوالعالیہ سے یہ جملائقل کیا۔ ہم
تو تمہاری اس دور کی نبیذ کو خبیث و نجس سجھتے ہیں اور وہ دو رسالتی والی نبیذ تو پائی ہوتا تھا جس میں پھے تھجوریں ڈال کراس کو میٹھا کرلیا کرتے تھے۔
ان دونوں حوالوں سے واضح ہوا کہ ابوالعالیہ اُس نبیذ سے وضوء یا حسل کو منع نبیس فرماتے تھے جس کے بارے میں لیلۃ الجن والی حدیث وارد ہے اور نہ انھوں نے اس حدیث پر نقد کیا ، بلکہ تھے ہوں کر جواب فہ کور دیا ہے ، البندا اس سے ان کے زویک نہ مطلق نبیذ ہے کر اہمتِ وضو تا ہت ہوئی ، اور نہ انھوں نے اس حدیث پر نقد کیا ، بلکہ تا کہ دی تا گروہی نبیذ اب بھی بنائی جاتی تو ابوالعالیہ بھی اس سے وضوکو کروہ و نہ فرماتے۔
امام بخاری نے معزب حسن بھری کے متعلق بھی لکھا کہ وہ بھی نبیذ ہے وضوکو کمروہ کتے تھے ،گرمحقق بھنی نے روایب ابی عبید من طریق

امام بخاری نے حضرت حسن بھری کے متعلق بھی لکھا کہ وہ بھی نبیذ ہے وضوکو کروہ کہتے تھے، گر محقق بینی نے روایت الی عبید من طریق اخری عن الحسن جابت کیا کہ حسن بھری نے لا ہاس برفر ما یا یعنی اس ہے وضوی کوئی حرج نہیں ،لہذاان کے نزدیک بھی کراہت تنزیبی ہوئی ہوئی ہے ۔ محقق بینی نے ابن بطال ہے بھی بہی قل کیا کہ حسن نبیذ ہے وضوکو جائز کہتے تھے۔ اس طرح امام بخاری نے جو حضرت عطا ابن الی ربح کا قول ذکر کیا ،اس ہے بھی معلوم ہوا کہ وضوی نبیذ کا استعمال جائز تو ہے گرتیم زیادہ اچھا ہے۔ اس پوری تفصیل ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ امام بخاری نے جن تین حضرات کے اقوال سے استغماد کیا ہے، وہ ان کے تھم عدم جواز کے لئے مفید وموئد نبیس جیں ،اس لئے تحقق بینی نے تو صاف طور سے لکھ دیا کہ ان جی سے کوئی بھی قول ترجمہ الباب ہے مساعد ومطابق تبیس ہے ، (عمد ۱۵۰۰)

پھرآ کے چل کر محقق موصوف نے حدیث الباب پر تو میٹھی کہددیا کہ اس کی ترجمۃ الباب سے مطابقت ' بجر تُقبل کی بختاج ہے اور یہ بھی مکھنا کہ اس حدیث کوذکر کرنے کا سیح محل کتاب الاشر بہ ہے ، پھروہاں بی تو جیہ بھی موزوں ہوگی کہ شراب جب مسکر ہوگی تو اس کا پینا حرام ہوگا ، اور ای طرح اس سے وضوکرنا بھی حرام یا ناورست ہوگا۔ (ممرہ ۱۵۰۰)

کی ہوات الی ہے میں آئی ہے کہ امام صاحب نے جونید کے جواز وضوے رجوع فرمایا ہے، وہ بھی ای لئے ہے کہ نبیذ کا نام تو باقی رہا،
مراس کامسی بدلن شروع ہوگیا ہوگا، جیسے ابوالعالیہ نے فرمایا کہ اب اس شم کی نبیذ کہاں ہے جو نبی کریم ہوگئی کے زمانہ میں ہوتی تھی ، تو امام صاحب کے زمانہ میں اگر چہاس نبیذ کا وجود بھی ہوگا تو ضرور جس کی وجہ سے حدیث ابن مسعود کے تحت جواز کا تھم فرمایا، گراس میں روز افزوں تبدیلیاں بھی ملاحظہ فرمائی ہوں گی اس لئے مطلق نبیذ ہے جواز وضوکا فیصلہ بدل دیا ہوگا، اور عالبًا وہ احتیاط اس لئے بھی ضرور کی تھی ہوگی کہ مسئل صرف جواز وضوکا نبیل رہتا بلکہ ساتھ ہی اس کے شرب کا بھی جواز آ جاتا ہے، فلا ہر ہے کہ جب نبید طنیب سے تب وز کر کے نبیذ خبیث گی کہ مسئل صرف جواز وضوکا نبیل رہتا بلکہ ساتھ ہی ہوگی ہوگی ، اور آ پ نے رجوع کو ہی احوط سجھا ہوگا ، باتی رہ یہ کہ خبید کہ تو اس سے بچانے اور دور رکھنے کی بڑی شدید ضرورت سائے آگئی ہوگی ، اور آ پ نے رجوع کو ہی احوط سجھا ہوگا ، باتی رہ یہ کہ حدیث این مسعود کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، اس کا مفصل جوابر آگ آتا ہے۔ واللہ المحتین ۔

صدیم بیٹ لیا تا ہے۔ واللہ المحتین ۔

صدیم بیٹ لیا تا ہے۔ واللہ المحتین ۔

ليلة الجن والى حديث ابن مسعودٌ كم بارے ميں محقق عيني نے لكھا كه حافظ ابن حجر نے لكھا: \_'' تمام علاءِ سلف نے اس كوضعيف قرار ديا

ہے۔''محقق عینی نے لکھا:۔ وجہ تقعیف ہے کہ اس کی روایت میں ابوزید مجہول ہے، امام ترفدی نے فرمایا کہ اہل حدیث کے یہاں وہ رجل مجہول ہے۔ امام ترفدی نے کہ اس کے جمیس معلوم نہیں۔ (ترفدی باب الوضوء بالنبیذ) لیکن ابن العربی نے شرح ترفدی میں کھھا کہ ابوزید مولی عمر و بن تربیث ہیں ہے۔ راشد بن کیسان نے بھی روایت کی ہے اور ابور وق نے بھی (بیدونوں ثقہ ہیں) اور اس کی وجہ سے وہ جہالت سے نکل جاتا ہے، اگر چہاس کا نام نہ بھی معلوم ہو، اس لئے بظاہرا مام ترفدی کی مراد اس سے مجبول الاسم بی ہے ( کیونکہ جس کے گئ شاگر داس سے دوایت کرنے والے موجود ہوں، وہ مجبول العین نہیں ہوسکتا اور صرف مجبول الاسم ہونا کوئی ترج نہیں ہے)

اس کےعلاوہ بیر کہ حضرت ابنِ مسعودؓ ہے اس حدیث کوروایت کرنے والےصرف ابوزیدنہیں ہیں بلکہان ہے چورہ دوسرے حضرات بھی ابوزید ہی کی طرف روایت کرتے ہیں، پھر تحقق بینی نے ان سب کی روایات اور جن کتا بوں میں وہ مردی ہیں،سب کا ذکر تفصیل ہے کیا (عمدہ ۱۹۴۹ء) نیز ملاحظہ ہو ۔ (نصب الرابیہ ۱۳۱۹ء)

دوسرااعتراض بیہ کدراوی حدیث ابوفزارہ کے بارے میں تر دوہے کہ وہ راشد بن کیسان ہیں یا کوئی اور؟ اس کا جواب بیہے کہ جوابو فزارہ ابوزید کے واسطہ سے حضرت این مسعودؓ ہے روایت کرتے ہیں ، وہ راشد بن کیسان عیسی ہی ہیں ، جیسا کہ اس کی تقریح ابن معین ، ابن عدی ، دارقطنی ، ابن عبدالبراور بیمی نے کی ہے الخ (معارف السنن ۱۳۱۱۔ ا، ونصب الرابہ ۱۳۸۱۔ ا

تیسرااعتراض بیکیا گیاہے کہ ابوفزارہ کوفہ کے نباذ تھے ہیکن میہ بات بھی غیر ہابت شدہ ہے، بلکہ نباذان کے شخ ابوزید تھے جیسا کہ حافظ نے ابوداؤد سے نقل کیاہے، اوراگراس کوتسلیم بھی کرلیس تو صرف نباذ ہونا کوئی قدح نہیں کیونکہ مکن ہے دہ صرف ایک نبیذ بناتے ہوں جونشہ کی حدتک نہ پہنچ (جیسے آج کل کوئی شخص تھجور کے نیر ہے کی تجارت کرے کہ من اول وقت فروخت کردیا کرے، کیونکہ جب تک اس میں نشدنہ پیدا ہو، اس کی خرید وفروخت اور چینا سب درست ہے، بلکہ تی وہل کے مریضوں کواس سے جیرت انگیز نقع پہنچاہے، غرض صرف نباذ ہونا کوئی حرج وعیب کی بات نہیں ہے)

امام ترفدی نے بیصدیث لکھ کراس کی تھیج کی ،اورامام احمد وابن خزیمہ نے بیصدیث روایت کی اوراس کو تیج قرار دیا (تخفة الاحوذی ۲۰۲۷)

ایک روایت امام طحاویؒ نے عن قابوس عن ابیان مسعودؒ روایت کی ہے اور فرمایا کہ اہل کوفہ سے اس کے علاوہ کو کی حدیث جمیں معلوم نہیں ہوئی ،جس سے حضرت ابن مسعودؓ کالیلۃ الجن میں رسول اکرم الجھیا ہے ساتھ ہونا ثابت ہوتا ہو،اوروہ روایت قابلِ قبول بھی ہو (نصب ارایہ ۱۳۳۱)

امام زيلعي كاارشاد

محقق زیلتی نے لکھا کہ ہم نے حدیث ابن مسعود کو سات طریقوں سے نقل کر دیا ہے، جن بیس ہے بعض میں تو صراحت کے ساتھ ان کی کریم علی کے ماتھ ہونا معلوم ہوتا ہے، کین صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ ساتھ نہیں تھے، اور ابعض لوگوں نے اس طرح جمع کیا ہے بہتے کر سکتے ہیں کہ وہ جنوں سے گفتگو و کواطبت کے وقت ساتھ کہیں تھے، اور اس مقام سے دور تھے، اور بعض لوگوں نے اس طرح جمع کیا ہے کہ لیلۃ الجن دوبار ہوئی ہے، مہلی مرتبہ میں آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا جو حدیث مسلم سے ظاہر ہے پھر دوسری بارابن مسعود حضور علیقے کے ساتھ کی بین جیسا کہ ابن الی حاتم نے اپنی تفییر میں اول سور 3 الجن میں حدیث ابن جرتے ذکر کی ہے، عبدالعزیز بن عمر نے کہا کہ جوجن حضور سے نظلہ میں سلم نے تھے، وہ خوص کے بیا کہ رامام زیلعی نے یہ بھی لکھا کہ خلہ میں سلم نے بھی اور جو مکہ معظمہ میں سلم نے، وہ نہیں تین کے تھا کے (نصب الرابی الرسم) پھرامام زیلمی نہ مقرمیں نہ معروث کو محتوث کو معرف کہا ہے اور انھوں نے بھی ای کواختیار کیا کہ خبیذ سے وضو جا ترخبیں نہ سفر میں نہ دھنر میں، الح کہا کہ حدیث ابن مسعود جن طریق ہے مروی ہوں جو تھت بننے کے لئے کائی نہیں جیں آئی کے انسب الرابی الرابید الرابیداریاں

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کی رائے

آپ نے فرمایا:۔ بظاہر حضرت ابن مسعود کا انکار معیت، ای کل و مقام تعلیم کے لحاظ سے ہا یعنی اس جگہ تک نہ جا سکے، جہاں حضور طبیعہ نے جنول کی تعلیم وہلی فرمائی ہے، لہذا دونوں قسم کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، اور بیاب کے کر ندی میں ابن عباس سے مردی ہے کہ نہ حضور طبیعہ نے جنوں کو دیکھا اور نہ ان پرقر اُت کی ، حالا نکہ بیہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کوقر آن مجید سنایا ، بلیغ کی اور تعلیم مردی ہے کہ نہ صفور علی ہے جنوں کو دیکھا اور نہ ان پرقر اُت کی ، حالا نکہ بیہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ان کوقر آن مجید سنایا ، بلیغ کی اور تعلیم دی ، پس جس طرح وہاں معارضہ کو تاویل کر کے دور کر دیا گیا ہے اس طرح یہاں بھی اختلاف زمان و مکاں پرمحمول کر کے دفع کرنا چاہیے (انوار المحمود ۲۵ اور گفاد یتا ہے کہ حضرت ابن چاہیے (انوار المحمود ۲۵ اس کی معارضہ کو اٹھا دیتا ہے کہ حضرت ابن مسعود کے فرمانے کا مطلب ہے کہ صحاب میں ہے دور اکوئی حضور علی کے ساتھ نہیں گیا تھا۔

پانچوال اعتراض: یہ کہ حدیث ابن مسعودا خبار آ حاد ہے، جو نالف کی اور جُوتِ خبر واحد کی شرط یہ ہے کہ وہ خالف کتاب اللہ نہ ہو، انہذا مخالف ہونے کی وجہ نے غیر عابت ہوئی، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ بیاعتراض یا حدیث ابن مسعود کو غیر عابت یا ضعیف قرار دینے کا طریقہ شافعید وغیر ہم کی طرف ہاس لئے مناسب نہیں کہ وہ تو نجر واحدے کتاب اللہ پرزیادتی کے قال ہیں، مثلا بیت کو وضویس فرض کہتے ہیں، حالا نکہ یہ پی قرآنی کے خلاف ہے کہ اس میں نیت کو فرض نہیں کیا گیا، اور حفیہ کی اصل پر جواب یہ ہے کہ نبیذ کا پائی آگر چہ بظاہر ماءِ مقید معلوم ہوتا ہے ، گراس کو اہلی عرب ماءِ مطلق ہی کی جگہ استعمال کرتے تھے، جیسا کہ شرح کرمانی اور کھاری پائی کو شیر ہیں بنانے کا مروج تھ، اور ایبا ہے طریق تفکہ و استلذ اذ نہیں کرتے تھے بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں میر ہوتا ہے کہ کوئی شرورت و مجبوری کے تحت کرتے تھے کیونکہ شیما پائی وہاں نادر الوجود تھا، جس طرح اس زمانے ہیں شمندا کرنے کی ضرورت سے پائی ہیں مروزت و مجبوری کے تحت کرتے تھے کیونکہ شیما پائی وہاں نادر الوجود تھا، جس طرح اس زمانے ہیں شمندا کرنے کی ضرورت سے پائی ہیں کہ سکتے ، ای طرح بینی وارا اورای کو حافظ این تیمیہ نے محل ان ایم میں ان میلے ہیں اور نیا ہو کیا آست ہو کیا ہو چکا اسلام کے بینی میں اور اورای کو حافظ این تیمیہ نے محل ان ایم کی اختیار کیا ہو چکا اس نادر الوجود تھا و تعید تھا اور کی استعمال کودیکھیں تو مید تم اور کی استعمال کودیکھیں تو مید تا ہو صورت شاہ صاحب نے ہیں قرمیاتی اور کی کی مشارک کیا ہو تھا کہ کی کھیں تو نہید ماءِ مقید تھا اور کی استعمال کودیکھیں تو مید تا ہو صورت شاہ صاحب نے بھی فرمایا: ۔ چونکہ نظر وار نام کی طرف دیکھیں تو نہید ماءِ مقید تھا اور کیلی استعمال کودیکھیں تو مید نام کی طرف کی استعمال کودیکھیں تو مید کیا ہو کی کھیں ان کیا گور کیا تھیں کی میں کور کی کھیں تو نہید میں و تو کور کیا گئور تا تا کہ کی طرف کی کھیں تو نمید کیا کہ کور کیا تھیں کی کھیں تو کیا کہ کی کھیں تو کیور کی کھیں تو کی کھیں کور کیا گئور کی کھیں تو کور کور کور کی کھیں کور کیا کے کھی کے کھی کے کھی کور کے کھی کی کھی کور کے کھی کے کھی کی کھی کے کھی کور کے کھی کی کھی کور کیا گئور کھی کی کھی کی کھی کے کھی کھی کی کھی کور کے کھی کے کھی کی کھی کی کھی کی کور کے کور کی کور کی کور کے کور کے کور کے کور کے کور کے کور

تر دد کی صورت مجمی منقول ہے کہ تیم کی روایت بھی وضو کے ساتھ ہوئی۔

دومرےاس لئے بھی حدیث ابن مسعود سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے کہ اکا برصحابہ حضرت ابن مسعود ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس جیسے اوران سے بعد کے حضرات نے بھی نبیذ سے دضوکو جائز شمجھا اوراس پڑمل کیا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ حدید فید کور صحابہ کرام کے ممل قبلتی کی وجہ سے شہرت واستفاضہ والی احادیث کے مرتبہ کو پہنچ گئی ہے ، البذاالیں حدیث سے زیادہ علی القاطع کوکون منع کرسکتا ہے۔؟ (انوار المحمود ۴۵۔ ۱)

چھٹااعتراض: بیہ کہ بفرض شلیم صحت وثبوت حدیث این مسعود وہ منسوخ ہے، کیونکدلیلۃ الجن مکہ منظمہ بیل تھی ،اور آیپ فیلم تجدو اهاء کانزول مدینہ طیبہ بیل ہواہے، بیاعتراض حافظ ابن تجریف کھھا ہے۔ (فتح الباری۱۳۲۷)

محقق عنی نے اس کے جواب میں تکھا: یہ اعتراض حافظ ابن تجرنے ابن انقصار مالکی اور ابن حزم ظاہری سے اخذ کیا ہے، اور تجب ہے
کہ باو جوداس امرکو جانے نے بھی کہ یہ بات قابل رو ہے حافظ نے اس کونقل کر دیا، اور اس پرسکوت کرلیا (کہ جیسے لوگوں کو اس کی رکا کت ک
خبر بی نہ ہوگی) وجہ رویہ ہے کہ طبر انی نے بمیر میں اور واقطنی نے بھی تصریح کی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلی مکہ پر اترے اور ایک
جگہ ایر مارکر پانی نکا لا اور اس سے حضور اکرم عظیمی کو وضو کرنا سکھایا، نیز میلی نے کہا کہ وضوحقیقت میں تی ہے، اگر چہ مدنی التلا وت ہے اور
حضرت عاکشہ نے جو آ یہ تیم فرمایا، آیت وضونہ کہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وضوتو پہلے سے فرض ہو چکا تھا البت اس کا حکم قر آن مجید میں
متلونہ ہوا تھا تا آ نکہ آیت تیم فرمایا، آیت وضونہ کہا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وضوتو پہلے سے فرض ہو چکا تھا البت اس کا جارے میں
متلونہ ہوا تھا تا آ نکہ آیت تیم نازل ہوئی، قاضی عیاض نے ابو الجہم سے نقل کیا کہ وضوکا طریقہ تو پہلے ہی سے تھا، البتہ اس کے بارے میں
قرآن مجید کی آیت جہ پید طبیبہ میں اتر کی۔ (عمرہ ۱۹۹۹ء)

صاحب بذل الحجو 'ڈنے لکھا کہ جب اکابرصحابہ گافتوی جوازِ وضوء بالنبیذ کا ۴ بت ہو گیا، حالانکہ دحی کا باب بند ہو چکا تھا، ادروہ حضرات نائخ ومنسوخ کو بھی سب سے زیادہ جاننے والے تھے، تو اس سے ننخ کا دعویٰ باطل ہو گیا(بذل ۱۵۵)

حافظ نے یہ بھی لکھا کہ یا تو حدیث ابن مسعود کی منسوخ کہنا جا ہے (جس کا جواب اوپر ذکر ہوا ہے) یا اس کواس صورت پرمحمول کرنا چاہیے کہ وہ ایسا پانی تھا جس میں خشک کھجوریں ڈالی گئی تھیں ، جن ہے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ ہوا تھا ، اور ایسا وہ لوگ اس لئے کرتے تھے کہ ان کے کہ وہ ایسا پانی تھا جس کے قائل امام صاحب ہیں اور ہم کہ ان کے پانیوں کی اکثر اقسام پیٹھی نہ تھیں (فتح الباری ۲۳۲۱) کو یا حافظ نے بعید وہی بات مان کی جس کے قائل امام صاحب ہیں اور ہم پوری تفصیل سے بیان کرائے ہیں۔

حضرت شاه صاحب رحمه الله كااستدلال

فرمایا:۔داوطنی میں جوروایت بطریق ہاشم بن خالدالا زرق عن الولید عن معاویۃ بن سلام ہے، وہ میرے زد یک اس باب میں سب

ے زیادہ تو می متدل ہے لیکن ہاشم بن خالد غلط ہے، بلکہ وہ ہشام بن خالد بن بزید بن مروان ہے، اس کے سب راوی صدوق وققہ ہیں۔

پس جب حدیث محتج ہوگئی اور اس کے طرق و تخارج متعدد ہوگئے، آو اس نے ان سے قوت حاصل کرلی، پھراس کی مزید

تاکید حضرت علی ،ابن عباس بھرمہ مسن وغیرہ کے اختیار جواز ہے ہوگئی، گوان کی بعض اسانید میں ضعف ہے، غرض ضعف کی تلائی تعدد وطرق وغیرہ سے دغیرہ سے ۔ ، ہوگئی ہے اور اس کی طرف میلان آخق کا بھی ہے، ورائی کی طرف میلان آخق کا بھی ہے، پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ذریر بحث نبیذ ہرگز وہ نبیں ہے جوز وروشدت پر آجائے ، یا پکائی جائے ، اور نشر لے آئے بلکہ وہ صرف میٹھا پائی رقیق سیال ہے جو طبی فطری پائی ہے مرف صاوت میں متناز ہو، طبیعت ماء کے لحاظ ہے وہ طبی و فطری پائی ہے کوئی امیاز ندر کھتا ہو، اور سیطر یقہ کھاری پائی کو میٹھا اور میں کا تھا، چنا نے بدائع کا تھا، چنا نے بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبید کے بارے میں ناگوار تکا ہے ۔ فائی کو خوشگوار بتانے کا تھا، چنا نے بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبید کے بارے میں ناگوار تکا ہے ۔ فیکن کو خوشگوار بتانے کا تھا، چنا نے بدائع کا میں ہے کہ خود حضرت عبداللہ بن مسعود ہے ذریر بحث نبید کے بارے میں ناگوار تکا ہے۔

## پوچها گیا توفرمایا.۔چند کھجوریں پانی میں ڈالدی جائیں تووہ نبیذ ہوجاتی ہے الخ (معارف اسن للعلامة البوری ۱-۳۱۵) **صاحب الاستندراک الحسن کا افاوہ**

آپ نے ۱۰۵ میں لکھا: ۔ کفایہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق لیلۃ الجن میں حضور عیابی ہے ساتھ نہ ہونے کا تول محل نظر ہے ،اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ساتھ متھے، کیونکہ امام بخاریؓ نے ہارہ وجوہ سے ان کا ساتھ ہونا ٹابت کیا ہے (۱۰۵۔۱)

پھرصاحب استدراک نے لکھا کہ امام بخاری نے تین وجہ تو اپنی'' تاریخ صغیر' بیں لکھی ہیں اور شاید'' تاریخ کمیر میں'' تمام وجوہ کا استیعاب کیا ہو، پھر بظاہر معیت کا مطلب حضور کے ساتھ نگلنا وغیرہ ہے، اور عدم معیت کو خاص وقت تعلیم و تبلیخ پرمحمول کر سکتے ہیں کہ اس وقت ساتھ نہ خرض ان کا ساتھ جانا بہت سے طرق سے ثابت ہے جن کور دنہیں کر سکتے پھر جبکہ دونوں تنم کی ا حادیث کو جمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی احادیث کو جمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی احادیث کو جمع کرنا بھی دشوار نہیں تو ایک تنم کی احادیث کو دینا یا بالکلیہ ترک کردینا کسی طرح جائز نہ ہوگا۔

حافظ کا جواب: پھر حافظ ابن جرگی دوسری بات کا مطلب اگریے کہ جوروں کا بالکلیدکوئی اثر ہی پانی میں نہ ہوا ہوگا ، اور دو اگر شافعیہ ہی کے مسلک کی تا کید کررے ہیں کہ عمولی تغیرے جسی پانی کا تام بدل جائے گا اور اس سے دضو درست نہ ہوگا تو اس کا جواب تحق زیعی نے یہ دیا ہے کہ محدث بیمی نے نہ مالت کی تبیندوں کا حال نقل کیا ہے اور اپنی سند سے حضرت عاکشہ کا تول ذکر کیا ہے کہ ہم رسول اکرم علیات کے کہ محدث بیمی نے زمانت رسالت کی نبیندوں کا حال نقل کیا ہے اور اپنی سند اس حضرت عاکشہ کا تول ذکر کیا ہے کہ ہم رسول اکرم علیات کے کہ مسئولی کے بہر کی بھی کتب الاشر بہیں ذکر کیا ہے ، پھر بیمی نے ابوالعالیہ کا تول نقل کیا کہ تہماری کو اللہ تھے تو اس کو بھی کے بیانی ہیں ہو اللہ تھی نے ابوالعالیہ کا تول نقل کیا کہ تہماری اس زمانہ کی نبینہ تو ضبیف ہے کہ نائہ رسالت کی توصرف بی نی ہیں بچھ کھی کہ پانی ہیں ہو جائے گئی ہو اور وہ صدیف اس معود کو بھی صبح جانے تھے، ای انکارٹیس فر مالیا بلکہ دوسرا جواب دیا ) حالا تک مثان خیر اب ہو جائے ہو وہ سے اور اس کا انکارٹیس فر مالیا بلکہ دوسرا جواب دیا ) حالا تک مثل خیر ہو جاتے ہو اللہ بوجائے تھی ، اس میں تغیر بھی خوروں کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھی تھی اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکارٹر مادیا ، جس سے معلوم ہوا کہ دو پائی تھی جوروں کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھی تھی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار فرما دیا ، جس سے معلوم ہوا کہ دو پائی تھی جوروں کے اثر ات سے متغیر ہو چکا تھی تھی کہ اس کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ مالیا بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا انکار نہ کا تا کا نام بھی بدل چکا تھا، ورندہ وبائی کا نام کا نام کی بدل چکا تھا ۔

مزیدتائید: دارقطنی کی روایت بر ظریق حسن بن قتیبه میں بیجی ہے کہ جب حضرت ابن مسعود "رسول اکرم عیفی کے کووضوکرانے گے اور دیکھا کہ بجائے خالص پانی کے نبیذ کا پانی ڈال رہے ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ! مجھ سے خلطی ہوگئی کہ نبیذ سے وضوکرا رہا ہوں اس پر حضور اگرم عیف نے ارشاد فرمایا:۔''یہ تو میٹھی مجمور اور میٹھا پانی ہے' دارقطنی نے کہا کہ''اس حدیث کے راوی حسن اور محمہ بن میسی ضعیف ہیں''کیکن ان کوضعیف ابوحاتم وغیرہ نے کہا ہے اور ابن عدی نے کہا'' مجھے امید ہے کہ''ان سے روایت حدیث میں کوئی حرج نہیں'' اور محمد کی توثیق برقانی نے کہا نہ اور محمد کی اس کو تھا تھی درکہا ہے کہانی اللہان (امانی ۱۰ ہے)

صدیت این ماجہ: حضرت این مسعود کی ایک حدیث بہطریق عبس بن انولید دمشقی ابن ماجہ میں بھی ہے، جس میں ہے کہ حضو علی نے 'تسمر قاطیبة و ماء طبعور''فرمایا اور ای نبیذ سے وضوفر مایا ،اس کے رجابِ سند بھی بہت ثقہ ہیں بجز ابن لہیعہ کے کہان میں اختلاف ہوا ہے اور ای کی وجہ سے دارقطنی نے اپنی سنن میں اس روایت کومعلول قرار دیا ہے۔ صاحب الاستدراک الحن نے ۱۰۳-ایس لکھا کہ''ہم متحدد جگہ لکھ چکے ہیں کہ ابن لہیعہ کی صدیث حسن ہوتی ہےاوران کی حدیث ہے بہت سے حضرات نے استدلال کیا ہے ،محدث مشیمی نے اپنی انجمع ۵۔ا در ۲۱ او ۲۱ ایس ان کی تحسین کی ہےاور ریبھی لکھا کہ امام ترندی نے ان کی حدیث کوشن کہا ہے۔''

صاحب الاستدراك مذكوركا تسامح

موصوف نے اس کے بعد لکھا کہ امام بخاری نے تاریخ صغیر میں ابن لہید کے بارے میں کی بن سعید مت نقل کیا کہ وہ ان کی روایت میں کوئی مضا نقہ نہ بچھتے تھے، بیرحوالداس کئے غلط ہے کہ کتا بالضعفاء الصغیر جور جالِ معانی الآثار مطبوعہ ویو بند کے حاشیہ پرطبع ہوئی ہے، اس میں ۱۵ پر بواسط محمیدی بیکی بن سیم سے کان لا براہ شیا منقول ہے۔ بظا ہر بیسلیم بھی سعید سے محرف ہوا ہے اور تاریخ کبیر بخاری صغیر میں بھی بہی ہونا چاہیے، صغیر میں بھی بہوالہ حمیدی بیکی بن سعید سے کان لا براہ شیا ہی منقول ہے اس لئے تاریخ صغیر میں بھی بہی ہونا چاہیے، ورنہ کتا بات کے قلطی ہوگی۔

گری فکریہ: ناظرین یہاں مقدمہ انوارالباری ۲۷۸ کی یہ بات نہ بھولیں کہ امام بخاری نے باوجودابن لہیعہ کی تضعیف کے بھی ان سے وغیرہ کہہ کرکئی جگدا پی سی بخاری میں روایت لی ہے، کیونکہ حافظ ابن تجرؒ نے یقین سے فرمایا که ' دغیرہ' سے بہت می جگدامام بخاری نے عبداللہ بن لہیعہ بی کومرادلیا ہے ادراس کے سواد وسراوہاں نہیں ہوسکتا۔

ا بن کہ بعد کی تو بیتی: علامہ محدث ابن التر کمانی نے لکھا کہ اگر چا بن لہید کی تضعیف کی ٹی ہے گران سے انحد مدیث نے تخ تی کی ہے جسے محدث توری ، اوزا کی ، لیٹ وغیر ہم نے ، اورامام سلم نے دوجگہ ان سے استشہاد کیا ہے ، اوران سے محدث ابن فزیمہ نے ہی اپنی سیح میں دوسرے رادی کے ساتھ ملا کر حدیث لی ہے ، حاکم نے بھی متندرک میں ان سے تخ تن کی ہے ، امام توری نے کہا کہ میں نے کئی جج کئے تاکہ ان سے ملول ، امام ذہبی نے کھا کہ ان سے متابعات میں حدیث روایت کی جاتی ہے ، علامہ شیمی نے کتاب الایمان میں ان کی حدیث کی تحسین کی ہے ، اور باب فضل الصلوٰ ق میں کہا کہ ان کی حدیث کی تحسین کی ہے ، امانی الا حبار ۹ ۲۵۰۹)

چندا ہم ابحاث اور خاتمہ کلامحدیث الباب کا مطلب

یہ تو پہلے ذکر ہو چکا کہ حدیث الباب کوتر جمدے مناسبت نہیں ہے بجو جرتھیل کے کما حقہ العینی ۔ یہاں یہ بحث ہے کہ بظاہر میہ حدیث امام!بوصنیفہ دامام!بوسف کے خلاف ہے کہ دوہ ہر مسکر کے لیل دکثیر کوترام نہیں فریاتے ،البتہ امام مالک،امام احمد،امام شافعی دامام محمد ادر جمہور صحابہ ای کے قائل میں کیکن شیخین کے ساتھ بھی دوہرے انکہ حدیث ، وکیع ،سفیان توری ،امام اوزا کی اور بعض صحابہ میں۔
اندار میں کی سفیان توری ، امام اوزا کی اور بعض صحابہ میں۔

صدیث الباب کا جواب میہ کوکل شراب مسکر سے مراد بالفعل مسکر ہے، یہ بین کداس کی صفت ایسی ہو کہ وہ نشہ لا سکے،خواہ وہ نشہ عاصلی وقت ہویا نہ ہو، جیسا کہ حافظ ابن مجرّ نے کہا ہے، اور حافظ نے خطابی کا قول بھی پیش کی کہ بید حدیث اس امرکی دلیل ہے کہ ہرنشہ لا نے والی چیز کا قلیل وکثیر برابر یعنی حرام ہے خواہ وہ کسی نوع کی بھی ہو کیونکہ صیغہ عموم کا بولا گیا ہے، جس سے اشارہ جنس شراب کی طرف ہے کہ اس سے نشہ ہو سکے الح (فتح الباری ۲۴۷۱۔۱)

اس پر محقق بینی نے لکھا: قلیل وکثیر کے حرام ہونے کا فنوئ ہر شراب میں نہیں چل سکتا بلکہ وہ تو صرف خمر میں چلے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس سے مرفوعاً وموقو فا مروی ہے کہ خمر تو ہبر صورت حرام ہے اور ہر شراب کا قد یہ سکر حرام ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ خمر کا تو قلیل وکثیر حرام ہے خواہ وہ نشدلائے بانہ لائے ، اور خمر کے علاوہ ووسری شراجی نشہ لانے کے وقت حرام ہیں ( یعنی ان کا قد یوفیل جونشہ نہ لاسکے حرام کے مرتبہ میں نہیں آتا) اگر کہا جائے کہ صدیث میں تو کل مسکر خمر وکل مسکر حام وارد ہے لیعنی ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے ، تو اس کی صحت میں سیدالحفاظ کی کی بن معین نے کلام کیا ہے، اور بشرط تسلیم اصح بیہ ہے کہ وہ ابن عمر پر موقوف ہے، اور ای لئے اس کی روایت ا، م مسلم نے ظن کے ساتھ کی ہے، کہا کہ میں تو اس کومر فوع ہی جانتا ہوں، پھر بصورت تسلیم اس کامعنی بیہ ہے کہ جس چیز کا کثیر نشدلائے تو اس کثیر کا تھم خمر کا تھم ہے ( یعنی اس سے بیٹا بت نہیں ہوا کہ اس کا قلیل بھی جونشہ نہ لائے وہ بھی تھکم خمراور حرام ہے) (عمدة القاری ا ۹۵ ا ا ) محقق عینی کے جواب و تحقیق ہے ان کی وقعید نظر نمایاں ہے۔

حضرت شاہ صاحب رحمہ الله کی رائے

سیسے کہ حدیثی نقطہ نظر ہے پینے ن کی رائے کواس مسئلہ ہیں ذیادہ قوت حاصل نہیں ہاور بدان چند مسائل ہیں ہے ہے ہیں میں امام مصاحب کی دائے پر حضرت کوشر ہی صدر نہیں ہوا تھا، اور فقہ ختی ہیں فتو کی بھی اس یارے ہیں امام کی آخر ال پر ہے، نیز حضرت کو برا کر بوں کہنا جا ہے کہ غرار غیر مطبوخ انگوری شراب ) اور باتی تمین شرائیں (جواگوری کے کوئی فقہ بائے حفیہ کے حفیہ کا کریا ختی افور بھا کہ برائی ہوگو کہ بائی جا تھی ہوں کہ ان کا گئیل و کثیر حمام ہوگوری کے حلاوہ جو نبیذ حبوب ، ثمار والبان وغیرہ ہر چیز ہے بناتے ہیں ، وہ سب بھی حرام ہیں ، بجردقد وقعل کے ، جو سکر نہ ہواور بغرض تفوی علی ان چار کے علاوہ تو بور ہوا ہوا کہ کہیں :۔ مردار حمام ہیں ، بجردقد وقعل کے ، جو سکر نہ ہواور بغرض تفوی علی ان چار دیا ہوگا ہوا ہو گئی ہیں ، کہو قد ہو تحکیہ کے استعمال ہوگو یا تقوی بھی تھی اور سیا ہیا ہے کہ کہیں :۔ مردار حرام ہیں ، بجردقد وقعی اضطرار کے اس العبادة یادفع مرض داخش کا مطالبہ ہوگا تو اس کا سامان ہمار سے بہتری کا نے بہتری تو جبر فقہ بائے کی ہو جو بھی پر نہیں ہے ۔ میں مسئلہ بھی ان کی ہو جو بھی پر نہیں ہے ۔ میں مسئلہ بھی ان کی ہو جو بھی پر نہیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں ہو تھیں کہ ہو بھی اس کو تقل کی ہو مساری حفیہ ہو تھیں ہو تھیں کو بہت ہی تعلیم سی کر سیاست کی تو اللہ عبال کی موال کہد یا ، عالم مورد میں نہیڈ والی کی ہو کہیں اس کو تقل کی جو سیاست کی تو والہ سے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو تو است کو اس کو اس کو تو است کو اس کو اس کو تو است کو اس کو اس کو تو کہیں ہو کہیں ہیں ہو تھی ہو نے بائر اس کو تو کہیں ہو کہیں کو کہیں کو کو کہیں کو کہیں کو کہیں کو کہیں کو کہیں کو کو کہیں کو کہیں کو کہی

آیت ندکورہ پل بعض مغسرین نے سکر سے مراد خرایا ہے کہ آیت کی ہے اوراس وقت تک خرحرام ندہوئی تھی، جب خری حرمت آگئ تو آیت ندکورہ کی اجازت منسوخ ہوگئی، گرصاحب روح المعانی نے لکھا کہ حنفیہ عدم ننے کی طرف کے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سکر سے مرادوہ نبیذ ہیں، جونشہ ورنہیں ہیں کیونکہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپناانعام واحسان بتلایا ہے جو بغیر طال کے نہیں ہوسکا، البذایہ آیت نبیذ کے جواز شرب کی دلیل ہے بشرطیکہ نشر کی حدتک نہ ہو، جب زیاوہ پنے گا کہ نشر لا سکے تو وہ بھی حرام ہوگی اور حدیث ہیں بھی ہے۔ حسوم الملہ تسعالی شرب کی دلیل ہے بشرطیکہ نشر کی حدتک نہ ہو، جب زیاوہ پنے گا کہ نشر اب ، اخرجہ الدقطنی (اللہ تعالیٰ نے خرکوتو بالکلیہ یعنی قبل وکثیر کو حرام کر دیا ہے ، اور ہر شراب میں سے بھی نشہ لانے والی (مقدار) کوحرام کیا ہے) اور نبیذ جب تک نشہ لانے کی حدتک نہ پنچاس کی حلیت کے قائل ابراہیم نخی اور امام طحاوی بھی ہیں جوا پنے زمانے کے امام نتھ ، ای طرح سفیان توری جن کا مرتبہ سب کو معلوم ہے اور وہ خود بھی پیچ سے بھی۔ اس کے میں ایرا ہیم نخی اور امام طحاوی بھی ہیں جوا پنے زمانے کے امام نتھ ، اس طرح سفیان توری جن کا مرتبہ سب کو معلوم ہے اور وہ خود بھی پیچ تھے، جیسا کر قرطبی نے آئی تغیر شرک کھا ہے (روح المعانی ۱۸۰۰)

علامہ ابو بکر بصاص رازیؒ نے آب نہ کورہ بالا کہ تحت لکھا: سلف نے سکر سے مراوٹمر بھی بٹلائی ہے اور نبیذ بھی ،اور حرام بھی ، تو ٹابت ہوا کہ سینام سب پر بولا جاتا ہے ، پھران کا بید دعویٰ کہ وہ تحر سے منسوخ ہوئی اس بات پر دلیل ہے کہ آبت نہ کورہ اباحت سکر کی مقتضی تھی اور وہ نمر و نبیذ تھی اور جس چیز کا تننے ٹابت نہیں ہواوہ فمرتھی نبیذ کی تحریم ٹابت نہیں ہوئی لبذا اس کو ظاہر آبت کی وجہ سے صلت پر باتی رکھیں گے کیونکہ اس کا تننے ٹابت نہیں ہوااور جو تحریم کی وجہ سے اس کے بھی تننے کا دعویٰ کر ہے تو یہ بغیر دلالت و دلیل کے بیچے نہ ہوگا ، کیونکہ اس میں خمر کا اطلاق نبیل ہے ایک کے ایک کہ اور جسے اس کے بھی تننے کا دعویٰ کر ہے تو یہ بغیر دلالت و دلیل کے بیچے نہ ہوگا ، کیونکہ اس میں خمر کا اطلاق نبیل ہے اس کے بیکھی اس کے بھی تننے کا دعویٰ کر ہے تو یہ بغیر دلالت و دلیل کے بیچے نہ ہوگا ، کیونکہ اس میں خمر کا اطلاق نبیل ہے دائے کہ اس کے بیکھی تنا کے بیکھی تنا کہ بیکھی تنا کہ بیکھی تنا کہ بیکھی تنا کا دعویٰ کر ہے تو یہ بغیر دلالت و دلیل کے بیکھی تنا کہ کا دعویٰ کہ کا دعویٰ کر بینے کو شام لیس ہے (احکام القر آن ۲۲۸ سے)

تحریم خرو نبیذ واشر بہ کی بحث پوری تفصیل و دلائل کے ساتھ سیح بخاری کی کتاب الاشر بہیں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ یہاں اتنا مزید عرض
کیا جاتا ہے کہ محقق بینی نے '' حدیث کل مسکر حرام' ' ہیں سید انحفاظ ابن معین کی قدر نقل کی ہے ، جیسا کہ اور نور کر ہوا اور صاحب ہدایہ نے بھی
اس کا ذکر کیا ہے ، لیکن حافظ زیلعی کے اتنا لکھنے ہے کہ قدح نہ کور جھے کوئیس فی ، حافظ ابن ججر کوموقع ال گیا اور انھوں نے لکھدیا کہ جب زیلعی کو
پیقل نہ کی ، حالانکہ وہ الی چیزوں کی بڑی کھوئ لگا کرتے ہیں تو گویا یہ بات کزور ہے حالانکہ کوئی نقل کسی کو نہ مانا اس کے عدم وجود کی دلیل
میں ہے ، نیز حضرت شاہ صاحبؓ نے قدح نہ کور کا حوالہ مسند خوارز می ہے بھی دیا ہے ، جس کونقل کر کے حتم مولف فیض الباری نے حاشیہ
ہیں کھا کہ ہیں نے مسند نہ کور کی مراجعت کی تو یہ حوالہ نہیں ملا۔ (فیض الباری 20 سے سے)

لیکن بقل مسیرخوارزی کے ۲۳ ۔ ایس موجود ہے ، انھوں نے بھی خطیب کے اعتراض پر تین جواب دیتے ہیں: ۔

(۱) جو پچھام صاحب نے فر مایا وہی ند بہ کہا رضحابہ وتا بعین کا بھی ہے پھرامام صاحب کی طرح آتا تاریخ طلاف کرتے یا محابہ کرام کی مخالفت کرتے ، چنا نچہ بیہ جواب امام صاحب ہے بھی مردی ہے، جب بیندِ تمر اور اباحث غیر مسکر کے بارے بیں ان سے پوچھا گیا تو فر مایا:۔ بیں اس کو کس طرح حرام کردوں؟ اور کیونکرستر صحابہ کرام ہے کوفائق قر اردے دوں؟!

(۲) دوسرا مفعل جواب اسمانیدالا مام کے ذیل ش آئے گا، جہاں اخبار وآٹار کی روشن میں امام صاحب کے قول کی صحت رائخ ہوگا۔
(۳) تیسرا جواب بیہ کہ سیدالحفاظ کی بن معین نے فرمایا: تین احادیث کی صحت رسول اکرم علی ہے تابت نہیں ہے افسط و المحجوم. من مس ذکرہ فلیتو ضاً. کل مسکو حوام عباس دوری کہتے ہیں کہ جب میں نے کی بن معین سے بیت السحاجم والمحجوم. من مس ذکرہ فلیتو ضاً. کل مسکو حوام عباس دوری کہتے ہیں کہ جب میں نے کی بن معین سے بیت الآ امام احمد کی پاس جا کر کہوکہ میں ذکر میں حدیث سے ہوا وردہ کھول عن غدید من ام حمد کے پاس گیا اور ان کو بیا بات اور ان کے پاس جا کر کہوکہ میں ذکر میں حدیث سے ہوا کہ کول عن غدید میں اس کی بات سنائی ، اس بر انھوں نے فر مایا: ان سے کہد و کہ کھول کی طلاقات عذبہ سے نہیں ہوئی ۔ الح

حضرت شاہ صاحبؓ نے محدث خوارزی کی مہارت کا ملہ اور اطلاع واسع و تام کی بھی تعریف فر مائی ، کو یا ان کی نقل پر پوری طرح اظہار اظمینان کیا ،ای طرح محقق بینی کی نقل بھی نہایت وزنی فیمتی اور قابلِ اعتماد ہے۔

مسندِ خوارزی ۱۸۹٪ میں ابرا ہیم نخعی ہے بھی خودا مام صاحب ؓ نے بیقل کیا ہے کہ لوگوں کا کل مسکر حرام کہنا خطاہے کیونکہ وہ کہنا ہے چاہتے میں کہ ہرشراب کی نشدلانے والی مقدار حرام ہے۔الح

ای کی طرف حضرت شاہ صاحب ؒ نے اشارہ فرمایا کہ ابراہیم نخفی نے بھی روایت مذکورہ پر قدر کیا ہے بقدرضرورت حدیث کل مسکر حرام کی بحث کی طرف اشارات ہو چکے ،اس کے بعد دوسری ضروری باتیں کھی جاتی ہیں:۔

# محقق ابن رشد کی رائے

حافظ ابن تیمیہ بلی کی طرح علامہ ابن رشد نے بھی باوجود مالکی المذہب ہونے کے قائلین جواز وضو بالنبیذ کے متعلق لکھا:۔وہ کہہ

سکتے ہیں کہ خود حدیث ہی میں نبیذ پر پانی کیااطلاق کیا گیا ہے( پھراس پر پانی کےا دکام جاری کرنا کیوں قابلِ اعتراض ہے؟! (بدایة الجحتبد ۱-۲۸) بیابن رشدند صرف حدیث، فقد واصولِ فقد کے بڑے امام ہیں، بلکہ عربیت کے بھی جلیل القدرعالم ہیں۔

آ ٹایوسحائے جواز وضوبالنبید کے لئے جوآ ٹارسحائے استدلال کیا گیاہے،اس پرحافظ ابن مجرنے نقد کیا کہ حضرت علی وابن عبس کے بارے میں روایت سی ہے (فتح الباری ۱۳۳۷) اور درایہ میں حافظ نے لکھا کہ وضو بالنبید کاعمل کسی می بی ہے بھی ٹابت نہیں ہے، داقطنی نے اس کو وضعیف وجہوں سے حضرت علی ہے ذکر کیاہے،اوران دونوں ہے بھی زیادہ ضعیف وجہ سے حضرت ابن عباس نے نقل کیا ہے، النے (تحفۃ الاخونی ا ۹۔۱)

صاحب تخذ نے بھی بہی وعولیٰ کیا ہے اور حافظ کے نقتہ کو کا خاص طوے ٹیش کیا ہے، اس لئے یہاں جواب لکھا جاتا ہے محقق عبنی ابن قد امد کے حوالہ سے حضرت علی حسن واوز اعلیٰ کا ند ہب جواز نقل کرتے ہیں اور عکر مد ہے بھی نقل کیا کہ جس کو بانی ند ملے وہ نبیذ ہے وضو کرسکتا ہے ابو بکر جصاص نے لکھا کہ بعض اصحاب نبی کر بھی ہی ہی کہ میں بانی ندر ہاتو انھوں نے نبیذ ہے وضو کیا اور اس کے مقابلہ میں سمندر کا پانی پہندنہ کیا، مہارک بن فضالہ نے حضرت انس سے نقل کیا کہ وہ بھی نبیذ ہے وضو کو جائز سمجھتے تھے، پھر نکھا کہ ان سب اصی ب و تا اجین سے جواز نقل بوااور صحابہ وتا بعین میں ہے کی کا اعتراض اس پر نقل نہیں ہوا۔

یہ تو حافظ کے درامیدوالے جملہ کا جواب ہوا ،اور فتح الباری کا جواب ہے کہ حضرت علی کا اثر محدثِ شہیرا بن ابی شعبہ نے نقل کیا جس کودار قطنی نے موصوف سے اور معلی عن ابی محاویہ ہے بھی روایت کیا ہے ، اور راوی تجاج بن ارطاۃ پر جرح کی حالا تکہ وہ بخاری کے سواتنام ارباب صحاح سنہ کے رواۃ میں سے ہیں ، فقہاء میں سے ہیں ،صدوق ہیں اگر چہ کشر الخطا والتدلیس ہیں ، کما فی التقریب ، اور اثر ابن عباس کی روایت وارب نے ان کو خیار عبادا ملتہ میں سے کہا ہے ، اور کہا کہ ان سے لا اس محرز کو اگر چہ متر وک الحدیث بھی المانی عباس کے اور کہا کہ ان سے لا علمی میں غلط بیانی اور غلط ہی سے کہا ہے ، اور کہا کہ ان سے اللہ علمی میں غلط بیانی اور غلط ہی سے تھی اس نیو ضرور ہو جاتی تھی (امانی الا حبار ۲۱۱)

ابن حزم كااعتراض

حافظ کے علاوہ ابن حزم نے بھی آٹار صحابہ کے بارے میں نقد کیا ہے، گران کا طریقہ دوسرا ہے مثلاً انھوں نے حضرت علی کے اثر ک صحت سے انگار نہیں کیا، بلکہ خود بھی اس کوروایت کیا (محلی ۲۰۳س) اوریہ بھی لکھدیا کہ قائلین جواز نے جواز پر اجماع ٹابت کیا ہے کہ ان صحاب و تا بعین کے خلاف کسی نے اعتراض نہیں کیا (گویا اجماع سکوتی ہوگیا) گر جواز کے سب د فائل لکھ کر ابن حزم نے لکھا کہ حد میف ابن صحاب و تا بعین کے خلاف کسی نے اعتراض نہیں کیا (گویا اجماع سکوتی ہوگیا) گر جواز کے سب د فائل لکھ کر ابن حزم نے لکھا کہ حد میف ابن مسعود کی صحت ٹابت نہیں ہوئی ، اور اس پر ہم نے اس کتاب کے علاوہ دوسری جگہ پورا کلام کیا ہے، پھر لکھا کہ تقلِ متو اثر کی وجہ ہے اگر صحت کو بھی تابی تورک کی طریقہ سے وضو کا مکہ میں فرض ہونا ٹابت بھی تنہیں ہوا ، لہٰذا استدلال درست نہیں۔

اس امر کا جواب ہم محقق عینی کی طرف ہے گئے ہیں، آثارِ صحابہ کے بارے ہیں ابن حزم نے لکھا کہ وہ حنفیہ وغیرہم کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہیں، کیونکہ اور الوصنیفہ باءِ بحرکی موجودگی ہیں وضو بالنہیز کے قائل نہیں، جبکہ صحابہ اس کو جائز بلکہ ماء بحرے ہی بہتر بچھتے ہے، اور اثرِ علی کے متعلق لکھا کہ اول تو سوائے رسولِ خدا تھی ہے کہ اور کسی کے عمل ہیں جحت نہیں ہے دوسرے مید کہ تمید صاحب سن بن بن کی حضرت علی کی موجودگی ہیں بھی خبیذ ہے وضوکو جائز کہتے ہیں، جو تو ل علی کے خلاف میں جانور ہاتی سب نبیذ وں سے وضوکو جائز نہیں مانے ، یہ بھی حضرت علی سے روایت کے خلاف ہے اور ہاتی سب نبیذ وں سے وضوکو جائز نہیں مانے ، یہ بھی حضرت علی سے روایت کے خلاف ہے۔ (محلی ۲۰۱۳) اعتراض ندکور کی رکا کہت ہی جواب سے مستغنی کرتی ہے ہیا جات صاف ہوگی کہ صحابۂ کرام سے وضوء بالنبیذ کا عمل ثابت و محقق ہے۔

جس كوابن حزم نے بھى تشكيم كرليا ہے، لہذا جا فظ وصاحب تخفه كا دعوىٰ غلط تابت ہوا، والتد تعالیٰ اعلم \_

اس کے بعد این جزم نے لکھا کہ قائلین جواز کا بیاستدلال بھی محل نظر ہے کہ نبیذتو پائی ہی ہے، جس میں دومری طاہر چیزال گئی ، پھراس ہے وضو درست نہ ہونا ہے معنی ہے وغیرہ این جزم نے لکھا کہ بید ہات اگر درست ہے تو پھرتم پائی سلے ہوئے دودھ ہے وضوکو کیوں جائز مجیس کہتے ؟ اور امراق (شور بوں) ہے وضوکو جائز کیوں نہیں بھتے ؟ اس میں بھی تو پائی کے ساتھ صرف زیتون کا تیل ادر مرج ہے ، جو پاک بیل اس کا جواب بید ہے کہ پائی مطے ہوئے دودھ ہے تو حند کے نزدیک وضودرست ہے، البتدا مام شافعی جائز نہیں کہتے ، (عمرة القاری ۱۹۸۸) بیل اس کا جواب بید ہے کہ لہذا اعتراض فہ کور قائلین جواز کے فد جب سے نا واقعی پر وال ہے رہا امراق (شور بوں) کا مسکد تو ان سے عدم جواز کی وجہ بیہ کہ دوسرے اجزاء پائی میں پکانے کی وجہ ہے اس کے مزاج وطبیعت کو بدل دیتے ہیں اور اس کیا نام بھی بدل جاتا ہے اور بی تھم حنف کے دوسرے اجزاء پائی میں پکانے کی وجہ ہے اس کے مزاج وطبیعت کو بدل دیتے ہیں اور اس کیا نام بھی بدل جاتا ہے اور بی تھم حنف کے بیاں ماء باقلا وغیرہ کا پی میں ڈال دیں تو اس سے وضودرست ہو گا ، اول کو ماءِ مقیداور دوسرے کو ماءِ مصناف کہتے ہیں۔

اس سے بیری کے ہے وغیرہ مشٹیٰ ہیں جن کو غسل میت کے لئے پائی ہیں پکاتے ہیں کہ وہ حدیث سے ثابت ہے، اور ان سے پائی کی نظافت وصفائی کرنے کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے، ہاتی تفصیل کتب فقہ ہیں ہے، ابن حزم نے ان کے علاوہ بھی چند ہا تیں لکھی ہیں، جن کی عقل فقل کی روشنی میں کوئی قیمت نہیں ہے اس لئے مزید جواب کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، دوسرے یہ کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی ما عِمضاف سے وضو کے جواز کومعقول تنامیم کر کے، وضو بالنبیذ کی صحت کا اعتراف کرلیا ہے جوہم پہلے قال کر چکے ہیں۔

### صاحب تخفه كاايك اور دعوي

لکھا کہ ابن العربی نے جواشکال پیش کیا ہے ، وہ حنفیہ کے لئے نہایت سخت ودشوار ہے ، حتیٰ کہ وہ اس کو دفع کر ہی نہیں سکتے ، اگر چہ سب مل کربھی ایڑی چوٹی کا زورصرف کردیں۔ ( تخضا ۹۔۱)

اشکال وہ ی ہے کہ پانی کا کوئی وصف بول جائے تو وہ پانی رہتا ہی ٹیس، الہذا نبیذ پانی نہیں رہااور پانی و ٹیم کے درمیان کی کوئی صورت نہیں ہے، کہ ہم نبیذ کی وجہ سے ٹیم نہ کریں، اوراس سے وضو کہ لیں جو پانی نہیں ہے اور در حقیقت یہ کتاب اللہ پر زیاوتی ہے جو حفیہ کن در یک خمر واحد سے درست نہیں، اور یہ تو خمن میں آچکا ہے مختر یہ کہ صدیف این مسعود کو تو اثر وشہرت و تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو چکا ہے جو اب نصاحب تحق کا جواب تو مفصل بحث کے من میں آچکا ہے مختر یہ کہ صدیف این مسعود کو تو اثر وشہرت و تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو چکا ہے اور عالم آباس کے امام اسم نے اپنی مند میں کی طرق سے اس کی روایت کی ہے جو اس کی صحت و تو سی کی دریا ہے اور میں ہوئے کا درجہ حاصل ہو چکا ہے کہ اور عالم آباس کے امام اسم نے اپنی مسعود کے '' غیر صحیح'' ہوئے کا دوگوئی مند پھر کے کر دیا ہے (مرعا قا ۱۳۱۹ سام ۲۷) حالا تکہ صاحب مرعا قانے نوو میں اس طور کی سے جنموں نے حدیث ہیں کہ تو ہو ان کی تخیص نے قبل کیا کہ 'ایک جماعت (محد ثین ) کے زور کیک بیصد یہ شرح کے اور اس پر صاحب مرعا قانے میں اس طور کی اس خبر محد شری کا مرتبام مو میں نور کی میں نور کی اب نور ہوں گئے ہیں کہ خور کو تو تو تعلیم کی بات نہ کہا ہوں کو میں نہیں کو میانی کو بات نہ کہتے ہوں کہ کہا کہ کو بات نہ کہتے ہوں کہ کے باس اور میں کی بات کو بات کہتے ہوں کہ کہتے گئے ہیں کہ جس کو تو دو مورا کرم عوائے کی بات نہ کی بات کو بات کہتے ہیں کہ جس کو تو دو مورا کرم عوائے کی کہنا کہ نور کی کر دیا ہوں الد بقول الد قبول الد قبول الد قبول الد تھول الد میں استہیل۔

# امام طحاوی کی طرف ایک غلط نسبت

آ خر بحث میں عرض ہے کہ صاحب بحرنے امام طحاوی کی طرف سے بات منسوب کردی ہے کہ ''اہم صاحب نے جو ذہب حدیث ابن مسعود پراعتماد کر کے اعتماد کر کے اعتماد کیا اس کی کوئی اصل نہیں ہے' اس کی تر دید علا مدنوح آفندی نے حاشیہ بحر میں کردی ہے کہ حاش و کا المام صاحب ایک بات کہ بی نہیں سکتے ہے جس کی بنیاد کی اصل پر نہ ہو، یا وہ موضوع ہو، زیادہ سے نہادہ ہے ہیں کہ وہ حدیث ان کے نز دیک ضرور صحح تھی اگر چہدو سرول کے لحاظ سے ضعیف ہو، پھراس بارے میں جمہدی رائے کا دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اعتبار ہے، اس کے عل وہ سے کہ وہ کی گھر طرق سے روایت ہوئی ہے اور بعض طرق کے لحاظ سے سے اور بعض کے اعتبار سے حسن ہے اور کشر سے طرق کی وجہ سے درجہ رحسن کے اعتبار سے حسن ہو اور ہوسکتا ہے کہ جس کو ہم نے ظاہری سند کے سے تو گرتی بی نہیں، نیز سام بھی قابل لحاظ ہے کہ صحت وضعف وغیرہ کا تھم محض سند پر مخصر ہے اور ہوسکتا ہے کہ جس کو ہم نے فلا ہری سند کے لحاظ سے سے تو گرتی میں وضو بالنہ یہ کو واجب قرار دیتے ۔ الخ ( نقلاعن امانی الاحبار ۲۳ سے )

ہارے نز دیک امام طحاوی کی طرف بھی نسبت نہ کورہ درست نہیں ہے یالااصل لہ کا مطلب میہ ہے کہ جس اصل پر وجوب وضو کی بنیاد قائم کی جاسکے اس کی درج کی نہیں ہے اورنفس جواز کاا تکارنہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

امام صاحب كيمل بالحديث كي شاك

پورے بات کی تفعیلات ہے یہ بات بھی روش ہوئی کہ امام صاحب جن کواصحاب الرائے کا امام کہا اور سجھا گیا تھا گل بالحدیث پر کتنی شدت ہے متوجہ سے کہ دومرے سب ائمہ اوران کے جمعیل تو رائے وقیاں اڑا کر فیڈ کوجنس ماء ہے الگ کر کے عدم جواز وضو کا فیصلہ کرتے ہیں اور امام صاحب صدیث ابن مسعود کی وجہ ہے نبیڈ کو پائی ہمی تسلیم کرتے ہیں اور وومرا پائی ند ہونے کے وقت اس ہے وضو کو بھی جائز فرماتے ہیں اور امام صاحب صدیث ابن مسعود کی وجہ ہے نبیڈ کو پائی ہیں تسلیم کرتے ہیں اور وومرا پائی ند ہونے کے وقت اس ہے وضو کو بھی جائز اور تیم کو بھی نا درست فرماتے ہیں، پھر جب صدیث رسول سائے ہوتھ کی حقی وقیاسی رائے کو فران نہیں دیے ، جس طرح اور جن صور اکرم علی ہے نہی کا مطالبہ فرمایا، اور آپ مکہ معظمہ ہے باہر ہے ، وہی شرطیں قائم کیں ، جس طرح چند کھوریں پائی کو بیٹھا کرنے کے لئے ڈوللد یا کرتے تھا اور پائی ہی بجراس کے کہ کھاری پن کی جگر مشاس پیدا ہوتا تھا اور سب اوصاف سیان ورقت و غیرہ کے بائی دیسے مصور نے پہلے پائی کا مطالبہ فرمایا، اور آپ مکہ معظمہ ہے باہر ہے ، وہی شرطیں قائم کیں ، جس طرح چند کھوریں پائی کو بیٹھا کرنے ہے مصرف اس کو جائز قرار دیا ، اگر کھوریں ڈالی کہ پائی گاڑ ھا ہوگیا یا آئی ویریک پڑی رہیں کہ اس سے پائی ہیں سکر آگیا تھا، موری ہوگیا تھا ، وہ بائی ہیں اس سے وضو کا عائز نہ قرار کو بائی ہو سے اس کہ ایوالع ایسے نو کہ ایس کہ کی جیسا کہ ابوالعالیہ نے فرایا کہ اب وہ ذیا نہ رسالت کو بیائی میں موری ہوگیا تھا جیسا کہ ابوالعالیہ نے فرایا کہ اب موری کی وہ اس مانا جائے اور ان کے وہ ہو اوالعہ عند الله تعالیٰ وله الحمد اولا و آخرا۔ رولیوں موری کو اہل الرائے کہا جائے تو کیا جائے ہو ہو اوالعہ عند الله تعالیٰ وله الحمد اولا و آخرا۔

# بَابُ غَسُلِ الْمَرُ اءَ قِ اَبَاهَا اللَّهُ مَ عَن وَّجُهِهِ وَقَالَ اَبُو الْعَالِيَةِ امْسَحُوا عَلَى رِجُلِى فَإِنَّهَا مَرِيُضَة (عورت كاليّاب كي چرب عنون دحونا ـ ابوالعاليه في (اين كمروالول عـ)

، مورت 10 ہے باپ نے چہرے سے مون دھونا۔ ابوالعالیہ نے ( اپنے امر والوا کہا کہ میرے یاؤں پرس کرو کیونکہ اس بیس تکلیف ہے۔ )

(٣٣٩) حَدَّ لَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ أَبِى حَازِمٍ سَمِعَ سَهُلَ بُنَ سَعُدِ نِ السَّاعِدِى وَسَاءَ لَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِاَ يَ شَىءٍ دُووِى جُرُحُ النَّبِي صَلَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِى اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِى وَبَيْنَهُ اَحَدٌ بِا يَ شَيْءٍ دُووِى جُرُحُ النَّبِي صَلَرَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِى اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهُ مِرْحُهُ .

ترجمہ: ابن حازم نے بہل ابن سعد الساعدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پُوچھا اور (بیں اس وقت بہل کے اثنا قریب تھا کہ) میرے اور ان کے درمیان کوئی دومرا حائل نہ تھا کہ رسول الشعائی کے (احد کے ) زخم کے علاج کسی چیز سے کیا گیا تھا؟ انھوں نے کہا کہ اس ہاستا کا جانے والا (اب) مجھ سے زیادہ ۔۔۔۔کوئی نہیں رہا بھی ان ڈھال میں پانی لاتے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کے مندسے خون کودھوتی تھیں، پھر ایک بوریا لے کرجلایا گیا اور آپ کے ذخم میں مجردیا گیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری کا مقصدا سیاب ہے صرف دم جرح ہے وضوء کے نقض وعد م نقض کا مسئلہ بتلا نانہ س ہے بلکہ خاص منظم نظر حضرت فاطمہ کاعمل چیرہ مبارک ہے خون کا دھو تا بتلا نا ہے اوراس ہے اشارہ کرنا ہے کہ اگر عورت مرد کے چیرے کو ہاتھ الگائے اوراس ہے خون دھوئے تو اس ہے وضوئوٹ و شا ، اگر عورت کے جسم کو چھونے ہے وضوئوٹ جاتا ہے تو حضورا کر م ایستان ہے اس سے مند کا خون نہ دھلواتے اوراس بارے میں احتیاط فرماتے کہ حضرت علی اور دومرے صحابہ کرام جوموجود متھان سے دھلواتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری نے مسِ مراُۃ کوناتفی وضوئیس مجھااور یہی حنفیکا فدہب ہاور ترجمۃ الباب بیس لفظِ عن وجہ کا اضافہ امام بخاری نے صرف مطابقت واقعہ کی رعایت ہے کیا ہے ( کہ حضرت فاطمہ اُ ہے دستِ مبارک ہے حضور علیہ کے چہر ہ مبارک کا خون دھور بی مخاری نے صرف مطابقت واقعہ کی رعایت سے کیا ہے ( کہ حضرت فاطمہ اُ ہے مستِ مبارک ہے حضور علیہ کے چہر ہ مبارک کا خون دھور بی مخارت معلی اور حضرت فالی ڈال رہے تھے۔ ) میں مطلب نہیں کہ اگر چہرہ کے علاوہ کسی اور حصہ بدن کو ہاتھ لگائے یادھوئے تو اس کا تھم الگ ہوگا۔

دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ وضویس ہوقت ضرورت نیاری یا کی دوسر سے عدد لیما جا تر ہے۔ محقق بیتی اور حضرت میں ماہ دول اللہ صاحب نے کھر والوں سے باؤں کی تکلیف کی وجہ سے میں مدولی ہے اور فرمایا:۔ میر سے اس پاؤں جس تکلیف کی وجہ سے میں مدولی ہے اور فرمایا:۔ میر سے اس پاؤں جس تکلیف ہے ، تم اس پرمسے کردو۔

وجہ مناسب ابواب: محقق عینی نے لکھا: ۔ آمام بخاریؒ نے پہلے ہا بیش بتلایا تھا کہ نبیذ کا استعال وضویں جائز نہیں ، اس ہا بیس بتلایا تھا کہ بدن پرترک نجاست جائز نہیں ، اس طرح دونوں باب جس حکم شری عدم جواز کا ذکر ہے اتنی مناسب کا فی ہے ، دوسر اسوال بیہ ہے کہ اس باب کو کتاب الوضوء جس لانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بیت ہی ہو گئی ہے کہ بیسب بی کتاب الطہارة ہے ، جس جس وضوا ور دوسرے اقسام و انواع طہارت ذکر ہوئے ہیں ، اور کتاب الوضوء کی جگہ بخاری کے بعض شخوں جس کتاب الطہارة ہے بھی (محقق بینی نے ۱۹۲۱۔ ارشروع کتاب الوضو) جس کتاب الوضوء کی سے کہ بخاری کے بعض شخوں جس کتاب الطہارة ہے ، اور اکسا تھا کہ بی صورت زیادہ موز وں ومناسب بھی ہے کہ وضوے اور جس کتاب الطہارة ہے ، اور اس کے بعد باب ماجاء نی الوضو ہے ، اور اس کاعنوان عام بی ہوتا جا ہے ، موز وں ومناسب بھی ہے کیونکہ طہارت عام ہی وضوے اور جس کتاب جس متعددا نواع کے مضابین ہوں اس کاعنوان عام بی ہوتا جا ہے ،

تأكاس كماب كى تمام اقسام اس كتحت آجاكير

غرض اگریہ کتاب الطہارۃ ہے تو زیر بحث باب کے لانے میں کوئی اشکال بی نہیں ہے اور گرعنوان کتاب الوضوء بی کے تحت واض کریں تو وضو کے لغوی معنی کے لئے اس میں داخل تو وضو کے لغوی معنی کے لئے ظرف کے لئے اس میں داخل بو وضو کے لغوی معنی کے لئے ظرف کرنا بھی اس میں داخل بوگا ،اور اگر معنی اصطلاحی بی مرادلیں تو خبث ونجاست سے طہارت کا ذکر اس کتاب میں طہارت حدث کے تابع وضمن کے لئاظ ہے ہوگا ،اور الن دونوں میں مناسبت رہے کہ دونوں شرائط نماز ارباب نظافت سے ہیں وغیرہ۔

محقق عینی نے لکھا کہ بیکر مانی کا حاصل کلام ہے اور اچھی ہات کھی ہے اگر چیکی قدر تقسف سے خالی نہیں (عمدہ ۱-۹۵۱) تعسّف بی ہے کہ ظاہر کلام سے ہٹ کرکوئی معنی یا مراد تنعین کی جائے۔

محقق عینی نے لکھا کہ تعلیق ندگور قال ابوالعالیۃ الخ کومحدث عبدالرزاق نے بواسطۂ معمر عن عاصم بن سلیمان اس طرح موصول بھی کیہ ۔۔
ہے کہ جم ابوالعالیہ کے پاس مجے، وہ مریض ہے، دوسرے لوگوں نے ان کووضو کرایا، جب ایک پاؤں کا دھونا باتی رہا تو انھوں نے کہہ:۔
میرے اس پاؤں پرسے کردو، کہ اس میں تکلیف ہے۔ اس کومحدث ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر نے لکھا کہ ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بیذیادہ کیا کہ اس یاؤں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔

حافظ برِنفقر بمحقق عینی نے لکھا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت اس طرح نہیں ، بلکہ اس کے مصنف میں بیہ ہے: '' حضرت ابوالعالیہ کے پاؤں میں نکلیف ہوئی تو انھوں نے اس پرپٹی باندھ دی، وضو کیا ، اس پاؤں پرمسح کیاا ورفر مایا کہ اس پاؤں میں نکلیف ہے''اور ظاہر ہے کہ بیصورت اس کے بھی خلاف ہے جوایام بخاریؓ نے ذکر کی ہے علی مالا پخفی واللہ تعالی اعلم ۔ (عمدہ ۱۵۵۔۱)

معلوم ہوا کہ اول تو بھی متعین نہیں ہے کہ ابوالعالیہ نے دوسروں سے سے کرایا، پھرا گرمے کرایا بھی تو وہ سے لفوی نہیں ہے، یعنی پاؤں کو چھوٹا اور ہاتھ لگا تاجسے مسل مرا قا کا مسئلہ نکل سکے کیونکہ گھر کے آ دمیوں بیں ہے اگر سے کرانے والی کوئی عورت بھی ہوگی تو چونکہ وہ سے پٹی پر ہوا ہوگا تو مسن حائل کے ساتھ ہوا جو کس کے نز دیک بھی تا قض وضو نہیں ہے جمکن ہے محقق بینی نے امام بخاری کے متعلق او پر یہی اشارہ کیا ہو، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی جو سے لغوی کے اٹکاراور مس شرعی کے اثبات پر زور دیا، وہ بھی اس امر کے بیش نظر ہوگا، یعنی امام بخاری بظ ہر لغوی مراد لینا جا ہے جیں ، مسے شرعی نہیں ، مگر بیا ترکے خلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

پھٹ ونظر: امام بخارگ نے جوتر جمہ قائم کیا ہے، اس سے بظاہر جوازِ استعانت علی الوضوء کے علاوہ سس مرا قا کا جواز اور اس سے عدم بقض وضو کے اشارات ملتے ہیں، اس لئے کہ یہاں اگر نقض وضوی صورت نہیں تھی تب بھی ناقض وضوء سے احتر از واحتیاط تو حضو ملائے گئے گئے گئے صرور شایانِ شمان تھی ، اور اس میں کوئی وفت بھی ندتھی کہ بجائے حضرت تا طمہ پانی ڈالنیں۔ اور حضرت علی چبرہ مبارک وعوتے مگریہ بات امام بخاری کے شمل المرا قاتے عام عنوان سے نکل سکتی ہے ، اور خاص ذکر شدہ واقعہ کو دیکھا جائے تو کسی مذہب میں بھی محرم عورت کے لئے سے نوان سے نکل سکتی ہے ، اور خاص ذکر شدہ واقعہ کو دیکھا جائے تو کسی مذہب میں بھی محرم عورت کے لئے سے نقض وضوئیں ہوتا ، کیونکہ اس مسئلہ میں سب سے زیادہ تو تی امام احمد کے مذہب میں ہے۔

فد ہپ حنا بلہ: عورت کے بدن سے مرد کابدن جیمو جائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے خواہ وہ عورت کیسی ہی بوڑھی بھی ہوا درخواہ وہ محرم ہی ہو، مردہ ہویا زندہ ، مگر آ گے شہوت اور بلا حائل کی قیدان کے بہاں بھی ہے ، اس لئے واقعہ کندگورہ ان کے فد ہب پر بھی اثر انداز ندہوگا اورشا فعیہ کے فد ہب کے بھی خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی کمس محرم کو نا تفنی وضوئیں کہتے ، اس لئے حافظ ابن جھڑنے نکھا کہ حدیث انب ہے بیٹی کا باپ کے جسم کو چھونے کا جواز نکاتا ہے اور اس طرح دوسرے ذری المحارم کے لئے بھی اور ان کی تمار داری وغیرہ بھی کر سکتی ہیں ، جس کی تفصیل منذری میں آئے گی ، انشاء اللہ تعالی (فتح الباری ۱۳۷۷)

شافعیہ کا فدہب: کمسِ احبیہ کے بارے بیں ان کا بہی فدہب ہے کہ وہ ہرصورت میں ناقض وضو ہے خواہ وہ بدون لذت اور بلاشہوت ہی ہوں کھوں کے بارے بیل ان کا بہی فدہب ہے کہ وہ ہرصورت میں ناقض وضو ہے خواہ وہ بدون لذت اور بلاشہوت ہی ہوں بشرطیکہ کپڑا وغیرہ ہو، کسی طرح بھی مردو ورت کا بدن ایک دوسرے ہے جھو جائے تو وضو ٹوٹ جا تا ہے، اگر چہوہ دونوں بوڑھے ہی ہوں بشرطیکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو(انوراُجمود ۲۰۷۷) بلکہ علا مہزر قانی نے شرح الموطاُ میں کھھا کہ اگر کوئی مردعورت کو تھپڑ بھی ماردے یا اس کے زخم پر مرہم انگا دے تب بھی امام شافعی کے قد ہب میں نقض وضو ہو جا تا ہے۔ (شرح الزرقانی ۱۸۹۹)

نیزان کے نزدیکے کمس امراُدہ ہے بھی وضومسنون ہے،اور جن تورتوں ہے حرمتِ نکاح ابدی نہیں ہے مثلاً بیوی کی بہن یا پھوپھی وغیرہ، ان کالمس بھی ناتض ہے،البتہ جن سے حرمتِ نکاح ابدی ہے خواہوہ نسب کے سبب ہویارضاع سے یا بیونہ مصاہرت ان کامس ناتض نہیں ہے (کیاب اللہ عامہ)

حنفید کا مذہب بلمس مراُہ (عورت کے بدن ہے چھوجاتا) ناقض وضوئیں ہے،البند مباشرتِ فاحشہ یالمس ہشہوت ہوتو ناتض ہے،اور علامہ شامی نے وضوئن القبلہ کومند و ہات ہے ککھا ہے خروجاعن الخلاف ( جرووی)

مالکید کا مذہب: ان کے یہاں مس مراۃ سے نقض وضوبہ شرائطِ ذیل ہے:۔اللہ اذہو (مطلق کمس بغیراس کے ان کے یہاں ناقض نہیں) بلاحائل ہو۔ملموسہ مضتہا ۃ ہو (بہت بوڑھی اور بکی سے نہ ہوگا) ، (۱۶۶۶۔۱)

وضومن القبلہ: محض بوسہ لینے سے وضو کانتفل ہوجاتا ہے یا نہیں، جبکہ اس کے ساتھ ندی وغیرہ کا خروج کچھ نہ ہو، اور اس کے ذیل میں عورت کے بدن سے چھوجانے کا مسئلہ آتا ہے، اس لئے کتب حدیث میں مسر کا قائے کے عنوان سے باب نہیں ہاندھا گیا بلکہ وضومن القبلہ کا عنوان لیا گیا ہے اور چونکہ احادیث میں قبلہ کے سبب سے وضو کا ثبوت نہیں السرکا تو امام ترندگی وغیرہ نے باب تو ترک الوضومن القبلة کا قائم کیا ، مگر آگے اپنے اور چونکہ احادیث میں قبلہ کے سبب سے وضو کا ثبوت نہیں السرکا تو امام ترندگی وغیرہ نے باب تو ترک الوضومن القبلة کا قائم کیا ، مگر آگے اپنے اپنے ندا ہب کی تائید کے لئے دوسر سے طریقے اختیار کئے ہیں اور احاد برث ترک کوضعیف قر ار دیا ہے۔

ہمارے امام بخاری کی شرط پر چونگہ حدیث ترک پوری نہ اتر تی ہوگی ،اس لئے انھوں نے اس کوذکر نہ کیا ہوگا ،اگر چہ یہ بھی ضروری نہیں کے ساری سیجے احادیث کو وہ ذکر ہی کر ہیں ، جیسا کہ پہلے میہ بات واضح کی جا چی ہے ،اس کے علاوہ ابھی اوپر میہ بات ذکر ہو چی ہے کہ بظاہر امام بخاری میں مرا قاص نقض وضو کے قائل نہیں جیں اور چونکہ ان کا فد جب کس نے مدون نہیں کیا ، جتی کہ ان کے شاگر درشید امام ترفدی بھی ان کا فد جب کسی مسئلہ جس ذکر نہیں کرتے ،اس لئے زیادہ وثو تی سے ہرمسئلہ جس ان کی رائے کا تعتین وشوار ہے ، تا ہم مس مرا قاور وضوم ن القبلة کا مسئلہ چونکہ اہم ہے ،اس لئے یہاں مختفر طور سے پیجونکھا جا تا ہے :۔

امام ترمذي كے استدلال برنظر

آپ نے باب ترک الوضوء کن القبلة کا با ندھا، اور حدیث بھی ترک وضوی کی لائے ، گر پھراپی طرف سے بینوٹ دیا کہ بیترک وضو میں القبلہ بہت ہے اہل علم اصحاب النبی اللے اور تابعین سے مروی ہے اور بھی تول سفیان توری اور اہل کوفہ کا بھی ہے کہ بوسہ لینے کی وجہ سے وضولا زم نہیں آتا، کین امام مالک ، اوز اعی ، شافعی ، احمد واسخق کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وضولا زم ہے اور رہ بھی بہت سے اہل علم اصحاب النبی مقابقہ وتا بعین کا فد جب ، اور ہمارے اصحاب (شافعیہ یا اہل صدیث) نے حدیث الباب (صدیث عائش کو اس بارے ہیں اس لئے عرب کے دووان کے فزد کیک اسناوی لحاظ ہے کی طرح ضیح نہیں ہے۔ الح

غرض امام ترندى نے حديث مذكوركوضعيف قراروے دياہے، دوسرے ان كااستدلال آيت اولا مستم النساء سے اور مس كو

ان موطاامام مالک میں ہاب کاعنوان''الوضوء من قبلۃ الرجل امراُنۂ' قائم کیا گیاہے گروہ کوئی حدیث نداد سکے، بلکداس کے ثبوت کے لئے صرف معنزت ابن عمرہ ابن مسعوداورا بین شہاب کے اقوال پیش کئے ہیں۔(مؤلف)

## انھونے بمعنی اس بدلیا ہے اور جب بینواقف وضوء میں سے جو گیا تو قبلہ بھی بدرجہ اولی ناقض ہونا چاہے۔ قاملین ترک کے دلائل

وہ فرماتے ہیں کہ آبت فدکورہ میں تو ملامت جماع ہے کنابیہ ہے، اور حدیث عائشہ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ مختل کس یا قبلہ ہے وضولازم نہ ہوگا، حضرت ابن عباس جن کے لئے حضور اکر منطق نے علم تاویل الکتاب کی خاص طور سے دعا فرمائی ہے اور وہ وعاان کے حق میں قبول بھی ہوگئی ہے، انھوں نے بھی ملامست کی تغییر جماع سے ہی فر ائی ہے خود علامدا بن کثیر شافعی مغسر شہیرنے بڑی تغصیل کے ساتھ حضرت ابن عبال كي تغيير فدكور چيش كي سهاوراس كي تائيدووسري آيات و ان طلقت مؤاهن من قبل ان تمسوهن (بقره آيت ٢٣٧) اوردوسرى آيت نهم طلقته وهن من قبل ان تمسوهن (اتزاب آيت ٢٩) عيش كي برس مين مس مرأة عمراد جماع بي متعین ہے (بلکہ تیسری آمتِ بقره۲۳۲ ان طلقت النساء مالم تمسو هن بھی ہے جس کا ذکرعلامه ابن کثیر نے بیں کیا۔مؤلف) پھر علامه موصوف نے لکھا کہ یہی حضرت ابن عہاس والی تفسیر پذکور ہی حضرت علی الی بن کعب، مجاہد، طاؤس،حسن، عبید بن عمیر، سعید بن جبیر، قععی ، قنادہ اور مقاتل بن حیان ہے بھی منقول ہے ، پھر حافظ ابن کثیر نے علامہ ابن جریر ہے سعید بن جبیر کی روایت نقل کی کہ ایک دفعہ لوگوں میں کس کا ذکر ہونے نگا، موالی کے چھلوگوں نے کہا کہ اس سے جماع مراد نہیں ہے، عرب کے لوگوں نے کہا کہ جماع مراد ہے، سعید کہتے ہیں کے بیل حضرت ابن عبال سے ملا۔ اور اس اختلاف کا ذکر کیا انھوں نے فر مایا: یم کس فرقہ سے ہو؟ میں نے فر مایا موالی میں ہے ہے ، انہوں نے فرمایا موالی والافریق ہار گیا، کیونکیکس مس اور مباشرت سب جماع ہی کے بارے میں ہے ،حق تعالیے جس چیز کا اشارہ بھی کسی دوسری چیز کے ساتھ فرما دیں ،ان کواختیار ہے اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ تفسیر بہت سے طرق سے پیچے و ثابت ہے پھر ابن جریر نے دوسرے لوگوں کا قول نقل کیا جولس کی مراد ہاتھ وغیرہ سے چھونے کو بیان کرتے ہیں ،اس کے لئے آٹار حضرت عبداللہ بن مسعودا بن عمر کے اور اقوال ایک جماعت تابعین کے نقل ہوئے ہیں کہ وہ قبلہ کو بھی مس میں داخل کرتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے وضولا زم کرتے ہیں، اور یہی ندہب امام شافعی، ان کے اصحاب کا، امام مالک کا اورمشہور تول امام احمد کا ہے پھر ابن جریر نے فرمایا۔ ان وونوں مذاہب میں ہے سب ہے بہتر اور قرین صواب کمس سے مراد جماع لینے والوں کا بی ہے، اور کس کے دوسرے معانی مرجوح بیں، کیونکہ بیصدیث نی کریم الفیلی سے صحت کو کہنچ چکی ہے کہآ یہ نے بعض از واج مطہرات کی تقبیل کی ، پھرنماز پڑھی حالانکہ جدید وضونیس فر مایا۔

صاحب تخدسے تائد حفیہ

یہ سب تفصیل وتصریح ابن کثیر نے اپنی تغییر کے ۱-۵۰ و ۱-۵۰ و ۱۵۰ میں نقل کی ہے اور اس کا خلاصہ نقل کر کے صاحب تحفۃ الاحوذ کی نے بھی ۸۸۔ امیں لکھا کہ جن حبغرات نے مسنِ مراُ ۃ کو ناقضِ وضوء نہیں قرار دیا ،ان ہی کا قول و فد ہب میر سے نز دیک اقوی وار نح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

صاحب تخدیے تضعیف تر مذی کا قول مذکور نقل کر کے لکھا: لیکن علامہ شوکانی نے ٹیل الاوطار میں لکھا کہ '' روایتِ عائشہ کا بیضعف اس ک کثر ست روایات کے ذریعہ مجمر (لیخی ختم) ہوجا تا ہے ایسے ہی دوسری حدیث کمس بطن قدم نبی کریم علی ہے بھی اس کو قوت ملتی ہے اور حافظ این حجرنے فتح الباری میں جواس سے بیاعتذار کیا ہے کہ شاید وہاں حاکل ہو، یا آپ کی خصوصیت ہو، بیسب تکلف اور مخالفت خلا ہرہے۔'' اس کے بعد'' ولیسس بیصب عن النہی صلے الدہ علیہ وسلم فی ہذا الباب شدیدی '' پرصاحب تخدنے لکھا:۔لیکن حدیث الباب بـطرقِ کثیره مردی ہے،اورضعف کثرت ِطرق کے ذریعہ نجیر ہوجایا کرتا ہے، پھر دوسری احادیث عائشہ بھی اس کی موید ہیں، جیسا کہ پہلے جان چکے ہو( تخفۃ الاحوذی ۸۹۔۱)

اس مسئلہ میں صاحب مرعاۃ نے بھی مسِّ مراُۃ سے عدم نقض وضوک تائید کی ہے، اس کے موافق وٹخالف دلائل اچھی تفصیل سے ذکر کئے ہیں، اور دلائل تفعیف کے رد کا سامان جمع کیا ہے، جو قابلِ قدرہے ملاحظہ ہو ۲۳۳۔ او ۲۳۷۔ چونکہ یہ بحث بخاری سے زیاوہ ترندی سے متعلق ہے، اس لئے ہم اسی پراکتفا کرتے ہیں۔

"معارف اسنن" میں علامہ بنوری دام بینسم نے اپنے حضرات خصوصاً حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات کو بڑی اچھی تر تنیب وسلیقہ سے جمع کر ویا ہے، اور آخر بیس حضرت شاہ صاحبؓ کی طرف سے حدیث الباب کے لئے دوسب سے زیادہ تو کی طرق اور تیسراا پی طرف سے ذکر کیا ہے۔

# لامع الدراري كاتسامح

۳۰۰۱-۱۰ میں ۱۰۰۱-۱۰ میں ہے کو مکن ہے امام بخاری نے امام شافعی پرتعریض کی ہو کہ وہ مس مرا وَ سے انتقاض طہارت کے قائل ہیں اور یہاں حضرت فاطمہ گاحضور علی ہے کہ کو دھونا ٹابت ہوا ہے، اور پھر آ پ کا اعاد و وضو بھی ٹابت نہیں ، حالا نکد آ پ ہر وقت باوضور ہے کو پند فرمائے سے ، اور بیالزام شافعیہ پر ہی ہوسکتا ہے کہ وہ خروج وہ کو ناقض نہیں مائے ، بخلاف حنفیہ کے کدان کے نزدیک تو صورت نہ کورہ میں وضو کا انتقاض زخم سے خون بہنے ہی کی وجہ ہے ہوگیا تھا (پھر س مرا وَ سے نقض وضوء ہوئے نہ ہونے سے ان پرکوئی الزام نہیں آتا)
حبیبا کہ ہم غدا ہب کی تفصیل لکھ بھے ہیں شافعیہ پرتحریض نہیں ہوسکتی کیونکہ وہ محارم کے سم کو ناقض نہیں کہیں گے، البتہ حنا بلہ کے خلاف تعریف ہوسکتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں محارم اور غیر محارم اس مسکہ ہیں سب یکساں مسکہ میں جیسا کہ ہم بتلا بھے ہیں جبرت ہے کہ حضرت شیخ الحدیث دام ظلہم نے بھی حاشیہ لامع ہیں اس تسائح کی طرف توجہ نیں فرمائی ، بلکہ و نہ الزام علیہم کے حاشیہ ہی خود بھی شافعیہ ہی کو طرف توجہ نیں فرمائی ، بلکہ و نہ الزام علیہم کے حاشیہ ہی خود بھی شافعیہ ہی کو طرف توجہ نیں کو طرف توجہ نیں کو میں شافعیہ ہی کو طرف تا ہے۔

امام بخارى اور نائيد حنفيه

مسئلمسِّ مراُ ۃ میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی لکھا ہے بظاہرامام بخاری حنفیہ ہی کے ساتھ ہیں ،اور یہی بات حضرت شیخ الحدیث دام ظلہم نے بھی لکھی ہے کہ ظاہر طریق بخاری ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسِ مراۃ اور مس ذکر ہے وضو کے قائل نہیں ہیں ،اوراس لئے ان دونوں پر ترجمۃ الباب نہیں ہائد ھا۔ ( حاشیدلامع الدراری ۱۰۴)

فوائدوا حكام: محقق عيني في عنوان استنباط احكام كتحت مندرجه ذيل امور لكهد : .

(۱) علاً ما بن بطال نے لکھا کہ حدیث الباب سے معلوم ہواعورت اپنے باپ اور دوسرے محارم کی خدمت اور تیار داری کے تحت ان کا بدن چھوسکتی ہے جیسے حضرت سیدۃ النسا فاطمہ نے حضور علیہ کے چہرہ مبارک دھویا اور ابوالعالیہ نے بھی اپنے گھروالوں سے پاؤں کے سے کے داسطے کہا، جس میں مردول یاعور توں کی تخصیص نہ کی اس سے بھی جواز کا تھم مستنبط ہوا۔

(۲) دواء وعلاج کا جوازمعلوم ہوا کیونکہ نبی کر پھی تھا ہے نے اپنے زخم کا علاج فرمایا (۳) بوریا جلا کراس زخم کے خون کو روکنے کا جوازمعلوم ہوا کہ اس سے خون رک جاتا ہے (۴) اس سے علاج ویشار داری کے سلسلہ میں دوسرے سے مدد لینے کا جواز انکلا (۵) علامہ نو وی نے فرمایا: معلوم ہوا کہ ہوتنم کے اہتلاء اور بیاریاں انہیاء کی ہم السلام کو بھی پیش آئی ہیں تاکہ وہ ان کا اجرعظیم حاصل کریں اور تاکہ ان کی امتیں اور دوسرے نوگ ان کے مصائب و آلام سے واقف اور مانوس ہوں کہ ان پر بھی حق کی راہ میں مصائب آئیں تو ان کو انہیا جنبم

السّلام کی طرح صبروشکر کے ساتھ، بنٹی خوٹی برداشت کریں اور تا کہ وہ یہ بھی جان لیس انبیاء میں السّلام بھی بشر ہیں (خدانبیں ہیں) ان پر بھی وہ مصائب وآلام اور بیاریاں آسکتی ہیں جو دوسرے عام انسانوں پر آتی ہیں اس سے ان کا یقین مشخکم ہوگا کہ یہ حضرات بھی خدا کی مخلوق ہیں اور اس کی ربو ہیت کے تحت ہیں، پھروہ ان کے مجزات اور خوارقی عاوات کو دکھ کر ان فتنوں کے شکار نہ ہوں گے جن میں نصاری ہتلا ہوئے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو خدایا اس کا بیٹایا شریک الوہیت بھے بیٹھے (۲) معلوم ہوا کہ علاج و دواکر ناتو کل کے منانی نہیں ہے (ے) یہ بھی واضح ہوا کہ جولوگ کمی بات سے واقف نہ ہوں، وہ الم با تھا ارکاحت رکھتے ہیں، جیسے ہیل بن سعد الساعدی ہوگوں نے بو چھا کہ حضورا کر صلاحت کے زخم مبارک کا علاج کس چیز ہے گیا تھا۔ (عمد والقاری ۱۹۵۳)

قوله بای شی دووی جرح النبی علیه السلام:

اس پرحافظ این تجرنے لکھا کہ دُوی میں ایک واد کتا بت میں گرگئے ہے، جیسے داؤ دہیں محقق بینی نے لکھا کہ بخاری کے اکثر نسخوں میں دُؤ وِی دووا وَہی کے ساتھ منقول ہے، اس لئے تاویلِ نذکور کا تعلق بعض نسخوں کے لحاظ ہے ہے۔ (عمد ۱۹۵۴ء) فاکد وہ تاور وہ: بیدفائد وٹر نذی شرف کی حدیث عائشہ نذکور و کے تحت العرف الشذی اور معارف السنن میں ذکر ہوا ہے اور اس کی غیر معمولی اہمیت وافا دیت کے پیشِ نظر ہم بھی یہاں ڈکر کرتے ہیں:۔

علامہ سیوطیؓ نے خصائص کبری ۲۳۵۔۲ میں تفسیر قرطبی ہے متعد دفوا کد حضورا کرم علیہ کے تعد دِاز واج سے متعلق نقل کئے ہیں:۔ (۱) ان کے ذرابعہ حضور علیہ کے وہ باطنی محاس بھی نقل ہو سکے جن کا تعلق گھر بلوا در پرائیویٹ زندگ سے تھا۔

(۲) شریعتِ مقدسہ اسلامیہ کے وہ احکام بھی معلوم ہو سکے، جن پر مردوں کامطلع ہونا دشوارتھا، اورصرف عورتوں کے ہی کے ذریعہ معلوم ہو سکتے تنھے۔

"") آپ کے مصابرتی رشتوں کے دسیلہ ہے بہت ہے تبائل مشرف ہو گئے ، ظاہر ہے کہ بیشرف بغیر تعد دِاز واج کے حاصل نہ ہوسکتا تھ۔ (۳) منصب رسالت کی نہایت ہی گراں بارذ مہداریال سنجالنے کے ساتھ مزید تکا بیف ان سب از واج کے ساتھ قیام ونباہ کی برداشت

کے قالمبان کی تکالیف اور غیر معولی کی طرف صفور عقیقة نے اشارہ فرمایا ۔ مارال جبریل یہ وصب میں یہ السنساء حتی طنست اسه سیعوی طلاقهی (حضرت جریل علیہ السلام بھیٹے جو تو اول کے ساتھ ہا و جو دان کے تعلق کی کہ کسے نے موجا تا بیان کی بعد وہ ان کے طماق ویے کو کو کہ سیس سوک و تا کہ و ت

کرنائی تعالی کی مشیئت فاصیقی ۔ جس کا تحل نہایت خوش اسلو بی سے آپ نے کیا ، اور بیآ پ کی نہایت اعلیٰ خصوصیات میں ہے گنا جاسکتا ہے۔
(۵) اعداءِ اسلام کی ایذ ارسانیوں اور مصائب سے آپ کے قلب مبارک پر جوروحانی اذیت و تکلیف آتی تھی ، و واز وارج مطہرات کے دل دلا سے اور تسکین سے شرح صدر میں بدل جاتی تھیں۔ اور آپ ان کی وجہ سے قبی سکون و راحت محسوس فرہائے تھے اور چونکہ مصائب و آلام کی کثر سے تھی ، اس کا از الدورفعیہ بھی مختلف از بان وافکار اور متنوع صلاحیتوں کی متعدد از واج مطہرات ، می سے بوسکتا تھا اس لئے تعدو و کشرت مناسب ہوئی۔ و جعل منه از وجها لیسکن الیہا الآیة پریشانی کے وقت جوسکون و راحت قبی شو ہرکونیک ، بااخلاق و جمعد اربوی ہے حاصل ہوتی ہے ، و و دنیا کے کسی و و مرے ذریعہ سے میسر نہیں ہوسکتی ، اور ای لئے حدیث میں سب سے اچھی ہوئی و و بتلائی گئے ہے کہ شو ہر باہر سے پریشان حال گھر میں آئے تو وہ اس کا غم غلط کرد ہے۔

سب سے پہلی وتی اللی اثری اور حضورِ اکرم ایک خوفز دہ اور پریٹان حال جکدا پی جان کے ڈریسے ہراساں ہو کر گھر واپس ہوئے تنے ،تو حضرت ام المونین خدیجہ نے ہی آپ کو بہترین کلمات وارشادات فر ما کرتسکین وسلی دی تھی ،غرض نیک بمجھدار بیوی بہترین رفیقۃ حیات ہے ،اس لئے ان کی کثرت آپ کے لئے نہایت موزوں ومناسب تھی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

# بَابُ السِّوَاكِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ بِتُّ عِندَ النَّبِيِّ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ

(مواك كابيان ـ ابن عباس نفرما ياك يُس فرما ياك يُس فرات رمول التُقالِيَّة ك پارگزارى تو يم نفر ك يماك آپ نه موك ك .) ( ٢٣٠) حَدَّ لَنَا ابو النَّعُمَانِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ ابنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلا نَ بُنِ جَرِيُر عَنَ اَبِي بُودَةَ عَنْ اَبِيهِ قَالَ اتَيْتُ النِّي صَلَّح الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُهُ يَسْتَنُ بِسِواكِ بِيَدِهِ يَقُولُ أَعُ أَعُ وَالسِّوَاكُ في فِيهِ كَانَهُ يَتَهَوَّعُ: . ( ٢٣١) حَدَّ ثَنَا عُشْمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ اَبِي وَآئِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّح الله عَنْ حُذَيْفَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّح الله عَنْ عَنْ حُذَيْفَة قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّح الله عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ النَّيُلِ يَشُولُ مَنْ فَاهُ بِالسِّواكِ:

ترجمہ (۲۲۰): معزت ابو بردوا پنے باپ سے دوایت کرتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) رسول القد علیت کی فدمت میں حاضر بواتو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ ہے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ کے منہ ہے اُٹ اُٹ کی آ وازنکل دی تھی اور مسواک آپ کے مند میں (اس طرح) تھی جس طرح آپ تے کرد ہے ہوں۔

تر جمہ (۲۷۲): حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی جب رات کواشے تواہے منہ کومسواک سے صاف کرتے تھے،
تشری : حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: مسواک کرنے کا ثبوت اگر چہ توا تر کے ساتھ ہے، تا ہم امام بخاریؒ نے اس کی فضیلت کے بارے بیں احاد یہ دوایت نہیں کیس ، اور ندا ہے تر اہم ابواب بیس اس کا اہتمام کیا ، البتہ ایک عمد ه حدیث بجائے کتاب الطہارة کے کتاب الصلاق بیاب السواک یوم الجمعہ ۱۲۲ بیس لا نمیں ہے جمکن ہے اس کی وجہ یہ ہوکہ وہ بھی شافعیہ کی طرح مسواک کومتعلقات نماز سے شار کرتے ہوں گے،
وہاں جوحدیث وہ ذکر کریں گے وہاں لفظ مع کل صلوق ہے۔

پھر یہ کہ حنفیہ بھی قیام الی الصلوٰ ق کے وقت مسواک کومستحب قر اردیتے ہیں، جبکہ وضو کئے ہوئے دیر ہوگئی ہو، ( کیونکہ مسواک کی غرض مند کی صفائی اور تطبیب ہے، جس کی تفصیل آ گے آئے گی ، البذا نماز کے وقت اس کی رعابت بدرجه ٔ اولی مستحب ہے بینبست دیگر اوقات استحباب کے ) قولہ فاستن ، برفر مایا کہ استنان سن ( جمعنی وانت ) ہے مشتق ہے، البذا اس کا مطلب مسواک کو دانتوں پر پھیرنا اور رگڑ کرجلا دینا ہے اور

یشوص ہے مراد منہ کے اندر کے حصول کومسواک ہے صاف کرنا ہے۔ یہوع ہے بھی مراد منہ اور زبان وحلق کے حصوں کی صفائی کرنا ہے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مندکی ہو یا بد ہواورصفائی وغیرصفائی کا معاملہ معدہ کے افعال سے زیاد ہ متعلق ہے،معدہ کافعل انہضام وغیرہ بہتر ہوا ورغذا ؤں کا استعال احتیاط کے ساتھ ہونیز ہرغذا کے بعد منہ اور دانتوں کی صفائی عمدہ طور سے کرلی جائے ،تو وضوونی زے وقت صفائی و تطیب میں زیادہ مبالغہ کی ضرورت نہیں رہتی ،لیکن اگر کھانے پر کوئی بودار چیز (مثلاً کچی پیاز بہن وغیرہ)استعال کی جائے ، یا بیڑی،حقہ وغیرہ پیا جائے تو طاہر ہے کہ منہ کو بہت سے زیاوہ مبالغہ سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تا کہ ایک صحیح المعد ہ اور سحیح الغذاء دبخہ طآ دمی کی طرح منہ صاف رہے، اور پھروضونماز کے وقت معمولی طور ہے بھی مسواک کا استنعال کا نی ہوسکتا ہے بلکہ مسواک موجود نہ ہونے کے وقت انگلیوں ہے بھی دانت اور مندصاف ہوسکتا ہے،جیبا کہ اس کا ثبوت خو درسول اکرم علیہ ہے بھی ہے، باتی حضور سے جوتہوع کا ثبوت ہے وہ منداورحلق ہے بلغم کی صفائی کے لئے وقت ضرورت ہوا ہوگا ، یا تعلیم امت کے لئے ہوگا کہ ہر شخص اپنے مندکی صفائی کا التزام حسب ضرورت کرے۔ مسواک کیا ہے؟ یہاں ایک سوال ریمی پیدا ہوتا ہے کہ مسواک متعارف ہی مسنون ہے یا موجودہ زمانہ کے برش ہے بھی سنت ادا ہو عمق ہے،تواس کے متعلق عرض ہے کہاصل سنت تو متعارف مسوا کول ہی ہے ادا ہوگی ، جو پیپو،کیکر ، ٹیم وغیر ہلکڑی کی ہوں ،اور برش و پوڈ روغیر ہ کا استعال گوصفائی کےمبالغہ میں زیادہ معین ہواوراس لحاظ ہے وہ بھی بہتر ہوگا مگرمسواک کی سنت ان ہے ادا نہ ہوگی ، البتہ جس وقت مسواک دستیاب نه ہوتو انگلیوں کی طرح ان چیزوں کا استعمال بھی جائز ہوگا، اور ایس حالت میں ترک سنت بھی لازم نه ہو گا کیونکہ کتب فقہ میں ہے: ۔ '' جس وقت مسواک دستیاب نہ ہوتو الگلیوں ہے دانت و منہ صاف کرے کیونکہ آنخضرت علیہ نے بھی ایسا کیا ہے۔''غرض متعارف شرع نکڑی کی مسواک کا اہتمام التزام واعتیا د بطور سنت ضروری ہے اگر چہ وفت ضرورت برش کا استعال (بشرطیکہ وہ سور وغیرہ کے ناپاک بالوں سے بنا ہوا نہ ہو ) اس طرح دانتوں ومسوڑھوں کی مضبوطی باکسی مرضِ یا ئیوریا وغیرہ کی رعایت ہے منجن و بوڈ ر کا استعمال بھی جائز و درست ہوگا، تاہم جوفضائل وفوائد دینوی واخروی مسواک کے ماثور ہیں اورآ گے ہم ان کا ذکر بھی کریں گے، و ولکڑی کی مسواک کے ہیں، برش وغیرہ کے نبیس ،خواوان برشول کا نام بھی ترغیب و پر و پیگنڈے کے لئے ''مسواک''رکھدی جائے۔واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم مندرجہ بالاسطور لکھنے کے بعد عمدۃ القاری میں حسب ذیل تصریحات ملیں: بس کومسواک نہ معے تو وہ اس وقت انگلیوں ہی ہے منہ اور دا نت صاف کر لے بہتی میں صدیث ہے کہ مسواک نہ ہوتو انگلیاں بھی کافی ہیں، مگراس کوضعیف کہا ہے، دوسری حدیث طبرانی کی ہے کہ حضرت عا تشدی فرمایا کہ میں نے رسول اکرم میں ہے ہے۔ سوال کیا۔ کسی مخص کے منہ میں چکنا ہے کا اثر ہوتو کیا مسواک کرے؟ فرمایا، ہاں! میں نے کہا کس طرح کرے؟ فرمایا:۔(اورنبیں تو)اپنی انگلی منہ میں ڈال کرصاف کر لے، پھرمستحب ہے بیرکداراک (پیلو کے درخت) کی ککڑی ہے مسواک کرے،امام بخاریؓ نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے حضرات نے بھی ابوخیرہ صباحی ہے قبل کیا کہ میں ایک وفد کے ساتھ سفر پرروا نہ ہوا تو حضورا کرم ایک نے ہمیں اراک کی مسواکول کا توشدہ یا اور فرہ یا:۔ان ہے مسواک کرنا ،طبر انی نے اوسط میں حضرت معاذین جبل کی حدیث روایت کی کہیں نے رسول اکرم بھی سے سنا فر ماتے تھے کہ زیتوں کی مسواک بہت اچھی ہے مبارک درخت کی ہے، منہ کوخوشبو دار بناتی ہے اور دانتوں کی زردی وغیر و دورکرتی ہے، وہی میری مسواک ہے اور مجھ ہے پہلے دوسرے انبیاء پنیم السلام کی بھی ہے، یہ بھی مروی ہے کہ رسول ا كرم علية في ريحان كى ككرى سے مسواك كرنے كويہ كہ كرمنع فرمايا كه اس سے جذام كامادہ حركت بيس آتا ہے۔ (عمرہ ۲۵۷-۳)

## مسواك كيمستحب اوقات

(۱)وضو کے ساتھ (۲) نماز کے وقت (۳) تلاوت قرآن مجید کے لئے (۴) نیندے بیدار ہوکر (۵) مندیس کی وجہ سے بوپیدا ہونے

کے وقت (۲) شب کی نقل نماز وں میں ہر دور کعتوں کے درمیان (۷) جمعہ کے دن (۸) سونے سے پہلے (۹) وتر کے بعد (۱۰) کھانے کے وقت (۱۱) سحر کے وقت (عمد ۲۵۸ سے)

علامہ نوویؒ نے لکھا کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے لیکن پانچے اوقات میں بہت ہی زیادہ محبوب ومستحب ہے۔(۱) نماز کے وقت خواہ پہلے سے باوضوہی ہو(۲) ہروضو کے وقت (۳) قرائت قرآن مجید کے وقت (۴) نیندے بیدار ہوکر۔(۵) منہ میں بوآ جانے پر،اور بیا بات کی طرح ہوتی ہے، جن میں سے کھانے پینے کا ترک اور بووالی چیز کا کھانا، بہت دیر تک مسلسل سکوت (کہ بند منہ سے بھی بوآنے گئی ہے۔)اور کثرت کلام بھی ہے(کہ منہ میں جھاگ آ جاتے ہیں اور معدہ کے ابخرات منہ کی طرف چڑھتے ہیں)

علامہ شامی نے امدا دالفتاح سے نفتل کیا: مسواک وضو کے خصالص میں سے نہیں ہے بلکہ وہ دوسر نے حالات میں بھی مستحب ہ میں سے منہ کی بو، نیند سے اُٹھنا، نماز کا ارادہ کرنا، گھر میں داخل نہونا (کہامل خانہ کومنہ کی بوسے اذیت نہ ہو۔)لوگوں کے کسی اجتماع میں شرکت کرنا،اور قر اُت قر آن مجید بھی ہے، کیونکہ امام اعظم نے فرمایا:۔''مسواک کرنا دین کی سنتوں میں سے ہے۔''لہٰڈااس کے لئے سب حالات برابر ہیں۔ (فتح الملہم ۲۱۲۹۔)

دردسر کودورکرتی ہے، فاضل رطوبتوں کا از الدواخراج کرتی ہے(امانی الاحبار ۱۳۲۹) حضرت ابوالدردائے ہے ماثور ہے کہ''مسواک کولازم پکڑو، اس میں ۲۳ فائدے ہیں، سب سے افضل رحمان کی رضاوخوشنودی ہے اور اس کی وجہ ہے ٹماز کا اجرے کے گنا ہو جاتا ہے، وسعت رزق وغناء کا حصول ہوتا ہے، منہ کی یوخوشبو میں بدل جاتی ہے، مسوڑ ھوں کو مضبوط کرتی

ترتی ضرور ہوتی ہے) موت کے وقت کلمہ شہات یا دولاتی ہے،جسم ہے روح بہ ہولت نکلتی ہے، بھوک کو دور کرتی ہے، چبرہ کو بانور کرتی ہے،

\_ ہے ابوداؤر مسلم ونسائی میں ہے کہ حضرت عائش ہے شریح بن ہائی نے سوال کیا:۔رسول اکرم علقے گھر ٹین تشریف لاکرسب سے پہلے کیا کام کرنے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ مسواک کرتے تھے اور ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت عائش نے فرہ یا:۔ نبی کریم علیقے جب بھی دن ورات کے وقت سوتے تھے تو وضو سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ (جمع الفوائد سے۔)

ہے، در دِسرکوسکون بخشق ہے، در دِداڑھکود درکرتی ہے ،فرشتے مسواک کرنے والے کے بار ونق ومنور چبرے، اور چکدار دانتول کے سبب اس ہے مصافحہ کرتے ہیں۔(عمرة القاری ۳۷۵۷۳)

باتی فضائل و نوا کہ طحفا وی نے قب ہے جاتے ہیں:۔ معدہ کو درست رکھتی ہے، آ دکی کی فصاحت، حفظ وعقل کو بڑھاتی ہے، نماز کا اج ۴۳ کنا یا چارسوگنا تک بڑھاد ہی ہے، جصول رزق کو آسانی اس کی برکت ہے ہوتی ہے، دماغ کی رکیس پرسکون رہتی ہیں، قلب کی پاکیزگی عاصل ہوتی ہے، جب سواک کے ساتھ وضوکر کے نماز کے لئے جاتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے جلتے ہیں، جب سمجد ہے نکتا ہے تو عاملین عرش فرشتہ اس کے واسطے استغفار کرتے ہیں، شیطان اس کی وجہ سے دوراور ناخوش ہوتا ہے۔ کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے، کشرت اولاد کی باعث ہے، بل صراط پر بکل کی طرح گذر جائے گا، انگالنا مدائیں ہاتھ ہیں بلے گا، طاعب خداوندی پر ہمت وقوت ملتی ہے، مصرحرارت بدن کا ازالہ کرتی ہے، بل صراط پر بکل کی طرح گذر وجائے گا، انگالنا مدائیں ہاتھ ہیں باتھ ہیں اس کی زیادہ رغیت ای لئے فر ہائی ہو) قضاء خوانگے میں سمجولت و مدد حاصل ہوتی ہے، اس محفول کا اجر بھی اس کے لئے لکھا جاتا ہے جس نے اس روز مسواک نہیں کی، جنت کے درواز ہے، اور لئے جاتا ہے جس نے اس روز مسواک نہیں کی، جنت کے درواز ہے، اور لئے جاتا ہے، اس کی اقتہ اور کر خصت ہوتا ہے، ملک الموت اس کی قبض روح کے دوقت اس صورت و جیت ہیں، اور فرھ جاتے ہیں، مسواک کرنے والا دنیا ہے پاس آتے ہیں، دنیا ہے رخصت ہوتا ہے، ملک الموت اس کی قبض روح کے دوقت ای صورت و جیت ہیں آئی جیں، البت بعض مرقوع اور بیا کی المیام کے پاس آتے ہیں، دنیا ہی رخصت ہونے کے دوقت نبی بیض مرقوف ہیں، اگر چران کی اساد میں کہا ہے۔ بعض عموان کرتا ہے، بعض عموان کرتے ہیں۔ کئے انہیاء علیہ السلام بھی استعفار کرتے ہیں۔ بعض مرقوف ہیں، اگر چران کی اساد میں کلا وی اس ای اس واک کرنے والے کے لئے انہیاء علیہ السلام بھی استعفار کرتے ہیں۔

# مسواك پكڑنے كاطريقة ماثوره

فقہا و حنفیہ نے حضرت ابن مسعود و غیرہ اے افذکر کے بیطریق لکھا ہے کہ داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی مسواک کے نیچ بڑکی طرف کر ہے اور انگوٹھا نیچ سر مسواک کی طرف کر ہے اور انگوٹھا نیچ سر مسواک کی طرف کر ہے اور انگلیاں او پر کر کے مسواک کر ہے اور پوری مٹھی سے پکڑ کر مسواک کرنا منع ہے کہ اس سے سم خی پواسیر پیدا ہوتا ہے اور لیٹ کر مسواک کی سر انگلیاں او پر کے کہاں سے تکی بڑھ جاتی ہے (کم فی مراتی الفلاح) سے بھی مستحب ہے کہ مسواک کی لکڑی نرم و تر ہو، بخت و خشک نہ ہو، اور سیدھی ہے گرہ کی ہو، اور مسواک منہ کے داہنے صلہ ہے بائیں طرف کو کر ہے۔ دائتوں کے عرض جس کرے البائی جس نہ کرے (یعنی او پر سے نیچ کو کہاں سے مسوڑ ھے چھنے کا ڈر ہے ) تین بار مسواک دھوکر تین بائی سے موکدہ اور کرے البائی جس نہ موکدہ اور کرے سنت موکدہ اور کے سنت موکدہ اور کے گئے مستحب ہے، بشرطیکہ مسوڑ ھوں سے خون نگلے کا ڈرنہ ہو (کیونکہ حنف کے ذرو ہے دم ناتف و ضو ہے (کتاب الفقہ ۱۵۵۸)

آ دابِ مسواك عندالشا فعيه

سواء انگلی کے کسی صاف کرنے والی غیر معز چیز سے دانت و منہ صاف کرناسٹن وضو سے ہے لیکن روزہ کی حالت میں زوال کے بعد معواک کرنا مروہ ہے اگر کفین وجونے سے بل مسواک کرنا مروہ ہے اگر کفین وجونے سے بل مسواک کرنے وادائے سیت کے لئے نیپ استیاک بھی چاہیے، اور مسواک کے وقت یہ کلمات بھی مستحب بیں: اللہم دیض به استانی و شدد به لثانی و ثبت به لهاتی و بارک لی فیه یا ارحم الراحمین! عند الحنا بلہ: فشک کنڑی سے مسواک کرنا مروہ ہے، اور مسواک تمام اوقات بی سنت ہے، البتہ بعد زوال روزہ دار کے لئے تر و فشک ہر کنٹری سے مروہ ہے، اور مواک تک کنٹری سے مروہ ہے، اور مواک کی کئٹری سے مروہ ہے، اور زوال سے بیلی بھی اس کے لئے سنت فشک کنٹری سے ہے، گوتر سے بھی مہاح ہے ( کتاب الفقہ ۱۵۹۹)

مسواک سنت وضو ہے یا سنت نماز

محقق عینی نے لکھا کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وضو کی سنت ہے، دوسرے نماز کی سنت بتلاتے ہیں، تیسرے وہ ہیں جودین کی سنت قرار دیتے ہیں اور یہی تول سب کیے زیادہ توی ہے اورامام ابوصنیفہ سے بھی منقول ہے، پھرصاحب مداہیے نیے بھی لکھاہے کھیجے یہے کہ سواک کا درجہ استخباب ہے اور امام شافعی بھی اس کے قائل ہیں ، ابن حزم نے کہا کہ سنت ہے ، اور اگر ہر نماز کے لئے ہوسکے توافضل ہے،البتدان کے فزد یک جمعہ کے دن لازم وفرض ہے، ابو حامد اسفرا کمنی اور ماور دی نے اہل ضاہر ہے وجوب نقل کیا ہے، اور آ کتی ہے بھی وجوب منقول ہے کہ اگر عمد اُس کوترک کردے تو تمازی نہوگی الیکن علام نووی نے کہا کہ یہ بات آخق سے صحت کوئیں پہنچی (عمرة القاری ۱۵۵۵) اس موقع پر محقق عینی نے صاحب ہوا یہ کی ایک تعبیر پر بھی نفذ کیا ہے جوآ ئندہ اپنے موقع پر آجائے گا،ان شاءالقد تع کی تعبیر سر محقق عصر علامه عثانی قدس سرؤنے فتح المنہم میں لکھا:۔ بہت ہے شافعیہ و حنفیہ نے وضو کے ونت بھی اور نماز کے لئے کھڑے ہونے پر بھی مسواک کو مستحب کہاہے،لہذا جن لوگوں نے ان دونوں کا اس بارے میں اختلاف نقل کیا ہے، شایدان کا مقصداس امر میں اختلاف بتلانا ہے کہ حضور منا الله في جوفر مايا كدميرى امت برشاق ند بوتا تويس مسواك كوواجب كرديتا، ووس جكدك لئے بوضوك لئے يانماز كے واسطے تاكداس عگہ کی مسواک کو بہنسبت دوسرے مواضع کے زیادہ موکد ہونے کا درجد دیا جا سکے اور حقیقت میں اس بحث کا مدار انفاظ حدیث پر ہے ، کیونکہ بعض روايات شلك لولا أن أشق على أمتى لامرتهم بالسواك مع كل وضوء باوربعض شيعندكل وضوب أوربعض مِن عندكل صلوة ، كِراك روايت بخارى مِن من طريق مالك عن ابي الذناد عن الاعرج عن ابي هريرة مِن مع كل صلوة بھی ہے (بدروایت بخاری ۱۲۲ باب السواک یوم الجمعد میں ہے ) مگرخود حافظ ابن ججرؓ نے اس لفظ کوشاذ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے اے محقق بینی نے عمدہ ۲۵۱۔۳ میں لکھا کدرواری مستر احمد ورز زری سے اس کی تا تید ہوتی ہے، جس میں جار چیز ول کوانبیا ، مرسلین کی سنت بتعایا گیا، خشند، مسواک، عطرنگانا، نیکاح کرنا، اور روایت مسلم میں ہے کہ دس چیزیں فطرت ہے ہیں، ان میں بھی مسواک کا ذکر ہے، بز، رکی حدیث ہے کہ طہارت جار ہیں ، قص الثارب، طتى العاند بقليم الاظفاروسواك (مؤلف)

اس بارے بیل شخصی این حبان کی رواست عاکش جہت صرتے ہے کہ حضور علیف نے فرمایا: اگر جس اپنی است پرشاق نہ جانیا تو ان کو ہرنماز کے وقت ہروضو کے ساتھ مسواک کا تھم کر دیتا (نقلہ فی نیل الاوطار) علامہ نیموی نے اس کی اب دکوشی کہا، اس ہے معلوم ہوا کہ جس مسواک کی نہایت تاکید ہرنماز کے وت مقصود تھی، اس کا کل وموقع وضوبی ہے، قیام تجریمہ کا وقت نہیں ہے، پھر یہ بھی دیکھنا چا ہیں کہ مسواک مطہرۃ اللم ہے جسیا کہ حدیث نسائی بیس ہاوراس سے لوگوں کے منہ پاکیزہ و نقیف ہوتے ہیں جوقر آن مجید کے راست اور گررگا ہیں ہیں، جسیا کہ حدیث نسائی بیس ہاوراس سے لوگوں کے منہ پاکیزہ و نقیف ہوتے ہیں جوقر آن مجید کے راست اور گررگا ہیں ہیں، جسیا کہ وقت ہوں ہوا ہے اور اس کی اسنا دکو ہواتی نے جید کہا ہے، لہذا مناسب مہی ہے کہ اس کا کل وموقع مضمضہ ہی کا وقت ہوں رہا تھا ہے گریمہ کے اس کی جسلیم کرتے ہیں وقت ہوں رہا تھا ہے گریمہ کی اس کی ہوگئی ہوسکتا ہے واللہ تعالی مسواک کو واجب کروینا چا ہے ، اور امت کی مشقت کا خیال فرما کراس کو واجب نہ کیا، وہ فلا ہر ہے کہ وضوبی کا گل ہوسکتا ہے واللہ تعالی اعلم۔

حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائع كرامي اورخاتمه كلام

آپ نے فرمایا: ۔ حنفیہ نے دیکھا کہ مسواک کا علاقہ ومناسبت طبہارت ونظافت سے زیادہ ہے، اس لئے اس کوسنن وضوء ہیں ہے

اللہ یہاں فتح المہم میں قریبا منہامشر دعالا جابہ کا لوضوء مع کل وضوء چھیا ہے لیکن سی حجارت کا اسواک مع کل وضو ہے جیسا کہ امانی الاحبار ۲۲۸۔ ایس ہے

یاکا لوضوہ مع کل صلوق ہے جوزیادہ مناسب مقام ہے، واللہ تع الی اعلم (مؤلف)

قرار دیا اوراس کی ایک بڑی نقلی دلیل ہے ہے کہ معانی الآثار طحاوی وسنن ابی داؤ د کی احادیث سے ٹابت ہے کہ حضورِ اکرم بیٹے پر ہرنماز کے وقت وضوکر نافرض تھا خوا ہ آپ پہلے سے باوضو ہوں یا نہ ہوں ،اس کے بعد بیٹھ منسوخ ہوکرمسواک کا تھم رہ گیا اس سے معلوم ہوا کہ مسواک وضوء کا جزو ہے نماز کانبیں ،اسی لئے وضوکا ایک جزوبا تی رہ گیا۔

# مالكيه تائيد حنفيه مين

علامدابن رشدالکیرنے''المقدمات' بیں ذکر کیا کہ امام مالک کے نزدیک بھی مسواک کرناوضو، کے مستحبات میں ہے ہے، لہذاان کا ندہب بھی حنفیہ کی طرح ہوا۔ (معاف السنن ۱۳۷۱۔ ۱)

# صاحب تحفة الاحوذي كي دادِّ عقيق

آپ نے ملا قاریؒ کی پوری شخفیق نقل کر کے،حسب ذیل تبعرہ کیا ۔ (۱) بخاری میں روایت مع کل صلوق کی ہے،اگر چیمسلم میں یہی روایت عندکل صلوق ہے، پس اگر کل صلوق سے مرادکل وضوء لیں مے جبیبا کہ ملاعلی قاری اور دوسر ےعلماء حنفیہ کہتے ہیں توبیہ بات علماءِ حنفیہ میں سے بھی صوفیہ کے خلاف ہوگی، جنھوں نے کل صلوق کو وضو پرمحمول نہیں کیا، بلکہ نمازی کے لئے سمجھا ہے۔

پھرغایۃ المقصو و نے نقل کیا کے اگر عندکل صلوۃ کو بھی وضو پڑھول کریں گے، اور مسواک کا تعامل نماز کے وقت احتمال خروج دم یا اسققذ ار کی وجہ سے نہ کریں گے تو آثارِ صحابہ کے خلاف ہے جواپنے کا نوں پر مسواک رکھا کرتے تھے، اور قیام نماز کے وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے، کھرانھوں نے وہ آثار نقل کئے ہیں، نیزایک حدیث طبرانی کی پیش کی ہے کہ رسول اکر مستیقے اپنے وولت کدہ سے جب بھی نماز کے نے نظلتے تھے تو مسواک فرماتے تھے۔

ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مع کل صلوٰۃ والی روایت پر حافظ ابن جُرِّنے کلام کیا ہے کین صاحب تخفہ نے اس کا پجھے ذکر نہیں کیا ہے اہل حدیث کا طریقہ نہ ہونا چاہیے کہ حافظ ابن جمر جیسے حافظ الدنیا کے نفذ کو بھی نظر انداز کر دیا جائے ، پھرعنداور مع کے فرق کو بھی صاحب تخفہ نے ذکر نہیں کیا، گویا عربیت کے قواعد سے بھی صرف نظر کرلی ہے ، یہ کیا انصاف و تحقیق ہے؟

# صاحب مرعاة كاذكرخير

آپ نے تو بڑی جسارت کے ساتھ ریبھی لکھندیا کہ صدیب بخاری بیل مع کل صلو ۃ وارد ہےاور کلمہ عندومع کی حقیقت ہرفتم کا اتصال ہے حساً ہو یا عرفاً ،لہذا مسواک کے نماز کے ساتھ بھی مسنون ہونے کی بڑی دلیل موجود ہوگئی ، جوان لوگوں کے خلاف ہے ، جومسواک کوسنسِ صلوۃ میں شارنہیں کرتے اور سدے صیحہ صریحہ کو کمزور تعلیلات کے ذرایجہ رد کرتے ہیں الخ (مرعاۃ ۲۵۸)

ہم بتلا چکے ہیں کہ تربیت کی رو سے عنداور مع میں فرق ہے ، پھر دونوں کی حقیقت ایک ہی قرار دینا کیسے سے ہوسکتا ہے ، ای طرح سے دلست بخاری کے لفظ مع کل صلوق پر جو کلام حافظ نے کیا ہے اس کوصاحب مرعاق نے بھی حذف کر دیا ہے بھراس استدلال پر کہ حضو ہوں ہے ہے ۔ قیام نماز کے وقت مسواک کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے ، صاحب مرعاق نے لکھا کہ بیام بہت ہی بعید ہے کہ حضو ہوں ہو ہا مت کوتو ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم فرما کیں اور خود نہ کریں ، اور خود آپ کا عمل طہرانی کی روایت سے ٹابت بھی ہے اور وہی طبرانی کی روایت ذکر کی جوصاحب تخذ نے ذکر کی ہوصاحب تخذ نے ذکر کی ہوصاحب تخذ نے ذکر کی ہوسا جو تقدید کے دیا ہے جو اس کی ہوسا ہے ۔

جیرت ہے کہ بید معنزات محدث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں گر معانی حدیث پرغور کرنے کی زحمت گواراہ نہیں کرتے ،اگر حضور بالنے گھر سے نگلنے سے نگلنے سے قبل مسواک فرماتے ہے تھا م صلوۃ کے وقت مسواک کرنا کیے ٹابت ہو گیا؟ پھر جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں حضور بالنے پر تو مسواک کرنا فرض تھا، پہلے وضو کے خمن میں ہرنماز کے وقت تھا، پھر وضو کا تھم منسوخ ہوا تو صرف مسواک کی فرضیت باتی رہ گئی تو اس سے دوسروں کے لئے مسواک کا ہرنماز کے وقت مشروع ہونا کیے ٹابت ہوگا؟

اس کے علاوہ گذارش ہے کہ مسواک کامتحب طریقہ جو صدیث سے بھی ٹابت ہوا ہے کہ اس کو استعمال سے قبل بھی دھو کیں اور بعد کو بھی اور تین مرتبہ دھوکر جرمرتبہ جدید پانی کے ساتھ مسواک کرنا بھی مستحب لکھا ہے، اس لئے ابوداؤ دیے باب شسل السواک کا بھی باب باندھ ہے، اور کیف بستاک کے تحت حضور علی ہے سے طرف لسان پرمسواک بھرا تا اور تہوع کا ذکر کیا ہے، ان سب کیفیات ما تو رہ سے جو مسواک کرنے کا مسنون طریقہ ٹابت ہوتا ہے وہ خاص نماز کے دفت اور مسجد کے اندر دشوار ہے، اور اس کو حنفیہ نے کہا ہے کہ مسجد بھی از الد گذروغیرہ

کی کوئی صورت موزوں نہیں ہے، علاء اہل حدیث نے شریعت کے پورے مزان کوتو سمجھانہیں اوراعتر اضات شروع کر دیے، پھر جو پچھ انھوں نے روایت طہرانی سے فابت کیا وہ بھی خارج مسجدہ ہی فابت ہوا، اس لئے حنفیہ پرطنز مناسب نہیں، رہایہ کیعض سحابہ کرام اپنے کا نوں پرمسواک رکھتے تھے اور نماز کے وقت مسواک کرتے تھے تو اس کے جواب کا اشارہ ہم کر پچھے ہیں کہ وہ مسواک کا مسنون ومسحب طریقہ نہیں ہے کیونکہ اس میں نہ کئی بارمسواک کو دھویا گیا ہے، نہ اس سے منہ کی بد ہویا بلغم وغیرہ کا از الہ ہوا، اور محض دانتوں پرنہایت بلکے سے مسواک پھرا لیمنا تا کہ خون بھی نہ لئلے جس کو صاحب مرعا ہ نے لکھ اس مرعا ہ نے تو زبان پر بھی جلکے سے مسواک کھیلے کی موال کرنے کی دوالگ الگ تشمیں بنا دینا ہے، جس کا ثبوت ہونا چا ہیے اور صاحب مرعا ہ نے تو زبان پر بھی جلکے سے مسواک کی ہوا ہے کی جوالا نکہ اس پر آئ کل کا اہل حدیث بھی عمل نہیں کرتے ، ہم ماحب مرعا ہ نے تو زبان پر بھی جلکے سے مسواک کی ہوا ہے گی ہوں بی دانتوں پر پھیر کر جیب میں رکھ لیتے ہیں کیا یہی مسواک کا مسنون طریقہ ہے اور ای را رہے پانی سے مسواک کو دھوتا کیا نماز کے وقت ختم ہوگی اور میار بار نئے پانی سے مسواک کو دھوتا کیا نماز کے وقت ختم ہوگی اور میار دینا ہو گیا ور می ہوگی اور می اور کی خانہ بری ہاتی رہ گئی؟

بحث ختم ہورہی ہے اور الجمد لالہ پوری طرح سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حنفیہ کا مسلک روایت و درایت کی روشن ہیں سب سے زیادہ تو ی کہ مسواک کی اصل سنیت وضو ہی ہے وابسۃ ہے اور استجابی ورجہ دوسر ہے او قات ہیں بھی ہے۔ اور ان ہیں قیام نماز کا وقت بھی ہے اس سے حنفیہ کو بھی انکار نہیں ، البتہ وہ نماز کے وقت بھی صرف ضابطہ کی خانہ پر کی کو کافی نہیں سمجھیں کے بلکہ مسواک ای شان سے کرا کیں گے جو وضو کے ساتھ ہے اور جس سے پوری نظافت حاصل ہو ، اس لئے اگر خون نظنے کا اختال ہویا کسی کے مسوڑ ھوں سے خون نظنے کی عادت ہوتو اس کے لئے مسواک کو مستحب نہیں گے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم وانتم ۔

بَابُ دَفِعُ السِّوَاكِ الِيَ اللَّا كُبَرِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّ ثَنَا ضَحُرُبُنُ جُويُرِيَةَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِي اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكِ فَجَآءَ نِيْ رَجُلا نِ اَحَدُ هُمَا اَكْبَرُ مِنَ اللَّ حَرِ فَنَا وَلْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُو عَبُدِ الله اِخْتَصَرَ ةَ نُعَيْمٌ عَنِ السِوَاكِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرَةً وَلَا تُكْبَرِ مِنْهُمَا وَلْمَ عَنْ الله عَنْ الله عَمْرَةً وَلَا الله عَمْرَةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَالله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله الله عَنْ الله عَمْرةً وَلَا الله عَنْ الله عَمْرة عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْ الله عَمْرة والله عَنْ الله عَمْرة والله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرة الله عَنْ الله عَمْرة والله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرة والله عَنْ الله عَمْرة والله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرة الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرة الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَاكُولُهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَاكُ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَا الله عَلْهُ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَل

ترجمہ: بڑے آدی کو مسواک دیا، عقان کہتے ہیں کہ ہم سے ضحر بن جو یہ یہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن عمر سے روا بہت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عقاصہ نے فرمایا کہ بیٹ نے وہ یکوا (خواب میں) مسواک کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدی آئے ، ایک ان میں دوسرے سے بڑا تھا میں نے چھوٹے کو مسواک دی تو بھے ہہا گیا کہ بڑے کو دو، تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی ، ابوعبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو تیم نے ابن المبارک سے بواسط اسامہ ونا فع حضرت عبداللہ ابن عمرے مختصر طور پر دوایت کیا ہے۔

تشریح : اس باب سے مسواک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ افضل چیز ہی بڑے کو دی جاتی ہے ، محقق عنی نے نکھا کہ ابوداؤد میں حضرت عاکشہ سے مدیث مردی ہے کہ رسول اگرم عقاصہ مواک کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ افضل چیز ہی بڑے کو دی جاتی ہے ، محقق عنی نے نکھا کہ ابوداؤد میں حضرت عاکشہ سے مدیث مردی ہے کہ رسول اگرم عقاصہ مواک کی فضیلت میں ہوتی ہے کہ افسل چیز ہی بڑے کہ یاس دو شخص سے بہن اس بابق سے ظاہر ہے۔

مسواک کی فضیلت میں دی آئی کہ ان میں سے بڑے کو مسواک دے دیجے : اس کی اساد سے جہ نیز اس باب کی مناسبت باب سابق سے ظاہر ہے۔

معقق عنی نے یہ میں کہ کامل کہ امام بخاری نے بیتھ کر صدیث بیان کی جاتی ہے دیکھ کے اس طرف اشارہ کیا کہ بیصد یہ بطور یہ کاملیا جاتا ہے بطور مقال کہ فیرہ نے ۔ حضرت شاہ میں حدیث بیان کی جاتی ہے تو میں میں جو کہ میں مدیث روایت کرنے کی خیل ہے تو میں بیٹھتے بلکہ دوسرے سلسلہ کام میں صدیث بھی بیان کی جاتی ہوئیں بیٹھتے بلکہ دوسرے سلسلہ کام میں صدیث بھی بیان کی جاتی ہیں بیٹھتے بلکہ دوسرے سلسلہ کام میں صدیث بھی بیان

صحیح ابن حبان میں ہے کہ حضور علی ہے نے فرہ میا:۔ 'انیا بیشیار۔ قیمیدی و رؤیاالہ ی ''میں حضرت عیسی کی بشارت اورا بٹی وابدہ محرمہ کی رؤیا ہوں ) آپ کی والدہ نے وقت ولا دت ایک نورمشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا دیکھا تھا۔ یہ واقعہ بیداری کا تھا گراس کو حضور نے رؤیا فرمایا، اس طرح سفر دانیال میں رؤیا کا لفظ بمعنی مشاہدات انبیاء علیہم السلام آیا ہے، اس طرح یہاں مسواک کے قصہ میں بیداری کا مشاہدہ ہوگا جس کورؤیا سے تعبیر کیا گیا، اس کی مزید بحث کتاب النفسیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالی۔

واقعہ معراج جسمانی کو جوبعض لوگوں نے لفظ رکیا کی وجہ سے خواب کی رویت یا معراج روحانی پرمحول کیا، اس کا جواب حضرت شاہ صاحب کی محقیق فیکورسے پوری طرح ہوج تاہے، قبل ابھ و عبد اللہ احتصرہ نعیم النے حضرت شاہ صاحب کی محقیق میزان میں ہے کہ امام ابوطنیفہ کے بارے میں جموثی روایات بیان کر کے ان کی تنقیص کیا کرتے ہے، ان کی امام صاحب سے مخالفت وعناد میں تو کوئی شک نہیں ہے جس کی ایک وجہ یہ جمی ہوئی کہ وہ قاضی ابو مطبع بنی تلیدا، م اعظم کے پاس منشی وکا تب کے عہدہ پر تھے، کسی بات پرقاضی صاحب موصوف نے ان کو مزاء قید کردی، اس کے بعدوہ قاضی صاحب وجمی ہونے کا الزام لگاتے تھے، جسے عہدہ پر تھے، کسی بات پرقاضی صاحب موصوف نے ان کو مزاء قید کردی، اس کے بعدوہ قاضی صاحب وجمی ہونے کا الزام لگاتے تھے، جسے امام بخاری نے امام محمد وجمی کہدیا ہے، حالانکہ ام محمد نے جم کا رد کیا ہے، اوروہ فرمایا کرتے تھے: استوا علی العرش صحح ہے اور جو اس کے خلاف کے وہ جمی ہے اور مسایدہ ابن ہما میں ہے کہ اس اور خفیہ گرتا ہے، اور وہ کہا اور آخر میں اس کو کا فر کہہ کراپی مجسل سے باہر خلاف کے وہ جمی ہے اور مسایدہ ابن ہما میں ہے کہ اس اور خفیہ گرتا ہے، اور بور کیا ہے، اور بور کیا ہے، اور بور کیا ہے، اور بور کیا ہی کا کرد کیا ہے، واللہ المستعان۔

تاہم میرا خیال ہے کہ فیم جموئی روایات خود نہیں گھڑتے ہوں گے، بلکہ بہت سے بے دتوف اور سادہ لوح لوگوں کی طرح دوسرے لوگوں کی جموثی باتوں کو باتحقیق کے چاتی کردیتے ہوں گے یہ بات حضرت شاہ صاحبؒ نے اپنی غیرت تقوی واحتیا طے تحت بطور حسن خان کے جموئی باتوں کو باتوں کو باتحقیق کے جاتی کے نہاں کے بیات حضرت شاہ صاحبے بغاری ہے استاذ بلکہ رجال سے جمی بیں ، کیونکہ حضرت فرماتے تھے۔ کے فرمائی ہے اور اصول کے طور پر روایت نہیں کی ، کیونکہ اصول میں بھی روایات موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے کے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الح سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الحق سے روایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 8 میں حد ثنافیم الحق سے دوایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 9 میں حد ثنافیم الحق سے دوایت موجود ہیں، جیسے باب فضل استقبال القبلہ 9 میں حد ثنافیم الحق سے دوایت موجود ہیں ، جیسے باب فسل موجود ہیں موجو

ہم اس متم کی بحثوں سے پہلے فارغ ہو بھے ہیں اور افسوس ہے کہ ہم حالات و واقعات سے مجبور ہوکر اسقدر حسن ظن کو نداپنا سکے ،اور جب امام بخاری جیسے عظیم المرتبت انسان امام محرکوہ کی ،اورامام اعظم کو متر وک اور گمراہ وغیرہ تک مکھ گئے ، تو نعیم وغیرہ کی طرف صفائی کہاں تک جب امام بخاری جیسے عظیم المرتبت انسان امام محرکوہ کی ،اورامام اعظم کو متر وک اور گمراہ وغیرہ تک مکھ گئے ، تو نعیم وغیرہ کی جاسکتی ہے؟ اوسک المد العلی العظیم، پیش کی جاسکتی ہے؟ اوسک المد العلی العظیم،

ا فیض امباری ص ۱۳۳۵ میں ۵۳ فلط جھپ گیا ہے اور محقق مینی نے ص ۵۹ میں تعیم کے حالات میں لکھا ہے کہ ان سے قر آن کے بارے میں پوچھ گیا تو وہ حسب مراد جواب نددے سکے اس لئے سامرا کے قید خانہ میں مجوں کئے گئے تا آئکہ وہیں ۱۳۲۸ ہے میں برمانۂ خدافت الی آئٹن بن ہارون الرشید و ف ت پائی۔ (مؤلف)

عجیب بات ہے، ایک طرف تعیم جیسے حضرات ہیں، جن کے لئے صفائی پیش کرنی دشوار ہور ہی ہے دوسری طرف اس حدیث کے رادی عفان ہیں جن کے حالات ہیں محقق عینی نے لکھا: ان سے بھی خلق قرآن کے بارے ہیں سوال ہوا، لیکن کسی طرح ''القرآن گلوق'' کہنے پر تیار نہ ہوئے ، اور حکام جرح و تعدیل ہیں سے تھے، ایک شخص کی جرح و تعدیل کا معاملہ پیش آیا اور ان کودس ہزار اشرفیاں پیش کی گئیں کہ آپ ان کے بارے میں صرف سکوت کرلیں، نہ عدل کہیں نہ غیر عدل، تو رقم فہ کورہ ٹھکرا دی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں کسی کاحق باطل کے بارے میں صرف سکوت کرلیں، نہ عدل کہیں نہ غیر عدل، تو رقم فہ کورہ ٹھکرا دی اور کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا کہ میں کسی کاحق باطل کروں' (یعنی جوعدل ہے اس کو ضرور عادل کہوں گا اور غیر عادل کو بھی ضرور غیر عادل بتلاؤں گاتا کہ لوگ مخالطہ میں نہ پڑیں' آپ کی و فات کروں' (یعنی جوعدل ہے اس کو ضرور عادل کہوں گا اور غیر عادل کو بھی ضرور غیر عادل بتلاؤں گاتا کہ لوگ مخالطہ میں نہ پڑیں' آپ کی و فات میں ہوئی۔ رحمہ اللہ دحمۃ اواسعۃ ۔ (عمرة القاری ۱۹۵۱)

149

فوا کدواحکام: محق عینی نے لکھا:۔(۱) عدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ حاضرین بیں سے اکابرکاحق اصاغر پر مقدم ہے اور یہی سنت سلام،
تحیة ،شراب،طیب وغیرہ بیں بھی ہے اور سوار ہونے کے دفت بھی رکوب بیس زیادہ عمروالے کومقدم کرنا چاہیے اور اس طرح کی دوسری باتوں
بیں بھی رعایت ہونی چاہیے(۲) دوسرے کی مسواک استعمال کرنا مکروہ نہیں ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ اس کو دھو کر استعمال کر ہے
بیل بھی رعایت ہونی چاہیے معلوم ہوئی، مہلب نے فر مایا:۔زیادہ عمروالے کی تقذیم ہر چیز بیس کرنی چاہیے، جبکہ لوگ ترتیب سے نہ بیٹے ہوں،
جب ترتیب سے ہول تو پھرسنت یہ ہے کہ دائیں سے شروع کرے (عمدة کے ایسابی فتح الباری بیس این بطال وغیرہ سے نقل ہوا ہے۔
حضرت شاہ ولی القدصاحب نے شرح تراجم کے تحت لکھا:۔ نبی کریم الفیلی کی عادت مبارکتی کہ جب کوئی معمولی چیز آتی تو چھوٹوں کو
عنایت فرماتے تھے، اور جب کوئی ہوئی چیز آتی تھی تو ہو وں کو دیے تھے، اس پر آپ نے مسواک بھی چھوٹے کو دی اور اس کو چھوٹا سمجھا تو آپ
سے کہا گیا کہ ہوے کو دیے جو ایس سے خدا کے زدیہ مسواک کی فضیلت و ہو ائی معلوم ہوئی۔

# بَابُ فَضُلٍ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُصُّوءِ

( رات کو با وضوسونے والے کی فضیلت )

(۲۳۲) حَدُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا سُفَينُ عَنَ مَّنْصُورِ عَنُ سَعُدِ بَيْ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَانيْتَ مَصْجَعَكَ فَتَوَ صَّاءُ وُصُو ءَ كَ لِلصَّلوةِ ثُمَّ أَصُ طَجِعُ عَلَى شِقِكَ الْاَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمُّ اَسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوْ ضُتُ اَمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ وَلَهُ سَلَّمَتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَفَوْ ضُتُ المَرِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهُرِى اللهُ اللهُ اللهُمَّ المَنْتُ بِكِتَا بِكَ اللهِ فَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمَّ اللهُمَّ المَنْتُ بِكِتَا بِكَ اللّهِ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت براہ بن عاذب سے روایت ہے کہ رسول الله الله علیہ نے فرمایا:۔ جبتم اپنے بستر ربر جاؤ تو اس طرح وضوکر وجھے تماز کے لئے کرتے ہو، پھر دانی طرف کروٹ پر لیٹ رہواور یوں کہو، اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھا دیا، اپنا معاملہ تیرے ہی سپر دکر دیا، میں نے تیرے تو اب کی تو قع اور تیرے عذاب کے ڈرسے تھے ہی اپنا پشت پناہ بنایا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں، اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی ہے جس اس پرایمان لا یا جو نبی تو نے (مخلوق کی ہدایت کے لئے) بھیجا ہے جس اس پرایمان لا یا، تو اگر اس حالت میں اس برایمان لا یا، تو اگر اس حالت میں اس میں تو فی طرت ( مین میرے کا اور اس و عالی سب سے آخر میں پڑھو کہ اس کے بعد کوئی بات نہ ہو، براء کہتے ہیں کہ اس مارت مرکبیا تو فطرت ( مین کی ہراء کہتے ہیں کہ

یں نے رسول النہ اللہ کے سامنے اس دعاء دووبارہ پڑھا، جب میں اسنت بکتا بك الدى انولت پر پہنچ تو میں نے ور سُؤلِك (كالفظ) كہا، آپ نے فرمایا نہیں (یوں كہو)ونبيك الذي ارسلت۔

تشری : حدیث الباب سے سونے سے بھی اوضو ہونے کی فضیلت ٹابت ہوئی محقق عینی نے لکھا کداس باب کو پہنے باب سے مناسبت سے ہے کہ جرایک میں فضیلت واجر حاصل کرنے کی ترغیب ہے ، اور اس کو ابواب سابقہ کے ساتھ لانے کی وجہ سے کہ یہ بھی متعلقات وضویل سے ہے ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ بیوضوا حداث کی وجہ سے ہے نماز کے لئے نہیں ہے ۔ اب چونکہ کتب فقہ میں صرف وضوءِ صلوۃ کا ذکر ماتا ہے اور وہ کی مشہور ہوگیا اس لئے بیوضوءِ احداث من الم اور نظروں ہے او تھل ہوگیا ہے اور سلم شرویہ کی حدیث میں جو ' السطھ ور شطر الاید مان ' وارد ہے ، وہ تمام انواع وضوء واقعام تظہیر کو شامل ہے ، اس کا مطلب صرف وضوءِ معروف نہیں ہے بھر بیسوال ہوتا ہے کداگر کوئی شخص پہنے ہے باوضو ہوتو وہ بھی سونے کے وقت مکر روضو کر ہے یا نہ کر ہے ، نظام حنفیہ کے یہاں اس کا استخباب بحاب حدث ہے اور جنبی کو بھی آگر وہ سونا چا ہے تو وضوء کر کے سونا چا ہے کیونکہ تنویر الحوالک میں حضرت میمونہ بنت سعد سے ماثور ہے کہ ان ہے جبر بل علیہ السلام متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: ۔ جمھے پہند نہیں کہ وہ بغیر وضوء کے سوجائے ، ڈر ہے کہ مرجائے تو اس کے پاس حضرت جبر بل علیہ السلام متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا: ۔ جمھے پہند نہیں صاحب نے بھی

موطاء میں نقل کیا ہے اور حضرت ابن عمر کا بھی وضوء کا معمول تھا، گمروہ اپنے وضوءِ نوم میں سے راس نہ کرتے تھے، غالبان کے بیس اس کی دلیل ہوگی ۔ حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ میرے پاس بھی اس بارے میں منتعدد عمدہ اورا چھی سند کی احایث موجود ہیں ۔ محقق بینی نے کہ کیا ہوگی ۔ حضرت شاہ صاحب کے مزید فرمایا کہ میرے پاس بھی اس بارے میں منتعدد عمدہ اورا چھی سند کی احارت میں سونا ہے اس ڈرے کہ اگر نے کہ اگر اس میں مرجائے تو ہے طہارت نہ مرے، دوسرے یہ کہ اس وضوءِ طہارت کی برکت سے اس کو اجھے اور سے خواب نظر آئیں گے اور شیطانی اثر ات سے محفوظ رہے گا (عمدہ ۱۹۹۰)

عافظا بن تجرُّٹ بیرائے مکھی کہ بظاہر حدیث الب بے تجدیدِ وضو کا استخباب مفہوم ہوتا ہے، یعنی اگر چہ طہررت پر ہو پھر بھی وضو کرے تا ہم اختال اس امر کا ہے کہ بیام ِ وضوعندالنوم حالتِ حدث ہی کے ساتھ وفاص ہو۔ ( فتح الباری ۱-۲۳۸)

حضرت شاہ صاحب نے میہ محق فرمایا:۔ ہمارے فقہاء نے تصریح کی ہے کہ بیدہ ضوجوسونے سے بل کرے گا وہ بول و براز وغیرہ سے نہ ٹونے گا در مختاراورعین العلم مخص احیاء العلوم امام غزالی میں ای طرح ہے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بظ ہرعدم انتقاض سے مرادیہ ہے کہ جوفضیلت وضونوم کی ہے، واللہ تعالیٰ الحم میں وضوع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم وضونوم کی ہے، ویان نواقض وضوکی وجہ سے مرج نہ ہوگی جس طرح خودنوم سے بھی مرتفع نہ ہوگی، حالا تکہ نوم بھی ناقض وضوکی وجہ سے واللہ تعالیٰ اعلم

دعاءِنوم کےمعانی وتشریحات:

اسلست و جھی البک محقق عنی نے لکھا کہ دوسری روایت عیں اسلمت نفسی الیک ہے، وجہ ونفس سے مرادیہاں ذات ہے ابن المجوزی نے کہا کہ وجہ دھیقۃ بھی مراد ہوسکتا ہے اور وجہ سے مراد تصدیمی ہوسکتا ہے کو یا کہتا ہے ' میں اپنی طلب سلامتی کے لئے تیرا ہی قصد کرتا ہوں ، قرطبی نے کہا کہ وجہ سے مراد قصد وعمل صالح ہے اور ایک روایت میں ''اسلست نفسی البک و جھت و جھی البک ' بھی ہے موں ، قرطبی نے کہا کہ وجہ تو جو ہزار انسوں ہے کہ آپ کی اور محت و رویت اکثر اپنی یا دواشتوں کے دوالہ ویا کرتے تھے ، اور آپ کی نہا ہے ایم صرح ٹی یا دواشتوں کے دوشہ و راز انسوں ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ضائع ہوگئے اور اب مرف نوی آٹا در السن نیموں کے اور کھی ہوئی تھی یا دواشتی موجود جی جن کور آتم الحروف نے حضرت کے ورشہ ہوئوا کرمجلس علی ڈا جیل میں محفوظ کر دیا تھا اور موال ٹا الحاج محد میال سکی افریق نے ذرکیٹر صرف کر کے بورپ شراس کی فوٹو کر اگر پھی نیخ تیار کرائے تھے جو مشہور کتب خانوں اور المبلی علی ڈا جیل میں موجود جیں ، کاش اور سب ذفحہ واس وقت موجود ہوتا تو ہوا کام ہوسکتا تھا۔ ولک کا راد اعصال میں موقف ہے۔

کردنول کوجھ کی گیا، جس سے دونون کا تغایر معلوم ہوتا ہے پھر اسلمت کے متی سلمت اور استسلمت دونوں کے آتے ہیں، یتی ہیں نے اپنی جان تیرے سرحرکردی کیونکہ میری اپنی فراتی قدرت پھی نیز ہے ہیں۔ جیری متر ہیں تدبیر جلب منعت و دفع مصرت کی تیری مشیت کے بغیر کارگر ہو تک ہے، البندا میری جان کے سارے معاملات تیری سپر دگی ہیں ہیں، جیسا آپ ارادہ کریں گے ای طرح ہوگا اور استسلمت کی صورت ہیں متی سے ہوں کے لد میں نے آپ کے سامنے میرا اس دی ہے جو کچھ بھی آپ میرے تی ہیں فیصلہ یا معاملہ کے سامنے میرا سر تسلیم تم ہے، کہوں کے لد میں نے آپ کے سامنے میرا اس کے سامنے میرا اس تسلیم تم ہے، کی بات پر جھے اعتر اض کا حی تبین ہونے اللہ دی ہے جو کچھ بھی آپ میرے تی ہیں فیصلہ یا معاملات تیجے سونپ دیے میں کہی کا م میں بغیر تیری مدود فعرت کے اپنی طاقت وقوت پر بھر وسکر کے نے برائت کرتا ہوں، البندامیرے کا موں میں جو مشکلات اور پر بیٹا نیاں پیش آسکتی ہیں ان سے بھی ضرف میں جو مشکلات اور پر بیٹا نیاں پیش آسکتی ہیں ان سے بھی ضرف ناقد مین فن ہی جو نائیاں پیش آسکتی ہیں ان سے بھی ضرف ناقد مین فن ہی جو ن سکتے ہیں ، مثل اسلمت نفسی سے اشارہ ہے کہ میرے سارے کا موں میں جو میل جو اور ہو تھی ہو ہو بھی ہیں ۔ اور وجہت اسلمت نفسی سے اشارہ ہے کہ میرے سارے کی جو ان کے اس کے اوام دونو ان کی سامنے پوری طرح منقادہ وطبع ہو بھی ہیں ۔ اور وجہت اسلمت نفسی سے اشارہ ہے کہ میری ذات وحقیقت سب پھی تو تعالی کے لئے سرا پا اظامی بن گئی ہے، دیا عنف آق دغیرہ کے ہیں کہ ان کا عد براس کے سوادو سراس کی بعد انجاز شخص کی اداری کے اشارہ ہے کہ میں کہ ان کا عد براس کے سواد میں کو میں ان کو اس بیا سکات سے بھا ملات اصلاح معاش و معاد میں محمل طور پر بھی جہن تھی کہ ان کا عد براس کے سواد میں کو تو تو ان کی کھی مورت تو تھے انوار کو میں ان کو اس بیا سکات سے بھی کو ان کہ کہ میں کہ ان کا عد براس کے سود وہ اپنی تھی کہ ان کا عد براس کے سواد میں کو تھی ان کو تھی کو تھی کو تی کھی کو سرات و دور ان کی کا مورت تو تھی ہی کھی کو تیں کو کھی کا کہ در ان کا عد براس کے سود کی کھی کو تھی کو تھی کو تھی کو کھی کو تھی کو تھی

دا جنی کروٹ برسونا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ انبیاء علیم السلام اسی طرح سویا کرتے تھے، کیونکہ دائی جانب کور جے وینا تمام مواقع میں شریعت کو زیادہ پہند بیرہ، ادرسونے میں دائی کروٹ اس لئے بھی پہندگی گئی کہ اس میں دل لاکا رہتا ہے، جس سے نیند کا استعز اق نہیں ہوتا لیعنی بہت زیادہ غللت نہیں ہوتی اورانسان اس صورت میں آسانی و تجلت سے بیدار ہوجا تا ہے۔ پھر ابوداؤ دکی ایک روایت سے یہی ٹابت ہے کہ انبیاء میں السلام چیت لیٹ کرسوتے تھے، لبندا من سب سے کہ سونے کے وقت پہلے اس روایت کے مطابق چیت لیٹے، پھر روایت بغاری کے مطابق دائی کروٹ پر لیٹے ، اور پہیٹ کے بل اوندھا ہوکرسونا الل جہنم کا طریقہ ہے اس سے پچنا چاہیے! رہا با کمیں کروٹ پر سونا تو اس میں و نیوی فائدہ ضرورہ کے داخلیاء کہتے ہیں با کمیں کروٹ پر سونے سے راحت و ہموات زیادہ ہا اور کھانا بھی زیادہ اچھا ہفتم ہوتا ہے، صحت بھی اس سے اچھی بنتی سے (چونکہ شریعت مجد بیش زیادہ کھانے ہی کموزئیں ہے بلکہ بقول حضرت عائش اسلام میں سب سے پہلی بوعت پیٹ بھر کر کھانے ہی کی شریعت نے تھی نہیں کیس، تا ہم حسب ضرورت کھانے ہی کی شروع ہوئی، اس لئے زیادہ کھانے کے مضرا اثر ات کو کم کرنے کی تد ابیر بھی شریعت نے تھی نہیں کیس، تا ہم حسب ضرورت یا کھی روٹ پرسونے کے جوازے انکارٹیس ہوسکتا اور دفع مصرت کے لئے کوئی حرج بھی نہیں ، واللہ اعلم۔

# علامه كرماني كيغلطي

محقق عینی نے لکھا کہ کر مانی نے وائی کروٹ لیٹ کرسونے کو کتب طب کا حوالہ دے کرائحد ارطعام و مہولت بہضم کا معاون لکھا ہے ، سیہ بات غلط ہے کیونکہ اطباء نے تو اس کے خلاف لیعنی بائیں کروٹ کے لئے لکھا ہے کہ اس سے بدن کوزیادہ راحت ملتی ہے اورانہضا م طعام اچھا ہوتا ہے بہر حال!ا تباع سنت زیادہ بہتر اوراولی ہے (عمد ۱۵۱۰)

# موت على الفطرة كامطلب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ لینی تموت کماجئت من عنداللہ تعالے اوراس کا اردوتر جمہ یہے کہ' جیسے تم خدائے تع لے یہاں ہے(اسلامی فطرت پرمعاصی ہے یاک وصاف آئے تھے، ویسے ہی لوٹ جاؤگے۔

برعیۃ اختیام: حافظ ابن جڑنے لکھا:۔امام بنی ری نے مذکورہ حدیث الباب پر کتاب الوضوء کواس لئے ختم کیا ہے کہ بیانسان کے زمانہ بیداری کا روزانہ آخری وضوہوتا ہے، دوسرے خود حدیث میں بھی کلمات ندکورہ کو بیداری کے آخری کلمات قرار دیا ہے،لہذااس ہے امام بخاری نے ختم کتاب کی طرف اشارہ کر دیا وابتدالہا دی للصواب (فتے ابری ۳۳۹)

حفرت بیخ الحدیث دامت برکاتهم نے تکھا کہ ام بخاری برکتاب کے تخرین آخر حیات کی طرف اشارہ کیا کرتے ہیں اور موت کویاد ولایا کرتے ہیں، چنانچے یہاں بھی بجی صورت ہے اور اس کے لئے زیادہ صراحت صدیث کے لفظ قان امت سے ل رہی ہے (حاشیہ لا مع الحداری ۱۰۱۳) و بعد تختم ها الحفزاء و الحدمد لله اولا و آخرا. ولنقم بکفارة المجلس سبنحانک اللّهم وبحمدک اشہد ان لآ الله الاالت استغفرک و اتوب الیک و انا الاحقر سید احمد رضا عقاد شاعند

بجنور ٣ جون ١٩٢٥ ء ١/ صفر ٨٥ ه

(ضروری فائدہ) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: میرے نزدیک نبی کریم اللے کی نیند حالتِ جنابت میں بغیر خسل یا وضو کے ثابت نبیں ہے اور ایسی حالت میں تیم بھی ثابت ہے جیسا کہ فتح میں مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالہ سے نقل ہوا ہے اور بحر میں ہے کہ جن امور کے لئے طہارت شرطنہیں ہے ان میں تیم باوجود پی کی موجود کی کے بیا یک جماعت عماء کا مختار مسکد ہے اور میرے نزدیک بھی بہی تیم ہے۔



الذارال المراجعة المر

#### نقدمه

إيسيم الله الترفي الترجيع

الحمد لله جامع الاشتات ، ومحيى الاموات ، واشهد ان لا اله الا الله وحدة لا شريك له شهادة تكتب الحسنات ، وتسمح و السيشات ، وتنجى من المهلكات ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بجوامع الكلمات ، الآمر بالحيرات ، الناهى عن المنكرات ، صلى الله تعالى عليه وعلى أله وصحبه صلاة دائمة بدوام الارض والسموات ، امابعد:

انوارالباری کی ساتویں جلد (نویں قسط) چیش ہے جو کت بالغسل پرختم ہورہی ہے، تایفی کام الحمد مذتسسل کے ساتھ جاری ہے، آسر چہ طباعت واشاعت کے موانع ومشکلات کے باعث اوقات اش عت ہیں ہمواری و باقاعد گی میسر نہ ہوتی، جس سے ناظرین انوار اب ری و تکلیف انتظار اور شکایت کاموقع ملاء اور اس کے لئے ہم عذر خواہ ہیں اپنی کوشش ہی رہی اور آئندہ اور زیادہ ہوگی کہ سال کے اندر کم سے م تین جلدیں ضرور شائع ہوجایا کریں ، اللہ تع لی مسبب الاسب باور ہر دشوار کو آسان کرنے والے ہیں ، ان ہی کی بارگاہ میں ہم سب کو درخواست والتجاء کرنی جا دہ ہو جایا کریں ، اللہ تع لی مشیت سے نوازیں اور دشواریوں کو ہولتوں سے بدل دیں ، و ما دلک علی اللہ معزیز

ناظرین انوارالباری کے بیش دخطوط ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی اف دیت واہمیت کا سیح اندازہ کررہے ہیں اوراس کی ہراشاعت و بڑی بے چینی ہے انتظار کرتے ہیں، بعض خطوط ایسے بھی آتے ہیں کہ اس تالیف کو مختفر کیا جائے کہ جلد پوری ہوسکے ، گربہت بڑی اکثریت کا اورخود ہمارا بھی دلی تقاضا بیہ ہے کہ جس معیار و پیانہ ہے کام کو شروع کیا گیا تھا اور جس نہج پرکام ہور ہاہ اس کو گرایا نہ جائے ، جنتی عمر خدا کے علم میں باقی ہے اور اس کے لحاظ سے جنتا کام مقدر ہے وہ تھی اس کے ضل وانعام سے پورا ہو تجائے گا اور جو باقی رہے گا اس کی شکیل اس نہج پر بعد والے کی سے اور اس کے لحاظ سے جنتا کام مقدر ہے وہ تھی اس علی اتبعام المقاصد

سرح حدیث کابیکام حضرت امام العصر خاتم الحد ثین علامہ تشمیری قدل سرؤ کے افادات عالیہ کی روشنی میں جس تحقیق در یسرج کے اعلی معیار کیا جارہا ہے ، اور ہر بحث کو لبلور' حرف آخر' لکھنے کسعی کی جارہ ہے اس کا اعتراف علی صلقوں سے ہرابر ہور ہہے اور بہی چیز ہمارے عزم و حوصلہ کو آ گے بڑھا رہی ہے ، نیز شرح حدیث کے سعید میں "بحث ونظر' کے تحت جو قرآن مجید کی مشکل سے کے تفسیری حل اور فقہی مسائل کے دوٹوک فیصلہ پیش کئے جاتے ہیں وہ بھی نہایت اہم ہیں۔ قرآن مجید، حدیث وفقہ کا جو با ہمی تعمق دربط ہمارے حضرت شاہ صاحب بیان کرتے ہیں اور ان تخید کی سے بین کرتے ہیں اور ان تنہوں کے طرح مشکلات کے لئے جو کدو کاوش وہ کیا کرتے تھے، وہ در حقیقت آ پ کی علمی زندگی کا نہایت اہم اور مخصوص با ب تھی، جس کا مطابعہ ناظرین افراد الباری اب تک کرتے دیے اور آئے تھے، وہ در حقیقت آ پ کی علمی زندگی کا نہایت اہم اور مخصوص با ب تھی، جس کا مطابعہ ناظرین

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دین اسلام میں سب سے بڑا درجہ قرآن مجید کا ہے تگراس کے تمام مقاصد ومطالب کی تعیین بغیر ذخیرہ احادیث میجہ کے نہیں ہو عکتی ، دوسرے الفاظ میں گویا قرآن مجید معلق ہے بغیر رجوع الفاظ حدیث کے ، اور تعیق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حدیث کی طرف رجوع نہ کریں گے ، فکر ونظر کا تر ودختم نہ ہوگا کہ وہ ایک فاص اور متعین مراد پر تھم ہوائے ، کیونکہ بغت تو صرف بیان معانی موضوعہ کے لئے ہے ، مراد متعکلم اس سے حاصل نہ ہوگی اور یہ چیز بسااوقات کل م ناس میں بھی دشوار ہوتی ہے ، کلام مجز نظام میں تو اس کا حصول اور بھی زیادہ دشوار ہے ، پھر یہ کہ کلام جس قدر او نچا ہوتا ہے اس کے وجوہ و معانی میں اخترال ہے بھی زیادہ ہوتے ہیں ( کلام المہلوک موک الکلام ) اور قرآن مجید کے لئے جو یہ سے زنیا القبر آن کہا گیا ہے ، وہ بھا ظامتہار وا تعاظ ہے ، کہ اس کے قصص وامثال ہے عمرت وضیحت حاصل کرنا آئسان ہے ، باتی اس کے علوم خاصد اور معانی واحکام کی آسانی نہیں ہتلائی گئی ہے کہ اس سے تو ہزے ہروں کے پتے پانی ہوتے ماصل کرنا آئسان ہے ، باتی اس کے علوم خاصد اور معانی واحکام کی آسانی نہیں ہتلائی گئی ہے کہ اس سے تو ہزے ہروں کے پتے پانی ہوتے ہیں اور اکا ہر علاء امت بھی ان کے سامنے عاجزی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

غرض علوم واحکام قرآنی کا انکشاف تی انکشاف و اعدی رسول اکرم علیظی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس کے بعد معانی و مق صدحہ یت کوئمی شکل و یہ کے لئے فقہ کی ضرورت ہے، اور یہاں بھی ہم دوسرے الفاظ میں اس طرح کہد سکتے ہیں کہ حدیث معلق ہے فقہ پر ، یعنی فقہ فی حد ذاتہ تو حدیث کامختاج ہے ، لیکن عمل کے لئے وہ فقہ کی محتاج ہے، کیونکہ حدیث کے مراد متعین ہو کر تھر جائے اور اس کے دوسرے سارے احتمالات منقطع ہوج کیں ، بید جب ہی ہوتا ہے کہ اقوال فقہاء اور ندا ہب ائمہ مجہدین کی طرف رجوع کیا جائے ، ان میں پوری طرح نور وفکر اور تعمل کے زریعہ اور تعمل میں مراد حدیث کی دوسرے اس کے ذریعہ اور تعمل کے بعد تم اور مدیث ہے جس کے ذریعہ اور تعمل میں مراد حدیث کی راہ ملتی ہے اور حدیث سے عوم قرآنی کے باب کھلتے ہیں ، اور اس بات کو انچھی طرح ہو گھی کے بعد آگے تحقیق کا مرحد سے کہ ان مینوں کی مشکلات کا حل تا آپ کیا جائے۔''

جوبات ہم نے حضرت شاہ صاحب کے حوالہ سے اور پُنقل کی ہے ، در حقیقت وہ کی آپ کے خاص عمی نداق اور آپ کے ۲۰۰۰ ہم سالہ وسمجے ترین علمی مطالعہ اور خاص طرز تحقیق کے اسباب ومحرکات ہیں ، ہمیشہ دیکھا کہ آپ کی نہ کی وقت مشکل کوحل کرنے کی طرف متوجہ دہتے ، آگر چہ تھنیف کے نقطہ نظر ہے نہیں ، مگر قرآنی مشکلات پر کافی یا دواشتیں لکھ گئے اور جتن پچھ ہمیں میسر ہوا تھا ، اس کوا حفر نے ''مشکلات پر کافی یا دواشتیں لکھ گئے اور جتن پچھ ہمیں میسر ہوا تھا ، اس کوا حفر نے ''مشکلات پر کافی یا دواشتیں لکھ گئے اور جتن پچھ ہمیں میسر ہوا تھا ، اس کو احفر نے ''کے نام سے مرتب کر کے معتم تریخ سے حوالات مجس علمی ڈا جیل سے بہت عرصة بل شائع کر دیا تھا اور اس سے انوار الباری ہیں بھی ہرا ہر استفادہ ہوتا رہے گا ، اس طرح درس حدیث کے وقت آپ کا ہزا مقصد حدیث وفقہ کے مشکلات کوحل کرن ہوتا تھا اور اسی لئے آپ کے افادات کو ہم'' حرف آخر''کا درجہ دیتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امر ا۔

جارااراوہ یہاں اس سسلد کی پچھنمایاں مثالیں بھی پیش کرنے کا تھا، گرطوالت کے ڈرے اس کور ک کرتے ہیں اور اس لئے بھی کہ ناظرین انوارالباری خود بی اس امتیاز پرنظر کررہے ہیں جیسا کہ ان کے خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔

> احقر سیداحمدرضاعفااللهعنه بجنور ــــــهٔ ۱۹۲۲ مِل ۱۹۲۲ء

#### كتاب الغسل

وقول الله تعالى وان كنتم جببا فاطهروا الى قوله لعلكم تشكرون وقوله يايهاالدين امنوا الى قوله عفوا عفورا

### باب الوضوء بل الغسل (عنسل ہے پہلے وضوکرنا)

(۲۳۳) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن هشام عن ابيه عن عائشه روح الني الله الماء الماء الله عن الجابة بدأفغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوصأللصلوة ثم يدحل اصابعه في المآء فيخلل بها اصول الشعرثم يصب على رأسه ثلث غرف بيديه ثم يفيض الماء على حلده كله (۲۳۳) حدثنا محمد بن يوسف قال ثنا سفين عن الاعمش عن سالم ابن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس عن مينمونة زوج السبني سنت قالت توضأ رسول الله سنت وصوء ف لمصلوة غير رحديه وعسل فرجه وما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم بحى رحليه فعسلهما هده عسله من الحابة

تر جمیہ (۲۲۳۳) حضرت ما نشہ ہے روایت ہے کہ بی کریم عقیقی جب خسل فر ، تے تو پہ اپنے دونوں ہو تھوں کو دھوت پھرای ھر وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ کی عادت تھی پھر پانی میں اپنی انگلیاں ڈابو تے اوران سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے بھرا پنے ہاتھوں سے تین چلوسر برڈالتے تھے پھرتمام بدن بریانی بہالیتے تھے

مر جمہ (۲۲۲۲) حضرت میموندز وجه مطبرہ بنی کریم عیف ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم عیف ہے نبی زکے وضوکی حرح ایک مرتبہ وضوکیا البت یاوک نبیل دھوئے ، پھراپنی شرم گاہ کو دھویا اور جہ ں کہیں بھی نبیست لگ گئتی اس کو دھویا پھراپنے اوپر یانی مہالیا پھر سابقہ جگہ ہے ہٹ کر اپنے دوٹول یاوُل کو دھویا پیرتھا آپ کا شسل جنابت۔

تشری بحقق بینی نے لکھا کہ امام بخاری نے طہارت مغری کا بیان نہم کر کے طہارت کبری کا ذکر شروع کیا ہے اور صغری کی تقدیم اس ہے کہ کہ اس کی ضرورت زیادہ جیش آتی ہے بہنست کبری کے ، پھر بخاری شریف کے مطبوعہ شداول نئوں بیں اور عمد ۃ القاری بیں بھی اور پی دونوں آبات قرآت نید باخت رور بی بیں ای لیے ہم نے ان کا ترجمہ نہیں بھی اور فتح اس ری بیں تکمل آبینی ورق بیں ان دونوں آبات بیل خسل ورتی ہیں ان دونوں آبات بیل خسل ورتی ہیں ای لیے ہم نے ان کا ترجمہ نہیں بھی اور فتح اس ری بیں تکمل آبینی ورق بیل ان دونوں آبات بیل خسل ورتی ہیں ان کا ترجمہ نہیں آبات بیل لفظ فاطھر و اسے اور دوسری بیس حتی تغتسدو اسے دیا گیا ہے محقق بینی نے بھی ہے کہ فاطھر و اباب تفعل ہے ہے جو طہارت بیل مباخدوزیادتی عمل کا مقتضی ہے اس لیے تظہر اور اغتسال کا ایک بی معنی بیل ہورے مہاد و بیل کے دونت درس فریایا تھا کہ ان کے خوی معنی بی عسل کرنے کے بیل بدایا ہے تفعل کی وجہ سے مباخد و

ہمارے مقرت مناہ صاحب ہے وقت درن مرمایا تھا کہ منبر سے بھوق میں کی سی مرت سے بین بدا باب میں کی اجد سے منبع تھ تکلف وتاویل کی ضرورت ہی نہیں دونوں آیات ذکر کرنے کی وجہ

علامہ کرمانی نے کہا کہ امام بخاری کی غرض ہے بتلانا ہے کہ مسل جنگی کا وجوب قرآن مجید ہے مستفاد ہے اوراس توجیہ کو محقق بینی نے بھی اختیار کیا ہے پھر حافظ نے آیت ما کدہ فہ کورہ کو آیت نساء فہ کورہ پر مقدم کرنے کی توجیہ میں بیدد قبق نئت کھا کہ ما کدہ کے لفظ ف اطھو والمیں اجمال ہے اورنساء کے لفظ حتی تعتب ملوا میں تصریح اغتسال و بیان تظہیر فہ کور ہے محقق عینی کا نفلہ: آپنے تو جید ندکور پر نفتد کیا کہ لفظ ف اطھو وا میں کوئی اجما نہیں ہے ند نفظ ندا صطلاحاً کیونکہ اس کے وَ معنیٰ ہی ہر دولی ظاسے خسل بدن کے ہیں (لہٰدایہاں نکتہ ندکورہ کے لیے کوئی گئج کش نہیں ہے ۔ (عمرة ۱۳۰۳)

بحث ونظر: کیفیت عسل جنابت میں علیءامت کا اُختلاف کی تشم کا ہے مثلا اس کے فرائض میں سنن ومستحبات میں وغیرہ اس سے ہم پہلے یہاں تفصیل ندا ہب ذکر کرتے ہیں۔ پھراہم مسائل زیر بحث آئیں گے۔

تقصیل فدا میں:

(۱) حنیہ کے یہ سخسل کے درائف تین ہیں مضمضہ ۔ استیق ق اور سارے بدن پر پونی پہنچانا۔ سنن وضو ہارہ ہیں اہتداء ہیں نیت عسل ۔ زبان سے بھی اظہار ارادہ عسل جنا بت ۔ ہم امقد سے شروع کرنا۔ گؤں تک ہاتھ دھونا اس کے بعد شرم گاہ کو دھون ۔ اگر چاس پر نجاست نہ ہو۔ عسل سے پہلے بی بدن سے نجاست دور کرنا عسل سے پہلے پوراوضو بھی کرنا لیکن اگر خسس کی جگہ خراب ہو تو پاؤں کا دھونا مؤخر کردے پورا بدن تین ہار دھونا اور سرسے شروع کرنا ان تین ہار ہیں سے پہلی مرتبہ فرض ہاور ہاتی دوسنت ہیں دیک یعنی بدن کو ہاتھوں سے لیکردھونا دا کمیں جانب بدن کو پہلے دھونا اور ہرا یک کو تین ہار دھونا شسل کے سب اعمال مذکورہ ترتیب مذکور کی رعابت کرنا ان کے علاوہ جو ہا تیں وضو ہی ہیں بجزدے ، کیونکہ عسل کی جگہ ہیں علاوہ جو ہا تیں وضو ہیں سنت ہیں اور جو مستحب وضو کے ہیں عسل کے بھی ہیں بجزدے ، کیونکہ عسل کی جگہ ہیں ، مستعمل بہتا ہے جس میں اکثر پلیدی ونجاست ملی ہوتی ہا درائی جگہ فرا ہر ہے ذکر امتد کے لیے موز و نہیں ہے۔ ، موستا میں کھی جو تی ہوں کی ہور الیں جگہ فرا ہر ہے ذکر امتد کے لیے موز و نہیں ہے۔

(۲) مالکیہ کے یہاں عسل کے فرائض پونچ ہیں نیت سارے بدن پر پائی پہنچ نا دیک بینی سارے جہم کو پائی بہانے کے ساتھ یا بعد کو اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے ہاتھ وغیرہ سے ملنا نمین میفریضہ نفر دے ساقط ہوجا تا ہے۔ پے در پاعضا دھون بشرط یا دوقد رت ( لینی بھول و معذوری کی صورت مشقیٰ ہے جہم کے تمام بالول میں خماں کرناسنن وضو عرف چر ہیں گئوں تک ہاتھ دھونا مضمضہ استشاق استش ر لینی ناک سے پائی نکالنا اور کا نول کے سورا ٹے صاف کرنامستجات مسل دی ہیں جن میں اہم یہ ہیں اعلی بدن کو اسفل بدن سے پہلے دھونا بجر شرم گاہ کے کہای کو پہلے دھونا چا ہیے تا کہ س فرج سے نقص وضونہ ہوا ور رعورت کو بھی اس تھم میں مرد کے ساتھ خواہ تو اور ایر ابر کر دیا گیا ہے اگر چہاں کا وضوش فرج سے نبیں ٹوئنا پوئی آئی کم مقدار میں بہا یہ جائے کہ صرف اعضاء دھونے کیے لیے کا فی ہونیت کا استحضار آخر خسل تک رہنا چاہد وقت خسل سکوت کرنا بجرد فرکر اللہ یا ضرورت کے لیے۔

(۳) شا فعید کے نز دیکے عسل کے فرض صرف دو ہیں نیت اور تمام بدن پر پانی پہنچا نسنن وضوا ۲ ہیں جن بیل سے خاص اوراہم یہ ہیں سترعورت اگر چہ خلوت ہی ہو بالوں کے علاوہ انگلیول کا بھی خلال ۔غسل جنابت سے قبل نہ ہاں منذوا نا اور نہ نمن کٹوان ، بغیر عذر کے دوسرے سے غسل میں مدونہ لینا۔استقبال قبلہ۔شا فعیہ کے یہاں سنت وستحب برابر ہیں۔

(۳) حن بلہ کے یہ ل عنسل کا فرض صرف ایک ہی ہے بیعنی سارے جسم پر پانی پہنچادینا۔لیکن جسم میں منہ ور ناک شال میں بیعنی ان دونوں کواندر سے دھونا ظاہر بدن کی طرح واجب وضروری ہے جس طرح حنفیہ کے یہ ں ضروری ہے۔

سنن عنسل سات ہیں جن میں سے پاؤل کا مکرردھونا بھی ہے کہ جائس ہے ہٹ کر پھردھوئ اورٹس کے نثر وع میں ہم القد کہن بشر طاہم و یادتو واجب ہے اور جہالت وبھول کی صورت میں معافی ہے۔ شافعید کی طرح سنت ومندوب میں ان کے یہ بھی فرق نہیں ہے۔ (سی المقد س ۱۹۸۹) واجب کی بحث: جیس کہ اور تفصیل فدا ہب ہے معلوم ہوا فرائن ومہمات غسل میں ایک تو بڑا افقد ف دیک کے بارے میں ہے کہ ، لکیداس کو فرض وواجب قراردیتے ہیں اور دوسر سے انگہ حنفیہ کے ساتھ ہیں اور اس کوسنت کے درجہ میں مانتے ہیں دوسر افقد ف مضمضہ واستنشاق کا ہے کہ حنفیہ وحن بعد اس کو فسل میں ضروری فر ہتے ہیں اور مالکیہ وش فعیہ بدرجہ سنت سے جھتے ہیں۔ امام بخاری نے دیک پرکوئی بائد ھااس ہے معموم ہوتا ہے کہ وہ بھی

اس کوضروری تبیس سیجھتے ،آ گےایام بخاری مضمصہ واستنشاق پرمستقل باب قائم کریں گے ،اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وواس بارے بیس حصنے و حنابلہ کے ساتھ میں اورعدم وجوب ہی کے قائل میں ،ور جو کچھ حافظ این حجرنے سمجھا اور ابن بطال کے قور سے وجوب کی طرف سہار ؛ ھونڈ ا ہے ساو محقق مینی نے ردکر دیا ہے۔ بیسب بحث ہم وہاں رمیں گے۔ یہاں صرف دیک کے بارے بیل لکھنا ہے۔ وابقہ موفق

#### حضرت شاہ صاحب کی رائے

حافظ ابن حزم كي تحقيق

آپ نے بحلی میں مسئلہ ۸ الکھا کے شمل میں دلک ضروری نہیں ہے اور یہی تول سفیان تو ری اواز بی ،اہ م احمد ، داؤ د ( ۱۰۰۰ ی )امام ابو حنیفہ وشافعی کا بھی ہے۔البتذامام مالک نے اس کو دا جب قرار دیا ہے۔

عدم وجوب کی دلیل میہ ہے کہ دھنرت ام سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عشل بن بت کے دفت بالوں کی میریاں کھوٹ کو بوجھا تو نبی اکرم علیا کے نظر مایا کہ ''اورائی طرح تمام آثارے بھی جو حضورا کرم علیا کے گئی ہالین کا فی ہے، بوک ہوجو و گئی ''اورائی طرح تمام آثارے بھی جو حضورا کرم علیا کے گئی مہارک کا حال معلوم ہوا ہے ان میں بھی کہیں دلک کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت مر سن مروی ہے کے شسل جن بہت کے بارے میں فرمایا ''وضوء نماز جیسا وضو کر کے تین بار سردھولو، پھرا ہے بدن پر پونی بہ و'' نیز شھی نجنی اور 'سن سے مروی ہے کہ شسل جن بہت کے بارے میں فرمایا ''وضوء نماز جیسا وضو کر کے تین بار سردھولو، پھرا ہے بدن پر پونی بہ و'' نیز شھی نجنی اور 'سن سے مروی ہے کہ شمل جن بین کی ہو والی کے قاس کا مسل ہو گیا اس کے بعد حافظ ابن جن م نے ما لکید کو آئل کا پوری طرح جواب و بوج ، جو قابل مطالعہ ہے ۔ (محلی میں ۱۳۶۴)

ال شارح نقابیدما علی قاری نے بیمی تصریح کی ہے کہ حضیہ میں سے امام ابو یوسف مام ما مک کی طرت دمک کوشسل میں واجب سبتے میں (شرت النقابیاس) ا

#### 1/19

#### ظاہریت کے کرشے

یہاں تحقیق ذرکور کی دادویے کے ساتھ حافظ ابن جزم کی شان ظاہریت کے بھی چند کر شے ملا خط فرہ کر سے بڑھیے (۱) مسئلہ ۱۹۳ مکھ کہ فوط ماگانے ہے۔ جنبی اس دفت پاک ہوگا کہ جاری پائی بیٹس فوط ماگائے اورا گراس نے موراکد ( تفہر ہے ہوئے پائی ) میں غوط ماگا یہ تواس کا خسل درست نہ ہوگا ، کیونکہ حضورا کرم عین ہے جنبی کو ماء را کد میں خسل کرنے ہے منع فرما دیا ہے اورا گروہ اس میں خسس کر بھی لے گا تو پاک نہ ہوگا اوروہ پوئی نجس بھی نہ ہوگا ، اس پوئی کو وہ اس سے نکال کراس سے براتم کی پاک ہ صل کر سکتے ہیں خو وہ تھہرا ہوا پائی کم سے کم اور تھوڑا ہو یا میں میں نہ ہوگا ، اس پوئی کو وہ اس میں خسل کرنے ہے جنبی کے لئے میں خص کر سکتے ہیں خو وہ تھہرا ہوا پائی کو ہوں سے کہا کہ وہ ہی این جزم کے نزدیک فرض وہ ابت ماء رکد ہیں اگر کوئی عورت حین و فاس سے پاک ہونے کے لئے خسل کرنے یا کوئی قسل بواک درست ہے اس میں کوئی مضا کہ نہیں کوئکہ حضورا کرم عیافت نے بنبی کے سے موالا و حی یو حی و ما کان د بھی سسیا۔ (میں سیا۔ کوئی سیا۔ (میں سیا۔

(۲) مسئد ۱۹۵ پیارشاد ہوا کہ جو تھی جو دی جائی ہوااس کو دو خسل کرنے پڑیں گے، ایک جذبت کا سراجمد کا اورا گرمیت کو بھی خسل دیا ہے تو تیسرا خسل بھی ضروری ہوجائے گا ، یہ تینوں عسل الگ الگ مستقل نیت کے ساتھ کرنے واجب ہیں اورا گرا یک غسل میں دویا زیادہ کی نیت کرے گا تو ایک بھی صحیح نہ ہوگا اور غسل کئے ہوئے کا بھی اعادہ ضروری ہوگا آ گے اپنے اس دعوے پر دلائل اپنی خاص قبم کے مطابق دیے ہیں ، پھر کھا کہ ام م ابوصنیف ، امام ما لک وامام شافتی کی رائے ہے کہ آیک ، کی غسل میں جذبت و چیف و غیرہ کی نیت ہوئی ہو اور بعض اصحاب ما لک نے کہا کہ ایک ہوئے گا ، پعض نے نہ ہوگا اور جمعہ کے لئے کا تی ہو ہو کے گا ، پین سیسب رائے فاسد ہے النے عرض آئی طرح دور تک دراز نفی کرتے چلے گئے ہیں اورا سے مواقع لائق کی اتو جد بیت نے میں اورا سے مواقع لائق مطابعہ ہیں تا کیم صحیح و فیم سے فیم ورکی توازن کی قدرو قیت معموم ہو سکے وابلند یہدی من پیشآء المی صو اط مستقیم ۔ (می سیس ہیں) مطابعہ ہیں تا کیم صحیح و فیم سے کے خیل وہ میں اختیار ہے کہا اس کو پو دس سے شروع کرے یہ جس عضو سے بھی چا ہے ، بجر غسل جعد و جنا بت کے کہان دونوں میں ابتداء غسل سر سے ضروری واجب ہے اورا گر پانی ہیں غوط لگائے تب بھی ضروری ہے کہ پہیم روسونے کی نبیت کرے کے کہان دونوں میں ابتداء غسل سر سے ضروری واجب ہے اورا گر پانی ہیں غوط لگائے تب بھی ضروری ہیں کہ پہیم روسونے کی نبیت کرے گھر باتی بدن کی ، ورنہ بیدونوں عسل صحیح فی موس کے ان خوص کے ان دونوں میں ابتداء غسل سر سے ضروری واجب ہے اورا گر پانی ہیں غوط لگائے تب بھی ضروری ہے کہ پہیم روسونے کی نبیت کرے گھر باتی بدن کی ، ورنہ بیدونوں عسل صحیح فی نبیوں گے الخ

# بحث وضوء بل الغسل

یہ وضوح نفیہ کے یہاں سنت ہے، جیس کہ پہلے نفصیل مذاہب میں ذکر ہو چکا ہے، اورش فعیہ کے یہ س بدرجہ استخب ہے جیسا کہ حافظ نے ای ستحبابہ سے ہتل یا (فتح الباری ص ۲۵ ج ا) اس پر محقق عینی نے لکھا کہ اگر چنص قر آئی مطلق ہے مگر حدیث حضرت عائشرضی اللہ تعالی عنہا ہے تو یہ است واضح ہوگئی کہ حضورا کرم علی منت کا ثبوت ہوگی متابی عنساں کا ثبوت ہوگی ، اور واجب اس لئے نہ ہوا کہ وضو کا تحقق عسل کے شمن میں ہوجا تا ہے، جس طرح حدصہ عورت جنبی ہوجائے تو اس کیلئے ایک عسل کا فی ہوجا تا ہے اور بعض علماء نے جنابت مع الحدث کی صورت میں وضو کو واجب بھی کہا ہے اور بعض نے بعد عسل کے وضو کو واجب قرار دیا ہے، لیکن حضرت علی وابن مسعود سے اس کا انکار منقول ہے اور حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم عیات ہے۔ حضرت علی وابن مسعود سے اس کا انکار منقول ہے اور حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ رسول اکرم عیات ہے۔ دران میں موال ربد (عمرة القاری میں ۲۳ میں ۲۰۰۰)

حضرت ش ہ صدحب نے فر مایا اگر عنسل ہے قبل بطریق سنت وضو کرنے کے بعد بھی وضو کرے گا تو یہ بدعت ہو گا بھریہ کے قبل عنسل والہ وضوحنفیہ کے یہاں کامل وضویے، ناقص نہیں ہے، ہوتی یاؤں بعد کو دھونے کا تھم صرف اس وقت ہے کے نسل کی جگہ صاف نہ ہو، ورنہ یاؤں بھی وضو کے وفت ہی وھوئے جا کیں گے،حضرتؓ نے اس ارشاد ہے اش رہ غالبًا امام ، لک کے مذہب کی طرف کیا ہے جو بغیرمسح راس کے وضو کے قائل ہیں اور ممکن ہے کہ امام صاحب کی طرف جوغد طنبعت ہوگئی ہے اس کی بھی تر دید ہو چنا نجیحقق مینی نے مکھ: وضوء صدوۃ ہے مراد وضوء لغوی نہیں کہ صرف ہاتھ دھولے اور اگر کہو کہ حسن نے امام ابوحنیفہ سے روایت کی ہے کہ اس وضوء (قبل انغسل وا ہے ) میں مسح نہیں ہے ،اوروہ غلاف حدیث ہے، تو میں کہتا ہوں کہ سجھے مذہب یہی ہے کہ وہ سے کرے، جس کی تصریح مبسوط میں ہے (عمرہ سے معرہ) حافظ نے لکھا کہاں عدیث کے کسی طریق روایت میں مسح راس کی تصریح نہیں ہے جس ہے ، لکید نے اپنی مذہب کے لیے استدیال

كرليا كه وضوع مس مس رااس نبيس إو وعس راس يراكتف موكا- (مح رري ١٥٠١)

دوسرے حضرات کا استدلال شہر تبو صباء کے مها يتبو صباء للصلو ة ہے ہے کہ مراد بظاہر وضوکا ل ہی ہے اس ہے ام منی رک دوسری روایت غیررجیسیہ والی پیش کی کیا گراس وضوع شس میں کمی ہوبھی ہو علق ہے قو صرف یا وُں دھونے کی ہو علق ہے جبکہ عنسل کی جگہ صاف نہ ہوا ور بیر کدان کوبھی صرف مؤخر کرسکتا ہے کہ بعد کوا لگ صاف جگہ میں ان کودھو لے وضو بہرصورت کامل ہی ہوگا والقد تعالی اعلم طبی فاکدہ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فصول بقراط میں ہے کہ جماع کے بعد فور بخسل کرنے بھاری کا خطرہ ہے اس ہے زیادہ عجلت نہ جا ہے اسی طرح عسل جنابت بالکل نہ کرنے ہے برص کی ہیا ری اور گندہ بغلی پیدا ہوتی ہے ور حالت حیض میں جماع کرنے ہے جدام كي بارى موجاتى ب اعاذناالله من الامراض كلها ظاهرة وباطنة.

# باب غسل الرجل مع امراته

# مرد کااین بیوی کے ساتھ سل کرنا

(۲۳۵) حدثنا آدم بن ابي اياس قال ثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشه قالت كنت اغتسل انا والنبي الشيخ من اناء واحد من قدح يقال له الفرق ترجمه: حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم علی ایک ہی برتن میں عسل کرتے تھے اس برتن کوفرق کہا جاتا تھ فرق میں تقریبا ساز ھے دس سیریانی آتا تھا۔

تشريكي: حفرت شاه صاحبٌ نے فرمايا اسى طرح امام بخارى يہيے" باب الموصوء الرحل: مع امرائة ''لا چكے بير جس محلوم ہوا کہ انہوں نے اس بارے میں امام احمد کا ندہب اختیار نہیں کیا مسئلہ کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے جس میں بیدواضح کیا گیاتھ کے مم نعت کا مدار اسئار جھونٹ ہونے پر ہےاورایک ساتھ وضویا عسل کرنے پر فضل (بیچے ہوئے یانی کا)اطلاق نہیں ہوتا اس کی پوری بحث وتفصیل ہا ب مذکور کے تحت انوارالباری جلد پنجم (قسط مفتم کے ۱۲۴ سے ۱۲۹ تک درج ہوچک ہے)

"الفرق" پر حصرت نے فرمایا فرق بفتح ارا وسط زیادہ فصیح ہے راقم انحروف عرض کرتا ہے کہ على مدنو وی نے بھی بالفتح کو فصح واشہر مکھ ہے ( مدل سے ۱۵۳ ) پھرحضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کہ فرق میں تین صاع ساتے ہیں لیکن حدیث اب ہے ہیہ بات نہیں نگلتی کہ حضورا کرم عظیمی کے غسل کے وقت وہ بھرا ہوا تھا یا او حیما تھا اگر بھرا ہوا تھا تو گو یاحضورا کرم اور حضرت عائشہ دونوں کے حصہ میں ڈیڑھ ڈیڑھ صاع آیا اور ہوسکتا ہے کہ اتنی مقدار ہے بھی آ ہے نے مسل فرمایا ہوا گر چہمشہور آ ہے کی عادت مبار کہ یہی تھی کدا یک صاع سے مسل فرمایا کرتے تھے اور فرق مذکور خالی اور او چھا ہونے کی صورت میں تو یہاں ہے بھی اس مشہور بات کے خداف نبیس ہوا کے ممکن ہے اس وقت اس بڑے پیانہ میں بھی پانی صرف دو ہی رطل موجود ہو پہلی صورت میں عنسل کے پانی کی مقدار کو تقریبی ماننا ہوگا کہ تحدید کچھ نبیس ہے تقریباً ایک ڈیڑھ رطل ہے عنسل فر مایا کرتے تھے دوسری صورت میں اس کو تقیقی کہ جائے گا کہ ہمیشدایک ہی رطل سے عنسل فر ہتے تھے بھی وہ مقدار چھوٹے برتن میں بوتی تھی اور بھی بڑے ہیں۔

#### محقق عيني كاارشاد

آپ نے لکھ کہ صدیث عائشہیں جوفرق ہے عنسل کرنے کا ذکر ہے اس میں مقد رہ وکا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہجرا ہوا تھایا کم تھ۔ (عمدہ ۱-۹)

#### باب الغسل بالصاع ونحوه

#### (صاع یاای طرح کی کسی چیز ہے شاکرنا)

(٣٣٦) حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا عد الصمد قال ثنا شعبة قال حدثني ابو بكر بن حفص قال سمعت ابنا سلمة يقول دخلت انا واخو عائشه على عائشه فسألها اخوها عن عسل رسول الله المستهمة باناء نحو من صاع فاغتسلت وافاضت على رائسها وبينا وبينها حجاب قال ابو عبدالله وقال يزيد بن هرون وبهز والجدى عن شعبة قدرصاع

(۲۳۷) حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا يحى بن ادم قال ثنا رهير عن ابى اسحاق قال ثنا ابو جعفر انه كان عنده جابر بن عبدالله هو ا ابوه وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رحل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعراو خير منك ثم امنا في ثوب

(٣٣٨) حدثما ابو نعيم قال ثما ابن عيينة عن عمر و عن جابر س زيد عن ابن عماس ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا لغتسلا من اناء ولحد قال ابو عبدالله كان ابن عييمة يقول اخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ماروى ابو نعيم.

قر جمہ: (۲۳۷) حفرت ابوسلمہ ہے بید حدیث مروی ہے کہ بیل اور حفرت عائشہ کے بھی گی حفرت عائشہ کی خدمت بیل گئے ان کے بھائی نے نہی کریم علی کے خاس کے بارے بیل بوچھا تو آپ نے صاع جیب ایک برتن منگوایا پھر خسل کیا اور اپنے او پر پی نی بہایہ اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے دارمیان پردہ حاکم کی الف ظرک روایت کی ہے۔ قر جمہد: (۲۲۷) حفرت ابوجعفر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد جابر بن عبد اللہ کی خدمت میں کی ضر تھے اس وقت حضرت جابر کے بارے بیل کی ہوتا تھا جن کے بارے بیل پوچھا تو آپ نے فر میا ایک صاع کافی ہے اس پر ایک شخص بولا بجھے کافی باس ہوگا جابر نے فر مایا بیان کیا ہوتا تھا جن کے بارے بیل پوچھا تو آپ نے فر میا ایک صاع کافی ہوتا تھا جی کافی ہوتا تھا جن کے بال : تم سے زیادہ تھے اور جوتم ہے بہتر تھے یعنی رسول استہ عیا تھے پھر حضرت جابر نے صرف ایک کیٹر ایکن کر جمیس نماز بر حمائی۔

ترجمہ: (۲۳۸) حضرت ابن عباس نے روایت ہے نبی کریم علی اور حضرت میموندا یک برتن میں عنس کر ہے تھے ابوعبدا مقد (امام بخاری) نے کہا کہ ابن عبینا خیر عمر شاں روایت کو ابن عباس کے توسط سے حضرت میموند سے روایت کرتے تھے۔اور سے جس طرح ابوئیم نے روایت کی۔ تشری کے: حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا مام بخاری نے عسل بالصاع کا عنوان اس کی خاص اجمیت جسّانے کے بیے قائم کیا ہے کہ جوامور نبی کریم علی ہے کے تعالی مبارک سے ثابت ہوں ان کوئ ص اجمیت دینا اور نمایاں کر کے ذکر کرنا نہ بیت منہ سب ہے پھر فرمایا کے اتمہ جمہتدین میں سے امام محمد نے جوانتناع اس امر کا کیا ہے وہ کی نے نہیں کیا کیونکہ انہوں نے حدیث واثر کے اتباع میں صاع کی مقدار کونسل کے لیے اور مدکی مقدار کووضو کے واسطے معتبر گروانا ہے اگر چہ مقصودان کا بھی تحدید نہیں ہے اور اصل مسئد سب کے نزویک ہیں ہے کہ بغیر اسراف کے جتنے پانی کی بھی ضرورت جووضوا و منسل میں صرف کیا جائے اور حصوں طہر رت میں کی نہ کی جائے خرض وضوا و منسل کے لیے مقدار ، ، کی عدم تحدید پراصولی طور سے سب علماء منفق ہیں اور اہام احمد کا عاص اعتناء فذکور امام بخاری کی طرح ہے کہ انہوں نے احادیث و آئار سے متاثر بوئر مستقل عنوان بھی قائم کر دیا اور بالصاع کے ساتھ نے کو گا کر عدم تحدید کی طرف اشارہ مجی فرما دیا۔

اس معلوم ہوا کہ شریعت سمحہ کے اصول وہی ہیں جن میں تمام حالات وازمان کے لحاظ سے ہولت وآسانی نکلتی ہے اور ہمہ وقتی ضرورت کی چیزوں میں تحد بدو تنگی کوشر بعت نے بہند نہیں کیا ہیں ہات میاہ کے مسائل میں ملتی ہے کہ مختلف حالات وامکنہ کے تفاوت کے لوظ سے مختلف احکام دے دینے گئے تا کہ کسی کو خاص تحد بد کے باعث تنگی پیش ندآئے اوراسی اصول کو بوری طرح لحاظ کر کے حنف نے میاہ کے مسائل میں بھی سی تحد بد کو پہند نہیں کیا۔

حنفي مذهب ميں اصول كلية شرعيه كى رعايت

جس طرح ائمہ حنفیہ نے مسل بالص ع کے مسئلہ کو ورودا جا دیت کے ہاعث زیادہ قابل امتناء تو قرار دیا مگراصول کلیہ شرعیہ پراس کواثر انداز نہیں سمجھا اور دوسر سے انمہ جبہتدین نے بھی بہی طریقہ اختیار کیا ہے آگر بہی صورت تمام جبہتد فیہ مسائل میں جاری ہوتی تو اختار ف ندائب کا وجود نہ ہوتا مگر ہوا یہ کہ انمہ خبہتدین اور محدثین اکرام نے اصوں کلیہ شرعیہ کے مقابلہ میں واقعات جزئے ہوئے ہورے میں وارد شدہ احادیث و آثار کوزیاوہ ورجہ دے کرآ مجے بڑھا دیا اور پھر مجبور ہوئے کہ اصول کلیہ شرعیہ میں جا بجا مستثنیات و نیں۔

# حافظا بن حجر حنفی ہوتے

یمی وجہ ہے کہ محدث محقق وہ فظاہن جمر بھی ہا وجودا ہے خصوصی رنگ تعصب کے اس اقر ارپر مجبور ہوئے کہ اصول کلیے شرعیہ کی رہ یت جس قدر حفی مسلک میں ہے ، دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے اور اس سے متاثر ہوکر یہ بھی انہوں نے ارادہ کیا تھ کہ شافعی مذہب کو جھوڑ کر حنی مذہب اختیار کرلیں ، مگرا یک خواب کی وجہ سے ایٹا ارادہ بدل دیا تھ۔

#### وقتى حالات كادرجه

ہوا اور کوئی عذراس کے نہ لینے میں ہویا آ ب جدی میں ہوں اس لئے اس کے استعال کا موقع نہ بھی ہوہ غیرہ ، چن نچہ محدث کبیر مہلب نے بھی فر مایا کہ کوئی عذراس کے نہ قر مایا ہوکہ پائی کی برکت ہی رہے ، یا تواضع کے طور پرترک فر مایا ہویا کوئی بات کپٹرے میں دیکھی ہوکہ وہ رہیم کا ہوگایا میلا ہوگا اور اما ماحمد ومحدث اس عیلی کی روایت سے یہ بھی منقوں ہے کہ شیخ ابرا جیم نخص سے اعمش نے تو یہ دورال موقع کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا: اس میں کوئی حرج نہیں اور حضورا کرم علی ہوئے نے جور دفر ما دیا تھا، وہ اس کے تاوی نہ ہونا جا ہے تھے۔'' النے (انتے سری سوال)

# واقعدحال كااصول

ائد حنفی نے بھی بہت ہے مسائل میں فیصلہ ای ' واقعہ و حال کے اصول پر کیا ہے جس کو یہاں حافظ نے بڑے شدو مداور پوری تفصیل و دائل سے چیش کیا ہے اوران مسائل میں ایئر حنف کے مقابلہ میں سب سے بڑا حربہ یہی استعمال کیا جاتا ہے کہ ان کا مسلک فلال حدیث کے خلاف ہے، حالانکہ و مال بھی یہی ' واقعہ حال' والی بات ہوتی ہے اس لئے حافظ ابن حجر کی تحقیق نہ کورہ کومع حوالہ وسند کے یا در کھنا جا ہے۔ والحمد دلقدر ب العالمین۔

#### شخفين جده

حدیث الباب کے داویوں میں ایک دادی جدی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے جدی میں نبست جدہ کی طرف ہے اور بھی اس میں زیادہ فتیح لغت ہے بہ نبست جدہ کے ، اور جدہ یا لفتے جولوگ ہوئے ہیں وہ غلط ہے ۔ مختق عنی نے نکھا غیز کی نبست بجد ہی کہ طرف ہے جو ساحل بحر پر مکہ منظمہ کی جانب میں واقع ہے اور ان کا نام عبد الملک این ابراہیم ہے ان کی وفات ۲۰۵۵ ہیں ہوئی اصل ساکن تو بخہ ہ کے بقط میں بھرہ ہیں جارہے شے ابوداو دنے بھی ان سے دوایت کی ہے اور ان م بخار کی نہ دوسروں کے ستھ مل کران سے دوایت کی ہے (عمہ ہیں ۱۳ ان آج) بھرٹ و فطر : پہلی حدیث بیان کرنے والے ابوسلمہ عبد الرحن بن عبد الرحن بن موف میں جو حضرت عائشہ رضی القد کی بہن ام کلٹوم بنت صعد ایق اکبر کے در فل جیٹے ہیں ، ابغدا حضرت عی نشران کی خالی تھیں ، دوسری روایت وواقعہ بیان کرنے والے حضرت عی نشر کے بھائی ہیں ، جن کی تھین تعیین تو نہیں ہوئی ، عرفق عینی نے زیادہ رتجان عبد الرحن بن صعد ہی اکبر کا فاہر کیا ہے اور دوسر ہے احتیال سے پر غلام کی اارج ۲) بہر حال بید دونوں حضرت عائشہ کے کہ ان دونوں نے حضرت عائشہ کے شل کرنے کے طل کو دیکھا ، یعنی سردھونے اور او پر کے جہم پر عیاض نے لکھا خاہم اس حدیث کا بھی ہے کہ ان دونوں نے حضرت عائشہ کے شل کرنے کے طل کو دیکھا ، یعنی سردھونے اور او پر کے جہم پر طہارت کا کمل دکھائے کا ف کدہ بی مجھی نہ ہوتا اور زبانی بیان کرنے اور کمل کر کے دکھانے میں فرق بی کی ہوتا ہے؟! اور یہ جوراویوں نے بتلیا طرف محرم کو بھی نظر کرنا جائز میں ہے۔ در میان پردہ تھی اس کو ان کو بی ہوتا ہے؟! اور یہ جوراویوں نے بتلیا کہ ہمارے اور حضرت عائشہ کے در میان پردہ تھی اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنا پردہ بھی تیں کہ ہم ان کیا من کوند کھی تھے تھے ، جن کی

اس کے بعد محقق عینی نے لکھا حضرت ما کشہ کے اس فعل سے ثابت ہوا کہ ملی تعلیم مشتب ہے کیونکہ وہ زبانی تعلیم سے زیادہ واضح اور موثر ہوتی ہے۔

صافط کی ۔۔) آپ نے لکھا جونکہ سوال عنسل کی کیفیت دونوں ہے متعلق ہوسکتا تھ ،اس لئے حضرت عائشہ نے اپنے عمل ہے دونوں امر کی طرف رہنم کی فرمائی ، کیفیت توبدن پریانی بہ، کربتلائی اور کمیت ایک صاع پراکتفا کر کے طاہر فر، دی۔

#### محقق عيني كانقذ

آپ نے لکھا: ہمیں شلیم ہیں کہ ووال کیت و مقدار ماء ہے بھی متعلق تھا اورا گرتھا تو حضرت عائش نے توصر ف کیفیت عسل بنائی ہے ہیں معلوم و مقدار ماع سل کی طرف کوئی تعرض نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے ایک برتن صاع کے پیانہ وانداز کا منگوایا، اس سے حقیقی وواقعی مقدار پی نی کئیں معلوم ہوئی جہاں احتال ہے کہ وہ برتن بھراہ واجو یہ بھی تھی کہ پائی اس میں کم ہو، لہذا کیت و مقدار کے لئے اس سے استدلال موز و انہیں۔
دومری حدیث الباب میں ''فسائلو و عن الفسل'' پر محقق مینی نے لکھا کہ یہاں سوال مقدار ماغ سل ہے بھی ہے آگے تم اُمنا پر محقق مینی نے لکھا کہ اس کا فاعل جا بر ہے کہ انہوں نے امامت کی اور کر مائی نے بیا حتال بھی لکھا ہے کہ اس کو جا برکا مقول قرار دے کر فی طل رسول اگرم عقبات کی حدیث محمد بی اور کر مائی والے دومرے احتال کور دکیا ہے، مگر اس رد کے لئے حافظ نے جو کہ ب الصلو و کی حدیث محمد بین المملک در سے استدلال کیا ہے وہ غیر موجداور ہے وزن ہے و ھو ظاھر کھالا یحفی (عمرہ سا اج ۲) بظ ب محقق مینی کا فشاء یہ ہے کہ اس حدیث میں تو حضرت جا بر اور رسول اگرم عقبات کے دونوں ہی کوا کی کئر سے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکے واللہ تعالی اعلی ہوئے دونوں ہی کوا کی کئر سے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کا ذکر سے بھراس کوا کی احتال ختم کرنے کے لئے دلیل کیسے بنایا جاسکتا ہے واللہ تعالی اعلم۔

#### بحث مطابقت ترجمه

تیسری حدیث الباب برح فظ نے لکھا: بعض شرحین نے وعویٰ کیا ہے کہ اس حدیث کوتر جمہ سے مناسبت نہیں ہے کیونکہ اس شر برتن کی مقدار نہیں بتائی گئی، جبکہ ترجمۃ الباب میں بالصاع ونحوہ تھا، اس کا جواب بیہ ہے کہ مناسبت کی بات دوسرا مقدمدملہ کر حصل ہوج تی ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کے برتن چھوٹے تھے جیسا کہ امام شافعی نے کئی جگہ اس کی تصریح کی ہے، لہذا یہ حدیث ونحوہ کے تحت آ جاتی ہے، دوسرا جواب بیہ ہے کہ اس حدیث میمونہ کے مطلق لفظ آناء کو حدیث عائشہ کے مقید لفظ فرق پرمخمول کریں گے، کیونکہ دونوں ہی حضورا کر مہائے گئی دوبر مبارکے تھیں اور ہرا یک نے آپ کے ساتھ شسل کیا ہوگا، لہذا ہرا یک کے حصہ میں ایک صاع سے زید دہ پانی آپ ہوگا، اس لئے وہ برتن بھی جس کا ذکر یہاں ہے تقریبی طور ہے تحت التر جمہ ہوجائے گا۔ والقد اعلم (فتح ص ۲۵ جا)

#### محقق عيني كانقد

آپ نے سابقہ دونوں حدیثوں کومطابق ترجمۃ الباب کھاتھا، گریہاں تیسری حدیث الباب پرداضح کی کداس کی مطابقت غیر فاہر، پھر کر مائی کہ تین اوجید ذکر کر کے ان سب کوغیر موزول قراد دیا، اس کے بعد حافظ کی دونوں نہ کورہ تو جید ذکر کر کے لکھا کہ یہ کر مائی کی توجیہات کے ٹی گری ہیں، کونکہ حدیث میمونہ کی غرض قو صرف مردومورت کے ایک برتن ہے جواغسل کا بیان ہے، اس ہے بیان مقدار کی بات نکان ہی غلط ہے، حالا تک باب کا مقصد بیان مقدار ہی ہے، پھروجہ تطابق کی مین کی توجیہ کی توجہ تراز ہاہے کہ جیسے ان کواصوں کے فن سے تو بچھ کر ہی نیس مقدار ہی ہے، پھروجہ تطابق کی توجہ مطبرہ ہونا کی کو کر حمل مطلق می المقید کی وجہ بن سکتا ہے جبکہ اصل ہے ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق بر ور مقید کو اپنی جبکہ اس ہے ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق بر ور مقید کو اپنی جبکہ اس ہے ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق بر ور مقید کو اپنی جبکہ تھید کو ایک میں ہوا بی جبکہ اس ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق بر ور محضرت شیخ الحدیث واحت بر کا تھی ہو اس مقالہ کی المقید کی صورتیں خاص خوس ہیں جوا بی جگہ نہ کور ہی ہو، نہ کر مائی کے جوابات علی کے اور نہ حافظ پر محقق عینی کی نہا بیت تحقیق شان اور علمی موشکا فیوں کے نمونے پیش کرتا ہیں پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ حافظ ابن محقق عینی کی نہا بیت تحقیق شان اور علمی موشکا فیوں کے نمونے پیش کرتا ہیں پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ حافظ ابن محقق عینی کی نہا بیت تحقیق شان اور علمی موشکا فیوں کے نمونے پیش کرتا ہیں پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ حافظ ابن محقق عینی کی نہا بیت تحقیق شان اور علمی موشکا فیوں کے نمونے پیش کرتا ہیں پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ حافظ ابن محقق عینی کی نہا بیت تحقیق شان اور علمی موشکا فیوں کے نمونے پیش کرتا ہیں پھر جبکہ یہ بھی معلوم ہے کہ حافظ ابن محقق عینی کی نہا ہے۔

انقادات کا جواب پانچ سال تک ندو ہے سکے ، تو ان کو تھل تعصب یا صرف علمی نوک جھونگ سمجھ کرنظر انداز کر دینا یوں بھی مناسب نہیں جہاں اذکی اذکیائے امت حضرت امام بنی ری کے ابواب وتراجم اوران کے حقائق ودقائل زیر بحث آئے ہوں ، وہاں عافظ وجینی جیسی نا در وروزگار محقیقین و مقیقین و مقیقین امت کی علمی و تقیقی ابحاث و انقادات کو اہمیت ندوینا موزوں نہیں معلوم ہوتا کوشش ہے کہ '' انوار الباری'' کو علمی و تحقیقی نقطہ نظرے بطور معید وشاہ کا رجیش کیا جائے ، آئند واراد قالند غالب علی اراد قالن سے و بستعین ۔

# ترجيح بخارى برنظر

محقق عینی نے مزید وضاحت کر کے لکھ دیا کہ سم نسائی کرندی وابن ماجہ چاروں نے اس حدیث کی روایت عن ابس عب اس عن میں موند ہی کی ہے (لہٰذاان سب محدثین کے نزویک بھی مندات میمونہ میں ہے ہوگی) (عمده ص۱۳۶۶) اس موقع پرعمد منة القاری کی عبارت بابة ترجیح اساعیلی لائق تائل ہے اور عبارت وفتح الباری زیاوہ واضح ہے۔ واللہ تعالی اعلم

توجيه لامع الدراري

اس موقع پر لامع الدراری ص ۵ ای ایس جوتو جید واضیح ماروی ابوقیم کے بعد حضرت گنگوی قدس سرہ کی جانب نقل ہوئی ہے۔

محل تامل ہے ، تو جید رید کہ اکثر روایات خصوصا ان امور میں چونکہ حضرت میمونہ سے مروی ہیں اس لئے بعض بوگوں نے ان کا واسط بڑھا و یا۔

اوروہ اضاف اس لئے سے تبین کہ حضرت ابن عباس کی روایت صرف حضرت میمونہ رضی اہد عنہا پر شخص نہیں کہ حضل وجہ فہ کور کے خیال سے

ان کا واسطہ طے کر کے بڑھا دیا جائے ۔ کیونکہ وہ دوسری از واج مطہرات اور بہت سے صحابہ سے بھی روایت کرتے ہیں کیا ضرور ہے کہ ان کی

پر وایت حضرت میمونہ سے بی ہو جیسا کہ ہم نے محقق بینی وہ فظ ابن حجر کے حوالہ نے شک کیا 'اہ م بخاری کا مقصد صرف ترجے ہے 'تھے و تخلیط نہیں ہے کو ینکہ جن محد شین نے حضرت میمونہ رضی اہد عنہا کا اضافہ روایت میں کیا ہے 'اور زیر بہت صدیث کو مندات حضرت میمونہ سے فرار میں ہوا اور نہ انہوں نے کوئی غیر صحیح بات کہ ہے بلکہ ان کوروایت اُسی طرح بینی ہے جس طرح انہوں نے روایت کی ہے ناری کوئی مغالط نہیں ہوا اور ندانہوں نے کوئی غیر صحیح بات کہ ہے بلکہ ان کوروایت اُسی طرح بینی ہے جس طرح انہوں نے روایت کی ہے ناری کوئی مغالط نہیں ہوا اور ندانہوں نے کوئی غیر صحیح بات کی ہے بلکہ ان کوروایت اُسی طرح بینی ہے جس طرح انہوں نے روایت کی ہے ناری کے خود اہا میاری ناری نے چونکہ آ خرعم ہے قبل کی روایت کی ہے اس کے دوان کے نز دیک زیادہ قابل ترجیح ہے۔

لے مند حمید کی معادری نے چونکہ آ خرعم ہے قبل کی روایت کر سے ناس کے دوان کے نز دیک زیادہ قابل ترجیح ہے۔

لے مند حمید کی معادری نے نورواں 'ام دیٹ میمون' نور کوئے تو کر کوئی ہے (ماد مظر میر میدی کر بسی میں کوئی انہوں کر ایس کر کر بیاں کی کرونے کی کہ کوئی نوروں کوئی کے دوان کے نز کر کوئی کرونے کی کھون کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کہ کوئی کی کرونے کر کوئی کی کہ کوئی کی کرونے کی کوئی کوئی کوئی کی کرونے کر کرونی کی کرونے کر کرونے کرونے کرونے کرونے کوئی کوئی کی کرونے کرونے کرونے کی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوان کے خوان کی کرونے کرونے کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دوان کی کرونے کرونے کرونے کرونے کی کرونے کرون

اگر چەنظر تحقیق میں ان کا نظریہ موجوح ہی ہوجیسا کہ ہم نے حافظ ابن تجر سے اہ م بخاری کے مقابلہ میں دوسر سے محدثین کے نظریہ کرتی تربیکی کے بھی وجوہ ذکر کئے ہیں۔ چونکداو پر کی تو جیہ کہیں نظر سے نہیں گذری اور نہ وہ اعلی سطح کی محققہ نہ ومحدثا نہ شان کے من سب ہے اس لئے ہی را خیال ہے کہ اس کی نقل و تعبیر میں پچھ فرق ہو گیا ہے جس طرح ہمارے حضرت شاہ صاحب کی طرف سے غل و تعبیر میں فرق یا نتنظی کی وجہ سے خیال ہے دان نقل ہوگئی ہیں۔ والعلم عنداللہ العلیم الخبیر۔

# باب من افاض على راسه ثلاثا

# (جو شخص اینے سر پرتین مرتبہ پانی بہائے)

(۳۳۹) حدثنا ابو نعيم قال ثنا زهير عن ابي اسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير بن مطعم قال قال رسول الله سيني اما اما فافيض على راسي ثلاثا و اشاربيديه كلتيهما

(• ٢٥) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محول بن راشد عن محمد
 بن على عن جابر بن عبدالله قال كان الببي سُنِيَّةً يقرع على راسه ثلاثا

(۲۵۱) حدثنا ابو نعيم قال ثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثنا ابو جعفر قال لى حابر اتابى ابس عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الحامة فقلت كان البي على ياحذ ثلث اكف فيفيضها على راسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لى الحسن انى رحل كثير الشعر فقلت كان النبي مُنْفِئْهُ اكثر منك شعراً

تر جمہ : ۲۴۷۹ حضرت بن مطعم نے روایت کی کدرمول القد علیقہ نے فرمایا ' میں تو پائی اپنے سر پر تین مرتبہ مہاتا ہوں' اور آ پ نے اپنے دونوں وہنس سے اشارہ کر کے بتلایا۔

ترجمہ: • ٢٥ حضرت جاہر بن عبداللہ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیہ اپنے سر پرتین مرتبہ پانی بہاتے تھے۔

تر جمہ: ۲۵۱ حضرت ابوجعفر نے بیان کیا کہ ہم ہے جابر نے فرمایہ میرے پائ تمہارے پچاز اوبھائی آئے ان کا اشارہ حسن بن تحد حنیف کی طرف تھا انہوں نے بوچھا کہ جنابت کے شمل کا کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا نبی کریم ﷺ تمن چلو لیتے تھے اوران کواپے سر پر بہت کے طرف تھا انہوں نے بواپ دیا کہ بن سرے میں تھے بھراپے تمام بدن پر پائی بہاتے تھے حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں وار آ دمی ہوں میں نے جواب دیا کہ نبی کریم علیقی کے تم سے نیادہ بال تھے۔

تشری : تین احادیث سے ترجمہ کے موافق ثابت ہوا کہ حضوراکرم علی اللہ علی کے وقت اپ سرمبارک پر تین مرتبہ پانی بہات سے تقل عین نے لکھا کہ اس سے استنباط ہوا کہ تین بارسر پر پانی بہادینا کافی ہے اگر چنسل کرنے والے کے سر پر بال بہت زیادہ بھی ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پورے جسم پر پانی بہانے سے قبل سر پر پانی ڈالناچ ہے نیز ، س امرکی ترغیب ہوئی کہ امور دین میں میں ء سے سوال کرنا چا ہے اور علم ہوتو عالم کواس کا جواب بھی دینا ضروری ہے پھرکان النبی علیہ کے تعبیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کی عادت مبارکہ ای طرب تھی اور آپ النزام کے ساتھ تین وہ ہٹر یانی عنسل کے وقت ڈالاکرتے ہے سے (عمدہ کا۔ ۲)

حافظ ابن حجرنے ابن عمک پر لکھا کہ ہے! بن عم کالفظ بطور مجوز یعنی مجاز وتسا مج کے طریقہ پر بولاً میا ہے کیونکہ حضرت حسن بن محمد بن

الحنفيه حضرت ابوجعفر کے چچازاد بھائی نہ تنھے بلکان کے والد کے چچازاد بھائی تنھے۔

اکثر منگ شعرابر حافظ نے لکھ کہ یعنی رسول القد علیاتی تم ہے زیادہ ہالوں والے اور زیادہ نظافت پہند بھی تھے پھر بھی جب انہوں نے تنین ہارسر پر پانی ڈالے اور کم مقدار پراکتف کی تو معلوم ہوا کہ صفائی و پا کیزگی استے ہے ضرور حاصل ہوج تی ہے اور اس ہے زیادہ پر مدار سمجھنا برائی پہندی کی بات ہے یا وہم ووسوسہ کی وجہ ہے جس کواہمیت دینا من سبنہیں۔ (نتے ۱۳۵۵)

#### باب الغسل مرة واحدة

# (ایک باریانی ڈال کرمنسل کرنا)

(۲۵۲) حدثنا موسى بن اسماعيل قال ثنا عبدالواحد عن الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للبي الله ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثاً ثم افرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالارض ثم مضمض واستنشق و غسل و حهه ويديه ثم افاض على جسد ه ثم تحول من مكانه فعسل قدميه.

ترجمہ: حضرت ابن عباس نے حضرت میموندرضی الله عنها نظل کیا ہے کہ میں نے نبی کریم عیضیاتھ کیلے عشس کا پانی رکھا تو آپ نے اسے ہاتھ وومرتبہ یا تین مرتبہ وعوے پھر پانی اسپے دائیں ہاتھ پر ڈال کراپئی شرم گاہ کو دعوی پھر زمین پر ہہ تھ رگز ااس کے بعد کلی کی اور ناک میں بانی ڈالد اور اپنے چرے اور ہاتھوں کو دعویا پھراسپے سارے بدن پر پانی بہا سا اور اپنی جگہ ہے بہ کر دونوں پاؤں دعوئے۔
تشری کے نہ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ اس بب میں امام بخاری نے عشل میں ایک بارجسم کے دعونے کا ذکر کیا ہے گویا ترجمہ بیان جواز کشری کے لیے ہوراس کا جواز بھارے بہاں حنفیہ کے نے میں افاض علی جسدہ موضع ترجمہ ہے گر بجھے مراجعت طرق کے بعد اس امر میں تر دو ہو گیا ہے کہ آب نے اس واقعہ میں بھی اس امر میں تر دو ہو گیا ہے کہ آب نے اس واقعہ میں بھی حسب عادت تین باری جسم مبارک کودھویا ہوگا گرا ہیا ہے تو گویا ذکری مثلیث یہاں نہیں ہے گر حقیقت میں موجود ہے حسب عادت تین باری جسم مبارک کودھویا ہوگا گرا ہیا ہے تو گویا ذکری مثلیث یہاں نہیں ہے گر حقیقت میں موجود ہے

#### مطابقت ترجمه كي بحث

حافظ نے لکھاابن بطال نے کہا کہ غسل مو ۃ و احدۃ کا ثبوت نسم افاض علی جسدہ ہے ہوا کیونکہ اس میں کسی عدو کی قید نیس ہے لہٰذا کم ہے کم مرادلیں گے جوا کی بار ہے کیونکہ اصل بہی ہے کہ اس پرزیادتی نہ ہو (ٹے ہیں۔ ۱۵ مرادلیں

محقق عینی نے لکھا کہ ابن بطال نے تطبیق ترجمہ کے لیے تکلف سے کام لیا ہے دوسرے یہ کہ حدیث الباب میں دی احکام بیان ہوئے ہیں 'پھرا کی تھم پرترجمہ قائم کرنے کی کیا وجہ؟ اور کی قائدہ ہے؟ البتداگر بقیدا حکام کے لیے تراجم لا بچتے اور صرف یہی تھم ہاتی رہ جا تا تواس کی معقول وجہ ہوتی ، ظاہر ہے کہ بید حدیث توایک ہی ہے اور اس کے لکڑ ہے صرف تراجم ابواب قائم کرنے کے لئے کئے ہیں ابستہ بیاتو جیہ بن سکتی ہے کہ ٹم افاض قلیل وکثیر دونوں کو شامل ہے لہذا قلیل کے لی ظے ترجمہ کی مطابقت طاہر ہے ۔ (عمد قدامہ کا)

اے دونوں حضرات کا سعسدنسب اس طرح ہے(۱) ابوجعفر(اب قر) بن علی بن انحسین بن علی بن ابی طالب (۴) حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب '' حنفیہ'' حضرت علی کرم القدو جبہد کی دوسری بیوی تھیں جن ہے آپ نے حضرت سیدہ نساء فاطمہ زہراء رضی اللّٰہ عنہم کی وفات کے بعد نکاح فرہ یا تھا اور حضرت محمد کی شہرت، پٹی وامدہ ماجدہ دبی کی نسبت سے ہوگئی تھی۔مولف

# باب من بداء بالحلاب او الطيب عندالغسل (عشل كے وقت حلاب يا خوشبو سے شروع كرنا)

(۲۵۳) حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا ابو عاصم عن حنطنة و عن القاسم عن عائشة قالت كان النبى المنطقة اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر فقال بهما على وسط راسه

تر جمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہانے فر مایا کہ نبی کریم علی جب عسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے تھے (بہت کی دوسری روانیوں میں بعینہ حلاب منگانے کا ذکر ہے ) پھر پانی اپنے ہتھ میں لیتے تھے اور سرکے واپنے جھے سے عسل کی ابتداء کرتے تھے پھر ہاکھ میں حصہ کا عسل کی ابتداء کرتے تھے پھر ہاکھ واپنے دونوں ہاتھوں سے سرکے درمیانی حصہ پر یانی بہاتے تھے۔

پہرہا ہیں مصدہ کو برے سے پراپ داووں ہا سون سے مرحور ہوتا ہے کی بھائے سے۔

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد بیہ معلوم ہوتا ہے کی شل طلب ہے بھی ہوسکتا ہے لینی دوتی ہے۔ جس بیں دورہ دو ہے بین فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد بیہ معلوم ہوتا ہے کہ شل طلب ہے بین اگران چیز وں کا ظہور بھی ہوتو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حضورا کرم علی ہے نے اس ہے ابتداء شسل جن بت فرم یا ہے کہ اس سے طہارت عمل کر نے بیں کوئی مض لقہ ہوتا و پہلے آپ دوسرے بالکل خالص بائی سے شل فرماتے اور صرف دوئی سے شسل پراکھاء نے فرمای کہ دوسری بات اس سے بیمعلوم ہوئی کہ گردو بنی کے مسل کرنے بیں دورہ کوئی اثر چیئائی یا بود غیرہ بدن پررہ جائے تو اس کا بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یا ک بی فی میں اگر کوئی دوسری چیز یا ک مل جائے تو وہ پاک بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ یا ک بی فی میں اگر کوئی دوسری چیز یا ک مل جائے تو وہ پاک بی بیان کی ماہیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا چن نچائی کو مزید صراحت کے ساتھ آئنہ وہ اب مل جائے تو وہ پاک بھی والطیب سے اشارہ کردید کہ تو شیوشل سے پہلے مل کا دوسری کے اشارہ فرمایا کہ وہاں خوشبوط سے جائے تو اس کی خوشبوداور ایکے باب نہ کور کی خوشبوط میں ایک بھی فرق ہے جس کہ طرف حصرت شرب سے اس کا فائدہ بیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبود وارتیل پہلے مگا یہ جائے اس کا فائدہ بیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبود میں بیا ہے مفین و مسلد میں جو خوشبود یا خوشبودار تیل پہلے مگا یہ جائے اس کا فائدہ بیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبود ہوتا ہے کہ وہ خوشبود بی ہوتا ہے کہ وہ خوشبود ہوتا ہے کہ وہ خوشبود بین پر پھیل جائے وغیرہ۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا یہاں اوم بخاری حارب کا مسئد تومستقلا بین کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس کے واسطے حدیث بھی ذکر کی ہے اور طیب (خوشبو) کا مسئد تبغا ذکر کر دیا ہے اس لیے اس کے واسطے حدیث بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بھی ہوگ اور چونکہ بقاء اثر کے لحاظ سے دونوں کا تھم ایک ہی ہے اس بے ترجمۃ الب ب میں دونوں کوایک س تھے ذکر کرنے میں مضا کقہ نہ تھا۔

نحوالحلاب پرحضرت شاہ صاحب نے فرہ یا: کہ دوسر ے طرق روایت سے معلوم ہوا کہ بعینہ حلاب ہی کوآپ نے طلب فرہ یا تھا۔ حافظ نے لکھا: نحوالحلاب سے مراد حلاب جیب برتن ہالحاط مقدار کے کہ ابوعاصم نے اسکی مقدارا یک ایک بالشت طول وعرض ہے کم قرار دی ہے خرجہ ابوعوں نند فی صحیحہ عند اور روایت ابن حبان سے ثابت ہوا کہ ابوعاصم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اشارہ کیا گویا دونوں ہتھ ک

ال راقم الحروف عرض كرتاب كرتشيد فدكور بدى ظ كيفيت ما فحد الاماء بهى بوكتى به كرجس طرح حدب دو بنى سے حضور كرم عظيمة كالل فره أنا بت بكر اس بيل بالى ذال كرفسل كرنا با وجود دود د كائرات فل بر بونے كردست بهاى طرح آثا گوند ہے كائر من بيم حضور كافلس ثابت بهرس من سنگ اثرات موجود تھے چنانچ منداحم من باب فى حكم المعاء منغير بطاهر احسى عده كتت اس كرثوت من (فيده شيرا كلے صفى بر)

بالشّتوں ہے حلقہ کر کے اس کے اوپر کے گھیرے کا دوراور صقہ بتلایا کہ حلاب یا اس جیسہ برتن ایس ہوتا تھا اور روایت بیہ تی ہیں ہے کہ وہ شُل مقدار کوزتھا جس میں آٹھ رکل کی گنجائش تھی۔

بحث ونظر: امام بخاری کے ندکور ترجمۃ الباب کومہمات تراجم سے گنا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کبر محدثین ومشائخ اور شارجین بخاری اس کے اشکال کور فع کرنے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں حافظ ابن جمرنے بھی لکھا کہ اس ترجمۃ کی مطابقت حدیث الباب کے ساتھ قدیماً وحدیثاً جماعت ائمہ کے نزدیک مشکل مجھی گئی ہے بھر حافظ نے اس بارے ہیں سب کے فتنف اقوال ذکر کئے ہیں ہم نے اپنے نزدیک جوتشری و توجیہ مطابقت سب سے بہتر تھی او پر ذکر کردی ہے اور آ گے دوسرے اقوال و آرا فقل کرتے ہیں تا کہ موضوع کے سرے اطراف سرمنے آ جا کیں۔ و بہت تعین

#### حلاب سے کیامراد ہے

ساری بحث ای نقطہ پرگھومی ہے جن حضرات نے حلاب سے مراد مخصوص برتن لیا ہے ان کی رائے سب سے زیادہ صائب ہے اور جنھوں نے دوسرے معانی لیے اور امام بخاری کی تغلیط کی ہے وہ اس معاملہ بیں راہ صواب سے ہٹ گئے ہیں پہلے طبقہ بیں علامہ خطا بی، قاضی عیاض علامہ قرطبی محقق بینی ابوعبید ہروی علامہ نو وی اور محدث حمیدی علامہ سندی وغیرہ ہیں

محقق عینی نے لکھا کہ بیگمان سیحی نہیں کہ امام بخاری نے حلاب سے خوشہو کی کوئی قتم مراد لی ہے کیونکہ اوالطیب کالفظ ہی اس کی تر دید کر رہاہے لہٰڈاان کی مرادوہ برتن ہی ہے جس میں پاٹی رکھا جا سکتا ہے

#### علامه خطاني كاارشاد

آپ نے فرمایا حلاب وہ برتن ہے جس میں اونٹنی کے ایک مرتبددود ہے دورہ دو ہے کی مقدار آسکے اور عرب میں حلاب کوظرف ہی سجھتے تھے جس کی دلیل بیتول شاعر ہے۔

کے باک میں لوٹادیا ہو) ق**اضی عماض کا ارشا د** آپ نے فرمایا حلاب اورمحلب بکسرائمیم وہ برتن ہوتا ہے جس میں بقدراؤنٹی کے دودھ کے کوئی چیز ہوسکے اور حلاب سے مرادغیر طیب ہونے پر طیب کا اس پر او سے عطف ہی دلیل ہے کہ اس کوامام بخاری نے قیم ومقابل قرار دیا ہے بنذا اس عیبی کی رائے سے کہ امام

(بقیدہ شیسٹی سابقہ) ووحدیثیں ذکر ہوئی ہیں جن پر حاشیہ میں اما حکام کے تحت الکھا کداحادیث امباب سے جو زطہ رت کا تھم ایسے پائی ہے معلوم ہوا جس میں کوئی اجنبی چیز طاہر ل کئی ہواور اس سے پائی ہے معلوم ہوا بھی سب اتحد مجتهدین کا چیز طاہر ل گئی ہواور اس سے پائی میں تغیر معمولی ہوگیاں سے پائی اپنی حدود وصف سے خارج نہ ہوجائے اور یکی مالیکہ کے سواباتی سب اتحد مجتهدین کا خرجب ہے صرف مالکیہ اس کے قائل ہیں کہ ایسا پائی خورتو یا کے مظہر (پاکرنے والہ) نہیں ہے (سخ اس کی ساب )

احقر کی ذکر کر دوتو جیہ پر دعا بحلاب اور دعاغو حلاب دونوں کی غرض ایک ہی ہوجاتی ہے اور حضرت شاہ صاحب کی تشریح نذکور بہت زیادہ موجہ ہوجاتی ہے حضرت شنخ الحدیث دامت برکا تھم نے بھی حضرت کی تو جیہ نذکور کونقل کر کے حسن جدالکھا ہے گر ساتھ ہی بیا شکال لکھا دیا ہے کہ بدا وکا لفظ تر جمہ وحدیث میں کھٹکتا ہے کیونکہ تو جہ نذکور کی مداہت کے ساتھ کوئی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی ۔

کیونکہ تو جہ فرکور کی بدایت کے ساتھ کوئی خصوصیت معلوم نہیں ہوتی۔

اس پر کزارش ہے کہ خود تر جمہ وحدیث میں بھی بداء کے ففظ ہے جنتی بدایت مقصود و منتخبین نہیں ہے بلکے سرف قبلیت ای درجہ میں بنائی ہے کہ اسٹنی طاہر مخالط
بما الفسل کے اثر ات باقیہ کاصحت مسل پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہذا تو جیہ انور بلاکسی تر دد کے حسن جدا ہے والقد تعالی اعلم (مولف)

ام معلوم ہواکہ صاع کی مقدار بھی آتھ وطل ہی تھی جو حضور علیہ السلام کے سلم بھی منقول ہے اور حنفیہ بھی صاع آتھ وطل ہی کا قرار دیتے ہیں۔ والقد تعالی اعلم
ام حافظ نے خطابی کا قول اور شعر فرکورٹ کر کے رہیمی لکھا کہ خطابی کا اتباع رائے فرکور میں ابن قرقول نے مطالع میں نیز ابن جوزی اورا کیے جماعت میں اے کیا ہے۔

ام حافظ نے خطابی کا قول اور شعر فرکورٹ کر کے رہیمی لکھا کہ خطابی کا اتباع رائے فرکور میں ابن قرقول نے مطالع میں نیز ابن جوزی اورا کیے جماعت میں اس کے کیا ہے۔

بخاری سے غلطی ہوگئی انہوں نے عُلا ب کوخوشبو تجھ لیاا مام بخاری ایسا کیونکر سمجھے جنب کہ انہوں نے خود بی حدب پرطیب کوعطف کیا جود و نو کے ایک دوسرے سے مغائر ہونے کی دلیل ہے اس طرح از ہری کا بیدوعوی بھی غلط ہے کہ سیجھے بخاری کے سخہ میں کتا بت کی غلطی ہوگئی ہے کہ اصل لفظ تو جلاب تھا بعنی گلاب کہ فارس میں آب در د پر ہوستے ہیں غلطی کا تبین سے حدب مکھا گیا کیونکہ مشہور روایت بخاری حدا ہا بی ہت ابوع بید ہروی نے بھی از ہری کے اختمال فدکور پرنکیر کی ہے

#### علامه قرطبي كاارشاد

حداب بکسسرحاءمہملہ ہی سیجے ہےاس کے سواکوئی قو صحیح نہیں ہے اور جس نے اس کوخوشبو کی کوئی قتم قرار دیواس سے نعطی ہوئی ہے نیز اس گو جلاب سجھنا بھی غیر سیجے ہے

اگراعتراض کیا جائے کہ حدب بہمعنی اناء لینے کی صورت میں ترجمۃ انب بے اندروو مختف چیزوں کا ذکر ہوا یعنی برتن اور خوتبو کا حالانکہ آگے باب کے اندر طیب (خوشبو) کا کوئی ذکر نہیں ہے لہذا ترجمہ سے حدیث الباب کی مطابقت پور کی ندہوئی اس کا جواب سے ہے۔ باب کا مقصد دونو کی میں سے ایک بات کا اثبات ہے اس سے افضل کرنے والی لائے جین واوو صل کرنے والی نہیں ۔ کے پس ایک کا ذکر کا فی ہے دوسرے بیر کہ اہم بخاری کی تو یہ معاوت ہے کہ وہ بسا اوقات ترجمہ وعنوان باب میں ایک چیز ذکر کرتے ہیں ، پھر کسی خاص وجہ سے باب کے اندر کوئی حدیث بھی اس سے تعلق رکھنے والی نہیں لاتے اگر کہا جائے کہ ظرف و عاور خوشبو میں باہمی من سبت کیا ہے کہ دونو ل کو ساتھ ذکر کیا میں کہتا ہوں مناسبت میں ہے کہ دونو ل کا وقوع ابتداء شمل میں ہوتی تھی جیس کہ عدامہ کر وفی کی رائے ہے کہ دیکن سام علی کی ایک ہولیات کی علی کہ ایک خواف کو ایک سے کہ کو خوشبو کی مطلوب ہوتی تھی جیس کہ عدامہ کر وفی کی رائے ہے کہ لیکن سام علی کہ ایک دولیت اس احتمال کے خلاف ہے (عمہ 1919)

حافظ نے لکھ کہ علامہ نو وی نے ابوعبید ہروی کا اعتراض ونقداز ہری کے خلاف نقل کی ہے اور ایک جماعت نے بھی فامشہور روایت کے از ہری کا روکیا ہے اور کیا ہے اور بہلی نظم معنی کے ابن الاثیر نے مکھا کہ خوشبو کا غنسل کے بعد استعمال زیادہ موزوں ومناسب ہے بہ نسبت پہلے نے کیونکہ خسل سے تو وہ دھل جائے گی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

محدث حمیدی کی رائے

آپ نے غریب المحت بن پرکلام کرتے ہوئے لکھا کہ''اہ مسلم نے اس صدیث کو حدیث اغرق اور حدیث قد رالص نے نے سرتھ مد کرایک ہی جگہ ذکر کیا ہے اس ہے معلوم ہوا ہے کہ گویا نہوں نے بھی حدب کو برتن ہی سمجھ ہے۔ سیکن اہ مبنی ری کے متعلق دوسری حدیثیں سماتھ ذکر نہ کرنے کی وجہ ہے کسی کو بیگ ن ہوسکتا ہے کہ انہوں نے اس کو کوئی خوشبو کی قشم خیال کیا جوشش سے پہنے ستعمال ہوتی ہے' اس کے بعد حافظ نے لکھ کہ جمیدی نے امر نہ کورکوا مام بخاری کی طرف محض ایک احتمال کے طور پر منسوب کر دیا جس ہے معلوم ہوا کہ احتمال دوسر ااس کے خلاف و مقابل بھی موجو د ہے اگر چہاس کو انہوں نے کھوں کرنہیں مکھا۔

(فتح اب ری سر ۲۵۱ ج

حضرت گنگوہی کاارشاد

آپ نے فرہ یا کہ اہم بخاری کی غرض میہ ہے کو اس کرنے والے کو اختیار ہے خواہ ابتداءً خالص پانی سے خسل کرے خواہ ابتداء خطمی

وخوشہو وغیرہ کے مخلوط پانی ہے ہم دھو گرخس کر لے کہ اس کے بعد خاص پانی ہے ہم دھونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نبی کریم علی ہے تا ہوں ہوئی ہے میں دھوت ہے کہ جب آپ علی ہے سے کہ جب آپ علی کا ارادہ فرماتے ہے تو پہنے طمی مخلوط بالطیب کے ساتھ ہم دھوت تھے، پھرای پراکتف کرتے اور دوبارہ سرکو نہیں دھوتے تھے اور بھی بغیر طمی کے سردھو کرتم ام جسم دھو بہتے تھے، ان ہی دوصورتوں کے جواز واختیا راور عدم وجوب کی طرف اوم بخاری اشارہ کردہے ہیں بدء باکلاب سے دوسری صورت کی طرف اور اوا اطلیب سے پہلی تشم شمل کی طرف اش رہ ہے۔

اس کے علاوہ حضرت گنگوہی ہے یہ تو جیہ بھی نقل ہے کہ ابتداء باطیب یعنی خوشبو وقطی وغیرہ سے سردھونے کی ابتداء) چونکہ حضور اکرم علیتے ہے مشہوراورسب کومعلوم تھی اس سے اس کی حدیث کا ذکر تواہ م بخاری نے بضر درت بھی کر ترک کر دیا ور جوصورت خفا میں تھی اس کونمایاں کر دیا یعنی ابتدا ہا لحلاب، اور بتلا دیا گیا کہ وہ بھی ہو اس کونمایاں کر دیا یعنی ابتدا ہا لحلاب، اور بتلا دیا گیا کہ وہ بھی ہو اس کی دلیس پیش کر دی کہ ایس حضور کرم علیقے ہے بھی خابت ہوا ہے ضر ہر ہے حضرت اقدیں رحمت القد علیہ کے ارشادات وقو جبہات فہ کورہ بال بھی محققانہ محدثانہ ہیں، مگر ان کا تعلق صدیت فہ کوردونوں سے ہو جو تا ہے ، اگر چیاہ م بخاری کی عدرت کے تحت ان امور کی بڑی گنجائش ہے جیسا کہ محقق عنی بھی او پر کہہ بچے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب کی تو جیہ پر جہ وحدیث کی مطابقت پوری طرح ہوجاتی ہے اور مذکور وغیر مذکور کا خدش بھی سا ھنے ہیں آتا۔

توجيهصا حب القول الصيح يرنظر

آپ نے لکھا کہ ترجمۃ الباب کا مطلب واضح ہے کے شسل میں بدایت باکلا ب اور بدایت بالطیب دونوں سیحے جیں خواہ یول کر میں کہ اوں پی نے اللہ اور بدایت بالطیب دونوں سیحے جی خواہ یول کر میں کہ اور ہے ہاؤ الیس بعد میں خوشبودار تیل وعظریات کا استعال کریں ، جبیں کہ عام دستور ہے یا یوں کر لیں کہ اور جم اور بالول پرخوشبودار تیل کی اپنے متعارف معنی پر باقی رہتا ہے اور مؤسف کے او پر سے تمام الزمات بھی رفع ہوجاتے جین جمیں چرت ہے کہ شرحین نے اس سیحے اور بے تکلف تفسیر کو کیول نداختیا رفرہ یا ، غیت سے غیت یہ کہا جا سکتا ہے حدیث کی رقع ہوجاتے جین جمیں جرت ہے کہ جا با سکتا ہے حدیث کی تیجیر کہ دعا بیسی نصور المحلاب فاحذ بیکفہ فاحذ بیشق داسہ الایسن شم الایسر اس کی موجم ہے کہ حلاب ازجنی طیب کوئی شے ہیکن وضوح حقیقت کے بعداس فتم کے ایم مات قبل اعتن نہیں ہوتے ' داخول میں ۱۹۰۸)

توجیہ ذکور پڑھ کر جرت تو ہمیں بھی ہوئی کہ ایں صاف اور ب تکلف تفیر کی بڑے ہیں ہار تر بخاری اور محدث جیں کو بھی یوں شہوجھی اگر چہ ' کم ترک الاول لا قر'' کے تحت ایبا بہت مستجد بھی نہیں ہے ، لیکن یہاں یک صالب علمانہ گزارش کو جی چہ ہت ہوہ میں ہناری کتاب الطہارت میں چل رہے ہیں اور خسل جن بت کے احکام بترا تا چہ جے ہیں ، یہاں عسل کے عام دستور اور طور طریقوں ہے بحث نہیں کر رہے ہیں۔ ای لئے ترجمۃ البب ابتداء با کلا ب کے تحت حضور اکرم علی کے خسل جن بت کے واقعہ کی صدیت ہیان فر افی اور اس کمیں و کر نہیں ہے کہ حدا ب عضل کے بعد آ پ علی خشود ارتیل وعظریت کا بھی استعمال فر مایا ہو، اور دوسری صورت (پہنے میں کہیں و کر نہیں ہیں کہ رہا اور بالوں پر ماش کر کے پھڑ شال کرنے ) کا تو حدیث میں سرے ہے ذکر بی نہیں جس کی وجہ ہے اوا سطیب کا ترجمہ سب می کنز دیک کی نظر ہے ، تو فہ کورہ و بالا و موس میں حرح ہا خصیں لکھی کرامام بنی ری کا مصلب واضح اور اس کو جے و ہے تکلف تفیر قرار دیا گیا ہے وہ مار ہزد کی گرفت ہو جیہ القول بھا لا یو ض میہ قائلہ کے تحت آتی ہے ، در منا بہائی لئے اس کوسی شارح نے افتیار نہیں کیا۔ در حقیقت محدثانہ نظر و بی ہے جس کو حضرت گلگو بی نے ہما یا بداء بالحلاب میں صرف پائی کے اس کوسی شرح نے افتیار نہیں کہا ہو جو سے کلف تفیر کر کی تحت آتی ہے ، در منا بہائی لئے اس کوسی شرح کے اس کو سے کہا مرحو نہا کہ کہا ہو ہو ہو کہا استعال نہیں ہوا جو دور رہا تھ میں ثابت ہائی کے کے صدیث اسب رہ کے ہیں اور نہ بعد کو ہوا جو ضام ہوا جو دور ہر ہو اقع میں ثابت ہائے کے کے حدیث اسب رہ یہ ہیں اور نہ بعد کو ہوا جو ضام ہوا ہو دور ہے ہو تھ میں ثابت ہائی کے کے حدیث اسب رہ کے ہیں اور نہ بعد کو ہوا جو ضام ہوا جو دور ہے ہو تھ میں ثابت ہے اس کے لئے حدیث اسب رہ کے ہیں اور نہ بعد کو ہوا جو ضام ہوا جو دور ہیں خوات میں خوات ہو میں خوات ہو ہو ہو ہو کہ کو کو سے میں اور نہ بعد کو ہوا جو دور ہیں کہ ہو کہ میں خوات ہو کہ میں اور نہ بعد کو ہوا جو دور ہو کو کھر کو کو نہ کو میں کو کو میں کو کھر کو کو کھر کی استعمال کی ہو کی کو میں خوات ہو کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کی استعمال کی کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو کو کھر کی کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کی کو کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھ

اس کئے حدیث الباب بھی اس سے خالی ہے اور خوشبودار تیل وغیرہ کا بھی عنسل سے بل بھورمبادی عنسل جوت نہیں ہے جیسا کہ جہ رے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے کے منسل ہے میادی کے طور پر ندفقہ اس لئے ہم سمجھتے صاحب کی تحقیق ہے کہ منسل ہے میادی کے طور پر ندفقہ اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کل کے خدکورہ دونوں دستورکو سمجے بخاری کے ترجمہ وحدیث مذکور کی سمجھے و بے تکلف تفسیر قرار دینا غیرمحد ٹانہ نظر ہے۔ والقد تعالی اعلم ۔

دوسرى مناسب توجيه

صاحب القول الصحے نے دوسری مناسب تو جیہ یہ ذکر کی کہ طاب وہ پانی مراد ہوجس میں پچھ لبنیت کے تاروکیفیات شام ہوں ،ا سے
پانی میں بوجہ شمول اجزاء لبنیہ ، عقیہ جسم ، تصفیہ شعور ، تر طیب بدن ، کی شان بڑھ جاتی ہے جس طرح کہ صہ بن یا اشنان وغیرہ کے پانی میں جوش
دینے سے از الدوسخ اور تنقیہ وغیرہ کی توت بڑھ جاتی ہے اور طیب سے ما یطیب انجسم و پنقیہ عن اروس خ مراد ہو، طیب معروف یعنی خوشبو تیل
ماعطریات وغیرہ مراد شہوں الح (م ۱۲۸ ج)

دود ہیں تر طبیب بدن کی صلاحیت توتسلیم ،گر عقبہ وتصفیہ کی شان بھی اس میں صابن واشنان کی طرح ہے کی نظر ہے اور بظاہر یہی وجہ ہے کہ محت طبری جن کی رائے بہی نقل ہوئی ہے کہ طیب سے مرادمعروف خوشبونہیں بلکہ تطبیب بدن مراد ہے انہوں نے کہ کہ بدایة باحلاب کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلے عسل کے لئے حلاب میں یانی رکھا جائے ، پھڑنسل ہے قبل بدن کی صفائی نجاست ومیل کچیل ہے کی ج ئے اور سر ہے شروع کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہاس میں نیل وغیرہ بالوں کی وجہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ نسبت باتی بدن کے محبّ طبری نے بیٹھی کہا کہ اوالطیب میں او بمعنی واو ہے جبیہا کہ بعض روایات میں واو کے ساتھ مروی بھی ہے ( کماذ کرالحمیدی) حافظ نے موصوف کی رائے تفصیل ہے لفل کی ہے ملاحظہ ہو فتح البری ص ٢٥٦ج ا) مگر انہوں نے رہی نہیں کہ کہ خودلبنت بھی عقبہ وصفائی کا کام کرے گی ،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ صاحب تول انصیح نے محتب طبری کی رائے مذکور کونہ صرف پسند کیا ، بنکہ اس میں اپنے اوپر کی نئے تحقیق کا اضافہ فر ماکر اس کی تنکیل کرنی جا ہی ہے،اس لئے اگر چیطبری کی تو جید کوکس نے مناسب تو جیہ قرار نہیں دیا مگر ندکورہ اضا فہ و تحقیق کے بعدوہ اس مدح وستائش کی ضرور مسحق ہوگئے۔ جہاں ماء مطلق ومقید کی بحث محدثین فقہانے کی ہے، اور حظمی اشنان وصابون وغیرہ کا ذکر بطور مثال تصفیہ و تنقیہ بدن کے سئے کیا ہے، و پال بھی ہماری نظر سے نہیں گزرا کہ کسی نے دودہ کو بھی ان جیسا قرار دیا ہو، حاما نکہ جس چیز کا ثبوت کسی درجہ میں بھی حضورا کرم عظیمت ہے ہو کا ہے،محدثین وفقہا ضروراس کومعمول بنانے کا اہتمام کرتے ہیں ،اگر حظمی کی طرح دودھ سے بھی تصفیہ شعور ہوسکتا یا اس کا ثبوت حضور ا کرم علی تھے ہے مل<sup>ی</sup> توبیر حضرات ضروراس کا ذکر فرماتے اور بڑے حضرات تو ضرور ہی اس سنت کا اقتدا ، کرتے کی شسل کے ی<sup>ا</sup> نی میس دور ہوسہ سے کرتے مگر وہاں تو اس کے مقابل یہ بحث چیز گئی کہ حضور عظیا ہے نے اگر حلاب سے خسل فری یا جیسا کہ بچے ابن خزیمہ اور سیحے ابن حبان میں تضریح ہے کہ آپ علیطے حلاب سے مسل فریاتے تھے،تو دووھ یا چکنائی کا اڑعنسل کے بعد ہاتی رہے تو کوئی حرج تونہیں؟ چنانجہ حضرت شاہ صاحب نے بھی ارشا دفر مایا کہ امام بخاری بتلا نا چاہتے ہیں کہ اس تشم کی چیز وں کا کوئی اثر عسل کے بعد بھی بدن پر ہاقی رہ جائے تو وہ عسل کی صحت پر اثر اندازنہیں ہے، بات کبی ہوگئی اور ہرری اس نتم کی علمی تنقیدات ہے کچھ حضرات ناخوش بھی نظرآ تے ہیں۔ گرہم کیا کریں جوحضرات 🗝 - 🗝 سال سے درس حدیث و سے رہے ہیں جب ان ہیں بھی سطیحت اور محدثانہ طرز تحقیق سے بعد کی کوئی جھلک نظر آتی ہے تو دل یہی جا ہت سے کہ اس تتم کی چیزیں سامنے نہ آئیں اور ہم صرف ای طرز جحقیق کواپنا ئیں جوائمہ حنفیہ اورا مام طحاوی محقق عینی ، پینخ ابن ہمام وغیر ہ اور آخر دور میں ہمارے حضرات ا کا بر دیو بندر حمہم اللہ تعالیٰ نے اختیار فر مایا تھا۔

#### احسن الاجوبة عندالحافظ

پہلی توجیہ جس کوا کثر محدثین وشراح بخاری اور محقق عینی وغیرہ نے اختیار کیا ہے اوپر تفصیل ہے مع ، یہ وہا عدیث من وشریح و بحث ونظر
بیان ہو چک ہے ، دومر بے درجہ پر ہمار بے زریک وہ تو جیہ ہے۔ جس کو بعض علاء ہے حافظ نے نقل کیا اور اس کو احسن الا جو بہتر اردیا۔

آپ نے لکھا: میں نے بعض حضرات ہے جن کا نام اس وقت یا دنہیں رہا ، یہ تو جیہ دیکھی ہے کہ وہ تر جمہ الباب میں طیب ہے مقصود
حدیث عائش کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ احرام کے وقت حضورا کرم عیافتہ کے خوشبولگا یا کرتیں تھیں اور شسل چونکہ سنن احرام ہے ہے ، اس
لئے گویا خوشبو وقت عسل ثابت ہوئی ، امام بخاری نے یہاں بیا شارہ کیا کہ ہر شسل کے وقت آپ عیافتہ کی عادت مبارکہ شمرہ خوشبولگا نے کی
نقی اور آپ علیات کے بغیر استعال طیب کے بھی عسل فرہایا ہے۔''

حافظ نے لکھا کہ اس توجیہ کی تقویت اس امرے ہوتی ہے کہ سات ابوا ب کے بعد اہام بخاری نے '' ہاب من تسطیب ثم اغتسال و بقی اثر الاطیب'' قائم کر کے وہ حدیث عائشہ کرکی ہے جس سے بعد خوشبولگا نے کے سل کرنامت نبط ہوگا لہٰذا یہ اس من بداء باکلا ب بیل غنسل کا برتن مراد ہے ، جس کو آپ علیہ نے نفسل کی غرض سے طلب فر ، یا اور من بدء بالطیب عندالغسل کا مطلب یہ ہمن بداء بالطیب عندالغسل کا مطلب یہ ہمن بداء بالطیب عندالغسل کا مطلب یہ ہمن کو آپ علیہ کے دقت خوشبوکا استعمال فر مایا ، پس ترجمۃ ابب دونوں عمل بیں دائر وسائر ہے بھر حدیث الباب ہے کہ آپ علیہ بھی دائر وسائر ہے بھر حدیث الباب سے آپ کی مداومت بداء تفسل پر جابت ہوئی اور بعد طنس کے خوشبولگانا تو عام عادت مشہورتھی ہی ، اور ابتداء میں خوشبولگانا یعنی غسل سے پہلے بھی ، اس کی نشا ندہی اشارہ حدیث عائشہ ہے ہوگئی اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ یہ میر نے زد یک سب جوابوں سے بہتر ہے اور تصرفات امام بخاری کے پیش نظر موز دل ومناسب بھی ہے واستهم ۔

ای سے ریجی معلوم ہوگیا کہ اساعیلی کا یہ فرمانا قابل اعتراض ہے کئنسل سے قبل خوشبولگانا ہے معنی ہے ای طرح ابن الاثیر کی بات بھی قابل تنقید ہے کہ خوشبو کا استعمال غسل کے بعد زیادہ موزوں ہے بہ نسبت قبل کے نیز ان دونوں کے علاوہ دوسرے حضرات کے اقوال پر بھی تنقید وگرفت کے مواقع ہیں ، ہم نے ان کے وضوح وظہور کی وجہ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ داخہ الهادی لیصواب (لج مہری ۲۵۱ج۔۱۰۰)

## كرماني وابن بطال كي توجيه

ان دونوں حضرات کی رائے ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ میں حلاب سے مراد وہ برتن لیا ہے جس میں خوشبوہو پس مطلب ہے ہوا کہ ابتداء بطلب ظرف الطیب بھی درست ہے اورا بتداء بطلب نفس الطیب بھی اور صدیث الب بے ترجمہ کا پہلا بزواثا بت ہے دوسر انہیں۔
کونکہ حدیث میں بھی خسل کے وقت حضورہ اللہ بھی تھلے میں خوشبو کے استعال کی ترغیب موجود ہے۔
حافظ کا لفقر: ان دونوں کی رائے نقل کرنے کے بعد حافظ نے لکھا: گویا صدیث میں فاخذ بکف کے لفظ سے بید حفرات سمجھ کہ آپ نے برتن میں سے اپنے ہاتھوں میں خوشبو کی اور دانے با تھی لگائی، اور گویا ہے بیان آپ کے شل کا نہیں بلکہ خوشبو لگائے کا ہوا ہے بیاتو جہ تو جہ تو بھا ہم اچھی ہے گرجودومر سے طرق روایت پر بھی نظر کرے گا دواس کو ترجیح نہیں دے سکتا کیونکہ محدث اساعیلی نے تصریح کی کہ صفت مذکورہ خسل کی ہے خوشبولگائے کی نہیں ہے اورانہوں نے ای حدیث کے دومر سے طریق میں لفظ کے ان یغتسل بقد ح بجائے بحلا ہے بیات کی کہ بیاتھا ہو اس کو جبحہ ٹیم یقول ہیدہ فلٹ غوف المحدیث اورایک طرق میں ہے اعتسل میں یہ میں ان احدیث اورایک طرق میں ہے اعتسل مفات یہ بیاتھا کہ اس کے خوشبولگائے کی کورت تھا خوشبوکائیس تھا اورایک طرق میں میں شہر ہا خوشبوکائیس تھا دوایک سے میں بیاتھا کہ میں شہر احدیث اورایک میں میں شہر احد بیکفیہ ماء ہے اس کو بھی خسل سے قبل خوشبولگائے رجمول نہیں کر کے ابوکوائے کی تاری بیاتھا کہ میں بھنہ سے میات کے میں بعتسل بقد ح

المنع ہاں میں بھی یغتسل اور غرفة پانی کے برتن پر کھلی دلیل ہا بن حبان کی روایت میں نسم یصب علی شق راسه الایمس ہے ہا ہ کہ خوشبولگائے کوصب بہانے سے تعبیر نہیں کیا جاتا غرض ریسب امور فد کورانا اسطیب والی قرجیہ کوستبعد بنادیتے ہیں۔ (عے ۱۵۰۰)

#### طبب جمعني تطبيب

۔ یہ توجید محت طبری کی ہے جس پرضمنا بحث اوپر ہمو چکی ہے۔ تصحیف جلا ہے: بہتو جیباز ہری کی ہے جس کی ملطی اکا برحققین محد ثین کی طرف سے اوپرنقل ہو چکی ہے قاضی عیاض کی تو جیبہ حلاب ومحلب بکسرائمیم برتن ہے جس میں اوٹٹی کے دود ھاکی مقدار آتی ہے اور بعض لوگوں نے اس حدیث میں محلب الطیب بفتح المیم مراد رہا ہے پھر کہا کہ ترجمۃ بنی رک ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے ان دونوں تاویل کی طرف توجہ کی ہے (مج مربری) محلب الطیب بفتح المیم مراد رہا ہے تھر کہا کہ ترجمۃ بنی رگھیونی ' تہیل ' بہلی ۔ دانہ شل سڑ کا بی ' نہایت خوشبودار' اس نئے کو اکثر خوشبو میاست میں ملاتے ہیں ۔ اور اس سے تیل بھی بناتے ہیں (خزائن الا دو بیش 10 جس)

## حضرت شاہ ولی اللّٰہ کی رائے

آپ نے شرح تراجم ابواب بخاری ہیں تھاہے حلاب کے دومعنی ہیں اوں محبوب فی البذور یعنی نچوڑ اور دیا کر زیالا ہوا عرب سے لوگ بعض ہیجوں کا محلوب خوشبو کی طرح مسل سے قبل اپنے جسم پر ملتے تھے مولف (اہ م بخاری) کا میلا ن بھی ای معنی کی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے حلاب کو طیب کی سماتھ مل کر ذکر کیا ہے دوسرے معنی برتن کے ہیں اور بعض حضرات نے حدیث اب ب کواس معنی ہیں بھی یو ہے اور بعض حضرات نے حدیث اب ب کواس معنی ہیں بھی یو ہے اور بعض حضرات نے جلاب یا لجمیم بمعنی ماء ابور د آب گلاب لیا ہے اور عرب کے دوگ خوشیو ور ماء الور د کو بھی خسس سے پہنے استعاں یو کرتے تھے جن کا اثر این کے جسموں پر خسل کے بعد بھی باتی اس معنی کا بھی کتاب ہیں اختی سے۔ (شرح تراجم ۱۸)

تخطهٔ امام بخاری شخیح نہیں

کہ حداب کوئی خوشبو ہے جا دانکہ خسل سے قبل خوشبو کے استعمال کا کوئی معنی نہیں اور حد ب سے قربرتن ہی مراد ہے جیسہ کہ اس حدیث کے دوسمر سے طرق میں وضاحت وصراحت ہے کہ حضور علیقے حلاب سے خسل فرماتے تھے۔ (فتح البری ۲۵۱۔اۓ۱)
علامہ ابن الجوزی نے فرمایا ایک جماعت نے حل ب کی تفسیر میں غلطی کی ہے اور ان میں ہے اہم بنی رکی بھی ہیں کہ انہوں نے حلاب کو خوشبو سمجھ لیا۔ (ائع الدراری ۱۰۹ه ۲۰۱۹)

علامہ خطابی نے شرح الی واؤ دمیں لکھا حلاب برتن ہے جس میں اونٹی کے ایک بار دودھ دو بنے کی مقدار آتی ہے امام بنی ری نے اس کو ذکر کیا ہے مگر اس کوانہوں نے طہور میں خوشبواستعال کرنے پرمجمول کر لیا ہے میراخیاں ہے کدان سے چوک ہو گئی کہ وہاں وہ حلاب سے محلب مراد سمجھے جو ہاتھ دھونے میں مستعمل ہوا کرتا ہے حالا نکہ جلاب کوطیب (خوشبو) ہے کوئی بھی واسط نہیں اخ (انٹے ، بری ۵۱-۱)

محدث جمیدی نے لکھا کہ اور مسلم نے تو حلاب سے برتن ہی سمجھا ہے گراہ م بخاری کے بارے بیل کوئی خیال کرسکتا ہے کہ انہوں نے اس کوطیب (خوشبو) کی شم سمجھا جو شسل سے قبل استعمال ہوتی ہے ہونکہ انہوں نے بجز اس حدیث کے اور کوئی حدیث ذکر نہیں گی۔ (خوابری ۱۵ ماری) علامہ سندی نے لکھا امام بخاری کے ظاہری طریقہ سے تو بہی بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے حلا ہے وخوشبوکی کوئی شم سمجھا۔۔۔لیکن صحیح بات یہ ہم کہ دوری ہے کہ دوری ہے مراو برتن ہے شارعین بخاری نے بہت بچھ کوشش امام بخدری کے مکلام کو اس صحیح بات برمنطبق کرنے کے بیے کی سے گرخود امام بخاری کا کلام اس سے انکاری ہے اس لیے جو بچھان لوگوں نے لکھا سب تکلف ہے دوری طرح معلوم ہوگئی ہوگی وھو امرید ہے کہ فذکورہ بالاسطور پڑھنے کے بعد آپ کو حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی قدرہ قیمت پوری طرح معلوم ہوگئی ہوگی وھو امرید ہے کہ فذکورہ بالاسطور پڑھنے کے بعد آپ کو حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی قدرہ قیمت پوری طرح معلوم ہوگئی ہوگی وھو المحمد و دواللہ تو الی اعلم وعلم داتی وقتی ہوگئی ہوگی۔

فا مكرة علميد لغويي: قبوله فيقال بهما على داسه حضور علي في دونوں و تقون سر پر بونی دُالا يہاں قار كے من شخے ہم معلوم ہوتے ہيں مگر حضرت شاہ صاحب نے فرمايا كدا ہن جي كا قول ہے' قول كے ساتھ جو چا ہوسو مد كرواور جس معتی ہيں چا ہوا ستعال كراو اور كہا كہ وہ حديث البحر ہے ہے كداس كے بارے ہيں جو باتيں چا ہوكوئی حرث نہيں' حضرت شاہ صاحب نے فرمايا كہ موصوف نے اس حديث كي طرف اشارہ كيا ہے كہ المسحو تعدادہ والا حوج لينى بح سمندركى تداوركندكى سارى باتيں معلوم نہيں ہو سكتيں اس ليے بہت سى مجيب بجيب باتيں اس كی طرف منسوب ہو سكتی ہيں۔ (اللہ مقرر من من كافريف الله مول اللہ برخ صدرت اللدى)

محقق عنی نے لکھا عرب کے یہاں قول کے لیے بڑا توسع ہے کہ وہ اس کے ذریعہ تن م افعال کی تعبیر کر سکتے ہیں اور غیر کلام پر بھی ہوستے ہیں قال میدہ کہیں گے کہ ہاتھ سے بگڑا اور قبال ہو جلہ کہیں گے کہ پاؤں سے چذش عرف کہا و قبالت لمہ المعینان سمعا و طاعة یعنی آئھول نے اش رہ کیا ایک حدیث میں آیافقال ثبو مہ یعنی اس کوروفر ، دیا یہ سب بطور مجاز وتوسع ہوتا ہے خوض قال معانی کثیرہ کے لیے آتا ہے مثلا بمعنی آئیل ۔ مال ۔ استراح ۔ ذہب ۔ غلب ۔ احب رہم وغیرہ پھر محقق عنی نے لکھا کہ میں نے فاص طور سے اہل معرکود یکھا کہ وہ تول کو اسٹن میں استعال کرتے ہیں کہتے ہیں احبد المعصا و قال به کدا یعنی اس سے مارا احد ثو به علیه یعنی اس کو بھی لیے دغیرہ وغیرہ ذکر عمدہ علی الارض آرہا ہے کہ اپنہا تھ دین سے مارا احد ثو بہ علیہ یعنی اس کو بھی او غیرہ ذکر عمدہ قال بیدہ علی الارض آرہا ہے کہ اپنہا تھ دین سے مارا د

# باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة عنسل جنابت من كلى كرنااورناك من ياني دُالنا

(٢٥٣) حدثنا عمر بن حفص بن عياث قال ثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابس عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت لنبي الله غسلاً فافرع بيميمه على يساره فعسلهما ثم

عسل فرجه ثم غسل فرجه ثم قال بيده على الارص فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وافاض على راسه ثم تنحر فغسل قدميه ثم اتى بمنديل فلم ينفض بها.

فرائض وضومیں ہے ہے (ص۵۲ ج1) پھراس کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعیص (۸۱ ج1) میں ہے کہ حنفیہ و حنابلہ نے منہ اور ناک ک اندرونی حصوں کوظاہر بدن میں داخل مانا ہے،اسی لئے ان دونوں کا دھونا بھی عنسل کے فرائض میں قرار دیاہے۔ مند تند

"قوانین المتشویع علی طویقة ابی حنیفة و اصحابه ص ۱۸ج ایل اکمه منداورناک کودهوناشس کفرائض بیس ہے کیونکری توں کا ارشادہ ہے "و ان کست معنیا فاطھروا" یہال مبالغہ کا صیفہ چاہتا ہے کہ طہارت حاصل کرنے بین زیادہ اہتمام توجہ و تکلف اختیار کیا جو ہے اور یہ جب بی ہوسکتا ہے کہ ظاہر بدن کے ساتھ باطن کا جو حصہ بھی بسہولت دھو کیس اس کودھویا جائے اس لئے اس تھم ہے مرف وہ بدن کے جھے شتی ہو سکتے ہیں جن کا دھو تاسعند رودشوار ہو، جیسے بالوں کیا گئے کی جگہ یہ آتھوں کے اندر کے پردے وغیرہ، بی قول بھر سے ایم حفیہ کا ہوارا مام ، مک و شافعی مضمضہ واستنشاق کو صرف سنت فرماتے ہیں ، جس طرح وضویس ہے ، حنفیہ نے اس اختلاف فدکور کے سبب ان دونوں کے دھونے کو صرف من میں فرض کہا ہے اور اس کے انکار کو کفر قرار نہیں ویا ہے ، کونکہ دلیل فرضیت فدکورہ میں اختلاف فدکور کی وجہ سے شبہ پیدا ہو گیا ہے۔''

اما احمرگامشہور فرہب یکی ہے کہ مضمضہ واستشاق دونوں وضووشل میں داجب ہیں، کما قال الموفق، دوسرا قول وضو میں اما اعظم ابوصنیف داما مالک کی طرح ہے کہ بید دونوں سنت ہیں اور تیسرا قول ہیہ ہے کہ وضو میں استشاق داجب ہے اور مضمضہ سنت ہے (ارمع 20جا) آگے دامع صل کے ایج ایک کی طرح ہے کہ مضمضہ واستشاق منسل میں حنفیہ وامام احمد کے زدیک واجب ہے اور امام مالک وشافعی کے یہاں سنت ہے کا آئی او جزر امام ترفی نے ابواب الطہار قائے ذیل میں ' بساب مساجعہ فی السمضمضہ و الاستنشاق ''قائم کیا اور کھا: اہل علم کا ترک مضمضہ واستشاق کی صورت میں یا ہم اختلاف ہے کہ اگر وضو یا شال میں ان دونوں کوترک کرئے نمی زیڑھ کی تو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے کا مضمضہ واستشاق کی صورت میں یا ہم اختلاف ہے کہ اگر وضو یا شال مونوں کوترک کرئے نمی زیڑھ کی تو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے کا ہید ذہر ہے این الی تعلی عبد اللہ بنا بت کی صورت میں تو اعادہ ضروری ہوگا کیکن وضو میں اعادہ نہ ہوگا ، یقوں سفیات ثوری اور بعض اہل کو ذکا ورسم کی مناورہ امام اعظم و حنفیہ کی طرف ہے ) تیسری جماعت کہتی ہے کہ نہ شال میں اعادہ کی ضرورت ہے نہ وضو میں کیونکہ بید دنوں میں محفل سنت میں (فرض وواجب نہیں ہیں) یہ فری ہیں ایک وشر کا ہے۔

## صاحب تحفه کی رائے

آ پ نے لکھا کہ اس جم عت کے پاس کو کی دلیل صحیح نہیں ہے اور ایک جم عت ش فعیہ نے بھی اعتراف کر لیا ہے کہ عدم وجوب مضمصہ واستنش ق کی دلیل کمز ورہے جبیبا کہ ٹیل الا وطار میں مذکورہے وامتد تعالیٰ اعم۔

صاحب تخفہ نے امام صاحب وغیرہ کے بھی چندولائل لکھ کران کی تضعیف کی ہے گر شایدان کی نظرسب دلائل پرنہیں تھی یاعم آ دوسرے ولائل کو نظرا نداز کر دیا جو شان انصاف و تحقیق ہے بعید ہے ، آپ نے امام احمد وغیرہ کے قول کو بوجہ ثبوت امر کے جو د جو ب کے لئے ہو تا ہے اور بوجہ ثبوت مواظبت نبی کریم علیہ کے ان دونوں کے تعامل پر دوسرے سب مذاہب پر ترجیح دی ہے۔ ( تخدالاء دی ص.۳٪)

لیکن چرت ہے کہ آپ نے (ص ٤٠ اج ۱) میں صدیث میمونڈ کے جملہ "فہم مضمض و استنشق" ہے کوئی استدلال نیس کیا جس سے امام بخاری نے یہاں استدلال کیا ہے۔

صاحب تخفی دہاں جملہ ٹم ذلک النے پر کلام کر کے درمیان ہیں جملہ ٹم مضمض النے وغیرہ کوترک کر کے جملہ فافاص علی راسه ثلاثا ہو جوب ٹکلٹا تھ، جوضیفہ کا مسلک ہے اوراہ م اتحد وغیرہ کا مسلک کہ وضوط سل وونوں کا تھم ایک ہے، اس کے خلاف بات کلی تھی، حالا تکدای کو وہ رائے قرار دے چکے بنے واللہ تق لی اعلم وعلم اتم واتھ ۔ مسلک کہ وضوط سل دونوں کا تھم ایک ہے، اس کے خلاف بات نگلی تھی، حالا تکدای کو وہ رائے قرار دے چکے بنے واللہ تق لی اعلم وعلم اتم واتھ ۔ بم نے تشریح حدیث کے تحت ندا ہب کی تفصیل اس لئے ذکر کر دی ہے کہ عام کتابوں میں ندا ہب کی تفیی صاف طور ہے تیس ملتی، امام ترخی کی نے تو صفیم صدوات تقدی کی کہ مسئلہ کو گول بی کر دیا ہے اور حدیث میمونہ رضی اللہ عنب کوذکر کرکے حدیث میں اختیا رکیا ہے کہ اس پھر دومری حدیث حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی ذکر کرکے حدیث میں تحت کے بڑھ گئے، پھر وصری حدیث حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی ذکر کرکے حدیث میں تحت کہ اس میں انہیں بارمر پر بانی ڈالے الی ڈالے الی کے دائی میں ادام میں اور میں کہ امام شافی ، احمد واتحق کا ہے، گویا جس حدیث میمونہ شن اللہ عنہا کو خاص طور ہے ایمیت دے کرام می بخاری نے اس پر ترجمۃ الب "باب المضمض والاست شاق" قائم کیا ہے امام ترخی چونکہ شافی ہیں، اس کی ایمیت کونظر انداز کر گئے ای طرح ابن بطال چونکہ مالی ہیں انہوں نے یہ تقریر فرم وہ کی کہ امام بخاری نے حدیث میں بطال چونکہ مالکی ہیں انہوں نے یہ تقریر فرم وہ کی کہ امام بخاری نے حدیث میں مدت عدم وہ جوب اس کی ایمیت کونظر انداز کر گئے ای طرح ابن بطال چونکہ مالکی ہیں انہوں نے یہ تیقریر فرم وہ کی کہ امام بخاری نے حدیث میں دست عدم وہ جوب

نے استدلال ندکور پرپژ زورنقذ کردیاہے، جس کی تفصیل بحث ونظر میں آئے گی۔ان شءالند تع کی چونکہ امام تزیدی نے مذکورہ مسئلہ کونسل کی بات میں گول کر دیا ہے اس لئے العرف الشذی اور معارف السنن بھی اس بحث سے خالی ملتی میں ، حالا نکہ مضمضہ واستنشاق کے وجوب وسنیت کا اختلاف ایب غیرا ہم نہ تھا کہ اس کونظرا نداز کر دیا جائے۔

مضمضہ واستنشاق کا استغباط کیا ہےاوران کی اس تقریر کوجا فظا بن حجرٌ نے نتیمت سمجھ کرنقل بھی فریادیا ، خدا جزائے خیر دیے بحقق عینی کو کہانہوں

انوار المحمود میں (۱۰۱ج) میں ای عبارت درج ہوگئ ہے جس سے امام ، لک کا ند جب بھی عسل کے اندر مضمضہ واستنشاق کی فرضیت کے بارے میں حنفیہ وحنا بلہ کے ساتھ مفہوم ہوتا ہے ، حالا نکہ رہیجی غدط ہے جبیبا کداو پر لکھا گیا ہے۔

# امام حفص بن غياث كاذ كرخير

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: پیضف جو صدیث الب بے رواۃ استادی ہیں ہیں اما مصاحب اور امام ابو یوسف کے خصوص تلافرہ میں سے اور مناہ میں اور امام بخاری کی عادت ہے کہ اپنے شیخے میں جب وہ اعمش کی صدیث لاتے ہیں تو حفص پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی جب تک ان سے عمش کی صدیث فی سے مشرک کے دور امام کے دور سے سے روایت نہیں کرتے حضرت کے ارشاد فدکور کی صحت واجمیت اس امر کود کھتے ہوئے اور بھی برور گئی کہ خود امام بخاری نے کی ہے گرانہوں نے بخاری کے کی ہے گرانہوں نے بخاری کے کی ہے گرانہوں نے

اعمش ہے روابیت مذکورہ کو وکیج کے واسط ہے و کر کیا ہے حفص کے واسط ہے بیل طاہرے کد حضرت واپنے بھی کہا رجال بخاری میں ہے ہیں میکن اس روابیت کوا مام بخاری چونکه حفص ہے لے سکتے تھے اور اعمش کی روایت میں ان پراعتا و زیاد و تھااس لیےان ہی کوتر جیح دی ہے والقد تعالی اعلم امام وکیج کاؤکر (مقدمدانوارامباری ۱۰۲-۱) بیل آچکا ہے عمر بن حفص بھی ساررجاں بنی ری بیس سے در ثقد بیل ان سے بن مجہ کے سواتمام اصحاب صحاح سندنے روابیت لی ہے امام بخاری وابن سعد نے وف ت جہر سی سے ان ہی محمد بن حفص ہے قتل ہے کہ واسد برز رگوار کی وف ت کا ولت ہوااوران پر بے ہوشی هاری ہوئی تومیں ان کے سراہنے بیٹھ کررروئے لگا ہوش میں آئے تو دریافت ہوا کیول روتے ہو؟ میل نے عرض کیا ت کی جدائی کے خیال سے اوراس سے کہآپ قضا کے معاملات میں تھنے ۔ فرہ یانہیں واؤ زہیں! کیونکہ خدا کا شکر ہے میں نے یوری زندگی عفت و یاک دامنی کی گزاری ہے اور مدمی علیہ میں سے بھی کی کے ساتھ عدر واضاف کرنے میں مداہنت نہیں ک ( ابو برامعدیہ ۲۹۰ انز یہ) ا م حفص بن غیاث کاذ کربھی (مقدمہ ۲۰۱۷) میں آج کا ہے صاحب الجواہر نے (۲۲۲۔۱) میں آپ کوام م ،صاحب ارام اور حدمن قاں فی الا مام فی جماعت انتم مساقطی وجلا ہجز نی لکھا ہے امام اعظم کے علاوہ امام ابو پوسف ہے بھی حدیث میں تعمد حاصل ہے صاحب الجواہر نے لکھا کہ انہوں نے امام ابو پوسف کے مشورہ کے بغیر ہی عہدہ قضاء کو قبول کر سے تھا اور جب ان کواس کاعلم ہوا تو ان کی طبع مبارک پریہ بات گراں ہوئی غالباً پیرخیال کر کے کہااس شدید ذمہ داری کے یو جھ کونہ اٹھ شکیس گے پھر مجھے سے اور حسن بن زیاد سے فر مایا کہان کے فیصلوں کا تتبع کروہم نے ان کی معلومات حاصل کر کے امام ابو یوسف کے سامنے پیش کئے تو فرمایا بیتو قاضی ۔ ابن الی سیل کے فیصلوں ہے ملتے جلتے ہیں پھرفر مایا کہ شروط سحلات کا بھی تنتیع کر وہم نے وہ بھی کیا تو ان پربھی ظرکر کےاہ م ابویوسف نے یہ '' حفص اور ان جیسے لوگوں وتو قیام کیل کی برکت ہے حق تعالی کی حفاظت وسر پری میسر ہو جاتی ہے ایک روایت ہے کداہ م بو یوسف نے اپنے اصحب ہے فر ویو آگا حفص کے نوا درجمع کرلیں! پھر جب ان کے احکام و فیصلے امام موصوف کے سامنے پیش ہوئے تو آپ سے اصحاب نے عرض کیا کہ وہ وادر کہاں ہیں؟ فرہ یا تمہدرا بھلا ہوحفص تو تو فیق وارا د ہ خداوندی کے تحت چل رہے ہیں ایک روایت میں ہے تھی ہے کہ آپ نے فرمایا حق تعاں ئے حفص کو برکت تبجد ہے اپنی تو فیق ہے نوازا ہے خطیب کی روایت ہے کہ ہارون رشید نے قضا کا عہد وسپر دکر نے کے لیے عبد بندین ادریس،حفص بن غیاث اور وکیج بن الجراح متیوں کوحدب کیا ابن ادریس تو در ہار میں پہنچ کرا سلام میں کم نہنے کے بعد گر کرمفلوج جیسے ہو سر پڑ گئے خلیفہ نے کہا کہاس ضعیف بوڑھے کو ہے جاؤ، بیمطلب کے بیں۔ مام وکیع نے اپنی انگی ایک آئکھ پررکھ کرکہا کہ جذب ایک سال ًز رَّسی اس سے پچھ نظر نہیں آتا ( تورید کیا کیونکہ انگل ہے بچھ نظر نہیں آتا ) خبیفہ سمجھے کہ آپ اس آئکھ سے معدور ہیں اوروا پس کردیو حفص بن فیاث کچھ عذر نہ کر سکے اور قاضی بنادیئے گئے خود فر مایا اگر قرضوں کا بوجھا ورعیاں داری کا ذمہ نہ ہوتا تو میں قضا کا عہدہ قبول نہ کرتا آپ نے کیے تخص ہے جو آپ سے مسائل قضاء دریافت کررہاتھ فر مایاش میرتم قاضی ہونا جا ہے ہوسنو!ایک شخص اپنی آئھ میں انگلی ڈال کراس کو کال پھینکے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ قاضی بن جائے ایک وفعہ فرمایا میں نے قضاء کا عہدہ س وقت تک اختیار نہیں کیا جب تک مجھے مردار کا کھا نا حلال نہیں ہوگیا (لیعنی سخت افلاس واحتیاج کے بعد مجبور ومضطم ہوکراختیا رکیاہے )اور قضا بھی علم ودیانت کے دیظ ہےائیے کر گئے کہ ابو یوسف نے اظہر راطمین ن کیا اور وف ت کے بعدا ہے ، و پرنوسو درہم کا قرضہ چھوڑ گئے )اس وقت اوگوں میں عام طور ہے کہا گیا کہ قضاحفص پرختم ہوگئی ( یعنی وہ قضا کا ایساحق ادا کر گئے کہان کے بعداس کی تو قع نہیں ) خصیب نے ریھی کہا کہ حفص کثیرا عدیث تھے صافظ صدیث وشبت تھے ال جس مشائخ ہے انہوں نے حدیث سی ہے ان کے یہاں بھی ان کار تبدآ گےتھ یکی بن معین وغیرہ نے بھی ان کی تو ثیق کی ہے ابھر اسعید ۲۲۳۔ ۱ حافظ ابن حجرنے لکھا کہ حفص ہے بحی القطان جیسے اکابرنے روایت کی جوان کے اقر ان میں سے بتھے امام وسیج سے جب کولی ملمی سوال کیا جاتا تو فرماتے تھے' ہمارے قاضی صاحب کے پاس جا کر پوچھو' ملی بن المدینی نے کہا کہ جب میں محدث بھی ابن سعیدے نہ کہ

اعمش کے اصحاب میں سے حفظ سب سے زیادہ اوٹق ہیں' تو یہ بات مجھے او پری معلوم ہوئی پھر جب آخرز مانہ میں اکوفہ جانا ہوا اور عمر بن حفظ نے اسے والد حفظ کی تھا ہوا ہوا ہوں کی روایات جمع تھیں تو مجھے بچی ابن سعید کے جمعہ فذکورہ کی قدر ہوئی بدگمانی دور ہوگران پردعا ورحمت کرنے لگا صاعقہ نے بھی علی بن المدینی سے ایسی ہی بات نقل کی ہے ابن نمیر کا بیان ہے کہ حفص ابن اور یس سے زیادہ حدیث کے عالم تھے النے ( تہذیب الحہذیب ۱۳۸۵) رحمۃ اللہ ورحمۃ واسعہ )

بحث ونظر اتفصیل مذاہب کے ذمل میں معلوم ہو چکا کہ حنفیہ وحنا بلیٹسل کے اندر وجوب مضمصہ اور استنشاق پر متفق ہیں اب سوال بیہ کہ حنفیہ نے حنا بلدگی طرح اس بارے میں وضووٹسل کو یکسال مرتبہ کیوں نہیں دیا۔ یہیں سے فقہ فی کی برتزی وعظمت بھی واضح ہوجا کیگی واللہ المعین

## محقق عيني كااستدلال اورردابن بطال

آپ نے حافظ این جرکا تول نقل کر کے حسب ذیل تنقیح قائم کی حافظ نے لکھا این بطال مالکی وغیرہ نے اشارہ کیا کہ امام بخاری نے اس حدیث الباب سے مضمضہ واستشاق کے عدم و جوب کا استغباط کیا ہے کیونکہ اس باب کی دوسری بعد والی حدیث میمونہ میں ہے کہ آپ نے نماز والا وضوفر مایا اس سے معلوم ہوا کہ مضمضہ واستشاق نہ کوروضو والا ہی تھا اور اس امر پراجماع ہو چکا ہے کے خسل جنابت کے اندروضوغیر واجہ ہے اور مضمضہ واستشاق وتو ایح وضو ہے جب جب وضو خسل میں ساقط ہوگیا تو اس کے تو ایح بھی ساقط ہو گئے اور وہ جو حضور علیات کے خسل کی تعلیم کے اور وہ جو حضور علیات کے خسل کی تعلیم کی نماز مصمضہ واستشاق واقع و استشاق کا ذکر آیا ہے وہ کمال وضل پر محمول ہوگا۔ (انج ابر کے اور وہ جو حضور علیات کے خسل کی تعلیم کی کیفیت کے من مضمضہ واستشاق کا ذکر آیا ہے وہ کمال وضل پر محمول ہوگا۔ (انج ابر کا ۱۶۸۸)

محقق عینی نے لکھا کہ بیاستدلال سے نہیں ہے کیونکہ پہلی حدیث الباب مستقل ہے جس میں مضمضہ واستشاق کی تقریح ہے اس کا ابعد والی حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے بید کہ نبی کریم علی ہے ان دونوں کو بھی ترک نہیں فرمایا جو دلیل مواظبت ہے اور مواظبت سے والی حدیث ہے کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے نہیں کریم علی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ان کا ترک آپ سے منقول نہ ہونا ہے اس کی دلیل ہے اور وضوء قصدی کا سقوط وضوع نی کے سقوط کو مستلزم نہیں ہے بہر حال! اول تو ان کا ترک منقول نہیں ہوا دوسر نے سے بھی ان کے وجوب پر دال ہے (عدوالا می اشارہ آپ سے فاطھووا کی طرف ہے جس سے شل جنابت میں بدن کوزیادہ تکلف وا ہتمام کے ساتھ دھونا ضروری ہوا ہے۔

## ابن بطال کے دعویٰ اجماع کا جواب

حضرت شیخ الحدیث دامت فیوسهم نے لکھا ابن بطال مالکی نے جودعوائے اجماع کردیا اور حافظ ابن تجرنے اس کو بغیر کسی نقذ کے نقل کر دیا ور حافظ ابن جرنے اس کو بغیر کسی نقذ کے نقل کر دیا واجب کہ ہے اور ایک روایت امام احمد ہے بھی دیا نظر ہے کیونکہ اس بارے میں داؤ د ظاہری کا خلاف ہے انہوں نے خسل میں وضوکو مطلقا واجب کہ ہے اور ایک روایت امام احمد ہے بھی ہے کے خسل کے اندروضوء کی نیت کر لے تب بھی کافی نہیں ہے لین خسل سے پہلے یا بعد مستقل طور پر وضوکر نا واجب وضروری ہے اور امام شافعی کا بھی ایک قول اس طرح ہے کما فی اللو جز (لامع الدراری ہے ا۔ ا)

ا مزید وضاحت افادہ کے لیے ہم او بڑے پوری عبارت نقل کرتے ہیں اور اس لیے بھی کدا مع میں یہاں عبارت پکھ غلط جیب گئے ہے جس ہے مطلب خبط ہوگی ہو ہے مزید وضاحت افادہ کے لیے ہم او بڑے پوری عبارت نقل کرتے ہیں اور اس لیے بھی کدا مع میں یہاں عبارت پکھ غلط جیب گئے ہے ہم او برجہ معدث ہی ہو اور امام ، لک ، اہام شافعی اور اہ م ابو صنیفہ کا فد ہب ہیں ہے کہ شسل وضو ہے گفایت کرتا ہے قار القاری اور این قد اسے المغنی ہیں لکھ ۔ ''اگر (عنسل کرنے والا) وضونہ کرے ہیں کائی ہے جبکہ مضمضہ واستین قر کرایا ہواور نیت میں وضود ونوں کی کرلی ہو، اور اپنے اختیار وارادہ سے وضو کا ترک کیا ہو (تاکہ نیت واختیار کی وجہ سے صنما وضود کو کی تھیں ہوجائے ) اہام احمد نے تصری کی ہے کہ شسل کے اندر دونوں کی نیت کرلے تو دونوں اور ہوج کیں گے ، دوسری روایت ان سے میہ ہے کہ شسل اندر ضمنا وضوک نیت کا فید ہوگی اور اس میں ہے بھی ایک اس طرح ہے'۔ (او بردس ۱۰ ایم)

اور بینظاہر ہے کہ واؤ وظاہری کا فدہب اور اہ م احمد واہ م شافعی ہے بھی ایک ایک روایت وقول اس اجماع کے خلاف ہے تو اس کوئل استدلال میں پیش کرنا درست نہیں ، اور حافظ ابن حجر کوخو دہی اس پر نقد کرنا چاہیے تھ ، اگر وہ امام احمد کے قول مذکور ہے واقف نہ تھے (اگر چد ان کے تبحرعلمی سے مید بات مستجد ہے ) تب بھی شافعی المسلک ہونے کی وجہ ہے امام شافعی کے اس قول مذکورہ سے تو ضرور ہی واقف ہوں گے ، جس کوابن قدامہ جیسے محقق علامہ نے ذکر کیا ہے۔

## حنفیہ کے دوسرے دلائل

#### حضرت شاہ صاحب کے افا دات

فرمایا. مضمضہ واستنشاق کا ثبوت تو حضورا کرم علیہ کے شل میں بلاریب ہاں کے بعد مراتب کی تعین باب اجتہاد ہے ہے، ری (حنفیہ کی) نظریہ ہے کہ وہ دونو ل شسل میں واجب میں کیونکہ شارع علیہ السلام نے جنابت کے بارے میں زیادہ تشدد کیا ہے بنسبت حدث اصغر کے، مثلاً مبنی کوقر آءت قرآن سے روکا ، بے وضو کونہیں اس سے اتنا ضرور معلوم ہوا کہ جنابت کی سرایت باطن جسم تک زیادہ ہے ، بنسبت حدث اصغر کے، مہذا ہم نے مضمضہ واستنش ق کونسل میں فرض وواجب تظہرایا۔

#### الوضو بوزن كامطلب

فره یا که بعد وضواعضاء پرجو پانی ره جو تا ہے وہ قیامت میں کفہ ءمیزان پر تلے گا ، بیحدیث ہے تا ہت ہے۔

#### فرض کا ثبوت حدیث ہے

ریے خیال کے فرض کا ثبوت حدیث ہے نہیں ہوسکتی ،غلط ہے ، کیونکہ اس سے بھی ثبوت ہوسکتا ہے البتہ وہ قطعی نہ ہوگا اور کتاب اللہ ہے۔ ٹابت شدہ فرض یقینا قطعی ہوتا ہے اور ہر فرض کا قطعی ہونا ضرور کی نہیں ہے۔

ا استدل ل کوبذ الحجود ۸۶ ج اسطر۲۶ میں و ستدیا ، محتقیہ ع سے بغیر حو سدید کع کے قال کیا گیا ہے۔موف

## فرمایا بخسل بامصدراوراسم ہے بخسل بالفتح صرف مصدر ہے اور خسل بانکسر بمعنی پانی ہے لیکن وہ ناورالاستعال ہے۔ عنسل کے بعدرو مال وتولیہ کا استعمال کیسا ہے

فرمایا: میرے نز دیک جائز خلاف اولی ہے اور قاضی خان وغیرہ میں جوگرا جت استعال مکھی ہے ،اس ہے مراد کرا جت تنزیبی ہے ،جس کا حاصل خلاف اولی ہی ہے ، دوسرے مید کہ اس کوسنت کا درجہ حاصل نہیں ہے ۔عمدۃ القاری میں صے ج ۲ میں بھی کرا جت کھی ہے البتہ فتح المہم ص• سے اجماع امیں صاحب مدید کی طرف ہے استحبائے کی نسبت بیان کی گئے ہے

جس کی وجہ بھے میں نہیں آتی غالبًا فقہاء حنفیہ میں سے بدان کا تفرو ہے چنا نچے صاحب فتح الملہم نے بھی لکھا کہ بجز صاحب مدیہ کے میں نے کسی ہے استحباب کی تصریح نہیں دیکھی غرض جائز خلاف اولی کا فیصلہ اکثر یہ ہے وائند تعالیٰ اعلم۔

فتح الملہم ص• سے من جا میں قولہ فروہ الخ پر رد کے بہت ہے اختالات لکھنے کے بعد لکھا کہ ان سب اختالات کی موجود گی میں رد مذکور دکونہ کراہت تنشیف کی دلیل بنا بکتے ہیں نہ سدیت تنشیف کی۔

ا مام ترندی نے مستقل باب المند ملی بعد الوضو کا قائم کر کے تفصیلی رائے ظاہر کی ہے اس کا حاصل بھی یہی نکلتا ہے کہ تولیہ ورو مال سے بدن کوخٹک کرنامسنون نہیں ہے۔

امام بخاری نے جوحدیث یہاں ذکری ہےاس کے فظ فینض بھا ہے بھی یہی ہوت نگلتی ہے۔

محقق بینی نے بھی ص ۸ ج ۲ میں اس سلسلہ کی احادیث و آثار کا تقریبا استقصار کر کے آخر میں لکھا۔ کہ امام مالک، ثوری ، احمر ، اسحاق و
اسحاب کی رائے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں بچھتے اس کے بعد محقق بینی نے حافظ ابن ججرکی اس بات کارد کیا کہ حدیث سے ماء متقاطر کی
طہ رت ثابت ہوتی ہے جوغل قاحنف ہے خواف ہے کہ وہ اس کونجس کہتے ہیں آپ نے لکھ کہ حافظ نے حقیقت ند ہب خفی سے ناوا قفیت کے
سبب سے بیغلوکیا ہے اس لئے ند ہب خفی کا فتو کی تو اس بات بر ہے کہ ماء سنتعمل طاہر ہے حتی کہ اس کو بینا اور پکانے آٹا گوند ھے میں استعمال
مجھی جائز ہے اور جس کسی نے نجس بھی کہا ہے تو اس حاس تقاطر میں نہیں کہا بلکہ اس وقت کہ بہہ کرکسی جگہ جمع ہو جائے۔ (عمرہ القدری مردیء)

## شافعیہ کی رائے

ا مام نووی نے لکھا کہ ہمارے اصحاب کا اس میں اختلاف ہے اور ان سے پانچ اقوال منقول ہیں (۱) مشہور قول ہے کہ ترک تنشیف مستحب ہے۔(۲) تنشیف موسم گرما میں مکروہ ہے اور موسم سر ، مستحب ہے۔(۳) تنشیف مستحب ہے۔(۳) تنشیف مروہ ہے اور موسم سر ، میں مہاح ہے۔(عمدة القاری ص کے ۲)

صاحب بذل كاارشاد

آپ نے لکھا کہ جنفیہ کے نزویک عنسل کے بعد مند مل ہے بدن خشک کرنامتحب ہے کیونکہ اگر چہاں ہارہ میں احادیث ضعیف ہیں لیکن فضائل میں ضعیف ہیں کیکن فضائل میں ضعیف پر بھی عمل جائز ہے دوسرے بیدکہ ان ضعیف حدیث کے تعدد طرق کے ذریعے توت حاصل ہوگئی اور بعض نے اس کو کروہ ہمیں کہا ہے النے (بذل المجبو دشرح الی داؤدص ۱۵ ج ۱) لامع میں ارشاد مذکور بغیر تنقیح کے ذکر ہوگیا ہے۔

بظاہر رید حنفیہ کی طرف استحباب کا انتساب صاحب منیہ کے تول کی وجہ ہے ہوا ہے اور بیمغالط ہوا ہے کیونکہ ہم او پربتلا چکے ہیں کہ فقہ ء

ا مدین م و است حب ان بعسع بدنه بعد الفسل اس پرشارح علی نظما وت عائشة الح كرحفوراكرم علي كايك ايك كايك كرا الفاجس دونوك بعدا على المراد و معالى المراد و معافرة كرا الفاجس دونوك بعدا عضاء كوخشك فرمات تقدروا والترفذي الرجديد وايت ضعيف بيكن فضائل بين ضعيف برعمل جائز براح المركبير ص٥١)

حنفیہ میں سے صاحب مدیہ کے سواکس نے اس کو مستحب نہیں لکھ ، اور صاحب مدیہ کے قوں کو مطلقہ حنفیہ کا مسلک کہنا فل ہر ہے کہ کسی حرح سیحے نہیں ہے اور سیحے کی بات وہی ہے جو محقق بینی نے لکھی ہے کہ اصحاب الرائے (حنفیہ) بھی اس کے استعال میں حرج نہیں سیحقے اور حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حنفیہ کے یہاں جائز غیراولی ہے۔

اور بیاستدلال کرفضائل میں ضعیف احادیث پر تمل جائز ہے ، یہاں ہے گئی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اول تو جواز یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے ، استخباب یاسنیت ہے ، دومرے تعثیف کا فضائل میں سے ہونا بھی غیر مسلم ہے ، تیسر ہے یہ کہ اگر تعشیف کی ضعیف احادیث کو تعدوطر ق سے وات سے تو ت سے گئی تو روتنشیف والی احادیث کو بدرجہ اولی قوت حاصل ہے کہ اس کی روایت بخاری وغیر و میں ہے اس لئے جواز بغیر اوبویت ہی کا فیصلہ سب سے بہتر وانسب اور محد ثانہ ومحققانہ ہے۔ والقد تعالی اعلم وعلمہ اتم واتھم۔

یہ لکھنے کے بعد فقاوی عالمگیری کی فصل مکر وہات وضومیں دیکھا کہ وضو کے بعد رومال سے صاف کرنے میں کوئی حرتی نہیں۔ یہاں تک یہ بات درست ہے مگر آ داب وسنن عسل کے تحت کھ کے مسل کے بعد تولیہ سے بدن صاف کرے بیٹسل کے بعد رومال وتولیہ سے بدن

ا حضرت گنگوہی کے استعال ذکور بیان جواز کے لئے تھی جواہ الگ کپڑے سے تھایا اسے جوآ پھنٹنے پنے ہوئے تھے بول التر خدی وقد رخص قوم الخ پر فر مایو، تر معاوہ وہ کو گئی ہے کے جونے تھے بول التر خدی وقد رخص قوم الخ پر فر مایو، تر سے مرادوہ ہوگ ہیں جو استعال مند ملی ہیں کوئی ترج نہیں بھتے اور نہاس کو کروہ بھتے ہیں اور آ گے وہ من کر ہدیں وہ مرد ہیں جو استعال مند ملی ہیں کوئی ترج نہیں بھتے اور نہاس کو کروہ بھتے ہیں اور آ گے وہ من کر ہدیں وہ مرد ہیں جو استعال مند ملی ہیں کوئی ترج نہیں بھتے اور نہ اس مال مال مالا مردوہ میں بول کو کروہ ترخ ہیں ہو القادری محقق ہیں ہے اور کہ اللہ میں کہ امام احمد واضحاب ارائے ( محمد سے بھر کا کھتی ہو القادری محقق ہیں ہو القادری محقق ہیں ہو القادری محقق ہیں ہو اللہ ہیں اور انکہ ہیں سے امام شافعی کا بھی ایک قول کر اہت کو لیک ایک تو کی بھی اور انکہ ہیں سے امام شافعی کا بھی ایک قول کر اہت کو لیک ایک تول کر اہت کو لیک ایک محمد سے تقبیح حضرت شاہ صاحب جواز بغیرا وہ وہ سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب جواز بغیرا وہ وہ سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان وغیرہ اور انکہ ٹلا شرجواز واباحت بواکر است تو کی کے قائل ہیں اور حضیکا مسلک بھی حضرت شاہ صاحب جواز بغیرا وہو ہت کا بھی اور جن فقب حضرت شاہ صاحب جواز بغیرا وہو ہت کا بھی اور جن فقب حضرت شاہ صاحب جواز بغیرا وہو ہت کی کے قائل ہیں اور حضیکا مسلک بھی دف حت ضروری تجی کہ حضورا کر معلوق ہو کہ کی کے دون دے ضروری تو بھی کے دون دے ضروری تو بھی کے حضورا کر معلوق ہو کہ کو کہ کو دور دینا ہو ہوں کہ کی دون دے ضروری کو بھی دون دے ضروری تو بھی کے دون دے ضروری تو بھی کے دون دے ضروری کو بھی دون دے ضروری تو بھی کے دون دے ضروری کو بھی کے دون دے ضروری کی کے دون دے خور کے کہ کی دون دے ضروری کو بھی کے دون دے دون دون دون دون دون کی کروہ کی کی کو دون دون کے دون دون دون دون کی کی کو دون دون دون دون کو کہ کی دون دون دون کو کہ کو کہ کو دون دون دون کو کہ کو دون دون دون کو کہ کو کو کھی کے دون کو کھی کو کہ کو کھی کے دون دون کے دون دون کو کی کو کو کی کروہ کو کھی کے دون کو کو کھی کو کھی کو کو کھی

جیرت ہے کہ حضرت شیخ اعدیث دام خلکیم نے باوجود کو کب کی عبارت مذکورہ پیش نظر ہونے کے بھی ، رمع میں صاحب بذل کا قوں ندکور بالشنقیح نقل فر اور یا۔ جونہ صرف حنفیہ کا مسلک ہے نہ محدثا نہ تحقیق برخیج ہے۔ ( مولف ) صاف کرناسنن و ستجات ہے ہون محل نظر ہے، حنفیہ اور دوسرے انکہ محد ثین قوی احادیث کی روے کراہت تنشیف ہی کو ہنتے ہیں، چن نچے محقق عینی نے بھی صے سی ۲ سط ۲۹ ش کلھا کہ ان روایات بخاری سے کراہت تنشیف نگلی ہے، ان کے بعد چونکہ دوسری ضعیف احادیث سے جوازیا ایاحت بھی منہوم ہوتی ہے، اس لئے کراہت کوتح کی کے درجہ سے نکال کر تنزیبی پر کھیں گے اور جس ممل کی کراہت تو می احادیث سے جوازیا ایاحت ہو چی ہو، اور کس حدیث سے اس کی فضیلت یا ترغیب نہ نگلتی ہوتو کراہت کے خلاف جوت تعامل سے صرف اباحت و جواز بلا اولویت ہی نکل سکتا ہے اس کے است جس فی بات صرف صاحب ملیہ کا تفرید معلوم ہوتا ہے جس سے بظاہر دوسروں کو بھی مغالط ہوا ہے۔ اور ہم اولویت ہی نکل سکتا ہے اس کے است حانک لا علم لنا الا ما علمت انک انت العلیم الحکیم.

## لفظ منديل كشحقيق

حضرت شاہ صاحب نے بیجی فرمایا کہ 'مندیل کو بعض نے بروزن مفعیل کہا ہے اور بعض نے بروزن فعلیل ندل ہے ہے بمعنی وس میل ، اور اس سے تندل آتا ہے بمندل نہیں آتا' بیجی فرمایا کہ مندیل میں حرف الحاق ابتداء میں خلاف قیاس ہے ، محقق عینی نے لکھا کہ مندیل ندل سے مشتق ہے ، بمعنی میل ووسخ آتا ہے اور تندلت با ممندیل بولا جاتا ہے ، جو ہری نے کہا کہ تمندلت بہمی کہا جاتا ہے گر کس کی نے اس کاردکیا ہے ، البتہ ایک لغت اس میں تدلت بھی ہے (عمدہ ص ۲۱ج۲)

# باب مسح اليد بالتراب لتكون انقر

#### (ہاتھ ہے مٹی ملنا تا کہ خوب صاف ہوجائے)

(٢٥٥) حدثنا ,عبدالله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفين قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي المسلم من الجنابة فغسل فرجه بيده لم الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة ان النبي المسلم من الجنابة فغسل فرجه بيده لم دلك بها الحآئط ثم غسلها ثم توضاء وضوء ه للصلوة فلما فرغ من غسله غسل رجليه :

م جمہ: حضرت ابن عباس نے حضرت میمونہ ہے روایت کی کہ بی کریم علیہ نے سل جنابت کی تو اپنی شرم گاہ کواپنے ہاتھ سے دھویا چرائے کود بوار پررگر کردھویا ، پھرتماز کی طرح وضوکیا ، اور جب آپ علیہ اللہ اسپنے اس نے فارغ ہوگئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔

تشریح: یہاں امام بخاری نے مستقل باب استجاء ہاتھ کواچھی طرح صاف کرنے کے لیے تاکید بتلانے کوقائم کیا گیا ہے محقق عینی نے لکھا کہ یہ بات تو سابق باب کی حدیث ہے بھی معموم ہوگئی تھی جس میں شم عسل فوجہ شم قال بیدہ الارض تھا، پھر تکرار کی کیا ضرورت تھی ؟ تو علامہ کر مائی کا جواب بیہ ہے کہ ام م بخاری کی غرض ان چیز وں سے شیوخ واکا برگی مختلف استخراج واستنباط وغیرہ کی طرف اشارہ کرنا ہے مثلا یہاں یہ کہ عمر بن حفص نے تو اس صدیث کوشل جناب تی مضمضہ واستشاق کے ذیل میں روایت کیا ہے اور حمیدی نے سے باتر اب کے ذیل میں ذکر کیا ہے افراد ونوں روایات کے الگ الگ سیاتی اور شیوخ کے جدا جدا استفراط کی طرف بھی ام کہ چہتے باب میں ہاتھ وایات کی ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ پہنے باب میں ہاتھ کوشش پر مارنا اور ملنا نہ کورتھی اور یہاں ہاتھ کود بوار پررگر نا اور ملنا ہے اور دونوں میں فرق ہے (عدم ۲۲ تا)

ا مام بخاری کے علاوہ امام ابودا وُ دنے بھی اس کے لئے مشقل باب الموجل یدلک یدہ بالاد ص افدا مستنجیٰ قائم کیا ہے فرق اتنا ہے کہ اس کواستنجاء کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔اورا مام بخاری نے کتاب الغسل میں لیا ہے۔

## اسلام ميں طہارت نظافت کا درجہ

ہم پہلے بھی لکھ کیے ہیں کہ اسلام نے طہارت ونظافت کے باب کوغیر معمولی اہمیت دی ہے اور دنیا کے عقلاء جونظری کا ظ سے صفائی و نظافت کو بخدا ہونے کے بعد دوسرا درجہ دیتے ہیں عملی اعتبارے وہ بھی احکام اسلام کی گر دکوئیں پہنچ سکتے ،اس سئے بید کہنا مبالغہ نہیں کہ یورپ و امریکہ کے عقلاء وحکما ہول یا دوسرے ادبان کے سیح پیروان اسلام کی تعلیم کردہ طہارت ونظ فٹ کا سوال حصہ بھی نہیں یا سکے ،مغربی تہذیب میں اسلام کی طرح ڈ جیلے کی جگہ بلاننگ پیپر کا استعمال ضرور ہے مگر اس کے بعد اسلام کی محبوب طہارت ہے وہ بھی محروم میں کہ یا نی کا استعمال کر کے مکمل صفائی حاصل کریں پھران کے بہال عنسل سے پہلے بھی پانی سے استنجاء کرنے کا طریقہ نہیں ہے اورای حالت میں وہ نب میں بینیر کر خسل کر لیتے ہیں اس طرح جونجاست ان کے اعضا پر گلی اور جمی رہتی ہے اوہ دھل دھل کران کے سارے بدن کوگئی ہے جہال اسلام کی تعلیم بیہے کہ پانی سے استنجاء کے بعد ہاتھ کی صفائی مٹی ہاتھوں کول کر اور دھوکر حاصل کر لی جائے کہ انسان کا ہاتھ جیسا چھوٹا عضو بھی غیر نظیف نہ رہے وہاں ان عقلا بورپ اوران کے مبعین کا سارابدن نجاست بول و براز سے ملوث ہوج تا ہے اوران کے علاوہ جوقو میں پیشا ب کے بعد استنجاء نہیں کرتیں یا براز کے بعد بہت تھوڑے یانی ہے استنجاء کی عادی ہیں ان کےجسم اور کپڑے تو ہر وقت ہی نجس رہتے ہیں اس کے عداوہ اسلام کی تعلیم بدہے کہ استنجاء میں اتنایانی ضرور استعمال کیا جائے جس سے نجاست کے ذائل ہونے کا یقین ہوجائے اور بہت سے فقہ ئ حنفیاتو فرماتے ہیں کہ صرف زوال نجاست نہیں بلکہ زوال رائح بھی ضروری ہے کہ ہاتھ میں بوکا اثر بھی ندر ہے یائے۔اس کی تفصیل ہم آئندہ بحث ونظر میں تکھیں گے۔ان شاءالقد تعالیٰ۔اس کےعلاوہ بیر کہ جن مذاہب واقوام میں پہلے ڈھلے وغیرہ سے استنجاء کا حکم نہیں ہے اور وہ صرف یانی ہی سے نجاست دھوتے ہیں ان کے ہاتھ نجاست سے زیادہ موٹ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے فقہائے اسلام نے ڈھینے وغیرہ سے استنجاء کی حکمت میں لکھی ہے کہاس سے نجاست کم ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی نجاست میں ملوث نہیں ہوتاس کے بعد یانی ہے مزید طہارت صفا کی حاصل ہوجائے گی اور ہاتھ بھی کم ملوث ہوگا اور جو پچھ ہوگا اس کومٹی وغیر وٹل کر دھونے ہے صاف کرلیا جائے گا۔ محقق عینی نے لکھا جمہورسلف وظف کے زدیک ڈھیلے اور پانی دونوں سے استنجاء کرنا افضل ہے اور ڈھیلے کواول پھر بانی کواستعمال کریں گے تا کہ

محقق عنی نے لکھا جمہورسلف وظف کے زریک ڈھیاور پانی دونوں سے استخاء کرنا افضل ہے اور ڈھیے کواول پھر پانی کو استحال کریں گے تاکہ مہلی نجاست بھی ہوہ بے اور پھر پانی سے دھونے میں ہاتھ کو نجاست کم سے کم سے گی اور نظافت کی رعایت پوری طرح ہو سے ۔ (عروہ مے ہما ہے ہم) میں بھی نجاست بھی ہوہ بدائع ہو جو نے نے اور پھر پانی سے استخاء کو حضرت این عمر وحذیف سے نقل کیا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت این عمر وحذیف سے نقل کیا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت این عمر وحذیف سے نقل کیا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت این عمر وحذیف سے کہ ہم نے اس طریقہ کو بہت زیادہ طہارت ونظافت کا ذریعہ ہونے کے علاوہ امراض کی دواوشفا بھی پایا۔ (بدائع ۱۳ ج ۱)

اس کے بعد دیکھی بحث ہوئی کہ اگر صرف ڈھیلے استخاء کرے بی نی سے طہرت صاصل کر ہے و دونوں میں سے کون سے صورت افضل ہے علامہ بھنی این جم ہم وقو وی نے نصر تح کی کہ عندانجھو و صرف پائی ہے افضل ہے بنوری واقعہ ہم اور علی مولورت کے اس بحث کو بڑی آچھی تفصیل سے علامہ بنوری واقعہ ہم نے معادف استن میں 17 استحال کا ہوتو وہ ورست نہ ہوگا بلکہ بخوں استحال کا ہوتو وہ درست نہ ہوگا بلکہ سے مقابلہ میں جو مسلمانوں کو بے وجہ ست ہے اور این کے ذہب کے ساتھ معاندانہ روید رکھتے تھے مسلمانوں کو بے وجہ ست ہے اور این کے ذہب کے ساتھ معاندانہ دوید رکھتے تھے مسلمانوں کو بے وجہ ست ہے اور این کے ذہب کے ساتھ معاندانہ دوید رکھتے تھے مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا یہ اور اس کو زیادہ موثر تی ہوئی گئی مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا یہ اور اس کو ذریعہ جو مسلمانوں کو بے وجہ ست ہے اور ان کے ذہب کے ساتھ معاندانہ دوید رکھتے تھے مسلمانوں کے وجہ ست ہے اور ان کے ذہب کے ساتھ معاندانہ دوید رکھتے تھے مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا یہ اس کو اپنا یہ اور اس کو زیادہ کو دریعہ بھیے جرب و جنگ کے آلات میں تبدیلی وزتی ہوئی گئی مسلمانوں نے بھی اس کو اور اس کو ذریعہ بھی جو سلمانوں نے بھی اس کو اپنا یہ اور اس کو ذریعہ بھی کو در بوت کے دور اس کو دریت کے دور اس کو ذریعہ بھی جو مسلمانوں کے دریت کے دور اس کو دریت کے دور اس کو دریعہ بھی جو مسلمانوں کے دریت کے دور اس کو دری کے دور کھی مسلمانوں نے بھی اس کو اس کو دور دریت کے دور کے دور

نەصرف جائز بلكەمطلوب ومحمود سمجھا گياغرض اگرىسى جگەمٹى ميسر نەہويااس سے بہتر موثر دمفيد چيز دن سےصفائی وستقرائی کا مقصد حاصل ہوتا ہوتو ان کا استعمال بھی جائز ومحمود بھی کہا جائے گا۔ دالقد تعالی اعلم۔

تشبه کا اعتبار: دوسری اہم بات بیجی ہے کہ جن چیز وں کا تعالٰ نبی اکرم علیقہ سے ثابت ہو چکا ہے مثلاً مٹی سے ل کر ہاتھ دھونا اس کواس وجہ سے ترک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ طریقہ دوسروں میں مروح پایا جائے یا مثلاً تنہد، ممامہ، چا دروغیر ہ کومسنون استعال کواس لئے ترک نہیں کر سکتے کہ وہ دوسری قوموں میں یایا جائے۔

حضرت اقدس مولا نا گنگوئی کی بھی بھی رائے تھی کہ ایسی چیزوں میں تھبہ کا اعتبار نہیں کریں گے ( کما فی لامع ۱۰۸ج۱) لہذا حضرت موصوف کی طرف جومولا نامحمد حسن کلی صبط شدہ تقریر درس کے ذریعہ بیہ بات منسوب ہوگئی ہے کہ آپ نے مٹی مل کر ہاتھ دھونے کوسنت ہے ٹابت مان کراس زمانہ میں تشبہ وہنود کی وجہ ہے اس کے ترک کو بہتر بتلایا (لامع ۱۰۸ج۱) کل نظر ہے۔

ہم نے اچھی طرح و کیے لیا ہے کہ بروں کی باتیں نقل کرنے میں برے بروں سے فاش غلطیاں ہو کیں ہیں اس لئے ہم بجائے تاویل کاس انتساب ہی ہوغلط ہی پرجی بچھتے ہیں۔والعلم عندالله و هو الموفق للصواب والسداد.

اصول طهارت كي شخفيق وتدفيق

تواول توان ذی جرم اجزاء صغائر کاو جود ہی تشکیم نہیں ہے اور بشر طاتشکیم کہیں گے کہ شریعت نے انکااعتبار نہیں کی ، ورندان ندکور وصور توں رومالی اور کپٹر وں کوشریعت ضرور ناپا کے قرار دیتی ، رہا خروج رائے ہے نقص طہارت کا مسئنہ، تو وہ شریعت کے منصوص تھم کی وجہ ہے ہاس وجہ ہے نہیں کہ اجزاء نجاست اس ہوا کے ساتھ مل گئے ہیں۔واللہ اعلم۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے تحقیق ندکورنقل کرنے کے بعد لکھا کہ ٹابیدامام بخاری نے اپنے ترجمۃ الباب سے اس اختلاف پر تنبید کی مواور انسکون انتی سے اس امرکوتر جیج دی ہوکہ ٹی کر ہاتھ دھونا پا ک کے لئے بیس بلکہ نظافت کے واسطے ہاور حضرت گنگوئ نے بھی ارشاد فر مایا کہ بیمٹی ہاتھ پرل کر دھونا مبالغہ و تنظیف کیلئے ہے تا کہ از الہ و بیس نج ست کے بعد جو بووغیرہ کا اثر رہ ج نے اس کو بھی دور کر و یا جائے تا کہ کوئی کراہت باقی ندر ہے اور اس ہاتھ سے باتی اعضائے جسم دھونے میں نفرت ندا کے خصوصاً مضمضہ واستنش ت کے وقت۔ (کوکہ ۱۰۸ ۔ ا۔ وائی ۱۰۸ ۔ ۱۔ وائی ا

یہاں غالبًامضمضہ کے ذکر میں تسامح ہوا ہے کیونکہ وہ تو دائمیں ہاتھ سے ہوتا ہے جس پر نجاست کا اثر نہیں ہوتا البتہ استنشاق کے اندر وائمیں ہاتھ سے ناک میں پانی وے کر ہائمیں ہاتھ کی کن انگل سے ضروراس کوصاف کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ چہرہ جسم کا افضل ترین حصہ ہے اور اس کا ایک جزونا پاک یاغیر نظیف ہاتھ سے دھونا اورصاف کرنا کراہت سے ضالی نیس والقد تھ لی اعلم

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا: پونکہ پیطریقہ پہلے ہی ہے دائی تھا، ای لئے امام بخاری نے بھی اس کو اختیار کیا اور اپنی کسی تھنیف بین بھی امام صاحب کے لئے منا قب نہیں لکھے اور بھیشہ مثالب ہی بیان کرتے رہ بھراس سے بیگان کرتا صحیح نہیں ہے ۔ امام بخاری وحیدی کو امام صاحب کے صرف مثالب (نقائص و برائیاں) ہی پہنچیں تھیں، اور من قب (خوبیاں و کم لات) پہنچ ہی نہیں اس لئے وہ معذور تھے، کیونکہ ان کو آپ کے مناقب بھی یفینا کہنچ ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ کی وابط سے مناقب سے بول، کسی ہے مثالب (اور واسطوں کی قوت وضعف کے سبب ایسا ہوا ہو) ہلکہ ایک آئی ہے تھی ہردو تم کے اوصاف ان کو پہنچ ہیں، گراس کے بو وو دانھول نے اپنر بھی مثالب ہی کی طرف رکھا اور صرف ان ہی کو بیان کیا ہے لیکن اس سے مید بھی لیفین نہ کیا ج کے کہ ان کی بھی رائے بدگہ نی کی آخر تک قائم رہی اگر اس کے عالم اور پھرا تھے ہیں، کو کہ اور ایک کی والے بدگہ نی کی آخر تک قائم رہی اور بھی ایک مناقب میں ہو ہو کو کھی جائے ہو گھر و غیرہ (ائمہ دخنیہ ) کے تلانہ و روا تھی مورود ہیں، اور و بھی جائی کرتی ہو گئر ہی سے مام ابو یوسف وامام مجمد و غیرہ (ائمہ دخنیہ ) کے تلانہ و روا تہ ہو جو دہیں، اور و بھی ہوں گئر ہی سے مام ابو یوسف وامام مجمد و غیرہ (ائمہ دخنیہ ) کے تلانہ و روا تھی مورود ہیں، اور و بیں، اور و بیل کر بیاں کے مناقب اس کے مناقب کی مناقب اس کی تلام میں ان کے بین کہ ان کے کہ ان کی کی دیں کے دوروں کی نظر میں ان کے بین کی کر کر کر بیاں کے دوروں کی مناقب کی دوروں کی کر بیاں کے دوروں کی کر بیاں کر بیاں کی کر بیاں کے دوروں کی کر بیاں کر بیاں کی کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بیاں کر بی

حضرت شاہ صاحب کی رائے نہ کورنہایت قابل قدرہ کہ نہیں اپنے اکا ابر کی طرف ہے کسی حالت میں بدگان نہ ہونا چاہئے حتی کہ ان حضرات ہے بھی جن سے ہمارے مفتداؤں کے بارے میں صرف برے کلمات بی نقل ہوئے ہوں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی رائے آخر وقت میں بدل گئی ہو، اور وہ ہمارے ان مقتداؤں کی صرف ہے سیم الصدر ہوکر دنیا ہے رخصت ہوئے ہوں، غرض سب سے بہتر اور اسلم طریقہ یہی ہے کہ 'قصدز میں برسرز میں' ختم کر دیا جائے ، اور آخرت میں سب بی حضرات اکا برکو پوری عزت وسر بلندی کے ساتھ اور آپس میں ایک

دوسرے سے خوش ہوتے ہوئے ملیک مقدر کے دو بارخاص میں کیجا ونجتیج تصور کیا جائے ، جہاں وہ سب ، ارشاد خدا وندی ''و نسز عنا ما فی صدو رہم من غل اخوانا علی سور متقابلین '' کے مظہراتم ہوں گے ، ان شاءالندا!لعزیز

اس سے بیٹھی معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب ایسے امور میں نہا ہت وسٹے الحوصلہ تھے، اوروہ حتی الا مکان دومروں کی ہے گل تقیدات کو بھی وسعت قلب کے ساتھ برداشت فرماتے تھے، یہی وجہ ہے کہ تھے میں جماد نزاع کے بارے میں بھی ان کی رائے زیادہ خت نہیں ہے، فرماتے تھے کہ بخار کی کے راوی ہیں، معمولی بات نہیں ہے بول بی ان کو گرا یا نہیں جا سکنا، بلکہ ایک مرتبہ بطور مزاح فرمایا کہ تھے ہے۔ فرماتے تھے کہ بخار کی کے راوی ہیں، معمولی بات نہیں ہے بول بی ان کوگرا یا نہیں جا سکنا، بلکہ ایک مرتبہ بطور مزاح فرمایا کہ تھے ہے۔ مرتبہ کی روایے بھی تھے ہے، جو معانی الآ فار ہیں ہے معل عیب ہے جملے گفتی ہنرش نیز گہو، ان کی وجہے شافور مزاح فرمایا کہ اس اجھ بھی بھی محمود کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور کہا کہ وہ خود بھو ٹی تھی نظاف عاوت تا ویل ہے کام لیا ہے راقم الحروف دوجو ٹی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اتو اور کہا کہ وہ خود بھو ٹی تھی، اس لئے ان کو چڑائے کے لئے چاتی ہوئی اور کہا کہ وہ خود بھوٹی نیک بخت برمعاش ہوا کرتے ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس کا مطلب سے کہ ان کو چؤنکہ بعض حفیہ ہے تکلیف پٹی تھی، اس لئے ان کو چڑائے کے لئے چاتی ہوئی الی سیدھی، تین نظل کرویٹ ہوئی کا وی شافور کی کا وی شدہوگی، اور بظ ہر بی وجہے کہ وہ امام صاحب ہے دو امام صاحب ہے دو امام صاحب ہے دو امام صاحب ہے دو امام صاحب ہے، وہ سیار کی اس کے امام الکبیر سیدے کی ہے جو صاحبین کا فرمیت تھی کی دو ہے۔ ان کی طبقات انحفیہ ''میں ص ۲۰ تا ۲۲ پر کیا ہے اور ان کوار کی وہ جو ہی ہے، جو امام صاحب ہے دیکی روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور اس کی دور میں ہے، جس کوصاحب کے جو کے دیشاں وہ کی ہے، وہ روایے اور امام زفر کا فد ہب ہے، وہ روایے اور اس کھوں کے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو دور کی ہوں کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو دور کی ہوں کو اس کو کر کو طاکر دو حدیث کی روایے اور کو کہ کو کہ کو کہ اس کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کر کو کی کر کو کا کر کو کو کر کو کا کر کو کا کر کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کر کو کو

حافظ نے بھی تہذیب میں لعیم کے حالات کے آخر میں لکھا کہ ابن عدی ان کی اغلاط کا تنتیج کرتے ہیں ، لہذیہ بات ان کے بارے میں تول فیصل کا درجہ رکھتی ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ہمارے امام جرح و تعدیل ابن معین حنی بھی حضرت شاہ صاحب کی طرح تعیم سے کافی حسن ظن رکھتے ہے، چنا نچیان کے سما سنے ایک حدیث تھیم کی پیش کی گئی تو فرہ یا کہ یہ منظر ہے، محدث ابوزرعہ نے کہا کہ تیم نے اس طرح روایت کیوں کی! تو فرہ یا: ان کو دھوکا لگ گیا محمد بن علی مروزی کہتے ہیں کہ بیس نے اس حدیث فدکور کے بارے بیس ام کی کی بن معین سے سوال کیا تو فرہ یا: اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بیس نے کہا کہ تیم کیسے ہیں؟

فرمایا:۔ تقدین میں نے کہا کہ تقد کیے باطل کی روایت کرسکتا ہے؟ فرمایا ان کودھو کہ لگ گیا ، حافظ نے بھی یہ کھا ہے کہ حدیث فہ کور کی وجہ ہے ہگڑت محد ثین نے تھیم کوسما قط کر دیا ہے ، گھرای معین ان کوجھوٹ سے بچا کرصرف غلطی کا مرتکب کہا کرتے تھے (تہذیب میں ۱۹۳۹ج ۱۰)

دوسر کی روایت یہ بھی ابن معین سے تہذیب ہی بیس ہے کہ فر مایا: - قیم حدیث میں پکھ نہ تھے البتہ صاحب سنت تھے 'یہ آول بھی امام احمد و

ابن معین کا تہذیب میں ہے کہ فیم حدیث کے اجھے طالب علم تھے' گروہ چونکہ غیر ثقہ لوگوں سے بھی روایت کردیتے تھے' اس لئے قابل ندمت موسکے۔ (تہذیب میں ہے کہ فیم حدیث کے اجھے طالب علم تھے' گروہ چونکہ غیر ثقہ لوگوں سے بھی روایت کردیتے تھے' اس لئے قابل ندمت موسکے۔ (تہذیب میں ہے کہ فیم حدیث کے اجھے طالب علم تھے' گروہ چونکہ غیر ثقہ لوگوں سے بھی روایت کردیتے تھے' اس لئے قابل ندمت موسکے۔ (تہذیب میں ہے کہ فیم حدیث کے اجھے طالب علم سے گھروہ چونکہ غیر ثقہ لوگوں سے بھی روایت کردیتے تھے' اس لئے تابل ندمت موسکے۔ (تہذیب میں ہے کہ فیم کو میٹ کے ایسے طالب علم سے گھروہ چونکہ غیر ثقہ لوگوں سے بھی روایت کردیتے تھے' اس لئے تابل ندمت موسکے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ اس میں ہوگے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ اس میں ہوگے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ اس میں ہوگے۔ (تہذیب میں ہوگے۔ اس میں ہوگے کی ہوگے کے اس میں ہوگے کے کو تھا ہوگے کو تھا ہوگی ہوگے۔ اس میں ہوگے کی ہوگے کے اس میں ہوگے کی ہوگے کی ہوگے کے کہ ہوگے کے کہ ہوگے کی ہوگے کی ہوگے کے کہ ہوگے کی ہوگے کے کہ ہوگے کی ہوگے کی ہوگے کی ہوگے کے کہ ہوگے کی ہوگ

بظاہر تعیم کا بڑا عیب میں تھا کہوہ روایت لینے پس مختاط نہ تھے، تُقداور غیر تُقددونوں ہے لیتے تھے، کیکن جیسا کہ حافظ ابن جمرٌ اور حضرت شاہ

علا مہکوٹری کی رائے تعیم کے عقائد وغیرہ کے بارے میں بھی ہخت ہےا وران کا ذکر ہم مقدمہ میں بھی کر چکے ہیں ، وامندتعالی واعلم۔

امام اعظم وامام شافعي

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میں نے امام شافعی سے کوئی حرف امام اعظم کی برائی میں نہیں ویکھ بلکہ ان سے سب من قب ہی غل ہوئے ہیں اورا م مجمد کی تعریف میں تو امام شافعی نے اثنا فرما دیا ہے کہ اس سے زائد اوراو نچے درجہ کی تعریف اور کسی سے منفول نہیں ہوئی ہے مثلاً میر (۱) کہ میں نے بمقد اردواونٹ کے علوم کے ہارہ (خزانے) ان سے حاصل کئے ہیں ، (۲) ارمام مجمد کان بملاء اعین والقاب (عین کواس لئے کہ حسین وجمیل منے اور قلب کوعلوم سے سیراب کرتے تھے۔ (۳) جب امام مجمد ہو لئے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھ کہ کو یا وتی اتر رہی ہے ، (۴) ہیں نے امام مجمد کے سواکوئی کیم تیجم موٹا آ ومی ذہیں وذکہ نہیں دیکھا۔

> ا ما ما حظم وما لک رحمداللد فرمایا: امام ما لک نے بھی امام صاحب کی بہت مدح کی ہے لیکن کہیں کہیں کوئی تعریض بھی آئی ہے۔ عظ

امام اعظم وامام احدر حمداللد

فرمایا: امام احمد نے بھی مدح کی ہے اگر چہ تعریض بھی ٹابت ہے جس کا سبب حنفید کی وجہ سے ان کا فتنوں اور مصائب ہیں ابتل ، ہوا ہے (بیدونی بات ہے جو ہم لعیم کے سلسلہ ہیں لکھ آئے ہیں ، فرق صرف اتنا ہے کہ نعیم جس درجہ کے بتھے ان سے دیے ، ہی باتیں ہوئیں ، اور امام احمد عالی مرتبت انسان بتھے ، اس لئے تعریض پراکتفا ہوا اور ضعیف انسان کہاں تک بشریت کے تقاضوں سے نج سکتا ہے۔؟ ا)

### صدمات سے تاثر فطری ہے

ہم نے امام بخاری کے حالات میں بھی لکھاتھ کدان پر مصائب وحوادث زمانہ کا اثر تھا اور اس کے تحت نقد وجرح کے باب میں کچھ ب ان محقق بینی نے بتایہ میں لکھا امام اعظم کی مدح ایک جماعت ائر کہارنے کی ہے جسے عبداللہ بن المبارک ،سفیان بن عیبینہ ،اعمش ،سفیان اثوری ،عبدالرزاق عماد بن زید، وکیع ،ائر مثلاث امام مالک ،امام شافعی اور امام احمداور دوسرے بہت سے حضرات نے (مولف) ہم نے اپنے حصرت شاہ صاحب کو زمانہ قیام ڈابھیل میں دیکھا کہ دارالعلوم دیو بند سے عیحدگی اور اپنوں ،غیروں کے بے ج اتہامات، بہتان طراز یوں اورایڈ ارسانیوں سے ان کا قلب مبارک بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا، ای نئے انتہا کی صبر وضبط کے ہوجود بھی بھی کوئی کلمہ شکایت کا بھی زبان مبارک پر آجا تا تھااور اس کی طرف اپنے بعض اشعار میں بھی آپ نے اش روفر ، یا ہے مثلاً

وهل من كثير البال آذاه دهره لقاء ك الابالدموع السوائل

وهل من كثير البال آذاه دهره

دومرے تعیدہ میں فرمایا

ولم الق الاريب دهر تصرما ومن غلبات الوجد ماكان همهما ومن فجعات الدهر ما قد تهجما على كبدى من خشية ان تحطما وصار يجار البدهر حتى تقدما يجاملنى شيئا دعا او ترحما رضى نفسه ماكان اكرم ارحما فقدت به قلبی و صبری و حیلتی و صبری و حیلتی و صن عبرات العین مالا اسیفه و من نفشات الصدر مالا ابشه فاذکر ازمان الرفاق وانثنی تکففت عنانه فهل شم داع او صحیب رجوته و نشر حمد الشاکرین و شکرهم و تیرر حقیده شرافرهای

تذكرت والذكري تهيج للفتي ومن حاجة المحرون ان يتذكرا

غرض ایسے عظیم ابتلاءات ومصائب سے تاثر کے تحت اگر کسی بڑے سے دوسر ہے بڑے کے متعنق کوئی ہات صا در ہوگئی ہے تو وہ عارضی و وقتی چیزتھی ، جس طرح مشاجرات صی ہے کے باب میں بھی کچھ چیزیں ملتی ہیں ، ان چیزوں کوشر کی احکام کے فیصلوں کے وقت سامنے لانا موزوں ومناسب نہیں اور ندان امورکوان عالی قدر شخصیتوں پراٹر انداز سمجھنا جا ہے۔۔والقدالموفق۔

امام اعظم اورخطیب بغدادی

ال موقع پر حضرت شاہ صاحب نے مزید فر مایا خطیب کے متعلق کیا کہوں؟ غصر آجائے گاصرف بیکہتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے دین محمدی کی جڑ نکال دی ہے اس نے اپنی ' تاریخ بغداد' میں جو پچھا ما ماعظم کے خلاف بے تحقیق مواد جمع کر دیا ہے ،اس کے لئے '' المسهم المصیب فی محبد المخطیب '' دیکھنا چاہیے اور کس کے متعلق لوگوں کے من گھڑت افسانوں سے صرف نظر کر کے ، خارجی سیجے واقعات پر نظر کرنی چاہیے اور آج بھی لوگوں کے من گھڑت افسانوں سے صرف نظر کر کے ، خارجی سے فلط بہتران اور افتر اوات بائدہ دیتے ہیں ،ان کی اگر خارجی و واقعی حالات کے ذریعہ

تحقیق و تنقیح نه کی جائے تو آ دمی مغالطہ میں پڑج تا ہے اورائی تھے ایکھے اوگول کے متعلق برطنی کا شکار ہوج تا ہے " و اجتنبو اکثیر ا من المطل ، ان بعض المظن اثم " (بہت سے گمانول سے بچو کہ پچھ گمان ضرور گن ہ ہوتے ہیں)

# امام اعظم اورا بونعيم اصفها ني

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نز دیک خطیب کی طرح ابوٹعیم ،امام صاحب ٹے مخالفین میں ہے نہیں ہیں اور'' حدیۃ اروایاء'' میں انہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ حضورا کرم علی کے کوچالیس رجال اہل جنت کے برابر قوت عطافر مائی گئی تھی ،ان کی اس روایت کی سند میں امام صاحب بھی ہیں۔

حضرت کی بیرائے بھی ایک ہی بھی اط ہے جیسے تھے ہی ہی متاونزائی کے بارے بیل تھی اور وہ بھی اور مصاحب سے روایت کرتے ہیں ، یہ بھی ، اور وونوں سے امام صاحب کے خلاف چیزیں بھی متقول ہو کیں ہیں ، اس نے علامہ کوٹری کے نزدیک بے دونوں امام صاحب کے خلافین بیس سے ہیں اور انہوں نے خلاف ال وہ یہ ہیں ان دونوں پر سخت تقید کی ہے ابونیم کے متعلق مکھ کے انہوں نے حلیۃ الا وہ یہ ہیں امام شافی کی رصلتہ مکذوبہ مشہور کذا ہین سے روایت کی ہے اور انام شافی کو آل کرانے کے لئے ان م ابو یوسف و امام محمد کا بہی مشور ہ کرکے خلیفہ ہارون رشید کوئل پر اکسانے کا قصد تقل کیا ہے حالے انکہ وہ بھی مشہور وہ تو اتر اور سب کو معلوم ہیں بکدانہوں نے ، مام شافی کو بری مصیبت سے بھی اور امام محمد نے جو کچھا حسانات امام شافی پر کئے ہیں وہ بھی مشہور وہ تو اتر اور سب کو معلوم ہیں بکدانہوں نے ، مام شافی کو بری مصیبت سے تجات دلائی تھی جس کی وجہ سے ابن جہ و ختم کی شدرات الذہب ہیں لکھا کہ '' قیامت تک ہر شافی انہذہب پر بہتان ندکور نقل کردیا ہے (تانہ ہوں کے اللہ م محمد کے لئے وعائے مغفرت کیا کرے ' لیکن ابوقیم نے احسان فراموش کر کے اللہ م محمد واجب ہے کہ وہ اس احسان غراموش کر کے اللہ م محمد میں بہتان ندکور نقل کردیا ہے (تانہ ہوں کے)

ابولیم کی طرف سے ان ہاتوں کی اور اہم صاحب کے بارے میں بھی جو پھھان نے قل ہوا، حضرت شاہ صاحب کے نز دیک غابً یہی تاویں ہو گی کہ قیم کی طرح بیابولیم بھی متابال تئم کے نیک بخت انسان ہوں گے، جو بہت کی ہاتیں ہے تھی تھی چنتی کردیا کرتے ہیں اور ایسے امور میں کوئی ذمہ داری محسول نہیں کرتے ، لیعنی قصد واراوہ سے کسی کے خلاف جذبہ کے تحت جھوٹ نہیں ہولتے تھے۔ و العلم عند الله العلیم بذات الصدور.

## قولة غسل فرجها لخ

صدیث الباب میں ہے کہ حضورا کرم علی ہے نے شل جنابت کیا ، پس عسل فرج کیا وغیرہ ، اس پر حافظ ابن جرنے مکھ کہ فی مہاں تفسیریہ ہے تعقیبیہ نہیں ہے ، کیونکہ عسل فرج عسل سے فراغت کے بعد نہیں ہوا ہے ، (فتح امباری س ۲۵۸ج۱)

#### محقق عيني كانفذ

آپ نے لکھا: حافظ نے میہ بات کر والی ہے انہوں نے لکھاتھا کہ 'یہاں فا تعقیب کے لئے تو ہوئیں سکتی واس سے تفصیلیہ ہے کیونکہ اس کے بعد موانی کرتی ہے۔'
کیونکہ اس کے بعد کی سب چیزیں سابق اختصار واجمال کی تفصیل ہے اور تفصیل اجمال کے بعد موانی کرتی ہے۔'
جیس کہتا ہوں کہ وقیق النظر اور اسرار عربیت ہے واقف آ وی اس فاکو عاطفہ کہے گا ، جو یہ ل بیان ترتیب کے لئے استعال ہوئی ہے اور حدیث کے معنی ہے ہوں گئے ہے گئے استعال ہوئی ہے اور حدیث کے معنی ہے ہوں گئے ہے گئے ہوئی کی گئے ہے گئے ہوئی کریم علی ہوئی کے میارک وہوئے اس کے بعد عینی نے لکھا کہ فی کہ چیجے مونا اس کو عاطفہ ہونے سے دھویا ، پھر وضوفر وایا اور شسل فر ماکر اپنے پائے مبارک وہوئے اس کے بعد عینی نے لکھا کہ فی کا تعقیب کے لئے مونا اس کو عاطفہ ہونے سے

غارج نبیس کرتا (عمدوص ۲۲ ج۲)

باب هل يدخل الجنب يده في الانآء قبل ان يغسلها اذا لم يكن علر يده قدر غير الجنابة وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضاء ولم يرا بن عمروابن عباس بائسا بما ينتضح من غسل الجنابة

( کیاجنبی اپنے ہاتھ دھونے سے پہنے برتن میں ڈال سکتا ہے؟ جبکہ جنابت کے سواہ تھ میں کوئی گندگی نہ لگی ہو، ابن عمراور براء بن عازب نے ہاتھ دھونے سے پہلے خسل کے بانی میں اپنا ہاتھ ڈالا تھ ابن عمر وابن عباس اس بانی سے خسل میں کوئی مضا کہ نہیں سمجھتے تھی، جس میں غسل جنابت کا یانی ٹیک کرگر گیا ہو۔)

(٢٥٦) حدثنا عبدالله بن مسلمة قال حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قال كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من انآء واحد تختلف ايدينا فيه :

(٢٥٧) حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يده:

(۲۵۸) حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابى بكر ابن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت اغتسلوا انا. والنبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من جنابة وعن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه على عائشه مثله (۲۵۹) حدثسا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبدالله بن عبدالله ابن جبير قال سعمت انس بن مالك يقول كان النبى صلى الله عليه وسلم والمرائة من نسآئه يغتسلان من اناء واحد زاد مسلم ووهب بن جرير عن شعبة من الجنابة:

ترجمه ۲۵۷: حفرت عاشد نے فرمایا کہ میں اور نبی کر پم تلفظ ایک برتن میں اس طرح قسل کرتے تھے کہ ہمارے ہتھ ہار باراس میں پڑتے تھے۔ ترجمہ ۲۵۷: حفرت عائشہ نے فرمایا کہ جب رسول اکر میں ہے تھے سے جن بت فرماتے تو ( پہلے ) اپنی ہتھ دھوتے تھے۔

تر جمہ ۲۵۸: حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیں اور نی کریم ایک ایک برتن میں عنسل جنابت کرتے تھے ،عبدا برتمن بن قاسم اپنے والد کے واسطہ سے بھی حضرت عائشہ سے اس طرح روابیت کرتے تھے۔

مر جمہ ۱۳۵۷: حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اکر مہداتے اور آپ اللے کی کوئی زوجہ مطہرہ کی برت ہی شسل کرتے تھاس مدید ہیں مسلم نے بیزیادتی کی جا در شعبہ ہے وہ ہی کہ رسول اکر مہداتے اور شعبہ ہے وہ ہی کہ روایت میں کن البخا ہر (جنابت ہے) کا لفظ ہے (لیمن یشنس جن بنہ بن کا ہوتا ہے)

تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: امام بخاری نے بہاں ترجمۃ اب میں منی کے بس ہونے کی تقریح کردی ہے کیونکہ اس کوقد ر (پلیدی)

مسمجھا، اور لکھا کہ اگر ہاتھ پر جنابت (منی) کے سواکوئی دوسری پلیدی نہ ہوتو اس ہاتھ کو بغیر دھوئے ڈال دیا کرتے تھے (بیکویا ضمنا وضواور مدث بعد امام بخاری نے دوشم کے اثر نقل کئے ، ابن عمر اور براء کا بید کہ دو اپناہا تھو وضوئے پانی ہیں بغیر دھوئے ڈال دیا کرتے تھے (بیکویا ضمنا وضواور مدث اصفر کا مسئلہ بیان کردیا، پھرابن عمر وابن عباس کے بعد امام بخاری نے تین احاد بیٹ ابت کرتے ہوئے جو تھی نفیل پانی کی اور شاہر اس کے بعد امام بخاری نے تین احاد بیٹ ایک ذکر کیس جن سے بیٹ بیت ہوتا ہے کہ بی کریم عقبہ اور پھا ہم ان سے بیات بھی نکل کہ اس صاحب میں ایک کے پانی لینے اور شسل کرنے سے دوسرے پر مطہرہ کے ساتھ شسل فر مالیا کرتے تھے اور بظا ہم ان سے بیات بھی نکل کہ اس صاحب میں ایک کے پانی لینے اور شاہر آ پر بھی نگل کہ اس صاحب سے تھی نکل کہ بنا ہم آ پ بھی نگل کہ بنا ہم آ پ بھی نگل کہ بنا ہم تھے ہوتی تھیں ور دو پاک سمجھے ہوتی تھیں ور دندا یک ساتھ شسل ہی نہ کرتے ، اس کے سرتھ اس سے بیاتی نگل کہ اس صاحب سے تھی نکل کہ بنا ہم آ پ بھی نگل کہ بنا ہم آ پ بھی نکل کہ بنا ہم آ پ بھی نگل کہ بنا ہم کو بھی نگل کے بھی نگل کہ بھی نگر کی بھی نگل کہ بھی

ے پہنے ہاتھ ہیں دھوئے اوراس کواس صورت پرمحمول کر سکتے ہیں کہ ہاتھ پر دوسری کسی نجاست کے عداوہ منی کااثر بھی نہ ہو۔

نیز ایک صدیث درمیان میں دوسر نے نہسر پربھی ذکر کردی کہ حضورا کرم عیف جب خسل جنابت فرماتے تھے تواپنہ ہاتھ دھوں کرتے تھے،

اس دھونے کوسنیت پربھی محمول کر سکتے ہیں جیسا کہ حضرت شاہ ولی املاص حب نے بھی لکھا کہ پہلی حدیث سے جواز ادخال مید کا ثبوت ہو اور

دوسری سے اس کے مسئول ہونے کا اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کا اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اہم بخاری نے بیھی دوسری حدیث
دوسری سے اس کے مسئول ہونے کا اور ہمارے حضرت شاہ صاحب کا اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ اہم بخاری نے بیھی دوسری حدیث
دوسری کے صورت وجوب کی ذکر کی اور جب بیہ ہوا ہوگا کہ ہاتھ پر جن بت کا اثر ہواور منی کوامام بخاری نے بھی حنفیہ کی طرح نجس سمجھ ہو بہر

حال اس صورت کے دائر واحتال میں ہونے ہے تو اٹکارٹہیں کی جاسکتا۔واللہ تقالی اعلم دوسری بات حسب ارشاد حضرت شاہ صاحب امام بخاری کے اس ترجمة الباب سے بیڈگی کہ وہ ، مستعمل کو طاہر سمجھتے ہیں جو جمہور کا خرجب ہے اور صرف امام مالک اس کے قائل ہیں کہ وہ مطہر بھی ہے۔ مذہب ہے اور صرف امام مالک اس کے قائل ہیں کہ وہ مطہر بھی ہے۔

نجاست ماء ستعمل كاقول

حضرت شاہ صاحب نے فرہ ہواگر چہ حنفیہ کا مسلک مختار ماء مستعمل کے متعلق طاہم غیر طہور ہی کا ہے جومسلک جمہور ہے تاہم نبی ست کی جوروایت منقول ہے وہ بھی بے دلیل نہیں ہے اور نہ وہ اس میں منفر دہیں چنا نبی حضرت ابن عمر سے باسنادتوی مروی ہے میں اغتسر ف می ماء و ہو جنب ف ما بقی نبحس (مصنف ابن الی شیبة نقله العینی فی العمد ق۳۱ یا لیعنی جوشنس ہی ات جن بت باتی میں باتھ ڈار کر کا لیا گیا تو باتی ہوجاتا گا اور قن وی ابن تیمید میں امام احمد ہے ایک تو روایت ہے کہ جنبی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ جس ہوجاتا کی اور قن وی ابن تیمید میں امام احمد ہے ایک تو روایت ہے کہ جنبی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ جس ہوجاتا کی اور قن وی ابن تیمید میں امام احمد ہے ایک تو روایت ہے کہ جنبی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے وہ جس ہوجاتا

پھر فرہ میا کہ دلم برابن عمرالخ ہے بھی قور نجاست مذکور کے خلاف پچھ نیلٹا کیونکہ اتن قلیل مقدار ہورے ان مشائخ کے یہاں بھی معاف ہے جو ماء سنتعمل کونجس کہتے ہیں اور درمختار میں بیجی تصریح ہے کہ ہء مستعمل دوسرے پانی میں ال جائے تو اعتب رغا ہے واکثر کا ہے اس سے بیمعلوم ہوا کہ نجاست کے قول میں زیادہ شدت نہیں ہے۔

### أمام بخارى رحمه التدكا مقصد

حضرت شہ وصاحب نے فرمایا امام بخاری کی غرض ان احد دیث کے ذکر ہے دوبا تیں بیں ایک تو پائی میں ہاتھ ڈانے سے پہنے ہاتھ اللہ حافظ ابن تیمیہ نے کے۔ امیں تو سطر آلکھ سوکر اٹھنے کے بعد اگر کوئی تھیں ، بنہاتھ پائی میں ڈال دیو کیادہ مستعمل ہوجائے گا جس سے وضود رست نہ ہوگا تو اس جس نزاع مشہور ہے ادراس میں امام احمد سے دوروایت ہیں اوران دونوں روایات کو مام احمد کے اصحاب و تبعین میں سے ایک ایک گروہ نے ختی رسیا

ہے ہیں ممانعت کوتو ابو بمروقاضی اور اکثر ان کے، تباع نے ، ختیا رکیا ہےا ورحضرت حسن وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے دوسری رو، یت کدو ہ پانی مستعمل نہیں ہوجہ تا اس کوخر تی وابو محمد وغیرہ نے اختیار کیا ہے اور یہی تول اکثر فقہاء کا ہے تی وئی ہے۔ا

 دھونے کو ٹابت کرنا دوسری ہیں کہ وقت ضرورت ہاتھ دھونے کے بغیر بھی پانی میں ہاتھ ڈال کر چلو میں پانی نکال سکتے ہیں اگر چہ شریعت کی نظر میں مجوب و پہند یدہ یہی ہے کہ اس سے پچنا چاہیے حضرت شاہ صاحب کی اس تشریح سے امام بخاری کی رائے بعینہ وہی ٹابت ہوتی ہے جو انکہ حنفیہ کی ہے گر حضرت اقد س مولانا گنگو ہی کا ارش داس کے خلاف نقل ہوا ہے حسب روایت لامع ان کا خیال ہیہ کہ ہام بخاری کی غرض یہاں ماہ مستعمل کی طہارت وطہوریت دونوں کو بیان کرنا ہے پھر تکھا کہ یہ مقصداس سے ٹابت نہیں ہوسکت کہ پی کی کا استعمال اس وقت مانا جاتا ہے جبکہ اس سے اراد و قربت یا از اللہ حدث ہوا ہو ہو اہو ہذا امام بخاری کا استدال لے یہاں ان دوصورتوں میں فرق نہ کرنے کے سبب ہوا ہے کہ ایک استعمال از الدھدٹ کے لیے ہوا کرتا ہے اوراکی بغیراس کے بھی اس طرح امام بخاری نے طاہر وطہور میں بھی فرق کا خیل نہیں کیا۔

حضرت گنگوہی کے ارشاد پرنظر

ہمارے نزدیک حضرت کے ارشاد کے نقل میں پھھسامج ہوگی ہے اور خیال ہے کہ ایس بات انہوں نے امام بخاری کی متعلق ندفر مائی ہو گی جوان کے دفت نظر کے منافی ہو چونکہ حضرت شیخ الحدیث وامت برکاہم نے حاشیہ میں اس پر پچھنیں لکھااس لیے ہمیں اتنی وضاحت کرنی پڑی ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی پچی بات بر تحقیق بلیغ اپنے حضرات اکا بر کیطر ف منسوب نہ ہونی جا ہے بھر چونکہ امام بخاری کا مسلک پورے واثوق کے ساتھ متعین کرنا کافی وشوار ہان کو معمول قسم کے احتمالات کی بناء پر جمہورائم کہ کے مسلک سے دور کردینا بھی مناسب نہیں ہے جسیا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ مسلک جمہور طاہر غیر طہور کا ہے اور صرف امام ما لک طہور مطہر ہونے کے قائل ہوئے ہیں اس لیے حضرت شاہ صاحب کی رائے زیادہ انسب ہے وامقد تعالی اعلم حضرت شنخ الحدیث نے حاشیہ لامع ۱۰ ایس وا یا وجہ عند سے شروع کر کے جو پھھ لکھا ہو وہ

قوله حدثنا اابو الوليد ثنا شعبة الخ اس پر حضرت شاه صاحب فرما يعيد يجى الناه نسائى شريف ميں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے كه رسول اللہ عليقة كے وضوم بارك كے ياتى كى مقدار دو ثلث متقى۔

یہاں حضرت شاہ صاحب نے اس امری طرف اش رہ فر مایا کہ اہ م محمد وغیر ہ بعض احادیث کی روشنی میں وضو کے بیے مدکی تعیین اور
عسل کے لیے صوع کی تعیین کرتے ہیں گر جمہورائمہ کا مسلک عدم تعیین ہی ہے کیونکہ شیخے ہخاری کی ای قوی سند سے نسائی کی وہ حدیث بھی
یہی ہے جس سے دو ملٹ کا ثبوت ہوا اور ایک روایت ہیں نصف مدبھی نقل ہوا ہے اگر چہوہ قوی نہیں ہے اس سنے اس مسئلہ ہیں جمہور کا مسلک
ہی تھی ہے کہ مدوصاع کی منقول مقدار کو نقر ہی قرار دیا جائے تحدید کی نہیں والند تعی لی اعلم ہم نے یکی بات مع شکی زائدا نوار اب ری ۹ کا ۔ ۵
ہیں بھی باب الوضوء کے تحت لکھی تھی۔

حضرت شاه صاحب كاطريقه

تمام احادیث البب اوران کے طرق ومتون پر نظر کرنے کے بعد بچی تلی اور دوٹوک محققاند ومحد ثاندرائے ہمارے حضرت بیان فرہ وی

کرتے ہے درحقیقت وہی بات نہایت کارآ مداور آب زر ہے لکھنے کے قابل ہوتی تھی اورایک تراء کی تلاش تفتیش و تحقیق اور تحریر ہے الوار
الباری کا بڑا مقطع ہے راقم الحروف نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ عاجز کا بڑا مقصد صبط تقریر کے وقت حضرت شاہ صاحب کی خصوص تحقیقات
و آ راء قلمبند کرنے کا تھا، خدا کا لا کھ لا کھ شکر واحسان ہے کہ وہ بی چیز کا م آ رہی ہے کیونکہ دوسرے حضرات کی تحقیقات و آ راء تو ان کی کتابوں
سے براہ راست بھی کی جا کتی ہیں اور الحمد مقد جاری ہیں گر حضرت کی صبح کا راء اور فیصلوں کا پورے وثوق و تعبت سے ساتھ جمع کرنا بہت و شوار
مرحلہ ہے نا ظرین دع فرماتے رہیں کہ ہیں اس مہم کوسر کہ سکوں۔ وائتد المبیسر لکل عمیر۔

# باب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل بسب من افرغ بيمينه على شماله في الغسل بس في الغسل بين المين والمنه المين ال

( ٢ ٢ ) حدثما موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال ثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت مضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترتمه فصب على يده فغسلها مرة او مرتين قال سليمان لآ ادرى اذكر الثالثة ام لاثم افرع بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالارض او بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل راسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فاولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها

بحث و تظرن ما فظ کی ذکر کروہ تو جید مذکور کا مطلب یہ نکاتا ہے کہ دائیں طرف برتن رکھ کرا گروضو و شسل کریں گئے تو وہ صورت بھی ترجمۃ الباب کے لیے تکلف سے خالی نہیں کیونکہ ایک صورت میں بائیں ہاتھ پر پانی فا النے کے لیے دائیں ہاتھ سے پانی نکا لنا بوجہ ضرورت ہوگا جس طرح استنجاء کے وقت نجاست دھون فالنے کے لیے دائیں ہاتھ سے بانی نکا لنا بوجہ ضرورت ہوگا جس طرح استنجاء کے وقت نجاست دھون کے لیے ہوتا ہے اور ایک صورتوں میں تیامن کی رعایت مستنی ہوجاتی ہاس لیے ایک صورتیں اگر ترجمۃ الباب کے تحت آتی بھی ہیں تو وہ ضمنا آتی ہیں تیامن کی پہند میدگی سے تحت نہیں دوسرے مید کہ حسب تحقیق علامہ خطابی وائیں طرف کھلے مند کا برتن وضو و شسل کے وقت رکھیں گے تو اس سے صرف بائیں ہاتھ کو دھونے یا پاک کرنے میں تو افراغ بالیمین علی الشمال ہوتا ہے باتی سارے وضو و شسل میں تو دونوں ہاتھوں کا ایک ساتھ استعال ہوگا جس میں تی من کا سوال ہی پیدائیں ہوتا چنا نچہ امام بخاری نے بچھ ہی قبل باب المضمضہ والاستنگ تی فی الجنابۃ میں ایک ساتھ استعال ہوگا جس میں تی من کا سوال ہی پیدائیں ہوتا چنا نچہ امام بخاری نے بچھ ہی قبل باب المضمضہ والاستنگ تی فی الجنابۃ میں کی حدیث الباب (حدیث میمونۃ ) ذکر کی ہے جس میں تو من میں تو بی بی ہوتا چنا نچہ امام کے شروع میں وا بنے ہاتھ سے بائیں ہوتا چائی ڈالا

اوراس طرح دونوں ہاتھ دھوئے پھرغسل فرن کیا اور بایاں ہاتھ زمین پررگز کراس کو دھویا پھرکلی وغیرہ کی الخ غرض جوصورت استنجاء کے علاوہ تھی وہ خود ہی امام بخاری حدیث فدکور کے در بعدواضح کر چکے ہیں اس سے اس کو دوسری عام احدیث تیا من کے تحت رائے کی ضرورت قطعہ نہیں ہے اور امام بخاری کا عام کے ذر بعد حدیث میمونہ ہی کے ان دونوں متون سے ثابت ہوجاتا ہے دوسر نے تکلفات کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس موقع پر تفق عینی نے پہنیں مکھانہ حافظ کے جواب مذکور پر پچھ نقد کیا ہے ہی رکی ذکورہ ہال رائے کی تا کید علی مدخطا بی کے اس قول ہے بھی ہوتی ہے جس کو کر مائی نے ان سے نقل کیا ہے ہی کہ دواہ ہے بھی ہوتی ہے جس کو کر مائی نے ان سے نقل کیا ہے ہی کہ داہنے ہاتھ سے باتھ ہے باتھ ہے بین ڈالنے کا طریقہ استنجاء کے اندر ہے اور اس میں صرف یہی طریقہ متعین ہے دوسرا جا کر تیں اطراف جسم دھونے کے ابدر چوڑے منہ کے برتن کو دانی طرف کھیں گے اور بائی بھی داہنے ہاتھ ہے لیں گورٹ منہ دالے برتن ہے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے برتن ہے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے برتن ہے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے بائی ہور پر بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے برتن سے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے برتن ہے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے برتن ہے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔ اورتک منہ دالے برتن سے بائی ڈائیس گے۔ (لامع الدراری ۱۹ ۱۰)۔

# حضرت گنگوہی کاارشاد

آپ نے فرمایا کہ امام بخاری نے اس باب ہے اس بات کاردکیا ہے جوعورتوں کی طرف منسوب کر کے مشہور کردگی تی ہے کہ داہنے ہاتھ ہے با کیں ہاتھ پر پونی ڈالناخ ص ان کی عادت ہے گویا اہم بخاری ہے بتلانا چاہتے ہیں کہ بیصرف ان کی عادت نہیں بلکہ شریعت میں بھی اس کی بعض صورتیں جا کزیامتھ ہیں جا کز بلا کراہت کی صورتیں ضرورت کے اوقات کی ہیں اور جا کزمع الاستخباب والی صورت استنجاء والی ہے جبیما کہ علامہ خطا فی نے بھی کہا کہ اس کے سوانا جا گزیا کروہ ہیں

## توجيهر جيح بعيد ہے

ال موقع پربعض حفزات نے لکھا کہ یہ بھی بعید نہیں کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ترجیح صب امیء بالیمنی علی الیسری پر تنبیہ
کی ہو کیونکہ بعض روایات افی واؤ دوغیرہ میں صب المہ علی الیدائیمنی یا برتن وا ہے ہتھ پر جھکانے کا ذکر ہوا ہے لیکن بی تو جیہاس لیے بعید ہے
کہ امام بخاری صرف استنجاء والی صورت کی حدیث لائے ہیں اس لیے اگر ترجیح ٹابت ہوگی تو صرف اس کی ۔ اور روایات البی واؤ دوغیرہ میں استنجاء والی صورت میکونوٹیس ہے۔

بات يها ل عقر وع بوئى ہے كاس موقع پرتيامن والى بات كودرميان ميں لے آنابركل نہيں ہاورجن حفرات نے بھی استخاء اور
اور ضرورت كى صورتوں ہے بث كر يہاں غلط مجت كيا ہے وہ سب ہى موضوع بحث ہے دور ہو گئے بيں اصل بيہ ہے كہ تيامن والى بات كا
ترجمة الباب يا حديث الباب ہے كوئى ہى تعلق نہيں ہاور نودا، م بخارى بھى پہلے مستقل باب التيمن فى الوضوء والغسل لكھ چكے بيں اوراس
تے بل باب انتھى عن الاستخاء باليمن اور باب لا يمسك ذكرہ بيميند اذاب ل بھى لا چكے بيں جن ہا ستنوء كے باقت افراغ الماء باليمين على الشمال والى بات ضمنا متعين ہو بھى تھى اب چونكہ احوال وصفات عسل نبوى ہے تحت اى كى مزيد صراحت و وضاحت آرہى ہے تو اس كو مستقل باب قائم كر كے بھى بتل رہے بيل اور ہميشہ بائيں ہم تھ سے دائيں كو پہنے دھونا اوراسي طرح كام كودا ميں جانب ہے شروع كر نا اور ہم خسيس كام كو بائيں جانب ہے سب امور تو پہلے ہے طے شدہ ہيں جس كی وجہ بيہ كہ کہ تربیت نے يمين كو بسار پر مطلقا شرف واعز از بخش ہے دراسی کے دراسی کے تاس كوتمام امور برو خير پر مقدم كيا ورام ورضيعيہ دو يہنير ميں بيار كومقدم ركھا ہے۔

اے حضرت شاہ صاحب نے درائی واؤو'' باب کراہمة مس الذکر بالیمنین فی لاستبراء میں فرہ یا ستبراء سے مراد استنجاء ہے اور یکی تھم دوسر مے کل نجاسات میں بھی ہے کہ وہال واہبے ہاتھ کا استنہال کروہ ہے (اٹو اراالبحود محا۔ا

علامدنو وی نے مکھاشریت بیں بیقاعدہ کلیمستمرہ ہے کہ جوامور با ہے تحریم وتشریف یازینت ہے منعلق تیں ان سب بیل (بقیدہ شیرا گلے صغیریر)

باب كانقذم وتاخير

زیر بحث باب اکثرنسخوں میں باب تفریق الوضوء والفسل ہے موخر ہے اورای طرح سے فتح الباری عمدۃ القاری میں بھی ذکر ہوا ہے چنانچہ فتح الباری ص۲۲۰ج امیں لکھا کہ یہ باب اصلی وابن عسا کر کے نسخہ میں اس سے پہلے باب تفریق والے سے مقدم ہے گرمطبوعہ بخاری شریف میں مقدم ہے اس لئے ہم نے اس کا اتباع کیا ہے

محقق عینی نے لکھا کہ ہر دوصورت تفذم و تاخر میں دونوں متصل ابواب میں با ہمی من سبت اتن ہے کہ دونوں کا تعلق دضو ہے ہے یہ دونوں میں ایک جائز امرکو بیان کیا گیا ہے اتنی مناسبت کافی ہے

حافظ پرنقذ بھتی نے لکھا کہ حدیث الباب میں فصب معطوف ہے فاراد نعل محذوف پر لینی حضرت میمونہ فر ماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم علیقے کے شمل کے واسطے پانی رکھا اور پروہ کا انتظام کر دیا آپ ہاروہ شمل وہاں پہنچے کپڑے اتارے اور سرکھولا ہوگا پھر ہاتھوں پر پانی ڈال کران کوایک یادوہاردھویا پھردائیں ہاتھ سے ہائیں ہاتھ پر پانی ڈال کراستنجاء کیا الخ

محقق عینی نے تکھا کہ فیصب عملی یدہ میں یہ ہے اسم جنس مراد ہے لبذا دونوں ہاتھ دھونے مراد ہیں پھر لکھا کہ حافظ نے لکھا کہ فصب کا عطف وضعت پر ہے اور معنی ہے کہ میں نے شل کے لیے پانی رکھا اور آپ نے شمل شروع فرمادیا'' بی تصرف مذکوران لوگول کا سا ہے جومعانی تراکیب کا کوئی ذوق صحیح نہیں رکھتے اور صب ماء کو وضع ماء پر کیسے مرتب کر سکتے ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان دوسر ہے افعال بھی ہیں جبکہ ان دونوں کے درمیان دوسر ہے افعال بھی ہیں چرصب کی تفسیر بھی شرع کے ساتھ درست نہیں ہے عمدہ ۲۰۲۸)

قوله ولم مرد ما كى شرح

محقق عنی نے لکھا، بیارادہ سے برد سے بیں اور مطالع بیل لم برد ہا کو ابن اسکن کی روایت بتلا کر غط کہا گیا ہے، کیونکہ اس سے مطلب بجڑ جاتا ہے اور کم برد ہا کی تا تیرا، م احمد کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس بیں ای استاد سے آخر بیں فیقال ہے گذا و اشار بیدہ ان الاار یدھا ہے اور روایت اعمش بیں فناولته ثوبًا فلم یا خذہ فانطلق و ہو ینفض یدیه وارد ہے۔ (عمدہ س ۲۸ ج) ا

#### باب تفريق الغسل والوضوّء ويذكر عن ابن عمر انه غسل قد ميه بعد ما جف وضوه

( قد الله المورض كردم الله المحمد ابن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن سالم ابن ابى الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للبى صلى الله عليه وسلم مآء عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للبى صلى الله عليه وسلم مآء يختسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين اوثلثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذا كيره ثم دلك يده بالارض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل راسه ثلاثا ثم صب على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قد ميه:

مر جمہ، حضرت میمونہ نے فرمایا کہ ہیں نے نمی کریم علی کے لئے خسل کا پانی رکھا تو آ پیٹی کے نے پانی اپنے ہاتھوں پرگرا کرانہیں دودویا تنین تنین مرتبہ دھویا، پھرداہنی ہاتھ سے با میں ہیگرا کراپنی شرم گاہ دھوئی اور ہاتھ کوز مین پررگڑا، پھرکلی کی ناک میں پانی ڈالہ اور چپرے اور ہاتھوں کودھویا پھرسرکوتین باردھویا اور بدن پر پانی بہایا پھرا کیے طرف ہوکرقدموں کودھویا۔

تشری : امام بخاری کامقصداس باب سے بیٹا بت کرنا ہے کہ دضوا در شسل کے ارکان ہیں موالات (پے دریے) دھونا شرط و واجب نہیں ہے ، ہلکہ سمالی دھوئے ہوئے اعضائے خنگ ہونے کے بعد بھی اگر بعد کے اعضاء کو دھولیا جائے گا تو دضویا غسل سیج تا ئید ہیں انہوں نے حضرت ابن عمر کا اثر بھی پیش کیا ہے۔

لی تکریہ:

ندگورہ بالا تنقیح سے میہ بات ضرور روشی بیل آئی ہے کہ ان م بخاری کا تثبت نقل آٹار صحیبہ بیں ان دیت سیح بخاری کے دیہ اس سے بہت نازل ہے کونکہ اثر ابن محرفہ کوری روایت امام ما لک کی سند ہے جس کوامام شافع نے بھی اپنی کتب 'الام بیل نیا اور پھر تی تی ہے کہ ان سے لیا ، فاہر ہے کہ ان کہ بھر کی ان سے لیا ، فاہر ہے کہ ان کی مداری کم ہوگی بخاری کے زمانہ بیل اثر فدر کافی شہرت یافت ہوگا ، پھر بھی امام بخاری نے اس کو بجائے سے کے شاف کی ان سے تر بھر بھی امام بخاری نے اس کو بجائے سے کے شاف کیا اگر چہ صیفہ تم بھی ہے ہوگئی میں کہ ایسے قریب زمانہ کے اثر کوروایت کرنے والے مام ، لک اپنی موط بیل کسی سے باقعول بھی تھا اور اس طرح ان سے قریب زمانہ سے ان بھر بھی فیصل سے علمی حضیہ روایت کر گئے ، جن کی وفات ۲۰ میں ہوگی اور ان کی کتاب 'الام' 'بھی سب کے ہاتھوں بھی تھی جس سے بعد والوں نے لیا ، پھر بھی ان میاری وید کو کے فظ سے شس قد بین کی روایت کر گئے ، ہیا بات زیادہ اور ان کی کتاب 'الام' 'بھی سب کے مام اور ان عوض کرنا متاسب مصوم ہوتا ہے کہ جس طرح ، ہارے انظم وعلمہ اور ان کے دفقاء و تلافہ و بین فقہ نے احاد یہ کے ساتھ آٹار میں بوری کا واثی وار ان عوض کرنا متاسب مصوم ہوتا ہے کہ جس طرح ، ہارے انظم وعلمہ اتم واضم ۔

مفیدا ضافہ اوپر کی سلور نکھنے کے بعدا، مجمد کی مشہور ومعروف معرکۃ الآ را پاکاب' اکجۂ علی الل لمدینہ' ایٹیسی توس میں بھی مسے علی الخفین کے باب میں حضرت ابن عمرگا اثر فدکورموجود ہے،اوراسی طرح ہے جیسے ہم نے انحلی سے نقل کیا ہے اس کوروایت کر کے ایام ہی م نے نکھ حضرت ابن عمر نے جس وقت مدینہ طیب کے اندر دہجے ہوئے بازار میں پیشاب کیا تھ ،وواس وقت وہاں مقیم تھے یہ مسافر ،اور رہیجی اہل المدینہ سے بوجھا جے نے (بقیہ حاشیہ اسطح میر پر مگر ہمارے حضرت شاہ صاحب درس بخاری شریف میں فر ہ یا کرتے تھے کہ حدیث اب ب میں فغسل قد میہ سے صرف تاخیر کا ثبوت ہوتا ہے اس امر کانہیں کہ بیٹسل بعد خشک ہونے کے ہواتھ یواس سے قبل یعنی حضرات کی رائے بیٹھی ،اہ م بخاری کی جفاف والی ہات کا ثبوت

(بقیده شیصفی سابقنہ) کی حضرت ابن عمر نے جووضو کے وفت سے ہی نہیں کیا یہ ں تک کہ وہ ہازار سے چل کرمبحد نبوی تک گے ،ور وہال سے خصیں کیا تو سیات کہ وہ ہیں عملے اعضاء کا یا ٹی خشک نہیں ہوگی تھا؟! میں پہلے اعضاء کا یا ٹی خشک نہیں ہوگی تھا؟!

۔ پھرلکھ کو، ٹر ندکورے تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ شخصن مقیم بھی کرسکتا ہے اور یہ بھی کہ جفوف وضو ہے قص وضوئیں ہوج تا بلکہ درمیا نہیں دوسرائمس ہوں وضو کے بھی جائل ہوجائے تو کوئی مضا کقت نہیں ، جیسے حضرت ابن عمر کا بغیرسے کئے ہوئے مسجد کی طرف چلنا اور جانا ( کتاب انجیش ۳۳ ج مطبوعہ النة احیاء معارف

العم نيديدرآ بادرمع تعليقات المحدث لكبيرمفتي مهدى حسن محيفتهم)

ہے ہی ای وروایت ایا ہے بین امام ہ لک سے صف رو بوٹ مقول ایں الحبر رہے کہ وہ یہ سے سے سال میں و مراہ دھے ایں اور منقوں ہے دوسرے یہ کہ وہ توقیت کے بھی خداف ہیں ، نہ قیم کیسے ، س کو ہانتے ہیں ، نہ مسافر کیسے ، بینی وہ دونوں سے کرتے رہیں گے جب تک کہ جس اراب کے مقدرین نے س بارے میں اخبار س قطہ سے استدال کیا ہے ، جن میں سے کوئی بھی سے خہیں ہے (الخ محمی ص ۸۹ ج۲۷)

۔ مافظ زیلعیؓ نے نصب الرابی بیل ۱۶۲ج اسے ۱۹ جا تک حسب عادت کھل محد ثانہ ومحققانہ بحث کی ہے، حافظ بن تیمیہ کو بھی عدم توقیت کے حقیں کا مد می کہا گیا ہے (معارف السنن ص ۲ ۳۳۳ج ۱)معلوم نہیں، نہوں نے جمہور اور خصوصاً اہام احمد کے خلاف بیرائے کیوں قائم کی ۱۶مکن ہے کے دوسرے تفروات کی طر ت کیا گیا ہے۔

 حدیث الباب سے نہیں ہوتا ،اس سے بیجی معلوم ہوا کہ امام بخاری کی ہرفقہی رائے کا ثبوت ان کی روایت کر دہ احادیث ابواب سے ضروری نہیں ہے ،اور بینہایت اہم بات ہے جس کا ذکر یہال پر حافظ یا عینی نے نہیں کیا ہے حضرت شاہ صاحب نے بیجی فر مایا کہاس مسئلہ میں امام بخاری نے حنفیہ کا مسلک اختیار کیا ہے اس کے بعد ہم موارات کے مسئلہ میں اختیاری نے حنفیہ کا ذکر کرتے ہیں۔

لفصیل فداہب: حافظ ابن جمر نے لکھا جواز تفریق بی امام شافعی کا قوں جدید ہے جس کیسے اس امر ہے استدلال کیا ہے کہ حق تعالی نے اعضاء کا دھونا فرض کیا ہے اہذا جو تحف اس کی تقبیل کرے گا خواہ تفریق کر کے باہد در ہے اتصال ہے دونوں طرح فرض کی ادائیگی ہوج ہے گی، پھرام م بنی ری نے اس کی تائید حضرت ابن عمر کے فعل ہے بھی کردی ہے اور یہی قول ابن المسیب ،عطاء اور ایک جماعت کا ہے، امام ، لک و رہید کہتے ہیں کہ جوعم اتفریق کرے گائی پروضو و شمل کا اعادہ ہوگا بھوے گا تو نہیں ہوگا اور امام ، لک سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر تفریق تھوڑے و قفہ کی ہے تو بناء کرے گائی پروضو و شمل کا عادہ ہوں کا اور نے وقفہ کی ہے تو بناء کرے گائی ہے و قفہ کی ہے تو اعادہ ہیں ، یسب تفصیل ابن ایمند ریے قل کی ہے اور کہ کہ جس نے اس معاملہ میں تو تفریق کی مطبقا اجازت وے دی گروضو ہیں نہیں ، یسب تفصیل ابن ایمند ریے قل کی ہوا کہ کہ جس نے اس معاملہ میں جفاف ( خشک ہونے کو ) حدفا صل بنایا اس کے پاس کو ئی جمت و دلیل نہیں ہے ، امام طحاوی نے بھی کہ جا کہ و فوق کو کی حدیث نہیں ہے کہ اس کو ناقص مان لیس ، اس لئے آگر س رے اعض و وضو خشک ہوج کی طہرت کا تھم باطل نہیں ہوتا ( فنتج البوری ص ۲۰ ج ۱ )

حافظ ابن حزم نے بھی تفریق وضووعشل کو جائز قرار دیا خواہ کتنی ہی دیر ہو جائے اور اس کوا، م ابوحنیفہ وشافعی ،سفیان تُوری ،اواز گی ، وحسن بن تی کا ند ہب لکھا ہے۔ پھرا حادیث و آثار ذکر کئے اورامام ، لک کار دکیا ہے۔ (انجلی ص ۲۸ ج۴)

بحثیت صحت وجدانت قدرنظیر نبیں ہےاورا صادیث بھی نہایت قوی موجود ہیں اورعدم نوقیت کو ثابت کرنے وال اخبار ساقط رعنبار ہیں کدان میں ہے کوئی بھی سیجے نہیں ہے(ملاحظہ ہواکھلی ص ۸۷ج۲ وص ۸۹ج۲)

الیم صورت بیں اوم بخاری کار جحان بالفرض اگراہ م ، لک ہی کے بیک تول کی طرف تھ تو حسب عادت استفہا می طریقہ ہے تو قیت پر باب قائم کرکے اور صحیحہ ذکر کر دیتے ،گراس بارے بیں اوم بخاری کی بوزیشن یوں ہے داغ ہو جاتی ہے جیسا ہم نے او پر مکھ کہ انہوں نے تمام سی ح اعادیث کو جمع کرنے کا التزام ہی نہیں کیا ،اور یہ بات آج کل کے غیر مقعدین کے میں منے ضرور پیش کرنے کی ہے جو ہر مسئند میں حنفیہ سے حدیث بنی ری کا مطاب کیا کرتے ہیں اور گویاوہ ناو گفت ہے جو ان کا مسئلہ یا مسلک کمز ور ہے۔ ان کے باس بخاری کی حدیث نہیں ہے تو ان کا مسئلہ یا مسلک کمز ور ہے۔

ہر سے دوں پر چیہ روز موج ہے میں مدہ ہے۔ اس میں دوں میں ہے۔ اس میں میں ہے۔ اس میں ہوئے ہیں ہے۔ اس کی بیل اے نہاس کا باب قائم کی تواس سے پی بات ہم نے بول قائما کے مسئد پر بحث کرتے ہوئے کھی تھی کہ امام بخاری وں قائم کی حدیث تواس کے بدائل کی حدیث تھی ، آئی اور صرور تھی ، بلکہ حضورا کرم ہوئے گئے کہ ہمیشہ کی عادت میں رکہ ہی بدئے کر بیٹے سے بھی اس کوا مام بخاری جا ن ہو جھ کر کے التزم کیا ہی نہ تھا اس کوزک کردیا ورصرف آن بندا گئے کہ کسی ضرورت ومعذوری کے وقت بول قائما بھی جا نزاور ثابت ہے واللہ تھی گا میں عالم وعلمہ اتم واقعم۔ (مولف)

#### باب اذا جامع ثم عاد ومن دار على نسآئه في غسل واحد.

(جس نے جماع کیااور پھردوبارہ کیااورجس نے اپنی کی بیبیوں ہے ہمبستر ہوکر یک عنس کی)

(٣٦٢) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدى ويحيى بن سعيد عن شعبة عن ابراهيم بن محمد بن المعتشر عن ابيه قال ذكرته لعائشة قالت يرحم الله ابنا عبدالرحمن كنت اطيب رسول الله رسول الله وسلى الله عليه وسلم فيطوف على نسآئه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.

(٢٦٣) حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة قال قلت لانس او كان يطيقه قال كنا نتحدث انه اعطى قوة ثلاثين وقال سعيد عن قتادة انا نتحدث ان انسا حدثهم تسع نسوة.

تر جمہ ۲۲۲: حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر نے اپنے والد نے قال کی میں نے حضرت عائشہ کے سامنے اس مسئلاً (عنسل احرام میں استعال خوشبو کا ذکر کمیا تو آپ نے فرما یا کہ اللہ ابوعبدالرحن پررحم فرمائے (انہیں غلط فہی ہوئی میں نے رسول اللہ علیانی کوخوشبو ساگا کی اور پھرآپ اپنے تمام از واج کے یاس تشریف لے گئے اور مسج کواحرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے سارابدن مہک رہا تھا

تر جمنہ ۲۲ ان حضرت انس بن مالک نے بیان کی کہ نبی کریم علیظی ون اور رات کے ایک بی وقت میں اپنی تم م از واج کے پی گئے اور بید گیارہ تھیں (نومنکوحہ اور دو باندیاں) راوی نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ کیا نبی کریم علیظی اس کی قوت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ تومیں مردوں کے برابر طافت وی گئی ہے اور سعید نے کہ کہا تی دو کے واسطے سے کہ ہم کہتے تھے انس نے ان سے نواز واج کا ذکر کیا۔

تشری : محقق ینی نے لکھا کہ امام بخاری کا مقصداس باب سے بیتنا نا ہے کہ ایک جماع کے بعداس کا اعاد ہ ای شب میں یا ی دن میں کرے تو ہر دو جماع کے درمیان وضویا شسل کرنا چاہیے یا نہیں تو مسئد ہے ہے کہ متعدد جماع کے لیے ایک شسل کا ٹی ہے بینی ہر جماع کی سیالت الگ فسل کرنا واجب نہیں چنا نچہ علاء کا اس پر اجماع ہے ، البت ایسا کرنا مستحب ہے کونکہ حدیث ابی واؤ دنس کی میں ہے کہ نی کریم علیقے نے الگ الگ فسل بھی فرما ہے ہیں اور جب راوی حدیث صحابی ابورافع نے عرض کیا یارسول القسطی آ ہے نے ایک بی فسل پر می عالمت میں اگر کوئی فض خوشبو استعال کر سے تو بید خوتبو استعال کی گی اورا ترام کے بعداس کا اثر بھی باتی رہا تو بی جنایت ہے دھڑت عاکثہ رضی اللہ تعالی کے مسئل پر ہیں اور جہورا مت احرام ہے بہلے کی خوشبو ہیں کوئی اور جو جس کی اور جہورا مت احرام مے بیلے کی خوشبو ہیں کوئی مسئل پر ہیں اور جہورا مت احرام مے بیلے کی خوشبو ہیں کوئی مسئل پر ہیں اور جہورا مت احرام مے بیلے کی خوشبو ہیں کوئی مسئل پر ہیں اور جہورا مت احرام مے بیلے کی خوشبو ہیں کوئی مسئل ہی تھنے خواہ اس کا اثر احرام مے بیلے کی خوشبو ہیں کوئی مسئل ہی تھنے خواہ اس کا اثر احرام می بیلے کی خوشبو ہیں کوئی مسئل ہی تھنے خواہ اس کا اثر احرام می بوجہ میں قی رہے 'مولف''

سے اس موقع پر حافظ نے فتح الباری ہیں تودیا محاورت کو عام رکھا ہے کہ ای رات میں ہو یہ غیر ہیں جس پر کفق بینی نے غذکی کہ جو تود غیر ہیں ہوگا اس کو جو ف و عادت میں تو وقع پر حافظ الباری ہیں تو وہ اس موقع پر حافظ کے دان ہو گئیں ہو سے اور یہاں بہی متعین ہے ابتدائی جماع اور دوسرا تیسر ابھی ایک بی رات یا یک بی دن میں واقع ہو تھتی بھنی کار ممارک نہ کوراگر چہ نفظ کو دمعاورت کی مراوو معنی کے فاس سے جم گرمسد بہر صورت ایک بی ہے یعنی فرض کے کہا گئے کہ ایک جماع شب میں ہواور دوسرا غیر شب یعنی وقت فجر میں کہ دن شروع ہوجائے تو مسئلہ وہی رہے گا جوایک شب یا دان کے اغد کودکی صورت میں ہوگا اور ممکن ہے حافظ کا اشارہ مفظ نم ہو کہ اس کے خوایک شب یا دان کے اغد کودکی صورت میں ہوگا اور ممکن ہے حافظ کا اشارہ مفظ نم ہوگا اس کے خوایک شب یا دن کے اغد کو دکھ مورت میں ہوگا اور ممکن ہے ما مراد کی جائے تو دونوں حدیث الب ب سے اس کی عدم مطابقت کا سواں بھی سر مضر آج سے نظر میں بندگ المجامعة غلط چھیا ہے اور مینی نے جوافظ آت کیا ہے وہ ذیادہ صبح ہے وابند ابھم

اکتفا کیوں نہیں فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیصورت زیادہ سھری اور پاکیزہ ہے نفرض اس سیح صدیث سے استخباب ثابت ہے،اگر چدا بوداؤد نے دوسری حدیث حضرت انس سے بھی روایت کی کہ نبی کریم علیقے نے متعدد جماع کے بعد صرف ایک شل فرمایا ہے اور اس حدیث کو بہلی صدیث سے دیاوہ سیح قر اردیا ہے اس طرح انہوں نے نفس صحت حدیث ابی رافع کوشلیم فرمالیا اور ا، متر مذی نے بھی اس کو حسن سیح کہا ابن حزم نے بھی اس کو حسن سیح کہا ابن حزم نے بھی اس کو حسن سیح کہا ابن حزم نے بھی اس کو حسن سیح کہا ابن حزم نے بھی اس کی تصفیف کی ہے عمدہ ۲۸۔۲۲

گویا ایک صحیح واضح حدیث ہے اگر غسل واحد کا استجاب نبی کریم طبیقہ کے ٹل مبارک سے ٹابت ہوا تو دومری صحیح حدیث سے تعدد غسل کا ثبوت استخباب آپ کے مذکورہ ہالا ارشادم ہرک ہے ہوگیہ جس سے وجوب کی نفی ہوکراستی ہب ہی کا درجہ رہ جا تا ہے

### مسئله وضوبين الجماعين

اس کے بعد محقق بینی نے وضوکا مسئلہ بھی صاف کر دیا کہ دو جماع کے درمیان وضوبھی جمہور کے نز دیک واجب نہیں ہے البتہ داؤ د فلا ہری اور ابن حبیب مالکی نے اس کو واجب قرار دیا ہے ابن حزم نے کہا کہ بہی ندجب عطاء، ابراہیم، عکر مہ، حسن وابن سیرین کا بھی ہے ان کا استدلال حدیث مسلم شریف ہے ہے کہ نبی کر بھے سے اللہ نہیں ہے کیونکہ استدلال حدیث مسلم شریف ہے ہے کہ نبی کر بھے مطابقہ نے وضو کا امر فرمایا ہے جمہور کہتے ہیں کہ وہ امر ند بی واستحبابی ہے وجو بی نبیس ہے کیونکہ طحاوی شریف ہیں حدیث ہے نبی کر بھے مطابع ہے بعداعادہ فرماتے تھے اور درمیان میں وضونہ فرم تے تھے علامہ ابو عمر نے فرمایا ہیں نبیس جانتا کہ کی اہل علم نفہ اہل فلا ہر کے اس کو واجب کہ ہو۔

بحث ونظراورا بن حزم كارد

محقق عینی نے لکھا کہ ابن حزم نے جو حسن اور ابن سیرین کی طرف ایج بوضو کی نسبت کی ہے اس کی تر دید مصنف ابن الی شیبہ کی روایات سے ہوتی ہے کہ شام نے حسن سے نقل کیا کہ وہ بغیروضو کے بھی مکر ریجامعت میں کوئی حرج نہ سمجھے تھے اور ابن سیرین بھی کہا کرتے تھے کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات ہمیں معلوم نہیں اور وضو کرنے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ وہ عود کے لیے زیادہ لائق ومناسب ہے اور آتی بن را ہویہ نے تل ہوا کہ وہ تو وضو نہ کورکو وضو لغوی پڑھول کرتے تھے کیونکہ ابن المنذ رنے ان کا قول نقل کیا ہے عود کا ارادہ ہوتو عنسل فرج ضروری ہے''

#### ابن را ہو یہ پر نفز

محقق عنی نے اس قول پر نقد کیا کہ اس کی تر دیدروایت ابن حزیمہ ہوتی ہے جس میں وضوصوۃ کی تصریح موجود ہے اورایک جملہ
اس کے ساتھ فہوالنشط للعو دبھی ہے (بیدوضو صلوۃ عود کیلئے زیادہ نشاط پیدا کرنے والا ہے اور حاکم نے بھی لفظ وضولل صلوۃ کی تھی کی ہے بھر
کھا کہ اس لفظ کی روایت میں اگر چہ شعبہ عاصم ہے منفرد جیں لیکن ان جیسی (ثقہ) حضرات کا تفر شخیین کے نزویک مقبول ہے اگر کہو کہ ان
احادیث کے معارض تو حدیث ابن عباس موجود ہے جس سے وضو کا حکم صرف نماز کے لیے ہونا متعین ہوجاتا ہے اس کو ابو تو انہ نے اپنی صحیح
میں نقل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو عوانہ نے اس حدیث کے ساتھ یہ جملہ بھی بطور قید کے بڑھایا ہے بشرطیکہ یہ حدیث اسود عن عائشہ
میں نقل کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو عوانہ نے اس حدیث کے ساتھ یہ جملہ بھی بطور قید کے بڑھایا ہے بشرطیکہ یہ حدیث اسود عن عائشہ
میر نو یک صحیح ہو حقق بینی نے اس پر لکھا کہ بیٹ میٹ میٹ وضرور صحیح ہے لیکن امام طحادی کی رائے ہے کہ تعامل بجائے اس کے حدیث اسود عن عائشہ

الع محقق عبنی نے دوسرے آثار بھی مصطف ابن الی شیبہ سے اثبات وضوء کے ذکر کئے ہیں۔ (عمرہ ص ۲۹ ج ۲)

سك ال صديث كى روايت امام طحاوى في "بساب السجنب بويد النوم او الا كل او الشوب او المجماع" من برطريق يحى ابن ايوب امام عظم ابوحنيف اورموى بن عقبه كي واسطور سي كي سب (اماني الاحبارص ١٨٤ع) الن حديث سي تابت بوتا ب كرسول اكرم سلى القدعائية وسم عود كي سب (اماني الاحبارص ١٨٤ع) الن حديث سي تابت بوتا ب كرسول اكرم سلى القدعائية وسم عود كي سب (اماني الاحبارص ١٨٤ع) الن حديث سي تابت بوتا ب كرسول اكرم سلى القدعائية وسم عود كي سب (اماني الاحبارص ١٨٤ع) الن حديث سي تابت بوتا ب كرسول اكرم سلى القدعائية وسم عود كي سب (اماني الاحبارص ١٨٤ع)

یر ہوا ہے اور ضیاء مقدی و ثقفی نے نصرت احادیث صی ح کے سدسلہ میں بحث کرتے ہوئے لکھ ہے کہ بیسب ہی مشروع وج مُزہے جو چ ہے

أيك حديث كوايي عمل كيلئة اختيار كرنے اور جوجا ہے دوسرى كوعدة القارى ٢-٢٩

محقق عینی کے ابن را ہو میہ پر نقذ مذکور ہے گو یا میہ بات ٹابت ہوئی کہ اس جگہ وضو سے وضوءِ شرعی ہی مراد ہے وضوء غوی نہیں مگر سرتھ ہی میہ بات بھی واضح ہوئی کہ وضو ہے بعض اوق ت وضوء لغوی مرا دضرور ہوسکتا ہے اور وہ بقوں حافظ ابن تیمیہ کے تھن غیر شرعی نظریہ بیس ہے نیز ابن حزم کے اس ہے تحقیق وعوے کاح ں بھی کھل گیا کہ حسن وابن سیرین ایج ب وضوء بین الجماعین کے قامل تھے۔

امام ابو پوسف کا مسلک اور تحفه کاریمارک

نطق انور: ہمارے نزدیکے غسل ہر جماع پرمستحب ہے۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس کوفقتنی استخباب پرمحموں کریں یفع ظاہری پرمحموں کریں یہ ں حضرت نے بھی جہاں تک ہم سمجھے ہیں نفع کے لفظ سے امرار شادی ہی کی طرف اش رہ فر ہ یا ہے، کیونکہ جہاں تک ہم ری کالم ومکمل شریعت مقد سہ میں اخروی عذا ب وثو اب کی بنء پرنواہی واوامر کا ورود ہو، ہے، وہاں نفع دنیوی کے لئظ سے بھی امرونہی کا ثبوت مات ہے، جن کو ہم مر ارشادی اور نہی شفقت سے تعبیر کرتے ہیں، واللہ تع لی اعلم وعلمہ اتم واسمے۔

(بقيه حاشيه صغير سالقه) ندفره تے تھے اوراس حالت ميں بغير سل كے سوبھى جاتے تھے.

 حفزت شاہ صاحب کے ارشاد ندکور کی روشن میں بیدخیال بھی ہوتا ہے کہ شایدا مام ابو یوسف کی رائے وضو کی طرح سے خسل کے متعلق بھی ایسی ہی ہوگی۔والعلم عنداللہ بھی ایسی ہی ہوگی۔والعلم عنداللہ

محقق بینی نے لکھا ۔ صدیع الب سے معلوم ہوا کہ احرام کے وقت خوشبولگان مستحب ہوں یہ بھی کہ اگر اس خوشبو کے اثر ات احرام بائد ھنے کا بعد بھی باقی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ابت احرام بائد ھالینے کے بعد خوشبورگانا حرام ہے، یہی ند ہہ سفیان توری ، اہ م شفعی ، امام ابو یوسف امام احمد داؤ دوغیر و کا ہے اور اس کی تو کل ایک جماعت صحاب و تا بعین و جم ہیر محد ثین وفقہا و کی بھی ہے صحاب میں سے سعد بن الی وقاص ابن عباس ابن زبیر معاویہ حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ ہیں

دوسرے حضرات اس کوممنوع بتلاتے ہیں کہ اتنی یا ایک خوشبولگائی جائے جس کا اثر باو جودا حرام کے بعد تک یا تی رہے ان میں سے زبری امام مالک وامام مجمد ہیں اور ایک جماعت صحابہ تا بعین ہے بھی نقل بھی ایسا ہی نقل ہوا ہے

#### قولهذ كرنةلعا ئشه

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضرت ابن عمر بھی چونکہ بقاءاثر طیب کواحرام کے بعد جنایت قرار دیتے تھے اس ہے ام م بخار ک نے اس واقعہ کی طرف اشار وفر مایا اور حضرت عاکشہ کا جواب ذکر فر مایا

یہاں ایک دوسری بحث چیز گئی ہے کہ امام بنی ری نے ذکر نذکا مرجع کس چیز کو بنایا ہے اگر قول ابن بم کوتو وہ اس سے قبل مذکور نہیں ہے بعکہ ایک باب کے بعد "بساب میں قطیب ٹیم اغتسل و بقی اثر الطیب " بیں ذکر ہوگا تحقق بینی نے فر رویا کر ، فی نے بیرجوب دیا ہے کہ قول ابن محر حضرات اکا برمحد ثین کی نظر بیس تھا ہی ، اس لئے خمیر اس کی طرف پھر گئی ، کیکن و جوب عجیب ہے کیونکہ قول ابن عمر سے واقفیت تو بقول ابن محر سے واقفیت تو بقول کر ، فی بھی صرف محد ثین واقفین کے ساتھ خاص ہوگئی اب جو دوسر لے لوگ اس صدیت اباب کو دیکھس کے تو ان کے سوائے تجر کے اور کیا صاصل ہوگا اور وہ کس طرح جو نیمس کے کہ خمیر کا مرجع کیا ہے؟ لہٰذا امام بنی رک کوچا ہے تھا کہ پہنے اس روایت انی النعمان کو بیش کرتے جو ایک باب کے بعد لائے بیں اس کے بعد ریمد بیٹ اب بے محد بن بشاروالی ذکر کرتے۔

حافظ پرِلفقد: محقق عینی نے آگے نکھا کہ اس ہے بھی زیادہ جمیب ترتوجیدہ فظ نے کہ ہے کہ '' گویا ہ مربخاری نے اختصار سے کا م یہ کیونکہ سی قصد کی صدف شدہ بات حضرات الل حدیث کو معلوم تھی یہ محمد بن بشار نے اس کو خضراً بیان کردیا ہوگا اس نے کے اول تو اس توجید کو طاف کر مانی بی سے لیا ہے کہذا اعتراض مذکوراس پر بھی ہوگا دوسری اگر اختصار والی بات سمجھ ہوتی تب بھی اہم بخاری پہلے تفصیل والی حدیث ابواسعہ ان والی بھی نے کر کر تے اور محمد بن بشار والی اس کے بعدے مدوہ ۱۳۳۳

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

تقریرورس بخاری شریف حضرت مولا نامحمد چراغ صاحب دامظهم میں حضرت کابدارش دہھی ندکور ہے کہ مابین دوجہ ع کے صدث

ا ما عظم کی رائے بھی یہی ہے محقق مینی سے ان کا نام غائب ہوارہ گیا ہے کیونکہ اند حنفیہ میں سے صرف اوسٹھ اس ہور سے میں اوس الک نے ساتھ ہیں ہے بدائع میں ہے، حرام بوند ہے کہ وقت ہرخوشبوا ستعول کرسکت ہے خواواس کا اثر احرام کے بعد باتی رہے وزیر ام بوحفیف وا ما ابو بوسف کا قول میں ہے اور ااہ م مجر بھی ہے ہے تھے تو انہوں نے بردی کھرت سے خوشبو کی اس میں کوئی حرین نہ بھتا تھ پھر بجھ تو وں وو یکھا کہ انہوں نے بردی کھرت سے خوشبو کی میں اور غور کی پہلے میں جھی اس میں کوئی حرین نہ بھتا تھ پھر بجھ تو وں وو یکھا کہ انہوں نے بردی کھرت سے خوشبو کی میں اور غور کی تو میں نے سکونا پیند کیا (بذل الحجود و ۲۵ سے ورق کی کوئی سے مسلمان تقصیل اس طری ہے کہ احرام کے وقت جم اعظا و دہر پر تو کی جو موجود کی ہوتا ہوں کو خوشبو کی خوشبو کی استعمال کرسکتا ہے اور کیڑوں پر تو صرف بغیر جرم و ہی خوشبوں کا استعمال جار ہے اس کے بعد صالت احرام میں براتم کی خوشبو

سے شمل یا وضوء یا تیم کا استخب لکا ہے اور تیم بھی باوجود پانی کی موجودگ کے نبی کریم سیکی کے گئی سے ثابت ہے اور میرے نزدیک بھی اس جیسی صورت میں تیم جائز وضیح ہے اور اس کوص حب بحرنے بھی اختیار کیا ہے بخلاف ابن عابدین کے پھریہ کہ ، بین القربانین یا مراء ق واحد قاوضو کا تاکدا تنانہیں ہے جتنا کہ دویازیادہ کی صورت میں ہے

اشكال قشم اوراس كے جوابات

متعدد ہیو یوں میں ہرابری کرنافتم کہلاتا ہے اوراس کا اونی درجہ یہ ہی کہ ایک ایک پوری رات ہرایک کے پاس گزارے بیشم ہرخض پر واجب ہے لیکن رسول اکرم علیفتے پر بھی واجب تھا یا نہیں اس میں اختلاف ہے حافظ ابن حجر نے لکھ امام بخاری نے اس حدیث الباب کو کتاب النکاح میں لاکرزید دہ ہیویاں کرنے کا استی ب ٹابت کیا ہے اوراس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ کی کریم علیفتے پر شم واجب نہ تھا اور بیر قول ایل علم کی بچھ جماعتوں کا ہے جس کوشافعیہ میں سے اصطحر بی نے بھی اختیار کیا ہے اورش فعیہ کامشہور قول اورا کشر کی رائے وجوب کی ہمالی جواب دہ بی کی ضرورت ہے اس کے بعد حافظ نے چند جوابات ذکر کئے (فتح الباری ۲۹۲۲) پھر باب القرعة بین النہ ء پر بحث کرتے ہوئے لکھ میں سب اس وقت ہے کہ نبی کریم علیفتے پر بھی کوئی قسم واجب قرارہ ہیں جس کر میں محقق عینی نے لکھ کہ حضورا کرم علیفتے کے بارے میں حدیث الباب کے چش نظر تو جیدو تا ویل کی خرورت اس صورت ہیں ہے کہ میں کہتے ان کے زد دیک کسی تا ویل کی ضرورت اس کو آپ پر جاور یہی رائے اکثر عمہ ء کی ہے لیکن جو حضرات اس کو آپ پر بھر بھی تھی کہتے ان کے زد دیک کسی تا ویل کی ضرورت اس کو آپ پر بھر بھی تھی کو دوا می طورے واجب کہا جائے جسطر ح بھی سب لوگوں پر ہے اور یہی رائے اکثر عمہ ء کی ہے لیکن جو حضرات اس کو آپ پر واجب نہیں کہتے ان کے زد دیک کسی تا ویل کی ضرورت نہیں

ابن عربی نے کہا: حق تعالی نے اپنے نبی کریم علی ہے کو نکاح کے سلسلہ میں چند خصوصیات سے نواز اہبان میں سے ایک ہے بھی ہے کہ آ پ کوایک ساعت وز مانداسیا عطا فر مایا جس میں از واج مطہرات میں ہے کسی کا کوئی خاص حق مقرر نہیں تھا اس ساعت میں آپ ان سب کے پاس جا سکتے تھے اور حسب مراد کمل فر ، سکتے تھے مسلم شریف میں حضرت ابن عبرس سے مروی ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد تھی (عمرہ ۱۳ سے بال جا سکتے تھے اور حسب مراد کمل فر ، سکتے تھے مسلم شریف میں حضرت ابن عبرس سے مروی ہے کہ وہ ساعت مواف جمیج کیے ہوا اس کے بعد ہم ان سب جوابات کو بیج نقل کرتے ہیں ملاعلی قاری نے کھی اقل قسمت تو ایک رات ہے بھر وفت واحد میں طواف جمیج کیے ہوا سکتے جواب کئی طرح ہے دیے گئے ہیں

(۱) حضور علی کے تق میں وجوب میں اختلاف ہے ابوسعید نے کہا کہ آپ پرتسویہ واجب نہ تھ اور آپ جوشم النسویہ فرمات ہے وہ بطور تبرع وکرم تھا بینی نے بھی اس تو جدیکو ذکر کیا ہے لیکن اکثر حضرات وجواب کے قائل میں لہذا اس صورت میں جوابات دوسرے میں سے قدہ وہ بطور تبرع وکرم تھا بینی نے بھی اس از واج مطہرات کی مرضی ہے تھا جس طرح آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں اپنی تیے رواری کے لیے سب از واج مطہرات کی مرضی ہے تھا جس طرح آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں اپنی تیے رواری کے لیے سب از واج موابن ابوعبید کا ہے اس جواب کو بینی وجا فظ نے بھی لکھا ہے

(۳)۔ شوکانی نے لکھا کہ علامہ ابن عبد البر نے اس کو واپسی سفر پرمحمول کیا کہ اس وفت کسی کا وفت مقرر نہ ہونے کے سبب قتم واجب نہ تھا کہذااس وفت جمع ہوا اس کے بعد پھر قتم کا سلسلہ شروع ہوا کیونکہ وہ سب آزادتھیں اور آپ کا طریقہ ان سب میں عدل وتسویہ بی کا تھ کہا کیک کی باری میں دومری کے بیمال نہ جاتے تھے۔

(٣)۔ ابن عربی نے آپ کے لیے ایک ساعت مخصوص بتلائی جس میں آپ کوسب یا بعض از واج کے پاس جانے کامخصوص حق

الى العرف المشدى ك مع من اقل القسمة بوم وليدة حجب كريا به جوعاً سباض بطايا كاتب كاسهوب والقدتعالى اعلم (مولف) مع الله الى توجيد كو كفق عينى نے بھى ذكركيا ہے (عمد واسس) اور حافظ نے فقل كركے لكھاكہ بيجواب اخص ہے به سبت دوسرے جواب واحتمال استينا ف تسمت كے اور بہل جواب رض واز واج والا اور دوسرا بھى حديث عائشہ كے لحاظ ہے زياد وموز وں ومن سب بے (افتح ١٣٢٣)

حاصل ہوتا تھامسلم میں ہے کہوہ ساعت بعدعصر کی تھی اگر کسی مصرو فیت کے سبب وہ آپ کو حاصل نہ ہوتی تو اس کے بدل بعدمغرب حق ہوتا تفابذل انحجو دمهسا ۔ ااس تو جیدکوعینی نے تو اوپر بدا نقد عل کیا مگر حافظ نے اس پراغراب کا نقد کیا اورمحیاج ثبوت بتلایا ہے

(۵)۔اخمال ہے کدالیںصورت متم کے ایک دور ہے فراغت اور دوس ہے دور کے شروع کرنے سے پہلے پیش آئی ہواس تو جیہ کو حافظ نے بھی ذکر کیا ہے اور عینی نے اس کومہلب کے حوالہ سے قتل کیا ہے۔

(۲)۔حافظ نے ایک تو جیہ ریجی ذکر کی کہ ایسا واقعہ لل وجوب قسمت ہوا تھا اس کے بعد ترک کر دیا گیا عینی وغیرہ نے اس احتمال وجوب کوذ کرمبیں کیا۔

(۷)-ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے تمتم دورہ پر قبل از شروع دورہ ثانبیوالی جواز طواف وجمیج والی تو جیبہ پر تنجرہ فر ہایا کہاس کود مکھنا چاہیے کہ بیاصول مسائل حنفیہ پرٹھیک اتر تی ہے یانہیں کیونکہ میں نے یتفصیل فقہ حنفیہ میں اب تک نہیں ہے دیکھی پھرانی پسندیدہ تو جیہاس بارے میں بیفر مائی کہ میرے نز دیک بیجع والی صورت کا صرف ایک واقعہ چیش آیا ہے اور اگر جدراوی کے الفاظ ہے شبہ ہوتا ہے کہ ایس صورت عادة چین آتی ہے مگرابن حاجب نے تصریح کی ہے کہ کان کا مدلول لغوی استمراز نبیس ہے کیونکہ وہ کون سے ہے البتہ اس سے عرفا استمرار سمجها جاتا ہے خصوصا جبکہ اس کی خبر مضارع ہو ہیں کہتا ہوں کہ بیہ بات ان کی سیج ہے گر پھر بھی میری تحقیق بہی ہے کہ بیدوا قعہ زیر بحث صرف ایک ہی مرتبہ ججۃ الوداع کے موقع پر چیش آیا ہے دوسری بارنہیں چنانچہ آ گے باب من تطیب میں حضرت عائشہ کی تعبیر اناطبیت آرہی ہے جس سے ایک ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہور ہاہے اور یہال کنت اطیب مروی ہوا ہے جس سے عادت واستمرارمفہوم ہوتا ہے بیسب میرے نز دیک روا ۃ حدیث کے تصرفات ہیں جن کوتعبیرات کے تنوع اورعہارات کے نفنن سے زیادہ حیثیت حاصل نہیں ہے ہٰذا حدیث کا صحیح حنفل رکھنے دالنے کو چاہیے کہ وہ صرف واقعہ وحال کامتنع کرے اور رواۃ کی تعبیرات کے پیچھے نہ پڑے۔

حضرت نے فرمایا کہ بدواقعہ ججۃ الوداع میں ارادو احرام کے وقت پیش آیا آپ نے جایا کداحرام ہے قبل سنت جماع کو بھی ادا فر ما نئیں اور چونکہ سب داز واج مطہرات اس موقع پر ساتھ تھیں اس لیے جمع کی صورت پیش آئی ہے۔

بظاہر میرائے ،خود حضرت کی ہے کسی سے نقل نہیں ہے اور العرف الشذی میں سہوقلم سے ابن العربی کی طرف سے نقل ہوئی ہے چنانچے فیض الباری ۲۵۵۔ ایس بھی بغیر کسی نسبت وحوالہ کے ذکر ہوئی ہے اور انوار المحمود ۹۳۔ ایس عبارت کڑ بڑ ہوگئی ہے فلیجنبہ۔

(٨) - بيتوجيه رفت محترم علامه بنوري دامت فيضهم كي ہے كہ جمع كا واقعه دوبار پيش آيا ججة الوداع كے احرام سے يہيے بھى اوراس كے طلال كے وقت بھی (معارف انسنن ۲۷۲۱) یو جیہ بھی بہتر ہے مگرمتی ج ثبوت ہے اور حضرت شاہ صاحب کی مذکور رائے مبارک ہے بھی الگ ہے کہ ایک ہی واقعه موااوروه بحى احرام على والله تعالى اعلم وعلمه اتم والحكم فوله قوق ثلاثمن

حافظ ابن حجرتے لکھا کہمرادتمیں رجال ہیں اور روایت اساعیلی میں اربعین جالیس ہے اگر چہوہ روایت شاذہ ہے مگر مراسل طاؤس میں بھی ای طرح ہےاوراس میں فی الجماع کالفظ بھی زائد ہے نیزصفت جنت میں ابوقعیم ہے بھی ای طرح ہےاوراس میں من رجال اہل الجئة كے الفاظ بھى زيادہ ہيں اور خديث ابن عمر ميں مرفوعا اعطيت قو ة اربعين في البطش والجماع مروى ہے!، م احمد ونسائي نے حديث زيد بن ارقم مرفوعا روایت کی ہے جس کی تھیجے حاکم نے بھی کی ہے ان الرجل من اهل الجنة ليعظي قو ة ما نة في الاكل والشرب والجماع والشحو ة (جنت كے ا یک آ دمی کواکل وشرب، جماع وشہوت کی قوت ایک سومردول کے برابر حاصل ہوگی اس طرح ہمارے نبی تعلیقے کی قوت کا حساب جار ہزار مردول کے برابر ہوتاہے (فخ الاری ٢١٣١ ۔ اومرو ٢٠١٠)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے ترندی ہیں بھی قوق مائے رجل مروی ہے یہ جا کہتی وسومیں ضرب دینے سے جار ہزار ہوت ہیں ج جیسا کہ علد مدسیوطی نے ذکر کیا ہے بھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر سے نز دیک اختیاف فیا و قبیر ات سے صرف نظر کر کے تحقیق بات سے ہے کہ نبی کریم عقیقے کو دنیا میں اتن قوت وطافت عطاکی سنگی جتنی ایک عام جنتی کو جنت میں عطاء ہوگ کیونکہ آپ دنیا میں ہتی رجال اہل جنت میں سے تھا اس کے سوا بجزراویوں کے فنی عبارات اور تنوع تعبیرات کے پیچنیں ہے

## نبی ا کرم علیقی کے خارق عادت کمالات

حضرت شاہ صاحبؒ کے ارش دکی روشنی میں میہ بات واضح ہوئی کہ حضورا کرم چیکٹیڈیو کودنیا میں صفات اہل جنت عطافر ہا کر بھیجا کیا تھا ، میہ بحث طویل الذیل ہے اور آپ عظیمی کے خصوصی کمالات واوصاف کو یکجا کر کے بیان کرنے سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتی ہے اور اہارا ارادہ ہے کہ کسی فرصت وموقع سے فائدہ اٹھ کراس خدمت کوحسب مرادانجام دیں گے۔ان شاءامند تھاں۔

یہاں اتنی بات تو سامنے آگئی کہ آپ بیٹھ کو دنیہ میں ایک سورجال جنت کی برابر قوت وطاقت عطاء کی گئی تھی ،اس پر بھی ساری عمر میں صرف ایک مرتبہ طواف جمیع النساء کی نوبت آئی اور وہ بھی جمتہ الوداع کے موقع پر اور احرام سے قبل جس کی غرض بظاہرا ہے اور ان سب کے لئے ادائے سنت تھی تا کہ فراغ خاطر کے ساتھ مناسک جج میں انہاک ویکسوئی حاصل ہو جواس سنت کا منشاء ہے۔

پہلے ذکر ہوا کہ امام احمدونسائی کی حدیث ہے ایک جنتی کوایک سود نیا کے آ دمیوں کے برابر کھانے پینے اور جماع وغیرہ کے اشتبا دقوت حاصل ہوگی ،اورحضوراکرم علی کھوصفات اہل جنت پر پیدا کیا تھ ، پھر بھی جس طرح آپ علی ہے ساری عمر م سے م کھانے پر تن عت فر ، نی اور بھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا یا ، بلکہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھا نے کی سنت عام صی بہ کرام میں بھی موجود رہی جس پر حصرت عائشہ نے فر ، یا تھ کہ اسلام میں سب سے پہلی بدعت اب پیٹ بھر کر کھ نا کھانے کی شروع ہوئی ہے، ای طرح آپ انگی کا ساری زندگی کا بیضارق عادت وصف عفاف وصبرعن النساء بھی دعوت فکر ونظر دے رہاہے کہ آپ علی ہے ۔ ٣٥ سال ہے قبل تو کوئی نکات ہی نہیں کیا بھر جب عمر مبارک ٢٥ سال ہوئی تواہیے چیا بوطالب کےاصراراورخودحضرت ضدیجیگی استدعہ وخواہش پران سے نکاتے ہوا، جو بیوہ تھیں ،اوران کی مربھی اس وقت ے لیس سال تھی ،حضرت خدیجے نکاح مذکور کے بعد ۲۵ برس تک زندہ رہیں اور رمضان • انبوی کو ( بہجرت سے تین سال قبل ) انتقاب فر ما یا جب کہ ان کی عمر ۲۳ سال ۲، متھی،حضورا کرم علی نے ان کی زندگی میں کوئی اور نکاح نبیل کیے ،ان کے بعد آپ علیہ نے دل ہیو بول ہے اور نکات کئے ،جس میں سے کنواری اور کم عمرصرف حضرت ، کشرتھیں ، پھران سب نکا حوں ہے بھی بڑی غرض و ملایت عورتوں کیلیئے ابواب شریعت کا کھو نا اوران کے ڈرابیہ عالم نسواں تک علوم نبوت وشر لیت کو پہنیے ناتھا ،اس کے مددوہ ٹکاح کرنا بھی اسلامی شریعت کا ایک اہم رکن ہے اور سے فوا کدومن فع مرحیثیت ہے بےشار ہیں،اسلامی لٹریج میں ان پرسیر حاصل تفصیلات و بحثیں ملتیں ہیں،حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ججۃ القد البالغة ص ١٣٨ج اوص ١٣٥ ج ٢ بيس اورامام غز إلى نے اپني احياء العلوم بيس نكاح كے من فئے وَكُلَم ، آفات ومفاسد ، اور حقوق ز وجسيت وغير دير بهترين کل م کیا ہے جس کوحضرت علامہ عثالی نے فتح کملہم ص ۱۳۳۰ ج ۱۳ وص ۱۳۴۱ ج ۱۳ میں نقل کیا ہے، ہم بھی ان چیز ر کو تن ب انکات میں ذکر کریا گے، ان شاء القد تعالی ، یہاں صدیث الباب کے تحت از واج مطہرات کے اسماء گرامی اور تعدادش رحین نے ذکر کی بیس، جس کوہم بھی مکھتے ہیں۔ یہاں ہشام کی روابیت ہےان کی تعداد گیارہ ذکر ہوئی ہےاورسعید کی رو، یت نو کی ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا کے حضور کرم شیشتے ہے عقداز واج میں بیک وفت نوے زیاد واز واج جمع نہیں ہو کیں ،اس لئے روایت سعیدرانج ہے ،اور ہشام کی روایت کوان کے ساتھ مار ہیاور ریجانہ کومل نے برحمول کریں گے، بعنی ان پرنساءالنبی کا اطلاق بطور تغلیب ہوا ہے۔

پھر حافظ نے لکھا کہ دمیاتی نے اپنی سیرت بیس ان کا عدد تمیں تک ذکر کیا ہے جن بیں وہ بھی ہیں جو پوری طرح شرف ذوجیت ہے مشرف ہو کی اور وہ بھی جن کو صرف پیغام نکاح مشرف ہو کی اور وہ بھی جن کو صرف پیغام نکاح دولا اور ان ہو کی اور ان سے عقد از واح نہیں ہوا اس طرح ان سب کے نام ابوالفتے بھری نے بھرعلام مغلط نے نے بھی نقل کئے ہیں اور ان کا عدد دمیاتی کے عدد ہے بھی بڑھ گیا جس پر علامدا بن قیم نے کیری ہے الحق رہ میں حضرت ان سے بیجی روایت ذکر ہوئی ہے کہ حضور علیات دمیاتی کے عدد ہے بھی بڑھ گیا جس پر علامدا بن قیم نے کیری ہے الحق رہ میں حضرت ان سے بیجی روایت و فرت میں نوموجود تھیں۔
پندرہ از واج سے نکاح کیا جن میں سے زوجیت ومصر حبت کا شرف گیا رہ کو حاصل ہوا اور وقت و فرت میں نوموجود تھیں۔
اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ تی ہیے کہ کشرت مذکورہ بوجیا نہ تد ف بعض اساء ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے عدد کم ہوجا تا ہو الشام (فتح اس) کی حقق عینی نے بہت سے نام ذکر کئے ہیں جن میں سے انکے بھی ہیں جن سے نکاح نہیں ہوا یعنی خطبہ و پیغام نکاح کی وجہ سے ان کو شرف نسبت سے نواز اگیا بھم اس سے ان کے اس تھی لکھتے ہیں۔

#### ذكرمبارك ازواج مطهرات

زرقانی شرح المواہب للدنیہ جدسوم میں یہ ذکر ۲۱۲ سے ۱۷۱ تک پھیلا ہوا ہے ابتداء میں چنداہم امور لکھتے ہیں جوذکر کئے جاتے ہیں۔ افضل از واج

سبازواج میں سے افضل معزت فدیج پھر معزت میں کٹر پھر معزت مفصہ تھیں۔ان کے بعد کوئی تر تب فضیلت با ہمی نہیں ہے ابتدان سب کو تم مہنسہ امت پر فضیلت حاصل ہوئی ہے بجر معزت فاطمہ الزہرہؓ کے کہ حسب تحقیق الدم سیوطی ان کی فضیلت معزت فدیجہ وعائشہ پر بھی ثابت ہے۔

#### عددازواج

عددازواج میں اختلاف ہے گر گیارہ پرسب کا آغاق ہے جن میں ۶ قریش سے ہیں دھزت فدیجہ، حفزت عائشہ، حفزت هفد، حفزت ام حفزت ام حبیبہ حفزت ام سلمہ وحفزت سودہ ۔ چارع بیات غیر قریشیہ ہیں زینب بنت جحش ، حفزت میمونہ حفزت زینب بنت فزیمہ (ام المها کین )وحفزت جوریہ۔ایک غیرع بیہ بنی اسرائیل میں سے ہیں لینی حفزت صفیہ

ان گیارہ میں ہے دوکی وفات حضورا کرم علیہ کے زندگی میں ہوئی حضرت خدیجہاور حضرت زینب (ام المساکین)اور یا تی نوآپ وفات کے بعد حیات تھیں۔

#### ترتيب ازواج

ان سب کی تروت کی بلحاظ تزوج زہری ہے اس طرح منقول کے حضرت خدیجہ رضی ابتد تق بی عنہا، حضرت سودہ رضی التد تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ، دغیرت منقول کے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ، دغیرت مضرت ما کشہ رضی الله تعالی عنہ، دغیر بینت جمش رضی الله تعالی عنہ، دغیر منسی الله تعالی عنہا، صفیہ رضی الله تعالی عنہ رضی الل

#### ازواج

رسول اکرم عبی نے فرمایا جن تعالی نے میرے لئے اس امرکونا پسند فرمایا کہ بین کسی کا کار کروں یا کسی ہے نکاح کروں بجزامل جنت کے ، دوسری حدیث میں فرمایا کہ میں نے خود کسی بیوی سے نکاح نہیں کیا اور نہانی کسی بیٹی کا نکاح دوسرے سے کیا مگر وحی کے بعد جو حضرت جبرائیل عبیدالسلام میرے دب عزوجل کی طرف سے لے کرآئے ،ان سے جہاں آپ عرفی کی ازواج مطہرات کی فضیلت نگلتی ہے آپ عرفی کے کے اصہر ر( وار دوں ) کی بھی فضیلت ٹابت ہوئی ہے اس کے بعد مختصر حال تمام از واج مطہرات کا لکھاج تا ہے رضی للہ تی لی عنہم اجمعین۔

## (۱) ام المونين حضرت خديج رضى الله تعالى عنها

آپ نے سب سے پہلے رسول اکرم علی کے نبوت ورساست کی تقدیق کی اور اسلام لا کمی، بعثت سے پندرہ سل قبل ۵۰۰ طلا ئی درہم پر نکاح ہوا۔ آپ نے کلی زندگی میں رسول اللہ علی کے پریشانی ومصائب کی اوقات میں رفاقت ودلداری کاحق ادا کر دیا، گویا کہ وہ لیسکن اسھا کی مصداق اکمل تھیں، حق کہ جب کے ھیں کفار قرلیش نے اسمام کو تباہ کرنے کیلئے حضور اکرم علی ہے اور آپ علی کے خاندان کو شعب افی طالب میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا اور ابوطالب مجبور ہوکر تمام خاندان ہاشم کے ساتھ وہاں تین سماس تک محصور ہے، کھائے کا کوئی چیز باہر سے نہ بی سکتی طالع کے سے کھاکر گزر کرنی پڑتی تھی ، تو اس وقت بھی حضرت خدیج آپ تابی کے ساتھ رہیں، آپ علی کے ساتھ رہیں، آپ علی کا سلسلہ نسب بھی ان ہی سے چلاہے ، اولا دے اسے ، گرا می حسب تر تیب ولا دت یہ ہیں:

## (١)حضرت قاسمٌ

حضورا کرم علی کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، مغرسیٰ میں انتقال فر ہایا، پیروں چلنے لگے تھے، ، ان ہی کے نام پرحضور اکرم علی کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

(٢) حضرت زينب رضي الله تعالى عنها

سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، بعثت ہے وس سال قبل پیدا ہو کیں ،ابوالعاص بن رہیج سے شادی ہو کی تھی ، ۸ھ میں وف ت ہو کی۔ ان کے دو بچے ہوئے ،علی وامامہ، بیامامہ وہی ہیں جن کا ذکرا حادیث میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے حضورا کرم علیقے کے کا ندھے پر بیٹھیں ہو کم تھیں۔

حضور علی کی وفات کے وقت کن شعور کو پہنچ گئیں تھیں ،اس لئے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی کا نکاح ان ہے ہوااور ۴۴ ھ میں جب حضرت علی نے شہادت پوئی تو ان کی وصیت کے مطابق حضرت مغیرہ بن نوفل سے (حضرت حسین کی اجازت ہے )ان کا زکاح ہوا۔

### حضرت رقيدرضي اللدتعالي عنها

ولا دت سمات برس مجل نبوت ہوئی ، ان کی پہلی شادی ابولہب کے بیٹے عتبہ ہے ہوئی تھی اور ان کی بہن ام کلثوم کا رکاح بھی اس واسرے بھائی عتبہ بن افی لہب سے ہوئی تھا، پھر ابولہب کے تھم سے ان ووٹوں بیٹوں نے ان ووٹوں سے عیحدگی اختیار کر کی تھی اور حضور اللہ واللہ میٹوں نے بین کی اس کے ایک وہ چونکہ حضور تھا تھے ہی ان سے بہت مجت فرماتے تھے اس لئے ایک وفعد ایسا ہو، کہ بہت کی ان کو اپنے کا ند سے پر بیٹھائے ہو کہ مجر تھر لیف لے آئے ، اس حالت بیل نماز پڑھ تی ، جب رکوع میں جاتے تو ان کو اتا اردیتے پھر جب کھڑے ہو تے تو پڑھ میں ہے اور امام بخدری نے ستنقل بب "ادا حصل حاریہ صعیرہ علی عقبہ فی الصلوة" قائم کی گیا (ص م کے) صحب مواجب نے لکھا کہ وہ تو کی نماز تھی اور زمانی میں ہے اور اور جاتھ میں اور حضور تھا تھی اور جاتھ کی نماز تھی اور زمانی کے دوایت الی واز دوموط ، کے تواسے ضہر یا عقم کی نمر نقل کی ہے ۔ (زرقانی ص ۱۹۵۲) ہی شید بخاری ص میں مواجب نے لکھا کہ وہ تو کی نماز تھی اور زمانی میں نے اور پڑی کو انہا کہ اور جاتھ میں ہو اور جاتھ کی دونہا کی دوموں نے کہ واٹھی کر اگر دود دیکھی نمر زفر فران الگ اور جاعت کی ورنہ ہیں ، اور حضور تھا ہیں نہ جاتے ہی سے کہ عالم دور ہی کی دور اور تائی میں کو انہی کر اگر دود دیکھی نماز نواسر دیں کی حفاظت کرنے و ماکوئی ندتھا ہیں جواز کے اندر پوائے گی تو نماز نواسدہ وجائے گی ورنہ ہیں ، اور حضور تھی تی کہ ایسے ہی اب بھی بلاضر ورت کروہ ہے درضر ورت کے وقت نہیں ' عاملیری وقاضی خون میں سے کہ نماز کی اندر کدر میں کہ کہ ناز کی اندر کہ دی کہ دور نے در نوانی ان کا میں نہ دور کے در نے اندر کہ در نہیں ' عاملی کی دونہ نوانی نوانسر نہ ہوگی۔

اکرم ﷺ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی حضرت عثال ؓ ہے کر دی تھی ، مکہ معظمہ کی زندگی ان پر کفار نے تنگ کی تو وہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ججرت کی اور حضور اگرم ہوئے گئے کی قریب رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ججرت کی اور حضور اگرم ہوئے گئے کی قریب زمانہ ججرت کے دانی ہوگئے۔ ایک بچہوا زمانہ ججرت کی دانے ہوئی۔ ایک بچہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا بہ جا اس کی وفات ہوئی۔ ایک بچہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا بہ جا اس ال کی عمر میں ان کی مجھی وفات ہوگئی۔

حضرت ام كلثوم رضى الله تعالى عنها

جنازه پرهائی، کوئی اولادان سے نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا

ا جے بعثت کے آغاز میں پیدا ہوئیں اور ذی الحجرا ھیں حضورا کرم عباقتے نے حسب روایت طبرانی با مرخدا وندی حضرت علی سے ان کا نکاح کر دیا • ۴۸ درم نقر کی آپ کا مہر تھا، جہیز بان کی چار پائی، چمڑے کا گدا، (جس میں بجائے روئی کے مجور کے پتے تھے ) چھاگل، دومٹی کے گھڑے، ایک مشک دوچکیاں تھیں۔

حضورا کرم علی کے دان ہے نہایت محبت تھی ، جب بھی سفر پرتشریف ہے جاتے تو سب ہے آخر ہیں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور سفر سے والیسی پر بھی سب سے بہلے وہی ملتی تھیں ، جب وہ آپ علی گئے گئے ہیں آتیں تو آپ ان کی پیش نی چو متے اور اپنی نشست سے جٹ کر اپنی جگہ بھاتے تھے ، اگر بھی حضرت علی وفاطمہ رضی المتد تعالی عنہا میں شکر رنجی ہو جاتی تو حضور اکرم علی ان کے تعلقات میں خوشگوار کی پیدا کرنے کی سمی فر ماتے تھے ، اگر بھی حضرت علی وفاطمہ رضی المتد تعالی عنہا میں شکر رنجی ہو جاتی تو حضور اکرم علی ہیں نے ان دو شخصوں خوشگوار کی پیدا کرنے کی سمی فر ماتے تھے ، ایک وفعہ مصل کوت کر اکر ان کے گھر سے نظر تو بہت ہی مسرور تھے اور فر میا کہ میں نے ان دو شخصوں میں مصالحت کرا دی ہے جو مجھ کوسب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے آپ بیٹی مرداور شو ہر کی تھی کو بھوائی کی فطرت اور پھوت کے فر میں ہو انہ کی ہو جاتی کی فطرت اور پھوت کے اس خاموش چلا آتا ہے '' بیٹی مرداور شو ہر کی تھی کو بھوائی کی فطرت اور پھوت کے طور پر بچھ لیمنا چا ہے تا کہ شکایت ہی پیدا نہ ہوا دلا دیہ ہیں: حسین ، حسین ، حسین ، ام کمثوم وزینب ، ان میں سے محن کا صفرت میں انتقال ہوا، حضور اگرم میں انتقال ہوا، حضور اگرم میں گئی کی نسل مبارک صرف حضرت فاطمہ بی کے ذر ایعہ چلی ہے۔

حفرت ام کلاؤم سے نکاح کاپیف م حفرت عمر اس عمر نے اس کی صفری کا عذر کیا ،اور یہ بھی فر ، یا کہ میں اپنی بچیوں کے نکات (اپنے بی خاندان) بی جعفر میں کرنا چا ہتا ہوں ،حفرت عمر نے اصرار کیا کہ میں اس خاندان کی مصابرت کو س کی کر مت وشرف برکت کے سبب بہت زیادہ عزیز جانتا ہوں ، تو حفرت علی نے اس شتے کو قبول فر ما ہیا ،ان سے دو بچے ہوئے ، زیداور قیم گران سے کوئی اورا ذہبیں ہوئی ۔ حضرت عمر کی و فات کے بعد حضرت ام کلاؤم کا نکاح عون بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا جن سے کوئی اول دہیں ہوئی ،عون کی و فات پر آپ کا نکاح محمد بن جعفر سے ہوا (ان سے ایک پڑی ہوئی جو صفرت کی میں فوت ہوگئی) محمد کی و ف ت پر عبدا بقد بن جعفر سے ہوا (ان سے ایک پڑی ہوئی جو صفرت کی میں فوت ہوگئی) محمد کی و فات بی بہن حضرت نینب سے نکاح کیا ہوا کوئی اور ان بی جو سے متعدد اور اور و موئی ، ورعبدا بقد بن جعفر بن ابی طالب سے ہوا ، جن سے متعدد اور اور و موئی ۔ ان بی میں سے حضرت فاطمہ ذوجہ جمز ہیں الز بیر بن العوام تھیں۔

#### (٢) حضرت عبداللهُ

ہیرسول اکرم علی ہے جھٹے بچے تھے، جن کا مکہ معظمہ ہی میں بحاست صغرتی انقال ہوا ،ان کے دو ہی لقب طیب و جا ہر تھے، بیسب اولا دحضرت خدیجہ ام المومنین رضی القدتع لی عنہا کے بطن سے تھی۔

#### (٤) حطرت ابراجيمٌ

حصرت خدیجہام المونیین رضی امتد تعالی عنبہا اور ان کی او ۱ دامجاد کے ذکر مبارک کے بعد دوسری از واج مطہرات کا تذکرہ تنز کرہ بھی فنصر کیا جاتا ہے۔

ان ماریہ قبطیہ بنت شمعون اور ان کی بہن میرین کومھر وسکندریہ کے حکمر ان باوش مقوش قبطی نے حضور کرم علی کے خدمت میں بطور نذر عقیدت پیش یا تقام محضرت ماریکو، پیشلیلی نے اپنے باس کے میاور سیرین حسان بن ثابت کوعظ وفر اور کھی جو معبد مرحمن بن حسان ہو کی (ستیعاب ص ۲۱ کے ۲۶ میں)

ان عبد لرحمن سنے اپنی والدہ سیرین سے بیدرو بیت ذکر کی ہے کہ رسول التھا بیٹی نے ایک وفعہ پنے بیٹے حضرت براہیم کی قبر کا پیچے حصد کھل ہوا دیکھ تو اس کو بند کرد ہے کا تھا وہ یا دورارش وفر ماید ان چیز ول سے کو کی نفع وفقصان نہیں پہنچی ، تا ہم زندہ ، دمی کی سکھ ان سے شند کے پی ہے دوری تعالی بھی اس بات کو بسند فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام کیا جائے تو اس کو پائیدار ومضبوط بنا نا جا ہیں۔ (استیعاب ص ۲۶۵۸)

## (۲) حضرت سوده رضى الله تعالى عنها

ابتدائے نبوت میںمشرف باسلام ہو ئیں اور کفار مکہ کی اذبتوں ہے تنگ آ کرا پنے سابق شوہرسکران بن عمر و کے ساتھ حبشہ کو ہجرت بھی کی ، وہاں کی برس رہ کر مکہ معظمہ واپس بھی ہوئیں تو سچھ دن بعد سکران کی وفات ہوگئ ۔

حضرت خدیجہ کے انتقال سے حضورا کرم علی پڑم والم کا خاص اور گہرا اثر تھا۔ بیاصات دیکھ کر حضرت خولہ بنت تکیم زوجہ حضرت عثان بن مظعون ) نے خدمت اقد میں بھرع خول کیا گہ آپ کو ایک مونس رفیق کی ضرورت ہے آپ نے فر مایا ہاں! گھریا ربال بچول کا انتظام سب خدیجہ ہے متعلق تھا پھر آپ کے ایما ہے وہ حضرت مودہ کے والد کے پاس گئیں اور نکاح کا بیغام دیا انہوں نے کہا کہ چھرشر نیف فو ہیں لیکن سودہ ہے بھی معلوم کرووہ بھی راضی ہوئیں تو ان کے والد نے چار سودر ہم پر نکاح پڑھوا دیا بیوا تھہ انہوں نے کہا کہ چھرشر نیف فو ہیں کھا لیس بناتی تھیں اور اس سے جو آبد نی ہوتی تھی اس کو نیک کا موں میں صرف کر دیا کرتی تھیں سخاوت و فیاضی ان کا نمایا وصف تھا ایٹار ہیں بھی ممتاز تھیں ای لیے جب ان کوا پئی میں رسیدگی کے سب خیال ہوا کہ شاید حضور تھی ہو ان کو طلاق دے کروم ہونا گوارا نہ کیا اور اپنی باری حضرت عاکشہ کو دے دی تھی استعاب ۲۳۳۱ ہیں مرسلا ہوا ہو کہ ہونی کی ارادہ فر مالیا تھا اور فتح الباری ہیں ۲۵۲ ہیں ابن سعدگی روایت ہے جس کے رجال ثقہ ہیں مرسلا ہوا ہے کہ حضور نے ان کو طلاق دے کی ارادہ فر مالیا تھا اور فتح الباری ہیں ۲۵۲ ہیں ابن سعدگی روایت ہے جس کے دبال ثقہ ہیں مرسلا میں ہوا ہے کہ حضور نے ان کو طلاق دے دی تھی ہوں کے بیا تھیں کے سب ہوں کہ قیامت کے دن آپ کی ہولیوں کے ساتھ میں ان کا می کورے کی کار رجوع فر مالیا تھی کہ بیال ہوں کے تب ہول کہ تیا تھی ہوں کہ تیا تھی دی کہ دن آپ کی ہولیوں کے ساتھ میں انہوں نے آپ باری حضرت عاکشہ کورے ؟ آپ نے نے فر مایا نہیں سے انہوں نے آپی باری حضرت عاکشہ کورے ؟ آپ نے نے فر مایا نہیں سے در کورے فر مالیا اور انہوں نے آپی باری حضرت عاکشہ کورے دی۔

جبی ہوں سے بخاری ابوداؤ دنسائی میں احادیث مردی ہیں (تہذیب )سال دفات میں اختلاف ہے کیکن زیادہ سمجے یہ ہے کہ حضرت سودہ سے بخاری ابوداؤ دنسائی میں احادیث مردی ہیں (تہذیب )سال دفات میں اختلاف ہے کیکن زیادہ سمجے یہ ہے کہ حضرت عمر کے آخرز ماند خلافت میں انتقال فر مایا جو عالبا ۲۲ ہے ہوگا زماند خلافت میں دفات کھی ہے دغیرہ زرقانی ۲۲۲۹۔۲ تاریخ میں ذکر کیا ہے اور ذہبی نے اپنی تاریخ کبیر میں آخرز ماند خلافت میں دفات کھی ہے دغیرہ زرقانی ۲۲۲۹۔۲

حضور النائج نے از واج مطہرات ہے فر مایا تھا کہ میرے بعد گھر میں جیٹھنا اس تھم پر حضرت سودہ نے اس شدت ہے کمل کیا کہ پھر بھی جے کے لیے بھی ندگلیں فر ماتی تھیں جج وعمرہ تو کر چکی ہوں اب خدا کے تھم کے مطابق گھر میں جیٹھی رہوں گی۔زرقانی ۲-۲۲۹

#### حضرت عائشه

بعث کے چار برس بعد ماہ شوال میں پیدا ہوئیں ماہ شوال اوا نبوی میں بھر الاسال فخر دو عالم علیاتیہ ہے پانچ سودرہم مہر کے ساتھ مکہ معنظمہ میں نکاح ہوااور ہجرت کے بعد سانبوی ماہ شوال ہی میں بھر الاسال مدینہ منورہ میں رضت عمل میں آئی ۵ ھیں غزوہ بی مصطلق سے والیسی میں ان کے ہار گم ہونے ، جگم تیم نازل ہونے اورا فک کے واقعات پیش آئے اھی میں ترکم کم ایل وتخیر کے واقعات پیش آئے دہیں الاول ااھ میں جب رحمت دوعالم علیات نے رفیق علی کواختیار فرمایا تو حضرت عائشہ کی عمر اسال تھی دوسال بعد ساھیں آپ کے والد ماجد حضرت ابو بحرکی وفات ہوگئ آپ کی زندگ میں جنگ جمل کا واقعہ بھی بہت اہم ہے جو حضرت علی کے ستھ چیش آیا تھا اس پراآپ کو عمر بحر افسوس دہا آپ نے امیر معاویہ کے آخری دور خلافت ، رمضان ۵۸ ھیں بھر ۱۲ سال وفات پائی اور حسب وصیت جنت البقیع میں دفن ہوئی آپ نے امیر معاویہ کے آخری دور خلافت ، رمضان ۵۸ ھیں بھر ۱۲ سال وفات پائی اور حسب وصیت جنت البقیع میں دفن ہوئی آپ نے امیر معاویہ کے آپ کو بلی اظام وضل نہ صرف عام صحابیات پر بلکہ بہاستاناء چندتمام صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بڑے صحابی آپ سے کوئی اولا دنہیں ہوئی آپ کو بلی اظام وضل نہ صرف عام صحابیات پر بلکہ بہاستاناء چندتمام صحابہ کرام پر فوقیت حاصل تھی۔ بڑے صحابی آپ سے مشکل علمی مسائل میں رجوع کرتے تھے آپ کا شار مجتدین ومکٹر میں حدید میں ہوا ہ

صحاح ستہ میں ان سے بدکٹرت روایات موجود ہیں صرف بنی ری میں ان سے ۵۴ حدیث صرف میں ۱۲۸ اور دونوں کی متفقہ احادیث کا عدد ۲۴ ہے کل احادیث مروبید کی تعداد ۲۴۰ بیان کی گئی ہے بعض نے کہا کہ احکام شرعیہ کا ایک چوتھ کی حصہ ان سے منقول ہے نہا یہ تابع فابدہ تھیں امیر معاویہ نے آپ کی خدمت میں لا کھ درہم بھیج تو شام ہونے تک سب خیرات کر دیے اور آپ نے یکھنہ کہا یہ تابع مرتبی تھیں رکھا غیبت سے احتر از کرتیں اور کسی کا حسان کم قبول کرتیں شیج عت ودلیری بھی ان کا خاص جو ہرتھ نماز چ شت و تبجد کا بہت اہتم مرتبی تھیں اکثر روزے دکھتیں اور ہرسال مج کرنے کا بھی التزام کرتیں تھیں

ابن سعدوغیرہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت عائشہ اپنے ما بہالفخر امتیاز ات حسب ذیل بیان کیا کرتیں تھیں (۱) ۔ حضور علیف کے کا نکاح بجزمیر ہے کسی کنواری ہے نہیں ہوا۔

(۲)-کسی دوسری بیوی کے دونوں ماں باپ نے میرے سوا ہجرت کا شرف حاصل نہیں کیا

(m)-حق تعالی نے میری براءت آسان سے اتاری

(٣)-نكاح سے قبل حضرت جريل ريشي كيڑے پرميري تصويرلائے اور حضور عليہ كا كہ بيآ پ كى بيوى ہونے والى بيں۔

(۵)- میں اور حضورایک برتن ہے عسل کرتے تھے بیشرف کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوا۔

(١) - حضور علی ات کونماز تبجد پڑھتے تھے تو آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اس شرف میں کوئی بیوی میری شریک نہیں ہے۔

(۷)-حضور علیہ پر وحی اثر تی تھی اس حال میں کہ وہ میرے لحاف میں ہوتے تھے یہ بھی میرے ساتھ خاص ہے۔

(٨)-حضور علی کی وفات ایسے حال میں ہوئی کہ سرمبارک میرے سینہ پر تھااور میری ہی باری کے دن ہوئی۔

(٩)-آپ کی تدفین میرے جمرے میں ہوئی۔

(١٠)- بيويول مي حضور عليه كوسب سے زياد ومحبوب تھي۔ اور مير سے باپ بھي ان كوسب سے زياد ومحبوب تھے۔

(۱۱) - میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کودیکھا۔

(۱۲)-ميرے ليمغفرت ورزق كريم كاوعده كيا كيا ہے اى طرح فيضل عانشه على الساء كفضل الثويد على الطعام

وغیرها حادیث مروی میں (زرقانی وغیره)

(۴) حضرت حفصه رضي الله عنها

 ایک روایت میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے فر مایا کہتی تع لی کا تھم بھی ہے کہ آپ حضرت عمر پر شفقت کر کے رجوع فر ما لیں ایک روایت میں ہے کہایک دفعہ اور بھی حضور علی ہے ان کو دوسری طلاق دینے کا ارادہ فر ، یا تو حضرت جبریل نے ان کوروک دیا اور حضرت عمر نے حضرت حضہ ہے کہد دیا تھا کہ ایک دفعہ تو حضور نے میری وجہ ہے رجوع کرلیا ہے اگر وہ دوسری مرتبہ طلاق دیدیں گے تو میں تجھے ہے بھی کلام نہ کروں گا(زرقانی ۲۰۲۷)

طلاق ورجوع ندکور کا ذکر استعیاب ۱۷ ۱۷ میں بھی ہے حضرت خصہ نے صحاح ستہ بیں احادیث مروی ہیں زرقانی بیں ان کی مرویات کی تعداد ساٹھ لقل ہوئی ہے جن میں سے یا ی بخاری میں ہیں ۲۳۷س) آپ کی وفات اسم میں ہمر ۵۹ مام میں ہمر ۲۳ سال ہوئی ہے اور ۲۷ ھیں وفات کا قول غیط ہے۔ زرقانی ۲۳۸ سے

ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمهام المساكين

فقراء ومساكين كوز مانه جابليت ہى ہے كھانا كھلانے اور ان كے ساتھ رحم وشفقت كى عادى تھيں اس ليےام المساكين لقب ہوگيا تھا بہلے عبدا بقد بن جش کے نکاح میں تھیں شوال ۳ ھ جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی حاملہ تھیں شوہر کی موت کے بعد ہی اسقاط حمل کی صورت ہوگئی اس لیے عدت جلد ختم ہوگئی اور اس کے اندر ہی اٹکا نکاح حضور علیہ سے ہوا آپ کے نکاح میں دونتین ماہ ہی رونکیس تھیں کہ وفات یا لَی حضرت خدیجہ کے بعد صرف بہی زوجہ مطہر ہتھیں جن کا انتقال حضور علیہ کی زندگی میں ہوا ہے جبکہ ریجانہ کو باندی مانا جائے زوجہ ہیں کیونکہ ان کی وفات بھی جمۃ الوداع کے بعد آپ کے سامنے ہی ہوئی ہے زرقانی نے حضرت زینب کی وفات رئیجے الآخریم ہیں کھی ہے حضور کئے ہی ان کی وفات میں جد میر بر نماز جناز ہر پڑھائی وفات کے وفت عمر تمیں سال تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللّٰدعنہا

قریش کے خاندان مخز وم کی چیٹم و جراغ تھیں نام ہند تھاان کے والدابوا میہ مک<sup>مع نظ</sup>مہ کے مشہور مالدار و فیاض تھے اس لیے بڑی ناز و نعمت میں ملی تھیں آ ہے کا پہلا نکاح ابوسلمہ عبدالقد بن الاسدے ہوا تھا اور امسلمہ کے جیاز اواور رسول اکرم علی ہے مائی ہے آ غاز نبوت میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں اور انھیں کے ساتھ حبشہ کوسب سے پہلے ججرت بھی کی واپس آ کر دوسری ہجرت مدینہ کو کی اہل سیر نے انگویدینہ کیلئے سب سے پہلے ہجرت کرنے والی عورت لکھا ہےاوران کی ہجرت کا واقعہ بھی نہایت عبرت انگیز ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنا جا ہتی تھیں لیکن ان کے قبیلہ نے مزاحمت کی اس لیے ابوسلمہ ان کوچھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے جس کی صورت میہ وئی کہ حضرت ابوسلمہ نے ہجرت کے لیےاونٹ اور سامان سفر تیار کیا اور حضرت ام سلمہ وصہ جبز ادے سلمہ کواونٹ پرسوار کیا اور اونٹ کی ٹکیل پکڑ کر چل کھڑے ہوئے تو بنوالمغیر وحضرت امسلمہ کے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے اور حضرت امسلمہ ہے کہاتم ہمارے بیچے کونبیں لے جاسکتے ہم نہیں د کیجے سکتے کہتم اس کوشہروں میں در بدر لئے بھرو، یہ بات ہماری عزت پر بندلگانے والی ہے حصرت ام سلمہتی ہیں یہ یہ کروہ انہوں نے مجھے اونٹ ہے اتار کرا ہینے گھر لے گئے اس پر بنوابوالا سدا بوسلمہ کے خاندان والوں کوغصہ آیا اورانہوں نے سلمہ کوبھی اتارلیا کہ جب تم نے سلمہ کو ہی ہارے آ دمی سے چھڑالیا تو ہم اینے بیٹے کوام سلمہ کے پاس نہ چھوڑیں گے اس طرح ابوال سداورابوسمہ کے قبیلہ والے مجھ سے میرے بچہ کوچیٹرا کر لے گئے اس کے بعد ابوسلمہ تو مدینہ چلے گئے اورام سلمہ! یے شوہرو بجہ سے جدا ہو کر مکہ معظمہ رہ کئیں ک\_۸روز تک ان کامعمول تھا کہ گھرے نکل کرابطح جاتیں اور وہاں بیٹھ کرمیج ہے شام تک رویا کرتیں اور خاندان کے یوگوں کواس کا احساس بھی نہ ہوا یک دن ابھح کی طرف ان کے خاندان کا ایک شخص نکل آیا اورام سلمہ کوروتے ہوئے دیکھ تواس کو بڑارتم آیا گھر آ کرلوگوں ہے کہا سنا کہاس غریب مسکینہ پر کیوں ظلم کرتے ہوتم نے بلاوجداس کے اوراس کے شوہراور بچہ کے درمیان تفریق ڈال دی ہے اس کو جانے دواس برخاندان کے لوگوں نے

جھے ہے کہا کتم شوہر کے پاس جاستی ہوام سلم کا بیان ہے اس وقت عبدالاسد نے بھی جھے میرا بیٹادے دیا بھی ایک اونٹ پرسوار اپنے بیٹے سمہ کو دہیں لے کر تنہا ہی مدینہ طیبہ کے راستے پرچل پڑی تعظیم تک پنجی تھی کہ عثمان بن طلحہ سے بولے ابوامید کی بیٹی ا کہاں کا ارادہ ہے؟ بیش نے کہا کہ اپنے شوہر کے پاس مدینہ جارہی ہوں بوچھا کوئی تنہارے ساتھ ہے بیس نے کہا واللہ خدااوراس کے بیٹے کے سواکوئی نہیں ہے بولے فداکی قتم ابتی شریف اور عزب والی عورت کواس طرح تنہا سفر کے لئے نہیں چھوڑا جا سکتا پھرانہوں نے میرے اونٹ کی تکیل پکڑی اور میر ہے ساتھ ہو لئے واللہ اور عزب میں بیس نے اس سے زیادہ کریم وشریف رفتی سفر نہیں دیکھا جب منزل آتی تو اونٹ کو بٹھا دیے اور ایک طرف ہوکر ساتھ ہو گئے واللہ اور ایک جو سوار ہونے کا موقع میں درخت کے پاس چلے جاتے اور اس کے بنچ سور سے جب روا تھی کا وقت ہوتا آتے اور اونٹ کو تیار کرتے اور جھے سوار ہو جا کہ اس ساتھ کے باس جلے جاتے اور اس کے بیس جھی طرح اطمینان سے سوار ہو جاتی تو پھڑکیل پکڑ کرلے چیتے ای طرح سار اسفر پورا کیا تنہارے شوہراں بستی بیس ایسی طرح ہوا کہ کہ کرمکہ معظمہ کو والیس ہوئے۔

قبامیں لوگوں نے ان سے باپ کا نام پوچھا تو کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ ایسی شریف وعزیز گھر اندکی عورت اس طرح تنہا مکہ سے یہ یہ تک چلی آئی کیونکہ شریف گھر اندکی عورتیں اس طرح نظنے اور سفر کرنے کی جراءت نہ کر تیں تھیں جب جج کے موقع پر انہوں نے بوگوں سے ساتھ اپنے گھر کور قعہ مجھوایا تو سب نے یقین کیا کہ ابوامید کی بٹی ہا اور سب نے انکو بڑی عزت و وقعت کی تگاہ ہے دیکھا زرقانی و مسندا حمد ) کچھ زمانہ تک ابوسلمہ کا ساتھ رہا حضرت ابوسلمہ شہور شہسوار تھے غروہ بدروا صدیمی شریگ ہوئے اور بہا دری کے ظلیم کا رنا ہے یادگار چھوڈ کر جمادی الشرنی سے ہیں وفات یائی۔

حضرت ام اسلمہ نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں عاضر ہوکر خبر وفات سنائی تو حضور بنفس نفیس ان کے گھر تشریف لے گئے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا حضرت ام سلمہ کہتی تھیں کہ ہائے غربت میں کہیں موت ہوئی!! حضور علیہ نے فر ، یا '' صبر کروان کے لیے مغفرت کی وعاما گواور میہ کہو کہ خداوندان سے بہتر ان کا جانشین عطا کر''اس کے بعد ابوسلمہ کی لاش برتشریف لائے اور جنازہ کی نماز نہایت اہتم مے بڑھی گئی حضور علیہ نے وفات کے بعد ابوسلمہ کی آئی تعمیں کھلی رہ گئیں تھے وفات کے بعد ابوسلمہ کی آئی تعمیں کھلی رہ گئیں تھیں حضور علیہ نے وجد میں اور ان کی مغفرت کی دعاما گئی

#### حديثى فائده

زرقانی صبحت کینے وہ یہ کہے 'اہم اجرنی فی مصیتی واضفنی خیرامنھا (اےاللہ! جھےاس مصیت کے موض اجرو تو اب آخرت عطاء فرہاوراس کی مصیبت کینے وہ یہ کہے 'اہم اجرنی فی مصیبی واضفنی خیرامنھا (اےاللہ! جھےاس مصیبت کے موض اجرو تو اب آخرت عطاء فرہاوراس ضائع شدہ نعمت کے موض اجرو تو اب آخرت عطاء فرہاوراس مصیبت کے موض اجرو تو اب آخرت عطاء فرہا کو میں اسلام مصیب ابوداو و و نس کی میں امسمہ رضی القد تعالی عنہا ہی سے ہانہوں نے ابوسلمہ کا واسطہ ذکر نہیں کیا اور دوسری روایت مسلم و نس کی و غیرہ میں اس طرح ہے ہے کہ ایک و فعدا ہو سلمہ اسلمہ اسلمہ المد تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ایک صدیت کی ہے جو بھے فلاں فلال نعمتوں ہے گئے اور وہ ای وقت انسا اللہ زیادہ پہند یہ و بھے وار وہ ای وقت انسا اللہ و اجعون پڑھے اور وہ ای وقت انسا اللہ و اجعون پڑھے اور وہ ای وقت انسا اللہ و اجعون پڑھے اور وہ ای وقت انسا اللہ و اجعون پڑھے اور وہ ای ہوں ہوا تو میں اسلمہ اسلمہ احلفنی فیھا بعد منہا '' (اے اللہ! اس کو وہ مصیبت کا اجرو تو اب آپ ہی کی ہارگ ہے علا کرتا ہوں ، اے اللہ! اس کو وہ خیر والی تعت ضرور وطاکریں گے ۔ حضرت امسمہ رضی اند تو الی عنہا یان کرتی ہیں کہ جب میرے شو ہرا ہوسلمہ کا انتقاں ہوا تو میں انوان میں اند یہ وہ اللہ کہ اختصاب مصیبتی ہذا اللہ کہ نہ اللہ ہم عند ک احتسب مصیبتی ہوا کی بیان کرتی ہیں کہ جب میرے شو ہرا ہوسلمہ کا انتقاں ہوا تو میں انوان شدہ پڑھی اور اللّہ ہم عند ک احتسب مصیبتی ہوا کی کہ ایکن میراول آ مادہ نہ ہوا کہ آگی کی جملہ اللّہ ہم اخلفنی فیھا بعدیہ مسیب انا اللہ ہی کو اور اللّہ ہم عند ک احتسب مصیبتی ہوا ہوا گئی کی ایکن میراول آ مادہ نہ ہوا کہ آگی جملہ اللّہ ہم اخلفنی فیھا بعدیہ مسیب ان انتقال عنہ کی ایکن میں ایک کہ کے احتسب مصیبتی ہوا کہ کی ایکن میں اور اللّہ ہم عند ک احتسب مصیبتی ہوا کی کہ کو اللہ اللّه ہم اخلفنی فیھا بعدیہ میں اور اللّہ ہوں کو اللّه اللّه ہم عند ک احتسب مصیبتی ہوا کہ کو انتقال عنوان کی انتقال عنوان کی انتقال عنوان کی انتقال عنوان کو اللّم اللّه ہم اللّه کو اللّم کو اللّه کو اللّم کو اللّم

بھی کہوں کیونکہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ابوسلمڈ ہے بہتر مجھے مسلمانوں میں ہے کون ال سکتا ہے؟ محدثین نے لکھا کہ ان کا بید خیال عام مسلمانوں کے لئاظ ہے تھا،ان خواص کے لماظ ہے نہیں تھا جن کووہ یقیناً ابوسلمہ ہے بہتر جانتی تھی ، کیونکہ ان کے کمال علم وعقل ہے بعید ہے کہ وہ ابوسلمة كوبالكليدسارے بىمسلماتوں سےافضل بچھتى ہوں ،ايك روايت ميں بيہے كہ جب ميں اراد ه كرتى كه و ابسد لسنى خيو منها كہوں تو ول روک دیتا کدابوسلمہ سے بہتر کون ہے؟ (جس کا تواراوہ کرے گی)ابن مجد کی روایت میں بیہے کہ جب میں ارادہ کرتی کہ کہوں اے اللہ! اس کے وض بیں اس سے بہتر عطا کر ،تو دل کہتا کہ ابوسلمہ کا بہتر بدل تھے کہاں ال سکتا ہے؟ ان روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھر کا وث اس کلمہ کو کہنے سے تھی وہ اپنے لیاظ ہے بھی تھی کہ میری حیثیت کے لحاظ ہے جول سکتا ہے وہ بھینا ابوسمہ ٹے بہتر نہ ملے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس کے بعد زرقانی میں ہے کہ امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نے کہا، پھر میں نے وہ کلمہ بھی کہددیا اور حق تعالی نے مجھے ابوسلمہ کے بدل میں اپنے حبیب عرم حضور علی کے وعطاء فرمادیا بظاہر یہ کلمہ ندکور کہنے پرحضورا کرم بیٹ کے اس تازہ ارشاد نے آ مادہ کردیا، جو آ پہلے نے نے تعزيت كے موقع پرتلفين فرمايا اوراس وفت ہى حضرت امسلمدرضي اللدتع لي عنهانے بيكلمه اداكيا ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم **زواج نبوی: عدت گزرجانے پرنقل ہے کہ حضور علیات کی طرف ہے نکاح کا پیغام لے کر حاطب بن الی بلنعہ س**کے تو ام سلمہ رضی امتد تعالی عنهانے انکار کردیا، مصرت ابو بکرصدین گئے تو آپ نے انکار کردیا، مصرت عمر کئے تو انہوں نے انکار کردیا تو حضرت عمر کو بخت عصد آیا اور کہا کہتم رسول اللہ علی ہے پیغام کور د کرنے کی جراءت کر رہی ہو؟ اس پرام سلمہ رضی امتد تع الی عنہانے فر مایا کہتم غلط سمجھے ہو، رسول ا کرم علی ہے پیغام کے لئے تو مرحباہے، مگرمیرے لئے تین رکا دثیں ہیں ، ایک تو مجھ میں غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے ( دوسری بیو یوں کے ساتھ نباہ مشکل ہوگا) دوسرے میرے بیچ ہیں، (ان کی پرورش کابارکسی پرڈالنا مناسب نہیں بھتی ) تیسرے یہاں (مدینہ طبیبہ میں) میرے اولیاء میں ہے کوئی نہیں ہے جومیرے نکاح کامتولی ہوگا (بڑے خاندانوں میں بغیرولی یاسر پرستوں کی موجودگی کے نکاح کرنامعیوب تھا) بیسب تفصیلی جواب حضورا کرم علی کے کومعلوم ہوا تو خود بنفس نفیس حضرت امسلمہ رضی القد تعالی عنہا کے یاس تشریف لے گئے اور فر مایا: کہ غیرت کے بارے بیل تو مجھے خدا ہے امید ہے کہ بیر کاوٹ جاتی رہے گی (ووسری روایت میں ہے کہ بیں جلد ہی دعا کروں گا کہ خدا اس کودور کردے چنانچہ آپ علی ہے دعافر مائی اوراس کی برکت ہے ام سمہرض اللہ تعالی عنہا دوسری بیویوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ غیرت کے برے جذبہ کا کبھی شائبہ بھی ندویکھا گیا ) اور بچوں کے لئے خدا کا فی ہے، دوسری روایت میں ہے کہ بچوں کا معامد خدا کے سپر دکر دو، وہ کفالت کریں گےاور رہی اولیاء کی بات تو تمہارے اولیا ہیں ہے کوئی بھی حاضر وغائب مجھے ناپسندنہ کرے گااورسب ہی اس معاملہ ہے راضی ہوں گے بین کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے اپنے جئے عمر ہے کہا: اٹھو: اپنی مال کا نکاح رسول خدا علیہ ہے کر دو۔ خاص حالات: (۱)غز وہ خندق کے موقع پراگر چہ حضرت ام سلمہ رضی القد تعالیٰ عنہا خود شریک نتھیں تاہم اس قدر قریب تھیں کہ وہ خود آپ علیہ کے ک گفتگوا چھی طرح سنتی تھیں اور فر ماتی تھیں کہ مجھے وہ وفت اچھی طرح یا د ہے کہ سیندم رک غبرے اٹا ہوا تھا! ورآ پ میلیلیڈ لوگوں کوا بنیٹیں ا شاا نا کردے رہے تھے کہ دفعتہ ممار بن یاسر پر نظر پڑی اور فر مایا: افسوس این سمید! تجھے ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔'' (منداحمہ ۲۹ ج۲) (۲) محاصرہ بنی قریظہ ۵ ہے موقع پر ابولبابہ ہے ایک لغزش ہوگئی تھی اور انہوں نے نادم ہوکرا ہے آپ کوستون مسجد نبوی ہے با ندھ لیا تھا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تورسول اکرم عظیم سے معلوم ہونے پر حضرت امسلمہ رضی القد تعالی عنہانے ہی ان کوقبول توبہ کی بشارت سنائي شي (زرقاني ١٥٣٦)

سنع حدید پیر مسلط کی گری ہوئی شرا نظا اور مسلمانوں کے خلاف ہونے کی اجہ سے دل شکتہ تھے نبی اکرم علی ہے ۔ ان کو قربانی کر کے احرام سے فکل جانے کا تھم دیا تو کوئی بھی تقبیل ارشاد کے لئے آ مادہ نہ ہوا ،اس پر حضورا کرم علیہ کو بڑی فکر لاحق ہوئی اور حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے جا کرشکایت کی ،انہوں نے فرمایا آپ عین کے کے نہ فرمائیں بلکہ بابرنکل کر خود قربانی کریں اوراحرام اتار نے کے لئے بال منڈوائیں۔آپ عین آپ کے ایسابی کیا تو سب کو یقین ہوگیا کہ یہی آسانی فیصلہ ہاورائ کو بے چون و چرامان لیزا ہے، پھر تو سب نے اس طرح تغیل ارشاد کی کہ ایک دوسرے پر سبقت کر رہاتھ (بخاری شریف)

امام الحرمین کا قول ہے کہ صنف نازک کی پوری تاریخ میں ،اصابت رائے کی ایک ظیم الشان مثال چیش نہیں کی جائتی۔

امام الحرمین کا قول ہے کہ صنف نازک کی پوری تاریخ میں ،اصابت رائے کی ایک ظیم الشان مثال چیش نہیں کی جائتی ۔

(۳) ججۃ الوواع • اھیں حضرت امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا علیل تھیں ،ان کا غلام اونٹ کی مہار تھ ہے ہوئے انہیں لے جارہا تھ، حضور علیق نے نے فرمایا '' جب مکا تب غلام کے پاس بدل کتابت اداکر نے کے مائل مال موجود ہوتو اس سے پر دہ ضروری ہوج تا ہے' (منداحہ )

اس سے معلوم ہوا کہ جب از واج مطہرات کے سئے اور وہ بھی اپنے زرخرید غلام سے پردہ کا اہتما مضروری ہے تو غیروں ہے کتن زیادہ اس کا اہتمام ہونا جا ہیے۔

حضرت!مُسلم دُضی الله تعالی عنها کی سنه و فات میں کا فی اختلاف ہوا ہے جس کو زرقانی نے صا۳۳ ج۳ میں نقل کیا گیا ہے صاحب المواہب علامة تسطلانی نے ۵۹ ھے کواضح قرار دیا ،امام بخاری نے تاریخ کبیر میں ۵۸ ھالاھ کے دوقول ذکر کئے ، یعمری نے ۲۰ ھے کوشیح قرار دیا ، تقریب میں ابراہیم حزبی کے قول ۲۲ ھے کواضح کہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

عمر کا اندازه کم وبیش • ۸ کا ضرور ہے اور بظاہروہی از واج مطہرات میں سے آخر میں فوت ہو کی ہیں۔

حضورا کرم علی ہے۔ ان کی کوئی اولا دنہیں ہے اور پہی اولا دیہ ہیں (۱) سلمہ جوہش میں پیدا ہوئے تھے اور حضورا کرم علیہ ہے۔ ان کا نکاح حضرت حمز و کی صاحبز ادمی امامہ ہے کر دیا تھا۔ (۲) عمر ، جوحضرت علیؓ کے زمانہ خدافت میں فدرس و بحرین کے حاکم رہے (۳) درہ ، بخاری میں ان کا ذکر آیا ہے (۴) زینب ، پہلانام بروتھ ، حضرت علیہ نے زینب رکھا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صحاح ستہ ہیں روایت ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ان کا پا یہ بھی کثر ست میں بلند ہے ۲۷۸ روایات کس ثبوت ہوا ہے ، حضور علیہ کے حدیث سننے کی ہے حدمث آق رہتی تھیں ، ایک وفعہ بال گندھوا رہی تھیں کہ حضور علیہ کے خطب دینے کی آ واز سی ، مشاط ہے کہا کہ جلدی کر: اس نے کہا ابھی کیا جلدی ہے ، ابھی تو حضور علیہ نے نے صرف یا بھا الماس کہا ہے ، بولیں کیا خوب ہم آ دمیوں میں نہیں؟!اس کے بعد خود بال با ندھ کراٹھ کھڑی ہوئیں اور پورا خطبہ کھڑے ہو کرسنا (منداحمہ ) قرآن مجید بھی بہت اجھا پڑھا کرتی تھیں اور حضور علیہ کے طرز پر بڑھ کتی تھیں۔

ہ ہے۔ اس ایک مرتبہ چند فقراء جن میں عورتیں بھی تھیں ان کے گھر آئے اورالحاح ہے سوال کیاام انحسین نے ان کو (الحاح کی وجہ ہے ) ڈانٹا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فرمایا: '' ہم کواس کو تھم نہیں ہے!س کے بعد لونڈی سے کہا کہان کو پچھ دے کر رخصت کرو، پچھ نہ ہوتو ایک ایک چھوہارا ہی ان کے ہاتھ پررکھ دو (استیعاب) حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور علیہ ہے موئے مبارک تبرکا جمع کر کے رکھ چھوڑے جن کی وہ لوگوں کوزیارت کراتی تغییں۔ (مسنداحمہ)

## (2) حضرت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها

آپ کی کنیت ام الحکم تھی۔والدہ کا نام امیر تھ ،جوجدرسول اکرم علی عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اس بناء پر حضرت زینب بنت جحش رضی امتد تع لی عنہا:حضور علیت کی حقیقی بھو پھی زاد بہن تھی، وہ نبوت کے ابتدائی دور میں اسلام ہے مشرف ہو کمیں، آنحضور علیت نے ان کا نکاح اپنے آ زاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے جوحضور علیہ کے متنبی بھی تھے کر دیا تھا، بینکاح اسلامی مساوات کی نہایت نمایاں مثال ہے کہ قریش خصوصا خاندان ہاشم کا مرتبہ تولیت کعبہ کی وجہ ہے ساری دنیائے عرب میں بلند ترسمجھا جاتا تھاحتی کہ کوئی غیر قریشِ ہاشی عرب بادشاہ بھی ان کے کسی فر د کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا تھااس کے باوجود چونکداسلام نے تقویٰ کو ہزرگی وبڑائی کاسب سے بڑامعیار قرار دے دیا تھااوراس کے مقابلہ میں بغیر تقوی محض نسبی ادعاء وفخر کو جاہلیت کا شعار قرار دے دیا تھا،حضور علیہ ہے اس نکاح میں کوئی تامل نہیں فر مایا، پھر تعلیم مساوات کے علاوہ یہ بردی غرض بھی تھی کہ زیدان کو کتاب وسنت کاعلم سکھ نمیں گے،جیسا کہ اسدانغابہ ص۳۶۳ج میں ہے، یہ دوسری بات ہے کہ مزاجوں کے فطری عدم تناسب اور دومری خارجی وجوه کے تحت حضرت زینب وزید میں تعلقات کی خوشگواری نه ہوسکی اورشکوه و شکاییت وشکررنجی کا سعسدہ دراز ہوتا جلا گیا تا آئکہ حضرت زیدنے حضور علیے کی خدمت میں حاضر ہوکراپنے جھگڑوں اور حضرت زینب کی زبان درازی وغیرہ کی شکایت ظاہر کی اور طلاق ویے کا ارادہ کیا حضور علی ان کو بار ہار مجھائے رہے کہ طلاق ندویں مگر مجبوراً طلاق تک نوبت پہنچ گئی ، زرقانی میں ہے کہ طلاق کی وجہ یہ بھی تھی کہ زید کوحضرت زینب کا با وجود زوجہ ہونے کی اپنے شرف نسب وحسب کیوجہ سے ہروفت بڑائی کا اظہار واحساس کھل گیا تھا۔ جب وہ مطلقہ ہوگئیں تو حضور علیہ نے ان کی ولجوئی کیلئے ان سےخود نکاح کرنا جا ہالیکن عرب میں چونکہ متنیٰ کواصلی بیٹے کے برابر سمجھ جاتا تھا اس لئے عام لوگوں کے خیال ہے آپ علیہ تامل فرماتے تھے،خدا کو یہ بات پہند نہ ہوئی کہ آپ علیہ کا تزام میں رسم جاہلیت کی وجہ ہے تامل کریں،لبذا حضور علیات نے حضرت زید ہی کوحضرت زینب کے پاس پیغام لے کر بھیج دیا ، زیدان کے گھر گئے تو وہ آٹا گوندھ رہی تھی پیغام اس شان سے دیا کہ ان کی طرف ہے پیٹے پھیرکرایک طرف کو کھڑے ہو گئے اور کہا کہ رسول اکرم علیہ کا پیغام نکاح الا یا ہوں ، زرقانی میں ہے کہ بیطریقہ ان کا بوجہ غایت ورع وتقو کی تھاور نداس وقت تک پر دہ کے احکام بھی ندا ترے تھے۔حضرت زینب نے جواب دیا کہ میں بغیراستخار ہ خداوندی کے کوئی رائے قائم نبیں کرسکتی اورائیے گھر کی معجد میں نماز کے لئے کھڑی ہو گئیں، ادھرحضور عیافیہ پروی نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ عیافیہ کا نکاح خود ہی کر دیا ے (دنیا میں نکاح کرنے کی ضرورت نہیں) چنا نچے اس وح کے بعد حضور علیات حضرت زینب کے پاس بداستیذ ان وغیرہ بے تکلف چلے گئے اور كى سوآ وميوں كوطعام وليم بھى كھلايا، يەنجى آتاہے كەجب حضرت زينب كواس نكاح كى خبر بى توسجدە بىل كركىئى \_

# منافقين كيطعن كاجواب

صاحب المواہب نے لکھا کہ جب رسول اکرم علیہ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے نکاح ہوا تو مزافقین اور بعض ووسرے

ا درقانی میں ہے کہ یہ می حضور مقابلتے کے خصائص میں سے تھا کہ آپ علیہ کو امتد تھ لی نے اختیار دیا تھ کہ نکاح جس سے جا ہیں کر سکتے تھے۔ طبر انی میں بستیہ موری ہے کہ میں میں گئیں گر جب معلوم ہوا کہ حضرت ذید سے معلوم بالا بھیجا کہ تو وہ یہ بھے کر کے خود آپ علیہ بھی اپنا نکاح کریں کے خاموش ہوگئیں گر جب معلوم ہوا کہ حضرت ذید سے کریں گئے تو صاف انکار کردیا اور استنکاف کیا کہا کہ میں ان سے حسب میں بہتر ہوں ، اس پر آیت اتری و صاف انکار کردیا اور استنکاف کیا کہا کہ میں ان سے حسب میں بہتر ہوں ، اس پر آیت اتری و صاف انکار کردیا اور استنکاف کیا کہا کہ میں ان سے حسب میں بہتر ہوں ، اس پر آیت اتری و صاف ان لمو میں و لا مو میں قال بید اس پر وہ راضی ہو گئیں اور پیغام نہ کور آبول قرمالیا (در قانی میں ۲۰۰۳)

علامہ ذرقانی نے تحقیق مذکور قال کر کے لکھا کہ یہ نہایت محمدہ وفیس آخر رہے جس سے بیمعلوم ہو گیا کہ طعن کرنے والے مفاخر حضرت زیرنب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت زینب رضی القد تعالی عنها دوسری از واج مطهرات کے مقابلہ میں چند باتوں کی وجہ سے فخر کرتی تھیں جو یہ ہیں۔

(۱) تم سب کے نکاح تمہارے باب بھائیوں نے کئے ہیں اور میرا نکاح حق تعالیٰ جل ذکرہ نے سات آسانوں پر کیا ہے۔

(۲) میرے نکاح کے سسلہ کے تم م انتظامات حضرت جبرائیل عبیالسلام نے انبی م دیتے ہیں۔

(۳) میرے دا دااور حضو هانه کے دا داایک ہیں۔ دوسری خصوصیات نکاح ندکور کی سے ہیں

(۱) جاہلیت کی ایک قدیم رسم اس ہے مٹ گئی کہ حقبتی اصل بیٹے کے تھم میں ہے۔ (۲) مساوات اسلامی کی ایک بزی نظیر عملاً قائم ہوئی کہ آزادوغلام کا مرتبہ برابر ہے۔ (۳) ای نکاح کے موقع پر پردہ کے احکام جاری ہوئے اور حضورہ بھیلئے نے در دولت پر پردہ لٹکا دیالوگوں کو گھر کے اندر آنے جانے کی ممانعت ہوگئی بیذی قعدہ ۵ ھا واقعہ ہے۔ (۴) صرف بینکاح دحی الٰہی کے ذریعہ منعقد ہوا۔

(۵) حضوی اللے نے اس نکاح کے بعد اہتمام و تکلف ہے و لیمہ کی سنت ادا، فرمائی جس میں بین سویا زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا نیز کھی نے کے وقت حضوی اللے نے دس دس آ دمیوں کی ٹولیاں بنا کر کھانا کھایا تھا یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ از واج مطہرات میں حضرت عائشہ کو اپنے علم وضل اور عقل و وائش کی برتر می کے سبب ف ص اور نم بیاں مرتبہ عاصل ہوا تھا اور اس لئے وہ حضورا کرم علیا تھا کہ کو سب ہے زیادہ محبوب محبوب محبوب میں میں میں میز ہور ہو کہ اور حضرت زینب کا مرتبہ بھی ف صد بیندا ور نمایاں معلوم ہوتا ہے چنا نچے حضرت ام سمہا ور حضرت زینب کا مرتبہ بھی ف صد بیسیہ کے موقع کا اوپر ذکر ہو چکا ہے اور حضرت زینب کے متعمق خود حضرت عائشہ نے فرہ یا از واج میں وہ می کو ت و مرتبہ بیں میرا مقابلہ کرتی تھیں یہ جملہ حضرت وائٹ نے ایک کے واقعہ میں کہا کہ باوجوداس مقابلہ یار قابت کے بھی حضرت زینب کے ورع وزید کا بید مالم مقابلہ کرتی تھیں یہ جس میں اس کے ایک گرم باز ارمی کے دور میں حضرت نینب سے میرے بارے میں دریافت کرتے کہ تم نے بھی کو کی بات صافتہ کی ویک ہی ناز بہابات سے سنے دریکھنے سے قطعانا آشنہ ہیں واللہ میں وعائشہ کی ویک ہے اور والی نا کہ وہ نا کہ ایک کی میں میرے مقابلہ کرتی تھیں کے خیر و بھلائی کے پچوئیس جائتی ' حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں کے درع نے زینب کو محفوظ کر لیا کہ میں اور سے میں کو فرکی بارے میں بھی نہ بی کو فرمایا کہ درع نے زینب کو محفوظ کر لیا کہ میں میرے بارے میں کو فرکی بارے میں بھی نہ بیں وی اور کی نہ بی والانکہ وہ زوا ہی زندگی میں میرے مقابلہ میں ڈٹ جایا کرتی تھیں۔

حضرت عائشۂ ہی ہیجی فرہا یا کرتی تھیں کہ حضرت زینبؓ کی بہن حمنہ تک اس اتہام کی بات کو دوسر دن سے نقل کر دیا کرتی تھیں اور انہوں نے کوئی احتیاط اس معاملہ بیں نہ کی جس کے سبب وہ بھی شریک گناہ ہوئیں ۔ ( بخاری حدیث الا فک ۵۹۲)

#### حضرت زينب كاخاص واقعه

يهال حضرت زينب كابھي ايک خاص واقعہ لکھنے کے لائق ہے جوامام بخاري نے اپن سيح باب من اهدى الى صداحيه و تحرى بعض نساء ٥ دون بعض "٣٥١ش ذكركيا ٢ حضرت عائشدوايت كرتي بين كداز واج مطبرات كروحزب (ثول) تقايك مين خودعا مُشه، هصد،صغیہ اور سودہ تھیں اور دوسرے میں ام سمہ و دوسری سب از واج تھیں مسلم نوں کو چونکہ یہ معلوم تھا کہ حضور علیہ ہے کوعا کشہ ہے زیادہ محبت ہے اس لئے جو خص بھی ہریۃ کوئی چیز حضور علی ہے کے لیے بھیخے کا ارادہ کرتا تو اس میں دیر کر کے بھی کہی کوشش کرتا کہ اس ون بھیجے جس دن میں آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے تھے،ایک دفعہ امسلمہ کی ٹولی نے امسلمہ ہے کہا کہتم رسول اللہ علیہ پرزور دے کرآپ ہے یه مدایت لوگول کوکراد و که وه مدیم بینج مین اس خاص طریقه کوترک کر دین اور آپ کی خدمت میں ہر جگه مدید بینج کا طریقه اختیار کریں حفرت امسلمہ نے اس تبویز کے موافق حضور علی ہے بات کی تو حضور نے اس کا سمجھ جواب نددیا سب نے یو چھا کہ کیا متیجہ رہا تو امسلمہ نے کہا کہ آپ نے خاموشی اختیار فر مالی۔انہوں نے کہاا چھا! پھر دوسرے وفت بات کرنا حضرت امسلمہ فر ماتی ہیں کہ جب میری باری ہیں حضور علی کھر تشریف لائے تو میں نے چروہی بات و ہرائی مگراس دفعہ بھی آپ خاموش ہوگئے پھرسب نے یو چھاتوام سلمہ نے یمی بتلایا انہوں نے کہا کہ پھر بات کرنا اور اس مرتبہ کچھ نہ کچھ جواب ضرور حاصل کرنا حضرت ام سمہ کا بیان ہے کہ میں نے تبسری مرتبہ پھروہی بات کمی تو حضور اللہ نے فر مایا کہتم مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دومیرے یاس وتی النی صرف اس کے باس آئی ہے جب کہ میں اور وہ ایک ہی لحاف جا دریا کمبل میں ایک جگہ تھاس کے سواکسی بیوی کو بیاض نضیلت وشرف حاصل نہیں ہے امسلمہ کہتی ہیں کہ میں نے بیان كرفورا عرض كيايارسول القد عليظ البين خداكى جناب مين توبه كرتى مون اورآپ كى ايذاء داى سے پناه مانتى موں اس كے بعدان سب از واج نے حضرت فاطمہ کو بلا کرا بنی تبحویز ان کے سامنے رکھی اوران کوحضور علیہ کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم سب کی طرف ہے حضور علیہ کو خدا کی تتم دے کر بنت ابی بکرعا کشہ کے بارے میں عدل برنے کی درخواست کریں حضرت فاطمہ نے بھی حضور علیہ ہے اس بارے میں منفتگو کی تو آپ نے فر مایا کہ بیٹی کیاتم کووہ بات پسندہیں؟ جوجھ کو پسند ہے۔

عرض کیا کیون نہیں، پھروہ بھی لوٹ کئیں اور جا کران سب کوسارا قصہ سنا دیاا نہوں نے کہا کہ آپھرا کی مرتبہ جا کیں حضرت فاطمہ نے انکار فرما دیااس کے بعد انہوں نے حضرت زبنب بنت جحش کو آمادہ و تیار کر کے بھیجا اور انہوں نے بڑی دلیری سے گفتگو کی اور پوری شدت سے می مطالبہ چیش کردیا کہ آپ کی بیویاں خدا کا واسطہ دے کر بنت ائی تی فائے عائش کے ہارے بیس عدل کی خواستگار جیں انہوں نے اپنی تقریر کے دواران جوش جس آواز بلند کرتے ہوئے حضرت عائش پر پچھے زبانی جملے بھی کیے حضرت عائش کی طرف جیشی ہوئی سب پچھنٹی رہیں اور اس عرصہ جس حضور علی اللہ کی بارے میں کہ خواستگار جی بار حضور علی ہوئی سب پچھنٹی رہیں اور اس عرصہ جس حضور علی آپ کی بار حضور علی بار حضور علی بی بار حضور عائش کی طرف دیکھا ہوئی ہوئی سب پچھنٹی نے کئی بار حضرت عائش کی طرف دیکھا ہوئی ہوئی ہوئی ہی ہیں یا نہیں اس لئے جب حضرت زیب سب پچھے کہ کر خاموش ہوگئیں تو حضرت عائش نے خواب دینا جا ہی بی بار پر حضور علی ہوئی بی بی بار جس پر حضور علی ہوئی ہوئی اور ان کی تقریر وحسن جواب کی داود سے جو حضورت عائش کی طرف دیکھا اور ان کی تقریر وحسن جواب کی داود سے جو حورت خائش کی طرف دیکھا اور ان کی تقریر وحسن جواب کی داود سے جو حورت خائش کی طرف دیکھا اور ان کی تقریر وحسن جواب کی داود سے جو حورت خائش کی طرف دیکھا ور بھا کی بی ہوئے گئی ہوئے ہوئے کی داور جوابی تعرب کی داور جوابی کی داور جوابی تعرب کی داور جوابی تا کہ کہ کہ کی داور سے جو کے فرا جا کی بی بیت بی داور جوابی تعرب کی داور سے جو کے فرا کی کی داور سے جو کے فرا کی کی داور سے جو کے فرا کی کیا کہ کی داور سے جو کے فرا کی کی دائی کی داور سے جو کے فرا کی کی داور سے جو کے فرا کی کی دار کیا کی دارہ کی سے دورت کی کی داور سے جو کے فرا کی کی دور جوابی کی دور جوابی کی دور جوابی کی دارہ کی دور جوابی کی دور جوابی کی دی دور جوابی کی دارہ کی دور جوابی کی دور جوابی کی دارہ کی کی دارہ کی دور جوابی کی دورت کی دورت کی دورت کی کی دورت کی دورت

امام بخاري كاطرزقكر

امام بخاری کے سامنے چونکدا حکام فقہ وعبادت کی اہمیت زیادہ ہے اس لیے انہوں نے اس صدیث کومعاشرت نبوی کا الگ باب قائم

کر کے بیں ذکر کیا بلکہ ہدید کے باب میں لکھا ہے لیکن ہماری نظر میں چونکہ عب دات وعقائد ومعاملہ ت کی طرح معاشرت وا خلاق کی اہمیت بھی زیادہ ہے اس لئے ایسے مواقع میں معاشرت وا خلاق نبویہ کوزیادہ نم یوں کر کے پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں تا کہ زندگ کے ہر شعبہ میں حضور اکرم علی نے کی زندگی کا اتباع کیا جا سکے اور اس ہے روشن کی جائے۔

## حدیث طویل کےفوا کدو حکم

بخاری شریف کی اس طویل حدیث ہے بہت ہے اہم سبق حاصل ہوئے جن کی طرف اش رہ کردینا من سب ہے۔

(۱) کسی بڑے آ دمی کوکسی خاص معاملہ میں توجہ دل ٹی ہوتو اس کے لیے معقول ذرائع و وسائط سے کام نکالنا جا ہے اور اس بڑے آ دمی کے ساتھ پوری طرح حسن ظن رکھنا چاہیے معاملہ بظا ہر نہا ہے اہم تھ خیال ہوتا تھا کہ خدا کے رسول اعظم عدل کی پوری رعایت نہیں فرہ رہ بیں اس کے حضرت امسلمہ نے وکالت وسفارت قبول کرلی اور اس کاحق ایک مرتبہ نیس تین باراوا کیا حضرت فاطمہ نے بھی معاملہ کی عظمت و معقولیت کا احساس کر کے وکالت اختیار کی مگر وہ بھی عظمت رسالت اور والد معظم کی جد دے سامنے فہ موش ہو گئیں حضرت زبنب زیادہ جری و بے باک تھیں اسلینے جب تک دو بد و بدہ بیٹھ کر گفتگو نہ کرلی اور سارے جوابات نہ میں لیے ان کوسلی نہ دوئی۔

#### فضائل واخلاق

حضرت زینب سے صحاح سے ہیں روایات ہیں اگر چہ بہت کم ہیں کیونکہ روایت کم کرتیں تھیں صوامہ بہت روز ہے رکنے والی اور توامہ بہت نمازیں پڑھنے والی تھیں حضرت عائشہ سے مسلم شریف ہیں ہے کہ ہیں نے کوئی عورت زینب سے سب سے زیادہ دیندارزیادہ پر ہیزگار نیادہ بر است گفتارزیادہ فیاض کی مخیر وسیرچشم اور خدا کی رض جوئی ہیں سے کہ ہیں دیکھی ۔ فقط مزاج میں ذرا جیز کی ضرورتھی جس پر ان کو بہت ہی جلد ندامت بھی ہوجاتی تھی یا غصہ جلدا تر جاتا تھا تیز کی مزاج ہی کی بات تھی کہ استیعاب ص ۱۳۳۷ ہے ۲ میں ہے ایک دفعہ انہوں نے ام المؤمنین حضرت صفیہ ہے بارے میں وہ بہودیہ کہد یا حضور تھی تھے تعلق سے بہوں پر بڑی گرانی ہوئی اور اس کی وجہ سے ماہ ذکی المجمدہ اور کچھ دن صفر سے ایٹل تھی خودا ہے دست مہارک بر بڑی گرانی ہوئی اور اس کی وجہ سے ماہ ذکی المجمدہ اور کچھ دن صفر سے ایٹل تھی خودا ہے دست مہارک وہا تھی حضرت عائشہ سے مواش پیدا کرتی تھیں اور اس کو خدا کی راہ میں صرف کرتیں تھیں حضرت عائشہ سے مردی ہے کہ جب حضرت زیب گا انتقال ہوا تو حد معزت میں ہو گئے اور گھبرائے۔ ایک وفعہ حضرت عمر نے ان کا سالا ند نققہ بارہ ہزار در ہم بھیجا تو انہوں نے اس پر کپڑا

ں دیا اور ہزرہ بنت رافع کو تھم دیا میرے فہ ندائی رشتہ وارول اور پتیموں کو تشیم کروو ۔ ہزرہ نے کہ کہ جمیں بھی پکھوتی دے دو فرمایا کپڑے کے پنج کھے ہے تم لے لو ہرسال ای طرح خیرات کردیا کرشن ایک مرتبہ حضرت عمراً و بیات معلوم ہوئی تو دہ ایک ہزار درہم خود لے کران کے پاس گئے مزت ندین نے اس کو بھی فورا تقیم کرا دیا اور دعائی کہ خداوند! اس کے بعد عمر کی عطاء بھے نہ پننچ ۔ چنہ نچہ ای سال کے افری سرا کے آخر میں ۱۰ عیل ساتھال ما ماج عرص میں انتقال ما مرادیا ور دعائی کے دھنور علی عظام کے دھنت ان کی عمر ۲۰۰۰ سال تھی عام روایت ۲۸ سال ہے۔

مایا عمرات عمرات علی ہے نے از واح مطہرات نے فر عایا تھا اسو عکن لمحو قابی اطولکن بدا (تم میں سے میرے سرتھ جلدوہ سے گیا سے کہا تھی سے میرے سرتھ جلدوہ سے گیا سے میا ہوگا استعار تا اس سے فیاضی و خاوت کی طرف اش رہ تھا جس کواز واح مطہرات حقیقت بھیں چنہ نچہ وہ ہم اپنے ہاتھوں کو نا پول میں سے ایک وصد قد کر دینا حضرت نہیں تی کہ کئی ہے ان کے جنازہ کی نماز خواست کر رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ عمر بی تو ان دونوں میں سے ایک وصد قد کر دینا حضرت عمرات عمرات کی نماز دوست کر رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں اتارا اور بھیج میں دفن ہوئیس رضی اللہ عنہا۔

ہوائی۔ اسامہ بن زیدو غیرہ نے انہیں قبر میں اتارا اور بھیج میں دفن ہوئیس رضی اللہ عنہا۔

#### حضرت جوبريير

سیخاندان بی مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی اور مس فع بن صنوان کی بیوی تھیں بید دنوں شخص اسلام دشنی بیل مشہور تھے عارث نے کفار قریش کے اکسانے پر مدیند منورہ پر تملہ کی بڑی تیاری کی تھی اور جب حضور تیا لینڈ کو معدوم ہوگیا کہ بیز جرح ہے تو آپ نے بھی ن سے جہاد کرنے کیلئے تیوری کا تھم ویدیا تھ اور ووشعبان ۵ ھے کوزید بن حارثہ کو مدیند منورہ بیل اپنہ جائشین مقرر کر کے حضور تیا لینڈ نے مع سحابہ کہار جہا و کے لیے کوچ فرما دیا مریضیع پہنچ کر قیام کی جو مدینہ طیبہ سے ۹ منزل پروا تع ہے حارث اور اس کے ساتھیوں کو حضور اگرم تیا لینڈ اور حق بہت سے ۱۰ ورصحابہ کرام ٹے کوچ کی خبر فلی تو وہ پہلے ہی سے مرعوب ہوگئے تھے پھر جب بہ دران اسلام کا لشکر دیکھ تو اور بھی حواس باختہ ہوگئے بہت سے عرب قبائل جو حارث کی کمک کوآئے تھے بھی گے گھڑے سے بھر حارث اور اس کے قبید کے سات سوآ دی مقابلہ پرڈٹ رہے حضور تیا لینڈ کی کو قرارٹ کی مقابلہ بیل صف حضور تیا لینڈ کی مقابلہ بیل صف حضور تیا لینڈ کی مقابلہ بیل صف بندی کا تھم جھنڈ احضرت ابو بکر کو اور انصار کا سعد بن عبادہ کو عنایت فرما کر مسلمانوں کو دغمن کے مقابلہ بیل صف بندی کا تھم جھنڈ احضرت ابو بکر کو اور انصار کی طرف بلہ یا گر انہوں نے نہایت تھارت اور لا پر وائی سے اس کو نال ورائی سے اس کو نال ورائی سے اس کو نال ورائی ہیں کو کار جو درائی کے اس کو نال کو درائی ہوں کے کہ کردی۔

مجاہدین اسلام نے بھی دفعۃ حملہ شروع کر دیا اور بے جگری سے لانے گئے تھوڑی ہی دیر بیس میدان جیت ہے بنوالمصطلق اپ اہل و
عیال و مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ نظے اور مسلمانوں نے ان پر قبضہ کر لیا اس لڑائی میں دشنوں کے دس آ دی مارے گئے اور باتی گرفتار کر لیے
گئے مسلمانوں کا صرف ایک آ دمی شہید ہوا زر قانی ۲۵۳۷) میں ہے کہ اس لڑائی میں مسافع بھی قتل ہوگی تھا اور حارث کے متعلق مختلف
روایات جیں جھی طبرانی کبیر کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس واق کی ہوگیا (جھ الفوائد ۵۳۵۲) مگر دوسری روایت زرقانی و غیرہ میں
روایات جین جھی طبرانی کبیر کی روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اس واق ہوگیا (جھ الفوائد ۵۳۵۲) مگر دوسری روایت زرقانی و غیرہ میں
موالور موضع تعیق پر آ کراپی اونٹیوں کو چرنے کے لیے چھوڑ و یا ان میں سے دواونٹ اس کو بہت پہند جھے ان کواسی وادی میں چھی دیا کہ مدید
مورہ سے والی میں سماتھ لے لوں گا مدید مورہ بی بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بٹی کے بدر میں فدید پیش کیا آ پ نے فرمایا
دورہ وادنٹیاں کیوں ساتھ و بھی لائے راستہ میں نیت ہمل کران کو وادی تعیق میں کیوں چھپ دیا؟ وہ یہ سنے ہی اسلام سے مشرف میں جو کے اور کہا
کہان دولوں اونٹیوں کاعلم بجرخدا کے کسی کو نبیس تھ آ پ ضرور نبی جیں پھراس کو یہ علوم ہوا کہاں کی جی آ پ کے زکاح میں جو اور جس

. زیاد وخوش ہوااور بیٹی ہے ملکرا پے قبیلہ کو واپس ہو گیا والتد تعالی اعلم

زرقانی نے ابن ہشام کے حوالہ سے سروایت بھی کہی ہے کہ حضرت جوریہ کا نکاح بھی خودہ رہ نے چار مودرہم مہر پر حضور عیابیته سے کیا تھا گراس سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جب تمام اسران بنی المصطلق جوتقر بیا ۲ سو تھا ور دو جزاراون اور پانج بڑار بگریاں مجاسم سے کہا تحت کرا و تقیم ہوئیں تو حضرت جویر یہ ہے کہ ہوئیں کے حصہ میں آئیں اور انہوں نے حضرت تابت سے کہا کہ تم جھ سے مکا تبت کرا و حضرت ثابت سے کہا نواو قیہ سوناد سے دوگی تو تم آزاد ہو حضرت جویر یہ کے پاس اس صالت میں مال کہاں تھ وہ حضور عیابیت کی خدمت میں آئیں اور سارا حال سنا کر بدل کتابت کی اور آئی کے لیے مدوطلب کی آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر چیز کی خواجش نہیں ؟ تو میں انہوں نے کہاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تہم ہوا تو سب نے قبید بی انہوں نے کہاوہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں تہم ہوا تو سب نے قبید بی بخوجی مصطلق کے آ دمیوں کو آزاد کر دیا انہوں نے کہ جس خاندان میں رسول القد علی تھی کر لیا یہ واقعہ جسسی ہوا تو سب نے قبید بی سطلی کے آدوکر دیا انہوں نے کہ جس خاندان میں رسول القد علی تھی کر کیا ہے اسران جنگ کو غلہ منہیں رکھا جا سینکو دل گھرانے آزاد کر دیا انہوں نے کہ جس خاندان میں رسول القد علی تو میں کر گی اس کے اسران جنگ کو غلہ منہیں رکھا جا سینکو دل گھرانے آزاد کر دیا کہ جس کے اور اور زاجہ تھی روایات میں سات ہو تھی گئی ہو در جس کے اسران جسلی کی میں ایک کو تو ان کی بیاس کی کہا کہ ان کی وجہ سے اخلاق کی اس کے اسران کی جسلی کی میں انہوں اور تھی کی دو جس کو تو سی کو تو در بھی کی تو در بھی اک کہاں کہ جس کو تو سیا کو تھی اور میں میں جس میں بعر سے بعر سے میں انہوں در بھی کی دو جس کے وقت گئی تو در بھی اک در سے کہتر ہے صبحان اللہ عدد خلقہ تیں بار صبحان اللہ در حسی نفسہ تین بار سبحان اللہ ذریا تھی میں بار اور سبحان اللہ معدد خلقہ تیں بار سبحان اللہ در حسی نفسہ تین بار سبحان اللہ ذریا تھی خور میں ہے بعر میں بی جسمور تھی تھی بار در میں ہو کہا کہ میں بار در سبحان اللہ در دی ہو کہ کہا کہ میں بار اور سبحان اللہ معدد خلقہ تیں بار سبحان اللہ معدد کھا تھی ہوں اور میں بار سبحان اللہ معدد خلقہ تیں بار سبحان اللہ معدد خلقہ تیں بار سبحان اللہ معدد خلقہ تیں بار سبحان اللہ میں میں بار سبحان اللہ میں با

باب فضل التوبه والاستغفارجس كوامام تر فدى في حديث حسن صحيح كها

تحفۃ الاحوذی ٣٠ ٢٤٣ میں ہے کہ ای حدیث کو سلم نسائی وابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور زر قانی ٣٠ ٣٠ میں ہے کہ سلم وابو داؤ و نے حضرت جو پر پیٹے ہے اس طرح روایت کی کہ میرے پاس رسول القد علیہ تشریف لائے اور فرما پایس نے تمہارے پاس ہے جا کر نین مرتبدان جا رکلمات کو پڑھا جن کوتمہارے مارے تے کے دن کے اذکار کے ساتھ تو لاجائے تو ان کلمات کا وزن بھاری ہوگا

# معانی کلمات چہارگانہ

- (1)۔ میں خدا کی تیج کرتا ہوں اس کے عدد قلوق کے برابر
- (٢) \_ میں اس کی تنہ کے کرتا ہوں اس قدر کہ جس سے وہ راضی ہوجائے
- (۳)۔ میںاس کی شیخ ونقذیس کرتا ہوں بمقد اروزن اسکے عرش اعظم کے (جس کا وزن خدا کے سواکو کی نہیں جانتا
  - (۴)۔ میں اس کی تبیع و نقدیس بیان کرتا ہوں جنٹنی کہ تعدا داس کے کلمات مبار کہ کے ہیں۔

 ای حدیث جوریہ کی طرح حدیث صفیہ بھی ہے جو تر ندی میں اس سے قبل مروی ہے کہ رسول اکرم علی ہے ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے ،میرے سامنے اس وقت جار ہزار گھنیاں تھیں جن پر میں تہیج پڑھ رہی تھی۔ آ ب تی ہے اتنی تنہج تو کرچکیں اب میں تشریف لائے ،میرے سامنے اس وقت جار ہزار گھنیاں تھیں جن پر میں تشہیں ایس تھی کہ کرو (اس سے بظاہر معلوم ہوا تمہیں ایس تھی کہ کرو (اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ ریکھہ ایک بی وفعہ کہہ لین چار ہزار مرتبہ صرف سجان اللہ کہہ لینے سے بڑھ کر ہے اور بھی عطاء خاص کے باب سے ہے واللہ اعلم )

مروجه نيح كابيان

پوے ہوئے دانوں کی اس زمانہ کی روا ہی تھے کا جواز بھی حدیث فہ کور سے نگلتا ہے، صاحب تخد نے یہاں ملاعی قاری حنی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ صدیث جواز مسجد سیج مروجہ کے لئے ) بطوراصل سیج ہے کیونکہ حضورا کرم عیاب نے تشکیوں پر شیج کوئیس روکا ، الہذا جس طرح اس کی تقریر وجواز مفہوم ہوا ، شیج کا بھی ہوا ، پروئے دانوں اور بھر ہوئے دانوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور جن نوگوں نے اس کو بدعت کہا ان کا قول اعتماد کے لائق نہیں ہے ( تخدالاحوذی ۲۲۲۲ میں ملامہ شوکانی کا قول بھی ٹیل الاوطار میں کا قول بھی ٹیل الاوطار میں الاج ۲۲ سے عدم فرق کی وجہ سے شیج کے جواز کانقل کیا ہے نیز دوسرے دلوئل نقلیہ بھی چیش کئے ، اور علامہ سیوطی سے بھی نقل کی کہ سلف و ملف ٹیل سے بھی اس کا عدم جواز نقل نہیں ہوا بلکہ اکثر حضرات اس کا استعمال کرتے تھے ، اور اس کو کروہ نہیں جھتے تھے۔

### حضرت جويريه يرضى الله تعالي عنها كاخواب

وافقدیؒ کی روایت ہے کہ حضرت جو پر بیرضی اللہ تعالی عنہانے بتلایا میں نے حضور علیہ کے تشریف آوری ہے تین رات قبل خواب دیکھا کہ جاند (بیٹر ب) مدینہ منور و سے چاتا ہے ، اور میر ک گود میں آجا تا ہے ، میں نے اچھانہ سمجھا کہ کسی کواس خواب کی اطلاع دوں ، یہاں تک کہ حضور علیہ قشریف لائے اور ہم سب گرفنار کئے گئے تو مجھے اس خواب کے وقوع کی امید بندھ گئی۔

یہ خواب اس سے مشابہ ہے جومُتدرک حاکم ص ۳۹۵ج میں حضرت عائشدرضی اللّہ تعالیٰ عنہا ہے بسند سیح مروی ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ میر ہے مجرہ میں تین چاند آ کرگرے، میں نے یہ خواب اپنے باپ حضرت ابو بکر ؓ ہے ذکر کیا اور جب رسول اکرم عظیمی میرے حجرے میں فن ہوئے تو حضرت ابو بکرؓ نے فر مایا کہ یہ پہلا جا ندہے جواور باتی ہے بہتر وافضل ہے۔

حضرت جویر بید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے اس احادیث کی روایت صحاح ستہ میں ہے، واقدی نے ان کی وفات ۵۲ھ میں لکھی ہے ، دوسروں نے ۵۰ھ میں، جبکہ ان کی عمر ۲۵ سال تھی (تہذیب ص ۷۰% ج۱۲)

## حضرت ام حبيبه رضى اللد تعالى عنها

سید حفرت معاویہ کی بہن اور حضرت ابوسفیان بن حرب کی بیٹی تھی ، ان کا نام رمد تھا اور ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص تھی (زرقانی) ابوسفیان عرب کے نامور قبیلہ نبوامیہ کے نہایت متن زفر دیتے ، جن کی شجاعت و دلیری کا سکہ سارے ملک عرب پر چھایا ہوا تھا ، ان کی عزت و جاہ کا ڈ نکا نہ صرف مما لک شرقیہ میں نگر رہا تھا۔ بلکہ شاہان فارس وروم ان کو بڑی قدر ومنزست کے ساتھ و کیھتے تھے ، بھران کی اولوالعزمیاں اور معرکد آرائیاں بطور ضرب المثل بیان ہو تیل تھیں ، ہرقل کے دربار میں جو کچھان سے حضورا کرم عیات کے بارے میں بو چھا گیا اور انہوں نے بتایا ، پہلے بھی بخاری کی حدیث میں گزر چکا ہے ، مسمان ہونے سے قبل جو پچھانہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا وہ بھی سب کو معلوم ہے ، اور مسلمانوں کے خلاف کیا وہ بھی بہت نمایاں حصالیا اسی طرح ان کے بیخ حضرت معاویہ کے تہذیب سب کو معلوم ہے ، اور مسلمان ورضح بن برب ) یوم احد شرکیں ویوم خند ق بٹل رئیس اسی جو ایقیہ شیدا گیا صفیہ یہ )

اسلامی کارنا ہے بھی اسلامی تاریخ کا روش باب ہیں، جن کی نسل ہیں تراسی برس چر ماہ تک اسلامی خدفت رہی اور وہ اپنے ہیں۔ جہیں بڑھ کر اسلام کے فعدائی اور جان نثار ثابت ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف مشرقی ملکوں میں جلد بورپ وافریقہ کی بہاڑ جس تک میں اسلام شاندار جھنڈا گاڑ ویا، اور اسپین وقر طبہ کے تاریک جنگلوں تک کو اسلام کی روشن سے چیکا دیا تھ، ابوسفیان کی بیوی ہندہ تو اسلام و مسمانوں۔ بل کا غیظ وغضب رکھتی تھی، اور اس نے غزوہ احد کے موقع پر سیدالشہد اء حضرت حمز ہ کے شہید ہوجانے پر ان کا بیٹ بھی ڈ کر جگر نکا، اور اس جبانے کی کوشش کی تھی، لیکن حق تعالی نے تنج مکہ کے موقع پر ان سب کو اسلام کی ہوایت سے مرفر از کیا۔

حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ العث سے ستر وہر س پہلے پیدا ہو کی تھیں اور بعث کے بعد ہی اسلام لے آئیں تھیں ان کے وا
ابوسفیان اور خاندان کے لوگوں نے ان کوخت ایذا کیں دیں اور مجبور کرنا جاہا کہ اسلام کوچھوڑ دیں گر وہ بڑی مستقل مزاجی سے اسلام پر قا
ر ہیں ، ان کی پہلی شادی عبیداللہ بن جحش سے ہوئی تھی جو حضرت ام حبیب ہی کی ترغیب سے ان کے ساتھ مسلمان ہوگیا تھ 'مسلمانوں کو ہجر م
جبشہ کی اجازت ہوئی تو یہ دونوں بھی کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبثہ چلے گئے تھے ، گر وہاں جا کر عبیداللہ نفر انی ہوگیا ، اور حضرت ام حب
نے اس سے فور آئی جدائی اختیار کرلی ، رسول اکرم عیالی کو ان کی تکالیف اور حبر واستقامت نیز غیر معمولی اسلامی جذبہ و حبیت کاعلم ہو
آ سے علی کے شروع میں میں میں کوخط کی کران کے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔

#### نكاح نبوى كايرتا ثيرواقعه

خود حضرت ام جبیب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح بیان فر مایا کہ بیس عبشہ کے ملک میں تبااورا کیلی تھی اورای وجہ ہے نہا بیت متو تو ویر بیٹان تھی ، میرا شوہر عیسائی ہوگیا تھا جس کی صورت ہیں ہوئی کہ ہیں نے ایک دن خواب میں دیکھ کہ میرے شوہر عبیدا متہ بدترین اور فی صورت میں ہیں ، میں گھبراگئی اور ول میں کہا کہ خدا کی تم ! ان کی تو حالت بدل گئی ہے تبع ہوئی تو جھے عبیدا متہ نے خود ، کی ہوک تھی کہ بید اللہ نے دین عمرا نیت کو ہی افقیا رکر رکھا تھا ؟

حبیبہ! میں نے دین کے بارے میں بہت غور کیا سوگس دین کو نفر انیت سے اچھا نہیں و یکھا اور میں نے دین عمرا نیت کو ہی افقیا رکر رکھا تھا ؟

دمین ہے کہ کی میں وافعل ہوگیا تھا اور اس کے بعد پھر نفر انیت کی طرف کو ٹی ہوں میں نے ان سے کہا کہ خدا کی تم اپنے تم اس کے میں ہوئی ہوگیا ہوگ

میں نے حضرت خالد بن سعید بن العاص کوا پناو کیل بنا کر بھیج و یا اور ابر ہہ کواس خوشخبری لانے کے انعام میں و وکنگن جو ندی کے اور یا زیب جا ندی کے اور کئی انگوشیاں جا ندی کی جو پیر کی ہرانگلی میں تھیں ویدیں۔ اسی ون شام کے وقت نبی شی نے حضرت جعفر ابن الی طاسر (بقیہ حاشیہ صفی سابقہ کے دخوب مکہ ہے تیل ان الی طاسر المی فیج میں تو بیان الی علی ہے میں تو بیان الی کے دور بیار شرکت وہ نیار میں تھا خود وہ نیار کی بیان میں تھا ہوں کے دور سابقہ کے دخوب مکہ ہے تیل ان الی کے ورپھر ہے میداں سرسی اور مینکر میں تو بیان الی کہ قداد کی قریب ہوں کی بیار ہر کرت وہ اللہ القوب یا مصور اللہ القوب الا النام ہے بھی ایک شخص کون کیا کہ جندا وازے کہ در ہاتھ کے اس سے اللہ القوب یا مصور اللہ القوب الا استان میں تو بیان الی میں تو بیان الی میں تو بیان میں تو بیان ماہد کے تمام محال میں دوایات احاد ہے موجود میں۔ (مولف)

کواور جتنے وہال مسلمان تھےسب کوجمع کیااورخودنجاثی نے خطبہ نکاح پڑھکر بعوض مہر چیر سودینارا بجاب کیااور حصرت خالد ؓنے اس کوقبول کیا۔ نجانتی نے وہ چارسودینار حصرت خالد کودیئے اور کبلسِ نکاح کےسب لوگول کوبطور سنت انبیاء کھانا کھل کررخصت کیا

حضرت ام جبیب گابیان ہے کہ جب میرے پاس ال آیا تو اہر ہہ کو جا کرمزید پپی سمتقال بطور بقیدانعام بشارت کے دیئے کیناس نے ہیں سب لیے بلکہ وہ پہلے دی ہوئی چیزیں بھی یہ کہ کروا ہس کرویں کہ بادشاہ نے جھے تھم دی ہے کہ تہمارے ال بیل کوئی کی نہ آنے ووں اور اس نے اپنی سب عورتوں کو تھم دیا کہ جس بھی مسلمان بھی ہوں اور میری ورخواست ہے کہ تم میراسلام مسلمان بھی ہوں اور میری ورخواست ہے کہ تم میراسلام رسول اکرم سیالت کی خدمت میں عورہ زعفران مشک و عزیر بھی تھان سب میں اور میری فی ان سب عورتوں کی خدمت میں بھی خورت کی خدمت میں عورہ زعفران مشک و عزیر بھی تھان سب عورتوں کی طرف سے لیے کر آئی اور مجھے دے دیئے ۔ آئیں لے کر میں حضور عقبات کی خدمت میں بہنچی اور آپ بیرسب واقعات میں کراور میرے پاس ان تھا نف کود کھے کر بہت خوش ہوئے ۔ ابر ہدے سلام کے جواب میں قرمایا کہ اس پر بھی القد تھائی کا سلام اور رحمت و ہرکت ہو۔ "

نکاح کے بعد نبی ٹی نے حضرت ام حبیب گوشر جیل حسنہ کے ساتھ بحفاظت تمام حضور عبیقی کی خدمت ہیں روانہ کردیا تھا۔ یہ نکاح الاھ کے آخر یا کھ جی ہوا ہوا ہے۔ حضرت ابوسفیان اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور جب ان کواس واقعہ کی خبر ملی تو باو جو دعد اوت اسلام کے بھی کوئی بات خلاف نہیں کی بلکہ بطور تحسین کہا ذلک المصحل لایقد ع امفہ بینی حبیبہ کا نکاح ایسے جواں مرد بہ در سے ہواجس کی عزت پر کوئی حرف نہیں ہے۔ اس کے بعد قریش کے قبیلہ خزاعہ ہے جھڑ ہے ہوگئی وہ قبیلہ حضور عبیقی اور مسلمانوں کا حلیف تھا اور معاہدہ ہے تھا کہ قریش حضور عبیقی کے میں علی ہوگئی ہے کہ عبد کے لیے مدید کا سفر کیا اور اس حضور عبیقی کسی حیف ہے بھی نہیں الریس گی طرف سے نیقض عہد ہواتو ابوسفیان نے تجد یدع ہد کے لیے مدید کا سفر کیا اور اس وقت اپنی بیٹی ام حبیبہ ام الموضین سے بھی مطانہوں نے گریس بلالیا گر اس گدے کو تہد کر کے ایک رکھ دیا جس پر رسول اکرم علی تشریف رکھا کرتے تھے۔ ابوسفیان کو یہ بات نا گوار ہوئی ، وجہ لوچھی تو بیٹی نے صاف کہد دیا کہتم مشرک ہواس کئے جس پر سول اکرم علی تشریب بھی مسلمی مشرک ہواس کئے جس پر ابوسفیان نے صرف اتنا کہا کہ تو بہت ہی بردی گر ابی جس جبالہ ہوگئی ہے پھر کچھ دیر یا تیں کر کے واپس ملے گئے سکتی مجبور ہوں۔ اس پر ابوسفیان نے صرف اتنا کہا کہ تو بہت ہی بردی گر ابی جس جبالہ ہوگئی ہے پھر کچھ دیر یا تیں کر کے واپس ملے گئے

حضرت ام حبیبہ ہے صحاح ستہ میں روایات ہیں آپ کی وفات ۲۲ ہے ہیں ہوئی اور بقیع ہیں ونن ہوئیں رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صفیعہ: آپ کا اصل نام زینب تھ عرب ہیں مال غنیمت کے اس حصہ کو جو بادشاہ کے حصہ ہیں آتا تھا صفیہ کہتے ہے اس لیے حضرت صفیہ کا نام صفیہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ حضور عظیفہ کے حصہ ہیں آگئی تھیں باپ کا نام حیبی بن اخطب تھا (جو قبیلہ بنی نضیر کا سر دار اور حضرت مفید کا نام حیبی کا نام کا نام کا نام حیبی کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام

حفرت صفیہ رضی امتد تعالی عنها کی پہلی شادی بعمر ۱۳ اسال سلام بن مشکم القرظی سے ہوئی تھی اس نے طلاق وے دی تو کن نہ بن البر بیج کے نکاح میں آئیں کن نہ جنگ خیبر میں قبل ہوااور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها کے بہپ و بھائی بھی کام آئے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا مع اپنی دو چھوپھی زاد بہنوں کے گرفتار ہو کرافتکر اسلام میں آئی تھیں مال غنیمت کی تقتیم کے وقت حضرت صفیہ حضرت دحیہ کے حصہ بیں آئیں مگر صحابہ کرام نے حضور عرفی ہے کہا، عرض کیا کہ شنرادی صفیہ آ پ کے لیے زیادہ موزوں ہیں تو آپ نے حضرت دحیہ کو فہ کورہ دو بہنیں وے کر حضرت صفیہ رضی اللہ تع لی عنہ کواپنے ساتھ متعلق کرلیا تھا یعنی آزاد کر کے نکاح فرہ لیا خیبر سے روانہ ہوکر مقام صہباء پر پہنچ کررہم عروی اداکی گئی اور جو پچھ کھ نے کا سامان لوگوں کے پاس موجود تھا اس کوجع کر کے دعوت و لیمہ ہوئی ۔ سے روانہ ہوکر مقام صہباء پر پہنچ کررہم عروی اداکی گئی اور جو پچھ کھ نے کا سامان لوگوں کے پاس موجود تھا اس کوجع کر کے دعوت و لیمہ ہوئی ۔ ان کھانے کی چیزوں میں گوشت رو ٹی بالکل نہ تھی بلکہ پئیر چھو ہارے اور تھی کا سادہ مدید ہوتھ صہباء سے چلے تو حضو ملفظ نے خضرت صفیہ کوخوو این ایک اور نہ مطہرات میں داخل ہو گئیں ہیں ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تھی گوان واج مطہرات میں داخل ہو گئیں ہیں ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تھی گوان واج مطہرات میں داخل ہو گئیں ہیں ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تھی گوانہ واج اور خواد واج مطہرات میں داخل ہو گئیں ہیں ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تھی گوانہ واج واج اور کی مطہرات میں داخل ہو گئیں ہیں ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تھی کہ اس اور کو کھوں کے دور اور کی مطہرات میں داخل ہو گئیں ہیں ۔ حضرت صفیہ رضی کا سادہ مور کیں جو اس کی بیار کی کھوں کی جو رہ کو کہ کو بیار کھوں کی کو کو کی دور اور کی مطہرات میں داخل ہو گئیں جیں ۔ حضرت صفیہ کی کھوں کی خوال کی کھوں کی دور اور کی مطہرات میں در خوال کو کھوں کی کو کی دور کی جو کھوں کی دور کی اور کو کھوں کی جو کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کو کی دور کو کھوں کو کو کھوں کی کھوں کی جو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھو

نے کچھروزخواب میں دیکھاتھا کہ ایک چاند آن کی گود میں آ بیٹے می کو کنا نہ نے اپ شوہر سے بینواب بین کیا جس سے چندی روز قبل نکا مرادہ کھی ہے ۔ اس طران نجی کو جہ سے آپ کے دخیار کرنٹ نی اور آ کھے میں خیلا پن تھا جس کود کے کرحضور علیقے نے ان سے سبب بو چھاتو حصرت صفیدرضی التدتق کی عنها نے بھی تصدیفور علیقے سے عرض کیا اور آ کھے میں خیلا پن تھا جس کود کے کرحضور علیقے نے ان سے سبب بو چھاتو حصرت صفیدرضی التدتعالی عنها کے اطاق اس مواجعے کی باتوں سے بہت ذیادہ و توقی بعد ہی جگی خیبر کا واقعہ ہیں آ یا تھا رہی کی روایت ہے کہ حضور علیقے حصرت صفیدرضی التدتعالی عنها کے اطاق اور بھی کی بات کی مواد علی ہو کی باتوں سے بہت ذیادہ توقی بود کی اور پہلی شب میں سوئے نہیں بلکدان سے ایس اسپ نے زمانہ میں علم کا مرکز تھیں چنانچے میہر و بنت جنفر اخلاق وقضا کی: حضرت صفیدرضی القدتعالی عنها بھی صحاح سندگی دواۃ میں سے ایس استختا و نہیز کے موسلے کہ مواد کی خوش سے بیشی ہوئی تھی اور تیس میں کو دیکھا کے دوائی میں التدتعالی عنہا کے باس آ کی استختا و نہیز کے متعلق بھی تھی موئی تھی سے کہ مواد کی استختا و نہیز کے متعلق بھی کی فود کی مورتوں سے سوال کرائے جن میں سے ایک استختا و نہیز کے متعلق بھی تھی اور میں سے کہ و مواد کی استختا و نہیز کے متعلق کی مورت میں صاحر ہوئی تو ان کو ابتدا می کہ اس کے کہ میں جب رسول اکرم علی کی کہ در سے حضور میں گئے نے ان کو ابتدا میا کی مورت میں صاحر ہوئی تو ان کو ابتدا میا کہ کہ میں جب رسول اکرم علیک کی درمت میں صاحر ہوئی تو ان کو ابتدا میں کر میر سے دیا تھی درنا نے میں خوش نہ تھی کو کہ کہ میں جب رسول اکرم علیک کی درمت میں صاحر ہوئی تو ان کو ایس وقت سے بیا گرات جائے ہوئی کہ درم سے ایک میں جب رسول اکرم علیک کی درمت میں صاحر ہوئی تو ان کو ایس وقت سے بیا گرات ہوئی کہ درم ان کر میں کر درہ اللم ان اور بیا ایس کی میں جب رسول اکرم علیک کی درمت میں صاحر ہوئی تو ان کو ایک کر میں دول کی میں جب رسول اکرم علی کو کھی کو درم کی کو تو ایس کی کہ درم سے دول کی کہ کو کھیں جب رسول اکرم علی کی کہ کو کھی کی کہ کی کہ کی کہ کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کہ کو کھی کو کھی کہ کو کھی کی کہ کی کہ کی کو کھی کی کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کی کو کھی کر کے کہ کی کی کھی کہ کو کھی کو کھی کے کھی کو کھی

کے جمع • ۱۵-۹ میں مورج کے بیند پراتر نے کاذکر ہےاور ۱۵۱-۹ میں جاندگود میں آجانے کی روایت ہے۔ زرقانی میں ہے کہ جو کددونوں روایات کا تعلق دومرت کے خوابوں سے ہوسکتا ہےاورا میک روایت میں ہے کہ جاند والاخواب اپنے باپ کو سنایا تھا جس پراس نے تھیٹر مارا تھا تو بیا بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں سے ذکر کیا ہواور دونوں نے ہی تھیٹر مار سے ہون۔ زرقانی ۱۵۸۔۳

ایک روایت بیس بیمی ہے کہ وواتی بین کے ساتھ گرفتار ہوکرا کیں تھیں اوران کی بین مقنو بین کی ماش دیکھ کرجزع وفزع کرنے لگی تھیں اور حصرت مغید اپنے محبوب شوہر کی لاش کے پاس سے ہوکر گزریں اس کو دیکھا پھر بھی ان کی جنیں پر کوئی شکن نہیں آئی اور کو ووقار ومتانت بنی ہوئی آئے بڑھ گئیں۔ ہم بچھتے جیں کہ یہ بات معمولی ندھی کیونکہ ایسے اعلیٰ جوہری صفات و ملکات مورتوں میں تو کیا مردول میں بھی کم ہوتے ہیں اور غالب ای واقع ہے حضور عربی ہے اس م

ووسری روایت میں ہے کہ جب میں حضور عبیانی کی خدمت اقدی میں حاضر ہوئی اور ای وقت میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی شخص نالپندیدہ نہ تھا آپ نے بتلایا کہ تمہاری قوم نے بیر بیری کام کئے ہیں تو اس جگہ سے اٹھی بھی نہ تھے۔ (بقیہ حاشیہ سنج گذشتہ) عالی بنا کرڈیڑھ بڑار محابہ کے ساتھ خیبر کوج فرمادیا۔

شہر مرکز پہود تھا: حضرت موگی علیہ السلام کی دفات کے بعد کو ہودی تجاز چلے آئے شے۔ اورانہوں نے توراۃ میں ملک تجاز کے خلتان میں بعث بنی آخرائرہاں کی بردی حسب بشارے ذات النکل شہر کی علی بسخت بنی آخرائرہاں کو بردی جسب بیت المقدل پر تعلیہ اوران کو ویران کیا، توراۃ کو جایا تھا تو اس وقت کچھ میں دو حسب بشارے ذات النکل شہر کی علاق میں تو اور جہاں جہاں جہاں جہاں جہور کے بعث ہوگئے تھی ہوگئے تھی دو توراتی کے دو توراتی میں ابادہ و کے بعث اوران طرح میں تھی ہوگئے کی دو تو اس میں آبادہ و کے تصاور دو سرے بہت سے بہود کی خبر ہے مقم ہوگئے تھی دستور تھ کہ جب کوئی بہود کی ان میں سے مرا آتی تو تو میں کا ذو تھی از کو تھی کا ذو تھی کا ذو تو ان کی اطاعت ضرور کرنا ورند ذیا میں روسیاہ ہو گے اور آخری کے بعد کے اس کے بعد محمد ہوا ہوں کے دو تھیل اور ان کی طبیفا نہ معالم ہے ہوگئے تھی دو تو تو میں کہ اور اپنے میں گور تھی ہوگئے تھی ہور کو ان کے طبیفا نہ معالم ہے ہوگئے تھی کہ دو تو اس کے طبیفا نہ معالم ہے ہوگئے تھی دو تو میں ہود کو ان تو تو میں ہود کو ان میں کہ دو تو میں ہود کو ان کے حلیفا نہ معالم ہے دو کہ دو تو میں ہود کو ان گور میں کے دو تو میں ہود کو ان کہ دو تو میں ہود کو ان کہ دوران کی بادہ کر ہود کو ان ہود ہوئی ہی ان ان میں بیدا کی ہود کو ان کے دو کہ کی میں سے موام کے تو تو میں ہود کو ان کہ دو کہ کہ دو کہ دو کہ کہ دو کہ کہ دوران کی د

ڈ کر معامدہ دفاع مدینہ منورہ: حضورا کرم علیہ نے مدینہ منورہ کے مسم نوں اوراطراف مدینے یہود یوں بی نفیر، بی تعیقاع، اور بی قریظ کے درمیان سم چیں ایک معاہدہ مرتب کرالیا تھا، جس کے تحت ان سب کو ہا ہمی زندگی گزار نی تھی اوراس کی چندد فعات پیٹیس

(۱)مسلمان خواہ قریش مکہ بیں ہے ہوں یامہ بینہ منورہ کےا در دوسرے مسلمان بھی جوان کے ساتھ ہوجا کیں ادران کے ساتھ جہاد کے شریک ہوں ، بیسب دوسرے سب لوگوں کے مقابلہ میں ایک امت ہول گےا درسب مسلمان باہم! یک دوسرے کے مولی وحلیف ہوں گے۔

(۲) یہود میں ہے جولوگ ہمارا ساتھ دیں گےان کی امداد ونصرت ہورے ذیب ہوگی ،اوراس بارے میں مسلمانوں کوصف ت تقویٰ ہے متصف ہو کر بہترین خسلت اور نہا بہت سیجے ومعتبر ل طریق کار کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ (تا کہ کسی پرناخق زید دتی وظلم ہرگز نیے ہوسکے )

(m) کوئی مشرک کسی قرایش ( کافرومشرک) کے ول یاجان کو پناونددے سکے گااور نداس کوکسی مومن ہے روک یہ چھیا سکے گا

(۳) کسی مومن کو جواس معامده کاپابند والله تعالی اور یوم آخرت پرایمان رکھتاہے، جائز ند ہوگا کہ وہ کسی فسادی کو پناہ یا مدددے، اور جو شخص ایسے آدمی کو پناہ یا مدد دےگا ،اس پر قیامت کے دن خدا کی لعنت وغضب ہوگا۔

(۵) جب بھی کسی معاملہ میں کوئی اختلاف ونزاع کی صورت چیش ہوگی تواس کا فیصلہ خدااور رسول خدا علیہ کے کریں گے۔

(۲) يبود يرجمي حرب كي صورت ميس مدا فعت كے لئے مسلمانول كي طرح ، ل صرف كرنا ہوگا۔

- (۷) یہود بنی موف اس معاہدہ کی رو ہے موثنین کے ساتھ ایک امت کہلا کیں گے اور دین کی اظ ہے ہرا یک اپنے اپنے دین پررہے گا یہودا پنے دین پر اور مسلمان اپنے دین پر۔ای پوزیش بٹس دومرے قبائل یہود بنی النجار ، بنی الی رث ، بنی ساعدہ وغیرہ یہود بنی موف کی طرح ہول گے۔اوران بیس ہے کو کی هنگ بغیرا جازت نبوکی یا ہر نہ جائے گا۔
  - (۸)اس معاہدہ والوں ہے جو بھی جنگ کرے گا ،اس کے خلاف کڑٹا اور باہمی نصرت وخیر خوابی کرٹاان کا فرض ہوگا۔
  - (٩) اس معامدہ والوں کا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی ظلم وزیادتی کا معاملہ کرنامہ پید طبیبہ کی سرز بین بیس حرام وممنوع ہوگا
  - (۱۰) اس معاہدہ کے یابندلوگوں میں اگر کوئی بھی شروفسادی ہات بھی سراٹھائے گی تو اس کا دفعیہ خدااور سول خدا کے احکام کے تحت ہوگا۔
- (۱۱) کسی قریش یاس کے مددگار کو پنافنیں دی جائے گی ،اور جو بھی مدینہ منورہ پر چڑھائی کرے گااس کے خلاف ہم سب ایک دوسرے سے مددگار ہوں گے ،اورا گرملے کی طرف بلایا جائے گاتو ہم سب بی اس مسلح کوقبول بھی کریں گے۔ (سیرة ابن ہش مص ۱۹ج۳) (بقیدہ شیرا گلےصفحہ پر)

۱۳۳۷ انصار منے اوران سپ می ہدین کے ساتھ صرف ماونٹ ، دوگوڑے اور چھرڑ تھیں ، اور دوسری طرف کفار مکد ک ساڑھے نوسوسواروں کی جمعیت تھی ، جوسب سپ مسب ہتھیار بھر، فردہ کیتر ، تیرو مکان ، تیز ودمکوارو غیرہ جملہ سامان جنگ وآ یا ت حرب سے لیس تھے ، س سسواونٹ تھے، ایک سوٹھوڑے تر بیش کے ہر تیبینے کا سرو رساتھ تھا اور ایوجہ ل سب کاسرواراور پوری فوج کا کرتل وجر تیل اعظم بن کر بوٹی شان سے آیا تھی ، ابوجہل اسپ سواروں کے جو میں جنگی تر نے گانے وال مورتوں کے جرمت میں طبیع ورمت کی جو شیعے، ورمتکراندا شعار بڑتا ہوا مکہ معظمہ سے فیصد کن میں طبیع ول کو ایک معظمہ سے فیصد کن میں جو ایک والوں کے ساتھ بورے ساز وس میں میں وطرب سے لذت اندوز ہوتا ہوا خورتھی جو شیعے، ورمتکراندا شعار بڑتا ہوا مکہ معظمہ سے فیصد کن

میں پنچوں ڈھول ہائی بجانے والوں کے ساتھ پورے ساز وساں نظیش وطرب ہے لذت اندوز ہوتا ہوا خود بھی جوشیے، ورمتکبراندا شعار پڑتا ہوا مکہ معظمہ ہے فیصد من اگر الی کڑنے کو نکلاتھا آ سے تفصیل کا یہاں موقع نہیں کارمضد ن مجھے جمعہ کی سبح کے وقت صرف چند گھنٹے کی اس جنگ نے حق وباطل کا فیصد سردیا تھا، کھار مکہ کے وقت صرف چند گھنٹے کی اس جنگ نے حق وباطل کا فیصد سردیا تھا، کھار مکہ کے وقت صرف چند گھنٹے کی اس جنگ نے حق وباطل کا فیصد سردیا تھا، کھار مکہ کے وقت صرف چند گھنٹے کی اس جنگ نے حق وباطل کا فیصد سردیا تھا، کھار مکہ کے وقت صرف چند گھنٹے کی اس جنگ ہے۔ مقال میں مقال میں مقال کے ان موقع نہیں کا رمضوں میں مقال میں میں موقع نہیں کا مقال میں میں میں میں میں میں می

فن ہوئے معقیدی ہوئے اور باقی سب میدان سے فرار ہوگئے ہی بہ کرام میں سے صرف چودہ کام آئے ، جن میں الا مہاجرادرآ ٹھرانصار تھے۔ ( فرعون است ) او جہل کو بھی اس میدان میں بڑی برمی ذلت کی موت نصیب ہوئی تھی ، سے ہم مدینہ کے یہودیوں کا حال نکھتے ہیں ، جس کاذکریبال مقصود ہے۔

مدیرہ منورہ سے بی تضیر کی جلا وطنی ۔ غزوہ احد شوال سے جن بوا ہاں کے بعد یہود بی نفیر نے رسول اکرم سینے گئے وشہید کرانے کی سرزش کی جو معامرہ سابقہ کے خلاف تھی ،اس سے حضور عظی ہے ان کو کہن بھیجا کہ اس سے حضور عظی ورفق ن اٹھ ؤ گئے 'انہوں نے انکار کیا اور اپنی گڑھی ( قلعہ ) جن جا کرمحصور ہو گئے حضور عظی نے مع صحابہ کے ان کا چھروز تک می صرہ کی جہب وہ با برنہ نکلے تو بھیم نبوی قرب و جوار کے بانا ساب میں آگ لگا دی گئی اور درختوں کو کاٹ ڈ ، لا اس پر وہ مدید چھوڑ نے پر آ مادہ ہوگئے ،حضور تافیق نے فر ماید جھوڑ جا و مار ہی قدر ماں واسماب سے جا سکومتی اللی وعمیال کے ساتھ لیے جاؤ ، ان جی سے صرف دو تحض یا جین بن عمیر اور ابوسعید بن وجب مسلمان ہوئے باتی سب جیلے گئے اور اپنا چورا مال جی کہ گھروں سے اللی وعمیال کے ساتھ سے جائے گئے اور اپنا چورا مال جی کہ گھروں سے

الل وعمیال کے ساتھ کے جاذ ،ان میں ہے صرف دو نقش یا بین بن میں اور ابوسعید بن وجب مسلمان ہوئے بالی سب سیلے سے اور اپنا پورا مال کی جہرور وروازے اور چوکھٹیں تک لے گئے۔ یہ میہودی زیادہ تر خیبر میں جا کر بسے اور پچھ ملک شام وغیرہ چلے گئے۔

مدینہ منورہ نے بہود بنوقر نظہ کا حشر : غزوہ خندق ہے جد ن لوگوں ہے بھی مدینہ منورہ کا خالی کرا ہا گیا وجہ یہ ہوئی کہ ہوتا ہے گا ور بنونفیری جا وطنی کے بعد منورہ کے بیام منورہ کے بہود بنوگر ہوئی کہ ہوتا ہے ہوئی کہ ہوتا ہے ہوئی کے موقع پر خوال کے بیان اسد کے پاس بیا اور ان کو عہد شکی پر آ مادہ کر گیا تھا، حضورا کرم منطقے نے بینجر کی تو آپ عظیم کے معزت سعد بن معاذ وسعد بن عمادہ و کو تحقیق حال کے لئے بنو قریظ کے پاس بھیجا اور استحکام مہد کی ہوتانہوں نے صاف جواب دے دیا کہ انہم نہیں جائے ۔

محرکون میں اور اللہ کے رسول علیہ کون ،ہم کس کے غلام نبیس اور نہ ہم المرائم اللہ اللہ اللہ عالم واللہ اللہ اللہ

سیوفت مسلمانوں پر پخت تشویش و فکر کا تھا کہ سارا عرب پورے ساءان کے ساتھ مدینہ منورہ پر بورش کی تیرر کررہا تھا، گزشتہ زبہ نے کے عدا وہ س کو کا نے کے تہیا لگ تھا ورمسلمانوں کے ہاتھوں قبل کے ہوئے سرداروں کے انقام کا جوش وجڈ ہا لگ تھا، وہلی ہر بہتوں کی خوست و بکی بھی رفع کرنی تھی اور آئندہ کی قہتوں کا فیصلہ بھی اسی پر تھا، کہ یا فتح ہویا بھر جمیشہ کے بنے سیسی موت ، یہود بی بن اخطب (حضرت صفیہ رضی مقد تھا لی عنہا کے والد) نے بھی سرب سے میں بن اخطب (حضرت صفیہ رضی مقد تھا لی عنہا کے والد) نے بھی سرب سے موب قبال کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے پوری طرح اکسایا تھا۔ اور خاص طور سے اس نے جیس جیس یہود یوں کا وفد بنا کر مکہ معظمہ کا سفر کیا تھا، جہاں جاکس سے نے اپنی منصرف قد ہیر، مشورہ اور کیٹیر جماعت سے مدد کا بختہ وعدہ کی تھا، بلکہ کھارکو فتح کی پوری تو تھے دلاکر شکر کئی پر پوری طرح آیا وہ کر لی تھا، (بقیہ حاشیا گلے صفحہ پر )

علے گئے جو بہت محلم اوراموال وذ خائر کا بڑامر کر تھا۔

بتلا تاہوں جن کی وجہ ہے جھے تمہاری قوم کے لوگوں کے ساتھ ایسامعاملہ کرنا پڑاالخ ( مجمع انفوا کد ص۲۵۲ج ۹) حضرت ابو ہریر ڈ سے روایت ہے کہ جب حضورا کرم علیہ فیصلے حضرت صفیہ دضی القد تعالیٰ عنہا کے پاس رہے تو حضرت ابوا یوب انصار ک

(بقیدهاشیه مخاکذشته) جن کوحفورا کرم میلید ہے آزاد کر کے اپ نکاح میں لے لیا۔

ضر<mark>وری اشارات : واضح ہوا کہ کے بی</mark>ن خیبر، فدک، وادی القری، اور ہے کے یہودیوں سے عام طور پرمص لحت ہو گئی تھی اور تجازے ان یہودیوں کے سوہ عرب کی تمام تو موں نے بخوشی اسلام قبول کرلیا تھا، یہودی حضرت عمر کی خلافت ہے آبل تک عرب ہی میں رہے حضرت عمر نے ان کو''اجرالجوا الیہود والنصہ ری من جزیرة العرب'' کے تحت عرب سے نکالا ہے۔

غُرُدہ تیبر کے پیش مسلمانوں کا شارجس میں وہ باہم ایک دوسرے کومیدان ترب میں پیچان سکتے تھے'' یامنصور امت است' تھا یے کلے بطور خفیہ راز ک سب مسلمان فوجیوں کو تلقین کردیا گیا تھا، جس طرح غزوہ خندت ہے ہے" حیم آلا ہنصو و ن' تھااور غزوہ بدر سے پیس ''احداحد'' تھ۔ ونجیرہ

جہادی ہوتی ہے۔ یہ بیار میں عورتوں کی شرکت غزوات نبویہ یہی عورتیں ہی شرکت کرتیں تھیں، چنانچہ ابوداؤ دشریف ہیں ہے کہ حشر ج بن زیادہ کی نانی غزوہ نیبر ہیں شریک ہوتی اورانہوں نے بتانیا کہ بیس اس وقت ان چے عورتوں ہیں ہے ایک تھی حضورا کرم عیافتہ کو معلوم ہواتو جمیں ہوایا، ہم گئے تو حضور علیفہ کو غضبنا ک دیکھا فرہ یا تم کس کے ساتھ اور کس کی اجازت سے نکلیں؟ ہم نے عرض کیا! یہ رسول النسطیفی ہم اس لئے نکلے ہیں کہ اون کا تیں، اوراس سے خدا کے رہتے ہیں اعانت کر ویس اور ہمارے ساتھ اور کس کی اجازت سے نکلیں؟ ہم تیز بھی جمع کر کے دیں سے اور جاہدین کوستوت رکر کے پلہ کیں گئے ، حضور، کرم علیفہ نے بین کر فرما بیاا چھ جاؤ، اور ہمارے سے جو کہ ان فی امال وہ کیا تھ تو کہا" مجبور ہے تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کر جس تھیں ہے کہا نانی امال وہ کیا تھ تو کہا" مجبور ہے تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کر جس تھیں ہیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کر جس تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کر جس تھیں ہے کہا دورت کے میں ہوتے کہا کہ کی کر جس تھیں ہوتے کہا کہ کو کر جس تھیں ہوتے کہا کہ کورتی تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کر جس تھیں ہے کہا دورت کے بیس کی کرتی تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کر جس تھیں ہے کہا کہ کہ کے میں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کر جس تھیں کہ کرتی تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کی کرتی تھیں اور مسمدان مجاہدین کی خدمت حسہ اللہ کیا کرتی تھیں اور مسمدی کی کرتے تھیں اور مسمدی کی کرتی تھیں کرتی تھیں کی کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھیں کرتی تھی کرتی تھیں کرتی تھیں

(استعیاب ۱۳۵۵ ج۲)

حضرت سعد بن معاذ جوغز وہ خندتی ہیں ذخی ہوئے تھے،ان کے ذخی ہاتھ کی مرہم پی بھی انہوں نے ہی کی بھی ،اور حضورا کرم الجھ نے سان کے سے مسجد نہوں ہیں ایک فیمدرگا دیا تھ تاکد آ ب سے قریب رہیں اوران کی عید دت فرماتی رہیں طاہر ہے کہ بیدب ،ہم ، دکام جہد کے وقت کی اہم ہنگا می ضرور تول کے تحت ہیں، عام حالات ہیں ان کی نداتی زید ہ ضرورت ہے ندائن سٹم کو عام کرنا شریعت مقد سدوم طہرہ اسلام ہے مزاج کے من سب ہے، جہد کے موقع پر تو نفیر عام تک کی بھی اور شریعت کا تھم بیہ ہوتا ہے کہ ہرفض گھر ہے نگل کر باہر آ جائے تی کہ گور تیں بھی اپنے مردول کی اجازت کے بغیر نگل سکتی ہیں تاکہ جو مدد بھی ملانول کی کرسکیں وہ کرگزر میں اور جو نقصان بھی اعداء اسلام و مسمین کو پہنچ سکیں پہنچ ہیں ،گریا مور بھی عام حالات ہیں ضروری وج تزنہیں ہو سکتے اس سے مشریعت کے سب احکام اپنے اوقات اور ضرور تو س کے ساتھ وابستہ ہیں اور علاء وقت ان کے بارے ہیں مطابق شرع فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔

اسلام ومسلمانوں کا تخفظ ہم نے بینفصیل اس سے بھی کی کہ حضرت صفیہ کے دالداوران کی قوم کے فاص حال ت سامنے آ جا کی جن کی وجہ ہے حضور اکرم علیاتے نے حضرت صفیہ کے دل کی شفی بھی کی تھی ، نیزمعلوم ہو، کہ غیرمسموں ہے کستم کے معاہد ت اسوہ نیوید کی روثنی بٹل کئے جا تھے ہیں اوران کی شرائط کی ہونی جی اگر کس ملک کے مسمون بغیرہ کسی معاہدہ اور تحریری و ثیقہ کے کفار و مشرکیوں کے سرتھ مستقل زندگی گرارری ہے توابیا مناسب نیس کیونکہ ریم کے دوجہ ہے گئی دارا بحرب کے دہنے دالے مسممان اپنی جان و مال ، عزت و شرف اوراسل می زندگی کے تحفظ کی شرائط منوا کراوران کفار کو بھی الحق میں معاہدہ اور جس کے دہنے دالے مسلمان اپنی جان و مال ، عزت و شرف اوراسل می زندگی کے تحفظ کی شمرت وا بداد کا بیقین دیا کر میں۔

 نے ساری رات تلوار سے سلم ہوکرا پ علیات کے خیے کے باہر جاگ کر پہرہ دیا ، جب صبح ہوئی تو حضور علیات کودیکھا تو (خوشی ہے)اللہ اکبر
کہا پھرعرض کیایارسول اللہ علیات ! چونکہ صفیہ کی شادی کا نیاز مانہ تھا اور یہ نوعم ہیں ، اور آ پ علیات نے باپ بھائی اور شوہر کوئل کرا دیا
ہے ، اس کئے مجھے آ پ علیات کر جانب ہے امن نہ تھا اور اگر وہ ذرا بھی کوئی حرکت کرتیں تو میں آ پ علیات کے قریب تھا یہ سن کر حضور علیات کے بیٹے اور حضرت ابوا یوب کودعادی (الحاکم ص ۲۸ج ۳۷)

ایک ہارحضور علی کے حضرت صغید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے ، دیکھا کہ رور ہی ہیں ، وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عاکثہ اور زین ہیں کہ ہم تمام از واج سے افضل ہیں کہ حضور علیہ کی زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی چھپازاد بہن ہیں ، آپ علیہ کی خوجہ ہوئے کے ساتھ ساتھ آپ کی چھپازاد بہن ہیں ، آپ علیہ کے فرمایا کہ تم نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں ، حضرت موک عبیہ السلام میرے جھپا ہیں اور حضور علیہ کے میرے شوہر ہیں اس لئے تم مجھ سے کیونکر افضل ہو گئی ہو؟

ا یک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہانے ان کو یہودیہ کہ دیا تو روئے لگیں گر پھے جواب نہ دیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ عنہا کو حضور علیہ کے میں اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ کے سے میں اللہ تعالی میں مصور علیہ کے میں اللہ تعالی میں میں ہوئے تو نہ بہت حسرت سے کہا، کاش آپ علیہ کی بیاری مجھ کولگ ہاتی ، حضور علیہ کے دیکھ تو اس دوسری از واج مطہرات نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا بیدد کھنا بطور غمز تھی، جس کواردو میں آئکھ ، رنا کہتے ہیں۔حضور علیہ کے دیکھ تو اس

(بقیدحاشیر صفح گذشته) جودر حقیقت اسلام کی محیح ترجمانی ہے، بے دزن ہوگی اورانسانی حقوق کے تحفظ میں بڑاخلس رونم ہوگاظ بھیر المصداد فی البو و البعو بیما کسبت ایسادی المسام ( موگول کےخلاف فطرت اعمال کے سبب برو بحرمیں ہرجگہ فساد کی گرم بازار کی ہوتی ہے) امند تعالی ہم سب کواپنے رسول اکرم علیہ کے احکام وہدایت کےمطابق میلنے کی تو فیتی عطافر مائے۔ آمین۔

لمحفّر ہیں؛ غزوہ خیبر کے ذخری مناسبت سے ہے جگل نہ ہوگا اگر ہم قار کین انوارا اباری کوائی امر کے لئے دعوت فکر ونظر دیں کہ وہ معاہدہ ونہ عمد یہ جدید ہے۔ حدید ہے جوائل ونٹائج کواچی طرح بجسیں اورائی کے بعد ہی کریم علی ہے۔ سے کا خوائد ونٹائج کواچی طرح بجسیں اورائی کے بعد ہی کریم علی ہے کہ ہوانہ کارناموں پر نظر کریں، جو در حقیقت ساری دنیا کوائن وسلمتی کا سبق و ہے کہلے مقاصد و اعمال نبوت کی عملی عصر نہ اورائی کیس تھ خوافسی واشدہ کے جہ ہدانہ کارناموں پر نظر کریں، جو در حقیقت ساری دنیا کوائن وسلمتی کا سبق و ہے کہلے مقاصد و اعمال نبوت کی عملی عصر فی اعلی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی مقاصد و اعمال نبوت کی عملی عصر فی اور اس کیس تھ معلوم ہوگا کہ اسل میکا مقدوحد دینی کھانا ہے صرف اعلی محکمہ اللہ ہوا اور نبوی کھانا ہے صرف حقوق آن نیت کا تحفظ یا تمل اس وسلمتی ہوئی ہوگئی ہوگئی

آئے نہ صرف اسلامی تعلیمات دنیا کے ایک گوشہ ہے دوسرے گوشہ تک تھیں چکی ہیں بلکہ انسانی حقوق کے خطے کے نام پر بورپ واسمریکہ میں اوار ہے بھی قائم ہو پچکے ہیں، جواعلان کررہے ہیں کہ دنیا کے کسی ایک انسان کو بھی اگر اس کے خصی حقوق سے محروم کیا جار ہا ہوتو اس کی ہمدردی کے لئے ہم موجود ہیں، انسانی و شخصی حقوق ہیں سرفہرست اس کے جان دمال عزت کا تحفظ عقیدہ وعمل کی آزادی، کچھرو ثقافت کی حفظ طب اور حق خوداختیاری وغیرہ ہیں، ان سب چیزوں کا محافظ اول اسلام تقا، اوراب بھی بیشتر اسلام تقا، اوراب بھی بیشتر اسلام تعا، اوراب بھی بیشتر اسلامی ممالک ہیں ان کے تحفظ کے آثار وعلام بہت نمایال دیکھے جاستے ہیں بیشن برتستی سے اس ددور ترقی ہیں بھی پچھی بھی میں ان کے حضل کی اظ سے نہایت بسمائدہ ہیں، ضرورت ہے کہ ن کواونچا ابھار نے کے لئے نہ صرف یا لم اسوامی مقاوتہ کے سربراہ توجہ کریں، بلکہ دنیا کے تمام انسانی حقوق کے فظ انسان اور عالمی ادار ہے بھی متوجہ وسائی ہوں۔

و ها علینا الا البلاغ و ان ارید الاالا صلاح ها استطعت مظلوم کی آ واز: حق تعالی نے، رشاد قرمایا لا یعجب الله المجهر بالسوء هن القول الا هن ظلم" المدتعالی کو پیند تیس کی برائی کا ظاہر کرنا کرجس پرظلم ہوا ہو) صاحب روح المعانی نے لکھا کہ اگر مظلوم انسان ظالم کے ظلم کو بحث بند آ واز ہے کہا الا هن ظلم" المدتعالی کو پیند تیس کی بند آ واز ہے کہا اللہ میں دریاس کے خواس کی نظروں میں ذکیل ہوکر پشیمان ہوا ورظم کرنے ہے باز آ ج کے مقابلہ میں عدد حاصل کرے) بلکہ ظلم کے دوسر سے عیب بھی بیان کرسکتا ہے (تا کہ وہ دوسروں کی نظروں میں ذکیل ہوکر پشیمان ہوا ورظم کرنے ہے باز آ ج ہے۔ مقابلہ میں عدد حاصل کرے) بلکہ ظلم کے دوسر سے عیب بھی بیان کرسکتا ہے وراح خواس چوکس راگرال بنی

والله المستعان وعليه التكلان.

سے ان کوروکا اور فرہ یا: واللہ میں گی کہدر ہی ہیں ( یعنی اس بات میں تصنع نہیں ہے) ابودا و دوتر ندی میں ہے کہ حضرت عائش نے بیان کیا: میں نے ایک دفعہ رسول اللہ علی ہے کہ دویا کہ آپ علی ہے کواتی اتنی کی صفیہ کی کیا ضرور ہے ہے!! ہوتھ ہے اش رہ ان کی کوتاہ قامتی ( مُطّنے بن کی طرف کی حضور عَنْ اللہ عَنْ ہے کہ دویا کہ عائشہ نے اتنی بڑی ہوت کی ہے کہ اگر اس کوتم سمندر کے پانی میں بھی ملہ دویا ہے ہے تواس کوبھی خراب اور گدوا کر در ہے گو منظم نے اتنی بڑی ہوت کی ہے کہ اگر اس کوتم سمندر کے پانی میں بھی تھیں ، ان کا اونٹ سب سے کمز ور تھ ، سنو حج میں آپ تو ہوئے گئے اور سب سے کمز ور تھ ، سب سے بیچھے رہ کئیں تو رو نے لگیں ، حضور عَنْ اللہ تھا کہ دور ہو رہ اور دست مبارک ہے ان کے آنسو پو بچھے اور سب سے بیچھے رہ کئیں تو رو نے لگیں ، حضور عَنْ ہے گزرے تو آپ عَنْ ہے جائے ہے ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بین کیا کہ جب وہ اس وقت بھی برابر ہے اختیار روتی جاتی تھیں ، اور حضور عَنْ ہے دوکا ( زرقانی )

حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها کوحضرت فه حمه ہے بھی بڑی محبت تھی ، جب خیبر ہے مدینه آئیں تو حضرت فاطمہ بھی مع اپنی سہییہوں کے انہیں و کیھنے کو آئیں ،اس وقت حضرت صفیہ رضی املہ تعالی عنهائے حضرت فاحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کوا ہے کا نوں کے جھمکے بطور تحفہ نذر کئے جو بہت ہی بیش قیمت اور جوابرات سے مرضع تتھے اوران کی سہیلیوں کوبھی زیور کی ایک ایک چیز دی۔

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھا نا نہا بہت عمدہ اچھا پکاتی تھیں اور حضور علیہ کے بطور تحفۃ بھیجا کر نیں تھیں،حضرت عا کشہ کے گھر میں حضور علیہ کے باس انہوں نے ہی پیالہ میں کھا نا بھیجا تھ جس کا ذکر بنی رکی شریف وغیرہ میں ہے۔

آ پ کی وفات رمضان۵ ہے میں ہوئی ،اس وفت آ پ کی عمر ۲۰ س تھی۔ایک لا کھرو پے کی مایت کا تر کہ چھوڑا جس میں ہے ایک تہائی کی وصیت اپنے بھا نچے کیلئے کی تھی جو یہودی تھا۔

## (۱۱) حضرت ميمونه رضي الله تعالى عنها

اے علامہ ذرقائی نے لکھا کہ بخاری میں مید بھی ضافہ ہے کہ بینکاح عمر قالقعناء میں ہو، ہاوراس سے حنفیہ وران کے موافقین نے جواز نکاح محرم پر سندرل کیا ہے، جمہور (جواس کونا جائز کہتے ہیں) جواب دیتے ہیں کہ بیابن عبس کا وہم اور فلطی ہے، بن عبد، ہرنے لکھ کہ 'خود حضرت میمونہ رضی امتد تی لی عنب سے اور ابورا فع وغیرہ سے بحالتِ احدال نکاح کا ہونا بہتو از منقول ہوا ہے اور ہم نہیں جسنتے کہ بجز ابن عباس کے کسی اور سحالی ہے بحالت احر م نکاح نہ کورک رویت کی جواور کیا آدی ہے تعلی ہوگئی ہے ' لیکن زرقانی نے ، کلی ہونے کے باوجود کھی کہ اگر چہ بیابی وعوی انظر اوابین عبس کا امام شافعی نے بھی کردیا ہے گراس میں (بقیدہ شیہ کے صفحہ پر)

حضور علی کاارا دہ مکہ معظمہ ہی میں ولیمہ کرنے کاتھ، گرکفار مکہ نے تقاضا کیا کہ تین روز ہے زیادہ ایک گھنٹہ بھی ندھہر نے دیں گے اور آپ علیہ مع مسلمانوں کے فوراً مکہ معظمہ ہے نکل جائیں، اس لئے آپ علیہ حسب قرار دادسابق تین روز پور ہے ہوتے ہی مدینہ طیبہ کو دالیس ہو گئے ، بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ کہ معظمہ عمر قالقصنا کے سے جاتے ہوئے مقد میرف تک پنچے تھے جو مکہ معظمہ سے دیا دہ قریب ہے زرقانی ) کہ حضرت عبس وکیلے نظرہ و کے درمیان اور تعلیم سے زیادہ قریب ہے زرقانی ) کہ حضرت عبس وکیل نکاح حضور علیہ تھے کہ ابورا فع حضور عاضرہ و کے اور عقد نکاح انجام بایا پھر مکہ معظمہ سے عمر قالقصناء کے بعد واپسی میں آپ تینے آئے اس مقام سرف تک پنچے تھے کہ ابورا فع حضور عاصرہ و کے اور عشرت میں موندر منی الند تعالی عنہا کو لے کر دہاں پنچے اور رسم عروی ادا ہوئی ، پھر تجیب انفاق ہے کہ مقام سرف ہی میں اس جگہ پر تھیب انفاق ہے کہ مقام سرف ہی میں اس جگہ پر تھیب انفاق ہے کہ مقام سرف ہی میں اس جگہ پر تھیب انفاق ہے کہ مقام سرف ہی میں اس جگہ پر تعرب انفاق ہے کہ مقام سرف ہی کی مقام سرف ہی میں اس جگہ کے سے مسئر میں حضرت میں میں اندانو کی عنہا کی وفات بھی اس جو بی ہوئی ہے۔

حضور علی کا کا نور کا کا حضرت میموندرضی الله تعالی عنها ہے ہوا ہے،اس لئے ہم نے بھی ان کا ذکر آخر میں کیا ہے،اور سب کے ذکر میں بھی زمانہ نکاح کے نقدم و تاخر کے ہی لحاظ ہے ترتیب رکھی ہے،ا کٹر کتا بول میں اس ترتیب کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے،اس لئے سے تعبیہ ضروری ہوئی۔

قضل و کمال: حضرت میموندرضی امتدت کی عنبا ہے صی ح ستہ میں روایات ندکور ہیں۔ حضرت عدکشہ رضی اللہ تقا، کی عنبانے فر مایا کہ وہ ہم میں بہت زیادہ تقوی وصلہ حی کا وصف رکھنے والی تھیں جم فقہ میں بھی فضل وشرف حاصل تھا ایک مرتبہ حضرت ابن عب س آپ ہے پاس سے پراگندہ بال آئے، پوچھا ایسا کیوں ہے؟ کیاا میں رہ آج کل پاک نہیں ہیں ایام سے ہیں اور میرے وہی کنگھ کرتی تھیں، بولیس کیا خوب! آخضرت علیج تو ایس حالت ہیں بھی ہماری گود میں سررکھ کر لیٹنے اور قرآن جید کی تلاوت بھی کرتے اور ای حالت ہیں ہم چٹائی اٹھ کر مسجد ہیں ڈال آئے تھے، بیٹا! کہیں ہاتھ میں بھی نایا کی ہوتی ہے؟ (منداحمرص ۱۳۳۱ج)

اس کا مطلب میزیس کے مسجد کے اندر جا کر چٹائی ڈال آئیں تھیں، بلکہ مسجد کے باہر سے اس میں ڈاں دیتی تھیں اور ہاتھ میں چٹائی پکڑنے سے چٹائی یاک ہی رہتی تھی۔

ایک و فعدان کی ہاندی نے آکر بتلایا کہ میں ابن عبال کے گھر گئی میں ، دونوں میاں بیوی کے بستر دور دور بجھے بوئے دیکھے خیال ہوا کہ شاید کوئی ہا ہمی رنجش ہوگئی ہے ، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آئی کل ان کی بیوی دوسرے حال سے ہیں ،اس لئے ایسا ہے حضرت میموندرضی ابتدت کی عنہا یہ من کرفور آان کے گھر گئیں اور کہا جمہیں رسول اللہ علیہ کے طریقہ سے اس قدراعراض کیوں ہے؟ آپ علیہ تو برابر ہمارے بچھوٹوں برا اور مام فرماتے تھے۔ (منداحمہ ۱۳۳۱ی و غیرہ

(ضرورکی نوٹ) اوپر جو گیارہ از واج مطہرات کا ذکر ہوا وہ بقول علامہ قسطلانی صدحب اموا ہب وہ جیں جن کے ساتھ آپ کا از دواتی زندگی گزار تا بلاخلاف ثابت ہے، اگر چہ حضرت جو پر بیرضی امتد تعالی عنہا کے بارے میں بیاختلاف ہوا کہ وہ سریتھیں یاز وجہ اور رائح قول زوجہ ہونے کا ہی ہے اور یہی وہ سب از واج تھیں جو جنت میں بھی آپ علیک کی از واج ہوں گی اوری لئے دوسروں کا ان سے

(بقیہ حاشیہ مغیر بابقہ) تقعیر ہے کیونکہ برار میں حضرت اور الطنی میں حضرت او ہریں ہے۔ بہند ضعیف ای طرح ابن عباس کے شل دوایت موجود ہے (ررقانی میں وہ س) المجو ہرائتی میں 90 ج ۲ میں اس کی بحث محد خاندا مجھی ہے اور خود امام بخار ک نے باب '' نزون کا احر م'' قائم کرے حدیث ابن عب س نکالی ہے گویا ان کی روایت کو وہر کی موافقت کی ہے ، اس لئے کہ بقول دوسر کی روایت پر ترجیح دی ، بلکہ دوسر کی روایات و کر بھی نہیں کیس جن کو مسلم نے و کر یا ہے ، ہندا بخار ک نے ، س مسئد میں حنفیہ کی موافقت کی ہے ، اس لئے کہ بقول حضرت شاہ صاحب ان کی عادت ہے کہ جب ایک جانب کو افتیار کرتے ہیں ، دوسر کی جانب کو ترک سکر دیتے ہیں گویا سکا وجود ای نہیں ہے۔ اور اس کی حدیث تک خیرت شاہ صاحب ان کی عادت ہے کہ جب ایک جانب کو افتیار کرتے ہیں ، دوسر کی جانب کو ترک سام طی وی نے بھی مشکل ہیں بحث کی ہے۔ (مولف) نہیں لاتے گویا وہ امر شریعت ہیں وار ذبیل ہے ، ماس کی تفصیلی بحث اپنے موقع پر آئے گی ان شاء الند تھائی۔ امام طی وی نے بھی مشکل ہیں بحث کی ہے۔ (مولف)

تکاح حرام تھا، علامہ ذرقانی نے تکھا کہ مکن ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام کی از واج مطہرات کے احکام بھی ایسے بی رہے ہوں لیکن قضائی نے کہا کہ بیز مت نکاح والی بات حضور علی ہے کے خصائص بیس ہے بے علامہ سیوطی نے بھی ایسا بی لکھا ہے (زرقانی ص ۲۶ ج ۳) پھرعلامۃ سطلانی نے لکھا کہ ان گیارہ کے علاوہ بھی کچھ تورتوں کاذکر کیا گیا ہے جن ہے آپ کا نکاح ہوا، ان کی تعداد بارہ ہے، علامہ ذرقانی نے کہ ان قسطان نی کے دروان میں اتب ناک سے جرورتوں کاذکر کیا گیا ہے جن ہے آپ کا نکاح ہوا، ان کی تعداد بارہ ہے، علامہ ذرقانی نے

نکھا کہ بیسطلانی کی دائے ہے در شعلامہ دمیاتی نے لکھ ہے کہ جن مورتوں سے تخلیہ نہیں ہوایا جنہوں نے خودکو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا اور جن کو آپ نے پیام نکاح دیا اور نکاح کرنے کی نوبت نہیں آئی وہ سبتی تھیں ،ان میں ہے بعض کے بارے میں اختلاف بھی ہے (زرقانی م ۲۶ج۳)

ال کے بعد ہم عمدة القاری مس ٣٣ ج ٢ سے ان سب باتی از واج ومنسوبات کامخضراً تذکرہ کرتے ہیں:

(۱۲) ریجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا: بنت زید، جوقبیلہ بی قریظہ یا بی نضیر سے تعیں، قید ہوکر آئیں،حضور علیہ نے ان کوآ زاد کر کے ۲ ہے میں نکاح فرمایا اور آپ علیہ کے ججۃ الوداع سے واپسی کے بعد فوت ہوئیں، بقیع میں ڈن ہوئیں بہی قول زیادہ صحیح ہے۔

جو ہمارے نز دیک سیجے نہیں ادرا کیے جماعت کی پیرائے ہےا ہے کوشقیہ بتلانے والی وہ تھی جس نے حضور علطے کے سیاستعاذ و کیا تھا بنعوذ بالقدمنہ! معرف میں کو جس کرنے نئے کر میں فید وہ نئے میں ایک ذریع میں اللہ کا میں میں میں کی سیاست کی میں انہ ہوئے ہوئے ا

بیروایت بھی ہے کہ خود ضحاک نے اپنی بٹی فاطمہ کوحضور علیہ کی خدمت میں بیش کیا اور کہا کہ اس کے سر میں بھی در دنبیں ہوا ،اس پر حضور علیہ نے قرمایا کہ جھےاس کی ضرورت نہیں ، واللہ اعلم۔

(۱۴) اسماء: بنت العمان، استیعاب ص۱۰۵ تریس ہے کہ اس امر پرسب کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ نے اس سے نکاح فر مایا تھا البتہ اس میں اختلاف ہے کہ مغارفت کیوں ہوئی، بعض نے کہا کہ جب اس کو حضور علیہ نے بلایا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ آ ہے علیہ ہی میرے ہاس آئے بعض نے کہا کہ اس مناب کہا تھا، حضور علیہ نے فر مایا قد عذت بمی ذوقد ای ذک المدیمی، پھر آ ہے علیہ نے طلاق ویدی۔ الح آئے بعض نے کہا کہا تھا، بعض نے کہا کہ آ ہے سے ان کو بعد الدخول طلاق دی تھی بعض نے کہ قبل الدخول۔ (۱۵) قبلہ: بنت قبیں، اس کے بھائی اضعت بن قبیں نے حضو علیہ سے اس کا نکاح کر دیا تھا، پھر وہ حضر موت کولوٹ گیا اور اس کو بھی ساتھ لے گیا وہاں ان کو حضو علیہ کے کہا کہ اسلام ہے پھر گئے۔

(١٤) مليكيه: بنت كعب ليشي ،كہا كيوك يهي استعاذه والي تقى ،اور بعض نے كہا كەنكاح كے بعد آپ كے باس رہيں اور وفات پائى ،كين اول اصح ہے۔

(۱۸) اساء: بنت الصلب السلميه ،ان کا نام سبايا سناتی ،حضور عليه ہے نکاح ہوا، کيکن رخصتی ہے لب ہی فوت ہوگئی (۱۵) در میں کا منت ماری میں ترقیق تو تو ان میں تاریخی میں ایک میں میں کا جوز میں اللہ کی میں میں میں اللہ کا م

(۲۰) خولہ: ہنت ہذیل تغلبیہ ،حضور علی ہے ان کا نکاح ہوا گر آپ کی خدمت میں دینچنے ہے قبل ہی راستہ میں فوت ہو گئیں (عمرہ واستیعاب) تہذیب ص۱۵ ج۱۲ میں خولہ بنت عکیم کے بارے میں لکھ ہے کہ انہوں نے آپ کواپٹائفس ہبہ کردیا تھاان کا نام خویلہ بھی ہے صالحہ و فاصلتھیں، جس ہے مسلم تر ندی نسائی واہن ماجہ وغیر وکی روایات ہیں

(۲۱) شراف: بنت خالداخت مفرت وحيد كلبي حضور عليه في قان سے نكاح فر ماياليكن رحمتي نہيں ہوئي۔

(۲۲) کیکی : بنت انظیم ،حضور میلینه کے نکاح ہوا ، بہت غیور تھیں دوسری از واخ کے ساتھ نباہ کی متوقع نہ ہوئیں اس لیے حضور علیاتے ہے معذرت خواہ ہوئیں اور آپ نے ان کاعذر قبول فر مالیا۔

- (٢٢) عمره: بنت معاويه كندريا بعى ووحضور ملك كي خدمت من نه بيني تحس كرآب كي وفات موكن
  - (٢٢) جندعيد: بنت جندب نكاح موامر دعتى ندموكى بعض في كها كدعقد نكاح بعي نبيس موا
- (٢٥) غفاريد: بعض نے اس كا نام سنالكھا ہے حضور عليہ في نكاح فر مايا كرد يكھا كداس كے پہلو پرسفيدداغ بيں يعنى مرض برص كة ثار د يكھے تو طلاق دے دى تھى اور جو كچھ مېرو غيره ديا تھا كچھوا پس نہيں ليا۔
  - (۲۷) ہند: بنت بزید نکاح ہوا مرحضو طالعہ کے خاص شرف محبت ہے مشرف نہ ہو کیل
- ( ۲۷ ) صفیہ: بنت بشامہ قید ہو کرہ کیں حضور علیہ نے ان کواختیار دیا تو انہوں نے اپنے سابق شوہر کے ساتھ رہنا پند کیا جس پر بنوقیم قبیلہ والے ان کو برا کہتے تھے کہ اپنے اختیار کا برااستعال کیا اور حضور علیہ کے شرف زوجیت سے محروم ہو کیں۔
- (٢٨) ام بانى: ابوطالب كى بيني نام فاخته تفاحضور علي في بينام نكاح ديا توعض كيا كهيس ائي كيول كى وجه معذور بول آپ نے ان كاعذر قبول فرماليامحاح سندكى راويه بين ـ
  - (٢٩) ضباعه: بنت عامر حضور والله كي طرف سے پيغام نكاح ديا جرآب كواان كى كبرى كا حال معلوم مواتو خيال ترك كرديا تعاد
- ( ۱۳۰ ) حمز ہ: بنت عونی مزنی حضور علیقے نے پیغام نکاح دیاان کے باپ نے جمونا عذر کیا کہ اس میں عیب یا بیاری ہے اس کے بعد وہ گھر لوٹا تو اسمیں برص کی بیاری موجود دیکھی۔
- (۳۱) سودہ قرشیہ: حضور علی نے بینام نکاح دیا انہوں نے بچوں کاعذر کیا کہ ان کی غور برداخت پوری نہ ہو سکے گی آپ نے ان کے لیے دعا و خیر کی اور نکاح کا خیال جھوڑ دیا
  - (۳۲) امامه: بنت جمز وبن عبدالمطلب \_ خود نکاح کی تحریک کی مرحضور علیہ نے عذر فر مایا که وہ میری رضاعی جبن بیں
- (۳۴) کلید: ان کانام نہیں ذکر ہواحضور علی ہے نے تر یک نکاح کے لیے حضرت عائش کوان کے باس بھیجاانہوں نے آ کر جواب دیا کہ مجھے اس میں کوئی فائدہ کی بات نظر نہیں آئی آپ نے بین کر خیال ترک فربادیا
- (۳۵) عربیہ تورت: ان کانام بھی معلوم نہ ہوسکا حضور علی ہے بیغام نکاح دیا تھا پھر کی دجہ سے ترک فرمادیا زرقانی میں ہے کہ ایک عورت نے جس کوآ پ نے بیام دیا تھا کہ کہ کہ ایک عورت نے جس کوآ پ نے بیام دیا تھا کہا کہ میں اپنے باپ سے معلوم کرلوں پھر باپ نے اجازت دی تو آپ نے فرمایا کہا کہ اس میں دوسری آپھی۔ (۳۲) درو: بنت ام سلم حضور علی ہے کی خدمت میں ان کے لیے تحریک گئی آپ نے فرمایا وہ میری رضا کی بہن ہیں
  - (٣٤) اميمه: بنت نعمان بن شراحيل ان كاذ كرميح بخارى ميں ہے (ملاحظه بود و سما الطلاق كاشروع ٩٠٠)

زرقانی میں بخاری کی کتاب انکاح کا حوالہ خلط ہے ان کا نام آمام بھی ذکر ہوا ہے بخاری میں ہے کہ حضور علیا تھے نے امیہ بنت شراخیل سے نکاح فرمایا پھر جب آ ب نے ابواسید کو جوانہیں لائے تھے عکاح فرمایا پھر جب آ ب نے ابواسید کو جوانہیں لائے تھے عکم دیا کہ ان کو پھے سامان اور دو کپڑے وے کر رخصت کر دیں دوسری روایت بخاری میں اس کے مصل یہ بھی ہے کہ انہوں نے اعوذ باللہ منک کہا جس پر حضور علیا ہے نے ''غذت بمعا ذ' فرمایا اور پہلے اساء بنت العمان کے حالات میں بھی ایسائی تصنیل ہوا ہے پھر بخاری کی فدکورہ بالا دونوں روایتوں میں قصدایک ہی مورت کا ہے دوکانہیں ہے جیسا کہ فتح الباری ۱۸۲۱ ہیں ہے زرقانی ۱۲۲۳ میں جا فظ کا حوالہ دے کر کھا کہ شامی کو مخالطہ ہوا کہ یہاں انہوں نے دومور توں کے قصے قرار دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالبانہوں نے فتح کواس مقام ہے نہیں دیکھا کہ شامی کو مخالطہ ہوا کہ یہاں انہوں نے دومور توں کے قصے قرار دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ عالبانہوں نے فتح کواس مقام ہے نہیں دیکھا

اور بیہ مغالط بعض دومرے شار حین کو بھی ہواہے اور علامہ عینی نے بھی جوحافظ ابن تجر پر نفتد کرنے ہے نہیں چو کتے یہاں حافظ بی کی موافقت کی ہے اس سے ریکھی معلوم ہوا کہ حافظ کی تحقیق رائے ہے (عمدة القاری میں میہ بحث ۲۳۰۔۲۳طبع مصر میں ہے )

(٣٨) حبيب بنت مسهل انصاريد محقل عيني في كها كه حضور عيف في في كاراده فراه يا تقام مرزك فرماديا

(P4) فاطمیہ: بنت شریح ۔ ابوعبید نے ان کوبھی اوزاج مطہرات میں ذکر کیا ہے

( ۲۰ ) عالید: بنت ظبیان حضور علیفه کے نکاح میں رہیں پھر آپ نے کسی وجہ سے طرق دے دی

سیسب نام عمدۃ القاری وزرقانی سے ذکر ہوئے ہیں اور اس وال نام خولہ بنت حکیم کا ہے جن کا ذکر تہذیب ۳۱۵ میں ہے کہ وان عور تول میں ہے تھیں جنھوں نے اپنائفس حضور علیہ کے وہبدکر دیا تھا والقدتی کی اعلم

اوپر کی بیجائی تفصیل ہے معلوم ہوا کہ سب سے بڑا مرتبہ وغیر معمولی فضل وشرف تو پہلی ذکر شدہ گیارہ از واٹ مطہرات کو حاصل ہے۔ ان کے بعدان صحابیت کوجن کوشرف از دواج تو حاصل ہوا مگر کسی وجہ سے طدن ق ال گئی پھران کوجن کوصرف شرف خصبہ و بیام ملا اور ڈکاح نہ ہو سکا اور ہم نے ان کے آخر میں بیہ ..... نشان لگا دیا ہے ۔

# سراری نبی کریم علیہ

زرقانی نے لکھا کہ ابوعبیدہ کی تصریح سے حضور عن کے باندیاں چارتھیں پہلی حضرت ،ریہ قبطیہ بنت شمعون۔ جو آپ کے صاحبزاد سے حضرت ابراہیم کی والدہ محتر مذھیں ان کی وف ت خلافت فاروتی ااھ بیں ہوئی ہے دوسری ریحانہ تھیں جن کی وف ت ججۃ اوداع سے واپسی پر \*اھ میں ہوئی۔ ایک روایت ہے کہ آپ نے ان کوآزاد کر کے نکاح فرمایا تھا تیسری کا نام نفیسہ ہے جوزینب بنت جش کی مملوکہ تھیں اورانہوں نے حضور علیک کی خدمت میں پیش کردیا تھا چوتھی کا نام زرقانی نے نبیل نکھااورا ستیعاب میں رزینہ خولہ وامیمہ کے اساء ترامی مجھی بحیثیت خاد مات رسول اکرم علیک ورج ہوئے ہیں۔

ارشا دانور: حدیث افک پر بخاری شریف کے درس میں ایک اہم معمی فائدہ ارشاد فرمایا تھا جواز واج مطبرات کے تذکرہ کے بعد قابل ذکر ہے۔
فرمایا: یہ بہت ن عظیم کا واقعہ ' بیت نبوت' میں کیوں پیش آیا؟ اس کی حکمت الہیہ نبی اکرم علیفی کے صبر عظیم اورا دکام شرعیہ پر ٹابت قدمی اور حدود سے عدم تنجاوز کا اظہارتھی اس ہے کہ جب حضرت سعد نے اس شخص کے بارے میں حضور عیفی ہے سواں کیا جواپی بیوی کیساتھ کمی شخص کو برے حال میں دیکھے اور پھر اس کے پاس کوئی بینہ یعنی شہاوت وغیرہ بھی نہ ہوتو کیا کرے؟ آپ نے فرمایا'' یا تو بینہ (شہوت) بیش کرے یا اس کو حدقد ف کے گئے۔'' اس پر حضرت سعد سے رہانہ گیا اور کبدا شے وابقد! بھی سے تو ایسا نہ ہو سکے گا بلکہ میں قواس برکر دار کی گردن بے تامل اثرادوں گا۔

حضور علی است کے بیان کر صحابہ کو خط ب کر کے فرہ یا کہ دیکھوسعد کو کتنی غیرت ہا در جھے ان ہے بھی زیادہ غیرت ہے اور اللہ تعلی جمعے سے زیادہ غیرت ہے اور اللہ تعلی کے بعد معان کا تھم نازل ہوا تو حق تعالی نے بیات کھول دی کہ بیات حضور علی ہے نے سرف سعد ہی کے لیے نہیں فرہ کی بلکہ جب آپ خود بھی اس قصہ بیس بتلاء ہوئے تو پورے مہر استنقل لے ساتھ وحی الہی کے منظر ہے بیعنی اپنے معاملہ بیس بھی کوئی جلد بازی نہیں کی نہ اس بات کی مدافعت کے لیے ظاہری حیلوں اور تد ابیر بیس لگے جب حق تعالی نے اپنی مشیت کے مطابق وئی بھیجی تب بھی ہر بات کا میچ فیصلہ سامنے آیا اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے دوسری مفید بات بھی فرمائی۔

ا بتلاءالانبیاء من جہۃ النساء: فرمایا میرے نز دیک حضور علیات ہے جبل بھی کو کی نبی ایپ نبیں گز را جس کوعورتوں کیطر ف سے اجراء بیش ندآیا ہواس لیے کہ انبیاءعلیہ السلام کے امتی ن دوسرے لوگوں کی نسبت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں اور جواہتل ، ومصیبت ایک شخص کوخود

### باب غسل المذى والوضوء منه

### (مذى كا دهونا اوراس كى وجهه ي وضوكرنا)

مناسبت ابواب

محقق عینی نے لکھا کہ باب سابق ہے مناسبت ہیہ کہ اس میں منی کا تھم (وجوب عسل) بین ہوا تھا اور اس میں مذی کا تھم وضو) ثابت کیا گیا ہے۔ مطالبقت ترجمۃ الباب

لکھا کہ پیمی ظاہر ہے کہ کیونکہ وضو کا تھم صراحة ومتقلاً اور شمل مذی کا تھم بیٹمن 'و اغسل ذکے رک" موجود ہے لہٰذا کر مانی کا اعتراض فتم ہو گیا کہ حدیث میں شمل مذی کا ذکر نہیں ہے دوسرے ایک روایت میں " تسو صساء و اعسال نہ '' بھی وار د ہے۔ ظاہر ہے کہ واغسلہ کی خمیر کا مرجع ندی ہی ہوسکتا ہے اور اس سے بیہ بات بھی واضح ہوگئ کہ مقصود شارع غسل مذی ہے غسل ذکر نہیں ہے جبیبا کہ آ گے اس کی تحقیق آئے گی (عمرہ ۲۰۱۵)

پحث و نظر: علامہ بنوری دامت فیضہم نے لکھا ۔ امام ابوصنیف آمام ، لک دشافی واحر شرف موضع نبست (ندی) ہی کے دھونے کا تھم ویت ہیں،

لیکن امام مالک واحمہ سے ایک روایت عکم غسل ذکر بھی ہے، اور امام احمہ سے ایک روایت میں ذکر کے ساتھ انٹیین کا دھونا بھی واجب ہے (کما فی المعنی صلا المام اور محمہ بھری المعند وصلے المحر ہوں ہے، اور امام احمد بھی ہواری میں ذکر کے ساتھ غسل انٹیین بھی فہ کورہے، اور حدیث الم المحد وصلے ہوا کہ اور المعد وصلے ہوا کہ اور المعد وصلے ہوا کہ اور المعد وصلے المحد ہوں ہوئے علی سے اور بھی ہوری طرف سے جواب سے ہوا کہ اور المعد ہوں ہوئے اصابت ندی مراد ہے جیسا کہ نووی نے شرح المہذ بھی کہا کہ یاجہ ہوتی امام محاوی خسل ذکر کا تھم بھور واست ہیں کہا کہ یاجہ ہوئے۔

میں کہا کہ یاجہ ہم تحقیق امام محاوی خسل ذکر کا تھم بطور علاج کے تھ کہ پانی کی برودت سے اخراج رطوبت میں رکاوٹ یا کی ہوج ہے۔

علامہ نو وی کی رائے: آپ نے باب المذی کی کے تحت حدیث مسلم پر بحث کرتے ہوئے تکھا کہ حدیث سے چند نوا کہ معلوم ہوئے۔

علامہ نو وی کی رائے: آپ نے باب المذی کی کے تحت حدیث مسلم پر بحث کرتے ہوئے تکھا کہ حدیث سے چند نوا کہ معلوم ہوئے۔

(1)۔ ندی کے خروج سے صرف وضور واجب ہوگا فسل نہیں

(۲)۔ ندی نجس ہے اس لیے تفسل ذکر ضروری ہوائیکن اس سے مراد شافعی اور جہ ہیر کے نز دیک صرف وہ جگہ ہے جہاں ندی تکی ہو، تمام کو دھو تانہیں ، امام مالک واحمہ سے ایک روایت رہ بھی ہے کہ سب کو دھونا واجب ہے

(۳)۔ ندی کودھونا ہی ضروری ہے ڈھیے، پھر وغیرہ ہے صاف کردینا ہی کافی نہیں کیونکہ بول و براز میں جو ڈھیے وغیرہ پراکھا جائز ہوا ہے وہ دفع ومشقت و تکلیف کے سبب ہے کہ وہ ہر وقت کی ضرورت ہے باقی ناورالوقوع چیزیں جیسے خون و مذی وغیرہ کہیں لگ ہو کمیں تو ان کے لیے یہ ہوئت شارع کی طرف ہے نہیں دی گئی اور یہی قول ہمارے مذہب کا زیادہ سے ہے اور دوسرا قول جونجاست مقد دہ ہوں براز برقیاس کر کے جواز کا ہے اس کی صحت کی صورت ہے کہ:

حدیث الباب کا تعلق ان لوگول سے ہے جواسے شہروں میں رہتے ہیں جہ ں پونی سے استنجاء کا عام دستور ہے یا اس کو استحب ہروک کریں گے (لہٰذا ڈھیلے وغیرہ پراکتفا جائز غیر مستحب ہوا) اور پانی کا استعال مستحب تھہرا (نووی شرح مسم ۱۳۳۳ ما مداہن وقتی العید نے حدیث حافظ ابن حجرنے فتح الباری ۲۲۳۳ میں اور محقق عینی نے عمدة القاری ۲۳۸ میں اس طرح نقش کیا ہے ' عل مداہن وقتی العید نے حدیث الباب سے طہارت و فدی کیسے تعیین ماء پر استدلال کیا ہے اور نووی نے بھی شرح مسلم میں اس رائے کی تھیجے کی ہے لیکن انہوں نے اپنی ووسری کا بول میں اس کا خلاف کیا ہے اور جواز اکتف والے قول کی تھیجے کی ہے۔ حافظ نے لکھا کہ ' ایسا انہوں نے ندی کو بول پر قیاس کر کے اور امر خسل کو استخباب برمحمول کر کے یا تھم حدیث کو کیشرا ہوتو عصورت پر بی تا میں مشہور مذہب بھی ہے

حافظا بن حجرنے تصریح کردی کہ مشہور ند ہب جوازا قضار ہی ہے (اس کیے وہی قابل ترجیح بھی ہے) اورعلامہ نو وی نے جوتول اوں
کوشرح مسلم میں رائح قرار ویا ہے وہ مشہور کے خلاف اورخودان کے اختیار کے بھی خلاف ہے جو دوسری کتابوں میں انہوں نے ذکر کیا ہے

اس آخری بات پر نفذکر نے میں محقق عینی بھی حافظ کے ساتھ ہیں بم نے نو وی کی پوری عبرت شرح مسلم ہے اس سے ذکر کردی ہے کہ ن پر
حافظ عینی دوتوں کے نفذکی جی وجوہ سامنے آج کیں اور اس لیے بھی جھتے ہیں کہ ان کے نفذکو غیر سیجے سمجھنا موز وال نہیں اور اہا م نو وی نے شال عضو کی صورت میں جو صرف محل مذی کے دھونے کو واجب اور کل کو مستحب کہا ہے وہ الگ بات ہے نداس بارے میں ان کی دورائے ہیں اور نہ ان کے حقوق کے دورائے ہیں اور نہ کا نور نہ کی تاب ہے دوائل کے حقوق کے دورائے ہیں اور نہ کی کے دھونے کو واجب اور کل کو مستحب کہا ہے وہ الگ بات ہے نداس بارے میں ان کی دورائے ہیں اور نہ کان کے تخالف و تفنا و پر نفذ وار و ہوا ہے وائڈ رتعالی اعلم۔

# حافظا بن حزم پرتعجب

قاضی شوکانی نے لکھ کہ یہ بجیب بات ہے کہ ابن حزم نے ظاہری ہوتے ہوئے ظاہر حدیث کوئز کر کے یہاں جمہور کا مسلک اختیار کرلیا اور کہا کہ ایجاب شسل کل ایسی شریعت ہے جس پر کوئی دلیل وجت نہیں ہے اور یہ تجب اس لیے اور بڑھ جاتا ہے کہ خود ابن حزم نے بھی حدیث فلیغسل ذکرہ اور حدیث واشسل ذکرک کی روایت کی ہے اور ان دونوں کی صحت میں بھی کوئی کلام نہیں کیا اور یہ معقول بات بھی ان سے اوجھل ہوگئی کہ ذکر کا اطلاق بطور حقیقت تو کل پر ہی ہوسکتا ہے اور ابعض پر اس کا اطلاق مجازی ہوگا کھر بہی بات انٹیین میں بھی ہے اس لیے ان کی ظاہریت کے مناسب بہی تھا کہ وہ بعض مالکیہ وحن بلہ کے مسلک پر جاتے (بذل الحجود راسا۔ ا

#### مذى سے طہارت تو ب كا مسئلہ

قاضى شوكانى وغيره يرتعجب

صاحب البذل نے لکھا کہ شوکانی اوران کے بعین غیر مقلدین اکتفاء باتھے کے قائل ہوئے ہیں ہو انکہ جمہور بلکہ سب ہی انکہ شن وب کو ضروری قرار دیتے ہیں آپ نے بذل ۱۹۱۱ء میں اور حضرت شاہ صاحب نے درس انی داؤد میں شوکانی وصاحب عون المعود و پرنفذ کیا ہے انوار المحمود ۹۰ افر مایا کہ شوکانی نے رش کوکانی قرار دید ۔ اور صاحب العون نے ترتی کر کے مید بھی دعوی کر دیا کہ دولیۃ اثر م کی وجہ سے رش ہی متعین ہے صالانکہ رش کھی روایات میں بمعنی شمل مستعمل ہوا ہے جمع میں ہے فرش علی رجہ یعنی تھوڑ اپانی پاؤل پرڈالاتا کہ اسراف نہ ہواور کے انست الم کلاب تقبل و تقبیل روایات میں بمعنی شمل مستعمل ہوا ہے جمع میں ہے فرش علی رجہ یعنی تھوڑ اپانی پاؤل پرڈالاتا کہ اسراف نہ ہواور کے انست الم کلاب تقبل و تقبیل کو مقابل میں جمل میں میں ہوا ہے جمع میں میں میں ہوا ہے جمع میں میں میں ہوا ہے جمع میں میں ہوا ہے کہ میں اس کے کہ میں دور کے اس دور کے اس دور کے امام الل صدیث علامہ ہر کیوری نے علامہ شوکانی نہ کورہ فیصلہ کوئل تامل کہ کہ رانصاف کی بات کی ہے ۔ آپ نے تخفۃ الاحوذ می شرح جامع اہتر نمی کام او ) یعنی میں اس لیے کہ ہمارے بردول کے کہ مواد کی اس کے کہ ہمارے بردول کے کہ میاں اس کے کہ کام اس کی کہ مقالہ و کوئی نمی کوئی کہ ہوری نہیں کرنی چاہے کاش ایے فراضد کی اور انصاف پیندی کے مظام ہرے زیادہ تعداد میں اور جگر جگر کے کی مطام رسی کے دور کے دائد الموفق میں اور جگر جگر کے کی کوشش کریں گے۔ واللہ الموفق میں اور جگر جگر کے دیا ہے کہ میں اور جگر جگر کے دی کی کوشش کریں گے۔ واللہ الموفق

#### سائل كون تفا؟

حدیث الباب کے تحت ایک بحث رہ بھی ہوئی ہے کہ حضور علیقے نے مذی کے بارے میں مسئلہ کس نے دریافت کیا؟ اس سلسلہ میں نسائی نے سب سے زیادہ روایات کا ذخیرہ پیش کیا ہے اور شار حین حدیث میں ہے تحقق عینی نے ۲۰۱۵ سے ۲۰۱۹ میں اکثر روایات جمع کر دی جیں تر ندی ، ابوداؤ دنسائی سیحے ابن خزیمہ میں حبان واساعیلی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت علی نے سوال کیا تھ کیکن دوسری 

## حديثي فوائدوا حكام

محقق عینی نے مدیث الباب سے مندرجہ ذیل احکام استباط کے

(۱) مسئلہ پوچھنے میں دوسرے کو دکیل بن سکتے ہیں! ورموکل کی موجود گی میں بھی دکیل دعوی کرسکتا ہے کیونکہ ایک روایت ہے حضرت علی کااسی مسئلہ کواپی موجود گی میں دوسرے حاضر مجلس کے ذریعے مصوم کرانے کا ثبوت ہواہے

(۲) خبرواحد مقبول ہے اور ہاو جود خبر مقطوع حاصل کرنے پر قدرت ہونے کے بھی خبر مظنون پراعتما دورست ہے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عند نے مقداد کی خبر پراعتما دکیا جبکہ خود بھی سواں کر سکتے تھے

(۳) وامادی وسسرالی رشتوں کے خوش اسلولی پہلوؤگی رعایت مستحب ہے اور شو ہر کوخاص طور سے نسوانی تعلق کی ہاتیں اپنے خسر سالے وغیرہ قریبی تعلق والوں کے سامنے نہ کہنی جائیس کیونکہ حضرت علی نے فرمایا فان عندی ابنة و نااستحی ''آپ کی صاحبز اوک میرے نکاح میں ہیں اس بے مجھے ایساسوال کرنے سے شرم آتی ہے

(4) ندى كے خروج سے صرف وضووا جب ہو گا خسل نہيں۔

(۵) صحابه کرام کو بحثیت صحالی بھی حضورا کرم مناہی کی عابیت تو قیر تعظیم کمو ظرفتی

(۱) حیاوشرم کی بات بالمواجه ندکرئے میں اوب کی رعایت ہے حدیث کے دوسرے اہم مسائل او پرزیر بحث آ چکے ہیں۔ (عدہ ۱۳۳۳)

# باب من تطيب ثم اغسل وبقى اثر الطيب

## جس نے خوشبولگائی پھر خسل کیااورخوشبو کااٹر ہاتی رہا

(٢٢٥) حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن اليه قال مسالت عائشه وذكرت لها قول ابن عمر مآ اجب ان اصبح محرما انصخ طيباً فقالت عائشة انا طيبت رسول الله صلى عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح محرما

(٢٢٦) حدثنا آدم ابن ابي ياس قال حدثنا الحكم عن الراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كالي انظر الي وبيص الطيب في مفرق البي صلى الله عليه وسلم وهو محرم

تر جمہ: حضرت ابراہیم بن محر بن منتشر نے اپنے والدے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے یو چھا، اوران سے ابن عمر کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گورانہیں کرسکتا کہ میں احرام باندھوں اورخوشبومیرے جسم سے مہک ربی ہوتو حضرت ع ئشەرضى الله تق لى عنهائے فرمايا، ميں نے خود نبى كريم عليظة كوخوشبولگائى ہے پھر آ پ عليظة اپنى تمام از واج مطبرات كے پاس محكے اوراس كے بعداحرام با ندھا۔

تر جمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہائے فرمایا کہ کویا میں حضور علیہ کی مانگ میں خوشبو کی چبک دیکھ رہی ہوں اور آپ علیہ کے

احرام ہا تھ ھے ہوئے ہیں۔

کشر تی : محقق بینی نے تکھا، اس بات میں شس جن بت سے تبل خوشبواستھاں کرنے کا تھم بترا ناہے جبکہ اس خوشبوکا انر شسل کے بعد بھی بدن پر یاتی رہے ، اس زمانہ میں جماع کے وقت حصول نشر کے لئے خوشبوکا استھاں عام طور سے کیا جاتا تھا اور این بطال نے کہا کہ'' جماع کے وقت مردوں عورتوں کے لئے خوشبوکا استھال مسنون بھی ہے' کھر علام بینی نے لکھا: اس باب کی سابق باب سے مناسبت یہ ہے کہ وہاں شسل مذی سے پاکیز گی کے ساتھ نشاط جی دل کو حاصل ہواتھ ، اور یہاں جماع کے وقت خوشبو کے استعمال سے بدن کو پاکیزگی ، نشاط قبی کے سی تھ میسر ہونا مطابقت ترجمہ الباب کے بارے بی لکھا کہ ترجمہ کے دوجھے تھے ، ایک اعتبال جس سے بہتی حدیث الب ب کا جملہ کا میں مطابق ہے ، کیونکہ طواف نساء کن سے جماع سے ، جس کے لوازم میں سے فریفنسل ہے ، ترجمہ کا دوسرا حصہ بقاءا ثر الطیب جماع خیسا کی مطابقت قول عاکشر میں الند تھ لی عنہا ہے ہے کیونکہ انہوں نے حضرت ابن عمر کی بات دوکر نے کوشم الطیب الخ بھی ای ساتھ نفتے طیبا محذوف مقدر ماننا پڑے گا ، تاکہ در کھمل ہو سکے ، نیز دوسر سے حدیث الب ب کا جملہ کا نی انظر الی و بیص الطیب الخ بھی ای ساتھ نفتے طیبا محذوف مقدر ماننا پڑے گا ، تاکہ در کھمل ہو سکے ، نیز دوسر سے حدیث الب ب کا جملہ کا نی انظر الی و بیص الطیب الخ بھی ای دوسر سے حدیث الب ب کا جملہ کا نی انظر الی و بیص الطیب الخ بھی ای دوسر سے حدیث الب ب کا جملہ کا نی انظر الی و بیص الطیب الخ بھی ای دوسر سے حصہ ترجمہ سے مطابق ہے (عمرہ کے موسل بی ہے ۔

وبیس، چیک دمک، محدث اساعیلی نے کہا وبیص الطیب کوصرف خوشبو کے لئے نبیں ہوستے بلکہ اس کے جیکنے کو بھائت موجود گی جرم طیب ہی بولیس میے، ابن الین نے کہا کہ وبیص مصدر ہے وبص یبص کامفرق بکسر راء وفتح وسط سرک ، مگ پر ہولتے ہیں جو بیشانی سے دائر ہ وسط راس تک ہوتی ہے (عمد وص ۳۹ ج۲)

حافظ ابن حجراً ورعینی دونول نے لکھا کہ حدیث الب ببدن محرم پر بقاء اثر الطیب کے جواز پر دال ہے، یعنی پہلے ہے لگی ہوئی ہوتو حالت احرام کے خلاف نہیں ، نداس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوگا ، البنة احرام کے بعد ممنوع ہے ، بید مسئلہ مع تفصیل اختلاف انوار الباری کی ای جلد میں ۲۴ وص ۲۵ پرگزر چکا ہے۔

**ا مام محمدا مام مالکی کے سماتنجد:** ہمارے حضرت شاہ صاحب نے یہاں اس مناسبت سے کہ مسئلہ ذکور میں امام محمد نے امام ابوحنیفہ ہوا ، م ابو یوسف کو چھوڑ کرامام مالک کی موافقت کی ہے ،فر مایا کہ امام محمد نے پچھاور مسائل میں بھی اپنی است ذامام مالک کا ساتھ دیا ہے ،مثلاً صلوقا القائم خلف القاعد ،مسئلہ از بال وابوال ،مسئلہ حرمہ موضع الدم فقط فی الحیض ۔

، راقم الحروف عرض کرتا ہے کداس سے بیدنہ تمجھ جائے کدامام محد نے ان مسائل کوٹھٹ اپنے استاذ ویشنخ کی رعایت وہ جاہت کی وجہ سے اختیار کیا ہے، کیونکہ ایسی تو تع تو ایسے اکابر ائمہ وفقہاء سے نہایت ہی مستبعد ہے، اور اس سنے اہ م ٹھڑنے اگر چندمسائل میں حق سمجھ کراہ م مالک کی موافقت کی ہے تو بکٹر ت مسائل میں ان کے خلاف بھی کیا ہے۔

كمّاب الحجة كا و كرخير: بلكه ايك عظيم القدر مستقل تايف "كمّاب الحجة على الل المدينة" لكوسّة بين جس من بهت م فقهاء مدينه اور خودا مام مالك كي مسلك برجمي سخت تقيد كي باورو ماكل وآثار سان كيمسلك كي فعطى ثابت كي ب

الحمد منتدبیہ کتاب بہترین عربی ٹائپ سے مزین ہو کرمع تعلیقات علامہ محدث مولان المفتی سیدمہدی حسن صاحب مد ظلاصدر مفتی وارالعلوم دیو بند دامت فیونہ مم السامین نخبۃ احیاءالمعارف العمانیہ حیدر آباد دکن سے طبع ہونی شروع ہوگئی ہے اور جلداول ضخیم ۹۳ ۵ صفحات پر

شائع ہوچکی ہے، جزاہم الله عن سائرالامة خیرالجزاور

#### باب تحليل الشعر حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه

#### (بالوں كاخلال كرنااور جب يفين ہوگيا كەكھال تر ہوگئ تواس پرياني بہاديا)

(٢٢٧) حدثنا عبدان قال الحبرنا عبدالله قال الحبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضاء وضوّئه للصلواة ثم اغتسل ثم تخلل بيده شعره حتى اذا ظل انه قد اروى بشرته افاض عليه المآء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نفرف منه جميعا:

مرجمہ: حفرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اکر م علی ہے جنابت کا شل کرتے توا ہے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضوکرتے پھڑ سل کرتے ، پھراپے ہاتھ ہے بالوں کا خلال کرتے اور جب یقین کر لیتے کہ کھال تر ہوگئی ہے تو تین مرتبہ اللہ پر پانی بہاتے پھر تمام بدن کا شمل کرتے کے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ شما اور رسول اللہ ایک برتن جس شمل کرتے تھے ہم دونوں اللہ ہے جو کر بانی لیتے تھے۔

تشری کے: ص ۲۲۳ پرشروع کہ اب الفسل جس بھی اس کے قریب الفاظ جس حدیث ہوا سطہ ما مک عن ہشام گزر بھی ہے فرق اتنا ہے کہ وہال '' شم عشل سائر جسدہ'' کی جگہ ''لسم یہ فیسطن السماء علی جسدہ'' یہاں سائر کو اگر بقیہ کے معنی جس سوئر سے میا جائے تو باتی جسم دھونے کی بات ثابت ہوتی ہوتی ہوتی دونوں روا بیش دونوں روا بیش ہوجاتی ہیں (فتح الباری ص ۲۲۱ ج اور اگر سائر سور البائد ہے ہوتو تمام جسم دھونے کا ثبوت ہوا، جس سے بقول حدفظ ابن تجرو پینی دونوں روا بیش جمع ہوجاتی ہیں (فتح الباری ص ۲۲۱ ج ۱۶)

محقق عینی نے دونوں بابوں میں مناسبت بہ بتلائی کے تخلیل شعر دونوں میں ہے، پہلے میں خوشبولگانے والے نے اگر بالوں میں تیل و خوشبولگا کران کا خلال کیا تھا تواس باب میں پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچا کران کا خلال کیا ہے اور مطابقت ترجمة الباب طاہر ہے۔ محت ونظر : امام بخاری کا مقصد تخلیل شعتر کی اہمیت بتلانا ہے کے شسل جنابت میں بالوں کی جڑیں اور سرکی کھال تر کرنا واجب و

ضروری ہے، یوں ہی یانی بہادیٹا کافی نہیں ہے۔

مختل مینی نے لکھا: ابن بطل مالکی نے کہا کے شمل جنابت ہیں شکیل شعر کا ضروری و واجب ہونا مجمع علیہ ہے اور اسی پر داڑھی کے بالوں کو بھی قیاس کیا گیا ہے اور دونوں کا تھم ایک قرار دیا گیا ہے ، لیکن یہ بات نہیں کیونکہ تخلیل محیہ کے بارے میں اختلاف ہے ، ابن القاسم نے امام مالک سے بیروایت کی کہوہ نڈسل میں واجب ہے گر نہ وضوء میں ۔ ابن وجب نے دونوں میں تخلیل نقل کی ہے ، اشہب نے روایت کی ہے کہ قسل میں تو اس حدیث کی وجہ سے واجب ہے گر وضوء میں نہیں ہے کیونکہ عبداللہ بن زید دالی حدیث وضوء میں کوئی ذکر تخلیل لحیہ کا ہے کہ شہر ہے اور کہ اور جب ہے امام شافعی نے تخلیل کو مسنون کہا اور جلد تک پانی پہنچانے کو جنابت میں فرض قرار دیا ، امام مرنی نے وضوء اور شل دونوں میں تخلیل کو واجب کہا (عمد وص میں ج۲)

امام بخاری نے تخلیل لیے کا باب نہیں باندھا تھ ، گرامام تر ندی وابوداؤ دیے اس پر باب قائم کر کے احادیث روایت کیس ، غالبًا اس لئے کہامام بخاری کی شرط پروہ احادیث نتھیں ، امام ابوحنیفہ وامام محمد کے نزد بک وضوع میں تخلیل صرف آداب وستحبات ہے ہا ورا، م ابو یہ سفاری کی شرط پروہ احادیث نتھیں ، امام ابوحنیفہ وامام محمد کے نزد بک بدرجہ سنت ہے ، اور جو بال چرہ کے اوپر اور حدوجہ میں جیں ان کا دھوتا ہے ایک جرے کی جلد کے واجب وضروری ہے اور بھی نہ جب امام مالک ، شافعی ، احمد و جماہیر ، علماء وصحاب و تا بعین وغیر ہم کا بھی ہے۔

حضرت گنگوہی کا ارشاد: آپ نے فرمایا کہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ نعالی عنہا کا بیفر مانا کہ میں حضور ا کرم علیات کے ساتھ مسل کیا کرتی تھی ،اس لئے ہے کہاچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہوہ اس واقعہ کوسب سے زیاوہ جانتی تھیں ،حضرت م الحدیث وامت برکاتبم نے لکھا: لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کا قول اس سلسلہ کی سب سے بڑی قوی دلیل ہے، پھر وہ فظ عینی نے لکھا کہ میٹلیل شعرغیروا جب ہےاتفا قامگر جب کہ ہال کسی چیز ہے کھال کو چیٹے ہوئے ہوں،جس کے باعث کھاں تک پانی نہ پہنچ سکے (لیعنی خلال کرنے سے کھال تک یانی پہنچے گا) پھر لکھا: میرے نزویک زیاوہ بہتر توجید رہے کہ امام بنی ری نے یہال مشہور خلافی مسکد پر تنبید کی ہے، وہ یہ کہ ائمه ثلاثہ کے نز دیکے توعشل جنابت اورعسل حیض دونول میساں ہیں الیکن امام احمہ کے یہاں فرق ہے کہ بال گوند ھے ہوئے ہوں توان کو بھی عشس حیض میں کھولنا پڑے گااور شمل جنابت میں ضروری نہیں ،اوراسی کی طرف امام بخاری کا بھی میلا ن معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہاں غسل جذبت میں تو صرف كهال كوتركرني كاذكركيا م اورآ كابواب حيض مين مستقل باب "نقص السمراء ة شعره عند غسل العيض" لا كي كرارمع الدراري ص•اا/۱) ليكن حافظ ابن حجر ومحقق عيني كا فيصعه بيه معلوم ہوتا ہے كہامام بني ري وجوب وعدم وجوب نقض شعر دونو ں احتال كوسامنے لا نا جا ہے ہیں ،اگر چہ صدیث الباب سے بظاہر وجوب معلوم ہوتا ہے اوراس کے قائل حائض کے بارے میں حسن وطاؤس ہیں ، جو جذبت میں اس کے قائل نہیں ہیں،اورامام احمر بھی اس کے قائل ہیں،لیکن ان کے اصحاب میں سے ایک جماعت حیض و جہانت دونوں کے نسل میں نقض شعر کو صرف متحب کہتی ہےاورا بن قدامہ نے کہا کہ میرے علم میں بجزعبداللہ بن عمرے کوئی بھی ،ان دونوں کے تدروجوب نقض کا قائل نہیں ہوا۔ علامہ نو وی نے کہا کہ بیٹول نخعی ہے منقول ہےا درجمہور کا استدلال عدم دجوب کیلئے حدیث ام سلمہ "ہے ہے کہ حضورا کرم علیہ نے عنسل جنابت کے لئے اور دوسری روایات میں عنسل حیض و جنابت دونوں کے بئے 'نقض شعر کوغیر ضروی قرار دیا ،اسی لئے جمہور نے حدیث الباب کواستخباب برمجمول کیاہے یااس کوالیم صورت برمجمول کریں گے کہ بغیر بال کھو لےان کی جڑوں تک یانی نہ بہنچ سکتا ہو (نتح اب ری ص ۲۸ ج) ) محقق عینی نے لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللد تعالیٰ عنہا ،ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،ابن عمر و جاہر نے اس کوضروری قر ارنہیں ویا،اور یمی مذہب امام ، لک کوئیین ،شافعی اور عامیة الفقهاء کا ہے اور اعتبار وصول ،ء کا ہے اگر کسی وجہ سے یانی بالوں کی جڑوں میں نہ پہنچے گا تو ضرور بالوں کو کھولنا پڑے گا (عمدہ ۱۱۸ج۲)

## باب من توضاء في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوّء منه مرة اخرى.

(حالت جنابت میں وضوکیا، پھرسارابدن دھویااورمواضع وضوکود وبارہ نہ دھویا تو کیاتھم ہے؟)

(٢٦٨) حدثنا يوسف بن عيسى قال انا الفضل بن موسى قال انا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الحنابة فاكفاء بيمينه على يساره مرتين او ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا ثم تنخى شم تسمسمض واستنشق وغسل وجهه و ذراعيه ثم افاض على رائسه المآء ثم غسل جسده ثم تنخى فغسل رجليه قالت فاتيته بخرقه قلم يردها فجعل ينفض بيده:

تر جمہ، حضرت میموندرضی اللہ تقالی عنہا نے فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے نے سل جنابت کے لئے پانی رکھا پھر آپ علی ہے یانی دو
یا تیکن مرتبددا ہے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پرڈالا، پھرشرم گاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین یا دیوار پر دویا تین مرتبہ مارکر دھویا پھر گلی کی اور ناک میں پینی فرالا اور اپنے چہرے اور بازوں کو دھویا، پھر مربر پر پانی ڈالا اور سارے بدن کا عسل کیا، پھراپی جگہ ہے ہٹ کر پاؤں دھوئے، حضرت میموند رضی
اللہ تعالی عنہانے فرمایا کہ میں پھراکیک کپڑالائی، تو آپ نے اے نیمی لیا اور ہاتھوں ہی سے یانی جھاڑنے گئے۔

وضوقیل الغسل کیما ہے؟ : یہ اور معلوم ہو چکا کھنس کے بعد وضوی کوئی اصل نہیں اس لیے اس کوعلاء نے بدعت ہی کہا ہے گر سوال قبل عنس والے وضوی ہے کہ اس کا شرق درجہ کیا ہے؟ مواس کی تفصیل ہم شروع کتاب الغسل بیں باب الوصو قبل الفسل با ندھا تھا جس سے خفیہ ہے کہ الفسل با ندھا تھا جس سے خفیہ ہیں کو شوا ہوں تا فیصل ہم شروع کتاب الغسل بیں باب الوصو قبل الفسل با ندھا تھا جس سے خفیہ کی کہ مستحب ہا امل ہے کہ کہ دو تو آل الفسل کے بعد جب شرک کرے گیا گااس کے باہم ہجاری کے تبیاں کا موروز پارہ ایتمام کی طرف اشارہ ہوا گر یہ بات باتی تھی کہ وضوقی الغسل کے بعد جب شرک کرے تو کیا چربھی اعتصاء وضو کے شرک کا اس کی سرورت نہیں وہاں چونکہ دونوں اختال تھے جس کہ ان کو واقظ نے بھی ۲۵ سے بھی اکہ ایم ہجاری نے یہاں اس بیاب بھی صاف کردی کہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ، باتی یہ خیال کہ امام بخاری نے حدیث سے ہم تھا کہ ابتداء شمل میں وضوء مقصود بذاتہ نہیں اور ندوہ وضوی کہ تیا ہے ہے کہ کہ اس کی ستعقل مطلوب ہے بلکہ صرف اعضاء وضو کے شرف کی وجہ سے ان سے شرک کو آئی گیا ہے دائی وضوء کرائے گا گا ہے اس کی ستعقل اس کے مسال کو شروع کیا گیا ہے وہ کہ کہ اس کی ستعقل اس کی کو کہ وضوء کی اور جو تو کسی کے دو کہ کہ اس کی ستعقل باب تائم کر کے اس کی ستعقل حدیث سے جس میں کہ معنون یا مستحق کہ ایک موجہ وضوء کی کہ ایک ہوئی ہیں کہ کو کہ بال کی عدم وہ وہوں وضوء کی گئی ہیں دو تو کسی بیان و شوائی نہیں (فتی اس کی کلام ہوا کہ ایک میں ہوئی کہ اگر کہ جس سے پہلے تو بہاں تی بیک کلام ہوا کہ ایک مدیث الب سے مطابق ہے بیان قرم خوالی و مطابق سابق کی کلام ہوا کہ ایک سی مقابل کی خوالی و موجہ کی کہ کہ کہ گئی ہوئی ہوئی واضل ہیں پھر عدم ال کر جد کے لیے ذوالی و موجہ کی کو کہ بی کہ کہ کہ گئی ہوئی ہی دو تو بھر وضوعی وضوعی داخل ہیں پھر عدم اعادہ والی بار عمر عدی اس کے شار جس کی خوالی و مطابق ہی بھر اس کی حدیث اس کی خوالی و موجہ کی اس کی حدیث اس کی خوالی و موجہ کی خوالی و مطابق کی بیان و شوعی داخل ہی بی کو تو بی دو تو کہ کی دیت کی تو کہ کی اس کی خوالی کو دیا بیان و موجہ کی کو کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کو کہ کی دیت کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

فرمایا قریندهال وعرب کے تحت سیاق کلام ہے اعضاء وضو تحصوص متنتی ہو گئے ہیں، لینی ذکر اعضاء معینہ کے بعد ذکر جسدے عرفا بقیہ جسد ہی مغہوم ہوا ہے نہ کہ پوراجسم کیونکہ اصل عدم تکرار رہ ہے۔ حافظ نے ان کا جواب نقل کر کے لکھا کہ یہ تکلف ہے خالی نہیں (فق ۱-۲۱۵) مگر حافظ عینی نے اس کوسب سے بہتر وجہ مطابقت قرار دیا ہے اور کہا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ گونز جمہ کا انتخراج حدیث الباب سے لغۂ مستبعد ہے لیکن عرفا محتمل ہے کیونکہ مسل اعضاء وضو کے اعادہ کا ذکر نہیں ہوا ہے (عمد وسی ۲-۱۳۱۲)

ابن المنير كاجواب اور عيني كي تصويب

ابن النین کا چواب: آپ نے کہانام بخاری کی غرض بہ بٹلانا ہے کہاس کی روایت کے کلمہ '' نتم خسل جسدہ'' سے مراور وائمری روایت کے کلمہ '' نتم خسل جسدہ'' سے مراور وائمری روایت کے کلمہ '' نتم خسل جسد بی ہے، حافظ نے اس جواب کو بھی نقل کر کے . فیدنظر' سے نقید کر دی ہے اور کہا بیقصہ پہلے قصہ سے الگ ہے جبیبا کہ ہم اوائل خسل بیں ذکر کر بھے ہیں

کر مانی کا جُواب: ثم عسل جمد میں لفظ جمد تمام بدن کوشامل ہے، اعضاء وضوء وغیرہ سب اس میں آگئے اور ایب ہی حدیث س بق میں تھا،
کیونکہ اول تو سائر جمد ہے بھی مراد تمام بدن لے سکتے ہیں تو دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہوا دوسرے اگر مراد باتی جمد ہی تھا تو اس سے
مراد غیر راس تھی، فیر اعضاء وضوء نہتی حفظ نے کہ کہ اس جواب پر تو حدیث کی تر جمہ ہے نامطابقت اور بھی زیادہ نمایاں ہوگئی (لہذا اس کو
بہاں جواب کہنا ہی بے کل ہے) سب پر تنقید کر کے پھر جافظ نے اپنی طرف سے جواب دے دیا۔

أ بهار منزديك بيجواب بحى قوى معلوم بوتاب كيونك ترقدى في حديث الباب كم واسطول اورع لى سند (حضرت ميمونداي م) كا خسال الله ظ ك سائد مروى به ادراس يس الم خسل حسد الم تنحى فعسل رجليه ب-والله تق المال على مسائد جسد الله تنحى فعسل رجليه ب-والله تقال اعلم

حافظ کا جواب: امام بخاری نے تم عسل جدد کو مجاز پرمحول کی ہے یعنی سابق ذکر شدہ کے عداوہ باتی جسم مراوہ ون ظاہر کیا ہے، اور اس کی ولیے میں بعد کا لفظ فعسل رجلیہ ہے اس لیے اگر عسل جسدہ عام وشامل معانی پرمحموں کیا جاتا توف هسل رجلیہ کی اضافہ کی ضرورت مختی ان کا عسل بھی تو عموم کے تحت آچکا تھا پھر حافظ نے کہا کہ بیہ جواب امام بخاری کی خاص شان تدقیق اور خصوصی تصرفت کے زیدہ مناسب ہے وہ بنسبت ظاہر وواضح امور کے خفی ودقیق نکات کی طرف زیادہ تعرض کی کرتے ہیں (فتح ۲۹۵۔۱)

### ماء ملقیٰ وملاقی کی بحث

ا ما مرزندی نے مسل جنابت کے ساتھ وضو کے ہارے میں لکھا کہ ' اہل علم کا مختار ومعمول تو یہ ہے کہ وضو بھی سرتھ کیا جائے تا ہم انہوں نے یہ بھی نقصہ بین کردی ہے کہ کوئی جنبی شخص اگر پانی میں غوط لگا ہے اور وضوء نہ کرے تب بھی فرض عسل ادا ہو جائے گا اور یہی تول ا، م شافعی ۔ امام احمد واسحی کا ہے' صدحب تحفۃ الاحوذی نے لکھ کہ یہی تول امام ابو حفیفہ اور آپ کے اصحاب کا بھی ہے عدامہ ابن عبد اسر نے لکھ کہ اگرکوئی شخص عسل سے پہلے وضوء بھی نہ کرے اور نیت عسل کے ساتھ اپنے بدن وسر پر پانی بہالے بدا خداف فرض اوا ہو جائے گا۔ لیکن استحباب وضویر سب کا اجماع وا تفاق ہے جیس کہ ذر تا نی نے شرح موطاً میں ذکر کیا ہے (تحفہ ۱۔۱)

اس موقع پرمورا ناعلامہ بنوری دام نیفتہم نے معارف اسنن ۳۹۲،۱۳۳۱ میں ،ء مد قی ومدقہ کی بحث کو بہتر مفیدوف حت کے ساتھ تحریر فر ادیا ہے جو بغرض افا دہ درج کی جاتی ہے

وضویا عسل میں استعمل کی ہواپائی (جب کہ اس سے سی نجاست تقیقیہ کا ازار دنہ کیا گیا ہو) اگر دوسر نے پاک صاف پائی ہیں گرا جائے تو اگروہ ڈالے ہوئے پائی سے مقدار میں زیادہ ہے تو خواہ وہ پائی جاری میں نہ بھی ہوت بھی ہوت بھی وہ پاک اور پاک کرنے والا رہے گا بنتو کے کیلئے مختار حفیہ کے پہل بھی بہی تو لیے اور ایہی تول امام محمد کا اور ایک روایت امام اعظم سے ہے بیتو ، ملتی پھیلا تا ہے ، ، ، ملاتی کی صورت ہے کہ کوئی جنبی پائی میں فوط لگائے یا جنبی ومحدث اپنہاتھ پائی میں ڈال دے اور ان کے بدن باہاتھ پرکوئی خاہری نجاست نہ ہوتو فقہ و حفیہ میں خوط لگا یا باہتھ ڈال دے اور ان کے بدن باہاتھ پرکوئی خاہری نجاست نہ ہوتو فقہ و حفیہ میں خوط لگا یا باہتھ ڈال دے اور ان کے بدن باہاتھ پرکوئی خاہری نہ ہوتو اس مسللہ پر مستقل رسالہ بھی زھر الروض فی مسئد الحوض مکھا ہے اور اس طرف اپنی شرح منظومہ واہن و بہان میں بھی اشارہ کیا ہے لیکن ان کے شخ واست ذھا تو تھی اور شخ این خیم اصحب البحر الرائق ، وملقی و مداتی منظومہ واہن کی بران میں بھی اشارہ کیا ہے لیکن ان کے شخ واست ذھا تو تا ہم بن قطلو بن حنی اور شخ این جبسی ان دونوں کو انہوں نے طاہر وطہور قرار دیا ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی ان دونوں بی کے تول کو رائے و دی سے شعر حافظ قاسم موصوف نے بھی اس بارے میں رسالہ رفع الرشت و عن مسئلة المیاہ لکھ ہے۔

ا عبدالبر بن محد بن محبہ بن محمد بن محمد بن محبوب بوالبر کا تا الحلق ثم القاہر کی خنفی ۹۲۱ ہ مشہور محدث وفقیہ ج مع معقول ومنقول گزرے ہیں۔علامہ حافظ قاسم بن قطلو بغائے تلیذ ہیں ۸۸۵ھ میں منفومہ ابن و ہبان کی شرح سے فارغ ہوئے (حدائق حنفیہ ۳۶۱۔۱)

حرف آخر: زیر بحث باب کے سب مباحث پرغور کرنے کے بعد سیمجھ میں آتا ہے واللہ تعالی اعلم کہ جس طرح جمہورامت کا فیصلہ ہیہ ہے کہ صرف شمل کے شمن میں وضو بھی شامل ہوجاتا ہے اورالگ وضوء کی ضرورت باتی نہیں رہتی کیونکدا کبر کے شمن میں اصغر کا تحقق طاہر و باہر ہے جس کی تفصیل گزر پکی ہے اس طرح امام بخاری اس امر دقیق کی طرف تعرض کر گئے ہیں کہ وضومسنون ومستحب قبل الغسل میں جواعد وحل گئے ہیں ان کا قسل بھی وضوء شرکی کی نہیت وصل گئے ہیں ان کا قسل بھی وضوء شرکی کی نہیت وضوء ہی ان کے اعادہ قسل کی ضرورت نہیں رہی اور بید جب ہی ہوگا کہ وضوء شرکی کی نہیت وضوء کے اعتباء دھوئے مول گئے ہوں گے بعول میں بھی مول گئے بھی صرف اعطاء وضوء کی شرافت کے خیال سے اگر ان کو قسل سے قبل دھویا گیا اور وضوء غسل شرکی کی نہیت نہیں کی بقو اس صورت ہیں امام بخاری نے بھی عدم اعادہ کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔

### باب الذكر في المسجد انه جنب خرج كما هو ولا يتيمم

(جب معجد میں اپنے جنبی ہونے کو یا دکر ہے تو اس حالت میں باہر آج ئے تو تیم ندکرے)

حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا عثمان بن عمر قال انا يونس عن الزهرى عن ابى سلمه عن ابى هريره قال اقيمت الصلوة وعدلت الصوفوف قياماً فخرج الينا رسول الله سين فلما قام فى مصلاه ذكر اله جنب فقال ثنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج الينا وراسه يقطر فكر فصلينا معه تابعه عبدالاعلى عن معمر عن الزهرى ورواه الاوزاعى عن الزهرى

تر جمه: حضرت ابو ہر رہ است وایت ہے کہ نماز کی تیاری مور بی تھی اور مفیں درست کی جار بی تھیں کہ رسول القد علاقے تشریف لائے جب آپ مصلے پر کھڑے ہو چکے تو یادآیا کہآپ جنابت کی حالت میں ہیں اس وقت آپ نے ہم سے فر مایا کہ اپنی جگہ تھ ہر سے رمواور آپ واپس مطلے مسكة چرآب نے سل كيااوروالي تشريف لائة سرمبارك سے قطرے فيك رہے تھے آپ نے نماز كے ليے تكبير كهي اورجم نے آپ كے ساتھ نماز اداک اس روایت کی متابعت کی ہے عبداللطی نے معمون الزہری ہے روایت کر کے اوراوزاعی نے بھی زہری سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تشریکے: اس باب میں امام بخاری نے اپنے اس مختار مسلک کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی جنبی شخص بھول کرمسجد میں واخل ہو جائے تو جب بھی اس کو یاد آجائے تو اس طرح مسجد ہے نکل جائے تینم کرنے کی اس کو ضرورت نہیں محقق بینی نے لکھا کہ ابن بطال نے کہا کہ بعض تا بعین کا قول تھ اگر جنبی بھول کرمسجد بیں داخل ہو جائے تو حمیم کر کے وہاں سے نکلے پھر کہ کہ حدیث ہے اس کا روہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ تیم کے قائلین بین سے سفیان توری واتحق ہیں اور ایب ہی مذہب امام ابو حنیفہ کا بھی اس جنبی کے بارے میں ہے جو کسی ایک مسجد سے گزرے جس میں یانی کا چشمہ مووو تیم کر کے مسجد میں جائے گا اور وہاں سے یانی لے کر باہر نکلے گا (تا کداس سے عشل جنابت کرے) اور نوا در ابن الی زید میں ہے کہ جو مجد میں سویا اور اس کواحتلام ہوا تو اس کو وہاں ہے نکلنے کے لیے تیم کرنا جا ہے امام شافعی نے فرمایا کہ جنبی بغیر کلم ہرنے کے صرف گزرنے کی مسجد میں ہے اجازت ہے خواہ بے ضرورت ہی ہوا دراہیا ہی حسن ۔ابن المسیب ،عمر و بن دینار واحمد ہے بھی منقول ہے اور امام شافعی سے وضوکر لینے پرمسجد میں تھہرنے کی بھی ا جازت ہے داؤ د ظاہری ومزنی شافعی کے نز دیک مطلقا تھہرنے کی ا جازت ہے وہ حدیث المعومن لا ينجس "مؤمن تجريس موتا" ـ استدلال كرتے بيرا، مثافع نے آ بتلا تبقر بوا الصلوة وانتم سكاري حتى تعلموا ماتقولون والاجنبا الاعابرى سبيل "عاستدلال كياب كمرادصادة عمواضع صاؤة، نعين نے جواب دياكة يت بيس مرا دخو دنماز ہی ہے کیونکہ نماز سے مرادمواضع صلوۃ لینا می ز ہے لہذا مراا دعام ہے کہ نماز اور جائے نمی زسب سے ہی حال جنابت میں الگ رہو البته بحالت سغرتیم کر کے وہاں جاسکتے ہوا درنماز بھی پڑھ سکتے ہوحضرت ابن عمر وابن عباس ہے بھی بہی مروی ہے کہ عابرسبیل ہے مراد وہ

مسافرہے جس کو پانی ند ملے تو ہ تیم کرے اور نماز پڑھے طاہرہے کہ تیم سے هیقة جنابت رفع نہیں ہوجاتی ابدة شریعت سے تخفیف کر کے ایسے مجبور کونماز اداکرنے کی اجازت دے دی ہے عمدة ۳٫۳۳)

او پرتشری کے ذیل میں مقصدامام بخاری اور اختلاف مذاہب و دلائل کی طرف کچھ اشارہ ہو گیا ہے ۔ فظ ابن حجر نے بھی لکھ امام بخاری نے لا یعید معم سےان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے جوصورت مذکورہ میں تیم کو واجب وضروری قرار دیتے ہیں اوریہ ذہب توری ایکی اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ میجد میں سونے پرجس کواحتلام ہوجائے وہ تیم کر کے میجد سے نکلے (فتح الباری ۲۲۵۔۱)

یہاں حافظ نے قائلین تیم میں بعض مالکیہ کا ذکر کیا ہے گران کے نام نہیں بڑے آگے ہم بتلائیں گے کہ ملکہ کا مشہور ند بہب وہ ہے جو حافظ نے بعض مالکیہ کا بتایا ہے پھر کیا اکثر مالکیہ یا خورامام مالکہ کا ند بہب اس کے خلاف اورامام شافعی وغیرہ کسی کے موافق ہے؟ اسی طرح لامع الدراری \*اا۔اس ۱۸ موفق سے بیبات نقل ہوئی جن حضرات ہے جنبی وغیرہ کے لیے مجد پیس سے گزرنے کی رخصت نقل ہوئی وہ مالکہ وشافعی ہیں یہاں امام مالک کو امام شافعی کا ہم مسلک لکھا گیا ہے جو کل تر دو ہے صاحب القول انصبی نے مالکیہ کے ذہر کہ بیس کیا پھر آپ نے دوسرے ندا ہیب بھی لکھ کرامام بخاری کی دلیل کو واضح ومؤ کد کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس امرکی ضرورت نہیں تھی کہ مسلک حضیہ وہ بھرور کے بھی دلال وجوابات ذکر کریں۔ 'ولسل خالس فیصا یعشقون مذا ہیب' اس لیے ہم بحث ونظر کے ساتھ ندا ہیب کی تنقیح الفصیل بھی کرے ہیں تا کہ ہماری طرح دوسرول کو اس بارے میں ضلجان پیش آئے

بحث ونظر وتفصيل مداهب

حافظ ابن حزم کی تخفیق: چونکدوا و دفاہری کی طرح ابن حزم بھی جنبی وغیرہ کے لیے بالاطلاق دخول مجد کوج تزکیتے ہیں اس لیے انہوں نے لکھا مسئلہ ۲۷۲) حیض ونفاس والی عورت اور جنابت والے کو نکاح کرنا اور مسجد بین داخل ہونا جائز ہے کیونکداس سے کوئی مما نعت وار دنہیں ہوئی بلکدرسول اکرم علی کے کارشاد ہے "المعومن لا ینجس" اورا الی صفہ کی بری جماعت حضور علی ہے کہ مانہ میں مسجد ہی ہیں رہائش کرتی مشخی ضروران کواحتلام بھی ہوتا ہوگا گران کو مسجد ہیں رہنے ہے نہیں روکا گیا ،

اں وقت صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلے ہوئے تھے اس لیے آپ نے فرہایا ایک روز رسول اکرم افتیت اپنے گھر میں سے سجد نبوی تشریف لائے اس وقت صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کی طرف سے پھیر دویتنی ادھر سے بند کرکے عام راستہ کی طرف کے بعد پھرکسی دن آپ نے دیکھ کہ لوگوں نے ارشاد نبوی پر پچھ بھی کمل نہیں کیا تھا آئیس امیدتھی کہ اس بارے ہیں کوئی سے بند کرکے عام راستہ کی طرف سے دوسری طرف بھیردو کیونکہ مسجد نرمی یا رخصت کا تھم آ جائے گالیکن حضور عالیہ نے بھروائی تھم دیا اور اس کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ ان گھروں کومجد کی طرف سے دوسری طرف بھیردو کیونکہ مسجد ہیں آ نے کی اجازت حاکات اور جنبی کے لیے بیس ہے۔ مولف

جنبی و حائض کیلئے حلال نہیں کرتا (ابو داوُ وص۹۴ ج او بسنہ ابن حجری النہذیب الی صحیح ابن خزیمیة و قال وقد روعنه (عن افلست راوی بلذا الاحادیث) ثقات .....حسنه ابن القطان (تہذیب ص۳۲۳ ج۱)

دوسری دلیل حدیث امسفروشی القدتعالی عنها ہے کہ درسول اکرم علی ہے باند آواز سے اعلان فرمایا . خبرداریہ سجد جنبی وحائف کے کئے حلال نہیں کے البتہ اس تقم سے خود نبی کریم علی ہے ، آپ علی کی ازواج حضرت علی وفاطمہ رضی اللہ تقالی عنها مستنی جیں ، تیسری حدیث بھی ام سلمہ رضی اللہ تقالی عنها سے البتہ اس بی جو تھی حدیث مطلب بن عبداللہ سے ہہ کہ درسول اللہ علی ہے خالت جنابت جن بت جس کسی کو مسجد میں بیٹھنے اور گزر نے کیا جازت نہیں دی ، بجز حضرت علی کے ان روایات کوذکر کر کے حافظ ابن حزم نے لکھا ہے کہ بیسری میں عطا کہ جان کے ادار البائظ بیل حدیث کا راوی افلت غیر مشہور اور غیر معروف بالقہ ہے ، دوسری ہیں محدوج بذی ساقط اور ابوا بخط ب جمہول ہے ، تیسری میں عطا مشکر الحدیث اور اساعیل جبول ہے ، تیسری میں عطا مشکر الحدیث اور اساعیل جبول ہے ، چوتی میں جمہول ہے ، تیسری میں والدی دیث اور اساعیل جبول ہے ، چوتی میں جمہوں بن الحداد کر میں نے الکذب ہیں۔

پھرابن حزم نے اپنے استدلال میں چند کمزور دلیلیں ذکر کیں ،ان میں سے بیٹھی ہے کہ اگر حائصہ کو دخول مسجد جائز نہ ہوتا تو حضور متابقہ حضرت عوشہ کشر منی اللہ تعالی عنہا کوصرف طواف بیت سے منع نہ فرماتے ، بلکہ مسجد میں واخل ہونے کی ممانعت بھی صراحت سے بتلاتے ، جو ہمارا نہ ہب ہے وہی داؤ دومزنی وغیرہ کا بھی ہے (محلی ص۱۸۴ج۲)

حافظ ابن حزم نے اسی معقولیت کے ساتھ محلی ص کے ہے المبیں قراء ت قرآن مجید سجدہ تلاوت اور مس مصحف کو بھی بلا وضوء جنبی وصائض وغیرہ سب کے لئے بلا تامل جائز قرار دیا ہے،اور یہاں ہم صرف ان کے حاضر مسئلہ کی بحث کا جواب لکھتے ہیں والقدالموفق۔

ابن حزم برشو کائی وغیرہ کارد

انوارالحجود ص ٩٤ ج اميں بيان ند هب اس پطرح ہے: داؤد ومزنی وغيره نے کہا كہ جنبی وحائض وغيره كے لئے دخول مسجد مطلقة جائز

<u>ا</u> بہاں تک کا مکڑاا بن ماجہ میں مروی ہے (بستان الاحب رمختصر نیل اله وط رص ۹۰ ج ۱)

ہے، اہا م احمد واسحاق نے کہاجنبی کے سئے اگر وہ رفع صدث کے واسطے وضوء کر لے دخول مسجد جائز ہے، جا کضہ عورت کے لئے کسی طرح ہوئز ، اہام شافعی اوران کے نہیں ، اہام شافعی اوران کے نہیں ، اہام شافعی اوران کے اسکا برخیس ، اہام شافعی اوران کے اصحاب کا فد ہب یہ ہے کہ جنبی کومسجد سے گزرنا جو تزہے ، اور تھیرنا نا جو تز بجر جمہجد اقصی مسجد حرام مسجد نبوی کے کہ ان میں ہے گزرنا ہمی درست نہیں آ گے وہی بحث بغیر حوالہ کے نقل ہوئی ہے جو بذل میں ہے۔

کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعث ۸۸ج ایس تفصیل فرہب اس طرح ہے: مالکیہ کے زدیک جنبی اور حیض و غاس والی عورت کو دخول معجد نہ گزرنے کے لئے جائز ہے نہ تھم رنے کے لئے اگر چہوہ گھر ہی کی معجد ہو، البتہ درندہ، ظالم یا چور ہے ڈرکے رفت تیم کر کے معجد میں جاسکتا ہے اور وہ بھی سکتا ہے، جس طرح اس مجبوری میں جاسکتا ہے کے شل کے لئے پانی یا پی نی نکالنے کی رک ، ڈول وہاں کے سوا اور جگہ نہ ہوتو یہ تنکدرست غیر مسافر کا مسئلہ ہے اور مریض و مسافر جس کو پانی نہ ملے وہ تیم کر کے معجد میں نماز کے بلئے داخل ہوسکتا ہے ۔ مگر قدر ضرورت سے زیادہ وہاں گھر نا جائز نہ ہوگا اور جس کو معجد میں احتلام ہو پھر وہاں سے اس کوفوراً نکلنا واجب ہے اور بہتر یہ ہے کہ نکلنے کے لئے گزرنے ہی میں تیم مجھی کر کے میں تیم مجھی کر کے اس کے اور بہتر یہ ہے کہ نکلنے کے لئے گزرنے ہی میں تیم مجھی کر کے الئے اللہ علی میں تیم مجھی کر لے آگر وہ جلد جلد نکلنے سے مانع نہ ہو۔

حنیفہ کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت شرعیہ کے جنبی ، حائض دنفسا کو مسجد میں داخل ہونا جا ئزنہیں اور ضرورۃ بھی تیمّم کر کے جاسکتے ہیں، لیکن مسجد سے نکلنے کے لئے تیمّ کرنا صرف استحباب کے درجہ میں ہے،البتہ کسی ضرورت یا خود سے وہاں تھہرنا پڑے تو تیمّم کرنا واجب ہے اور اس حیمّم سے نماز اور قرائمت قرآن مجید کی اجازت نہیں ہوگی۔

ش فعیہ کے نزدیک جنبی ، حائض ونف کو مجد سے گزرنا (کہایک دروازے سے داخل ہوکر دوسرے سے نگل جائے) جو تزہے ، وہاں تھہرنا یا تر دد کی صورت جائز نہیں کہ جس دروازہ سے داخل ہوائ سے واپس ہوالبتہ کی ضرورت سے تھہرسکتا ہے مثلاً تختم مقفل ہو ، یا نگلنے سے کوئی خوف وجان و مال کا مانع ہو ،اس صورت ہیں اگر پانی نہ ہوتو تیتم بغیرتر اب مسجد کے واجب ہوگا اوراگرا تنا پانی ہوکہ وضوکر سکے تو پھراس پر وضو ہی واجب ہوگا۔

حنابلہ کہتے ہیں کہ جنبی وہ کفن ونفء کے سے مسجد میں سے گزرن اور تر ددکی صورت دونوں جائز ہیں ، گھہرنا درست نہیں اور جنبی وضو کے ساتھ بلاضرورت بھی مسجد میں تھہرسکتا ہے ، چیف ونفاس والی کووضوء کے ساتھ بھی گھہرنا درست نہیں الا ہے کہ دم کا انقطاع ہو چکا ہو۔
معارف السنن عن مسجد میں تھہرسکتا ہے ، چیف ونفاس والی کووضوء کے ساتھ بھی گھر کرنا جن سے تحریم دخول ثابت ہے احتیاط کی روسے معارف السنن عن مسجد میں تحقیق ہے اور احکام القرآن للجصاص میں مرسل حدیث بن مطلب بن عبدالقد بن خطب سے مروی ہے کہ حضور علیق نے نے مسجد میں سے گزر نے اور بیٹھنے کی اجازت بی احتیا کہ البحر حضور علیق نے نے مسجد میں سے گزر نے اور بیٹھنے کی اجازت بی احتیا کہ البحر الرائق عن مسجد میں ہے اور یہ جازت کھر وہ دن کی اجازت دخوں مسجد حضرت کی جہا کہ اور یہ حضور علیق کی اجازت دخوں مسجد حضرت کی گئر المستر کی اجازت دخوں مسجد حضرت کی گئر المستر کے خاص تھی جیسا کہ نو وئی نے کھا اور اس کوقوئی قرار دیا۔

علامهابن رشد مالكي برتعجب

اس موقع پر بدایۃ المجتھد دیکھی گئی تو بڑی جیرت ہوئی کہاوں تو دخوں البحنب فی المسجد کے بارے میں صرف تین اقوال ذکر کئے اور امام ابو حنیفہ وا ، ماحمد کے اقوال کا کچھوڈ کرنہیں کیا ، پھرا ، م ما مک اوران کے پاس قول بالاطلاق میں نعت دخول کا ذکر کرکے آخر میں لکھا کہ جولوگ عبور فی المسجد سے بھی منع کرتے ہیں ان کے پاس میر ہے لم بیں کوئی دلیل بظاہر روایت " لا احدل السمسحد فجب و لاحائض" کے دوسری نہیں ہے اور بیرحدیث الل حدیث کے نز دیک غیر ثابت ہے، پھر لکھا کہ میں جواختلاف جنبی کے بارے میں ہے وہی حائضہ کے لئے بھی ہے، شیخ المالکی محقق ابن رشد کی اس موقع پر ایسی ناکھل شخقیق و تقیح ہے ہمیں کافی جیرت ہوئی ہے اور اس کے سواکیا سمجھیں کہ "کل جواد کیک و وکل صارم بینو" کی صدافت پر بروی دلیل ہے۔ والند تعالی اعلم وعلمہ اتم واتحکم،

# حافظ ابن حجر كى تحقيق علامه ابن رشد كاجواب

ابھی جوبات علامدابن رشد نے باوجود شخ المالکیہ ہونے کے کہی ،اورہم نے اس پراظہار جرت کیا ،اس کے بعد مزیدا فی دہ کسے ہم حافظ ابن جرکی تحقیق ذکر کرتے ہیں ، جس سے حفیہ مالکیہ اور جمہور کی رائے نہایت مشخکم معلوم ہوگی ، حافظ نے بخاری کے باب تول النبی علی حسد والا کلھا الا باب ابھ بھو ( کتاب المناقب ) کے تحت اسٹناء باب کی کبی بہت ی صحح احادیث پیش کردی ہیں: پھر لکھا کہ یہ سب احادیث الی بیاں کہ ان کا بعض دوسر بعض کوتو کی بنادیتا ہے اورا پی جگہ پر ہرطریق روایت ان بیس سے جت وولیل بنے کھا کہ یہ سب احادیث الی بیاک ان بعض دوسر بعض دوسر بعض کوتو کی بنادیتا ہے اورا پی جگہ پر ہرطریق روایت ان بیس سے جت وولیل بنے کے صلاحیت رکھتا ہے ، چہ جائیکہ ان سب کا جموعہ ( لیعنی اس کے دلیل و جت بنے بیل تو کلام ہو ہی نہیں سکتا ) ابن جوزی نے اس حدیث کو اس موضوعات میں واغل کیا ہے ، حوالکہ یہ قدح درست نہیں کیونکہ موضوعات میں واغل کیا ہے اور صربعض طریق روایت ذکر کر کے ان کے بعض رجال پر کلام کیا ہے ، حوالکہ یہ قدح درب وہ باب ابی ہر دوسرے کیر طرق سے تائید ہو بھی ہے ، نیز ابن جوزی نے حدیث استثناء باب بھی کو یہ کہہ کر بھی معلول کیا ہے کہ وہ درب رہ ہو باب ابی ہر دوسرے کیر طرق سے تائید ہو بھی ہے ، نیز ابن جوزی نے حدیث استثناء باب بھی کو یہ کہہ کر بھی معلول کیا ہے کہ وہ درب رہ ء باب ابی ہر کہ معلول کیا ہے کہ وہ درب رہ عالم باب بی کو یہ کہہ کر بھی معلول کیا ہے کہون نے حضرت ابوبکر گرمتان کے متعلق وارد شدہ حدیث استثناء باب بھی کو یہ کہ کر دھ ہے جس سے انہون نے حضرت ابوبکر گرمتان وارد شدہ حدیث استفال وارد شدہ مدیث کی مقابلہ کیا ہے۔

حافظائن جمر نے لکھا کہ ائن جوز ہے اس معاہ میں ایک فتیج غنطی کی ہے، کیونکہ معارضہ ومقابلہ کے وہم کے سب فدکورہ تنقید ہے انہوں نے احادیث میحد فدکورہ کوردکیا ہے، حالانکہ ان وہوں قصوں کوجع کرناممکن ہے اوراس کی طرف محدث بزار نے اپنی مند میں اشارہ بھی کیا ہے، آپ نے اکھا کہ مجھردوایت الل کوف کے واسطہ ہے اسمانیہ حسان کے ساتھ حضرت علی کے بارے میں وار دہوئی ہیں اور دوسری روایات الل مدید کے واسطہ سے حضرت ابو بکڑے بارے میں وار دہوئی ہیں، اور دونوں میں جمع کی صورت حدیث ابی سعید خدری کے ذریعہ ہو کتی ہے جس کو مرخد کے دارو ہوئی ہیں۔ اور دونوں میں جمع کی صورت حدیث ابی سعید خدری کے ذریعہ ہو کتی ہے جس کو ترد کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور دونوں میں جمع کی صورت حدیث ابی سعید خدری کے دریعہ و کتی ہوئی ہے کہ حضرت علی کی دونوں ہو کہ کو میں دونوں ہو کہ دونوں ہو کہ

پھردونوں تنم کی روایات میں جمع کی صورت ہیہ کہ دروازہ بند کرنے کا تھم دوبار ہواہے ، پہلی ہر دخرت علی کے لئے اسٹناء ہوا ہے اور دوسر کی ہار حضرت ابو بکر کے اور دوسر کی ہار حضرت ابو بکر کے اور دسر کی ہار حضرت ابو بکر کے داسطے ، اور اس تو جید کی تکیل اس طرح ہوگی کہ حضرت میں بھی نفظ وار دبھی ہوا ہے ، شیداییا ہوا ہوگا کہ جب واسطہ میں مجازی بینی در پچی و کھڑکی مراوہ و جس کوعر بی میں خوند کہتے ہیں اور بعض طرق میں بھی نفظ وار دبھی ہوا ہے ، شیداییا ہوا ہوگا کہ جب سب کے درواز ہے بند کرا دیئے گئے تو ان کی جگہ پر چھوٹی در پچی اور کھڑکیاں مجد میں قریب آنے کی سہولت کے لئے بنائی ہوں گی ، اور دوری مرتبہ میں اس کی بھی ممانت ہوگئی ، اور بجر حضرت ابو بکر کی درسرون کی بند کرا دی گئیں۔

حافظ ابن حجر نے لکھا کہ اس طرح امام ابوجعفر طحاوی نے بھی اپنی مشکل الا آثار میں دونوں قتم کی حدیثوں کو جمع کیا ہے اور ان کی سے تحقیق اس کتاب کے اوائل مگٹ ثالث میں ہے اور ابو بکر کلا باذی نے بھی معانی الاخبار میں جمع کیا ہے اور انہوں نے بیجی تضریح کی کہ

اله احترراقم الحروف في المروقع كى مراجعت كرنى جابى، زياد وال خيال سے كدو بال سے مع حوالد پورى تحقيق نقل كرسكور اورا يك رات بيند (بقيدها شيدا كلے صفى پر)

حضرت ابو بکڑ کے گھر کا درواز وتومسجد کے باہر کی طرف تھا اور در پچی مسجد کے اندر کوتھی ، بخلاف اس کے حضرت علیؓ کے گھر کا درواز ومسجد کے اندر ہی کوتھا واللہ اعلم ( فتح الباری ص ااج ہے )

افادات انور: اس موقع پرارشادفر ، یا که امام بخاری کی اکثری عادت بہے که ترجمة البب میں آثار ذکر کرتے ہیں ، جن ہے انتخراج علم ہوسکتا ہے اور کم کسی مسئلہ کا حکم خود سے صراحة ذکر کرتے ہیں جس طرح یہاں کیا ہے۔

کاہو پر فرمایا کہ بیادای طرح مفاجاۃ کے لئے ہے نہاۃ نے بھی کہا کہ جس طرح جس طرح کما ہوتشبید کے لئے ہوتا ہے بھی مفاج ۃ کے واسطے بھی بولا جاتا ہے جس طرح یہاں ہے۔

انتیم پرفر مایا، ہماری کمایوں میں مشہور روایت ہی درج ہے کہ کہ جنبی کامسجد میں بغیر تیم کے داخل ہوتا جائز نہیں اور اگر بھول کر چلا جائے تو بغیر تیم کے وہاں سے ند نکلے لیکن دوسری غیر مشہور روایت میں بیہ ہے کہ مسجد سے نکل جائے اگر چہ تیم کے نہ اس لئے کہ حدیث الباب سے بھی یمی متبارد ہے ، اگر حضور تیم فر ماتے تو راوی اس کا ذکر کرتا ، دہذاوہ سکوت معرض بیان میں ہے۔

#### فائده جليله علميه

یبال حضرت نے مزید فرمایا کہ میں فقہا کے کلمات بہ یفتی ،علیدالفتوی ، وغیرہ پرنبیس جاتا اور نہ میں روایت مشہورہ کے تا بع ہوتا ہوں بلکہ جوروایت مذہب اقرب الی الحدیث ہوتی ہے اس کوا ختیا رکرتا ہوں خواہ وہ نا دروغیرہ مشہور ہی ہو۔

جمع بين روايات الامام

پھرارشاد فدکور کی دوسرے وقت مزید وضاحت فرمائی کہ جب ہمارے امام اعظم سے کسی مسئلہ میں مختلف روایات منقوں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اکثر مشائخ اس میں ''ترجے'' کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر روایت کو لیتے ہیں اور ناور کوترک کرتے ہیں۔ پیطریقہ میرے نزدیک عمدہ نہیں ہے خصوصاً جبکہ روایت ناورہ مؤید بالحدیث بھی ہو۔

 چونکہ ایک ممکن اور معقول بات ہے۔اور وہاں تو فیتی بین الاقوال کا طریقہ ان کے مختلف من شی اقوال کے باعث موزوں نہیں ہوسکتا۔اس لئے بجائے تو فیتی کے ترجیح کا طریقہ لابدی ہوج تا ہے۔ بخلاف اس کے اگر محتنف اقوال ایک ہی قائل ہے منقول ہوں تو بہتریس ہے کہ پہیے ان میں جمع وتو فیتی کا پہلوا ختیار کیا جائے۔الایہ کہ اس کے خلاف والی صورت ہی کسی وجہ ہے رائج ہوج ہے۔

**1/1** 1/1

یں جع وتو فیق کا پہلوا فتیار کیاجائے۔الایہ کہ اس کے فلاف والی صورت ہی کی وجہ ہے۔

الفقہ واصلاح: حضرت ؓ نے مزید فرمایا مجھاس امر کا احساس وافسوں ہے کہ ہمارے علماء و مشاک جب محتلف احادیث کی ایک مسئلہ میں پاتے ہیں تو عام طورے ان میں جج وقو فیق کی کوشش کرتے ہیں۔ گر جب امام صاحب ہے متحدود مختلف روایات منقول ہوتی ہیں۔ تو وہ ترج کی کاطریقہ افتیاد کرتے ہیں۔ اور وہاں جع وتو فیق کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض میرے زن دیک امام صاحب کی روایات میں حق الامکان جع کرنے کا طریقہ ہی نہایت پہندیدہ ہے۔ بجن اس صورت کہ کوئی دلیل و بر ہاں اس کے فلاف الی جائے۔ جلد بازی سے اس بات کوا جھی طرح سمجھ لومبادا کے جلد بازی سے کوئی غلط رائے قائم کر ہیں ہو۔

حضرت شاہ صاحب نے مندرجہ بالا افادہ میں جس زریں اصول کی طرف رہنمائی فر ہ ئی ہے۔ وہ نہایت ہی قابل قدر ہے۔ اور اگر ہم جع و او فیق میں اس دوایات اللہ ام رضی التد عند کا طریقہ ایک و فقہ حفی کی شان اور بھی بلندو برتر ہوجائے گی اور اختلاف انکہ جمہتر میں کی طبح بھی اور زیادہ ہٹ جائے۔ وفق استد تعدی لما بحب و برضاوج علی آخر تنا خیرائن الاولی اور بھی بلندو برتر ہوجائے گی اور اختلاف انکہ جمہتر میں کی طبح بھی اور زیادہ ہٹ جائے۔ وفق استد تعدی لما بحب و برضاوج علی آخرتنا خیرائن الاولی ا

### استدلال كي صورت

حضرت نے فرہ بیٹ افعیکا طریق استدال سیب کے شروع آیت لا تقد ہو الصلوۃ میں و تکلم صوق بین ہوا ہے اور پھرآ کے پیل کر مجد کا تھم اراز ہوا ہے اہذا جبی کو خول مجد بہ طریق عبور جائز ہے کہ وہ تھم نہ کور ہے مشتی ہے حنیہ فرہاتے ہیں کہ آخر آیت میں بھی اول کے مطرقہ تی بیان ہوا ہے لیعی جنی ہونے کی حالت میں بجز حالت سفر کے نماز عسل کے بغیر درست نہیں اور یہاں چونکہ حالت سفر کا تعم واضح نہیں کیا تھا آ کے چل کراس کا اعادہ کر کے بتلا و یا اہذا او علمی سفو ہے بوجہ تکرار کا اعتراض بھی وارد ٹیس ہوسکت گو یا بیصورت کا تھم واضح نہیں کیا تھا آ کے چل کراس کا اعادہ کر کے بتلا و یا اہذا او علمی سفو ہے بوجہ تکرار کا اعتراض بھی وارد ٹیس ہوسکت گو یا بیصورت استدال پر نقذیر پر مضاف کی ضرورت پر آل استین فرح کی اعراض مواجہ تی ہوگئی ہو کا بلاغت ہے ہو خلاف اس کے شافعہ کی صورت استدال پر نقذیر پر مضاف کی ضرورت پر آل اعتراض خور و مواد نے خام ہو کہ اور گئیں اور کا بلاغت ہے ہو خلاف ان اس کے مشافعہ کی صورت استدال پر نقذیر پر مضاف کی ضرورت پر آل اعتراض مواجہ کی حدور مورور لے سکتے ہیں محمورت ہو کہ تھا ہوں ہو کہ آتے ہی اصل غرض و مقصد تو بین ادکا مصلوج ہی تھی گراس کے ساتھ صواح کی اور اس مصلوج ہی تھی گراس کے ساتھ مواضع صلوج کا ذرایا کہ میری بچھ میں ایک صورت اور بھی آتی ہو وہ یہ کہ آتے ہی اصل غرض و مقصد تو بین ادکا مصلوج ہی گئی دور رہ ہو بھر کہ آتے ہی اس طریقہ پر نفیر میں شافعہ عبادت ہیں موافقت ہو جائی ہو اس میں بین خال سے بیں بغیر شاس کے موافقت ہو جائی ہو اس میں جو ال سے بیں بغیر شاس کے موافقت ہو جائی گا ہوں کہ کہ اور اس میں خوری نو معد کی اور اس طریقہ پر نفید کی تاب کے علی لا بعد لا بعد لا بعد لا بعد کی غیر می حضو میں بھر ہے اس کی اور اس طریقہ پر نفید کی مناقب علی لا بعد لا بعد لا بعد کی غیر می معافر میں اور اس کرتا بھات تھیں جو اس کرتا ہوا تاس میں خور کی نے مستخر بے قرار دیا اور این جوزی نے موضوعات میں جو رہ کہ گئی ہو اس کرتا ہوات کا گئی ہوں دیا ہو گئی گئی ہو تا ہو ہیں گئی ہو ہو گئی گئی ہو سے مقابر ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو اس کرتا ہوا تاس مدے گوا گر چرتر نہ کی نے مستخر بے قرار دیا اور این جوزی نے موضوعات میں گئی ہو ہوں کہا ہو ہو ہو گئی ہو اس کرتا ہوا تاس کرتا ہوا تاس کرتا ہو تا کہ کو موسوعات کیا ہو گئی ہو

ا ال بارے شن معزت شاه صاحب کی تحقیق ۹ کا ۱۳ اتوار الباری میں اور حدیث ان الموص لا ینجس " کی تحقیق ۸۸ ۵ می گزر چکی ہے اس کو بھی سرا نے رکھا جائے۔ مولف

# ضروري علمي ابيحاث

حضرت شاہ صاحب نے حدیث الباب کے سلسلہ میں درس ابودا وُ درارالعلوم دیو بند میں طویل افادات کئے ہیں اوراس سسعہ میں جو کچھ حدیثی اختلافات ہوئے ہیں ان کوبھی تفصیل سے بتلایا ہے ملاحظہ ہوانوارالحمود ۹۹۔اہم یہاں ان کا خلاصہ مع دیگر افا دات انوریہ ذکر کرتے ہیں دیستعین

- (۱)۔ حضور علی کا نماز ہے لوٹ کر گھر جانا نماز شروع کرنے ہے بل ہوا تھایا بعد کو؟
- (٢)۔ آپ نے مقتدی صحابہ کرام کو تھم نے کا شارہ ہاتھ سے کیا تھایاز بان سے بھی کچھ فرمایا تھا؟
  - (٣) \_ اگرز بانی بھی ارشاد تھ تووہ مکانکم (این حکیم سے رہو) یا جلسوا (بیٹھ جاؤ) فر مایا تھا؟
- (۴)۔ اگر بیٹھنے کا اشارہ یا ارش وقو کی تھ تو جن روایات سے صحابہ کرام کے کھڑے جو کرانتظ رکا ذکر ہے وہ کیوں ہے؟
  - (۵)۔ ایاواقعصرف ایک بارچش آیا ہے یادوبار ہواہ؟
- (۲)۔ آخر میں ہم امام محمد کی کتاب موطا امام محمد کے ارشاد پر مولا نا عبدالحی صاحب مکھنوی کے اعتراض مت دجواب کی طرف بھی توجہ کریں گے ان شاءاللہ تعالی
- (۱) ۔ جعنور علی کے الفراف من الصلوۃ نماز شروع کرنے ہے بیل ہی تھا اور جس روایت ہے بعد کو معلوم ہوتا ہے اس میں ہی کو دو مراداراد و تکبیر یا موقع تکبیر تک پہنچ جانا ہے جافظ ابن حجر نے بھی لکھ کہ دونوں قتم کی روایات میں جمع کی صورت یہی ہے یا پھر یہ کہ ان کو دو الگ واقعات کہا جائے جس کا احتمال عیاض وقر طبی نے فاجر کی ہے اور نووی نے اس کو اظہر کیا اور ابن حبال نے اپنی عادت کے موافق اس پر جزم کیا ہے پس اگر بیا ختمال محیح ثابت ہوجائے تو خیر ورنہ تھے بخاری کی روایت کوسب سے زیادہ تھے مان لیمنا جائے ہے البار کے ۲۔۸۳)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ کا میلان وحدتِ واقعہ کی طرف معلوم ہوتا ہے اور یہ بھی فرمای کہ جمہور علاء کی رائے یہی ہے اور معلوم ہوتا ہے اور ۱۵۹۔ ایس لکھا کہ حضرت اس وابو بکر کی میرے زو کیے بھی بہی رائج ہے امام طحادی نے بھی مشکل لآ ٹار ۱۵۵۔ ایس اس پر بحث کی ہے اور ۱۵۹۔ ایس لکھا کہ حضرت اس وابو بکر کی حدیث بیس ٹم وظل فی الصلوق سے مراد قرب ونول ہے جیتی وخول نہیں ہے اور بیدنی جا کرنے جیسا کہ فعاذا بسلیعن اجلھن میں قرب ہوئ اجل مراد ہے حقیقت بلوغ نہیں یا چھے حضرت اساعیل یا آخل عیبی السلام کو قرب ذرح کی وجہ سے ذرح کہ گیا ہے اور حقیقت میں وہ ذرج نہیں ہوئے ہیں مراد ہے حقیق تعلی یا ہوجس کو روایت کرنے والوں نے قول سے ادا کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضورت انہاں و کر وایت کرنے والوں نے قول سے ادا کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضورت انہاں وگر کی وایت کرنے والوں نے قول سے ادا کیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضورت انہاں وگر کے دوایت کردیا

(۳)\_(۷) حضور علی کے اشارہ سے پچھالوگوں نے سمجھ کہ آپ ہمیں مبحد میں روکنا چاہتے ہیں تا کہ متفرق نہ ہوجا کیں دوسروں نے سمجھا کہ آپ ہمیں دائن چاہتے ہیں تا کہ متفرق نہ ہوجا کی دوسروں نے سمجھا کہ آپ ان کوالیک حالت قیام پر ہاتی رکھنا چاہتے ہیں اور بعض کو گوں نے بید خیال کیا کہ آپ ہمیں دہاں ہیٹھے رہنے کوفر ما گئے ہیں فرض جس نے جیساسمجھاروا بہت کردیا ورنہ فی الحقیقت کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے اس سے چوشی صورت اختلاف بھی ختم ہوجاتی ہے۔

(۵)۔اس بارے بیں بھی اوپر بتلایا گیا کہ وصدت واقعہ بی کی تحقیق رائج ہے جونہ صرف حافظ ابن حجراور شاہ صاحب کی رائے ہے بلکہ جمہور کی رائے ہے۔

(١) ۔ موطاً امام محمد میں باب الحدیث فی انصلو ق کے تحت یمی حدیث الباب میں ذکر ہوئی ہے اور امام محمد نے وہال اکھا کہ اس پر

<sup>&</sup>lt;u>۔</u> ابن حبان کا بورا قول محقق عبنی نے عمدہ ۳۳ سامیں ذکر کی ہے وہاں ویکھا جائے انہوں نے جنابت کے دووا قعات مانے ہیں۔

ہمارا عمل ہے کہ جس مخص کونماز میں صدث فاحق ہوتو وہ بغیر کلام کئے لوٹ جائے اور وضوکر کے اپنی ہوتی نم زآ کر پوری کرلے اگر چدافضل میہ ہے کہ کلام کرلے اور وضوکر کے پھرہے بوری نماز پڑھے اور یہی قوں امام صاحب کا ہے (۱۲۲)

ا محقق بینی نے بخاری کی اس زیر بحث مدیث الباب کے تت استنباط کے احکام میں اکھا کہ اس سے صدت میں جوازین بھی معلوم ہوتا ہے ، جوامام الوصنيف کا تول ہے (عمر وس سے بیالی اس سے بیالی معلوم ہوا کہ امام محمد کا استنباط غدانہیں تھا اور مولانا عبد الحجی صدحب کی تعذیط نہ کورسی ہے ، نیز صاحب بذل کا بھی ص اسام 19 اسطر 19 میں ریکھنا کہ امام محمد نے صدیث المباب سے مدیث اصغراور وضوء کی بات مجمی مسیح نہیں ہے ، خدا کا شکر ہے کہ دمارے نظریہ کی تائم محقق بینی سے ل گئی ہے۔ 'مؤلف''

ہے، جس طرح امام بخاری ایسے وقیق استدانال کیا کرتے ہیں تو بیامام محد کے کمال وقت نظر کی بات تھی جو وجداعتر اض وغقر بنالی گئی، اور خالبا اس لیے مولا نالکھئوی سے بل کسی نے اس پراعتر اض نہیں کیا تھ، اور بعد کے حضرات نے جوابد ہی کی بھی ضرورت نہیں بھی۔وابقد تع لی اعلم۔

امام بخاري كامسلك

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: امام بخاریؒ نے صدیت الب سے بظاہر یہی مسئلہ بچھ ہے ، اگرایی صورت بجیرا مام کے بعد پیش آئے تو مقتدی نماز کے اندرر ہتے ہوئے امام کا انظار کریں گے اور امام آکر نماز پوری کراد ہے گا اور اس کا مطلب بیہ ہوا کہ مقتدی کی تحریم کا امام کی تحریم بید جو مقدم ہونا بھی درست ہے ، کو نکہ ظاہر ہے گو ام جنبی تھا تو اس کی تنجیر تحریم بید جو اس کے اور غیر معتبر رہی ، اس کے وہ معتبر رہی اور امام جب عسل کے بعد آیا تو اس نے اب بجیر کہ کر نماز پڑھ کی ، اس لئے وہ غیر معتبر رہی ، اس کی اس تعبیر پر جو مقتد بول نے بحیر تحریم برقی ، امام بخاری نے یہاں تو اس مسئلہ کی طرف کوئی تعرض نہیں کی تحریم بیر مقدم ہوگئی ، امام بخاری نے یہاں تو اس مسئلہ کی طرف کوئی تعرض نہیں کی تحریم بیاب بھو جو مقد اختصال کے بعض نسک بخاری سے بیر عبارت نقل ہوئی ہے . قیب للابمی عبد الله النج البوع بدائند (امام بخاری) سے بو چھا گیا کہ ایسا اگر بھا رہے لئے بیش آئے تو کیا ایسا ہی کریں ؟ آپ نے کہ بہاں! بو چھا گیا کہ ایسا ہو تو بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اگر تکبیر کے بعد ہوتو پھر کھڑے بوکر انظار کریں ، بیرعارت کریں یا بعی کری کہا! اگر تکبیر سے پہلے ایس بوتو بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اگر تکبیر کے بعد ہوتو پھر کھڑے بوکر انظار کریں ، بیرعارت بعض شخوں میں اگلے باب افا قال الا مام مکانکم کے آخر میں (فصلی بھم کے بعد تو تی کی کئی ہوں وہ شہ بخاری مطبوعہ بھی ای ہونے میں اس کے آخر میں قبل کی گئی ہے اور ہ شہ بخاری مطبوعہ بھی ای ہونے میں اس کے آخر میں قبل کی گئی ہے اور ہ شہ بخاری مطبوعہ بھی ای ہے تقل

عمدۃ القاری ص ۹ کا ج سی عبارت مذکورہ ای دوسرے باب کے آخر میں نقل کی گئی ہے اور حاشیہ بخاری مطبوعہ بھی ای ہے نقل ہوئی ہے ،امام بخاری کے اس مسئد کا ذکر حضرت شاہ صاحبؓ نے فصل الخطاب ص میں اِس طرح کیا ہے۔

واعلم ان البحادی الخ اس امرکوی جان او که ام مخاری نے اقد اءام کفروغ سکل جس ام شافتی کی موافقت کی ہے،
چنانچ کی وجہ سے امام پر مقتدی کی تحریمہ کے تقدم کو بھی جائز قر اردیا ہے جیسا کہ تج بخاری سے ۱۹ کی ایم بعض نسخوں سے نقل ہوا ہے اور وہ ی ایک قول امام شافتی کا بھی ہے جیسا کہ' الجواہر التی ''ص ۱۲ کی ایش ہے اور ام م غیر را تب کے تا خرکو بھی جائز قر ارویا ہے جبکہ امام را تب آ جائے ، جس کے لئے امام بخاری نے تعلق قدوہ اختلاف آ جائے ، جس کے لئے امام بخاری نے تعلق قدوہ اختلاف نست اور ایت مام السماء موم کے ابواب بھی قائم کئے ہیں اور ای مسئد کے ملحقات میں سے قر اءت خلف الدمام بھی ہے ، جس کو انہوں نے رکوع پالینے پر بھی واجب ہی رکھا ہے اور مقتدی کے جرآ مین کو بھی اختیار کیا ہے ، گویا استم م (اقتداء) ان کے نزد کی صرف اقوال وافعال کے اندر تعقیب ہے جونیت کے اندر بھی امام دمقتدی کے انفاق کو شرم نہیں ، اور نداس میں صان کا سے وجود شروری ہے ، بلک اس کو بھی رعایت وحفظ کے درجہ میں کافی سجھے ہیں۔''

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اصل نزاع رابطہ قد وہ میں ہے، شافعہ کے یہاں اس میں توسع ہے اور امام بخاری ان سے
بھی زیادہ توسع کرتے ہیں اور چونکہ بیرابطہ ان کے یہاں بہت زیادہ کمزور ہے، ای لئے وہ مقتدی اور امام کے ماہین بہت سے اختلہ فات کو
بھی گوارا کر لیتے ہیں، مثلاً مقتدی وامام کی نمازیں اگر ذات وصفت میں محتلف بھی ہوں تب بھی اقتداء درست ہے ( یعنی فرض پڑھنے والانفل
پڑھنے والے کے پیچھے اقتداء کرسکتا ہے، اور اہ م کسی دوسرے وقت کے فرض پڑھ رہا ہوتو مقتدی اور وقت کے فرض اس کے پیچھے پڑھ سکتا
ہے) اس طرح اگر امام کی نماز فاسد ہوجائے، تب بھی مقتدی کی فاسد نہیں ہوتی ، بخلاف حنفیہ ومالکیہ کے کہ ان کے زو کیک رابطہ نہ کورہ تو سے ، اس لئے ان مسائل میں بھی ان کے یہاں تشدد ہے ، امام بخاری نے چونکہ شافعیہ کے مسائل کواختیار کیا ہے بلکہ ان سے بھی زیدہ توسع

برتا ہے تو وہ جواز تفذم تحریمہ مفتدی کے بھی قائل ہوگئے۔

امام بخاری کامسلک کمزورہے

نی کی نسیان بھی کمال ہے

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کے لئے عمر میں ایسے ایک دودا قعات ایسی بھول کے بھی بیش آجانا مناسب ہیں تا کہ ان کی بشریت کا اظہار ہوجائے ،اور ساتھ بی دوسروں کو تعلیم مسائل ہو بھی جائے ،الہذابیان کے واسطے تو کم ل ہے اورامت کے لئے رحمت ہے اس لئے حضور میں ہے نے فرمایا'' انماانی لائن' (میری بھوں خداکی طرف سے )اس لئے ہے کہ امت کیسئے سنت بتلادوں۔

استنباط مسائل واحكام

محقق عینی نے عنوان مذکورہ کے تحت بیا حکام کھے(۱) حدیث الباب سے تعدیل صفوف کا تھے معموم ہوا، جس کو بالا جماع مستحب کہا

ل عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اوما الى القوم ان احلسوا فدهب فاعتسل وكدلك رواه مالك الخ ( ابو داوًد باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس) "مؤلف"

سے محق عنی نے لکھ الیوداؤدکی ایک مرسل روایت یل "فیکسو شیم او ما الی القوم ان اجلسوا" ہے، درمرسل ابن میر بن وعطاء در آئے بن انس میں بھی اسکور شیم او ما الی القوم ان اجلسوا" ہے، لیکن یل بہتا ہوں کہ بیسب روایات سے برابز ہیں ہو کتیں۔ (عمدہ سسمال ۲۶ ماصل اس ارشاد محقق کا بھی وہ ہے جو دھزت شاہ صاحب کے ارشاد کا ہے لیکن قابل جرت بات سے ہے کہ سے کے جو محرت شاہ صاحب کے ارشاد کا ہے لیکن قابل جرت بات ہے ہے کہ سے کہ جو محرت شاہ صاحب کے ارشاد کا ہے لیکن قابل جرت بات ہے ہے کہ جے کہ جس روایت کے سبب سے دوسرے اکا ہر محد شین نے حضور اگرم ملک کی وجہ ہے دائے قرار دیا ہے اور بیروہ بی بات ہے کہ اپنے مسلک کی تا تیران کے بہال بہت اہم ہے، اگر چہ بیام بھی نا قابل انکار ہے کہ وہ اپنے مسلک کی وجہ ہے اپنی سے کے کا ندر مرجوح روایات داخل کرنے ہے اجتناب کرتے ہیں اور سے کی کوئی روایت اگر کسی ضعیف راوی کے سبب ضعیف وم جوح بھی بظاہر نظر آتی ہے تواس کی تقویت دوسری روایت ہے ہو چکی ہے۔ 'مؤلف'

#### ظاہر نیکا مسلک

رابطها قتداء کے بارے میں فلاہر بیجی امام شافعی و بخاری کے ساتھ ہیں ، چنانچہ جافظ ابن حزم نے اس بحث کو بھی حسب عاوت خوب برهاج ما كرلكها ہے اور چونكداس بنياوى اختلاف كے تحت يەسئد بھى آتا ہے كدامام كى فساد صلوة كااثر مقتدى كى نماز پر بزے كا یا نہیں ، تو موصوف نے بڑی شدومہ کے ساتھ لکھ ہے کہ جوامام ہی ات جذبت یا بے وضوئر زیڑ ھا دے ،عمداً یا بھول کر ہرصورت میں اس کی مقتدیوں کی نمازیں سیحے اور کامل ہیں بصرف امام کی نمی زنہیں ہوئی اوراس کی بطلان صلوۃ کا کوئی اثر مقتدیوں کی نمازیر ہرگز نہ ہوگا ،البت شرط بیہ ہے کہ مقیری کواس امام کے جنبی یا بے وضو ہونے کاعلم پہلے ہے نہ ہو،اگراس علم کے ہا وجو دا قیر اءکر لے گا تو نماز اس کی بھی نہ ہوگی ، یہی قول ا مام شافعی وابوسلیمان کابھی ہےاورا مام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ جس امام نے جان کریا بھول کر بےطہارت نماز پڑھاوی نہ اس کی نماز سیجیح ہوئی نہ اس کے مقتدی کی ،امام مالک نے کہا کہ اگراہ م نے بھوں کرابیا کیا تو مقتدی کی نماز درست ہوگی ،ابینة عمد کی صورت میں سیجے نہ ہوگ ۔ ابن حزم نے لکھا: جماری دلیل قول بری تعالی" لا یکلف الله نفسا الا وسعها " ے کیونکہ جمیں عم غیب نہیں جس سے امام ک طہارت کو جان سکیں ،لہذا جونماز بھی بے علمی ہیں کی جنبی یا محدث امام کے پیچھے پڑھ لی وہ سیجے ہوگئی اور بعد نمی زے اگر بیمعلوم ہوجائے کہ امام نے بغیرطہارت کےنماز پڑھائی ہےنواس کا کوئی حرج نہیں، حافظا بن حزم نے لکھا کہ بیرطہارت کے نماز پڑھائی ہے نوانض اور غیرمعقول ہاتنیں کرتے ہیں ،ایک طرف کونماز میں اضطراری حدث چیش آجانے کی صورت میں بیانے ہیں کہ امام کی طہارت ساقط ہوگئی اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مقتدی کی طہارت نہ ساقط ہوئی۔ نہ نماز باطل ہوئی ہے،لہٰذاان کا بیدعوی باطل ہوگیا کہ مقتدی کی نماز ام کی نماز سے متعلق ومرسط ہے ،اوراس کی نماز فاسد ہونے ہےاس کی بھی فاسد ہو جاتی ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ بیلوگ اصحاب قیں س کہلاتے ہیں ، پھر بھی بیلوگ جہاں بیاصول مانتے ہیں کہ مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے تو امام کی صحت صلوٰ ۃ اس کی اصلاح تھیجے نہیں کرسکتی ،اسی اصول کے تحت دوسری صورت ال امام ابوصنیفه ومالک کے نزدیک اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر سے تھبیرتح یمہ کہ کرامام کی نماز ہیں شریک ہوورنہ اقتدامیج نہ ہوگ ۔ ''مؤلف'' کے امام احمہ کے زویک اگرامام نے عمرا بے طہارت کے نماز پڑ ھادی تو نداس کی نماز ہوئی اور ندمقتدی کی ( فقادی ابن تیمیدس ۱۱۱ ج ۱۱ و کتاب الفقہ عوسی کا مام ما لک نے بھی نسیان وعمدامام کا فرق کیا ہے ،اہ مشافع کے یہاں غالبًا فرق نہیں ہے،اگر چہ کتاب انفقہ میں صراحت نہیں ہے اورا بن حزم نے بھی ان کواپنے ساتھ رکھا ہے،اس ہے طاہر ہوا کہ عمد کی کوئی صورت میں امام شافعی جمہور ( بعنی ائمہ ثلاثہ ) کےخلاف مسئے میں ( واللہ تع الی اعلم )''مؤ نف''

ابن حزم كاجواب

نقتی ولیل کا جواب ظاہر ہے کہ ہم صرف بعقر وسعت مکلف ہیں اوراس کا مقصد ہیہ کہ جن نمی زوں میں ہمیں امام کا بے طہارت غماز پڑھانے کا علم نہ ہوسکے ،ہم معذور ہوں گے کہ علم غیب نہیں ،گر جب علم ہوگی تو معذوری کہاں باتی رہی ،رہی ووسری بات تا تفل والی تو وہ معذور کا بھی نہیں کہ حنفیہ والیہ ہوگا تو معذوری کا بھی نقش والیہ ہوگا ہیں کہ اس کے قائل ہیں کہ اس کے قائل ہیں کہ ولئی ہوگی وجہ سے مقتری کا بھی نقص طب رہ ہوجا تا ہے اور مقتری کا نقش صدو قاس لئے نہیں ہوا کہ امام کا بھی سابق نماز نقض نہیں ہوئی بلکہ حدث کی وجہ سے صرف مقطع ہوگی ہے ،اس لئے اس سابقہ نماز پر باتی کی سابا ہوئی ہوئی تو بناء کیے درست ہو گئی ، غالبًا بیاعتر اض ابن حزم نے اس سابقہ نماز پر باتی کی مباد کا اس کے کی کو فیصفہ نیس بن گیا جو ضروری فقاتو اگر امام ہوگی ہوئی تو بناء کیے درست ہو گئی ، غالبًا بیاعتر اض ابن حزم ہے اس کی امروری فقاتو اگر امام نے کی کو فیصفہ نیس بنایا ہوئی تروری کرا ہے گا تو ان کی نماز پوری کرا ہے گا تو ان کی نماز پوری کرا ہے گا تو ان کی نماز پوری کرا ہے گا ہوائی نماز پوری کرا ہے گا تو ان کی نماز پوری کرا ہے گا ہوائی نماز پوری کرا ہے گا ہوائی نہیاں کہ بھراپنی نماز پوری کر ہے کہ اور جب اس کی نماز باطل ہوگئ تو مقتر یوں کی جملے میں دو کہتے ہیں کہ امام کو اگر نماز کے اندر حدث لاحق ہو ہو گئی الظل ہوگئی اور جب اس کی نماز باطل ہوگئی تو مقتر یوں کی بھی باطل ہوگئی اللہ بنا استحاد نمام کی نماز فاصد ہو سے ہو کے تو اس کے بعد ہم این ترم کی دلیل ظاہر قال کا جواب دے جو کہا ہے کہ کہ امام کی نماز فاصد ہوج نے ہے اس کے بعد ہم این ترم کی کہ نماز فاصد ہوج نے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد وہ کہتے ہیں دام کی نماز فاصد وہ کہتے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد ہوج نے سے اس کے بعد ہم این ترم کی دلیل ظاہر قال کا جواب دے جاس کی مناز فاصد وہ کہتے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد وہ کہتے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد وہ کہتے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد وہ کہتے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد وہ کہتے کہ نماز فاصد وہ کہتے ہو کہا ہے کہ کہ نماز فاصد وہ کہتے کہ نماز فاصد وہ کہتے کہ نماز فاصد وہ کہتے ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو نوا سرد کے کہ کہ

اس کے بعد ہم ابن حزم کی دکیل ظاف قیاس والی کا جواب ویتے ہیں کہ صنیفہ وہ لکیہ نے جو کہا ہے کہ کہ امام کی نماز فاسد ہوج نے سے مقتدی کی بھی فاسد ہوجاتی ہے۔ اس کی وجہ حدیث الامام صنامن اور انساجعل الامام لینتم به وغیرہ ہیں (جن سے ثابت ہوا کہ ام می صحت و فساد صلوٰۃ کااثر مقتدی کی نماز پر پڑےگا) قیاس نہیں ہے کہ اس کے سبب مقتدی کی وجہ سے بھی اہ می نماز کومتاثر قرار دے سکیل۔ والقد تعالی اعلم۔

حافظا بن تيميه كے استدلال يرنظر

آپ سے سوال ہوا کہ امام نے بیعلی میں بغیر طہارت کے نماز پڑھادی تو کیا تھم ہے؟ جواب دیا کہ اگر مقدی بھی اس سے واقف نہ تھا تو اس پر نماز کا اعاد یہیں ہے اور صرف امام اعادہ کرے گا، یکی نہ ہب اہم شافعی ، مالک واحمد کا ہے، اس طرح خلفا نے راشدین کی سنت بھی ہے کیونکہ جب انہوں نے نماز پڑھادی اور بعد نماز کے جنابت کا علم ہواتو خود نماز کا اعادہ کی تھا اوہ کا تھم نہیں کی (نادی ابن جیے میں اال تا) بظاہر امام بخاری بھی امام کی فساوصلوہ کی وجہ سے عدم فساوصلوہ مقتدی کے آئیل جیں، اس لئے بھم اس مسلم کی مزید بحث امام بخاری کے باب "افا لہم یہ تم اس مسلم کی مزید بحث امام بخاری کے باب "افا لہم یہ موزوں مناسبت کے تحت کریں گے، جہال محقق بیٹی وہ فظابن جمر نے بھی بحث کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب نے بھی زیادہ ابھم مباحث کو بھی نیاز وار الباری واقف ہیں کہ ذیادہ ابھم مباحث کو بھی موزوں مناسبت کے تحت مقدم کردیا کرتے ہیں، جس کی دووجہ ہیں ایک یہ کہ اہم مباحث کے ذریعہ تحقیق واحق تی کی راہ واضح ہوجائے اور ناظرین زیادہ وہ میں مقدم کردیا کرتے ہیں، جس کی دووجہ ہیں ایک یہ کہ اہم مباحث کے ذریعہ تحقیق واحق تی کی راہ واضح ہوجائے اور ناظرین زیادہ وہ تھی بھی ابھم ساتھ آگے بڑھیں، اور دوسری یہ کہ ذریدگی تنی بی ہے اور آگے گئی تو فیق وظمانیت خاطر ماتی ہے، اس کا کہ کے علم نہیں، اس لئے جینے بھی ابھم ساتھ آگے بڑھیں، اور دوسری یہ کہ ذریعہ کی تنی تو فیق وظمانیت خاطر ماتی ہے، اس کا کہ کے علم نہیں ، اس لئے جینے بھی ابھ

#### مباحث جلدسمين جاسكين ان كوننيمت سمجدر مامول-

#### خیرے کن اے فلان وغنیمت شارعم زاں جیشتر کہ با تک برآ ید فلاں نماند

خدا کالا کھ لاکھ تکرہے کہ پہلے بھی اور تالیف انوار اب ری کے زمانہ میں بھی زیارت نبوبیا ورزیارت انور بیکا شرف بار ہا میسر ہوا اور استفادات کے مواقع بھی حاصل ہوئے آج شب میں بھی زیارت انور بیسے محفوظ ہوا اور علمی استفادہ بھی ہوا ہے بات بطور تحدیث نعمت نوک تلم برآگئی ناظرین سے عاجز اندورخواست ہے کہ وہ تالیف انوار انباری کو حسب مراد خدا وندی تمام تک پہنچانے کی دعا ہے میری مدد کرتے رجی ۔ و ما تو فیقی الا ہا مالہ علیہ تو محلت و الیہ الیب

محقیقی جواب: يهال بيرض كرنا ب كرعلامدنووى شفى نے فلاصد مين عديث الى بريره ست استدلال كيا بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فان اصابو فلكم وان اخطأوا فلكم وعليهم. (بخارى باباذ الم يتم الامام واتم من ضفه ٩٦)

ای حدیث کوابن جزم نے بھی بطورولیل ذکر کیا ہے حالانکہ یہال فلکم وہیم ہے مرادنماز کا تواب و گناہ بے کا ظاہمیل و تقصیر صوق ہے باعتبار صحت وفسا وصلوق نہیں ہے چنا نچے حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری ۱۳۹ ہیں ای تواب و خط پر محمول کیا ہے جس طرح بینی نے کیا ہے عمد والا ۲۰۷ ملکہ حافظ نے رہے کو گفتہ کر دی کہ شافعیہ کے یہاں اصح ند بہت کہ مقندی کی اقتداء اس ام کے پیچھے جے نہیں ہوئی جس کے متعلق اس وہ مام موجائے کہ اس نے ترک واجب کیا ہے بطاہر بہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز کے بعد بھی اس امر کاعلم ہوجائے تو اقتداء جے نہیں جس کے متعلق اس وعلم ہوجائے کہ اس نے ترک واجب کیا ہے 'اوراگر مقتدی نے امام ہے مفارقت کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی بھی نماز جے نہیں ہوئی ،اور جب ترک واجب کیا ہے''اوراگر مقتدی نے امام ہے مفارقت کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی بھی نماز جے نہیں ہوئی ،اور جب ترک واجب کیا ہے''اوراگر مقتدی نے امام ہے مفارقت کی نیت نہیں کی تھی تو اس کی بھی نماز کہ بارے کہ سے تو بغیر بغیر طبحارت والی نماز کا درجہ اولی ہونا جا ہے کیونکہ وہ تو کسی طرح بھی نماز کہ بارے کہ مستحق نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث انی ہریرہ کا کوئی تعلق نماز کے داخلی اموریا اجزاء (واجبات وارکان) سے نہیں ہے کہ اس سے مقتدی کی صحت وفسا وصلوٰ ق کا مسئلہ تکالا جائے ، بلکہ اس کا تعلق خارجی امور سے ہے کہ مشلا امام کا فاسق ہونا یا امراء کا نماز کو ایٹ اوقات سے موخر کرنا (جیسے تجاج نماز جمعہ کو بہت زیادہ موخر کرتا تھا وغیرہ) جا فظا ابن جمر نے بھی لکھا کہ فیان احسابو اسے مرادا صد بت وقت نہ لیا جائے۔ اللہ دوسری احادیث کی وجہ سے تمام رکوع و سجدہ وغیرہ بھی لیا جائے۔ (فتح البری ص ۲۹ اے ۲)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس حدیث ہے حالت جن بت وحدث کی نماز اس لئے بھی نہیں لے سکتے کہ ایس حالت میں جس امام نے نماز پڑھائی وہ تو سرے سے نماز کہلانے ہی کی سخق نہیں ہے کیونکہ نماز کا تحقق بغیر طبارت کے نبیں ہوسکتا اوراکم وسیحم میں جتنا بھی عموم لیا جائے وہ اس وقت ہے کہ کم از کم نماز کا اطلاق تو اس پر ہوسکے۔

اس سے پیمی معلوم ہوا کہ دارال سوام میں رو کرا مراءِ مؤمنین کا اور فسق و فجو ربھی قابل ہر داشت ہےا وران کی نماز وں تک میں افتد او بھی درست ہے بلکہ جب تک ان سے کفر بواح ندد کھیرلیا جائے شرعاً ان کی اطاعت سے انحراف بھی جائز نہیں ،کیکن ان احکام اسلامید کی قدروہ کی کر سکتے ہیں جو کسی دارا محرب میں قیم کر کے اسلام ومسلمانوں کی ذلت ولا چاری کود کھے بچے ہوں۔ و میں لیم یا ذی ٹیم یا در ''مؤلف'' حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ سلم شریف میں لا مصلم اور ہے۔ یعنی جب تک امراء جورتماز جیسے شعاراسلام کوقائم رغیس تم ان کا مقابلہ مت کرومعلوم ہوا کہ ان کی اطاعت باوجودان کے فتی قطم کے بھی نماز کی بقاء تک ہے اور جب نماز بھی باتی نہ رہی تو پھران کی اطاعت ختم ہوکران سے قبال جائز ہوجائے گا، اورا بوداؤ دباب جماع الامتہ دفھلہ میں ہے " من ام الناس فعاصاب الوقت فلہ و لھم و من النقص ختم ہوکران سے قبال جائز ہوجائے گا، اورا بوداؤ دباب جماع الامتہ دفھلہ میں ہے " من ام الناس فعاصاب الوقت فلہ و لھم و من النقص ذلک شیاء فعلیہ و لاعلیہ م ، اس سے معلوم ہوا کتھ میروکی کی صورت مراد ہوہ صورت نہیں کہ جس سے امام کی نماز ہن میں مراد ہو ان میں اور جو بھی نہیں کہ جس سے کہ جماعت سے نماز ہن میں ہوا کہ جس سالہ موادر جو بھی کہ اور جو بھی نہیں ہے کہ وہ تو نماز بی نہیں ہے۔ اس کے این جن م نے ص کا ای جم میں مالکیہ برتھ بھی کہ ہوئے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز من حواد ہے اس کے این جن م نے میں کا لکیہ برتھ بھی کرتے ہوئے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز من حواد ہوئے دیات جو کے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز من حواد ہوئے اس کے این جن م نے میں کا لکیہ برتھ بھی کرتے ہوئے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز مرحواد ہوئے دیات کو اس مورد کے این جن م نے میں مالکیہ برتھ بھی کرتے ہوئے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز مرحواد ہے دیات کیات کو جو کے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز میں مورد کے لکھا کہ بدلوگ یہ جالت جنابت بھول کر نماز میں مورد کے لکھا کہ برائی کیات کو مورد کی کو کو کھا کہ برائی کو کھا کہ کیات کو کو کھا کہ کے بھی کو کہ کو کھا کہ کیات کو کھا کو کھا کہ کو کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ

غالبًا ای لئے ابن حزم نے ص ۱۲۷ج میں مالکیہ پرتعریف کرتے ہوئے لکھا کہ بیلوگ بہ حالت جنابت بعول کرنماز پڑھا دینے والے کے پیچھےتو نماز درست کہتے ہیں ، حالانکہ اس کی نمازنماز ہی نہیں اور گو تئے ، تو تلے وغیرہ کے پیچھے نماز کو جائز نہیں کہتے ، حالانکہ ان کی اپنی نماز بالکل درست اور میچے ہے اور اس لئے ان کے پیچھے نماز میچے ہونی چاہیے اور ہے۔

ابن جزم نے مالکیہ پر جواعتراض کیا ہے وہی اعتراض ہماراخودان پر بھی ہے کیونکہ بغیر طہارت کے کوئی نماز نماز نہیں ہے،خواہ عمد آ پڑھے یا بھول کر،للبذااس کی افتداء والے کی بھی سیجے نہ ہوگی اوراس لئے حضرت علی نے ارشاد فر مایا کہ امام بغیر طہارت کے نماز پڑھادے تو وہ بھی اعادہ کرے گااوراس کے سب مقتدی بھی اعادہ کریں گے،لیکن ابن جزم نے اس ارشاد کوفقل کر کے لکھ دیا کہ رسول اکرم علیاتے ہے سوااور کسی کا قول جمت نہیں ہے، پھراس کی صحت میں بھی کلام کیا ہے۔ '

حافظ ابن تیمیہ کنزدیک عالبال مسلم جس کوئی حدیث ویش کرناضح نہیں ہے، اس لئے صرف انہوں نے خلفائے راشدین کے عمل سے استدلال کیا ہے، گرجیرت ہے کہ انہوں نے یہاں خلفائے راشدین کا اطلاق کیا ، حالا نکہ حضرت ابوبکر سے تو اس سلمیں کوئی اثر وقول بی مروی نہیں ہے اور حضرت علی ہے اور نصب بی مروی نہیں ہے اور حضرت علی ہے اور نصب الرابی ہی ہی کہ اس مسلم کے خلاف قول واثر دونوں مروی ہیں ، جس کا اعتر اف ابن حزم نے بھی کہ الرزاق ) الرابی ہی ہی مروی ہے (از مصنف عبدالرزاق ) الرابی ہی ہی مروی ہے کہ حضرت عمر نے بحالت اب صرف حضرت عمر وعثمان رو گئے تو نصب الرابی ہی ہی میں مصنف عبدالرزاق ہے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عمر نے بحالت جنابت نماز پڑھائی اور لوگوں نے نہ لوٹائی تو حضرت علی نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے ، ان کو بھی جنابت نماز پڑھائی موری ہے کہا کہ حضرت ابن مسعود گئا قول بھی حضرت علی کی بات پھی کہا کہ حضرت ابن مسعود گئا قول بھی حضرت علی کی جناب کہ سب لوگوں نے حضرت علی کی بات پھی کہا کہ دوراوی قاسم نے یہ بھی کہا کہ حضرت ابن مسعود گئا قول بھی حضرت علی کی طرح ہے۔

و دسرااٹر حضرت عثمان کا ہے کہ نماز پڑھا کرآپ کو خیال ہوا کہ جنابت ہے نماز پڑھادی ہے تو آپ نے خود نماز لوٹائی اور دوسروں کواعادہ کا تھم نہیں دیالیکن اس میں اختمال ہے کہ حضرت عثمان کو جنابت کا یقین نہ ہوا تھا،البذاصرف خود نے نماز لوٹالی تھی اور دوسروں کو تھم نہیں دیا تھ۔

کے بیصدیث کتاب الامارہ "بساب وجوب الانگار علی الاصراء فیسما یہ خالف المشوع و ترک قتالهم ما صلوا و محو ذلک " ش ہے صلاان آ۔" متکون امراء فعر فون و تنکرون، فمن عرف ہری، و من انکو سلم ولکن من رصی و تابع، قالوا افلا نقاتلهم قال ماصلوا" (ایک وقت ایسامراء تم پرمسلط ہوں گے جن کے برےاع ل کوتم پرچانو گے اور کی بھی کرو گے، جس نے اس کی برائی کو (شریعت کی روشی ش ہے اشتہ ہ) پہچان لیا اس کے لئے بھی براہت و ذمہ کی صورت نکل آئی کہ اس کو براجان کر حسب استظاعت ہاتھ یا زبان سے روکی اور ندآ فری ورج ش ول سے برای سمجھے گا اور جس نے اس پر کھیر کی دو بھی سلامت ہی رہائی سرائی می براہی سرائی کے اور کے اس پر کھیر کی دو بھی سلامت ہی رہائی سے راضی ہوکرامراء کی تا بعداری کرنے والا کی طرح گنا ووظفو بت افروک ہے محفوظ ند ہوگا ، صحابہ نے عرض کیا جس استامراء ہے تال پر کھیر کی دو بھی سلامت ہی رہائی ہے نہیں جب تک دو نماز پر قائم رہیں)

اعلاء السنن میں ص ۲۷۷ج ۳ ہے ۳۰۱۳ج ۳ تک سب موافق ومخالف ولائل جمع کر دیئے ہیں اور کتاب الحجدا، م مجرص ۲۷۵ ج ۱۳ ص ۲۷۸ج ابھی دیکھی جائے ، نیز کتاب الآ ٹارامام مجرص ۳۵۷ ج اتاص ۳۹ ج امیں بھی کافی شافی بحث ہے۔ جزابہم القد خیرا بجزاء۔

ايك نهايت اجم اصولي اختلاف

حضرت شاہ صاحب نے فرہ یا کہ صلوۃ کوصوۃ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جماعت کے ستھ اوائیگی کی نہایت اہمیت ہا اور س میں امام ہر طرح نہایت متبوع ومقدم ہوتا ہے جس طرح ووڑ میں سب سے زیادہ اگلا گھوڑ انجلی کہلاتا ہے ( جلی اغرس سے میدان میں سب سے آ گے ہوا) اور اس کے پیچے رہنے والا مصلی کہلاتا ہے ( صلی الفرس سے کہ گھوڑ ادوڑ میں دوسر سے نہسر پر ہوا ) کیونکہ اس کا سرا کلے گھوڑ سے کے دونو ل سر بینوں کے قریب ہوتا ہے ، جیس کہ باقلانی نے ذکر کیا ہے ، میر سے نزویک صلوۃ کی وجہ تسمید ہیں ہے ، تحریک صعوین والی بات نہیں ہے اور اس سے ربط قد وہ وہ اقتدار کو تضمن سے ادا کیا گیا ہے ، لہذا نماز جماعت میں اس معنی خاص کی رعایت طبح فل ذنی ضرور کی ہے اور مام صرف طاہری و سے کہا فاط سے بی مجلی اور مقتدی مصلی نہ ہوگا ، بلکہ حقیق و معنوی اعتبار سے بھی ہوگا اور دونوں کی نمیز وں کا اتحاد شرا کط اقتدار میں سے ہوگا اور صحت و فساد کے لحاظ سے بھی مقتدی کی نماز امام کی نماز پر بینی ہوگا۔

ا مام شافعی وامام بخاری کے یہاں چونکہ اس حقیقت پر مدار نہیں ہے۔اور صرف طاہری موافقت افعال یاحسی طور ہے مکانی سیجائی پر مدار ہے اس لئے انہوں نے نماز جماعت کی حقیقت ومعنویت ہے طلع نظر کرلی ہے (ایبا ہی ظاہریہ نے بھی کیا ہے اور مالکیہ وحنابلہ نے بھی بحالت نسیان امام یہی مسلک اختیار کرلیاہے) صرف حنفیہ نے نماز کی کامل حقیقت ومعنویت کی رعایت احکام میں کی ہے اور سب سطح وظاہر پررہ گئے ہیں اور یوں اگرصلو ۃ کوعام معنی کےلحاظ ہے دیکھا جائے تو اس میں نہایت توسع ہے گا کیونکہ ہرعبادت جس میں خالق کی تعظیم ہے وہ بھی صلوٰ ق ہے اور بیانسان کے ساتھ بھی خاص نہیں بلکہ ساری مخلوق میں یا ئی جاتی ہے، قال تعالیٰ کے ل فلد علم صلوته و تسبیحه معلوم ہوا کہ وظیفہ صلوٰ ق میں ساری مخلوق شریک ہے، جس طرح سجدہ میں سب شریک ہیں البتہ ہرایک کا سجدہ وصورۃ الگ الگ طریقہ کا ہے حتی کہ د بوارول كاسام جوز بين يريرتا بوهان كانجده ب،اى طرح صلوة كااطلاق بهت عام بحتى كدهد بيث معراج بي "فف بالمحمد فان ربک بصلی" مجھی وارد ہےاں میں حق تعالٰی کی طرف بھی صلوٰۃ کی نبعت ہوئی ہے نیکن خالق ومخلوق کی صلوۃ ہرایک کے مناسب حاں ہو گی اوراس کی مزید وضاحت پھرکسی موقع ہے کی جائے گی ، پھرفر مایا کہ پہلی امتوں کی نماز وں میں بھی رکوع وجود تھااورا بنیاء سابقین ہرنماز کے دفت مامور بالوضوء بھی تھےاور ہماری جیسی نماز ہی مختلف شکلوں میں ان کی امتوں میں موجودتھی ،گرصف بندی کر کے نماز پڑھنے کی شکل اس امت محمد یہ کے خصائص میں سے ہے یعنی پہلی امتوں میں اگر چہ جماعت کی نماز تو تھی مگرصف بندی کے ساتھ نہتی اور حدیث '' انسا جعل الامام ليؤتم به فيلا تختلفوا " ينهايت مضبوط ربط أتعلق الم ومقتري كي نماز مين معلوم موتاب، حس كي رعايت حنفيان كي ب، شا فعیہ وغیر ہم نے نہیں کی کہ انہوں نے صرف ظاہری افعال کا اتباع کا فی سجھ لیا جتی کہ انہوں نے مقتدی پر سسمع الله کمس حمدہ سمبنے کو مجی لا زم کردیا، حالانکہاس مسئلہ میں ان کے ساتھ سلف میں ہے ایک یا دو پی زیاد ونہیں ،اس کی تفصیل بھی اپنے موقع پر آ ئے گ ۔ حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث باب الصلوٰۃ فی المسجد السوق ص ۲۹ میں حضور میں ہے نے صلوۃ الجمیع فرمایا ،صلوات اجمیع نہیں فرمایا ،اس سے بھی مفہوم ہوا کہ نماز واحد بالعدد ہے جو حنفیہ نے سمجھا ہے ، بہت کی نماز ول کا ایک جگدادا ہونانہیں ہے جوش فعیہ وغيربم نے مجما ہے اور ای قول عليه السلام اعتجبني ان تكون صلوة السمسلمين و احدة ( ابوداؤد ) اور قول باري تعالى اذا نو دى للصلواة من يوم الجمعة مجى بينى تمازج عت مجموى طور ع مفرد كريم ميل ب، تثنيه وجمع كطور يرتبيل باوراس لخ لا صلواة

الا بفاتحة المكتاب پر حنفیه عال بین كیونكه نماز جماعت نظر شریعت میں واحد بالعدو ہے اوراس کے لئے ایک امام کی فاتحدی كافی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے بیمی فرمایا كه شافعیه کی نماز كا حال بنی اسرائیل کی تنم زكا ہے كہ وہ بھی حالیہ اجتماع میں الگ ہوتے متصاورامام کی نمازمقتد ہوں کی نماز كواپيخ تمن میں شامل نه كرتی تھی ، بخلاف حنفیہ کے كدان کی نمازتضمن پر بنی اورالامام ضام من کا مصداق ہے۔

فرمایا: امام بخاری نے مستو ہ الامام مستو ہ لا من خلفہ باندھاہے، امام بخاری نے اس کواپٹی کڑی شرط روایت کی وجہ سے بطور صدیث تخ سے نہیں کی اور ابن ماجہ نے بطور صدیث تخ تئے کی ہے اور ریصدیث بھی نماز جماعت کو مخص واحد کی سی نماز قرار دیتی ہے۔

سیسب تفصیل ہم نے صرف اس لئے ذخر کی ہے کہ تماز جماعت کی اہمیت واضح ہواور یہ بھی کہ حنفیہ نے جونماز جماعت کی حقیقت شرعیہ بھی ہے وہ بی زیادہ وہ جوجا تا ہے جن میں انہوں نے شرعیہ بھی ہے وہ بی زیادہ وہ جوجا تا ہے جن میں انہوں نے دوسر سے سب ائر ہے الگ مسلک اختیار کیا ہے ای لئے علامہ محدث شخ معین سندی کو اقر ارکر ٹاپڑا کہ ائمہ مرا بھین ولاحقین میں سے کوئی بھی دوسر سے سب انگری کا مقابلہ نہیں کرسکتا ( دراسات البیب ص ۲۵۵ ) حضرت استاذ الاسا تذہ شخ البند مولا نامحود سن صاحب رحمہ اللہ کا ارشاد بھی پہلے گزر چکا ہے کہ جس مسلم میں امام صاحب کی رائے سب سے الگ ہوتی ہے ، اس کو جس ان کی دونت نظر واصابت الرائے کی دجہ ارشاد بھی پہلے گزر چکا ہے کہ جس مسلم جس امام صاحب کی رائے سب سے الگ ہوتی ہے ، اس کو جس ان کی دونت نظر واصابت الرائے کی دجہ سب سے زیادہ انہیت و بتا ہوں ، پھر جن مسائل میں دوسر سے بھی ان کے موافق ہیں وہ تو بدرجہ اولی زیادہ تو می ہوں گے ، اس کے بعد ہم دی اصاد بیت وہ تا ہے ۔ واللہ تقارم حوالوں کے ذکر کرتے ہیں جس سے مسلک حنفیہ کی قوت اور نماز جماعت کا واحد بالعدد کے درجہ میں ہوتا واضح ہوجا تا ہے ۔ واللہ تقارم حوالوں کے ذکر کرتے ہیں جس سے مسلک حنفیہ کی قوت اور نماز جماعت کا واحد بالعدد کے درجہ میں ہوتا تا ہے ۔ واللہ تقارم حوالوں کے ذکر کرتے ہیں جس سے مسلک حنفیہ کی قوت اور نماز جماعت کا واحد بالعدد کے درجہ میں ہوتا تا ہے ۔ واللہ تقالی اعلم وعلمہ انم ویکھ ۔

(۱) صدیث اندها جعل الاهام یتم به فلا تخلفوا علیه (بخاری وسلم) اوم اس لئے ہے کہ اس کی اقتداء واتباع کی جائے ،الہذا اس کے خلاف مت کرو، حافظ ابن حجرؓ نے قاضی بیضاوی شافع ؓ کا قول نقل کر کے لکھا کہ اس کا مقتضی یہ کہ امام کی کسی حالت میں بھی مخالفت نہ کی جائے۔(فتح ۲۲۱ ج۲)

(۲) صدیث بصلون لمکم فان اصابوا فلکم وان اخطئوا فلکم وعلیهم ( بخاری إباذا لم يتم الامام واتم من خلفهم ص ۹۲) عافظ نے الحام ثانی نے ای صدیث کے مختی بروایت الی بریره مرفوعاً نیال کے باتمی قوم فیصلون لکم فان اتموا کان لهم وان نقصوا کام علیهم ولکم (فتح ص ۱۲۹ ج)

یعنی مقصدِ شارع علیہ السلام اتمام ونقصِ صلوٰ ق ہے، وجود وعدمِ صلوٰ ق نبیں ، کد حققہ الشیخ الانورؒ اس کے بعد علامہ تو وی اور ابن حزم وغیرہ کی تا ویلات کیسے کوئی مخبِ نشش نبیس رہتی ، کیونکہ اس مسئلہ میں سب ہے آ مے امام شافعیؓ ہی تنے۔

(۳) حدیث الامام صامن (منداحمدوطبرانی کبیر، و رجاله موثقون کما فی مجمع الزواند ص۳۶،۲) امام ضامن و ذمه دار جب بی بوسکتا ہے کہ اس کی صحت وفسادتماز کا اثر مقتدی کی نماز پر پڑسکتا ہو۔

(۳) اڑ حصرت عمرٌ کہ نم زمغرب میں قراوت کرنا بھول گئے ، پھرسپ کے ساتھے نم زلوٹائی (طحاوی) امام طحاوی نے کہا کہا گرترک قراءت سب کے لئے موجب اعادہ ہوسکتا ہے تو بغیر طب رت نماز پڑھادیٹا بدرجہاولی موجب اعادہ ہوگا۔

(۵) اثر حضرت علی که آپ نے بحالت جنابت نماز پڑھائی ، پھراعادہ کیااور دوسروں کوبھی لوٹائے کا تھم فر مایا (مصنف عبدالرزاق کمافی نصب الرابیص ۱۰ ج۲)

(۲) تول حضرت علی کہ جو محض حالت جنابت میں نماز پڑھا دے اور وہ نوٹائے اور سب مقتدی بھی نماز کا اعاد ہ کریں گے (کتاب الآثارا مام محمرص ۹ ۳۵ جا ومصنف ابن ابی شیبہ ) (۷) قول ابراہیمٌ: امام کی نماز فاسد ہوجائے تو مفتد یوں کی بھی فاسد ہوگی ( کتاب الآ ٹارامام ابی یوسف ۴۰ کتاب لاآ ٹارامام محمد ص ۱۳۵۷ج اوکتاب المجدوذ کر والسیوطی مرفوعانی کنز العم ل ص ۱۳۷۶ج ۴ )

(٨) قول عطابن ابی رہائے: جو مخص بے وضونماز پڑھادے، وہ اعادہ کر ہےاور دوسرے لوگ بھی اعادہ کریں (کتاب لاآ ٹاراہام جمص ۱۳۹۰ے)

(٩) حديث سترة الامام سترة لمن خلفه (اوسافراني كماني مجمع الزوليدس١٢ج٢)

(۱۰) مدیث من کمان فسه امهام فسقواء قالاهام فه قرائة (۱۰۰ س) الاج۱) الروایت بش اگرچ ضعف بیکن دوسری قوی روایات " مالی المازع القرآن" وغیره ای کی تقویت بوجاتی به تسلک عشو قا کاهلة "اورید دونوس آخرک احادیث بم نے اس لئے ذکر کیس بیس تاکه امام کی تماز کا قوی رابط وعلاقه مقتر ایول کی نماز کے ساتھ واضح بوجائے ہی ابحاث آئندہ آئیس گی ،ان شاء الله تعالی و هو و لی التو فیق.

# باب نقض اليدين من غسل الجنابة

## (عسل جنابت کے بعد ہاتھوں سے پائی جمازنا)

(• ٢٧) حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبى صلى الله عليه وسلم غسلاً فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شؤاله فغسل فرجه فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه و ذراعيه ثم صب على راسه و افاض على جسده ثم تنحى فغسل قد ميه فناولة ثوبا فلم ياخذوه فانطلق و هو ينفض يديه:

علامہ نے لکھا '' مناسب تو ظاہر ہے کہ یہ سب ابواب ادکام شل سے ہی متعلق ہیں اور مطابقت ترجمہ صدیث سے بھی ظاہر ہے کہ ترجمہ کا فقہی فائدہ کیا ہے؟ تو وہ میرے نزدیک ہے کہ پانی کے جھنگئے جیسے فعل کوافر عبادت کوایک طریق کھینکنا اور جھنگ نہ مجھا جے لہذواس کا جواز بتلا دیا گئی فائدہ کیا ہواں سے خشک نہیں کیا تھا کہ تارعبادت کواس پر میا ، اوراسی سے اس فض کے قول کا بھی روہو گیا جس نے مجھا کہ حضور علاقے نے کپڑے ہے جسم کواس کے خشک نہیں کیا تھا کہ تارعبادت کواس پر باقی رہنے دیں حالانکہ ایسانہیں ہے جلک ہے نے اس سے احتراز اس کے فرمایا تھا کہ تیش پسند متنکبروں کے طریقوں سے دورر ہیں ، (عمرہ میں ۲۵ میر)

ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی وضوشل کے بعد تولیہ ورومال کے استعمال کو جائز غیراولی ہتلایا تھااس کی طرف محقق بینی نے بھی اشار وقر مایا ہے ، واللہ تعمالی اعلم

## باب من بداء بشق راسه الايمن في الغسل

(جس نے اپنے سر کے داہے ھے سے مسل شروع کیا)

( ا ٢٧) حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصاب احدانا جنابة اخذت بيدها ثلاثاً فوق راسها ثمّ تاخذ بيدها على شقها الايمن وبيديها الاخرى على شقها الايسر.

ترجمہ: حضرت عائشرض اللہ تعالی نے فر ایا کہ ہم (ازواج) ہیں ہے کی کواگر جنا بت لائق ہوتی تو وہ پانی ہاتھوں ہیں نے کرسر
پرتین مرتبہڈ النیں اور پھر ہاتھ میں پانی نے کرا ہے دا ہے جھے کا شسل کرتیں اور دوسرے ہاتھ ہے ہا کیں جھے کا شسل کرتیں
تشریح: مقصد بیہے کہ شل میں بھی وضوء وغیرہ کی طرح مسنون طریقہ دا ہنی جانب ہے شروع کرنا ہے حافظ ابن جمر نے لکھا یہاں
اعتراض ہوسکتا ہے کہ حدیث الباب سے تو جسم کے دا ہے جانب کو پہلے دھونا نہ کور ہے ، حالا نکدا مام بخاری نے ترجمۃ الباب میں صرف سرکے
دا ہنی حصد کو پہلے دھونے کا ذکر کیا تھا، پھر مطابقت کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ کرمائی نے اس کا جوالے ویا کہ جسم کے داہنے حصد ہے مرادجہم مح
مرک ہے لہٰذا مطابقت ہوگئی کہ سر بھی اس میں داخل تھا ، اس جواب کونقل کے کے حافظ نے اپنی رائے بیابھی کہ بظاہرا ، م بخاری نے
حدیث میں تین بار سر دھونے کے ذکری سے تقسیم بھی ہے کہ پہلے صرف سر بی کے داہنے حصہ کوئین بارور پھر با کیں حصہ کوئین باردھولیت تھے ،
حدیث میں تین بار سر دھونے کے ذکری سے تقسیم بھی ہے کہ پہلے صرف سر بی کے داہنے حصہ کوئین باردھولیت تھے ،
دین جدیث میں تین بار سر دھونے کے ذکری سے تقسیم بھی ہے کہ پہلے جاب میں بداء بالحلاب میں بھی ہے بہ مراحت گر ر دیکا ہے کہ حضور میں تھا ہے کہ دورا ہے حصہ کو اور پھر با کیل کو دھوتے تھے ، چنا نچہ پہلے باب میں بداء بالحلاب میں بھی ہے بہ مراحت گر ر دیکا ہے کہ حضور میں تقسیم کی دائے کے دورا ہے حصہ کو اور پھر با کیل کو دورا خورا کی کہ انہ انہ کا این کی انہ کیل ہے دور جسم کے داہنے حصہ کو اور پھر با کیل کو دورا خورا کیا ، دالتہ اعلیم کیلوں کو انہ کا کہ باری کیا کہ بی کا ا

فائدہ مہمیہ: باب ندکور کے تحت امام بخاریؓ نے کوئی حدیث مرفوع ذکر نہیں کی ، بلکہ صرف حضرت عائشؓ کے اس ارشاد پراکتفا کیا کہ ہم ( پینی از واج مطہرات ) میں ہے جب کسی کوشنل جنابت کرنا ہوتا تھ تو اس اس طرح کیا کرتے تھے ،محقق بینی اور حافض نے لکھا کہ اسی ارشاد کو حدیث مرفوع کا درجہ حاصل ہے ، کیونکہ بظاہر حضو علاقے اس پر مطلع تھے۔ (عمدہ ص ۲۸ ہے ۲ وفتح الباری ص ۲۶۲ج)

حافظ نے مزیدلکھا کہ: اس سے امام بخاری کاریمسلک ظاہر ہوا کہ وہ تول سحالی "کتا نفعل" (ہم ایسا کیا کرتے تھے) کوحد ہے مرفوع کے تھم میں قرار دیتے ہیں ،خواہ وہ اس فعل کوحضور علیقے کے زمانہ کی طرف منسوب کرے یانہ کرے ،اور بہی مسلک حاکم کا بھی ہے (فق الباری سر ۲۲۲ج)

صحابہ کرام کے اقوال وافعال جحت ہیں

ہم مہلے کی جگد کھے چے ہیں کدام ماعظم اور دوسر سے انکہ حنفیہ کی فقد قر آن وحدیث اور آثارِ صحابہ واجماع وقیاس کی روشی ہیں مرتب و مدون ہوئی ہے اور انکہ حنفیہ نے خاص طور سے قر آن وحدیث کی تعیین مراد ہیں آثار واتو ال صحابہ سے مدد لی ہے، اور گوامام بخاری نے تالیف اُنے محقق بنی نے بھی اس جواب کواس کئے ترجے دی ہے کہ بساب میں بیدا، بسالمحلاب والی صدیث میں بیدا، بسالمحلاب والی صدیث میں بیدا، بسالمحداب والی محدیث میں بیدا، بسالمحداب میں بات مے شروخ ہیں بات میں دوسرے وہاں بھی دھونے کی صورت میں بیدا میں بات میں ہیں بات میں مواجم کو بھی ساتھ ہی دھونا ہوا در پھر بائیں حصدر، سے شروع کر کے دوسرے ہی موجم کو دھویا ہو لیکن اختصار کر کے لفظ ہدا، بیشتی داسه الایمس روایت کی جمیا ہے، وانقہ تحالی اعلم وعلمہ اتم واتھی، (مؤلف)

صحیح بخاری شریف کی بنیاد مجرد صحیح پر رکھی ہے، گر جہاں وہ خود جاہتے ہیں اور اپنے مسلک کی تقویت و کیکھتے ہیں ہوتر جمتے اب ب بیں اقوال و آٹار کو بھی ضرور لاتے ہیں ،اور یہاں آپ نے دیکھا کہ قول صحالی نہ کورہی کو حدیث مرفوع کے قائم مقام کر دیا ہے پھرھ فظ نے اور بھی زیاد ہ وضاحت امام بخاری وحاکم کے مسلک کی کردی ہے ،اس کی باوجودائل صدیث پر سے بات بیشتر مباحث ومسائل ہیں بڑی گراں گزری ہے کہ حنفیہ نے اقوال وآٹار صحابہ سے تقویت حاصل کی فیا للعجب!

و دسری طرف بھی بات اس دور کے ان متنورین پر بھی جت ہے، جو اتوال و آثار صحابہ کی سجیت ہے اٹکار کے لئے بعض صحابہ ک کمزور یوں کو آثر بناتے ہیں، کیونکہ لغزشوں کی بات بالکل الگ ہے، ندان کو کئی معصوم مانتا ہے لہذا انوار وستنشیات کونمایاں کر کے صحابہ کرام پر جرح و تنقید کا دروازہ کھولنا کسی طرح موز و ن نہیں ہے۔''مؤلف''

(۲۲۲) حداثنا اسحق بن نصر قال حداثنا عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى في عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعصهم الى بعص وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده فقالو والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرالحجر بثوبه فجمع موسى في اثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وقالو والله ما بموسى من باس و اخذ ثوبه و طفق بالحجر ضربا قال ابو هريرة والله انه لندب بالحجر ستة او سبعة ضربا بالحجر وعن ابي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال بينا ايوب يختشى في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اعرب يختسل عربانا فخر عليه حراد من ذهب فجعل ايوب يحتثى في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغني عن بركتك ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطآء بن يسار عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينا ايوب يغتسل عربانا:

مر جمہ: حضرت ابو ہریرہ نبی کریم علیقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ علیقہ نے فرہ یا کہ بی اسرائیل نظے ہوکراس طرح نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھا ہوتا الیکن حضرت موک تنہا شسل فرہاتے ،اس پرانہوں نے ہو کہ بخدا موک کو ہمارے ساتھ شسل کرنے میں یہ چیز مانع ہے کہ آپ آ ماس خصیہ میں ہبتل ہے ،اکی مرتبہ موک علیہ السلام شسل کے لئے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کوایک پھر پر کھو یا ،ات میں پھر کپڑوں سمیت بھا گئے لگا اور موک علیہ السلام بھی اس کے چیچے بڑی تیزی ہو دوڑے ، آپ کہتے جاتے تھا ہے پھر میرا کپڑا ،اے پھر میرا کپڑا ،اور موک کو بغیر پوشاک کے وکھے لیا اور کہنے گئے کہ بخدا موک کو کوئی یہ ری نہیں ہے اور موک علیہ السلام نے کپڑا پالیا اور پھر کو مار نے گئے ،ابو ہریرہ فرمات میں کہ بخدا اس پھر پر چھ یا سات مار کا اثر باتی تھا اور ابو ہریوہ ہے دوایت کرتے ہیں ، آپ نے فر میا کہ ابوب علیہ السلام شسل فر مرب تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گر نے سیس میٹنے گئے ، اسے میں ان کے رب نے آ واز دی ،اے ابوب عبیہ السلام! کیا ہیں نے تہمیں اس چیز حضرت ایوب علیہ السلام ! کیا ہیں نے تیں ہی ہے کہ بھرے کے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جے تم و کھو دہے ہو ، ابوب نے جواب دیا ہاں تیرے غلبہ اور بزرگ کی قسم ، لیکن تیری بر کت سے میرے لئے ب

نیازی کیونگرممکن ہے اور اس حدیث کی روایت ابرا ہیم ، موک بن عقبہ سے وہ صفوان سے وہ عطاء بن یب رہے وہ ابو ہر رہ ہے اور وہ نمی کریم سلاقی سے اس طرح کرتے ہیں'' جبکہ حضرت ابوب علیہ السلام ننگے ہوکر خسل فر مارہ ہے تھے۔ توجہ سیحن دین سے ہوں اور سین نیف الماران بیزاری کی غیض ہوئے۔ سال میں سیام کی کھلین سی زیس سے میں اس میں سیام

تشری : حفرت شاہ صاحب نے فرمایا امام بخاری کی غرض اس ترجمۃ الباب سے الگھلی فضا کے اندریا ایسی جگہ جہاں لوگوں کے آنے جانے کا موقع واحمال ندہونسل کرنے کا تھم بتل نا ہے بینی جواز اور معصیت ندہونا ، تا ہم مراسیل ابی داؤد میں ہے کہ اگر فضا میں غسل کرے تو اپنے کر دخط ہی تھنچ لے کیونکہ وہاں بھی خدا کے بندوں میں سے موجود ہوتے ہیں جس سے شرم کرنی جا ہے،

### تسترمستحب

مطلوب شرى تو تستر بى ب، كوننها أى من بصورت مذكور مسل كريينا معصيت شهوكا-

# عسل کے وفت تہدیا ندھنا کیساہے؟

حضرت نے فرہ یا کہ بعض عہ ء نے تستر کے استجاب میں تنہ کی کے اندر تہد باند صنے کو بھی داخل کیا ہے، لیکن ہمارے است د حضرت نی الہند فرہائے ہے کہ بیاس میں داخل نہیں ہے کیونکہ تنہائی یا عسل خانہ میں قاتستر بیال بھی حاصل ہے، میرے نزد کیا بھی عنسل خانہ میں تہد باند صنے کا قول استجاب محتاج دلیل ہے، اور حضرت مولی علیہ السلام کے قصہ میں بھی تستر تہد باند صبحی کے صورت سے منقول نہیں ہے۔ ''اللہ بی' برفر ما یا کہ فن سبحانہ و تعالی اگر چہ مخلوق کے کھلے اور چھپے ہم امر پر مطلع ہے، اور س کے لحاظ ہے دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہ ہونا چاہیے، تا ہم ادب بہی ہے کہ اس کی ذات ہے بھی (جل مجد و) شرم و حی کا معاملہ رکھا جائے جس طرح ہوگوں سے کیا جاتا ہے۔

# عرباناعسل كيسام

"یغتسلون عواق" 'پرفر مایا: عالبایدواقعہ بنی اسرائیل کا دادی تنییں قیام کے زمانے میں پیش آیا ہے کہ وہاں بھارتیں اور مکان نہ تنے محافظ این ججرئے لکھا کہ بظاہرا کیک دوسرے کے سامنے نظے ہو کرخسل کرنا ان کی شریعت میں جائز ہوگا ، ورنہ حضرت موکی علیہ السلام ضروران کو اس سے روکتے اور خود محضرت موکی علیہ السلام تنہا خسل اس کے افضل ہونے کی وجہ ہے کرتے ہوں گے ، ہمارے تزدیک این بطال وقرطبی کی بیدائے درست نہیں کہ بنی اسرائیل اس جارے میں حضرت موکی عبیہ السلام کی نافر ، فی کرتے تھے ، (فتح اب ری ص ۲۲۷ج)

### ہر چیز میں شعور ہے

"شوبی حجو" پرفر مایا:اس معلوم ہوا کہ جمادات میں بھی شعور ہے،لیکن وہ فقط علم حضوری کے درجہ کا ہے اور ہر چیز کے اندر شعو رکا ہونا شریعت سے ثابت ہے، جس کا انکار بجز ابن حزم اندلی کے کسی اور نے بیس کیا ہے۔

#### ابن حزم كاتفرد

ابن حزم نے کہا کہ جن وانس و ملک کے سواکسی چیز میں شعور نہیں ہے اور فلا سفہ نے کہا کہ حیوا نات میں توت حا فظر نہیں ہے ، فر ، یا کہ ان کا بھی بی تول جہل صریح ہے۔

### عرياني كأخلاف شان نبوت مونا

اس کے بعد بیسوال ہوتا ہے کہتی تعالیٰ نے اس پھر ہے ایسی حرکت کیوں کرائی کہ جس کی وجہ سے حضرت موی علیہ السلام کوعریاں ہونا

پڑا، طالانکہ یہ وقاحت و بے شری کی بات ایک نبی کی شایان شان نبھی ،اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالی کی مشینہ کا اقتضاء ہوا کہ وہ اپنے نبی کو سراعیب جوم دکائل میں نہیں ہوتا) اور اس کی صورت بغیر اس عیب سے بری ثابت کرد ہے جس کی تہمت وہ لگاتے تھے، لینی خصیوں کا وہم (یا دوسراعیب جوم دکائل میں نہیں ہوتا) اور اس کی صورت بغیر اس کے نبھی کہ وہ ان کو عربانی کی حالت میں و کھے لیتے ،البذاحق تعالی نے ندکورہ بالا مصلحت خاصہ کے تحت عربانی کو بہتر و نافع جانا بہ نسبت تسر کے بہس کی وجہ سے وہ لوگ ان کی طرف سے تر دووشک میں رہتے اور ممکن تھا کہ ایسے شکوک کے باعث وہ ان کی نبوت میں بھی یقین نہ کرتے کیونکہ انہیاء علیہ السلام سب بی کائل الخلقت اور عبوب انسانی سے بری ہوتے ہیں ، دوسر سے یہ کفسل کے وقت عربانی ان کے یہ س عیب اور سے شری کی بات بھی نبھی ، وہ اس کے عاوی تھے ، اس لئے خود ان کے دستور وع دت کے تحت حضرت موی علیہ اسلام کا عربی ہوج ، بھی ظلاف شان نبوت امراکوگوارا کرلیا گیا۔

"والله انه لندب بالحجر سنة او سبعة ضربا بالحجر "حضرت ابو بريرة فرمايا: والله! حضرت موى عليه السلام كريقر پر ماركے چه ياسات نشانات اوركيريں يردكين تيس)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ندب کا ترجمہ ہمارے زبان میں لکیریں مناسب ہے، اور میرے نزدیک صرف لکیریں اور نشان ہی پڑے، اس لئے کہ اس پھڑتے ہے چشمول کا پھوٹنا مقدرتھا۔ ورنہ حضرت موئی علیہ السلام کی بحالت غضب اس پر مار پڑنااس کی فناء کیلئے کا فی تھ، سب کومعلوم ہے کہ ایک محف کے صرف تھیٹر ماردیا تھا تو وہ مرگیا تھا، اور ملک الموت کے تھیٹر مارا تھا تو اس کی آئے پھوٹ گئے تھی، اور ہمارے حضور عیف ہے خزوہ احد کے موقع پر ایک شخص کی طرف میز ہے۔ اشارہ کر دیا تھا تو وہ اُڑ کھڑا تا ہوا گر گیا تھ اور شور وہ او بلا کرتے ہوئے سوختہ جان ہوکر مرگیا تھا ای وجہ سے کہا گیا کہ سب سے بدتر مقتول وہ ہے جس کوکوئی نبی قبل کرے، اور اس کے حضور عیف کے ہاتھوں سے کسی کا قبل میں ورنہ وہ بدترین مقتول ہوتا۔

"لاغسنی ہی عن ہو کتک" فرویا۔ حضرت ایوب کا سلام مختصر اور نے کے ساتھ ساتھ تھا ایر حض خیر لطیف ویرکل اور شان نبوت کے مناسب ہے، جس طرح عصالے مول کے اثر دہائاں جونے پر جن تو لی نے ارش دفر وایا تھا حد ندھا و لاتحف، اور حضرت موی نے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کراس کو پکڑنے کا ادادہ کیا تو ندا آ ئی الا تعتمد بنا (کیا ہم پر بھر وسنیس کرتے) آپ نے کہا" بسلی و لکنی بشر خلقت من ضعف" (ضرور آپ بھر وسسے گریس بشرای تو ہوں کہ کمزوری میری خلقت یس ہے) یا جس المرح حضرت ایرائیم علیہ السلام نے بلی و لکن لیطمئن قلبی کہا تھا، در حقیقت بیانیاء بی کی شان ہے جن پر حق تعالی کی طرف ہے جوابات الہام کے جاتے ہیں، ورنہ خدا نے تعالی کی جناب میں تو کسی کی بجال دم زدن بھی نہیں ہے جہ جانکہ کوئی بات کرنا یا جواب دینا، پھر ایسا برجت یا برکل جواب و بنا تو صرف ان بی نفوی قد سیدکاحق ہے۔

اے حافظ این جمرنے لکھ: کد حضرت موی علیدالسلام کے اس قصد ہے معلوم ہوا کہ عدائی پر و ت عیب کی ضرورت کے دفت شرم گاہ کی طرف دیکن درست ہے، مثل زوجین میں سے کوئی دوسرے کے متعلق ضع نکاح کے لئے برص کا دعویٰ کر ہے تو اس کی تحقیق کے لئے دیکن درست ہے اور معلوم ہوا کہ انہیا ہے ہیں مالسوام اپنی خلقت و اخلاق کے اندر غایت کمال ہوئے میں اور جوکوئی ان کی طرف کسی نقص وعیب خلقت کو منسوب کر ہے گادہ ان کو ایڈ ا عدینے والوں میں سے ہوگا ، آور اس کے مرتکب پر اخلاق کے اندر غایت کمال ہوئے میں اور جوکوئی ان کی طرف کو عیب خلقت کو منسوب کر ہے گادہ ان کو ایڈ اعدینے والوں میں سے ہوگا ، آور اس کے مرتکب پر اخلاق کے اندر غایت کمال ہوئے میں اور جوکوئی ان کی طرف کسی نقص وعیب خلقت کو منسوب کر ہے گادہ ان کو ایڈ اعدینے والوں میں سے ہوگا ، آور اس کے مرتکب پر اس کا خوف ہے الی کے مرتکب پر اس کا میں کا میں میں میں کا میں کا میں کا میں کو میں کا میں کا میں کا میں کو کا کو کا کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کو کی کا کو کی کا کو کی کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کو کی کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کو کی کا کو کا کو کی کو کو کی کا کو کا کو کا کو کی کا کی کا کی کا کو کی کا کو کا کو کی کے کا کو کا کو کا کو کی کا کی کا کو کا کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کا کو کا کو کی کی کا کو کو کی کا کو کا کو کی کا کو کی کا کو کا کو کی کا کو کا کو کو کا کو کو کی کا کو کی کا کو کا کو کو کی کو کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کو کو کا ک

مخفق عینی نے بھی حدیث مذکور سے جواز مشی عربیا تالد منر ورق جواز نظر الی العور قاعند العفر ورق سامد اواق وغیر ہا تنز ہ اما نہیاء علیہم سلام عن الاقائم والعیو ب الفلا ہر قوالباطسۃ اور نسبت نقص وعیب الی الانبیاء کوابیذ او کا مصدات قراروے کراس سے بٹوؤے کفر ثابت کی ہے (عدوس ۱۳۰۳ ج ۱۵منیریہ)

سل حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ جس پھر پر کپڑے دکھے تھے وہ پھر سفر جس حضرت موئی عدید السلام کے پاس بی رہا کرتا تھا اور واتت ضرورت اس پر حضرت موئی علید السلام کے پاس بی رہا کرتا تھا اور واتت ضرورت اس پر حضرت موئی علید السلام کے جات ہی نظر آبارتا تھا اوالغد تھا گیا اتھا (عدوس ۱۵۰۱ ۲۰)

سل اس محض نے حضور علیہ کے کہ کرم برزت ومقا بد کیلئے ایکا راتھا (عووس ۱۵۰۱ ۲۰)

سل اس محض نے حضور علیہ کیا گیا گیا کہ کرم برزت ومقا بد کیلئے ایکا راتھا (عووس ۱۵۰۱ ۲۰)

بحث ونظر: حافظ ابن حجرنے لکھا: امام بخاری کے تستر کوافضل لکھنے سے معلوم ہوا کہ عربا ناعسل حدِ جواز میں ہےاور یہی اکثر علماء کی رائے ہےاوراس بارے میں خلاف ابن ابی کیائی کا ذکر ہواہے ( فتح الباری ص۲۶۷ج ا )

محقق عینی نے لکھا: تستر کے افعل ہونے میں تواختلاف ہی نہیں ہے جیبا کہ امام بخاری نے بھی لکھااور خلوت میں جواز خسل عربانا ہی کے قائل امام ما لک امام شافعی اور جمہور علماء بھی ہیں ، البتہ ابن لیل نے اس مسلک کی تضعیف کی ہے اور علامہ ماور دی نے اس کواپئی اصحاب شافعیہ کے لئے وجہ وعلمت بنایا ہے اس صورت کے لئے کہ کوئی فض بغیراز ارکے پانی ہیں تھس کرنگا خسل کرنے گے اور اس کیلئے ایک حدیث ضعیف سے استعمال کیا ہے اگن (عمدہ ۲۷ ج۲)

علاوہ عسل یا دوسری ضرورت کے کشف عورة کا مسکلہ

بغیر ضرورت مسل وغیره خلوت بیل مجمی کشف عورة مکر و و تنزیک یاتح بی ہاورام شافعی سے تو حرمت کا قول بھی منقول ہے(امع م ۱۱۱ج۱) حضرت کنگوہی کا ارشاد

لائع دراری سی ااج ایس تقریر مولاتا محد حسن کی کے حوالہ سے حضرت کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ ضوت میں خسل کے وقت ترک یا تستر اولی ہے کیونکہ نی کریم علی نے بھی خلوت میں تستر نہیں کیا ہے اورا مام بخاری کے قول افضائیت تستر کا محمل یہ ہے کدا یک مخص اپنے کھر میں تنہا جیٹھا ہوا لکھ پڑھ در ہا ہو یا صحرا میں اکیلا ہو، تب اس کے لئے تستر عریانی سے افضل ہے کیونکہ خسل وغیرہ کی کوئی ضرورت اس کے لئے نہیں ہے واملہ احق ان یست حیلی ہنہ.

حضرت يثيخ الحديث دامت ظلهم كاارشاد

مشائخ کااس میں اختلاف ہے کہ حضورا کرم علیہ ازار کے ساتھ مسل فرماتے تنے یا بغیرازار کے،اول کی طرف شیخ قدس سرہ کا میلان تھااورانہوں نے اس کیلئے حضورا کرم علیہ کے آبِ مسل کی قلت سے استدلال کیا ہے کیونکہ ازار کے ساتھ تھوڑ اپانی کافی نہیں ہوسکتا اورابن عابدین نے کہانی اکرم علیہ کے حال سے یہ ہے کہ آپ بغیرساز کے مسل نہ فرماتے تنے (لامع ص۱۱۱ج۱)

حضرت موی علیهالسلام اورایذاء بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کے جس طعن وعیب جوئی کا ذکر اوپر ہوا ہے، اس کی تا تید بخاری کی دوری روایت ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ امام بخاری نے کہی صدیث آ بت بیابھا اللین امنو الا تکونو اسکالمذین افوا موسنی فیر ء ہافلہ میما قالوا (احزاب) کی تغییر میں ذکری ہے (بخاری کی صدیث آ بت بیابھا اللین امنو الا تکونو اسکالمذین افوا موسنی فیر ء ہافلہ میما قالوا (احزاب) کی تغییر میں میں دوسری روایت ہے ایڈ او فہ کور کے مصدات دوسرے امور بھی نقل ہوئے ہیں، چنا نچہ این ابی حاتم کی روایت علی کی سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی الگ ایک پہاڑی پروفات ہوجانے پر نبی اسرائیل نے حضرت موی علیہ السلام پر تبہت قتل کے مصدات دوس تھا سے کروی تو نبی اسرائیل کواطمینان ہوا، کیونکہ ان پرقل کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک روایت حضرت این عباس اور سدی سے کتب نقاسیر جی نقل ہوئی ہے کہ قارون نے ایک عورت کورو پیدد کر مصرت موئی علیہ السلام پر تبہت زنالگوائی تھی، پھر حق تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعہ اس بینیا دا تہا م کور فع کرا دیا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام پر تبہت زنالگوائی تھی، پھر حق تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعہ اس بینیا دا تہا م کور فع کرا دیا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام پر تبہت زنالگوائی تھی، پھر حق تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعہ اس بینیا دا تہا م کور فع کرا دیا تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام پر تبہت زنالگوائی تھی، پھر حق تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعہ اس بینیا دا تہا م کور فع کرا دیا تھا۔ میں المور ہو کیا تی بینی دوسرے بھی جو

ل غالبًا كما بت كم للمى سے يهال بجائة الى كاول بوكيا ب، كما لا ينعفى (مؤلف)

موجب ایذا ہوئے ہوں) (تغییر ص ۵۲۱ ج۳) اور شان نزول کے لئے بھی کسی ایک واقعہ کا مخصوص ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے مکھا ہے (فقص القرآن ص ۵۰۰ج۱) راوی بخاری عوف کا ذکر

امام بخاری نے یہاں حدیث الباب کی روایت بواسط عبدالرزاق عن معمرعن ہم م بن منبه غن ابی ہریرہؓ ذکر کی ہے ، پھر کتب النفسیر ص ۹۸ کے بیس بواسطه اتخی بن ابراہیم عن روح عن عباوہ ،عن عوف ،عن الحسن ومحمد وخلاس ،عن ابی ہریرہؓ سے ذکر کی ہے علامہ عبدالو ہاب نجار نے نصص الد نبیاء میں ص ۲۸۱ ہے ص ۲۹۱ تک ایذاء بنی اسرائیل پر بحث کی ہے اورمصر کی ایک علمی بحند کی طرف

علامہ عبدالوہاب نجار نے نصص الا نہیاء میں ص ۲۸۱ ہے ص ۲۹۱ تک ایڈاء بنی اسرائیل پر بحث کی ہے اور مصر کی ایک ملمی بحد ہی طرف ہے جو حضرت مولی عبدالسلام کے نسل عربیانا کے واقعہ پر عقلی نفقید کی گئی ہے اس کو بھی ذکر کیا ہے اور جوابات دیے ہیں ، یہ بحث ملاء کے لیے قابل و ید ہے۔ ہم یہاں تنقید کا صرف ایک جز وقتل کرتے ہیں پتھر کے کپڑے ہے کہ بھی گئے کے بارے میں حدیث ضرور وار د ہوئی ہے گئے تا بار میں جن کے متعلق تذہیب النہذیب میں شیعی رافضی و شیطان کے الفاظ لکھے گئے ہیں نجار صاحب نے جواب دیا کہ جافظ این حجر نے مقدمہ فتح الباری ہیں لکھا عوف ثقة شبت تھے اورا کر چہوہ قدری وشیعی ہے مگر اسی بستہ نے ان سے احتجانی کیا ہے النے اور علامہ نووی نے بھی روایت مبتدع غیر واعیہ کے ساتھ احتجاج کو تحج قرار دیا ہے ہذار وایت نہ کو صحح ہے

دوسرے میہ کہ بخاری وسلم میں میر حدیث اس طریق کے عداوہ اور بھی دوطریقوں سے مروی ہوئی ہے اور عوف کا واسط صرف ایک طریق بخاری میں ہے لہٰذااس کے تسلیم ضعف پر بھی حدیث کا ضعف دوسر ہے طرق کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے (۲۸۲)

# ضعیف راوی کی وجہ سے حدیث بخاری نہیں گرتی

یدوبی بات ہے جس کا ذکر ہم پہلے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد ہے بھی غل کر بھے ہیں کہ سیحے بنی ری کے رواق میں اگر چہ شکام فیہ م اشخاص بھی ہیں مگر بخاری کی حدیث ان کی وجہ ہے گرے گئییں کیونکہ دومرے طرق سے ایسی روایت کی تو ثیق ہو چک ہے لبذا مجموعی حیثیت سے بیدوعوی سیحے ہے کہ بخاری کی تمام احادیث قابل احتجاج واستدلال ہیں۔

فوا كدواحكام

محفق عینی نے حدیث الباب ہے جن علمی فوائد واحکام کا استغباط ذکر سیا ہے وہ بیر ہیں (۱) ۔ خلوت میں جہال لوگوں کی نظریں نہ پڑیں غسل وغیرہ کرنے کیلئے عربیاں ہونے کی اباحت وا جازت معلوم ہوئی

(۲)۔ ضرورت کے وقت قابل سترجسم کود کھنا بھی درست ہے مثلاً علاج برائت عیب یا ثبات عیب برص وغیرہ کے لیے جن کے قیصے بغیر دیکھے نہیں ہو سکتے۔

(m) يكسى خبركو پخت فى بركرنے كے ليے صلف كاجواز \_جيسے يہال حضرت ابو بريرة نے صف كے ساتھ خبروى \_

(سم) حضرت موی علیدانسلام کے چند معجزات معلوم ہوئے کہ پھران کے کپڑے لے کربنی اسرائیل کے مجمع تک چلا گیا حضرت موی علیہانسلام اس کو یکارتے رہے جیسے وہ سنتااور مجھتا ہے اور آپ کے عصامار نے کے نشانات پھر پر خلام ہوئے

دے) \_معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کوخلقی وخلقی کمالات سے نواز اہے اور ان کوتمام عیوب سے پاک ظاہری و نفائص ماطنی سے منز ہ کیا ہے

(١) \_حضرت موى عليه السلام كى بشريت كالجمي شوت مواكه ال سے مغلوب موكر عصد ميں پتم كو مار في سكر عده ٥٥٠) پيم مقتق

عینی نے دوسری روایت الی ہر ریٹا کے تحت مندرجہ ذیل احکام ذکر کئے۔

(۱)۔ ابن بطال نے فر مایا اس سے عربیاں عنسل کا جواز معلوم ہوا کہ کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کوٹڈیاں جمع کرنے پر ملامت کی تکر عربیا نافنسل کرنے پر حما ب نہیں فر مایا

(۲)۔اس سے حق تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ حلف کرنے کا جواز نکلا کہ حضرت ایوب عدیدالسلام نے بسلسی و عز تک کہا یعنی خدا کی عزت کی تشم کھائی

(۳)۔واؤدی نے فرمایا کہ اس سے کفاف کی فضیت فقر پر ثابت ہوئی کیونکہ حضرت ایوب عبیدانسلام سونے کی ٹڈیاں وولت کی حص حص یا فخر ومباہات کے نظریہ سے نہیں جمع کر رہے تھے بلکہ صرف اپنی ضروریات زندگی کے خیال سے اور پیفیبر کے بارے میں بیابھی خیال نہیں ہوسکتا کہ اس کوالٹد تعالیٰ وہ دولت ویٹا کی ویتے جو آخرت میں ان کے جصے سے کم کروی جاتی۔

(٣)\_اس محلال مال كى حرص كالجمى جوازمعلوم بوا

(۵) غنی کی فضیلت معلوم ہوئی کیونکہ اس کو برکت کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا (عدہ ۲۵۲۵)

سيدنا حضرت موسى عليه السلام اوربني اسرائيل كي قرآني واقعات

تذییل و بمیل: سیدنا حفزت موی علیه السلام و ہارون علیه السلام بنی امرائیل اورفرعون، قارون و ہامان کے حالات وواقعات اس قدر اہم ، بصیرت افروز اورعبرت آموز ہیں کہ قر آن جمید کی سے سورتوں کی پانچ سوے زائد آیات ہیں ان کا ذکر و تذکر ہ ہوا ہے اس لیے بغرض افاد وَعلمی وَملی یہاں زیادہ اہم واقعات کو کیج نی طور پر چیش کیاج تا ہے

حالات وواقعات فبلغرق فرعون

حضرت بوسف علیہ السلام کی ولا دت اور تربیت: حفرت بوسف علیہ السلام کے عہدے بی امرائیل: کی سکونت مصر ہی میں تھی حضرت بوسف علیہ السلام کا وافلہ مصر تقریباً ۱۹۰ قبل میں جوا تھا اور بی امرائیل اس سے تقریباً ستائیس سال بعد مصر پہنچ ہیں اور حضرت موٹ عبیہ السلام کے ذمانہ کا فرغون مصر بیسیس ٹانی اور اس کا بیٹا منعتاح تھا اول کا دور حکومت ۱۳۹۲ ہے تم ہوتا ہے ہی منعتاح (فرغون مصر) بخ قلزم میں غرق ہوا ہے۔ جس کی فعش مصری عجائب خونہ میں آئ تک محفوظ ہے حضرت موٹ عبیہ السلام کا سسد نسب بیہ ہموی بن عمران بن لاوی بن لعقوب اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موٹ علیہ السلام کے حقیق بڑے بھائی تھے۔ حضرت موٹ علیہ السلام کی بیدائش اس ذمانہ میں ہوئی کہ فرغون امرائیل لاکوں تو تی کرنے کا تھم دے چکا تھا اور اس پڑتی ہے عمل ہور ہاتھ اس لئے ان کی والدہ اور خاندان والے سخت پریشان تھے کہ ان کی مسلوم حق طب کریں بہ مشکل تین ماہ گزار کر بالاخر مجبور ہوئے کہ ان کو گھر سے نکال کردو پوٹر کردیں چنا نچہ حسب الہام خداوندی کھڑی کا ایک صفر حین کراور اس پراچھی طرح روغن کر کے آپ کواس میں محفوظ کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔

میصندوق تیرتے ہوئے شاہی گل کے کنارے جالگا اور شاہی خاندان کی ایک عورت نے اس کو دریا ہے نکلوا کرفرعوں کے کل جس پہنچا دیا اور فرعون کی بیوی نے ان کواپنا بیٹا بنا نیکی آرز و جس رکھ لیا حضرت موک علیہ السلام کی والدہ دودھ پلانے پرمقررہو کیس تو رات جس ہے کہ دودھ چھڑانے کے بعدان کوفرعون کی بیٹی کے سپر دکردیا گیا اور عہد جوانی تک انہوں نے شاہی کس بیس تربیت یائی۔

الله الركت كوره المعلم المواقع الما المسوك المسوك الرحديث كالمات لا يسونسي سادهما او دا اما بوى من كل مسلم يقيم بين اطهو المستسركين وغيره كي وجبطت بحى بجوش آئت بهاوري وجبت كره خرت بوسف عليه السلام كوالديز ركواراورسب فاندان والمعمر آئة تتح توحض المستسركين وغيره كي وجبطت بحى بجوش المسترك وجبات اورا مك تعلك بستيول كو بندكي تفاكدا سطر معربول ب الكره كرو و حضرت بوسف عليه السلام في ان كورة معربول ب الكره كرو و المرافع و المرافع و المرافع و المرافع و المرفع و المر

سے معنرت موی علیہ السلام کی تربیت وغیرہ رئیس کے دوم عہد میں ہوئی تھی اس کے مرنے کے بعد من مغناح تخت سلطنت پر جیٹھا تھا اورای ہے معنرت موی علیہ السلام کے مشہور مناظرات و مکالمات ہوئے ہیں اوراو ہیں غرق ہوا ہے جس کی نعش اب تک قاہرہ کے دارالاً ٹارٹ محفوظ ہیں اورانیہ و منبحیک الاَ بیکا مصداق ہے السلام کے مشہور مناظرات و مکالمات ہوئے ہیں اوراو ہیں غرق ہوا ہے جس کی نعش اب تک قاہرہ کے دارالاً ٹارٹ محفوظ ہیں اورانیہ و مسلمات میں معرفی میں ہوئے ہیں۔ واللہ المقرآن مول نا آزاد 19 اس معرفی اس کا مصداق رئیس ن ودم کھاہے وہ تھی نہیں ہے۔ واللہ المفران مؤلف

## بنی اسرائیل کی حمایت

ہوش سنجالتے ہی حضرت موک نے دیکھا کہ ملک ہیں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ارب جکومت کا سلوک امتیازی ہے اور اُن پرطرح طرح کے مظالم ہوتے ہیں چنانچے انہوں نے اس قوم کی نصرت وجمایت شروع کر دی اور با دشاہ وفت تک حالات پہنچا کر مظالم ہیں کمی کرانے میں کامیاب ہو گئے وہ اکثر شہروں میں گشت کرتے اور بنی اسرائیل کے حالات معلوم کرتے تھے تا کہ اِن کی مدد کریں

# ايك مصرى قبطي كاقتل

ایک دن موسی علیہ السلام گشت میں تھے کہ ایک قبطی کو دیکھا جوایک اسرائیلی ہے بیگار لینے کے لیے جھٹر رہاتھ آپ نے اس کو تعذی سے روکا مگر وہ ہاز نہ آیا تب آپ نے غصہ میں آ کراس کے ایک تھپٹر مار دیا جس کو برداشت نہ کرسکا اور نوراً مرگیا قبطی مصریوں نے ہادشاہ کے یہاں استغاشہ دائر کر دیا تفتیش ہوئی تو حضرت موکی علیہ السلام کی نشر ندہی ہوگئی اور آپ کی گرفت ری کا حکم جاری ہوگیا آپ کو یہ معلوم ہواتو آپ نے من سب سمجھ کرمھر چھوڑ کرارض مدین کی طرف کوج کردیا

## حضرت موسیٰ علیهالسلام ارض مدین میں

آپ مدین میں پہنچ گئے جومصرے آٹھ منزل ۱۲۸ میل دور تھا طبری میں ہے کہ اس تمام سفریس آپ کی خوراِ ک درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نتھی اور بر ہند با ہونے کی وجہ ہے یا وُل کے تلووُل کی کھال بھی چھل گئی تھی

### حضرت موسئ عليهالسلام كارشتة مصاهرت

آپ کی ملہ قات وہاں ایک شیخ وفت ہے ہوئی ان ہی کہ یہاں مہمان رہے اور انہوں نے آپ سے اپی ایک صاحبز ادی صفورہ کا نکاح بھی کردیا جس کا مہر آٹھ یا دس سال تک ان کی بکریاں پڑانا قرار پایا اور آپ نے دس سال بورے کردیئے وہاں آپ کے ایک لڑکا بھی ہوا تھا جس کا نام حالت سفر کی مناسبت ہے جیر سون رکھا جس کے معنی غربت ومسافرت کے ہیں

لعشت : ایک دن آپ بکریاں چرائے ہوئے مع اہل وعیال مدین سے بہت دور دادی مقدس کی طرف نکل مجے جہاں کوہ سینا کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا وہاں وادی ایمن میں پہنچ کر آگ کی صورت میں جنی اللی کے نور کا مشہدہ کیا وہیں اپ کوحق تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل ہوا اور رسالت ونبوت کی ذمدداریاں آپ کوسونپ دی گئیں

# آيات الله دى گئيں

حضرت موئی علیہ السلام کوبطور مجمزات نبوت ۹ نشانیاں دی تمکیں پر بیضا،عصا عِسنین نقص ثمرات مطوفان ، جراد کیمل نے ضفا دع۔ دم، جو کا ظہورائے اوقات میں ہواتفصیل حضرت علامہ عثانی کے فوائد سورہ اعراف میں دیکھی جائے ان میں سے پہلی دوآ یات عظیمہ ہیں۔ اور باتی سات آیات عذاب ہیں واضلہ مصرا ورسلسلہ رشد و مدا بیت کا اجراء واضلہ مصرا ورسلسلہ رشد و مدا بیت کا اجراء

مصر میں فرعون کے در ہار میں پہنچ کرآپ نے بداخوف وخطر کلم حق کہ اور مندرجہ ذیل احکام سائے

(۱) ۔ صرف ایک خدا پر یقین وایمان لائے (۲) ۔ شرک سے تائب ہو۔ (۳) ۔ ظلم سے باز آئے بنی اسرائیل کوغلامی سے نجات اس میں متعددا قوال ہیں کہ وہ چنج کون تے تقص اعر آن مول نا حفظ الرحن اور تضعی الانبیاء (نجار) میں سب اتوال درج ہیں اور اچھی بحث کی ہے مولف) دے کرمیرے ساتھ کردے تا کہ میں انہیں پیغیبروں کی اس سرز مین پر لے جاؤں جہاں وہ بجز ذات واحد کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ ر **بو ہیت ا<sup>ال</sup>ہی برفرعون سے مکا ل**مہ

ای سلسلہ میں حضرت موئی نے فرعون کو ہر طرح ہے ہمجھانے کی کوشش کی بہت ہے مرتبداور مختلف مجالس میں مذاکرات ہوئے جن میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی شرکت کرتے تھے فرعون نے اسی دوران خودا پنی ر بو بیت کا دعوی کر دیا اوراس کوبھی وہ حضرت موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے السلام کے دلائل حقد کے مقابلہ میں آگے نہ چلا سکا تو اس نے اس راہ ہے جٹ کرمصری قوم کو حضرت موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بھڑکا نہ شروع کردیا جب اس میں کام یا بی نہ ہوئی تو مندرجہ ذیل صورت سما ہے آئی

ساحران مصريء مقابله

حضرت موی علیہالسلام نے عصا کا اڑ دہا بننے کامعجز ہ دکھایا تو فرعون نے اس کوبحر و جاد و بتلایا اورمصر کے مشہور جاد و گروں کومقا بلہ کے لیے جمع کیا مقابلہ ہوا تو اس میں بھی ساحروں کو نا کا می ہوئی اور وہ سب کے سب مسلمان ہوگئے

(۱۱)قتل اولا د کا حکم اور بنی اسرائیل کی مایوسی

فرعون نے دیکھا کہ حضرت موی علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی طاقت برابر بڑھتی جاربی ہے اور یہ بالا خرمیری حکومت اور توم کے لئے بڑا خطرہ بن جانے والے ہیں تواس نے سابق فرعون مصر کی طرح ایک وفعہ پھر بیٹھم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوت ہی تھی اسرائیل سے قیم اس محمول کے بیٹر بھی مصیبت میں متھا اور اب بھی ای طرح بی کر دیا جائے ہی مصیبت میں متھا اور اب بھی ای طرح بی ساور برابر مصائب کا سلسلہ جاری رہنے ہی کی صورت ہے ، حضرت موی نے سمجھایا کرتم ، یوس نہ ہو، صبر واستقلال کا وامن ہاتھ ت نہ چھوڑ و، خدا کا وعدہ سچا ہے تم ہی کا میاب ہو گے اور تہمارے دخمن ہلاک ہوں گے۔

(۱۲) حضرت موی علیهالسلام کی تل کی سازش

ادھر حضرت موی علیہ السلام قوم بنی اسرائیں کی ڈھاری بندھارہ ہے تھے اور فرعون بجھ چکا تھا کہ ان لوگوں کا مقابلہ آسان نہیں ہے، نہ تقل اولاد کی مہم سے بچھکام ہے گا، اس لئے اس نے حضرت موی علیہ انسلام ہی کے تن کی تجویز پاس کردی، حضرت موی عدیہ اسلام کواس کا علم ہوا تو فر مایا: مجھے خدا کی حفاظت کافی ہے میں ایسے متکبروں ہے نہیں ڈرتا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، (لیحیٰ آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں سے ڈرنا بڑی غلطی ہے، ایسے لوگ بھی مومنوں کے مقابلے بر کامیا بنہیں ہو بھتے۔۔)

(۱۳)مصربوں برقبرخداوندی

اس عرصہ پیل جب فرعون کے تعم ہے دوبارہ بن اسرائیل کی نریشاولا ڈل ہونے لگی اور حضرت موی کی تو بین و تذکیل کی جائے گئی ، تو حضرت موی نے فرعون اوراس کی قوم کوعذاب النبی ہے ڈرایا ، اور وہ ندڈر ہے تو ان پر بارش وسیلا ب کا طوفان آیا ، فرعون اور مصریوں نے گھبرا کرموئ ہے اس عذاب کے شلنے کی دعا کرائی ، ایمان لانے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا ، جب بیطوفان آپ کی دعا ہے رک گیا تو اپنے وعدہ ہے پھر گئے ، اس کے بعد القد تعالی نے نڈی دل کا عذاب بھیج دیا ، کہ وہ ہرے بھرے کھیتوں کو چائے گئے ، وہ لوگ پھر گھبرائے ، اور پہلے کی طرح حضرت موی ہے التجاء کی کیکن اس عذاب کے ٹل جانے پر پھراپنے وعدے سے پھر گئے ، اس کے بعد غلہ کھیتوں سے گھروں بیا کی طرح نلوایا اور بدستور سرکشی پر انزے دیت و کھروں بیالے کی طرح نلوایا اور بدستور سرکشی پر انزے دیت و کھروں بیالے کی طرح نلوایا اور بدستور سرکشی پر انزے دیت

اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کواس طرح بے لطف کر دیا کہ ہر کھانے اور برتن بیں مینڈک نکلنے گئے،اس کے بعد دم کاعذاب آیا کہ پینے کا یانی خون بن جاتا تھا ان کےعلاوہ سنین (قبط) کاعذاب آیا اور نقعی ثمرات (سمجلوں کے نقصانات) کاعذاب بھی آیا، مگر فرعون اور تو مفرعون کو مسلم طرح ہدایت نصیب ندہوئی، بلکہ تمر دوسرکشی بیں بڑھتے ہی رہے اور آخری اور سب سے بڑاعذاب ان سب کے غرق کا مقدر ہوا۔

# (۱۲) حضرت موی علیه السلام کابنی اسرائیل کومصرے لے کرنکانا اورغرق فرعون وقوم فرعون

حضرت موی علیہ السلام لا کھوں افراد بنی اسرائیل کو (مع سروسامان) کے کرمصر ہے ججرت کرتے ہیں ،اور بجائے ارض مقدس فلسطین کی طرف ختل کے داستے ہے، جو قریب بھی تھا، بھم اللی بح قلزم کا طویل راسته اختیار کرتے ہیں ، یہ سب مصر ہے نکے ، تو فرعون اور ان کے لفکر نے ان کا تعاقب کیا تا کہ مصروا پس آ کر بھر بنی اسرائیل کو اور بھی زیادہ مظالم کا تختہ مشق بنا کیں گر خدا کی قدرت و مشیعہ کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے بحرہ قلزم میں داخل ہوئے تو ہرایک کے سامنے ختک راستہ تھا، اور سب ایک دوسرے کو دیستے اور با تیں کرتے سے کہ سلامت دوسرے کنارے پر بہتے گئے ،فرعون اور اس کے لفکر نے راستہ دیکھے تو وہ بھی پیچھے گئے،گر درمیان میں پنچے تھے کہ پانی سب جگہ برابرآ گیا اور سب کے سب غرق ہوگے ،اس طرح حق و باطل کی بیطویل جنگ بالآ خرج کی کئی پر ختم ہوگئی ،و الله الا مو من قبل و من بعد .
مشرور کی وضاحت : (۱) حضرت موئی علیہ السلام و بنی اسرائیل بحقلزم کی شاخ خلیج سوئی ہوگے ، سوئر کے وادی بینا میں اس جگہ داخل ہو ہو ہے گئی ہوگئی ۔

و اساعیلیہ کے درمیان ہوگی ، کمانی تغلیم القرآن ص ۲۰ میں عرب کی ہے ، ملاحظہ ہوتصص الانبیاء ص ۲۰ ۴ دوسراایڈیشن اور غالبًا یہ جگہ سویز واساعیلیہ کے درمیان ہوگی ، کمانی تغلیم القرآن ص ۲ ہے 5 ہ واللہ تعالی اعلم

(۲) تقص القرآن السه ۱۳۳۷ تانقش من طبیح عقبہ کے دائیں جانب عرب دکھلایا گیاہے، دہ غلط ہے کیونکہ عرب بحرہ قلزم کے دائیں جانب ہے۔ (۳) نبر سویز تقریباً ایک سومیل کمبی ہے ، اور اس کے جنوبی کنارے پر ایک بل ہے جس سے گزر کر وادی سینا اور فلسطین کی ارض مقدیں شروع ہوتی ہے اور اب بھی اسی راستے سے عرکیش وغیرہ بسوں ہے جاتے ہیں

(۳)۔ اسی دادی سینا ہیں داخل ہوکر حضرت مولیٰ و بنی اسرائیل فارہ ، ایکیم وغیرہ سے گزرتے ہوئے کوہ طورتک پہنچے تھے اور توراۃ حاصل کر کے تبعیر وغیرہ ہوتے ہوئے فی خلطین کی ہوھے تھے کہ تو م بنی اسرائیل نے بردلی و بے حوصلگی دکھلائی اور اس کی سزا چالیس سال تک اس دادی کے دشت و بیابانوں ہیں گھو متے رہنا مقررہ وئی جب بیدت پوری ہونے کی قریب ہوئی اور پھر آ گے بڑھے تو کوہ طور پر حفزت ہارون علیہ السلام کا انقال ہوا، حضرت مولی علیہ السلام تو م کو لے کر آ گے بڑھے، علاقہ مو آ ب تک پنچ اور پورے علاقہ کو حسیون و شطیم تک فتح کرتے چلے گئے وہاں کوہ عبدیم کے قریب آپ کی بھی وفات ہوگی ، آپ کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت ہوشت علیہ السلام تو م کو لے کر آ گے بڑھے اور پر افلسطین ہی فتح کر لیا گیا۔ بڑھے اور دریا نے اردن کو یارکر کے شہرار بچا کو فتح کیا جو فلسطین کا پہلاشہرتھا ، پھرتھوڑی ہی مدت میں پورافلسطین ہی فتح کر لیا گیا۔

(۵)۔وادی مینا کے ریکتانی علاقہ کے ختم ہونے پرشبر عرایش واقع ہے،اس کے بعد شبر غزہ ہے ( مولدا مام شافعی ) چند سال قبل اسرائیلی حکومت نے عریش تک اپنا قبطہ کر لیا تھا، محرمصر نے سویز کی حالیہ جنگ میں یہود یوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور مصر کی قدیم سر مدغز ہوتک دوبارہ قبعنہ کرلیا تھا، جہاں یہود یوں کے ستائے ہوئے تقریباً تین لا کھ تسطینی مہاجر مسلمان پناہ گزین ہیں۔

(۲) - خلیج عقبہ کے ثنالی دہانہ پرعقبہ (ایلات) کے مقام پرحفزت موی وخفز علیماالسلام کی مشہور ملاقات ہوئی ہے۔ (۷) ۔ مصرے مغربی سمت میں ملا ہوا علاقہ لیبیا ، پھر الجبریا ، پھر مراکو (مراکش) ہے جس کے کنارے پرطنجہ ہے اوریہاں بحرا بیش کا



مرودی وصاحت المصن علالیام ونی بسرائیل بوقارم ک شاخ فلی سول سے گذر کے عادی میناً ماکھا قبل بوئے ہے ،جس کے زیب میون موسی مالی می اور دوہ مگراسی نام سے موسوم ہاگئے۔ د ہانہ تنگ ہے، اور شالی کنارے پر جبر الٹر (جبل الطارق) ہے جس سے ملا ہوا تیبین واندلس کا علاقہ ہے۔

(٨) \_ جعفرت عمروبن العاص طبع اسلامي الشكر كرب سيدادي سيناك ديم شانول كوعبوركرك بي اسكندريد بيني شفاور ملك معركون كيا تعا-

(٩) \_معری اسوان وہ جگہ ہے جہال اب مشہور عالم "اسوان بند" وریائے ٹیل پرتھیر کیا گیا ہے جس میں ایک کھر ب، تین ارب کعب میڑیائی جمع ہوگا، پہلے ٹیل کاصرف پچاس ارب مکعب میٹریائی معرکی آبیاشی میں کام آتا تقااور باقی سب براہیش میں جا کرفتم ہوجاتا تفاءاب ٹیل کاسارایائی ہی معرمیں کام آئے گا،جس سے معرکی دولت میں غیر معمولی اضافہ ہوگا،ان شاءالند تعالی۔

سوڈان میں بہنچ کر فرطوم برمل کئے ہیں جبیبا کہ نقشہ میں ہے۔

(۱۱) فیلی سوکس کے ٹالی سرے سے برابیٹ تک پہلے زمانہ میں فتکی تھی کیونکہ نہر سویز نہیں بی تھی اورائ فتکی کے راست سے معروشام میں آ مدور فت ہوتی تھی ، بہی راستہ قریب اور بہل بھی تھا، گر ہا وجوداس کے حضرت موک اس راستہ کوترک کرے بحر قلزم کی فلیج سوئز میں سے گزرے یہ بظاہروتی النی سے ہوا ہے اوراس کوفتکی کے راستے پر معری فوبی چھاؤنیوں سے بہتے کے خیال سے قرار دینا، اور پھر بھی یہ کہ ارادہ تو فلیج کے ثالی حصد کے پاس گزرنے کا تھا گر فرعون وفشکر کے اچا تک چیھے ہے بھی جانے کی وجہ سے فلیج کے اغدر سے ان کوکر رہا پڑا جیسا کہ تعلیم القرآن میں ۱۰۹ میں بھاؤنی شام کی اس اس معلوم ہوتا، نہ کوئی اس کا ماخذ طاہر کیا گیا ہے، فوجی چھاؤنی شاموگی یا وہانے سے ان ور ہوگی کہ لاکھوں آ دی حکومت معر سے بعاوت کرکے نکل جاتے اورا کو فیر نہ ہوتی، یہ بات معقول نہیں معلوم ہوتی اس لئے اس سارے واقعہ کووٹی الی کے تحت اور مجراستے نبوت کی کا رفر ہائیوں کا ای غیر معمولی رشتہ قرار دیں تو زیادہ مجرم معلوم ہوتا ہے جیسا کے تقی امت نے کیا ہے واللہ تعالی اعلم۔

(۱۲) عقبداور بحرمیت کے درمیان کاعلاقہ سابق زمانہ میں قوم لوط کاعلاقہ تھا (تغبیم القرآن ص ۵۸ ج۲)

(۱۳) فلیج عقبہ کے دونوں کناروں پرمدین کا علاقہ ہے، جہال حضرت شعیب علیدالسلام کی قوم آباد تھی۔ (تغبیم القرآن م ۵۸ج۲)

(۱۴) خلیج فارس کے شال مغرب میں دریائے د جلہ وفرات ہیں ،جن کے درمیان تو م نوح کا علاقہ تھا۔ (تعنہیم القرآن ص ۵۸ ج۲)

(١٥) بحرعرب اورخلیج عدن کے شال میں قوم عادبتی تھی۔ (تفہیم القرآن ص ٥٨ ج٢)

(۱۷) فلیج عقبہ کے شرقی سرے پر مدین ہاوراس کے بیچے ججر (مداین صالح) جوقوم شود کا علاقہ تھا۔ (تفہیم القرآن س ۵۸ ج۲)

(اس نشان سے جاز ریلوے مدید منورہ سے دمش تک دکھائی گئی ہے جو ترکی دور خلافت بیس و ۱۹ جا ۱۹ مسال کے عرصہ ۸سومیل کبی
تیار ہوئی تھی اور جنگ عظیم ۱۹۱۳ء بیس اس کو پہلے برطانیہ اور پھر ترکوں نے سیاسی مفاد کے تحت تباہ کیا تھا۔ ۱۹۳۸ء بیس مرحوم شاہ ابن سعود نے
اس کو دوبارہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا گرکامیائی نہ ہوئی، اب ۱۹۳۷ء سے پھراس کا کام اعلیٰ پیانہ پرشروع ہوا ہے اور توقع ہے کہ لائن کھل
ہونے پر دوزانہ پانچ تیز رفتارگاڑیاں چلاکریں گی جوالی دن بیس و مشق سے مدید منورہ پہنچادیا کریں گی اور ج کے موسم بیس ۱۳ گاڑیاں چلا

# حالات وواقعات بعدغرق فرعون

(۱) بنی اسرائیل کے لئے خور دونوش وسایہ کا انظام

حضرت موی علیه السلام اپنی امت لیعن قوم بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد اور دوسرے مسلمانوں کومصر کے دارالکفر والشرک ہے

آ زادی دلاکر جب سیح وسلامت وادی سینا میں اتر گئے اور پچھ درت کے لئے وہیں کوہ طور کے قریب ان کی بود وہ ش مقدر ہوگئی تواس کیلئے نق ودق ہے آ ب وگیاہ تقریباً پانچ سومیل لمبے میدان میں شدیدگری کے سبب سب سے پہلے تو پانی کا مطالبہ پیش آیا اور حضرت موک عدید انسلام کی استدعا پرحق تعالیٰ نے ان کوم مجمزہ عطا فرما دیا کہ زمین پر جہاں بھی اپنا عصا ماریں وہاں سے پانی اہل پڑے، چن نچے ایسا کرنے پر بی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کیلئے بارہ چشمے بہنے گئے جوعیوں موی کہلائے ، اس کے بعد کھانے کا سوال ہوا تو من وسنوی اتر نے لگا، گرمی سردی سے نہینے کی ضرورت پیش آئی تو باولوں کا خصوص سامید رحمت مرحمت اواس طرح کہ جب وہ سفر کرتے تب بھی بادل سائبان کی طرح سامیہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے تھے (لہٰذا یہ تجیم موزوں نہیں کہ پچھ مدت کے لئے مطلع ایر آلود کر دیا گیا تھ)

كوه طور پرحضرت موى عليه السلام كااعتكاف و جله

حق تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام کو کوہ سینا پرطلب فر مایا تا کہ انہیں بنی اسرائیل کے لئے شریعت عطا ہو، اس سے قبل حضرت موی علیہ السلام نے حسب ارشاد خداوندی پہاڑ پرایک چلہ شب وروزعبادت میں گزارا تا کہ وجی الٰہی کی ذمہ داریاں سنجا لئے کے قابل ہو سکیں۔

(٣) بني اسرائيل کي گئوساله پرستي

حضرت موکی علیہ السلام ابھی توراۃ لے کرواپس نہ ہوئے تھے کہ بنی اسرائیل نے سامری کی تلقین سے گؤ پو جاشروع کردی تھی ، سامری گوظا ہر بیس مسلمان تھا مگراس کے دل بیس کفرونٹرک رچا ہوا تھا ،اس لئے اس نے حضرت موی علیہ السلام کی غیر موجودگ ہے فہ کہ اٹھایا ایک بچھڑ ابنا کراس میس حضرت جرائیل کے پاؤس کے بنچے کی مٹھی مجر خاک اٹھائی ہوئی ڈال دی ،جس کے بعد اس میس سے بچھڑ ہے ک سی آ واز نکلنے گئی اورلوگ اس کو خدا سمجھ کر پو جنے گئے (فوا کدشاہ عبدالقادر آ) اور روح المعانی ص۲۵۳ ج۲۱ میں ہے کہ اثر الرسول سے مراوائر فرس الرسول ہے ، یا اثر فرس جرائیل بھی چونکہ اثر جرائیل ہی ہے ،اس لئے اثر رسول کہا گیا۔

اس کے بعدصاحب روح المعانی نے لکھا کہ بہی تغییر صحابہ وتا بعین اورا کھرمغسرین ہے متقول ہے پھرا بوسلم کی تغییر تقل کر کے اس کی تغلیظ کی بھسم القرآن میں حضرت مولانا حفظ الرح ان صاحب نے تغییرا بی سلم کومر جوح قرار دیا ہے اور آلکھا کہ آبیت قرآنی کا سیاق وسب قل اور قبیل کی مرجوح قرار دیا ہے اور آلکھا کہ آبیت قرآنی کا سیاق وسب قا اور قبیل کو تعییر کا قطعاً انکار کرتے ہیں اور اس کو تا ویکن کا اسلوب بیان کے مطابق ہے (۲۷س جا ان جمہور کی تغییر کا تعلیم کی تغییر کا اسلوب بیان کے مطابق ہے (۲۷س جا ان محبور کی تغییر کا حلاق انکار کرتے ہیں۔ الح مسلم کی تغییر افتیار کی ہے ، اس کے بعد تغییم القرآن دیکھی گئی تو واضح ہو کہ مولانا آزاد نے بھی ترجمان القرآن میں ۲۵سے ۲ میں ابوسلم کی تغییر افتیار کی ہے ، اس کے بعد تغییم القرآن دیکھی گئی تو اس بیس مفسرین کے دونوں گروہ کی تغلیظ کی گئی ہے اور اپنی رائے الگ کھی ہے ، کو قرآن جمیدا پی طرف ہے کسی واقعہ کا بین نہیں کر رہا ہے ، ملکہ وہ موج جمور کر ایک فتنہ پرواڈ تحق تھا ، جس نے بلکہ وہ موج جمور کر ایک فتنہ پرواڈ تحق تھا ، جس نے خوب موج جمور کر ایک فتنہ پرواڈ تحق تھا ، جس نے کھوٹ کی تو بیر اسلام کے ساسے ایک پرفریب واست میں گئر کر رکھ دی النے ، قرآن اس کی تا واز پیدا کر دی ، ۔۔۔ پھر یہ جسارت کی کہ حضرت موکی علیہ السلام کے ساسے ایک پرفریب واست کو تو تو اس میں کے فیر یہ جسارت کی کہ حضرت موج کی کہور یہ واست میں کو فیر یہ جسارت کی کہ حضرت موجی علیہ السلام کے ساسے ایک پرفریب واست کو تیت ہے جش کر رہا ہے ۔ اپنی طرف سے بطور واقعہ بیان نہیں کر رہا ۔ (ص ۱۱۱ جاس ۱۲۰۳ س) سارے معاطے کو سام کی کو فیر یہ بھارت کی کو حشرت میں کو حشرت موج کی کہور کے بیان نہیں کر رہا ۔ (ص ۱۱ جاس ۱۲۰۳ س) سارے معاطے کو سام کے کو بیان نہیں کر رہا ۔ (ص ۱۱۱ جاس ۱۲۰۳ س) سارے معاطے کو سام کی کو میں سے بھی کو حشرت میں بھی کو حشرت میں کو کو سام کی کو میں بھی کی حشرت میں کو حشرت میں کو کھر بھی سے بھی کو کو کھر کی کو کو کو کو کر بول کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کیا کہ کو کھر کو کھر کو کو کھر کی کو کھر کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کہر کو کھر کے کھر کے کو کھر کو کھر کو کھر

الى ابن كثير ص ٩٥ ج الى بك كوه فمام ابركاسايه بمارك عام ابرول كرسايه الدوه فتندا اورخوشكوارت اوروه فى م وبى تق جس بين بدر كرموقع برسائكه كا نزول بواتفااور جس بين تق تى فى جل ذكره كى تشريف آورى بوگى ( هل ينظرون الا ان ياتيهم الله فى ظل من الفعام و المعلاتكة) حضرت ابن عباس في فرما يا كدونى بنى اسرائيل كرسانحدميدان تنيين تحالاً وكاف " میرجس استبعاد ہے قرآن مجید کو بچانے کیلئے تیسری رائے پیدا گائی ہے، وہ کہاں تک رفع ہوا جبکہ عملا جسد المدہ محبواد قرآنی تصریح ہے اورخود مولا نا کو بھی بیتسیم ہے کہ سامری نے کسی تدبیر ہے آواز پیدا کر دی تھی، پھر وہ کرامت تھی یانبیس اور کس کی تھی ، اسی طرح دوسر ہے امور پر مزید خور کرنا تھا یوں ہی قدیم مفسرین کی تغلیط مناسب زکھی۔۔والقد تعیانی اعلم

(۴) شرک کی سز اکیونگر ملی

حضرت موی علیہ السلام نے تق تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ بنی اسرائیل کے شرک یعنی گؤ پوجا کی سز امعلوم کریں جواب ملاکہ
اس کی سز اقتل نفس ہے اورنسائی شریف میں ہے کہ مجرم اپنی جانوں کوختم کریں اس طرح کے برخض اپنے قریب ترین عزیز کواپنے ہاتھ سے
قتل کر ہے ، مثلاً ہاپ مبنے کو ، بیٹا باپ کو ، بھائی کو ، بنی اسرائیل کو بیتھم مانتا پڑاا ورتو رات میں اس طرح تی ہونے والوں کی تعداد تین ہزار
مذکور ہے ، جبکہ اسلامی روایت میں اس سے بہت زیادہ ہے تفسیر ابن کثیر میں تعداد سر ہزار مروی ہے ، حضرت موئی علیہ السلام کی وعاسے میں ا

(۵) سترسر داران بن اسرائيل كاانتخاب اوركلام البي سننا

حضرت موی علیدالسلام نے ان قصول سے فارغ ہوکر بنی اسرائیل پرایمان ومکل کے لئے تورات پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کیے یقین کریں کہ بیضدا کا کلام ہے؟! ہم تو جب مانیں کے کہ خدا کو بے تجاب دیکھ لیس ،اور وہ ہم سے کیے کہ بیتو رات میری کتاب ہے اس پر ایمان سلے آؤ۔ حتی نوی اللہ جہاؤہ کا بھی تیجے ترجمہ ہے ہم نے کیا۔

تفیرابن کیر سام جامی ہے کہ حفرت قرد اور رکتے بن انس نے کہائی نری اللہ جھر قال عیانا اور ابوج عفر نے رہتے بن انس نے کہائی کری اللہ جھر قال عیانا اور ابوج عفر نے رہتے بن انس نے کہا کہ جوستر آدی حضرت موی کے ساتھ طور پر گئے تھے، اور حق تعالیٰ کا کلام بھی س یہ تھا، انہوں نے کہا کہ اب ہم خدا کو ویکنا بھی چاہتے ہیں اس پر انہوں نے ایک آواز نی اور بے ہو گئے ، سدی نے کہا کہ صاعقہ سے ان سب کی موت ہوگئی، حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیائے و شنت السلے کہ من قبل و ایای اتھ لکتا ہما فعل السفھاء منا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب بھی شرک کرنے والوں ہیں سے تھے، تا ہم حضرت موی علیہ السلام کی دعاسے چرز نده ہوگئے، اس طرح کے ایک ایک زندہ ہوتا تھا اور ایک دوسرے کود کھتا تھ کہ کیے جی اٹھتا ہے۔

ابن جریر سے اس طرح روایت ہے کہ ستر آ دمی جب طور پر پہنچ تو انہوں نے مویٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جمیں رب کا کلام سنوادیں، جب حق تعالیٰ کومویٰ علیہ السلام ہے کلام کرتے ہوئے ن چکے تو پھر کہا۔ ان نو من لک حتی نوی اللہ جھوۃ، پھرصاعقہ آیا، اس سے سب مرکے اور حضرت مویٰ علیہ السلام کی التجاوٰں سے پھرزندہ ہوئے، الخ (تغییرابن کیرص ۹۴ ج)

(۲) بنی اسرائیل کا قبول تورات میں تامل

سترسرداران نے جب اپنی توم کو جا کر سمجھایا اور سارا قصد سنا کر حضرت موی علیدالسلام کی رسالت اور تورات کے کلام البی ہونے کا یغین دلانا چاہااوراس وقت بھی و ومعانداندروش ہے بازندآئے تواس پرشتی جبل کا واقعہ پیش آیا۔

#### نتق جبل كاواقعه

حافظائن کیرنے اپنی تغیر سے ۲۲ ج ۲۳ یں آیت واف نقف الجبل کے تحت محابہ کرام سے بیفیر ملک کے حضرت موکی سے درجمان القرآن میں ۲۲ جس کا ترجمہ جستک کہ کھلے طور پرالدکو (تم سے بات کرتا ہوا) ندد کھے لیں تفہیم القرآن میں کے جاش ہے، جب تک کہ کھلے طور پرالدکو (تم سے بات کرتا ہوا) ندد کھے لیں تفہیم القرآن میں کے جاش ہے، جب تک کہ بیدونوں ترجے توسین کے ذریعہ دوسرات موردیتے ہیں، جس کی محت محتاج دلیل ہے، اگر آنکھوں سے علائیہ خودخدای کودیم کھنے کا مان لیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے اور بے ضرورت بریکٹ مگا کردوسرا مفہوم پیدا کرنے کا کیا جواز ہے۔ "مؤلف"

علیہ السلام توراۃ لے کربنی اسرائیل کے پاس پہنچے، اوراحکام الہی سنائے تواحکام ان پرشاق گزرے، اس لئے ان کے ماننے سے انکار کردیا ، اس پرخی تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کوفرشتوں کے ذریعے اٹھا کراونچا کردیا تا کہ وہ ڈریں کہ اگراحکام تورات کی اطاعت نہیں کریں گئے اس پہاڑ کے بنچ وب کرفنا ہوجا کیں گے۔ کا نہ ظلمۃ وظنوا انہ واقع بھم (گویا وہ ان پرسائبان ہے وہ ڈرے کہ ان پر آگرےگا) نمائی مشریف میں ہے کہ فرشتوں نے کوہ طور کواٹھا کربی اسرائیل کے سروں پر معلق کردیا تھا آگے ہے کہ جب بنی اسرائیل نے احکام اللی مانے میں تامل کیا تو حق تعالی نے جبل طور کووی کے ذریعے تھم کیا، جس سے وہ اپنی چگہ سے اکھڑ کر آسان میں معلق ہوگیا، اور بنی اسرائیل کے سرول پر تامل کیا اس سے خوفر دہ ہو کردہ موکر دہ سبحدوں میں گرگئا وراطاعت قبول کی (ابن کیرس ۲۳۲۲)

سورہ اعراف میں نتق جبل کا لفظ ہے، بینی جڑ ہے اکھڑ کرہٹ جانا ، اورسورہ بقرہ میں رفع الطّور کا لفظ ہے بینی اپنی جگہ ہے اٹھانا گر اس مطلب کوخلاف عقل خیال کر کے بعض لوگوں نے بدل ٰ دیا ہے۔

# بيصورت جبروا كراه كى نتقى

مفتی عبدہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ بیہ جبروا کرہ کامعاملہ نہ تھ ، بلکہ آیت اللہ کا آخری مظاہرہ تھ جوان کی رشد وہدایت کی تقویت و تا ئید میں کیا گیا (تضعی القرآن ص ۷۷م ج1)

اس اعتراض وجواب کی زحمت ہے بیچنے کے لئے ایک دوسراراستہ بھی ہے جوتفہیم القرآن میں اختیار کیا گیا ہےاور ہم نے حاشیہ میں اس کوفل کردیا ہے۔

(٨) ارض مقدس فلسطين مين داخله كالحكم

توراۃ طنے کے بعدی تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو تھم ملا کہا ہے آ باؤاجداد کے ملک فلسطین کو فتح کرواور وہیں جا کر بودو باش کرو، گمرانہوں نے کہا کہ وہال تو بڑے ظالم لوگ بستے ہیں، جب تک وہ وہاں سے ندنکل جا ئیں ہم وہال نہیں جاسکتے، حضرت موک علیہ السلام کے خاص صحافی بوشع وکالب نے ہمت دلائی کہ خدا پر بھروسہ کر کے چلو، تم ہی غالب ہو گے، گمر بنی اسرائیل پر بدستور بر دلی ویست ہمتی جھائی رہی اور

۔ لے ترجمان القرآن ص ٢٣ ج ميں ہے" اور جب اي بواق كه بم في ان كے اوپر پيا ژكوز ترك بي القو ، كويا ايك سائبان ہے (جونل رہا ہے) اور وہشت كى شدت بيل ) مجھتے تھے كہ بس ان كے سروں پرآ گرا" مولا نا حفظ الرجمان صاحب نے لكھا كہ بيقل كروہ منى صاف بول رہے ہيں كہوہ منطوق قرآنى كے خلاف كينے تان كر بنائے گئے ہيں (تضعم) القرآن مى كے مائ

تعنہیم القرآن میں ۹۵ ج ۳ بیں بھی بجائے احدیث داتو ال صحابہ کے بائبل کی عبرت نقل کی گئی ہے جس بیں پہاڑ کے زور سے ملنے کا ذکر ہے گویا وہی زلزلہ والی بات بھی جس کومولا نا آڑا دیئے افقتیار کیا ہے۔

آ گے موہم الفوظ ہیں کہ عبد لیتے ہوئے خارج ہیں ان پرا بیا ، حوں طاری کر دیا تھا کہ جس میں آنہیں خدا کی جلامت وعظمت اور اس کے عبد کی اہمیت کا پوراپوراا حساس ہو، فلہ ہر ہے کہ ان الفہ ظکو بائبل کی ذکورہ ہا مانقل کردہ عبارت کے بعد پڑھنے والا دوسرامطلب لے گااورا کر بھی عبارت ہماری نقل کردہ مغسرین کی تغمیر کے بعد لایا جائے تو اورمطلب ہوگا۔

سر سند ہوں ہے۔ ہوں ہے ہوں ہے گھا گیا:۔ بیگمان نہ کرنا چاہیے کہ وہ (نئی اسرائیل) خداکے بیٹاق ہاندھنے پرآ مادہ نہ تھے،اورانہیں زبردتی خوفز دہ کرکے اس پرآ مادہ کیا گیا تھا، واقعہ بیہ ہے کہ دہ سب کے سب الل ایمان تھے اور داکن کوہ میں بیٹاق ہاندھنے کیا تھا، واقعہ بیہ ہے کہ دہ سب کے سب الل ایمان تھے اور داکن کوہ میں بیٹاق ہاندھنے کیا تھا، واقعہ بیٹ کہ اندھنے کی بیا ہے مناسب جانا کہ اس حہد واقر ارکی اجمیت ان کوا چی طرح محسوں کرادی جائے ،تا کہ اقر ارکرتے وقت آئیس بیاحب س رہے کہ وہ کس قادر مطلق ہتی ہے اقر ارکر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدع ہدی کرنے کا انجام کیا کچھ ہوسکتا ہے۔

( کوٹ) واقعہ کتی جبل کی تغییر میں آپ نے دیکھا کہ بنسبت ترجمان کے تغییم میں تحقیق کا ایک قدم تو ضرور آ گے بزدھ کیا ہے کیکن دیکھنا ہے ہے کہ اگر اس طرح ہم آ زادتغییر کا طریقہ اپناتے رہے، یعنی احادیث و آٹار محابہ و تابعین سے قطع کر کے معانی دمفا ہیم قر آن مجید کی تعیین کرتے رہے تو ہالآ خراس کا کیا انجام ہوگا ؟ حفرت موی علیدالسلام نے زیادہ زورویاتو کہنے لگئے مائے خداکے ساتھ جاکرخودی اس کوفتے کرلوہم تو یہاں ہے آ گے سرکنے دالے ہیں ہیں۔ (9) وا دی تنبید میں بھٹکنے کی سز ا

اس پرخل تعالیٰ کی طرف ہے عماب ہوااور بنی اسرائیل کے لئے بیسز امقرر ہوئی کہ جالیس سال تک ای وادی سینا کے بیابا نوں اور صحراوُں میں بھٹکتے پھریں گےاورکوئی عزت وسر بلندی کی زندگی ان کومیسر نہ ہوگی۔

حضرت موی علیہ السلام نے دعا کی کہ الی بدکار توم سے ان کوالگ کر دے گرحق تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہ تھا ، کیونکہ ان کی ہدایت و رہنمائی کی صورت بھی بغیر حضرت موی علیہ السلام وہارون علیہ السلام کے نہتی ، دوسرے نئے نسل کی تربیت سیح کرنی نتی تا کہ وہ ارض مقدس کو فتح کریں اس لئے وہ دونوں بھی آخر تک بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے اور جو واقعات آئندہ بیش آئے اب وہ آگے لکھے جاتے ہیں۔

(۱۰) واقعهل وذنح بقره

ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں کوئی قبل ہو گیا اور قاتل کا پید چلنا دشوار ہو گیا با جمی کشت وخوں کی نوبت آئی تو حضرت موئی علیہ السلام کے طرف رجوع کیا گیا حضرت موئی علیہ السلام نے حق تعی لئی کی جناب میں عرض کیا ، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ ایک گائے ذرج کریں ، پھر گائے کے ایک حصہ کو مقتول کے جسم سے مس کریں ، ایسا کریں گے تو مقتول زندہ ہو کرخود ہی اپنے قاتل کا نام بتلادے گا، بہت پچھردو کد کے بعدوہ ذرج بقرہ ہر آ مادہ ہوئے اور خدا کے تھم سے مقتول نے زندہ ہو کر سارا واقعہ بتلایا ، اس طرح پوری قوم خانہ جنگی سے نیج گئی۔

اس واقعہ بیں علاوہ حق تعالیٰ کی عظیم قدرت وعظمت کے اظہار کے ، ان ہی لوگوں کے ہاتھوں سے بقرہ کو ذرج کرانا بھی مقصود تھا جو ایک مدت تک اس کی پرستش کر چکے تھے، مولانا حفظ الرحمان صاحب نے لکھا کہ'' ان آیات (متعلقہ ذرج بقرہ) کی وہ تفاسیر جو جدلید معاصرین نے بیان کیس جیس ، نا قابل صلیم جیس اور قرآن عزیز کے منطوق کیخلاف'' (تقص القرآن میں جیس ، نا قابل صلیم جیس اور قرآن عزیز کے منطوق کیخلاف' (تقص القرآن میں جیس ، نا قابل صلیم جیس قدیم مفسرین کے بیان کردہ مفہوم کی ہی تصویب کی ٹی ہے۔

#### (۱۱) خنف قارون کا قصبہ

قارون حضرت موی علیہ السلام کے حقیقی بچیازاد بھائی تھا،اوروہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ مصرے نکل آیا تھا(بائیل بیل بھی بھی ای طرح ہے کمائی تفہیم القرآن میں ۲۲۵ج ۳) بظاہر مسلمان تھا گرسامری کی طرح وہ بھی منافق تھا، بہت بڑا دولتند تھا، اور جب حضرت موی علیہ السلام نے زکو قاصد قات کا تھم دیا تو آپ کی کھلی مخالفت پراٹر آیا،آپ کی توجین کرنے لگا اور بنی اسرائیل کو بھی ستانے لگا، بالآخر حق تعالی السلام نے زکو قاصد تا ہوا کہ مع اپنے مال خزانوں کے زہین جس ھنس کیا مفسرین نے دوقول لکھے ہیں گر حضرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق بھی ہے کہ بیدوا تعدوادی تیریکا ہے معرکے ذمانے کا نہیں ہے۔والقد تعالی اعلم

(۱۲)ایذابنیاسرائیل کاقصه

جیا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کی رائے میں ہے کہ بیواقعہ فدکورہ حدیث الباب بھی وادی تید کا بی ہے،

ا ترجمان القرآن م ٢٩١٣ جا بيل ہے: ہم نے تھم دیا اس مخص پر (جونی الحقیقت قاتل تھا) مقتول کے بعض (اجزائے جسم) سے ضرب لگاؤ جب ایسا کیا گیا تو حقیقت کھل گئی اور قاتل کی مختصیت معلوم ہوگئی ہگو یہ بقرہ اور ذرخ بقرہ سے اس واقعی تی کوئی نشانی و کھائی گئی ہے، بقول مولانا حفظ الرحمٰن صاحب اس واقعہ کوا چنب سجھ باطل کراور رکیک تاویلات کی بناہ لینے کی ضرورت بھی گئی ہے۔ اگر چدایذاء کے اندر دوسرے واقعات بھی داخل ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کی گؤسالہ پرتی ، قبول تو رات سے انکار ، ارض مقدس میں واخلہ سے انکار ، من وسلو کی پرناشکری ، وغیر وکون تی چیز ایک تھی کہ آپ کی ایذ اءاور روحانی اذبت کا موجب نه بنتی ہوگی ؟

# (١٩٣) واقعه ملا قات حضرت موی وخضرعلیهاالسلام

اس ملاقات کا تذکرہ انوارالباری ص ۱۰۰ج ۳ میں بھی آ چکا ہے، یہاں مزید تخفیق درج کی جاتی ہے، اس سعد میں دوامرلائق ذکر بین ، یہ واقعہ غرق فرعون سے پہلے کا ہے یا بعد کا ، اور ملاقات کی جگہ کون ہی ہے، ہم نے حضرت شاہ صاب کی رائے و تحقیق انوارالباری ص ۱۰ اج ۳ میں کہ محضرت موگی علیہ السلام اس وقت جزیرہ سینا میں مقیم تنے اور و ہیں سے چل کر ضیج بح قلزم کو بور کر کے عقبہ (ایلہ ) کے مقام پر حضرت نضر علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔

' تنہیم القرآن میں بیدواقعہ لل غرق فرعون اور زمانہ قیام مصر کا بتلایا گیا ہے اور اس کی وجوہ ذکر کی ہیں جن پر ہم بحث کریں ہے ، اسی طرح مجمع البحرین اس میں مقام خرطوم کوقر اردیا ہے ، جوسوڈ ان میں ہے ، اس پر بھی ہم کلام کریں گے واللہ الموفق

# ملا قات كاوا قعدكس زمانه كاہے؟

تغییم القرآن ص ۱۳۳ ج ۲ میں ہے کہ 'فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موکی علیہ السلام بھی مصر میں نہیں رہے بلکہ قرآن اس کی افتاری کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعدان کا ساراز مانہ سینا اور تنہ بلگ گر را''اس سلسلہ بین زیادہ صحیح رائے این عطیہ کی ہے جسکو علامہ آلوی صاحب روح المعانی اور ہمارے حضرت موکی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھر مصر بین داخل نہیں ہوئے بہی بات ہم انوارالباری ص ۱۰ و ۱۳ بین کھی آئے ہیں لیکن اس سے صاحب تغییم کاذبین اور بھی چلا گیا ہے کہ '' پر مشاہدات خضرت موکی علیہ السلام کوان کی نبوت ہے ابتدائی دور بین کرائے گئے ہوں کے کیونکہ آغاز نبوت بی بین ان انہیاء علیہ السلام کوان کی نبوت کے ابتدائی دور بین کرائے گئے ہوں گے کیونکہ آغاز نبوت بی بین ان انہیاء علیہ السلام کوان مشاہدات کی ضرورت اس زمانہ ہیں چیش آئی ہوگی جبکہ بی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہے ، دوسر سے یہ کہ حضرت موکی علیہ السلام کوان مشاہدات کی ضرورت اس زمانہ ہیں چیش آئی ہوگی جبکہ بی اسرائیل کو بھی ای طرح کے حالات سے سابقہ چیش آر ہاتھ ، جن سے مسلمان کہ معظمہ میں دوچار تنے ، ان دووجوہ سے ہمارا قبی س بیہ کہ اسرائیل کو بھی ای کھرح سے ماراوہ مقام سے جہاں موجودہ شہر (والعلم عنداللہ ) کہ اس واقعہ کے تعالباً حضرت موکی علیہ السلام کا پیسفرسوڈ ان کی جانب تھا اور ججمح المحرین سے مرادہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دوبری شافیس المحرالا بیش اور المحرالا زرق آگر ملتی ہیں''

پہلامقدمہ بچے تھا ،اگر چہ زیاد ہ مجھے بیہ ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر نہیں لوٹے ،لیکن صرف حضرت موئ عدیہ السلام کے مصر میں پھر کسی وفت بھی کسی غرض سے ندآنے کی فعی قطعیات سے نہیں ہو یکتی۔

اس کے بعد دوسرا مقدمہ مشاہرات والانحل بحث ہے اس لئے کہ داقعہ کی نوعیت تو ہتلا رہی ہے کہ وہ آخری دور نبوت کا ہے جبکہ حضرت موکیٰ عدیدالسلام پوری طرح علوم نبوت وشریعت حاصل ہوکر کامل وکھی تھے۔

اور بنی اسرائیل کے بڑے بڑے جامع میں وعظ وارشاد کے ذریع علوم وخفائق کے دریا بہارے متھے خود بھی یہی سمجھتے ہتے کہ میں اس

ا عالبادادی سینا نے نیج عقبہ کے مشرق حصد پرجانے کے لئے کشتی کا راستہ مقررتھا، اورای راستہ عقبہ کے مقام پر پہنچ ہیں، کیونکہ نیج عقبہ کے مشرق ہیں تجازے عراق ومعروشام کا راستہ عقبہ کے مقام پر پہنچ ہیں، کیونکہ نیج عقبہ کے مشرق ہیں تجازے عراق ومعروشام کا راستہ متعابیات کے برخلاف خطکی کے دائے ہے وادی میں بالوں ہیں ہے گزر کرعقبہ کے مقام پر پہنچ نااور وہ تھی! یک دوک ومیں کا بہت دشوارتھا۔ والقد تعالی اعمر سے سے متعدد کے تعدد کے تقصص وواقعہ میں کہتھا ہے (بنتیدہ شیدا گلے صفر پر)

وقت سب سے بڑاعالم من بڑاعالم و نیاہوں کہ نی اعلم امت ہوا ہی کرتا ہا اور دوسر بےلوگ بھی ان کوالیا ہی خیال کرتے تھے ای لیے عالم جرت بس سے سوال کر بیٹھے کہ کیا آپ سے زیادہ بھی علم والا کوئی فخص دنیا بیل ہے؟ حضرت موکی علیہ السلام نے عالبازیادہ فور توقق کے بغیر سادہ و برجشہ جواب دنیوں 'سے دیوں اور پونکہ اس کے ساتھ واللہ تعالی اعلم بھی نہ فر مایا و ہاں سے من قشے لفظیہ ہوگیا جس کی تفصیل انوار الباری بیل ہو بھی ہے ہوا ہے۔ اسکے بعد حضرت خفر علیہ السلام کی ملاقات اور مشاہات مجیبہ پیش آتے ہیں توان حالات بیس تو ہمار بے زدر کیے عقلی وقیاس روسے بھی بیرہ اور نہوت کا ہونا چاہیے بھر جیسا کہ ہم انوار الباری بیس لکھ بھی ہیں علیا مختیش نے ثابت کیا ہے کہ اس ملاقات کے وقت بھی حضرت موکی علیہ السلام صاحب شریعت نبی ورسول تھے اور علوم شریعت ہے ہم وور چھے تھے حالا نکہ بیصا حب تقبیم کو بھی تسمیم کے کورات و شریعت کے علوم حضرت موکی کو بدغرق فرعون وادئی سینا کی زندگی میں عطا ہوئے ہیں ایک صورت ہیں اس کواوائل دور نبوت کا واقعہ کیے قرار شریعت کے علوم حضرت موکی کو بدغرق فرعون وادئی سینا کی زندگی میں عطا ہوئے ہیں ایک صورت ہیں اس کواوائل دور نبوت کا واقعہ کیے قرار ویا جا سکتا ہے؟ وور دور کی مناسبتیں نکال کرا کیک نی تحقیق بنا کر پیش کرویے کی بات تو اور ہے گرحق وہ ہی ہوں گاس لئے صرف اپنی سمجھایا یہاں میرے سامنے وہ نقلی وعقلی وعقلی والا کم بین الم جو حضرت شاہ صاحب وغیرہ اکا ہر امت کے سامنے ہوں گاس لئے صرف اپنی سمجھایا یہاں میرے سامنے وہ نقلی وعقلی وعقلی والالم میں جو مناسبت کی بحث ہونی کردی ہے والعلم عنداللہ۔

# مجمع البحرين كهال ہے؟

انوارالباری ۱۰۰۱-۱۰۱۰ میں عمرۃ القاری وردح المعانی سے سب اقوال اس بارے بین نقل ہو پچے ہیں یہاں صرف حضرت شاہ صاحب کی رائے ذکر کرنی ہے کہ تیج عقبہ کے شالی کنارے پرعقبہ ابلہ کا مقام مجمع البحرین سے مراد ہے کیونکہ حسب تقریح صاحب روح المعانی حقیقی التقاء مراونہیں ہے اور مراد بحروم سے التقاء بایں معنی ہے کہ وہ مقام اس کی محاذات وقرب بیس آجا تاہے جس طرح بحرفاری وروم کا ملتقی مراولیا گیاہے ہارے نقشہ میں بھی وہ جگہ دیکھی جاسکتی ہے۔

(بقیدهاشیه فیسابقد) مثلات مثلات سافر آن ، تا بغد محداحمد جاه المولی ۱۵۱ جامطبوع معرض ب: حضرت موی علیدالسلام بی اسرائیل کے ایک مجمع میں وعظ فرہ دہ سے معاور حالات وواقعات زہ نہ بنظ کرنہا ہے مور کی ائیا تھا جس سے لوگ نہ بت متاثر ہور ہے بنے ، تو ختم دعظ پرایک فخص نے سوال کرلیا کہ کی آپ ہے بھی زیادہ علم اس وقت ذمین پرکسی کو ہے؟ حضرت موی علیدالسلام نے فرمایا ہیں! کیا خدائے اس کو انہیا متی اس اس میں ہوا؟ اور کیا اس کے حص سے سمندرنویں پیٹ؟ کی خدائے اس کوتورات سے مشرف نہیں کیا؟ کیا اس کے ساتھ کھنے طور پر کلام نہیں کمیا؟ کیا اس انتہائی شرف سے بھی ذیا وہ اور شرف ہوسکا ہے؟ الح

ال كالود المعانى ص المحالى ص المحال الله المه المه الله المحمور بالاجماع (يقصدا قات موى وفعز عليه السلام كازهات قيام معركا بالاجماع نيل مه الورتغيراين كثير ص ١٣/٩٣ مل روايت كه جب حفزت موى عليه حفزت ففز عليه اسلام سے معاور كها حسنتك التحد لمسلم معما علمت وشدا (من آپ كه پال الل كئ آيا مول كه آپ كالم سے رشد حاصل كرون) تو حفزت ففز عبد السلام نے جواب و يا ،اهما يكفيك ان المتو داة بهديك وان الوحى ياتيك (كيا آپ كوريكاني نبيل كروراة آپ كرما منے به اوروقي اللي آپ برائز تي به

اس سے بیکی واضح ہے کہ بید ملا قات نزول تورا قالے بعد کا ہے اور نزول تو رات خروج مصر کے بعد کا واقعہ ہے خود صدحب تغییم القرآن نے بھی ص ۷۱-۵۹ وص ۹۰ جلد سوم میں حضرت موی علیدالسلام کوشر بعت و کتاب کا عطا ہونا بعد خروج مصر قیام سینا کے زمانہ میں لکھا ہے جو، یک حقیقت ہے ان سب قرائن وشوا ہد کی موجودگی میں ملا قامت مذکور کو حضرت موی علیدالسلام کے اوائل نبوت کے زمانۂ قبیم مصرے متعلق کرنا بعیداز نہم ہے۔واللہ نقی اعلم بالصواب۔

موروں میں ما قامی مرورو صرف موں علیہ اسلام ہے اوا سہوت ہے کہ ختین کا معیار دکھلا یا جائے۔ والدان کا ام باصواب لحد فکر میہ: اوپر کی بحث ہم نے اس لئے زیادہ تفصیل و وضاحت ہے کہ حقیق کا معیار دکھلا یا جائے جس امرے متعلق صاحب روح المعانی نے فیصلہ کی کہ الاجماع وہ واقعہ معرائے دیا تھا مسرکے زمانہ بیس ہوا'اور تو را قاطنے کے بعد کو تو سب آئ ، نے جن پھر ہمارے علم بیس اس واقعہ کو پہلے کی محقق مفسر و عالم نے بھی زمانۂ مصرے متعلق نہیں کیانہ صاحب تغییم ہی نے کسی کا حوالہ ویا ہے ایس صورت بیس اس کے لئے پچھمتا سہتیں قائم کر کے اوائل نبوت اور ز ، نہ قیام مصرے متعلق قرار دینا جمارے نزویک محقیق کے معیارے کری ہوئی بات ہے۔ مؤلف حضرت شاہ صاحب کے اس قول کے اور دوسرے سب اتو ال سابقین کے علاوہ صاحب تغییم القرآن نے ایک بی تحقیق پیش کی ہے کہ جمع الجورین ہے مراد سوڈان کا مقام خرطوم ہے جہاں بحرازرتی و بحرا بیض طبع ہیں ملاحظ ہو ۳۵ سامت نقش ) لیکن اشکال ہے ہے کہ بید دونوں بحرات نیس سیتو دریائے نیل کی دوشاخیس شیل ازرتی اور نیل ابیض ہیں اور ان کو المس میں بھی بلیونیل اور ہائے نیل کھا جو تا ہے اس طرح وہ جمع الحر ہیں جو کا المحد میں بھی بلیونیل اور ہائے نیل کی دوشاخیس شیل ازرتی اور نیل ابیض ہیں اور ان کو المحد سرے دریا وک پر نہر کا اطلاق ہوتا ہے۔

ہیں گر جمح البحرین نہیں عربی بھی بحرکا اطلاق سمندریا اس کی شاخوں پر آتا ہے اور سمندرے علاوہ دوسرے دریا وک پر نہر کا اطلاق ہوتا ہے۔

ووسرے یہ کہ حضرت موٹی علیا اسلام کے سفر کے دور ان چھی کے جائب پیش آئے ہیں فاتع خد سبیلہ فی البحو صربا (اس (چھی ) نے مسمندر میں جانے سمندر ہیں جانے کیا میں میں کہ کا شروت ہوتا ہے اور ان مواقع ہیں بحرکا کی ان کی مسمندر میں اگر حضرت موٹی علیہ اسلام نے سوڈ ان کی طرف سفر کہا تھا تو خرطوم تک راس قطع کرنے کے لیے سرنگ کی طرح ایک راہ و کھل کی ان مان کی ان کی صرب سے بہتر تو جیہ محرکے ذمانہ قیام ہیں اگر حضرت موٹی علیہ السلام نے سوڈ ان کی طرف سفر کہا تھا تو خرطوم تک راسی قطع کرنے میں سمندر بہت کافی دور دہتا ہے اور تی کے حفر میں اگر حضرت شاہ صاحب والی ہے ایس سے بہتر تو جیہ خرطوم تک راسی قطع کرنے میں سلسلہ میں معربی المحرین کی حضرت شاہ صاحب والی ہے اور سب سے زیادہ مرجورج و بعید احمال صاحب قالی علیہ مورت و بعید احمال صاحب والی ہے اور سب سے نیادہ مرجورج و بعید احمال صاحب قالی علیہ وقتیہ ہم آئندہ کی موقع پر پیش کریں گیان شاء امتمال صاحب قالی علیہ وقتا ہے ہم آئندہ کی موقع پر پیش کریں گیان شاء مقالی اس ساسلہ میں معربی ہور کے اور ان کی حضرت شاہ صاحب والی ہور کی تو مورد ہور کی میں مورج و بعید احتمال صاحب قالی اسلام می مورج و بعید احتمال صاحب قالی ہے والی ہے اس کی مورد کی دو بلید مورد کی اس کی دورد ہا ہورد کی اسام کی مورد کی سید احتمال صاحب قالی ہورد کی مورد کی اسام کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی مورد کی سید کی مورد کی

وفات ہارون علیہالسلام کا قصہ

حضرت موی و ہارون عیبیم السلام اور نبی امرائیل کوہ سینا ہے چل کردشت فاران دشت شوراوردشت صین بیل گھو متے پھرتے اور
وقت گزارتے ہوئے تقریباً ۳۸ سال بیل کوہ طور کے دامن بیل پہنچے تھے کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو بیام اجل آپہنپا حضرت موی
ہارون دونوں بہاڑ مذکور کی چوٹی پر پہنچ گئے اور چندروز عبادت بیل مشغول رہے حضرت ہارون علیہ السلام کا وہیں انتقال ہوگیا حضرت موی
علیہ السلام تجہیر و تکفین کے بعد بینچ اتر آئے اور بنی اسرائیل کوان کی وفات ہے ہا خبر کیا ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے
حضرت موی علیہ السلام کوان کے تل کی تبہت لگائی جس سے حضرت موی علیہ السلام کورنج ہوا اور حق تق لئی نے ان کواس تبہت ہے ہر ک
حضرت موی علیہ السلام کوان کے تل کی تبہت لگائی جس سے حضرت موی علیہ السلام کورنج ہوا اور حق تق لئی نے ان کواس تبہت ہے ہر ک
کرنے کے لیے فرشتوں کو تھم دیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو نش کو اسرائیل سامنے پیش کردیں فرشتوں نے ان کواس تبہت والی دولا کو گئی اسرائیل کے معاضے پیش کیا اور انہوں نے بید کھے کرا طمینان کر لیا کہ اسمائی و ضرب وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہے علی ء نے اس واقعہ کو بھی ایڈ اء بنی اسرائیل کے معاضے پیش کیا اور انہوں نے بید کھے کرا طمینان کر لیا کہ اسمائی و ضرب وغیرہ کا کوئی نشان نہیں ہے علیہ ء نے اس واقعہ کو بھی ایڈ اء بنی اسرائیل کے معاضے بھی شار کیا ہے۔

#### (۱۵)وفات حضرت موی علیهالسلام کا قصه

 السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا انجام بھی موت ہی ہے تو پھروہ آج ہی کیوں نہ آجائے ، البتہ بیاستدعا ہے کہ آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے البتہ بیاستدعا ہے کہ آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کی سب سے پہلیستی ہے اوراس جگہ وہ کھیب احمر (سرخ ٹیلہ) ہے جہال حضرت موی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے (فتح البار ۲۳۲۳)

اس کے علاوہ دوسر ساقوال میں بین تعظیم القرآن ٢٠٠١ کے نقش میں اکھا ہے کہ طلع کے قریب کوہ عبدیم برآپ کی وفات ہوئی اورآ سے اریحا تک آپ کے خلیفہ اول حضرت ہوشع مسے بین اوراس کو فتح کیا ہے بظاہر پہلا قول زیادہ تو ی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہوگی اور وریا ہے اردن کو پارکر کے آپ ہی اریحا کے قریب پہنچ ہوں گے اور کٹیب احمر ٹیلہ ہے پہاڑ نہیں ہے اس سے بھی اول کی تائید تن ہے والقد تعالی اعلم۔

فتخ ارض مقدس فلسطين

تنہ ہم القرآن میں قو وفات حضرت موئی علیہ السلام معظیم کے قریب کوہ عبد یم پر بتلائی ہے شایداس قول کی تائید بائیل ہے ہوئی ہو گرجیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بخاری شریف (کتاب الانبیاء) میں حدیث ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے وقت وفات دعائی ہے کہ محصارض مقدس سے ایک بخر تھیئے کی مقدار سے قریب کروے راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ نے کہ رسول الشعیلیا ہے نے فرہای کہ اگر میں اس مقام پر ہوں تو تہ ہیں حضرت موئی علیہ السلام کی قبر دکھلا دول کہ داستہ سے ایک طرف کثیب احمر سرخ نیلہ کے نشیب میں واقع ہے فیاء مقدی کا قول حافظ نے نقل کیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کی قبر کی جگدار بیجا میں کثیب احمر کے قریب مشہور و معروف ہا اورار بیجا ارض مقدمہ میں سے ہمار کی دوایت ہوئی اوراس کے بعد سے موت کا فرشتہ ہوئے اعلانیہ کے نفیہ طور سے آنے لگا یہ بھی روایت ہے کہ موت کا فرشتہ ہوئی علیہ السلام کے بدن مبارک کو صرف ایک بارسونگی لیا اور اس کے ابعد سے موت کا فرشتہ ہوئی علیہ السلام کے بدن مبارک کو مرف ایک علیہ السلام حضرت موئی علیہ السلام کے بوت کا موت کا فرشتہ ہوئی اوراس کے بعد سے موت کا فرشتہ ہوئی اوراس کے بعد سے موت کا فرشتہ ہوئی اوراس کے بعد سے موت کا فرشتہ ہوئی علیہ السلام کے بوت کا موت کا فرشتہ ہوئی علیہ السلام کے باس جنت کا سیب لا یا تھا جس کو سوئلے کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے بھی مردی ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے کفن دو فون کا سب کا م فرشتوں نے انجام دیا اور آپ کی عمر ۱۰۰ اس ال ہوئی (فتح آپ کی وفات ہوئی میروں کے کہ حضرت موئی علیہ السلام کے نوب کہ خور سے موت کا میروں کو میں اس کے نوب کو معلیہ السلام کے نوب کہ خور کا سب کا م فرشتوں نے انجام دیا اور آپ کی عمر ۱۰۰ سال ہوئی (فتح آپ برائی کا دور)

اوپر کی تقریحات کی روشی بین ہماری رائے ہے کہ حضرت موی علیہ السلام و پوشع دونون ہی دریائے شرق اردن کو پارکر کے آگے ہوئے ہیں اور اور بیا تک بینے گئے ہیں ہے کو یا حضرت موی علیہ السلام کے ارض مقدس تک ویٹنے کی دعا قبول ہوئی تقی اور فتح ارض مقدس کی ابتداء بھی کی تھی اور آپ کے بعد حضرت بیشع نے نوجوانان بنی امرائیل کو ماتھ لے جاکرار بیاد غیرہ کو فتح کر کے پور نے نسطین پر قبضہ کیا ہے واتعالی اعلم وعلمہ اتم واقعم صدیث الب کے تحت ایڈ ابنی امرائیل کے قصہ سے شروع کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام ااور بنی امرائیل کے قصہ سے شروع کر کے ہم نے کوشش کی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اور قرآن مجید امرائیل کے ایس اور قرآن میں ہیں اور قرآن مجید امرائیل کے اہم واقعات زندگی کو مقدر کی جا کہ حضرت جی جل ذکرہ کی ذات و صفات کا تعارف کرانے کی شکل میں بیان ہوئی ہے اس محلوم ہوا کہ بسر بیام وعقیدہ کی اصلاح ویکھی زندگی سنوار نے کا بہترین ذریعہ ہاں لیے مناسب معلوم ہوا کہ بساز و عبر کو تقعیم القرآن سے جی اتفال کردیا جائے کیونکہ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے آخر قصہ حضرت موئی علیہ معلوم ہوا کہ بساز وعبر کو تقعیم القرآن سے جی نقل کردیا جائے کیونکہ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے آخر قصہ حضرت موئی علیہ معلوم ہوا کہ بساز وعبر کو تقعیم القرآن سے جی نقل کردیا جائے کیونکہ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے آخر قصہ حضرت موئی علیہ معلوم ہوا کہ بساز وعبر کو تفعی القرآن سے جی نقل کردیا جائے کیونکہ حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے آخر قصہ حضرت موئی علیہ السلام میں نہا ہے تھرہ النام کی محضورت مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نا الموضور کے تعرف کے اس کو تعرف کے تعرف کی مواسلام میں نہا ہے تھرہ کی تعرف کے تعرف کو تعرف کے تعرف کو تعرف کو تعرف کو تعرف کو تعرف کے تعرف کو تعرف کے تاریک کی تعرف کی تعرف کو تعرف کے تاریک کی تعرف کو تعرف کو تعرف کی تعرف کو تعرف کی تعرف کر تعرف کی تعرف

## بصيرتني وعبرتني

حضرت موئی علیہ السلام ، بنی اسرائیل فرعون اور تو م فرعون کی بیطویل تاریخی واستان ایک قصہ اور ایک حکایت نہیں ہے بلکہ دق و باطل کے معرکہ کلم وعدل کی جنگ آزادی وغلامی کی مشکش ،مجبور و پست کی سربلندی اور جابر وسربلند کی پستی و ہلا کت حق کی کا مرانی اور باطل کی ذلت ورسوائی صبراہتلاءاورشکرواحسان کی مظاہرغرض ناسپاسی و ناشکری کے بدنتائج کی الیمی پرعظمت اور نتائج سے مبریز حقائق کی لیمی پر مغز داستان ہے جس کی آغوش مین بے شارعبرتیں اوران گنت بصیرتیں پنہاں ہیں اور ہرصاحب ذوق کواس کے مبلغ علم اور وفت نظر کے مطابق دعوت فکر ونظرد بی ہیں ان میں سے مشتے نمونداز خروار ہے' بیہ چند بصائر خصوصیت کے ساتھ قابل غوراور ادائق فکر ہیں

(۱)۔اگرانسان کوکوئی مصیبت اور ہتلاء پیش آ جائے تواس کوچا ہے کہ '' صبر ورض'' کے ستھ اسکوانگیز کرے اگرایسا کرے گا تو بدشیہ اس کو خیرعظیم حاصل ہوگی اور وہ یقیناً فائز المرام اور کا میاب ہوگا حضرت موٹی عیبالسلام اور فرعون کی پوری واستان اس کی زندہ شب دت ہے اس کو خیرعظیم حاصل ہوگی اور وہ یقیناً فائز المرام اور کا میاب ہوگا حضرت موٹی عیبالسلام اور فائل کے ساتھ ایس کی ساتھ ایسان ہوتا ہے تو فدائے تو لی ضروراس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اسکے مصائب کو نجات و کا مرانی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کا قبطی کو آل کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ حضرت موٹی علیہ السلام کو مطلع کرنا اور اس طرح دینا اور اس کی مشورے پھران دشمنوں ہی ہیں ہے ایک محفق کو ہمدر دبن کر حضرت موٹی علیہ السلام کو مطلع کرنا اور اس طرح ان کامدین جانا وہی البی سے مشرف ہونا اور دس الت کے جلیل القدر منصب سے سرفر از ہونا اس کی روشن شہادتیں ہیں

(٣)۔جس کا معاملہ جن کے ساتھ عشق تک پہنے جاتا ہے اس کے لئے باطل کی بڑی ہے بڑی طاقت بھی نے اور ہے وجود ہوکررہ جاتی ہے ،غور کیجے ؛ حضرت مولیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان مادی طاقت کے پیش نظر کیا نسبت ہے ایک ہے چارہ و مجبور اور دوسر اباصد ہزار قہر مانی کیروغرور ہے معمور، مگر جب فرعون نے برسر در بار حضرت مولیٰ علیہ السلام کو کہا " اِنّے کَا اَ طُنٹک یَا مُوسی مَسْحُورُدَا" (اے مولیٰ میں بائیقین کھے جادومارا مجھتا ہوں ، تو حضرت مولی علیہ السلام نے بھی ہے دھڑک جواب دیا کہ " لَفَدُ عَلِیمُت مَا اَنْوَلَ هَوْءُ لاء اللّا وَبُولُ مَنْبُورُدَا" (تو بلاشہ جانتا ہے کہ ان آیا ہوں اور زمینوں کے بروردگار نے صرف بصیر تیں بنا کرنازل کیا ہے اورا نے فرعون! بیل تھھ کو بلاشہ ہلاک شدہ بجھتا ہوں ) یعنی خدا تعالیٰ کے ان کھے نشانوں کے باوجودنا فرمانی کا انجام ہلاکت کے موا کے اور ایونیس ہے۔

(۳) اگرکوئی خدا کا بندہ حق کی نصرت وحمایت کے لئے سرفر وشانہ کھڑا ہوجا تا ہے تو خدا دشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں ہے اس کے معین وید دگار پیدا کر دیتا ہے۔

تمہارے سامنے حضرت موی علیہ السلام ہی کی مثال موجود ہے کہ جب فرعون اوران کے سرداروں نے اس کے آل کا فیصلہ کریہ تو ان ہی جس سے ایک مردی پیدا ہوگیا جس نے حضرت موی علیہ السلام کی جانب سے پوری مدا فعت کی ،اس طرح قبطی کے آل کے بعد جب ان کے آل کا فیصلہ کیا گیا تو ایک با خداقبطی نے حضرت موی علیہ السلام کو اس کی اطلاع کی اور ان کومصرے نکل جونے کا نیک مشورہ دیا جو آ کے چل کر حضرت موی علیہ السلام کی عظیم کا مراثیوں کا ہا عث بنا۔

 نہیں کر بکتے کہ جوروش دلیلیں ہمارے سامنے آئٹیکی ہیں اور جس خدانے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے مند موڑ کر تیراتھ کم مان لیس تو جو فیصلہ کر چکا ہے اس کوکر گزرتو زیادہ سے زیادہ جو کرسکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کردے )

(۲) صبر کا کچل بھیشہ میٹھا ہوتا ہے خواہ اس کچل کے حاصل ہونے بیں گئی ہی تا خیر ہو، گر جب بھی وہ کچل گے گا بیٹھا ہی ہوگا ، بن امرائیل مصر بیں کتنے عربے تک ہیچا ہوتا ہے خواہ اس کچل کے حاصل ہونے بیں کرتے رہے ، اور نرینداولا و کے آل اور لڑکیوں کے باندیاں بنے کی فرات ورسوائی کو برداشت کرتے رہے گر آخروہ وقت آ ہی گیا جبکہ ان کوصبر کا بیٹھا کچل حاصل ہوا اور فرعون کی تباہی اور ان کی باعزت رستگاری سنے ان کے لئے برشم کی کا مرانیوں کی راجیں کھول دیں "وَ اَمْتُ تَکلِمَهُ وَبِیْکَ الْمُحْسُنَی عَلَی بَنِی اِسُو آبِیُلَ بِمَا صَبَوُوْا" اور بی امرائیل بِمَا صَبَوُوْا" اور بی امرائیل بِمَا صَبَوُوْا"

(2) غلامی اور محکوماند زندگی کاسب سے بڑا اثر میہ ہوتا ہے کہ بہت و کرم کی روح پہت ہوکر رہ جاتی ہے اوران ن اس ناپاک زندگی کے ذات آمیز اس وسکون کو نعمت سمجھے اور حقیر راحتوں کوسب سے بڑی عظمت تصور کرنے لگتا ہے ، اور جد جہد کی زندگی ہے پریشان و حیران نظر آتا ہے ، اس کی زندہ شہر دت بھی بنی اسرائیل کی زندگی کا وہ نقشہ ہے جس میں حضرت موکی علیہ السلام کے آیات و بینات و کھانے ، عزم و ہمت کی تلقین کرنے اور خدا کے وعدہ کا مرانی کو باور کرانے کے باوجودان میں زندگی اور پامروی کے آٹارنظر نہیں آتے اوروہ قدم قدم پرشکووں اور جرانیوں کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔

ارض مقدی میں داخلہ اور وعدہ لصرت کے باوجود بت پرست دشمنوں کے مقابلہ سے انکار کرتے وفت جو ہی تاریخی جمعے انہوں نے کیے وہ اس حقیقت کے لئے شاہد عدل ہیں۔"فیاذ ہب انست و ربک فقاتلا انا ھھنا قاعدون" (اےمویٰ علیہ السلام تو اور تیرارب دونوں جاکران سے لڑوبلاشہ ہم تو یہاں جیٹھے ہیں)

(۸) وراثت زمین یا دراثت ملک ای قوم کا حصه بیل جو بے سروسامانی ہے ہراساں نہ ہوکرا در ہے ہمتی کا ثبوت نہ دے کر ہرتئم کی مشکلات اور موانع کا مقابلہ کرتی بیں اور' صبر'' اور' خداکی مدد پر بھروسۂ'' کرتے ہوئے میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔

(۹) باطل کی طافت کتنی بی زبردست اور پرازشوکت وصولت کیول نه ہوانجام کاراس کونامرادی کامندد کھناپڑ کے گااور آخرانجام میں کامیا بی وکامرانی کاسبراان بی کے لئے ہے جونیکوکاراور باہمت ہیں" و العاقبة للمتقین"

(۱۰) يُز عادة الله "كه جابروطالم قويل جن قو مول كوتقيروذ كيل مجمع بين اليكون آتا كدوبى خداكى زين كى وارث بنتى بيل اور حكومت واقتداركي ما لك بهوجاتى بين اور ظالم قومول كا اقتدار خاك بين لى جاتا ہے ، حضرت موى عليه السلام اور فرعون كي حمل واستان اس كے لئے روش ثبوت ہے۔ "و نسويد ان نمن على الله ين استضعفوا في الارض و نجعلهم الممة و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الارض و نوى فرعون و هامان و جنودهما منهم ماكانوا يحدرون"

(۱۱) ہمیشہ دعوت حق کی مخالفت طاقت وحکومت اور دولت وژوت میں سرشار جماعتوں کی جانب ہے ہوئی اور ہمیشہ ہی انہوں نے حق کے مقابلہ میں شکست اٹھائی اور ناکام و نامراور ہے ،اس کے ثبوت کیلئے نہ صرف حضرت مویٰ علیہ السلام کا قصہ تنہا شاہر ہے بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت حق اور اس کی مخالف طاقتوں کی مخالفت کا انجام اس حقیقت کے لئے تاریخی شاہد ہیں۔

(۱۲) جوہتی یا جو جماعت دیدہ دانسترق کونائق جانے ہوئے بھی سرکشی کرے،اورخداکی دی ہوئی نشانیوں کی منکرونافر مان بنے تو اس کیلئے خداکا قانون میہ ہے کہ وہ ان سے قبول تن کی استعداد فنا کر دیتا ہے کیونکہ بیان کی تیہم سرکشی کا قدرتی ثمرہ ہے "مساصسوف عن ایالتی المنذین یہ منکبرون فی الارض بغیر المحق" (عنقریب شربانی نشانیوں سے ان کی نگامیں پھیردوں گا، جونا حق خداکی زمین میں سرکشی کرتے ہیں)،اس آیت اوراس فتم کی دوسری آیات کا یہی مطلب ہے جوسطور بالا میں ذکر کیا گیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ خداے

تعالے کسی کو بے عقلی اور کمراہی پر مجبور کرتا ہے۔

(۱۳) ہیں بہت بڑی گمرائی ہے کہانسان کو جب حق کی ہدولت کا میا بی وکا مرانی حاصل ہوجائے تو خدا کے شکروسیاس اورعبودیت و نیاز کی جگہ مخالفین حق کی طرح عافل ہوجائے افسوس کہ بنی اسرائیل کی داستان کا وہ حصہ'' جوفرعون سے نجات پاکر بحرقفزم عبور کرنے سے شروع ہوتا ہے' اس گمرائی سے معمور ہے۔

(۱۳) دین کے بارے ش ایک بہت بڑی گرائی ہیے کہ ''انسان' صدافت و جائی کے ساتھ اس پڑمل نہ کرتا ہو بلکہ نفس کی خواہش کے مطابق اس میں حیلہ سازی کر کے اس سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہو یہود نے سبت کے تعظیم کی خلاف ورزی میں بھی کیا، وہ سبت شروع ہونے سے پہلے، رات میں سمندر کے کنار ہے گر ہے کھود لیتے اور شیح کوسبت کے دن مجھلیاں پانی کے بہاؤ سے اس میں آ جا تیں تھیں اور پھر شام کوان کوا ٹھالا سے پہلے، رات میں سمندر کے کنار ہے گر ہے کھود لیتے اور شیح کوسبت کے دن مجھلیاں پانی کے بہاؤ سے اس میں آ جا تیں تھیں اور پھر شام کوان کوا ٹھالا سے اور کہتے ہم نے سبت کی کوئی تو ہیں نہیں کی مگر خدا کے عذاب نے ان کو بتلا دیا کہ دین میں حیلہ سازی کس قدرخوفا کے جرم ہے۔

(۱۵) کوئی حق کوقبول کرے یا نہ کرے تق کے داعی کا فرض ہے کہ وہ موعظمت حق سے باز ندرہے چٹانچے سبت کی ہے جرمتی پران ہی میں سے بعض الل حق نے ان کو سمجھایا تو بعض اہل حق نے بید کہا کہ بید ماننے والے نہیں ہیں ان کا سمجھایا ہے کا رہے گر پختہ

کارداعیان تی نے جواب دیا"معند مقدرة الی ربکم و لعلهم یتقون" (قیامت میں خدا کے سامنے ہم معذرت تو کر سیس سے کے ہم تی ک تبلیغ برابرادا کرتے رہے اور ہم کوغیب کا کیاعلم ،کیا عجب ہے کہ یہ پر ہیزگار بن جائیں۔؟)

(۱۲) کی قوم پر جابر وظالم حکمران کا مسلط ہوتا اس حکمران کی عنداللہ مقبولیت وسرفرازی کی دلیل نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا ایک عذاب ہے جو حکوم قوم کی برعملیوں کی پاداش عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے مگر حکوم قوم کی فرانیت پر جابر طاقت کا اس قد رغلبہ چھا جاتا ہے کہ وہ اس کی قبر مانیت کو ظالم حکمران پر خدا کی رحمت اور اس کے اعمال کا انعام بچھنے گئی ہے چنا نچے فرعون اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ جس میں حضرت موئی علیہ السلام بنی اسرائیل کوفرعون کو سے نجات دلانے کیلئے ان کو ابھار ااور انہوں نے قدم قدم پر حضرت موئی علیہ السلام سے اپنی شکا تیوں اور مصر میں غلا مانہ خوشحال زندگی بسر کرنے کی وو بارہ تمناؤں کا اظہار کیا اس کیلئے شاہد عدل ہے قرآن عزیز نے اس حقیقت کو اس مجراندا نداز میں بیان کیا ہے "واف تساف کر ویا وہ سالم کی اور سرش سے باز ندآئے تو) وہ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کر ہے گا جو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب میں جنلار کھیں گے

(۱)۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکتی حدے تجاوز کرگئی تو حضرت موی علیہ السلام نے خدا تھا کی ۔ خدایا اب ان بدکر داروں کو اس کی سرکتی اور بدعملی کی سر اوے کہ یہ کی طرح راہ راست پرنیس آتے گر جب بھی حضرت موئی علیہ السلام کی دعا کی استجابت کا وقت آتا اور خدا کے عذاب کی علامتیں شروع ہو تیس تب فورا فرعون اور اس کی قوم حضرت موئی علیہ السلام ہے کہتی اگر اس مرتبہ یے عذاب ہم پر سے دفع ہو گیا تو ہم ضرور تیری بات مان لیس کے اور جب وہ دفع ہو جاتا تو پھر بدستور تمر داور سرکشی کرنے لگتے اس طرح ایک عرصہ تک ان کو مہلت ملتی رہی اور جب کسی طرح کے روی سے بازند آئے تو آخر کارعذاب الی نے اچا تک ان کو آلیا اور ہمیشہ کے لیے ان کو نیست و تا بود کر مہلت ملتی رہی اور جب کسی طرح سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو مہلت ملتی رہی طرح سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو مہلت ملتی رہی طرح سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کو مہلت ملتی رہی گر جب وہ کسی طرح بازند آئے تو خدا کے عذاب نے ان کا خاتمہ کردیا۔

ہاورامم ، ضیہ کے ای تشم کے دوسرے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ جب کوئی تو م یا جماعت بدکر داری اورسرکٹی میں مبتلا ہوتی ہے تو خدا کا قانون میہ ہے کہ ان کوفوراً ہی گردنت میں نہیں لیا جا تا ہے بلکہ بندر تنج مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائے اب سمجھ میں آ جائے اور اصلاح حال کر لے لیکن جب وہ آ ماد واصلاح نہیں ہوتی اور ان کی سرکشی و بدعملی ایک خاص صد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر خدا کی گردنت کا سخت پنجہ

ان کو پکڑ لیتا ہے اور بے یارومددگارفنا کے کھاٹ اتر جاتے ہیں

(۱۸)۔ ''کی بہتی کے لیے بھی وہ نبی یارسول ہی کیوں نہ ہو' پیمناسپ نہیں کہ وہ یہ دعوی کرے کہ جھے ہوا عالم کا نئات بیں کوئی نہیں بلکداس کوخدا کے علم کے سپر دکر دیتا بہتر ہے کیونکہ فوق کل ذک علم علیم اس کا ارشاد عالی ہے حضرت موی علیہ السلام نے جلیل القدر رسول و پنج براور جامع صفات و کمالات ہونے کے بعد جب بیٹر ہ یہ کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو خدا نے ان کوت بیہ کی اور خصر عدیہ اسلام سے ملاقات کرا کے بیہ بتلایا کہ ان صفات کمال کے باوجود علم اللی کے اسراراس قدر بے عایت و بنہایت ہیں کہ ان جس سے چندامور کواس نے ماک بررگ بستی پر ظام کریا تو حضرت مولی علیہ السلام ان تکویتی اسرار کو بچھنے سے قاصر رہے۔

(19) ۔ پیروان ملت اسلامیہ کے لیے "غلامی" بہت بڑی لعنت اور خدا کا بہت بڑا نفضب ہے اور اس پر قائع ہوجانا تو یا عذاب النی اور لعنت خداوندی پر تناعت کرنے ہے مرادف ہے بہی وجہ ہے کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے فرعون کودعوت تن دیتے ہوئے پہلامطالبہ سے کیا کہ بنی اسرائیل کواپنی غلامی ہے آزاد کردے تا کہ وہ میرے ساتھ ہوکر آزادانہ تو حدید النی کے پرستاررہ سکیں اور ان کی فرہبی زندگی کے کی شعبہ بیلی جا برانہ اور کا فرانہ اقتدار حائل شرہ سکے۔ وقال صوصنی یفوعون انبی دسول من دب المعالمین ، حقیق علی ان الا الحق قد جنت کہ ببینة من دبکہ فارسل معی بنی اسرائیل ، (اعراف) (اور موئی نے کہا: اے فرعون! بیلی اقدول علی مالات کے پروردگار کا بیجا ہوا اپنی ہوں میرے لئے کی طرح زیبانیں کہ القد پرخی اور بیج کے علاوہ پھواور کہوں بلاشہ بیلی تہارے لئے تمہارے لئے تمہارے پوردگار کے پاس سے دلیل اور اشاہ لا یا ہوں پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے ۔ "فاتی فرعون فقو لا انارسول رب العلمين تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور اشاہ لا یا ہوں کی پاس جا واور کہو کہ جانوں کے پروردگار کے بیلی درورگار کے بیلی موردگار کے بیلی موردگار کے بیلی ہوردگار کے بیلی موردگار کا میرانی کو بیلی اور اپنی موردگار کے بیٹے بروردگار ان موردگار کے بیلی موردگار کے بیلی ہوردگار کے بیلی موردگار کے بیلی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کی بیلی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کی سے بعن ہوردگار کیلی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کیار کے بیلی ہوردگار کی ہوردگار کے بیلی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کیار کیار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگی ہوردگی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کیار کی ہوردگار کیار کی ہوردگار کی ہوردگی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار کی ہوردگار ک

سورہ شعراء کی بیآ یت تو اس مسئلہ کی اہمیت کواس درجہ فرنج ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدراوراولوالعزم پنیمبر کی بعثت کی غرض وغایت ہی ہیتھی کہ انبیاء کیبیم السلام کے مشہور غانواز ہبنی اسرائیل کوفرعون کے جابرانہ اور کافرانہ اقتدار کی غلامی ہے آزاد کرائیں اور نیجات ولائیں۔

نیز سورہ اعراف کی آیات کو اگر غائر نظر مطالعہ کی اجائے تو وہاں بھی یہی حقیقت نمایاں ہے اس لئے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کے دربار ہیں اول اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر خدا کی جانب سے رشد و ہدایت کی دعوت دیے اور آیات بینات کی جانب میذول کراتے ہوئے اپنی بحثت کا مال اور نتیجہ یہی بیان فرماتے ہیں" فار سل معی بنی اسوائیل" پس بنی اسرائیل کو (اپنی غلامی سے نجات دے کر) میرے ساتھ کردے۔

پھریہ بات بھی توجہ کے لاکل ہے کہ دعوئے نبوت ورسالت کے بعدا گر چہ عرصۂ دراز تک حضرت موکی علیہ السلام کا قیام مصر میں رہا تا ہم بنی اسرائیل پراس وقت تک قانون ہدایت ( تو رات ) نہیں اثر اجب ان کوفرعون کی غلامی سے نجات نہیں لگئی اور وہ ظالماندا قتد ار کے پنجہ استبدا دے نجات پاکرارضِ مقدس کی طرف واپس نہیں گئے۔ فاعتبر وا یا اولی الابصاد .

## باب التسترفى الغسل عندالناس

(لوگول بی نہاتے وفت بردہ کرنا)

(۲۷۳) حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالک عن ابي النضر مولى عمر ابن عبيدالله ان ابامرة مولى الدي عبيدالله ان ابامرة مولى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم عام الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل و فاطمة تستره فقال من هذه فقلت انا ام هاني.

(٣٤٣) حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما اصابه ثم مسح بيده على الحائط او الارض ثم توضاوضوءة للصلوة غير رجليه ثم افاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه تابعه ابو عوانة و ابن فضيل في الستر.

یر و به میں اس میں میں بعد اللہ کے مولی ابوم و نے بتایا کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب کو یہ کہتے سنا کہ میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آپٹسل کررہے ہیں اور فاطمہ نے پر دہ کررکھا ہے حضور میں تے یہ جے ایہ جھالیہ

کون ہے میں نے عرض کی کہ میں ام بانی ہوں۔

تر جمہ اکا: حضرت میمونڈ نے فرہ یا کہ میں نے جب بنی کریم علیاتی عشارت کررہے تھے آپ کا پردہ کیا تھا تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے بھردا ہے ہاتھ سے سے ہائیں پر پانی بہایا اور شرم گاہ دھوئی اور جو پچھاس میں لگ گیا تھا اسے دھویا بھر ہاتھ کوز مین پر یادیوار پررگز کر دھویا بھر نماز کی طرح وضوکیا پاؤں کے علاوہ اپنے بدن پر پانی بہایا اوراس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کودھویا اس حدیث کی متابعت ابو عوانہ اور ابن فغیل نے ستر کے ذکر کے ساتھ کی ہے۔

تشری : باب سابق میں امام بخاری نے الگ اور تنبائسل کرنے کا تھکم بتلایاتھا یہاں دومروں کے باب میں دومروں کی موجودگی میں شسل کا شری طریقہ بتلایا کو ایسے وقت تستر ضروری ہے بہی شری حافظ ابن مجراور حقق بینی وغیرہ نے بھی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ مناسب بھی دونوں بابوں کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مقصد امام بخاری ہیں ہے کہ دوسروں کی موجودگی میں عسل کرنا ہوتو آٹر اور پر دہ کر کے شمل کرسکتا ہے غرض تستر تو فضا میں بھی مطلوب ہے اگر چہ کپڑے یا کم از کم خط ہی ہے ہواور اگر وہاں کسی کے گزر نے کا خطرہ نہ وہ تو ایسانہ کرنے میں بھی حرج نہیں ہے ای طرح جمام و شمل خانہ ہیں بھی نظے ہو کر خسل کرنا درست ہے۔

حضرت شيخ الحديث كي توجيه

آپ نے (لامع الدراری اا۔ ا) میں والاوجہ عند هذا العبد الضعیف الح ہے بتلایا کداس ترجمہ ثانی کوش ایجاب تسر عندالناس نہیں ہے کیونکہ وہ تو معروف بات تھی اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خسل کے ساتھ مخصوص تھی لہذا وجہ یہ ہے کہ امام بخ رک بدن کے اعلیٰ حصہ کے تسترکی افضلیت بتلا تا چاہتے ہیں لینی دوسروں کی موجودگی ہیں خسل از ارکے ساتھ تو ہونا ہی چاہیے ساتھ ہی اعلیٰ حصہ ہم کو مستور کر نامز یدفضیات ہے جس پر روایات باب ولالت کر رہی ہیں کہ ن میں مطلق سترکالفضظ ہے لینی حضورانور علی ہے کے پورے جسم مبارک کا تستر محتمل ہے نصف کا بھی محتمل ہے دوسری کو دوسروں سے بردہ ہیں کیا گیالیکن یہ تو جیداس لیضعیف ہے کہ جس طرح پورے جسم مبارک کا تستر محتمل ہے نصف کا بھی محتمل ہے دوسری

دونوں باب کا مقابلہ ای کو مقتصیٰ ہے کہ پہلے تہائٹ کرنا عربانا کا جواز بتلایا تو دوسروں ہیں اوروں کی موجودگی کے وقت تستر بتلایا گیا اورا گروہ پہلے باب کے اندرضمنا ثابت ہوگیا تھا تو بیان واجب کیلئے دوسرا باب لا نازیادہ من سب ہے بنسبت اس کے کہا مرواجب کوتو ضمنا مان بیا جائے اور شالبا ای لیے شار مین سے سے بیٹند پیدائہیں کیا۔ وائٹ تعالیٰ اعلم واحست قل بیٹندہ ہونا واجب ہے لہذا جس طرح ایک فا کمدہ چلیا ہے: محقق بینی نے لکھا کہ صدیہ الباب ہے معلوم ہوا کوشل کے وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونا واجب ہے لہذا جس طرح ایک شخص اپنے قائل سرجہ کو دوسروں پر بیضرورت فاہم نہیں کرسکا ای طرح دوسروں کو بھی جو رئبیں کہ دہ کس کے قائل سرجہ کو دوسروں پر بیضرورت فاہم نہیں کرسکا ای طرح دوسروں کو بھی جو رئبیں کہ دہ کس کے قائل سرجہ کم کو بیضرورت و یکھیں۔

اس لیے ابن بطال نے ائمہ کے فتو کی کا اس مسئلہ پر انفاق کیا ہے کہ جو شخص جمام میں بغیر تہد کے واضل ہوگا اس کی شہادت تبول نہ ہو گا اس کی شہادت تبول نہ ہو گا اس کی شہادت تبول نہ ہو گا اس کی اس شہادت کو بھی سا قطار سے کہ واضل ہوگا اس کی شہادت تبول نہ ہو گا اس کی اس شہادت کو بھی سا قطار سے کہ دائر تبدا تا رکر حوض میں انزا اور ایوں کی اس تبدر سے کی اس شہادت کو بھی سا قطار سے کہ دروان کے اور یہوں کا ایک میں اس کو معذور قر اردیتے ہیں کہ ای تو بیا کہ دروان کے اس شہادت کو بھی اس امر پر بھی اجماع ہے کہ مردا پی یہوں کا اور یہوں کا سے شال کہ ساتھ میں ان کے درمیان کیٹرے وقت جس سالہ میں کہ اس میں ہو کہ کا معذور قول کے ساتھ کے دروان کے درمیان کیٹرے وقت جس کہ اس کی اس شہادت کو بھی اس امر پر بھی اجماع ہے کہ مردا پی یہوں کا اور یہوں اپنے شور کی ساتھ کی کہ مردا تی جس کہ مورتوں کے ساتھ کی کہ مردا تھی کے دروں کی کے دروں کی دروں کی دروں کی کو دروں کی کو دروں کی کہ دروں کی کو دروں کی کہ دروں کی کو دروں کی کہ دروں کی کو دروں کی کو دروں کی کو دروں کی کو دروں کی کی دروں کی کو دروں کو دروں کی دو کی کو دروں کی کو دروں کو کو دروں کو دروں کی کو دروں کی کو د

## باب اذا احتملت المرأة

## (جب عورت كواحتلام مو)

(٢٧٥) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة عن الم المومنين انها قالت جأت ام سليم امراة ابي طلحه الى رسول الله صلى عليه وسلم فقالت با رسول الله ان الله لا يستحيى من الحق هل على المراء ة من غسل اذا هي احتملت فقال رسول الله نقيظ نعم اذا راء ت الماء.

تر جمہ: حضرت ام المونین ام سلمٹ نے فرمایا کہ ام سلیم ابوطلحہ کی بیوی رسول انڈیولیٹ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ امتد تعالی حق بات سے حیا نہیں کرتا۔ کیا عورت پربھی جبکہ اسے احتدام ہونسل واجب ہوجا تا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہاں اگر پانی و کھے۔

تشری نے: حدیث الباب سے بیہ تلا نا ہے کہ مرد کی طرح عورت کوبھی احتلام ہوتا ہے بینی ہجائت خواب جماع کی حالت دیجہ اور اس صورت میں اگر بیداری کے بعد کیڑے پرمنی کا اثر معلوم ہوتو عسل واجب ہوجا تا ہے ، بیدواقعہ مختلف طرق ومتون کے ساتھ لقل ہوا ہے جن کی تفصیل ہے الباری اور اس سے زیادہ عمد قالقاری میں فہکور ہے

علامہ ابن عبدالبر نے فرمایاس ہے معلوم ہوا کہ سب عورتوں کواحتلام نہیں ہوتا اور اس لیے حضرت عائشہ اور حضرت امسلمہ نے اس کو اور جا اور جیب ساسم بھاتھ اور پھر یہ کہ بعض مردوں کو بھی احتلام نہیں ہوتا تو عورتوں بیں اس کا کم بیا ناور ہونا قرین عقل بھی ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار واستعجاب کو ان کی صغرت پر بھی محمول کیا گیا ہے اور اس وجہ ہے بھی کہ وہ حضور اکرم عیائے کے ساتھ رہتی تھیں اور آپ بی کے پاس ان کو زمانہ چیش آتا تھا۔ یعنی حضور علیائے ہے قبل وفات ان کو کوئی طویل مفارقت پیش نہیں آئی ای وجہ ہے آپ کی زندگی میں وہ احتمام سے واقف نہ ہوئی ہوں گی کیونکہ اس کو اکثر عورتیں اور مرد بھی جب بی جانتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ رہنے کے بعد کسی طویل مدت کے احتمام کی کیونکہ اس کو اکٹر عورتیں اور مرد بھی جب بی جانتے ہیں کہ وہ ایک ساتھ رہنے کے بعد کسی طویل مدت کے لیے جدا ہوں لیکن پہلی تو جیدزیا وہ اس ہے اس لیے کہ حضرت ام سمہ شے بھی انکار استخباب منقول ہے جبکہ وہ بڑی عمر کی تھیں اور اپنے

پہلے شوہرے بعد وفات جدار ہیں۔ پھرانہوں نے اس کو جانے کے باوجود حضرت عائش کی طرح کیسےا ٹکارکیا ؟ اس سے یہی ہات منتم ہوتی ہے کہ بعض عورتوں کو بغیر حالت بیداری کے جماع کے انزال ہوتا ہی نہیں (عمد قالقاری ۲۵۵)

محقق عینی اور حافظ ابن حجرنے لکھا کہ اس حدیث سے اس خیال کا بھی روہوتا گیا کہ مساء مواءۃ کاخروج و بروز ہوتا ہی نہیں اور یہ کہ اس کے انزال کو صرف اس کی شہوت ہے ہی معلوم کیا جاسکتا ہے لہذااذا راء ت المعاء سے مراواذا علمت بد ہے یعنی رویت بمعنی علم ہے مینی کی درست نہیں کیونکہ کلام کو ظاہر ہی پرمحوکر نازیادہ مسجع وصواب ہے (فتح الباری ۲۲۹۔۱) وعمدہ ۱۵۵۵)

پحث و تظمر : احتلام کے بارے ہیں مر دوعورت کی مساوات کا عکم تو اوپر واضح ہو چکا ہے کہ حالت نوم ہیں ہے صورت انزال دونوں پر واجب بدہوگا خواہ وہ خواب کے اندر کچے بھی نددیکھیں عسل واجب ہوجاتا ہے ای طرح بیتھ بھی بکہ ان ہے کہ بصورت عدم انزال دونوں پر واجب نہ ہوگا خواہ وہ خواب کے اندر کچے بھی نددیکھیں تو اس البتہ حنفیہ کے یہاں ایک روایت غیراصول سے یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ اگر عورت احتلام والے خواب کو یا در کھے اور انزال اور تلذ کو بھی تو اس رفتسل واجب ہے اگر چہ کپڑے وغیرہ پر کوئی انرمنی وغیرہ کا نددیکھے اس روایت کا حوالہ انو ارائحود ۲۰ ارا میں ہے اور بدائع ۲۳ سرا میں ہے کہ این رسم نے اپنی نوا در میں ذکر کیا جب مرد کوا حتلام ہواور اس کے اصلیل سے پانی کارج نہ ہوتو اس پر عسل نہیں ہے لیکن اگر عورت جوا حتلام ہو اور پانی فلا ہر فرج تک نہ فارج ہوتب بھی اس پر عسل واجب ہے کیونکہ مکن ہے کہ پانی وہاں تک آ چکا ہواور نکل نہ سکا ہوجس طرح غیر مختون مرد کے لیے مسئلہ ہے کہ یائی قلفہ تک آ ج سے تو عسل واجب ہوجاتا ہے۔

## تفصيل مداهب معتنقيح

امام ترفدی نے باب یستید قبط ویسوی بیللا و لاید کو احتلاما میں حدیث حفرت ما نشقل کی ہے کہ جو محفی تری دیکھے اور
احتلام یادنہ ہوتو عسل کرے اور جس کواحتلام تو یادہ واور تری ندو کھے اس پر عسل نہیں حضرت امسلمہ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ اگر عورت
ایساد کھے تو اس پر بھی عسل ہے؟ ارشاد فرما یا ہال اس پر بھی ہے کیونکہ عورتیں تو مردول ہی کی طرح ہیں اس کے بعدا م مرتذی نے لکھ کہ یہی
تول بہت سے اہل علم وصحابدو تا بعین کا ہے کہ بیداری پر اگر تری دیکھی جائے تو عسل کرنا جا ہے اور یہی فد ہب سفیان واحمد کا ہے اور اجھن اہل
علم و تا بعین کا بیہے کے مسل صرف اس وقت واجب ہوگا کہ وہ تری نطفہ (منی) کی ہویہ فد جب امام شافعی و اسمح کی ہے اور اگر احتلام ہولیکن تری نددیکھی جائے تو اس پر عامدا ہل علم کے فرد کی خسل نہیں ہے۔
تری نددیکھی جائے تو اس پر عامدا ہل علم کے فرد کی خسل نہیں ہے۔

عدة القاری ۲۵ ایش اس طرح ہے ابن المنذ رنے نہا کہ مقتدرالا علم کاس امر پر اتفاق ہے کہ ایک شخص کواگرا حتفام ہواور ترکی ندد کھے تو اس پر خسل نہیں ہے، البت اس صورت میں اختلاف ہوا کہ ترکی کااثر تو دکھے گرا حتفام یا دنہ ہواں میں ایک جماعت خسل کی قائل ہے جو یہ ہیں حضرت ابن عباس عطاق معنی سعید ہن جبیر فخص الورام احم احمد نے فرمایا کہ جھے بھی خسل ہی پہند یدہ ہے بجزائش فنص کے جواندرون جم کی برودت کا مریش ہو۔ ابوالحق نے کہا واگر ترکی نطفہ کی ہوتو خسل کرے، حسن سے روایت ہے کہا گرشب میں اس کو بیوی کی طرف میلان ہوا تھا اور پھر ترک دیکھی تو خسل نہیں ہے ورنہ سل کرے گا۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا قول بھی ہے کہ جب تک اس ترکی پر صاء دافق کا لیقین نہ ہواس پر خسل نہیں ہو قبل نہ ہوتو خسل نہ ہوتو خسل کرے علامہ خطابی نے کہ ظاہر حدیث الب ب سے تو فقط ترکی و یکھنے کا وجوب معلوم ہوتا ہے خواہ اس امرکا یقین نہ بھی ہوہ وہ ہا وہ افتی ہے ہے تول ایک جماعت تا بعین کا بھی ہوادر اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جب تک یعلم نہ ہوکہ وہ ترکی ہماء دافق کی ہے خسل واجب نہیں ہے (عدہ ۲۵۰۷) کے مساحہ دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کبی ظاہر بھی ہے علم کی رائے ترب نہی بارکھن نہ اور دیکھی خواہ اس کے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کبی ظاہر بھی ہے صاحب تحقید کی رائے تیں نہ ہوادر کی واحد بہی خاہر بھی ہے حاست تو دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کہی خاہر بھی ہے صاحب تحقید کی رائے ترب نہیں ہوادر کی معتبر تھر ہوتا ہے خواہ اس کے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کہی خاہر بھی ہے صاحب تحقید کی رائے تا تھر کی دور نہ کی معتبر تھر ان کے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کہی خاہر بھی ہے صاحب تحقید کی دور ان سے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کئی خار میا کہ دور کی معتبر تھر ہواں کے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہواور کئی خار میا کہ دور کی معتبر تھر ہی معتبر تھر ان کے معتبر تھر ان کے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہوا کہ معتبر تھر ہواں کے ساتھ دفتی و شہوت ہویا نہ ہوا کہ بھر کی خار کی کی خار کی کو ان سے کہ دور کی کو ان کی کو ان کی کھیں کی کو ان کی کو کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیا کہ کو کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کو کہ کو کھیں کی کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کہ کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کہ کو کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کہ کھی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کو کھی

اوراس کے قائل امام ابوجنیفہ بھی ہیں واللہ تعالی اعلم \_ ( تخفۃ الاحوذی ۱۱۳ ـ ا)

صاحب بدائع کی تحقیق: آپ نے لکھا کہ اگر بیداری کے بعدا پی ران یا کپڑے پرتری کا اثر بہصورت ندی دیکھااوراحتلام یا دنہ ہوتو امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ ہوگا البتہ وہ تری بہصورت منی دیکھی گئی ہوتو سب کے نزدیک شسل ضروری ہوگا کے دنکہ وہ بظاہراحتلام ہی کی وجہ سے ہہصورت ودی ہوتب بھی بیسل کے واجب نہ ہونے پر بیسب متفق ہیں کہ وہ بول غلیظ کہتم ہے (بدائع ۱۳۷۷)

777

عینی کی تحقیق: علام محقق بینی نے رمز االحقائق شرح کنز الدقائق میں کھیا: اگر تری دیکھے اوراحتلام یا دند ہوتو امام اعظم امام محد کے نز دیک عسل واجب ہےامام ابو پوسف اورائمہ ثلاثہ کے نز دیکے نہیں (رمز ۲)

ملاعلی قاری کی تحقیق:علامه محدث ملاعلی قاری نے لکھا کہ اگر ندی دیکھے اور احتلام یاد نہ ہوتو امام ابو یوسف کے نزدیک اس پر عسل واجب بیں ہے (شرح نقابیدہ ا۔ ا)

اوپری تفسیل سے بیات متح ہوئی کہ مطلق تری (منی و فدی کی) دیکھنے کی صورت میں وجوب خسل کا قول ائکہ میں سے صرف امام صاحب والم م محد کا ہا ورامام احمد بھی صرف استحباب کے قائل ہیں جس کوصاحب عذر سے تم کرد سیتے ہیں اور اامام ابو بوسف وائکہ مثلاث وجوب خسل کے لیے بسلسل ماء دافق یابلل منی کی قید لگاتے ہیں۔

علامها براهيم تخعى كامذهب

آپ کی طرف بیہ بات منسوب ہوئی کہ بجورت پرخروج منی کی وجہ ہے عسل نہیں ہے بعض حضرات نے اس کوآپ کے علم وفضل پر نظر كرتے ہوئے آپ كى طرف اس قول كى نبست كومشكوك سمجمائے محروا قعديہ ہے كداس كى صحت تو غير مشتبہ ہے كەمحدث ابن ابى شيبرا يے تقد نے اس کی نقل کی ہے اس کیے اس کو وجو دِلذت انسزال مع عدم حسو وج السماء لی الفوج الطاهو پرمجمول کیاہے جوحنفیہ کی طاہری روایت کےموافق ہےاوراس کے تاویل کے بعدخروج منی کی صورت میں مرد دعورت پر وجوب عسل کا مسئلہ اجماعی بن جاتا ہے امام حمر كافر بب: اوبرك تفصيل معلوم بواكما بام اعظم كساته بي اوريبي بات آپ ك كاب لا ثار بدا المعراة ترى في المنام ها يوی الوجل" سے بھی ثابت ہوتی ہے جس میں حدیث اسلیم روایت کرے آپ نے لکھا کہائ کوہم اختیار کرتے ہیں اور یکی قول امام ابو حلیف کا ہے(كتابالآ ثار ٩٨ مطبوع مجلس علمي والمحيل كراچى)اوراس مديث كوآب نے التى سنديس بھى روايت كيا ہے جيسا كه جامع السانيد٢٦٦١) ميں ہے بلكد حسب تقريح المعراج آپ كے يهال ال مسئله ميں ظاہر الروايت ہے بھی زيادہ شدت موجود ہے درالحقار١٥٢ ـ اميل بحر ہے بحوالہ المعراج نقل ہوا کہ اگر عورت کواحتلام ہواور پانی ظاہر فرج تک بھی نہ خارج ہو، تب بھی امام محر کے نز دیک اس پڑسل واجب ہے حالا نکہ ظاہر الروایة ہم الی حالت میں عسل کا وجوب نہیں ہے، کیونکہ فرج ظاہر تک اس کا خروج شرط وجوب ہےاورای پرفتو کی ہے (معارف اسن ۱۵۰۳) مظ**ی کا از الہ**: یہاں بیامرقابل ذکر ہے کہ العرف شذی اور قیض الباری میں الی عبارت درج ہوگئ ہے کہاں ہے مام محمد کا ندہب ومسلک سیجے طور پر متعین کرنے میں خلطی ہو تکتی ہے لہذا اس کو منبط وقل کی غلطی سمجھنا جا ہے جیسا کہ اس کی طرف محترم علامہ بنوری دام مصلحم نے بھی اشارہ کیا ہے۔ حدیثی افادہ جمعتی بنی نے مدیث الباب کے متعدد ومختلف طرق روایت کی تفسیل کی ہے اور پھرمختلف الفاظ ومتون حدیث کو بھی ذکر کیا ہے اور چونکہ بعض احادیث سے حصرت عاکشہ کا بیان کر دہ قصہ معلوم ہوتا ہے بعض ہے حصرت امسلمہ کا اس لیے اس کی تحقیقی اس طرح ذکر ک ہے: قاضی عیاض نے کہا کہ اصل قصد حضرت امسلمہ کا ہے حضرت عائشہ کانبیں ہے علامدا بن عبد البرنے محدث دہلوی ہے دونوں کی تصبح لقل کی ہےامام ابوداؤ دینے روایت زہری عن عائشہ کی تقویت بتلائی علامہ نو وی نے احتمال ذکر کیا کہ دونوں ہی نے امسلیم پرنگیر کی ہوگی حافظ

نے اسکوجع حسن کہا ہے اہ مسلم نے چونکداس قصد کوحضرت اس ہے بھی نقل کیا ہے اس لئے ممکن ہے کہ انہوں نے اس حدیث کوام سیم لیا ہو یا کہا جائے کہ بیقصد حضرت انس ام سلمہ اور حضرت عائشہ ہی کی موجود گی میں پیش آیا ہو، (ذکرہ فی شرح المبذب کما فی الفتح)

اس کے بعد حافظ نے یہ بھی لکھا کہ بظاہر حضرت انس اصل قصد کے وقت موجود ندیتھے بلکہ انہوں نے اپنی وائد ہوام سیم ہےاس قصد کو لیا ہے جبیبا کہ اس کیطر ف مسلم کی حدیث انس اشار ہ بھی کر رہی ہے جس طرح امام احمد نے اس قصد کوحدیث این عمر ہے بھی روایت کیہ ہے اور بظاہر حضرت ابن عمر نے بھی امسلیم وغیرہ ہے لیا ہوگا ( (عمدة القاری ۲-۵۲ فٹخ الباری ۲۲۸۱)

منداحد بسلم ترندی شریف کی روایت میں حضرت ام سلمہ کے حضرت ام سلیم کے لیے بیالفاظ مروی بیں فیصند النساء یا ام سلیم
(اے ام سلیم! تم نے حضور سلیفی ہے ایسا سوال کر کے ساری عورتوں کورسوا کر دیا) اسکا مطلب حافظ نے لکھا کہ ایسی باتوں کو (فرط حیاشرم کے باعث مردوں سے چھپانا چاہیے تھا کیونکہ اس سے ان کی مردوں کی طرف غیر معمولی میلان وخوا بش طاہر ہوتی ہے تب ہی تو احتلام کی فوہت آتی ہے (فتح الباری ۲۲۸۸)

فا كده علميد: حفرت ام سيم نے بطوراستوب صفور عليہ الله عام كيا تفاو هل يكون ذلك؟ كيا احتلام اور خروج منى مورتول كو بھى مكتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرما يان عمر! فسمن ان يكون الشبه ان هاء الوجل غليظ ابيض و هاء المر أة و قيق اصفر فمن ايهما علا او سبق يكون هنه الشبه (مسلم) بال! ايبا موتا ہو ورنه بچهال ميں مال كى مثابہت كية آتى؟ مردكا يائى گاڑھا سفيد اور اور عورت كارتي دُرد موتا ہواور دونول ميں جس كا او پر ہوجائے اى كى شابهت زيرد آتى ئے ''

حضرت علامہ عثاثی نے لکھا: علامہ طِبیؒ نے فرمایا کہ حضور عَنْطِیّتُہ کا بیار شادم رد کی طرح عورت کے لیے نمی ہونے پردلیل ہےاوراس پر بھی کہ بچید ونوں کے نطفہ سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ اگر صرف مرد کے نطفہ سے ہوتا تو عورت کی شاہت اس میں نہ آتی۔ مرقاۃ میں دوسرے حضرات سے دوسرے طریقہ پراستدل ل فرمواہا اور علامہ نو وی نے کہا کہ جب عورت کے لیے نمی کا وجود ثبوت ہے قواسکا انزال وفر دج بھی ممکن ہے آگر جدوہ نا در ہے (فتح الملیم ۲۲۱)

حافظ نے میر محی تو ضبح کی کہ سبقت علی مت مذکیروتا نبیث ہے اورعلوعلا مت شبہ ہیں فتح الملہم ۲۲ سم۔ ۱)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اطباء عورت میں وجود منی کے بارے میں مختلف میں تاہم وہ اس امر پر شفق ہیں اس میں علوق وحس کی صلاحیت رکھنے والا پانی ضرور موجود ہے واللہ تعالی اعلم۔

# باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس

# (جنبی کا پسینه اورمسلمان نجس نہیں ہوتا)

(٣٤٦) حدثنا على ابن عبدالله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد حدثنا بكير بن ابى رافع عن ابى هريره ان النبى صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه وهو حنب فانخلست منه فذهبت فاغتسلت ثم جماء فقال ابن كنت يا ايا هريره ؟ قال كنت جنبا فكرهت أن اجالسك ونا على غيرطهارة قال سبحان الله ان المومن لا ينجس.

مرجمہ: حضرت ابو ہر برڈ نے بتلایا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم علیہ ہے ان کی مدا قات ہوگئی اس وقت ابو ہر برڈ جنابت کی حالت میں تھے کہااس لئے میں آ ہستہ نے نظر بچ کر چلا گیاا ورٹسل کر کے واپس آیا تو رسول اللہ علیہ نے دریا فت فر مایا: ابو ہر بردہ ا کہاں جیے گئے تھے؟ عرض کیا: میں جنابت کی حالت میں تھا اس لیے میں نے آپ کے ساتھ بغیر خسل بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا آپ نے ارشاد فر مایا سجان اللہ مومن ہر گزنجس نہیں ہوسکتا۔

تشریک: شرح النه بین ہے کہ حدیث انی جریرہ فدکورہ ہے جواز مصافی جنبی اور جواز نخالطت وافتد طاتا بت ہوتا ہے اور بی فدہب جمہور علاء امت کا ہے اوروہ سب جنبی وحاکضہ کے پینے کی طہ رت پر شفق ہیں اور اس حدیث ہے جنبی کے لیے تا خیر شسل کا جواز بھی مفہوم ہوا اور یہ بھی کہ وہ شسل ہے قبل اپنی حوائج و ضروریات ہیں مشخول ہوسکتا ہے کذائی المرقاق) اورامام بخاری نے بھی اس حدیث سے طہارہ عرق جنبی پر استدلال کیا ہے کیونکہ جنابت کی وجہ ہے اس کا بدن نجس و چلید نہیں ہوجا تالہذابدن سے نگلے وال پینے بھی نجس نہ ہوگا (تخفة الاحوذی ۱۱۱۱۔۱) استدلال کیا ہے کیونکہ جنابت کی وجہ ہے اس کا بدن نجس و چلید نہیں ہوجا تالہذابدن سے نگلے وال پینے بھی نجس نہ ہوگا (تخفة الاحوذی ۱۱۱۔۱) اہم ترفدی نے حدیث الباب کوعنوان 'نباب ما جاء نی مصافحۃ البحب' کے تحت نکالا ہے کیونکہ دوسر سے روایت اسیم رہ ٹی میں '' ہے تھا تھا ہے کہ مناتھ چاتی رہا تا آس کہ آ پ سیالیت بیدی فیمشیت معہ حتیٰ قعد ''مروی ہے (بیعن حضور عیات نے میرا ہاتھ پکڑی یا اور ہیں آ پ علیت کے ساتھ چاتی رہا تا آس کہ آ پ سیالیت بیٹھ گئے ) بیروایت بخاری کے اگلے باب ص ۲۵٪ پر آ رہی ہے ،البذا امام ترفدی کا استدلال درست ہے۔

کھٹ ونظر: حافظ نے لکھا کہ حضور علی ہے کارش و' ان المؤمن لا بخس' کے مفہوم (کالف) ہے بعض اہل الفظ ہرنے کا فرکونس العین قرار دیا ہے اوراس نظر یہ کی تا تیر قول باری تعالی ' انسما الممشو کون نبجس" سے حصل کی ہے، جمہور علماء امت نے حدیث کا جواب دیا ہے کہ مراد ہہے ، موس نبی ستوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اس سے اس کا اعضاء طاہر ہوتے ہیں اور مشرک چونکہ ان سے بچنے کا عادی نہیں ہوتا اس لئے وہ نجس ہوتا ہے، اور آیت کا جواب یہ دیا ہے کہ اس میں مشرکوں کی خرابی اعتقاد بندائی گئی ہے تا کہ اس سے اجتناب کیا جائے ، پھر جمہور کی بڑی دلیل ہے کہ الل کتاب عورتوں سے نکاح جائز کیا گیا ہے ، ظاہر ہے کہ نکاح کے بعد ان سے مفہ جعت واختلاط بھی ہوگا اور ان حجمور کی بڑی دلیل ہے کہ ان کتاب عورتوں سے نکاح واض طور سے دھونے کا حکم شریعت نے کہیں نہیں دیا ہے ) اور شسل جنابت بھی جس طرح کے پیدنہ سے بھائی میں ہوتا ہے، اس طرح کا فرہ کتا ہیں ہوا کہ کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں کیا گیا، اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی زندہ آدی نجس العین نہیں ہوتا ہے، اس طرح کا فرہ کتا ہیں کوئی فرق نہیں کیا گیا، اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی زندہ آدی نجس العین نہیں ہوتا ہے ، ای طرح نواں میں کوئی فرق نہیں ہے ، علامہ قرطی نے شرح المسلم باب البخائز میں بھی بیات لکھ دی ہو کہ اس می میں کی طرح نواں میں کوئی فرق نہیں ہے ، علامہ تیا کہ المی کام کریں گے ، ان شائدتھائی (فتح ۲۱۹ تا )

#### محقق عینی کےارشاوات

فرمایا: پہلی بات جس کے لئے امام بخاری نے باب با ندھاہے کہ ثابت ہوتی ہے کہ موٹن نجیں (پید) نہیں ہوتا، اور وہ طاہر ہی ہوتا ہے خواہ جنی یا محدث بھی ہوجائے ، اور وہ بحالت حیات دینوی بھی پاک ہوار بعد موت بھی ، اور ای طرح اس کا جھوٹا، لعاب ، پینہ، اور وہ کھ کے آنسو بھی پاک بین، البتدام شافعی سے میت کے بارے بیل دو قول بیں ، جن بیل زیادہ میں کا فرک میسب چزیں بھی شرعاً پاک بیں ، البتدام شافعی سے میت کے بارے بیل دو قول بیں ، جن بیل زیادہ میں کا قول ہاں بخاری نے اپنی میں حضرت این عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم " میتا" ذکر کیا ہے اور حاکم نے متدرک بیل موصول اس کوروایت کیا ہے :عن ابن عباس قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم " لا تنجسوا موتا کم فان المسلم لا ینجس حیا و لا میتا" قال صحیح علی شرطهما و لم یخوجاہ . (اپنم مردول کونجس نہم میں ہونکہ مینی ہوتا ، نزندگی بیل اور ندم نے کے بعد) ... این المنذ رنے کہا ، کوام الل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جنبی کا پیند پاک ہے وہ دونول کے ندہب ہے ، اور ان

ال الله الما فظ سے اس نسبت براستغراب و کیر گزر چک ہے۔ اس لئے قرطبی کاریول می نہیں ہے واللہ اعلم 'مؤلف'

اسی طرح غسالہ کا فرکے بارے میں امام صاحب سے نجاست کی روایت ہے (بدائع ص ۲۸ے ج۱) وہاں بھی یہی وجہ بیان ہوئی ہے کہا کثر اس کے بدن پرنجاست حقیق ہوتی ہےاس لئے اگر اس کی طب رت کا یقین ہو، ،مثلا اس طرح کہ ابھی فوری غسل کے بعدوہ کنویں ہیں اتر جائے تو اس کنویں کا یانی یاک ہی رہے گا۔

217

بیزندہ کفار کا حال کے اور مردہ کا فرکا عسالہ نجس ہی ہوگا ، اگر چہاس کے بدن کی کوئی حقیق نبوست بھی اس عسالہ بیس شامل نہ ہو، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ امام بخاری بدن کا فرکن نبوست کے قائل ہیں اور امام ، لک کی طرف بھی الی ہی نسبت ہوئی ہے، حسن بھری نے بھی اس کوا ختیار کیا ہے ، لہٰ ذاان کے قول پراگر کوئی کا فرومشرک یانی میں ہاتھ ڈال دے گا تو وہ پانی نجس ہوجائے گا گویاوہ ان کے نزد یک خنز برسے بھی بدر ہے ، جس کا جموٹا ایک روایت میں امام مالک کے یہاں یاک ہے۔

عامداال علم کے زدیک چونگ کفارومشرکین کے اجسام نجس نہیں ہیں اس لئے جب تک ان کے بدن پرکوئی نجاست نہ گئی ہوان کو پاک ہی سمجھا جائے گا اور "انسما المسلسر محون نجس" میں اعتقادی ومعنوی نجاست مراد ہے، اعیان وابدان کی نہیں، اسی لئے حضورا کرم اللہ نے ایک قیدی کومجد کے اندرستون سے باندرو یا تھا، اور اہل کتاب کا کھانا بھی مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا ہے (کذانی المجموع مع ۲۵ ج۲)

## نجس كي تحقيق اور پهلا جواب

لفظ نجس باب سمع کامصدرہاور نجاستہ باب کرم ہے ہے ، بمعنی گندہ ویلید ہونا ، ای ہے کس چیز کونجس ، نجس ، نجس اور نجس کہا جاتا ہے اور جمع انجاس آتی ہے (قاموس) محقق عینی نے ابن سیدہ سے نقل کیا ہے کہ نجس نینوں حرکات کے ساتھ ہر پلید چیز کیلئے بولا جاتا ہے اور آوی کے لئے بھی رجل نجس کہا جاتا ہے ، جب اس کے ساتھ کوئی پلیدی لگ جائے (عمدہ ۲۵ ع)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل نفت میں نجس اس کو کہتے ہیں جوبذاتہ نجس و پلید ہو، جیسے انسان کا بول و ہراز، وہ چیز نہیں جس کو نجاست لگ جائے ، اس لئے نجس کا اطلاق نجس کپڑے پر مناسب نہیں ، بلکہ اس کو بیٹ سے ، کیونکہ اہل نفت صرف اس چیز کونجس کہیں گے جوان کے نز دیک طبعاً گندی و پلید ہوا ورجس کوفقہا و کی اصطلاح میں نجس کہا جانے لگا ہے، وہ اہل نفت کے لحاظ ہے انگ ہے، اس لئے اللہ خت نے اس کے لئے کوئی لفظ وضع نہیں کیا ، اور فقہا واس کے نہ ہونے سے نجس کے لفظ ہی میں معنوی توسع کرنے پر مجبور ہوئے کہ اس کو نجس وونوں ہی میں استعمال کرنے گئے۔

ال تنقیح کے بعد حضرت ابن عمال کی روایت "ان المعومن لاینجس حیا و میتا" کے منی واضح ہو گئے اوراس کا مرفوع ہوتا معلول ہے،علامہ میں الراہیم الوزیر نے بھی لکھا کہ اس کا اطلاق موسل پرحقیقتانہ ہوسکتا ہے نہ کازا (اگر چینی مجاز مشکل ہے) یہ فاضل زیدی ہیں اوران کے یہاں اہل

سنت کی مروبیاه دیث بھی جمت ہیں،حافظ ابن تجرنے انگوروایت حدیث کی اجازت بھی دی ہے۔ (حافظ ابن تجر<sup>ل</sup>نے بھی موقو فاان ہی کوتر جیج دی ہے )

#### حدیث سے دوسراجواب

حضرت شاه صاحب نے فرمایا، پہنے بتلا چکا ہوں کہ حدیث "ان المسماء طھور لاینجس شیء "کوشخ ابن ہمام نے الف الام عہد کا ہے کرخاص ، پانی پرجمول کیا ہے، اورامام طحاوی نے بھی اس کو "کسما ذعمتم " کے ساتھ مقید کیا ہے، جیسا کہ سور ہرہ بیس مقید کیا ہے، اس تحقیق کا حاصل ہیہ کہ دہ پانی نجاست پڑنے ہے ہی بخس نہیں ہوا کیونکہ افراح اج نجاست اور کنویں سے پانی ٹکال دیئے کے دیے ہے اس کی پاکی ہو سکتی ہے، گویا بتلایا کہ کنووں کے پانی نجس نہیں ہوجاتے کہ پاک نہ ہو کیسی بلکہ تبجس ہوج تے ہیں کہ ان کو پاک کی جاسکتا ہے، مگر چونکہ فقہ ہیں نجس کا اطلاق مجس پر بہ کشرت ہوا ہے، اس لئے یہ فرق کی بات ذہول ہیں پڑگئی، یک صورت حدیث "المؤمن لاینجس " ہیں ہی ہے کہ یہ بتلانا ہے اطلاق مجس پر بہ کشرت ہوا ہے، اس لئے یہ فرق کی بات ذہول ہیں پڑگئی، یک صورت حدیث "المؤمن لاینجس" ہیں ہی ہے کہ یہ بتلانا ہے۔ اطلاق مجس پر بہ کشرت ہوا ہے، اس لئے یہ فرق کی بات ذہول ہیں پڑگئی، یک صورت حدیث" المؤمن لاینجس " ہیں ہی ہے کہ یہ بتلانا ہے کہ یہ بتلانا ہے۔

(بقیہ حاشیہ سنجیں بقد) اور بقول حضرت شاہ صاحب کے ان کی دفت نظر کا بھی آئینہ دار ہیں ، ٹی جگہ انہوں نے امام اعظم کی طرف سے بے جانقد کرنے والوں کا وفاع بھی خوب کیا ہے اور امام صاحب کی محد ثایندہ مجتمد انہ جلالت قد رکونریاں کیا ہے۔

قا بل القد بات: گربمین ان کی پیخین ہے گری ہوئی بات ضرور کھنگی کہ انہوں نے تنقیح ارافظار میں لکھ دیا ، تمروی عبید خفظ وا تقان میں امام الدہ نفذ کے تم مرتبہ ندر کھتے تھے، حالا فکد عمر و بن عبید کو تمرو بان کی میز وک الحدیث ، صاحب بدعت کہا ، یکی بن سیعد نے بھی روایت کے بعداس کور ک کروی تھا، یکی وعبد الرحمن اس ہے رو ، یت نہ بیتے تھے، ابوحاتم نے متروک کو بیٹ کہ ، شائی نے لیس شک کہ ، اور بیتے تھے، ابوحاتم نے متروک کو بیٹ کہ ، شائی نے لیس شک تھے ہوا ، امام احمد نے لیس باہل ان یعجد ث عدہ کہا ، ابن معین نے لیس شک کہ ، اور ووسرے حضرات نے جمو فی حدیثیں بیان کرنے کا بھی افزام سگا ، بوری تفصیل تہذیب سے کہ تاعی میں ہے ۔ آخر میں ساجی کا تول تقل کیا کہ بوری تفصیل تہذیب سے کہ تاعی میں ہے ۔ آخر میں ساجی کا تول تقل کیا کہ بحرو بن عبید کے مثالب (برائیاں) کہاں تک بیان ہوں ، بہت کمی داستان ہے دوراس کی روایت کردہ حدیثیں روایت الل البیت سے مطابقت ومشابہت نہیں رکھتیں۔

این حین نے کہا کہ پہلے وہ اہل ورع وعیادت میں سے تنے پھر بدل گئے اور مع آپ س تھیوں کے حسن کی مجس ترک کردی ، پھر وہ سب معتز رہ کہا نے اور عمر وہن عبید سب سب میں کذب بہت بہت زیادہ ہے۔
عمر وہن عبید سب سب سب کام وطون بہت بہت زیادہ ہے۔
ام اعظم کا ذکر خیر : غالبًا ان ہی سب مطاعن ومثاب کی وجہ ہے ، م ابودا وُ د نے فر مایا تھ کہ ' اوم ابوطیف آیک ہزار عمر و بن عبید جیسوں ہے بہتر ہیں ' (تہذیب معل کا ذکر خیر : غالبًا ان ہی سب مطاعن ومثاب کی وجہ ہے ، م ابودا وُ د نے فر مایا تھ کہ ' اوم ابوطیف آیک ہزار عمر و بن عبید جیسوں ہے بہتر ہیں ' (تہذیب معل کے خاری حالت میں محقق ابن ابوزیرا ایما فی کہ کہ کہ کورہ پولا جملہ کی قیمت معلوم!! اور غلطی وخط ہے معصوم کون ہے؟ آپ کا پورا نام عز الدین محمد بن ابراہیم بن ابراہیم بن ابراہیم معلوم کون ہے؟ آپ کا پورا نام عز الدین محمد بن ابراہیم بن ابراہیم معلوم کون ہے؟ آپ کا پورا نام عز الدین محمد بن ابراہیم بن ا

لى حافظ في بالمست (بخاري م ١٧) وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا و لا مينا" پرتك سعيد بن منمور في اس كوبواسط ابن عباس المسلم لا ينجس حيا و لامينا، اس كا اناديج بيدد قطني بيس مرنوعاً بحي مروى به اوراى كي حاكم في موصولاً روايت كياب "لا تستجسوا موتاكم فان المعوم فيس ينجس حيا و لامينا، اس كي اساديج بين منصور كي طرح موتوفي بي مراي المراي على المراي على المراي المراي بين المراي الموسول المراي المراي المراي المرايك المنافل المرايك المنطق المراي ا

یہ سرواہ ابنیاری کا مرجع بظاہر لا تسجمہ والحدیث ہے جو بنی ری بٹس اس جگہتیں ہے، دوسرے لانسجمہ والحدیث کی روایت مصنف ہے مرفوعاً قرار وینا درست نبیس بلکہ حسب تحقیق حافظ موقو فائی ہے جیب کہ و پرؤ کر ہواہے اور حضرت شاہ صحب نے بھی اس کی رفع کومعموں فر ، یا ، اس متام کی مزید تحقیق ہوتواجیما ہے۔ واللّٰدالمونی ''مؤنف''

سل الموقع برفيض البارى الا التحاسط ۱۹ الل خطاعبارت بوگيا ہے ميے ال طرح ہے ہے وسية و رعليه السلام "السفو من الا يسجس" اما تو ريخالي" اسما المعشو كون نسجسس فاعم ال في اللية حكمين الح بم نے اوپر حضرت شاه صدب كي تقرير كونج واضح كرديا ہے، چونكما ال فتم كا خطاع برت اور ضيور تقريرور سين او بام واغلاط به كثرت بوت بين اس سے آئندہ طباعت فيض البرى، انوار البرى كى روشن ميں جونى جا ہيے، تاكم اس كافائدہ زيادہ اور سيح مستحكم بحى بور والتدائموافق والميسر "مؤلف" کے موثن کے اعضاء وجوارح اور بدن پلیدونجس نہیں ہوجاتا بلکہ نجاست حقیقی یا تھی لگنے سے وہ متبحس (نجاست والا) ہوجاتا ہے اور جوشل وغیرہ سے پاک ہوسکتا ہے یابیہ کے جیسے ہوا بیانجس نہیں ہوجاتا کہ اس کے ساتھ ملنا جلنا مصافی کرنا ساتھ کھانا کھانا وغیرہ ترک کر دو کیونکہ اس کی نجاست عارضی وتھی اور قابل زوال ہے بینی و ذاتی نہیں جوزائل نہ ہوسکے۔

## آیت قرآنی کاجواب

فرمایا آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے ایک نجاست مشرکین دوسری مجدحرام میں ان کے داخلہ کی حرمت و ممانعت اول کے بارے میں نداہب کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے بعض حفرات نے اس کو نجاست عین پر محمول کیا ہے اور بعض نے نجاست معنوی واعتقادی پر، پہلے حضرات کوتو یہ کہنا ہی چاہیا کہ فرند مجدحرام میں داخل ہوسکتا ہے نہ کسی دوسری مجد میں کیونکہ ان کے نزدیک وہ آیت کے پہلے جملہ کی مخصرات کوتو یہ کہنا ہی نے اس کا یہ جواب دیا کہا سے روحے نہیں اوپر کربن العربی مالکی نے اس کا یہ جواب دیا کہا سے واقعات ممانعت کے سال سے قبل کے جیں بھر یہ کہ آیت آگر چہ مجدحرام کی تخصیص ہے کیاں تعلیل کی وجہ سے تھم عام ہو گیا یعنی نجس ہونے کی وجہ سے تھم تمام مساجد کے لیے کیسال ہو گیا

شافعیہ سے نجاست مشرک کے بارے میں تصریحات نہیں ملتیں تاہم مسجد حرام میں داخلہ کو وہ بھی حرام کہتے ہیں اور دوسری سب مساجد میں سب جائز کہتے ہیں مالکیہ کی طرح تھم ممانعت کو عام نہیں کرتے

#### جامع صغيروسير كبير كافرق

حنفیہ شرک ونجی العین نہیں مانتے اور جامع صغیرام محدیث ہے کہ وہ مجد حزام اور دوسری مساجد میں واض ہوسکتا ہے گر''سیر کہیں' امام محدین فاہر نص قرآنی کے موافق بھی ہے کہ مجد حزام میں امارے زویک بھی واخل نہیں ہوسکتا اور ہم آک کو معتمد مائے ہیں کیونکہ بیام محدی آخری تصنیف ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے مشکلات القرآن کا 19-1) میں آیت انسما السمنسسر کو ن نجس پرتح بر فر ما یا غالبا ظاہر مسئد سیر کہیر کا درست ہے جامع صغیر کانہیں اور مشرکین میں نجاست علاوہ اعتقادی شرکی نجاست کے بھی ضرور ہے آگر چداس بارے میں عندالضرورت مشخیٰ

تغیر مظہری ایمائی آیت انسما المصفر کون مجس کے تحت اکھا کہ حنیہ کنزدیک افرکادخول مجرحرام جائز ہے البذادومری مساجد میں بطریق اولی جائز ہوگائی ہے معلوم ہوا کہ حنفید کا مسلک خود حنفید نے بھی اوردومروں نے غلط اللّی ہے درندان کا اور شافعہ کا طک متحد ہے کیونکہ 'میر کبیر' امام مجمد میں جو حسب خفیق حضرت شاہ صاحب وعلامہ کورگی امام محمد کی تصانیف میں سے ہاور جامع صغیر سے بعد کی ہے اس میں ہے کہ مجدحرام میں حنفید کے فرمشرک کا دخول نا جائز ہے واللہ تعالی اللم (مولف)

صورتیں موجود ہیں اوراسی لیے اسلام لانے کے بعد کا فرومشرک پر عنسل داجب ہوتا ہے۔ ( کم فی الروض من اسلام عمر ) اور کا فرومشرک کنویں میں گرجا کمیں تو کنویں کا پانی بھی نکالا جائے گا ( کما فی روالبخارعن ابی صنیفہ )اس کے ساتھ ہی بیجی مانٹا پڑے گا کہ ان کی نجاست ایسی بھی نہیں کہ زمین اس سے نجس ہوجائے ( کمافی حدیث تقیف عندالطحاوی) نیز رید کھم فسلا یسفسو ہوا السمسجد الحوام ای کے ساتھ خاص ہے اگر چہ علت عام ہے کیونکہ کفارسب مساجد پراپنا دعویٰ واستحقاق نہ جتلاتے تھے بلکہ صرف مسجد حرام کے دعوے دار تھے جس ہے انکو محروم وممنوع کر دیا گیاا ورجج وعمرہ ہے روک دیا گیا کہ ان کونجاست نفر وشرک کے ساتھ حج وعمرہ کا کوئی حق نہیں اوراس کے حکم کی تختی کومبالغہ سے بیان کیا گیا کہ مجدحرام کے قریب بھی نہ ہوسکیل گے اگر چہ مقصد خاص تھا بعنی صرف نج وعمرہ سے رو کنا تا ہم حضرت شاہ صاحب نے نکھا کہ میں اس تھم کوغرض ومقصد نہ کور پر مقصود ومحد و زنبیں مجھتا بلکہ درمیانی صورت خیال کرتا ہوں ( کہ جج وعمر ہ کے ساتھ دخول مسجد حرام ہے بھی روك ديئے كئے۔) الخ علامدكور ى نے بلوغ الا مانى في سيرة الا مام محربن الحسن الشيباني ٢٣٠ ميں لكھا كه ام محدى تصانيف ميں جو بطريق شہرت وتوائر منقول ہوئی ہیں وہ جھے ہیں مبسوط جامع صغیر جامع کبیر زیادات سیرصغیر سیر کبیران ہی کوظا ہرالروایة فی الهذ ہب کہا جاتا ہے باقی کتب فقہیہ غیرظا ہرالروایہ کہلاتی ہیں کیونکہ بطریق آحاد منقول ہوئی ہیں ان چھ کتابوں میں سیر کبیر'' امام محمہ'' کی اواخر مولفات میں ہے ہے جس کی عظمت وقد رمعروف ہے اس کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہوگیا تھا تا کہ مجاہدین دولت عثانیہ کوا حکام جہاد پراس ہے پوری بصیرت حاصل ہو سکے اور یہ کتاب شرح سزھسی کے ساتھ دائر ۃ المعارف حیدر آبادے چاروں جلدوں میں شائع ہو چکی ہے' الخ لمح فکر رہیں: مہال یفصیل اس لیے بھی دی گئے ہے کہ فقہ نفی کے اوائل واواخر کے فیصلوں پر پوری نظر ہونا ضروری ہے اور جمارے حضرت شاہ صحب حنی مسائل میں اس امر کی بڑی جیمان بین کیا کرتے تھے کہ کون سے مسائل حنفیہ زیادہ معتمد ہیں ای لیے وہ فقہاء حنفیہ کے بیان کردہ بہت ہی چی اسناد ليه وي مسائل يركزي نظركيا كرتے منظرى كبعض مسائل ميں جب ان كوبياطمينان موجاتاتھا كدبنسبت نقها وحنفيد كووسر عضرات في امام اعظم وغيره سے زيادہ سے و پخت کا چیش کی ہے تو اس کوتر جے و يا کرتے تھے مثلاً مسئلہ تھے ثمار بل و بدوالصلاح بيں وقت درس بخاری شريف فرمايہ ہما ہے میں ہے کہ اگر کتے ثمار بلاطلاق کردی اور بعد کوٹرک ثمار علی الاشجاری اجازت دیدی تو مشتری کے لیے بچسوں کی بردھوٹری حلال ہے، کیکن شامی نے قید لگادی کہ پیرجب ہی ہے کہ عقد کے اندرترک نہ مشروط ہواور نہ معروف بین الناس ہو۔ورنہ معروف کالمشر وط ہوگا میرے نزدیک شامی کی تفصیل مذکور مخار نہیں ہے اور معروف کالمشر وط نہوگا لیعنی مجاول کی بردھوتری مشتری کیلئے طبیب ہوگ ۔ ابن ہمام نے بھی بدافصل حلال کہا ہے اور جب میں نے فآدى تيبيه بسام ابوصنيف كأنقل ديمسي تو يورااطمينان موكيا كه شامي كالفصيل غير مخارب ادرمعروف كالمشر وطوالي بات نا قابل النفات بـ انوارالباری کی اہمیت

۳۳.

ہم نے جوانوارالباری میں حضرت شاہ صاحب کے نہایت احتیاط کے ساتھ خصوصی افادات نقل کرنے کا التزام کیا ہے اوراس طرح دوسرے حضرات محققین ومحدثین کی نقول قیمه عالیہ کی کھوج والاش میں سر کھیانے کی دردسری مول لی ہے اس کا مقصد وحید بیہے کہ امت کے سامنے تکھرے ہوئے حقائق وعلوم آ جا کیں اورعلوم نبوت کی شرح لبلور حرف آ خرآ شکار ہوجائے اس غرض ہے اکثر اوقات بحث بہت زیادہ لبی بھی ہوجاتی ہے مگرامید ہے کہ ناظرین انوارالباری اسکوقدر کی نظرہے دیکھیں سے اور اہل علم ونظراتکویز ھاکرا ہے مفیداصلاحی مشورول

ہے بھی احقر کومستنفید کرتے رہیں سے وہم الا جرعنداللہ۔

کے افسوس آ جکل کل علما وامت اورمفتیان دین مثین میں شاؤ و نا درہی کو لک کتب فلہ ہرالروایت کا مطاعہ کرنے والا لیے گا جوان کے تقدم و تاخر پر بھی نظرر کھے اورقبل وبعد کے فیصلہ کا مواز نہ کرے اور فقہاء کے بیان کردہ مسائل کواحادیث وآٹاراورا توال سلف کی روشنی میں جانبے والا تواس وقت شاید ہی کوئی ہو پھر فقہا و حنفیہ کے ورجات علم وتحقیق برجمی نظر رکھنی پجو کم اہم نہیں ہے جس کی طرف مصرت شاہ صاحب کے اشارات ملتے ہیں۔

## نجاست كافرعندالحنفيه

حضرت شاہ صاحب کی عبارت مشکلات القرآن ہے او پر درج ہوئی ہیں یہاں درس بخاری کے وقت آپ نے مزید فرمایا ہماری کتب حفیہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کفارومشرکیین کی نجاست ابدان کو نجاست شرک کے سوا درجہ دیا ہے بدائع میں امام ابو حفیفہ سے روایت موجود ہے کہ کویں میں کافرگر جائے اورزند ونکل آئے تب بھی سارا پانی نکالا جائے گا کتاب الذخیرہ میں بھی کتاب الصلو ہا تھے میں سے یہ مسئلفل ہوا ہے اس مارح کافر کے اسلام لانے پر مسل کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بھی کتب فقہ ختی میں وجوب کا قول موجود ہے فرض حنفیہ کے یہاں بھی کفار کی مناس سے ایس سے دیں گے۔ بہاں بھی کفار کی میں سے دیا وہ کافر کے اسلام لانے پر مسل کا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے بھی کتب فقہ ختی میں وجوب کا قول موجود ہے فرض حنفیہ کے یہاں بھی کفار کی خواست شرک سے ذیادہ کا ضرور موجود ہے لیکن بیصود قائم کرنی دشوار جی کہ کہاں تک اس کا اجراء کرتے ہے جا کیں گیاور کہاں پر دوک دیں گے۔

## حضرت شاه صاحب تكاصول شحقيق

گہری نظر سے حضرت شاہ صاحب کی شان تحقیق در یسری کولو ظار کھینے تو اندازہ ہوگا کہ آپ نے مقد مین ومتاخرین کے علوم وتحقیقات کی جہاں بین کی ،اوران کے درجات کی تعیین کر کے ایک نہا ہے عظیم الشان علی باب کا افتتاح فر مایا تھا، اوراگرائی طریقہ کو اپنایا جا تا تو بے نہایت علوم نبوت کے بٹ کھل جاتے ہیں ،گرصد ہزارافسوں!! ہوایہ کہ حضرت شاہ صاحب کے بعد نا قابل ذکر اسبب کے تحت بری تیزی ہے مہی رجعت فہر کی شروع ہوگئی،اورا نے مال تک گرگئی کہ بعض چوٹی کے مداری عربیہ کشن الحدیث بھی (جوتو فیل مطالعہ ہے تحروم ہیں) برے نخر سے میک میں موسروں کی تحقیقات دیکھنے اور بیان کرنے کی ضرورت نہیں والی اللہ المشکی ۔ یہ کہد دیتے ہیں کہ ہم نے چونکہ بہت تعوثری مدت کے اندر علم کا غیر معمولی و حیرت انگیز عروج و نزول دیکھا ہاں لئے بھی بھی چند کلمات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ،جن کی وجہ سے بعض حضرات کو ہم ہے شکایت بھی ہوتی ہے ،لین

من آنچيشرط بلاغ است بالوي كويم لوخواد از منم پندكير ، خواه مال

#### مشهور جواب اوراشكال

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا"السما السمشو کون نجس" کا جواب جوصاحب کشاف وصاص و فیرہ نے ویا ہے کہ مراہ نجاست شرک ہے اورای کی وجہ سے ان کو ترب مہر حرام اور تج وجم و فیرہ و سے روکا گیا ہے اس بیں میر سے نزدیک بیا شکال ہے کہ لفظ قرآن کا ترک اکشاف غرض و مقصود کے بعد بھی اس طور سے نہیں ہوسکتا ، کہاں کا کوئی تھم واثر بھی باتی شدر ہے، البتداس تم کا توسع احادی بھی ہوسکتا ہے ، کیونکہ ان کی روایت بالمحنی عام ہوگی تھی ، قرآن مجید بی ایسا توسع احتیار کرنا و شوار ہے ، فصوصاً ایک صورت بیں کہ آیت کے چند جملوں بیں باہم کھی مناسب و تعلق موجود ہوجی یہاں دولوں جملوں بیں ہے، کہ پہلے جملے بین کفار کا نجس ہونا خاہم کیا گیا اور دوسر سے بین قرب مجدحرام سے روکا گیا مان دولوں جملوں بیں باہم کھی میں اور ان کی تو ترج میں کا اثر تھم نہ کور پر نہایت نمایاں ہاں کے بین نے دوایت اسی میں توسع ہوسکتا ہے اوراس کی دولوں جملا ہو کہ بیات کہ مان دولوں بیا گیا ہے میں باہم کھی میں باہم کی میں بار تو دیا ہو ہائی ہاں باہم کھی کی میں بار تو بال میں بھی کی دوبہ دوب کا قول مناسب ہوگا واللہ تھی گا وار انسان کا دار انسلوم دی بند کیر کھر تھی کی دوبہ دوب کا قول مناسب ہوگا واللہ تھی فاری دار انسلوم دی بند

احکام بین نہیں ہیں، اس کئے ان کوند لفظ شامل ہوتا ہے اور نہ وہ عمر کے تحت آتے ہیں، لہٰ ذااب نب ست شرک پر بھی محد ود کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کو بے تکلف نبح است معروضہ پر محمول کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود نہی وہمانعت کو صرف مجد حرام سک محد ود کرنے ہیں بھی کوئی مضا کقہ نہ ہوگا ، اس کئے کہ عموم تھم فی الافراو عموم تھم فی الامکنہ کو ستاز منہیں (جس سے ساری مساجد اس کے تحت آجا کیں گیا ۔ عموم افراد تو می ہے: اس سے رہے معلوم ہوا کہ نظر یہ عموم تھم فی الافراد کا توی ہا ورعموم فی الامکنہ وغیرہ کا ضعیف اور اس کئے اس کا انکار بھی کیا گیا ہے۔

ر ہوروں ہے، ن سے بین سور ہوا تہ سربیا و ہم ان مردہ وں ہور و ہاں ماسید ویروہ ہیں ہور ت سے من ان ان ان ان ان ان ا این رشد کا جواب: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: اشکال فدکور کا جواب ابن رشد نے بید دیا ہے کہ مشرکین پرنجس کا اطلاق بطور فدمت کے ہوا ہے، لینی حق تعالی نے ان کی فدمت میں مبالغہ کر کے ان کو بمنز لدا نجاس قر اردیا ہے نہ بید کہ وہ هیفتة انجاس ہیں۔

عاصل اجوبہ: آخریں چارجواب یجامخصراً کلھے جاتے ہیں(۱) نجاست سے مرادنجاست شرک ہے، گراس میں لفظ کو غیر معروف منی پر محمول کرنا پڑے گا، کیونکہ معروف تو نبوست متعارفہ ہے، جس سے طبائع کو تنفر ہو، دوسرے جواز دخول کے مسئلہ میں اشکاں ہوگا چونکہ عدم قرب کا تعم صرتے موجود ہے، تیسرے اس کا دبط فقد خفی کے ان مسائل ہے نہ ہوگا جن ہے نجات شرک پر مزید نبوست ( لیعنی نجاست ابدان ) کا بھی ثبوت ماتا ہے، البت اگر روایات جامع صغیر کو اختیار وتر جج ہوتو یہ جواب سے ہوسکتا ہے۔

(۲) مراد نمی و ممانعت قرب سے جج وعمرہ کوروک ہے جھٹ دخول نہیں اس جواب میں بداشکال ہے کہ اس سے تعبیر قرآنی کو یکسرنظرانداز کرنا پڑتا ہے، جس کسی طرح جائز وموز و سنہیں ، خصوصاً جبکہ آیت کے دونوں جملوں میں داضح مناسبت اتعنق موجود ہے، کیونکہ تھم نجاست بنا رہاہے کہ غرض شارع مطلقاً دخول کورو کنا ہے صرف جج وعمرہ سے روکنا نہیں ہے۔ (۳) لفظ نجس فدمت کے طور پر بولا گیا ہے اور جولفظ فدمت یا مدح کے لئے بولا جاتا ہے اس میں لفظی رعایت نہیں ہوتی ، بلکہ صرف معنی ومقصود کا لحاظ ہوتا ہے بہذا یہاں نجس حقیق کے احکام مرتب نہیں ہول سے رکھی تنہیں ہول سے جبیا کے دوایت 'سیر کبیر' میں ہے۔ گے (۲) مراد نجاست سے معنی متعارف ہی ہیں اور ممانعت دخول مسجد حرام سے بھی تنہیں ہے جبیا کے دوایت 'سیر کبیر' میں ہے۔

## سجان الله كالحل استعال

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرہ یا بمنظومہ ابن و بہان ہے معلوم ہوتا ہے کدا سے کلی ت کا استدہ ی غیر موضوع مواقع میں درست نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے کٹر یہاں تعجب کے سئے ہو۔ گیر اس کہتا ہوں کہ ایسا ہے کٹر یہاں تعجب کے سئے ہو۔ گیر اس کے غیر درست ہونے کا فیصلہ کل نظر ہے۔
گئے اس کے غیر درست ہونے کا فیصلہ کل نظر ہے۔

#### باب الجنب يخرج ويمشى في السوق وغيره. وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم اظفاره ويحلق راسه وان لم يتوضاء

(جنبی با ہرنگل سکتا ہے آور ہازار وغیرہ جا سکتا ہے ، اور عطاء نے کہا کہ جنبی پچھنے لگواسکتا ہے ، ناخن تر شواسکتا ہے اور سرمنڈوا سکتا ہے۔اگر چہوضو بھی نہ کمیا ہو)

(٢٧٧) حدثينا عبد الاعلى بن حماد قال ثنا يزيد بن ذريع حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسآته في الليلة الواحدة وله يومنذ تسع نسوة (٢٤٨) حدثنا عياش قال حدثنا عبدالاعلى قال ثنا حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فاتيت الوحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال اين كنت يا ابا هريرة ؟ فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا يمحس

تر جمہ کے 12: حضرت انس بن ما نک نے بیان کیا کہ نبی کریم اپنی تمام از واج مطہرات کے پاس ایک ہی رات میں تشریف لے گئے اس وقت آ پ تلفظہ کے نکاح میں نو بیبیال تھیں۔

تر جمد کہ کا: حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میری ملاقات رسول اللہ علیہ ہوئی، اس دفت میں جنبی تھا، آپ علیہ نے میراہاتھ کرلیا اور میں آپ علیہ کے ساتھ چنے لگا، آخر آپ علیہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں آہتہ ہائے گھر آیا اور شل کر کے حاضر خدمت ہوا، آپ علیہ انجی بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ نے دریافت فر مایا کہ ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے میں نے واقعہ بیان کیا آپ ایک تھے نے فر مایا سجان اللہ مومن نجس نہیں ہوتا۔

تشری : پہلی حدیث ہے معلوم ہوا کوشل جنابت سے قبل چنے پھرنے کی ممانعت نہیں ، کیونکہ خود آپ پھانے ہے ہے کابت ہے کہ آپ پہلی خدیث ہے معلوم ہوا کوشل جنابت شریف لے گئے ، فلا ہرہے کہ از واج مطہرات کی کے بیوت اگر چرقریب قریب تھے ، گرا کیک گھرے دوسرے گھریں جانا تو ہوا ، جس سے جواز خروج وشی کا ثبوت ہوا ، ای سے ترجمۃ الب کی مطابقت بھی ہوگئی ، اگر چہ بازار میں جانے کا ثبوت نہیں ہوا تا ہم قیاس کر کے وقت ضرورت میں اس کا جواز بھی منہوم ہوتا ہے ، لیکن امام بخاری اس سے زیادہ توسخ کرنا چا ہے جیں ، جس کے لئے وغیرہ کا مجمل لفظ بڑھا کر وضاحت کے لئے آگے عطاء کا قول بھی تر جمہ کا جزو بنایا ہے ، دوسری حدیث میں اس المعقومین لا بندھس سے جموم ہے بھی اپنے عام دعوے کے لئے ثبوت مہیا کیا ہے ، بیدونوں حدیثیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔
میں ''ان المعقومین لا بندھس سے عموم ہے بھی اپنے عام دعوے کے لئے ثبوت مہیا کیا ہے ، بیدونوں حدیثیں پہلے بھی گزر پھی ہیں۔
پچٹ و نظر نے فلام کہ امام بخاری نے عطاء کا اثر اپنے عام مسلک جواز شاغل الجب بغیر شسل پر استدلال کیلئے پیش کیا ہے ، یعنی جنبی خسل سے قبل ہرشغل میں لگ سکتا ہے ، مگر اس بارے میں عطاء کا خلاف دوسرے حصرات نے کیا ہے جب کہ این ابی شیبہ نے حس بھری وضوء کومتے ہے قرارد سے تھے (فتح میلات) )

ال معلوم ہوا کہ حسن بھری وغیرہ وضویا عسل ہے آبل بحالت جنابت دوسرے کاموں میں مشغول ہونے کو پسندنہ کرتے تھے یا مکروہ سمجھتے تھے بُقق مینی نے لکھا:۔ یہ آول خروج و شمی فی السوق کا اگر چہ فقہاء کا ہے مگر ابن الی شیبہ نے حضرت کی ، حضرت عائشہ حضرت ابن محر ، حضرت میں مشداد بن اوس سعید بن المسیب ، مجاہد ، ابن سیرین ، زہری ، مجمد بن علی بختی سے اور محدث بیری نے سعد بن الی وقاص ، عبداللہ بن محر و ، ابن عباس ، عطوء و حسن سے بھی نقل کیا ہے بیرب ، محالت جنابت کے دند کھاتے تھے ، نگھر سے نگلتے تھے ، تا آ ککہ وضونہ کر لیتے تھے۔ (عمد می ۱۲ ن ۲۲)

#### حضرت شاه ولى الله كاارشاد

آپ نے جے القد "بہاب ما بہاح للجنب و المحدث و ما لابباح فیما" ص ۱۸ جا بیل کھا کہ جس کورات میں جنابت ناحق مورائ ہے۔ اس کے لئے حضور علی کے نام ارشاد فرمایا کہ وضوکر و اورش م کا ہ کو دھولوا ور پھر سوجا وَا بھی کہتا ہوں کہ جنابت چونکہ فرشتوں کی صفات وطیا کع کے منافی ہے اور وہ ہمر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں ، اس لئے مومن کے لئے حق تو لی کو بھی پند ہوا کہ وہ بحالت جنابت بول ہی آزادی و لا پر واہی سے اپنی حوائج ، نوم واکل وغیرہ میں مشغول نہ ہو، اور طہارت کبری (عنسل) نہ کر سکے تو کم از کم طہارت صغری (وضو) ہی کر لے کہونکہ فی الجملہ طہارت کا حصول و ولوں ہی سے حاصل ہوجا تا ہے ، اگر چہشار ع نے ان و ولوں کو جدا جدا صدقوں پر تقیم کر دیا ہے۔ افا و ق الا نور " دعرت شاہ صاحب نے فر ما یا جنبی کے لئے بل النوم طہارت مستحب ہے ، جیس کہ امام اعظم وامام محمد سے مروی ہے اور امام طحاوی نے امام ابو یوسف سے لا ہامس ہتر سے انقی کیا ہے ، لیکن وہ بھی خلاف او ٹی ہونے پر دائی ہے ، لہٰذا اس مسئلہ میں تینوں اتھ کا کوئی اختلاف میرے نز دیک نہیں ہے اور وجوب طہارت کا قول صرف واؤ وظاہری کا ہے۔

معانی لاآ ثاراورموطاً امام ما لک میں معفرت ابن عمر سے بیجی مروی ہے کہ جنبی کے لئے قبل النوم ناقص الوضو بھی کافی ہے اور ابن الی شیبہ نے اپنے مصنف میں بہ سند تو می مرفوعار وابت کیا ہے کہ جنبی اگر سونے ہے پہلے وضونہ کرے تو تیم ہی کرلے (العرف الشذی ص ۱۲) پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت شاہ صاحب وضوء غیر مفروض کی جگہ تیم کے جواز کوتر جے دیتے تھے فتند کو واندینفع لک واللہ الموفق و المعیسو.

#### حافظابن تيميه كامسلك

آ پ نے بھی امام بخاری کی طرح توسع کیا ہے اور نکھا ہے کہ جنبی کے لئے حلق راس اور قص ظفر و شارب وغیرہ میں کوئی کراہت نہیں ہے اور نداس کی کراہت پرکوئی دلیل شرعی موجود ہے۔ ( فآوی ص ۳۳ ج ۱ )

طبی نقط نظر اراقم الحروف عرض کرتا ہے کہ طلق شعروقص اظافیر کی تصریح کراہت فقہائے حنفیہ نے غالبًا اس لئے بھی کی ہے کہ بیامور بحالت جنابت مفزصحت بیں جسم میں ان کا تناول بھی شرعا نا پہند یدہ ہے غرض انکیل و ندوم اور مشسی فسی الاسسواق وغیرہ کے کاظ سے احتجام ،طلق راس اورتقلیم اظفار وغیرہ امور میں ظاہری باطنی مفزتیں دونوں جمع ہوگئی ہیں ،اس لئے بحالت جنابت ان سب اُمور سے اجتناب کا التزام داغتناء کرنا جا ہیں۔وارتد الموفق۔

انقیاض فاطرکاموجب ہوتے ہیں، اور ای طرح سر اور واڑھی کے پراگندہ بال مجی ہیں اور ان امورکی اہمیت بچھنے کے لئے اطباء کی تصریحات کی طرف رجوع کرتا ہے ہے،
انقیاض فاطرکاموجب ہوتے ہیں، اور ای طرح سر اور واڑھی کے پراگندہ بال مجی ہیں اور ان امورکی اہمیت بچھنے کے لئے اطباء کی تصریحات کی طرف رجوع کرتا ہے ہے،
جن سے معلوم ہوگا کہ بہت سے جاری عوارض ہجزن قلب اور زوال شاؤکا سبب ہوتے ہیں، الخ معلوم ہوا کہ بھی نقط نظر کو بھی نظر انداز ندکرتا ہو ہے، واللہ توائی اعلم ۔۔
طبی نقط نظر سے معنرت کی مثال ایس ہی ہے جسے مشہور طبیب ابن ماسویہ نے لکھا کدا حتمام کے بعد اگر خسل ندکر ہے، اور اس حالت میں اپنی ہوگ ہے۔
جس کر لے توال سے بچہ پاگل یا مخبوط الحواس پیدا ہوگا (العب النو کی لابن قیم میں ۱۹۲۸) ایسے ہی بحالت جنابت حسلتی رامی و تقلیم اظفار کے بھی نقصانات
ہو کتے جس (حفظ نا اللہ منہ)

سے معجے مسلم'' باب خصال الفطر قا' میں ہے کہ داوی حدیث معصب نے کہ میں دسویں چیز بھوں گیا ، شاید وہ مضمضہ ہوگی اس پر قامنی نے کہا کہ شاید وہ البیان شد ، خصصت ختان ہوگی ، جس کا ذکر پہلی حدیث الباب پانچے خصال قطرت کے اندر ہوا ہے۔ اور یہی بات زیادہ بہتر ہے دانتد بھم ( انتخ اسم میں ۱۲ سم ج ۱ )

#### قياس وآثار حجابه

افسوس کے خات ہوں کے خات ہیں تیاس نے اگراپے کی مسلک کو نابت کرنے کیلئے قیاس سے کام لیا تھا تو ہے گل، اور مجروسی '' کھنے کا التزام کرنے کے ساتھ آ ٹارسحا بہ کو بھی تراجم ابواب ہیں اپنے مسلک کی تائید ہیں تو جگہ دے دی گئی، لیکن دوسر مسلک کے تائیدی آ ٹار کونظر انداز کردیا گیا، جیسے او پر کی بحث ہیں صرف عطاء کا قول اپنے مسلک کی سندہی چیش کردیا گیا اور دوسر سے کتنے ہی صحابہ کے خالف آ ٹار واقوال کوذکر سے محروم کردیا گیا، اس موقع پر کہنا پڑتا ہے کہ محد شین حنید نے اس سلسلہ ہیں جس وسعت قلب ونظر کا جبوت دیا ہے وہ دوسر و اقوال کوذکر سے محروم کردیا گیا، اس موقع پر کہنا پڑتا ہے کہ محد شین وغیرہ جبال کی مسئلہ ہیں احادیث و آ ٹار جمع کرتے ہیں، تو بارتعصب، تمام ہیں بہت کم ہے، اہم طحادی، محدث جمال الدین زیلعی محقق بینی وغیرہ جبال کی مسئلہ ہیں احادیث و آ ٹار برجمع کرتے ہیں، تو بارتعصب، تمام خداب حقہ کے دلائل ایک جگہ ترویے ہیں، کاش! ای روش کو ہمارے دوسرے اکا برامام بخاری، حافظ این تجراور حافظ این تیمید و فیرہ بھی افتیار کرتے تو اس سے امت کو فیج عظیم ہوتا و لیکن لار اد لقضائه و لا نقول الا ما یوضی به دبنا، ماشاء اللہ کام و مالم یہ شاء لم یکن، والحمد فی اولا و آخوا و علے کل حال. دحمیم اللہ علیہم و حمیة واسعة.

# باب كينونة الجنب في الميت اذا توضأ قبل ان يغتسل الميت اذا توضأ قبل ان يغتسل الميت المين ا

(٢٤٩) حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن ابي سلمة قال ساء لت عائشة اكان النبي صلى لله عليه وسلم يرقد وهو جنب قالت نعم ويتوضأ.

مر جمہ: حضرت ابوسلمہ نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صنی القد تعالی عنہا ہے یو چھا کہ کیا نبی کریم علی ہے جنابت کی عالت میں محمر میں موتے تھے؟ کہاہاں!لیکن وضوء کر لیتے تھے۔

تشريح: بحالت جنابت كمريس مخبرنے كى اجازت بتلانى ہے،كينونة ،كان يكون كامصدرہ،اوراس وزن برمصدركم آتے ہيں،

(بقیہ واشیہ صفی گذشتہ) (ے) انگلیوں کے جوڑ اور دوسر سے کان، ناف، بغل دغیرہ کے ان مواضع کوصاف کرنا جن جس کے لیا اور گردو فہ دیجے ہوتا ہے (جمع بحار المانوار کی ۱۳ می ایس ہے کہ ان سب کی صفائی سخر آئی کا اہتمام وضوء کے علاوہ صفائی کے قوت رجو لیت جس بھی زیادتی ہوتی ہے (۱۰) پائی ہے استخاء کرتا (کہ پاک و و کرتا (بفتہ واراس کا اہتمام مہتر ہے اور سرروز و یا روز اندہو سکے تو نہاہت بہتر ہے کہ اس ہے علاوہ صفائی کے قوت رجو لیت جس بھی زیادتی ہوتی ہے (۱۰) پائی ہے استخاء کرتا (کہ پاک و سنتم ان کا اعلی میعاد ہوتی ہے (۱۰) پائی ہے استخاء کرتا ہے ہے۔ اس موقع پر وحقر ہے ور بہت کی گذری تیار ہوتی ہے۔ اس موقع پر وحقر نے بدائع الصنائع ، مجمع الانہم شرح ملقی الانہم ، فقر وی خیر ہو گئیرہ کر بجز عالمگیری ہے جن کے لئے صلتی داس وقتلیم اظفار و الا باحد جیسے ابواب میں اس تیم کے مسائل نہیں موادید کرتا ہے ہے۔ ان مطالعہ کرتا ہا ہے کہ مطالعہ کرتا ہا ہے۔ بھا کہ کتب عدید کا ہم کثر تیم مطالعہ کرتا ہا ہے۔ بھا دو ہا ہے کہ مطالعہ کرتا ہا ہے۔ بھا کہ کتب عدید کا ہم کثر تیم مطالعہ کرتا ہا ہے۔ بھا دو جیسے ابواب میں اس تیم کے مسائل نہیں موادید کی تیم واحد کرتا ہا ہم کا بات انقار ہی مطالعہ کرتا ہا ہم ہیاں تیم میں اس تیم کر بھر تیم مطالعہ کرتا ہا ہم کے مسائل نہیں کرتے ہو گئے گئے میں اس کی مطالعہ کرتا ہا ہم کا ہم کا ہم کشنائی کو مسائل کی تیم کر کرتا ہا ہم کے دیات کو میں اس کی میک کے دیم کا ہم کثر تیم مطالعہ کرتا ہو ہم کرتا ہا ہم کی کہ کتب فقد میں سے بہت ہے شرق احکام بیان تعصیل ہے دہ گئے ہیں۔

العرف الشذى م م ١٦١ أور متحارف السنن م ١٠٠٠ على مطنقا ولكن كميا كه جنبى كے لئے وہ سب معاملات ج ئز ہيں جوغير جنبى كے لئے جائز ہين ، بجرد وخول مسجد ، طواف وقر اءت قرآن كے، يہ بھى اختصار خل ہے ، كيونكه دوسرے افعال ومعاملات اس درجہ پس نا جائز نه سبى ، گر بہت ہے افعال كى كراہت ہے تو افكار نہيں ہو سكتا ، اور نوم وغير و سے قبل استحباب وضوء كا مسئلہ توسب كے نز ديك ہے ، جس كى غرض تخفيف مدث ہے اور لئے جنبى وغير جنبى ميں فرق بنين ہے۔

معنرت ام سلمہ میں کے حضور اکرم علی ہوات جنابت میں کوئی چیز نہ کھاتے تھے تا آنکہ وضوء کر لینے تھے (مجمع الزوا کداز طبرانی وغیرہ صلاحات) معنرت ام سلمہ میں ہے۔ حضورا کرم علی ہے سوال کیا کہ کیا آپ علی ہے بحالت جنابت کھایا؟ فرمایا! ہاں وضوء کر کے جس نے کھایا پیا ہے کیئ قراء قوصلو ہا بغیر منسل کے بیس کروں گا ( ...) معنرت میموند بنت سعد نے حضور علی ہے ہوچھا کہ کیا ہم بحالت جنابت کھا سکتے ہیں؟ فرمایا بغیر وضوء کے ندکھانا جا ہے ، عرض کیا سوسکتے ہیں؟ فرمایا بغیر وضوء کے ندکھانا جا ہے ، عرض کیا سوسکتے ہیں؟ فرمایا بغیر وضوء کے مجھوہ بھی پہندیس ، کیونکہ ڈرہے کہ موت آجائے ، اور حضرت جرائیل جنابت کی وجہ سے اس کے جنازے ہیں شرکت نہ کریں۔ ( ص ۲۵٪)

محقق عینی نے لکھ کے ذوات الیاء یس سے قو حیدود قاور طیرور قاتے ہیں اور ذوات الولویس سے کینونة کے علاوہ کیعوعة ، دیمومة ، قیدود قاتیا ہے ، محقق عینی نے مزید لکھا: کہا گیا ہے کہ امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے حدیث الی داؤد وغیرہ کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے جو حضرت علی سے مردی ہے کہ فرشتے اس گھر ہیں داخل نہیں ہوتے جس ہیں کتا، تصویر ، یا جنبی ہو ، ہیں کہتا ہوں کہ یہ بات مستجد ہے کیونکہ اس جنبی سے مرادوہ ہے وہ خسل جنابت ہیں تسائل کرتا ہو، اور خسل نہ کرنے کا عادی ہو کہ اس کی نماز بھی فوت ہو جاتی ہو، وہ جنبی مراد نہیں جس سے باوجود ارادہ واہتم م خسل کے اتفاقی طور سے تاخیر ہو جاتی ہو یا مرادوہ جنبی ہے جو خسل سے بل رفع حدث کا اہتم م وضوء ہے بھی نہ کر ہے ، کیونکہ وضوء سے بھی نہ کر ہے ، کیونکہ وضوء سے بھی دکر ہے کہ کیونکہ وضوء سے بھی درے دارادہ واہتم م خسل کے اتفاقی طور سے تاخیل اس لئے بھی ضروری ہوئی کہ حدیث الی داؤد نہ کورکی تھے ابن حبان و دکام نے کیونکہ وضوء سے بھی صدث کا ایک حصد رفع ہو جاتا ہے ، بیتا ویل اس لئے بھی ضروری ہوئی کہ حدیث الی داؤد نہ کورکی کی حدیث الی داؤد نہ کورکی تھے ابن حبان و دکام نے کیا ہو اور خی کی وجہ سے تضعیف اس لئے جبی کیورٹ کی کیورٹ سے دوروں میں ہوئی کیورٹ میں کیورٹ کی کیورٹ کی کیا ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے جبی کیا ہے اس کی تو ٹین کردی ہوئی کہ جورا میں ہوئی کیا جوروں میں ہوئی کیا ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے جبی کی کی کی وجہ سے تضعیف اس لئے جبی کیا گیا ہے اس کی تو ٹین کردی ہوئی کیا جبی دوروں میں ہوئی کی دیا ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے جبی کیا کہ جو اس کی تو ٹین کی کیا کردی ہوئی کی وجہ سے تضعیف اس لئے کیا کہ جو اس کی تو ٹین کی کی دوروں میں کیا کہ جو کیا گیا ہے اس کی تو ٹین کی کورٹ کیا کہ کیا گیا کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کیا کہ کورٹ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا گیا ہے اس کی تو ٹین کی کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا گیا ہوئی کیا کہ کیا کہ کیا گیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کورٹ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کورٹ کی کی کی کیا کہ کیا کہ کی کورٹ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کورٹ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کی کی کورٹ کی کی کورٹ کی کیا کہ کی کیا کہ کی

معزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شایدا مام بخاری نے حدیث انی داؤد مذکور کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ وہ ان کی شرط کے موافق نہ تھی ،اس لئے نہ لا سکے (اور غالبًا یہ تلا ناہے کہ وہ حدیث اس ترجمۃ الباب وحدیث الباب کے خلاف نبیس ہے کیونکہ وضوء کر لینے سے وہ عدم دخول ملائکہ والی خرابی رفع ہوجاتی ہے، لہٰذاارادہ واشار ہُ تضعیف کی ضرورت نہیں۔وابتداعلم۔

نیز فر مایا کہ جب کوئی جنبی ہوجائے اور جلد طسل نہ کرے تو شریعت نے اس کے لئے وضوء اور تیم کی اجازت دیدی ہے اور بہتیم پانی کی موجودگی میں بھی درست ہے جبیبا کہ صاحب بحرکی رائے ہے ، شامی کی رائے اس بارے میں کمزور ہے ، کیونکہ حضور عراق ہے تیم کا موجودگی میں بھی درست ہے جبیبا کہ صاحب بحرکی رائے ہے ، شامی کی رائے اس بارے میں کمزور ہے ، کیونکہ حضور عراق ہے تیم کا بت نہیں بجر اضطحاع و شوت سے اور وضوا پانی کا فقد ان خلاف روایت ہے اور حضور عراق کا بحالت جنابت سونا بغیر وضوء یا تیم کے ٹابت نہیں بجر اضطحاع و استراحت قلیہ قبیل فجر کے ، اور وضوعل کا مختصر ہے اور مختصر تیم ہے ۔ ( یہ گڑا حضرت مولا نامجمہ چراغ صاحب کی صبط کر دہ تقریر درس بخاری قلمی سے لیا گیا ہے ۔ وہم الشکر )

باب نوم الجنب (جبي كاسونا)

(• ٢٨) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابل عمر ان عمر بن الخطاب ساء ل رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب قال نعما اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب.

تر جمیہ: حضرت عمر بن خطاب نے رسول اللہ علیہ ہے پوچھا کیا ہم جن بت کی حالت میں سوسکتے ہیں ،فر ماید ہاں! وضوء کرکے جنابت کی حالت میں بھی سوسکتے ہیں۔

تشریکی: مقصدِ امام بخاری بیہ کہ جنابت کی حالت میں سونا جا ہے تو وضوء کر لے اور ای کوحدیث ایباب سے ٹابت کی ہے، پھر بیدوضوء شری ہے یالغوی ، اور واجب ہے یامستحب ، اس میں اختلاف ہوا ہے اس لئے یہاں پوری تفصیل دی جاتی ہے۔

تفصیل مداہم، ہمانی کے درجت بھی متفاوت ہوئے ہیں، مثلاً بعالیہ مناز کے اختلاف سے مسائل کے درجت بھی متفاوت ہوئے ہیں، مثلاً بعالت جنابت خروج وشی یا مبادی مسل کے طور پر جوافعال ہول ان کا جواز بلا کرا ہت ہے، اوران میں اختلاف بھی منقول نہیں ہوا ہے، اس کے بعد درجہ نوم واکل کا ہے، جس کیلئے جمہور نے طہارت مغری (وضو) کو ستحب قرار دیا اور ابن حبیب مالکی وواؤ دھا ہری نے اس کو واجب کہا ہے، ابن حزم فلا ہری نے اس بارے میں واؤ د فلا ہری کی مخالفت کی ہے اور جمہور کی طرح مستحب کا قول اختیار کیا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ وضو کی بھی ضرورت نہیں ۔ اس کو امام ابو یوسف ٹوری ، حسن بن حسی اور ابن المسیب نے اختیار کیا ہے ( کمانی العمد ہ) اس کے بعد تیسرا درجہ معاودت جماع کا ہے کہ اس جس بھی جمہور کی رائے تو استحباب وضوء کی بھی ہے اور ابن حبیب مالکی ، اور اٹل الف ہر مع ابن حزم وجوب کے قائل معاودت جماع کا ہے کہ اس جس کھی جمہور کی رائے تو استحباب وضوء کی بھی ہے اور ابن حبیب مالکی ، اور اٹل الف ہر مع ابن حزم وجوب کے قائل میں ، ان کا استدلال میہ ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شے ، اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب میں ، ان کا استدلال میہ ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شے ، اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب میں ، ان کا استدلال میہ ہے کہ حضرت عمر ، ابن عمر ، عکر مہ ، ابرا ہیم عطاء وغیرہ بھی اس کے قائل شے ، اور حدث میں وضو کا امر ہوا ہے ، جواب میں ۔

ہے کہ بیآ ٹاراورامرصدیث استحباب برجمول ہیں، کیونکہ اس صدیث ہیں زیادتی فانه انشط للعود کی بھی مروی ہے،جس سے طاہر ہوا کہ امر وضوءا ستخبالی باارشادی ہے، وجو بی نہیں اور اس ہے محدث ابن خزیمہ نے بھی جمہور کے مسلک پر استدلال کیا ہے ، امام طحاوی نے دعویٰ کیا ہے کہ صدیث فدکورمنسوخ ہے انخ (امانی الاحبارص ١٩١٣ ٢)

امام طحاوی نے اس پوری بحث کو بردی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور امانی الاحبار میں ۹ کا ج۲ سے ۱۹۷ ج۲ تک محقق عینی وغیرہ کی تحقیقات درج ہوئیں ہیں،اگر چہصاحب الامانی الاحبار نے بینشان دہی نہیں کی کہان کی عبارتیں کون کون میں اور تالیف ذرکور کی اس کمی کی طرف ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔

م بے پہنے می اسمارہ لیا ہے۔ کون سیا وضوء مراد ہے؟ امام تر مذی نے حدیث عمر روایت کر کے لکھا کہ نوم سے قبل وضوء کا قول بہت ہے اصحاب رسول اللہ علی اور تا بعین کا ہے اور اس کے قائل سفیان توری، این مبارک، شافعی ، احمد واسحاق ہیں ، امانی الاحبارص ۹۹ ج۲ پس ہے کہ یہی ہمارے اصحاب ( حنفیہ ) کا بھی ند ہب ہے البتہ امام طحاوی نے صرف امام ابو پوسف کا قول اٹکاراسخباب کا نقل کیا ہے اور کنز العمال میں حضرت علی ہے فسلیتو صنا و صنوء للصلونة مردی ہے جس سے وضوع صلوۃ کی تعیین ہوتی ہے۔

محقق عینی نے لکھا،امام ابوحنیفہ،اوزاعی،لیٹ،مجر،شافعی،مالک،احمر،اسحاق ابن المبارک اور دوسرے حضرات نے جنبی کے لئے

وضور ملوة بي كاتول اختياركيا بيدانخ (عدوم ١٢٠٤)

دلامل بسیح مسلم کی حدیث ابن عمر ہے کہ حضور علیہ جب بحالت جنابت سونے کا ارادہ فر مالیتے تھے تو دضوصلوٰ ہ کرتے تھے تھے بخاری کی حدیث عائشہ کر آ پ علی علی فرج کرتے اور پھروضوصلو ق فرماتے تھا بن ابی شیبر کی صدیث شداد بن اوس ہے جبتم میں سے کوئی بحالت جنابت سونے کا ارادہ کرے تو وضو کرلے کیونکہ وہ نصف عسل جنابت ہے، یہلی کی حدیث عائشہ ہے کہ حضور علیہ جمالت جنابت سونے کا ارادہ فرماتے تو وضوءِ یا تیمتم فرماتے تھے،لہٰڈا ابن عمرٌ سے جوترک غسلِ رجلین مردی ہے وہ بظاہر کسی عذر سے ہوگا ( قالہ الحافظ فی الفتح) الخ معارف السنن للعلامة البهوري ص ١٩٩ ج١)

رائے امام طحاوی: امام طحاوی نے پہلے نوم قبل العسل کے لئے وضوء شرق پرزوردیا ہے لیعنی بمقابلہ مسلک امام ابی یوسف کے اس کی ضرورت ثابت کی ہے، پھراک و منسوب قب ل الغسل (بحالت جنابت) پر کلام کی ہے!وراس میں بجائے وضوء شرعی کے وضوء لغوتی لیخی عظیف (مضمضہ وحسل رجلین وغیرہ) پراکتفا کومسنون قرار دیا ہےاور روایت ابن عمرو عائشہ کواس بارے میں سنح پرمحمول کیا ہے ، کیونکہ حضرت ابن عمرٌ ہے عملاً ناقص وضوء کا ثبوت ہوا جوان کی قولی روایات کے خلاف ہے ،اس ہے معلوم ہوا کہ وضوء تام کا حکم ان کے نز دیک منسوخ ہو گیا ہوگا اور امام طحاوی کا اس ہے مقصد رہ بھی ہے کہ وجوب کے درجہ کو گھٹا کرسنیت واستی بن کر جیج کو ظاہر کریں۔اس کے بعد معاورة جماع کیصورت بیں صدیث ہے وضوء شرعی کا زیادہ تا کدبھی بتلایاءاور چونکساس کے بارے بیں صدیث عاکشہ سکسان بسجامع ثمم یعود و لا يتوصا مجمي مروى ہے،اس لئے اس کو بھی ناتخ کہاہے۔اورمقصد یبی طاہر ہے کہ يہاں ابن حزم وغير و کےمقابلہ ہيں وجوب وضوء شرعی <u>ا</u> ابن ابی شیبہ نے حضرت سعید بن المہبیب سے قبل کیا کہ جنی کھانے سے قبل ہاتھ مندد حولے مجاہد سے نقل ہے کہ وہ ہاتھ دھوکر کھ میا کرتے تھے ، زہری ہے قبل ہوا کے جنبی کھانے سے پہلے ہاتھ دھولے، ابوانصحی ہے منقول ہے کہ جنبی کھا لی سکتا ہے اور ہازار جا سکتا ہے اور ابراہیم ہے نقل ہوا کہ جنبی وضوے پہلے بھی جنے کی چیز بی سكتاہے، محدث این سیدالناس نے لکھ کہ" مجی ندہب امام احمر کا ہے ( کمانی النیل )اس لئے کدامروضوء کی احادیث نوم کے بارے میں ہیں' اور یہی ندہب امام ابو حنیفہ، توری جسن بن حی اور اوز اعی کا ہے اور مدونہ میں امام ما مک سے بھی اسی طرح ہے الح (امانی الاحب رص ا ۱ اج ۲)

ے جس طرح علامہ شوکانی نے لکھا کہ تمام اولہ کوجع کرنا ضروری ہے اس طرح کہ امروضوء والی احادیث کواسخب برجمول کریں جس کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے كمحدث اين خزيمه وابن حبان في الى مح من حديث ابن عمر ذكركى ب كه حضور منافقة في توم قبل عسل جنابت كي سوال برفره ما كه مال إبهوسكما ب عمر وضوء كرلے اگر جا ہے الخ يعني ان شاء اگر جائے ) استحب ب ہے بی نكل سكتا ہے فتح أنملهم ص ١٩٩٣ ج ١)

کے خلاف مواد کی طرف اشارہ کریں اس موقع پر ا ہانی الا حبار<sup>ص ۱</sup>۹۳ج میں اس بحث کوسیھھا کرلکھ گیا ہے ، اور حافظ ابن حجر پر محقق مینی وصاحب او جز کی طرف ہے کیا ہواعمہ و نقذ بھی ذکر کیا گیا ہے۔

قول فیصل: یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ا، مطحاویؒ نے روایت ابن اسحاق عن الاسود پر جو کلام کیا ہے، اور چونکہ وہ ی روایت اسی طریق ہے۔ اس پر تنبیہ کرتے ہوئے ہمارے شاہ صاحب نے بیام شقح کیا ہے کہ حضور اکرم سین تھے۔ اگر شروع رات میں بحالت جنابت سونے کا اشارہ فرماتے تھے تو ابعض او قات خسل فر ، لیتے تھے اور بعض دفعہ وضوا ور بھی تیم بھی جس کر میں تھا، اس سے بیجی ثابت ہوا ہے کہ بیروضوء مستحب تھ جس جسیا کہ بیک کی روایت سے ثابت ہوا ہے اور بیتیم چونکہ بظاہر پانی کی موجودگی میں تھا، اس سے بیجی ثابت ہوا ہے کہ بیروضوء مستحب تھ جس میں تیم بچائے وضوء بحالت موجودگی ما وجودگی ما وجودگی میں تھا، اس سے بیجی ثابت ہوا ہے کہ بیروضوء مستحب تھ جس میں تیم بچائے وضوء بحالت موجودگی ما وجودگی میں تھا، اس سے بیجی ثابت ہوا ہے کہ بیروضوء مستحب تھ جس

اور جب آپ علی کے ایک صورت آخرشب میں پیش آئی تھی تواب بھی ہوا ہوگا کہ آپ علی بغیروضوء کے سوگے ، کیونکہ جلدی اٹھ
کروضوء کرنا تھ ،اور درمیان جنابت وخسل کے بہت تھوڑا وقفہ تھا، لہذا آپ نے اوں شب کی جنابت کی طرح اس کا اعتزاء وا ہتما م نہیں فرہ یہ غرض حضور علیہ ہے نے زیادہ وقفہ کی صورت میں ضرورت میں خرص حضور علیہ ہے نے زیادہ وقفہ کی صورت میں ضرورت میں خرص حضور علیہ ہے کہ نواز کے لئے بھی گوارا فرمالیا ہوگا ،الہذا میرے نزویک بہتر میہ کے کہ لفظ روایت الی ایک "ولا یمس ناء' کو بھی حسب تو اعدا ہے عموم بر باتی رکھا جائے اور وہ واقعہ آخر شب میں بیداری کے بعد کا منا جائے ،جس سے سیات طحاوی "ویدھی آخرہ شم ان کانت له حاحة قصی حاجة " بھی وال ہے ،ال طرح ان کانت له حاحة قصی حاجة " بھی وال ہے ،ال طرح ان کان جنبا تو صافہ کا تعلق وربط اول حدیث "نام اول اللیل" سے رہے گا۔

حضرت شاہ صاحبؓ کی اس رائے یا قول فیصل کو فتح انتہم ص۲۳ ہے ایس اور معارف اسٹن ص ۳۹۵ ج ایس زیادہ وضاحت ہے بیان کیا گیاہے، وہال بھی دیکھا جائے۔واللہ الموفق

#### حضرت شاه صاحب کے خصوصی ا فا دات

فرمایا تنویرالحوالک میں مجم طبرانی ہے روایت ہے کہ 'مانکدر حت جنبی کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے ' اہذا یہ بہت بڑا نقصان ہو ، اور جہاں شریعت میں کوئی ضرر بیان ہوا ہے اور با وجوداس کے کوئی وعید یہ صرح ممانعت اس فعل کے لئے وار نہیں ہوئی ہے ، ایہ موقع کل فظر وا ختلاف بن گیا ہے ، بعض علماء نے معانی و مقصد پر نظر کر کے اس کو واجب قرار دیا ہے جیسا کہ شرح المنصان میں ہے کہ کھانے پر ہم ملتہ کہنا ایک روایت میں امام شافعی کے نزویک واجب ہے اور وضوء سے قبل ہم اللہ کہنا امام بخاری کے نزویک واجب ہے ، کیونکہ شیطان ہر السے کام میں شریک ہوجا تا ہے جس کے شروع میں خدا کا نام نہ بی ج کے اور کھانے کی برکت ہم اللہ نہ ہے جاتی رہتی ہے ، طاہر ہے ۔ یہ ووٹوں بڑے نفسان کی با تیں جی ۔

دوسرے حصرات نے امفاظ پرنظری ہے کہ اگر شارع نے امرونہی کا صیغہ استعمال کیا تب تو وجوب کے قائل ہوئے ہیں تو نہیں۔ اور فل ہر بھی یہی ہے کہ وجوب وحرمت کامدار خطاب و کلام پر ہونا جا ہے معنی پرنہیں۔

حضرت نے مزید فرمایا کہ میرے نزدیک حضور علیہ گا بحالت جنابت سونا بغیر شمل یا وضو کے ثابت نہیں ہے اور تیم بھی ثابت ہے جیس کہ مصنف ابن انی شیبہ میں ہے کہ فی افتح اور بحر میں ہے کہ جن افعال کے لیے وضوشرط وضر وری نہیں ہے ان میں ہوجود پانی کی موجود کی ہے جیسی کہ مصنف ابن انی شیبہ میں ہے کہ فی افتح اور بحر سے کہ جن افعال کے لیے وضوشرط وضر وری نہیں ہے ان میں ہوجود پانی کی موجود کی ہے جبھی تیم صحیح ہے اور میں ایک جماعت علماء کا مختار ہے اور میں سے نزدیک بھی صحیح ہے اور علا مدشامی نے جو اس کے خلاف کو اختیار کیا ہے وہ سی خرد میں کے داقعہ میں ہے کہ حضور علیہ نے جو اب سلام دینے کے لیے تیم فرہ یا۔

میرهدیث امام طحادیؒ نے بھی باب ذکر الجنب والحائض میں روایت کی ہے امام نو ویؒ نے لکھ کداس سے فرائض کی طرح نوافل وفضائل کے لیے بھی جواز تیم کی دلیل ملتی ہے اور بیرسارے علاء کا غذہب ہے علامہ عینی نے لکھا کدایا مطح وی نے اس سے جواز تیم للجنازہ کے لیے استدلال کیا ہے جبکداس کے فوت ہونے کا خطرہ ہواور یہی تول کو بین اور لیٹ واوزا کی کا بھی ہے کیونکہ حضور علی ہے بحائت حضرا قامت بعنی پانی کی موجودگی میں جواب سلام فوت ہونے کا خیال فریا کر تیم کیا ہے امام ، لک شافعی واحمہ نے اس کو منع کیا ہے اور بیرحدیث ان پر جست ہے (امانی الاحبار ۲۱۲)

سعامیہ میں ہے کہ حدیث انی الجہم وغیرہ ان افعال کے لیے دلیل جواز تیتم ہیں جن کیلئے طہارت شرطنہیں ہے جیسے کہ سلام کا جواب ویٹاالخ ۳۰۳ تا ۲۰۳۱ میں بھی مفیدعلمی بحث قابل مطالعہ ہے

ضرور کی فاکدہ: حدیث الباب فتح الباری وعمدة القاری ش بغیرعنوان ندکور باب موم المجنب درج ہاورہم نے مطبوع نیخاری کے موافق یہاں اندراج کیا ہے ہمورت عدم باب سابق کے تحت ہوگی اور مطابقت ترجمہ یہ ہوگی کہ جب حالت جنابت میں سونے کا جواز معلوم ہوگیا تواس حالت میں استقر اربیت کا بھی ثبوت ہوگیا اور مستقل باب کی صورت میں حافظ ابن تجرئے کھا کہ بظاہر تو یہ بب زائد ہے کیونکہ آگے دوسرا باب المبعنب یہ وضاء آئی رہا ہے لیکن بہتو جمہ ہوگئی ہے کہ بیرجمہ مطلق ہاورا گلے باب میں قید وضو کے ساتھ ہے۔ محقق عنی نے اس توجیہ پر نقد کیا کہ اطلاق و تقید سے فائدہ تو جمہ مصل نہ ہوا کیونکہ دونوں کا حاصل تو ایک بی ہے لہذا بے ضرورت ولا حاصل تکرار کا نقد قائم رہے گا۔

# باب الجنب يتوضأ ثم ينام

جنبی وضوکرے پھرسوئے

۱۸۱) حدثنا يحيى بن بكير قال ثنا الليث عن عبيدالله بن ابى جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلوة عن عائشة قالت كان النبى على الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلوة النبى حمد ثنا موسلى بن اسمعيل قال ثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم اينام احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضأ

(٢٨٣) حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبدالله بن ديبار عن عبدالله بن عمرانه قال ذكر عسر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الحناية من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم .

تر جمہ ا ۲۸: حضرت عائشہ نے فرماید کہ نبی کریم علیہ جب جن بت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرم گاہ کود حولیتے اور نماز کی طرح وضوکرتے ہتھے۔

تر جمہ ۲۸۲: حضرت عمر نے بی کریم علیقہ ہے دریافت کیا کہ کیا ہم جن بت کی حالت میں سو کتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں! لیکن وضوکر کے۔

تر جمه ۲۸۳: حضرت عمر نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ رات میں انہیں عنس کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے تو رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کرلیا کر واور شرم گاہ دھوکر سویا کرو۔

تشريح: مقصدامام بخارى جنبى كے سوئے سے بہلے وضوشرى كا استحباب بتلا تا ہے۔

مجنٹ ونظر: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرہ یا کہ پہنے حدیث الباب میں رادی سے اختصار کل ہوا ہے کیونکہ مرادنماز کے لیے وضوکر نانہیں ہے بلکہ نماز والا وضومقصود ہے اور بیہ بھی معلوم ہوا کہ صرف وضوء شرقی نہیں بلکہ قسل ذکر بھی اس حالت میں شرع مطلوب ہے اور بیا حکام جنابت میں سے ہےا حکام صلوق میں ہے نہیں۔

مطالعه حدیث : فقد میں بہت ہے شرق احکام کے ذکر کا اہتم منہیں ہوا اس لیے فقہی مطالعہ کے ساتھ ا حادیث کا مطالعہ اور اعمال شب وروز میں ان سے میر یدر ہنمائی حاصل کرنی جا ہے

اندھی تقلید بہتر کہیں ہے: بلکہ جومس کُل فقہ میں ندکور ہیں ان سے متعبقہ احادیث احکام کا بھی بغور وَتعق مطالعہ کرنا چہے اور بیہ بات تقلید کے خلاف نہیں ہے کیونکہ مسائل کے ساتھ احادیث و آٹار کا پورا مطالعہ کرنے سے دائے میں استقر ار، قلب کا اطمینان اور تقلید میں پختگی حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد جس امام کی بھی تقلید کرے گا۔ ثابج صدراورانشراح کامل کے ساتھ کرے گاور بیہ بات اس ہے کہیں بہتر ہوگی کہ اندھی تقلید کی جائے جونہایت کمزوراورزوال پڈیر ہوتی ہے

افا دات حافظ: آپ نے لکھ: قول او خوا للصلوۃ لینی وہ وضوکرتے تھے جونماز کے لیے ہوا کرتا ہے یہ مطلب نہیں کہ اواء نماز ک لیے وضوء کرتے تھے نیز مرا دوضوء شرک ہے لغوی نہیں (فتح اے ا)

وجوب عسل فوری نہیں ہے

یہ بھی حدیث الباب سے معلوم ہوا کو شل جنابت فوراً کرنا ضروری نہیں ہے ابت نماز کا وفت ہونے براس کے حکم میں شدت آ ہے اور سونے کے وفت صرف تنظیف کا استحباب ہوتا ہے ابن دور نے لکھا کہ اس کی حکمت بیہے کہ فرشتے میل کچیل گندگی اور بد بوے نفرت کرتے ہیں اور شیاطین ان چیزوں سے قریب ہوتے ہیں۔واملد تعالی اعلم (فتح ۲۷۲-۱)

## باب اذا التقى الختاتان

#### (جب دونوں ختان ایک دوسرے سے طل جا کیں)

(٢٨٣) حدثنا معاذ بن فضالة قال ثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن الهي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمر و عن شعبه وقال موسى حدثنا ابان قال انا لحسن مثله قال ابو عبدالله هذا اجودو او كدو وانما بينا الحديث الآخر لاختلافهم والغسل احوط

تر جمہ ۱۸۸۲: حضرت ابوہری ہے۔ کہ نبی کریم علی کے خوالے نے فرمایا کہ جب مردعورت کے چہارزانو میں بیٹھ گیااوراس کے ساتھ کوشش کی تو خسل واجب ہو گیااس صدیث کی متابعت عمرو نے شعبہ کے واسطہ ہے کی ہاورموکی نے کہا کہ ہم ہے ابان نے بیان کیا کہا ہم نے ابان نے بیان کیا کہا ہم سے حسن نے بیان کیا اس صدیث کی طرح ابوعبداللہ (بخاری) نے کہا یہ عمدہ اور بہتر ہے اور ہم نے دوسری صدیث فقہا و کے اختلاف کے پیش نظر بیان کی ہے اور مسل میں احتیاط زیادہ ہے۔

تشری : حفرت شاہ صاحب نے فر مایاالت قداء ختانین کنایہ ہے غیر بت حقد ہے،اور فقہاءار بعہ بالا تفاق اس سے شل کا وجوب بی کیا ہے نیز فر مایا کے شعب اربع کی مراد ومعنی میں بہت سے اقوال ہیں بہتر قول یدین اور رجلین کا ہے۔

بحث ونظراور فمرجب امام بخاري

این عربی کی تعلی دائے ہے کہ اہا م بخاری کا ندہ ہے بھی داؤد ظاہری کی طرح ہے چنا نچاس پر بھی انہوں نے بڑی چرت کا اظہار کیا ہے جس کی تفصیل آ گے آ گئی ہمادے صفرت شاہ صاحب بھی داؤد ظاہری کی طرح ہے چنا نچاس پر ایک ہی ایک ہی اس کے اور اس کا اطلاق وجوب پر بھی ہوتا ہے لیکن جب اس سے مراد کھم شمل کو اس کے اس کے اس کے اس کے قول کی تاویل نہیں ہو کئی اور اس کو اجماع کے خلاف ہی کہا جائے گا اس لیے میر سے فزو کی بہتر رہے کہا مام بخاری کے افتیارات کے انداز اس کے میر سے فزو کے اس کے میر سے فزو کے اس کے میر سے فرو سے کہا اس کے میر سے فرو سے کہا اس کے میر سے فرو سے کہا ہم بخاری کے انداز اس کے اس کی در اس کے جسٹ نہیں بھا کہ اس کی در کہا ہم کا کہ دو اس کی میر کے اس کے جسٹ نہیں بنا کہ دور اس کے جسٹ نہیں بنا کہ دور اس کے جسٹ نہیں بنا کہ دور اس کے جسٹ نہیں بنا کہ اس کے اس کی اس کی میر کے ذرو کے کہا کہ اس کے اس کی اس کی اس کی میر کے ذرو کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کی کر اس کے اس کے اس کے اس کی کر کی کرائی کے اس کی کر کر کی ہو کی کر کر کی ہو کی کر کر کی

تفصیل فراجی: امع الدراری ۱۱۳ می اس کا این ایس ایسان کے دانسفاء ختانین سے مرادایا ہے ہا ورمخس القاء کے کے کے نزدیک بھی خسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ مسئوں ہے کہ نہ اور کشرا نہ اللہ کے بھی موجب خسل ہے بھی موجب خسل ہے اور کہ المساء من المساء کی وجب نزال ہی سے دائر پر اجماع بھی ایس بھی ہوجہ خسل ہے اور کہ المساء میں المساء کی وجب نغیر کے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے ، موفق نے کھا کہ فتہ او چوب خسل پر شمق ہیں ، بجر داؤ دظا ہری کے کہ وہ المسساء میں المساء کی وجب نغیر انزال کے عدم وجوب کے قائل ہیں ، علام دفوی نے کھا کہ فتہ اور چوب خسل پر شمق ہیں ، بجر داؤ دظا ہری کے کہ وہ المسساء میں المساء کی وجب نغیر انزال کے عدم وجوب کے قائل ہیں ، علما مدود وی نے کھا: اب امت کا اجماع وجوب خسل پر ہے اور پہلے ایک جماعت صحاب کی عدم وجوب بغیر انزال کی فائل تھی اید ہی کھا: اب امت کا اجماع وجوب نے ساتھ ہو جوب نے دور کھی اور کہ اور ان کھا: ایم نعقد ہوگیا ، کر مائی نے بھی اید ہی کھا اور مزید کھا: ایم نعقد ہوگیا ، کر مائی نے بھی اید ہی کھا اور مزید کھا: ایم نعقد ہوگیا ، کر مائی نے بھی اید ہی کھا: ایم نور فتی ہوا کہ نہ نہ اور ان کھا کہ ان اور ان طرح وجوب خسل مے قوئل ہیں اور جب کہ اس مسئلہ ہیں عب بھی ہیں ہیں ہو کہ کہ انہ اور اس طرح اختر نے خم ہو بھی ہو ہو کہ ہوا کہ ان سب نے اس رائے سے رجوع کر لیا تھا اور یہ بھی اس کو عمرت عمر نے دائوں کا توارف می ایک تور وجوب خسل می فیصد کرکے ) فرہ دیا تھا کہ اب جوکو گی اس مسئلہ کا طاف اور اس کا خوا فود نے کہ ہو ہے جس کی کھی ہے تھی ہو کہ ہو اس کو بھی سے اور ان کا تعارف میں اس کے دور خوا فت میں بھی تھی ہو ایک کی خود ہو جوب خسل کو فیصد کرکے کا فرانس کو بھر سے بھی سے اور ان کا تعارف میں اس کے دور خوا فت کی ہو جوب خسل کو ان ہو کہ ہو کہ ہو ان کی کہ نے دوا ہو ان کہ انہوں نے ایجا بی خوا کہ ان کہ ان میں کہ کی خوا کہ ان کی کر ایک کو کہ ان میں میا اس ان کے کہ جن صی ہو ہو بیا تھی کہ انہوں کی دور ہو ان کی انہوں نے انہوں کے کہ نہوں نے انہوں کی دور ہو ان کی انہوں نے انہوں کے کہ نہوں نے انہوں کی کہ نے دوا ہو انہوں کی کہ کی میں اس کے کہ نہوں نے انہوں کی کہ کہ نواز کو کہ کہ کہ نواز کی تھو کہ کہ نہوں کے کہ نہوں نے کہ کہ نواز کی کہ کہ نواز کی کو کہ کہ کہ نواز کو کہ کہ کہ نہوں نے کہ کہ نواز کے کہ نواز کے کہ نواز کے کہ نواز کے کہ کہ کہ نہ

حافظ نے نکھا کہ ابن عربی کا کلام بابت تضعیف حدیث الباب تو نا قابل قبول ہے، البتہ انہوں نے جو بیا حتمال ذکر کیا ہے کہ ہوسکتا ہے اس مخاری کی مراد الغسل احوط سے احتیاط فی الدین ہوجواصول کامشہور ہاب ہے تو یہ بات ان کے نفل و مسکدزیر بحث کے دوسری چیز کا بدھا ہے بخدری کی عادت تصرف (صرف ظاہر) ہے بھی مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے ترجمۃ اس ہے بھی علاوہ مسکدزیر بحث کے دوسری چیز کا بدھا ہے جو حدیث نے نظمی ہے، چوقابل ذکر ہے ، جو حدیث ہے کہ پہلے ای حدیث ہے ایج بوضو کیلئے استدلال کیا تھا اس کے بعدھا فظ نے ابن عربی پر نفتہ کیا ہے، جو قابل ذکر ہے ، حافظ کا نفتہ نابن عربی نے جو خلاف کی نفی کے ہے، وہ قابل اعتراض ہے کیونکہ اختلاف نبیں تھے۔ (فتح ص ۵ سے ۱)

محقق عينى كأحافظ برينقذ

آپ نے لکھانہ مافظ نے جوتصرف کی بات لکھی ہے جی نہیں کیونکہ امام بخاری کے ترجمہ سے تو جواز ترک شسل صاف طور سے مفہوم ہور ہاہے، کیونکہ انہوں نے شسل مساب مصیب السو حل میں المعواۃ پراکھا کیا، جس سے ظاہر ہے کہ اس کو واجب کہاا ورمسل کو نہ صرف غیر واجب قرار دیا بلکہ اس کو بطورا حتیاط کے مستخب متلایا۔

ائن عربی کی دوسری بات اجماع صی به پرجوہ فظ نے نقد کیا ہے کہ صی بہ بیل تو اختلاف مشہور تھا اس کے مقابلہ بیل کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب اجماع صحابہ منعقد ہو گیا تو اس کی وجہ سے سابق اختلاف اٹھ گیا (اس لئے اب اس اختلاف کے ذکر سے کیا فائدہ ہے )امام طحاوی نے بورا واقعد قتل کردیا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر کے اس مسئلہ پررائیں معلوم کیس، پھھ صحابہ نے حدیث المساء من المساء پیش کرنے کوعد م

وجوب بنل یا اورووسروں نے القاء ختا نین والی صدیت پیش کر کے وجوب کی رائے نی ہرکی ، حضرت علی نے کہا کہ از واج مطہرات سے معلوم کی جائے وہ اس کونیا وہ جائی ہوں گی ، حضرت عمر نے حضرت عصد کے پاس آ دی بھیج کر مسئلہ معلوم کرایا تو انہوں نے کہا کہ جھے اس کا علم نہیں ، پھر حضرت عا کشر نے معلوم کرایا تو انہوں نے معلوم کرایا تو انہوں نے صدید افدا جا و ذا المنحتان المنحتان و جب المعسل بین کی اس پر حضرت عمر نے فیصلہ کے بعدا گر کس سے ''المسماء عن المسماء " سنوں گا تو اس کو عبر تناک سراووں گی ، امام طحاوی نے بدوا قدد کر کر کے لکھا کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ سارے صحابہ گی موجود گی میں دیا تھا اور اس پر کسی نے بھی کشیر نہیں کہ تھی (لہذا سب کا اجمدع تحقق ہوگیا ، لہذا اب و فظ کا اختلاف صحابہ کو چیش کرتا موزول نہیں ) اس کے بعد تحقق بینی نے حافظ کی طرح ابن قصار کے دعوے پر نفتہ کیا ہے اور دونوں نے بد بات تابت کی ہے کہ تا بعین میں پھے اختلاف ضرور تھی ، اگر چہ قاضی عیاض نے کہا کہ صحابہ کے بعد اعمر ( تابعی ) کے سواکسی نے اس مسمد کا خلاف نہیں کہیا گران کے علاوہ بھی ابو سلمہ بن عبد والرضن سے شمل نے کہا گران کے علاوہ وہ المورو وہ المورو وہ المورو وہ المورو کو المورو کی بغیر شل کے قائل نہ تھے گوعظ فرماتے تھے کہ اختلاف ناس کی وجہ سے میرادل بھی بغیر شل کے قائل نہ تھے گوعظ فرماتے تھے کہ اختلاف ناس کی وجہ سے میرادل بھی بغیر شل کے خش نہیں ہوتا اور میں احذ بالمعور وہ المورو وہ المورو وہ الو تھی کوئی (عمل ) اختیار کرتا ہوں (عمدہ صحاح) )

حافظ نے فتح الباری ص ۲۷۵ج البین تو اجماع پراعتراض کیا ہے اور لکھا کہ گوتا بعین و بعد کے لوگوں میں خلاف رہا ہے کیکن جمہور ایجاب عسل ہی کے قائل ہیں اور یہی صواب ہے ،کیکن انہوں نے تلخیص ص ۴۹ بیس لکھا کہ آخر میں ایجا بیٹسل پر اجماع منعقد ہو گیا تھا، جس کوقاضی ابن عربی وغیرہ نے بیان کیا ہے (معارف انسنن للینوری عفیضہم ص ۳۵۰ج ۱)

راقم الحروف عرض كرتا ہے كه بظاہر فتح البارى بيں حافظ كاابن عربي پراعتر اض صرف نفى خلاف يعنی اس كے وجود كی نفی ہے تعلق ہے اور آ خر میں شخفیق اجماع کے وہ بھی مشکرنہیں ہیں ،اسی لئے لتح الباری میں بھی ابن عربی پراعتراض کے بعد جو جملہ انہوں نے لکھ ہے اس میں صرف تابعین و من بعد ہم ے خلاف ذکر کیا ہے محابہ کانہیں (اگر جہ لامع ص۱۱۳ج اسطر۱۳ میں ملطی ہے صیبہ کا لفظ بھی درج ہو گیا ہے جو فتح الباری میں نہیں ہے)اس نئے فتح الباری وتلخیص میں باہم کوئی تف زنہیں ہے،اور شاید محقق عینی کا نقد حافظ کے سرسری وظاہری نقد ابن عربی اوران کے موہم عبارت کے سبب ہے ہی وار وہواہے حقیقت میں ایرانہیں ہے ) اور حقق عینی نے بھی ص ۱۹ ج۴ میں محبی ابن حزم ہے عبارت و مسمسن راي ان لاغسل من الايلاج في الفرج ان لم يكن انزل عثمان وعلى الخذكرك ٢٠٠٠ وياصي بـكافتراف سابل كوبهي نمايال كر کے ،سب بیان کرتے آئے ہیں ،اس لئے ابن عربی کے فعی خلاف کوفی وجود پرمجمول کر کے بظاہر حافظ اعتراض نقل کر گئے ہیں وامتد تعالی اعلم۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی فرہ یا کہ امام طحاویؓ نے جوحضرت عمرؓ کا واقعہ ذکر کیا ہے وہ پوری صراحت وقوت کے ساتھ بتل رہاہے کہ بات وہی سیجے ہے جوحضرت عائشتگی حدیث ہے تا بت ہورہی ہے،اور پی کہ صدیث المساء من الماء منسوخ ہے،اوراس کے باوجود جوحضرت عثان سے بسلسل بقل جلی آرہی ہے کہ حدیث المهاء من المهاء کواختیار کرتے تھے،اس کوبل اجہ ع ابل حل وعقد پر میم محمول کرنا جا ہے اور اس کے بعدان کی طرف اس کی نسبت کرنا بھی مناسب نہیں ہے،اوراس لئے اہام تر مذی نے اس کوبھی موجبین غسل میں شار کیا ہے اورا مام طحاوی نے بھی لکھا کہ مہاجرین کا اس امریرا تفاق ہوا ہے کہ جس چیز ہے صدِ جلد ورجم واجب ہوتی ہے، اس سے عسل بھی واجب ہوگا، حضرت بنے فرمایا: اس وفت محابہ میں اجماع مذکور ہے قبل ایک اور طریقتہ پر بھی اختگاف ہواتھا جس کا ذکرا، مطحاوی نے کیا ہے، ابوصالح بہتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضرت عمر کا خطبہ سنا،فر مایا کہ انصار کی عورتنس اورفتوی بتلار ہی ہیں کہ مرد کو جماع ہے اگر انزال نہ ہوتو صرف عورت برغسل ہے مرد یں بیں لیکن یفتو کی غلط ہے کیونکہ مجاوزت ختما ٹان کے وفتت عنسل واجب ہے اس ہے معلوم ہوا کہ صدیث المسماء من المساء کومردوں کے حق میں مخصوص سمجهاجا تا تفااور مخالطت بغيرانزال كوصرف عورتول يروجوب ينسل كاسب سمجها كياتها، كوياانزال كي شرط صرف مردول كيليَّ تقى .. حضرت ؓ نے فرمایا: چونکہ چحقیق انزال عورتوں میں دشوارتھ اس لئے ان پرفتو کی مذکور دینے والیوں نے غسل صرف مجاوزت ہے واجب

قرار دیا ہوگا، بخلاف مرد دں کے کہان میں اس کا تحقق بہت فلاہرتھا،اس لئے خسل کا مدار بھی اس پر کر دیا گیاا در سمجھا گیا کہ جب انزال کا ظہور نہ ہوا توان پر شسل بھی نہیں ہے واللہ تعالی اعلم۔

ا بن رشد کی تصریحات: آپ نے اختان ف محابہ ذکر کر کے لکھا کہ اکثر فقها عِ احصار اورا یک جماعت اہل ظاہر کی وجوب عسل کی قائل ہے، اور ایک جماعت اہل ظاہر کی صرف انزال پوشل کو واجب کہتی ہے، اور سبب اختان ف تعارض احاد بث صحیحہ، ایک طرف حدیث الی ہر بری النسف اع محت الین والی ہے اور دوسروں نے تعارض الی ہر بری النسف اع محت الین والی ہے اور دوسروں نے تعارض مان کر شغتی علیہ صورت انزال کو معمول ہے بنالیا۔

منسوخ کینے والوں کی دلیل ابی بن کعب کی حدیث ابی واؤد ہے کہ تھم عدم عسل شروع اسلام میں تھا، پھر عسل کا تھم دیا گیا اور انہوں نے حدیث ابی ہریرۃ کو بروئے قیاس بھی ترجے دی ہے کیونکہ مجاوزت ختا نین سے بالا جن ع حدواجب ہوتی ہے، اہذا عسل کا بھی وجوب ہونا چاہئے مزید ہی کہ بہی قیاس کھی نے اللہ تھی کے حدیث اللہ تھے مزید ہی کہ بہی قیاس کو حدیث عائشۃ کے سبب سے چاہئے مزید ہی کہ بہی قیاس کو حدیث عائشۃ کے سبب سے بھی ترجیح ہے جس کی تخ تی مسلم نے کی ہے (ہوایۃ المجتبد ص میں جو ا) علامہ نے تخ تی مسلم کا حوالہ و ان الم یسنول کی زیاوتی کی وجہ سے دیا ہے، جس کی ترجیح ہے جس کی ترقی میں بناری نے حدیث الب میں نہیں کی ہے وامقداعلم ۔

#### حافظ ابن حزم جمہور کے ساتھ

زیرِ بحث مسئلہ میں آپ بھی وجوب عسل کے قائل ہیں، اور آپ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت علاوہ طریق مسلم ہے کی ہے، جس میں انسزل اولے بنزل ہے، پھر لکھا کہ بیزیا دتی اسقاط عسل والی احادیث کے لحاظ ہے ہا در جوزیا دتی شریعت میں واردہ وگئی اس کا ترک جا کر نہیں، آخر میں لکھا کہ تکم عسل ام المؤمنین حضرت عاکشہ حضرت ابو بکر ، حضرت عمر، حضرت عثمان ، حضرت علی ، ابن مسود، ابن عباس اور سب مہاجرین رضی القد عنہم سے مروی ہے اور یہی نہ ہب امام ابو حذیفہ ، ولک شافعی اور بحض اصی بے ظاہر کا ہے۔ (محلی ص ا ج ۲)

امام احدر حمداللد كاندب

حافظاہن جن م نے اگر چدام ام احتمان نہ ہوری کے مرتب ہوری کے ساتھ ہیں، اور الفتح الربانی ص ۱۱۱ ج ۲ میں 'نباب فی
و جو ب العسل التقاء المحنانین و لو لم بنزل' کے تحت حدیث ابی ہریر ڈام احمد کی سند ہے جی انزل او لم بنزل والی مردی ہے،
جس پر حاشیہ میں قرم المحک حق کشان تخری کے درج ہوئے ہیں اور دوسری احادیث بھی ذکر ہوئی ہیں، پھر حاشیہ میں عنوان
''الاحکام' کے تحت کھا: احادیث الباب سے حدیث المعاء من المعاء کا شخ تابت ہوااور وجوب شل ہی کے قائل جمہور صحاب وتا بعین وائم
''الاحکام' کے تحت کھا: احادیث الباب سے حدیث المعاء من المعاء کا شخ تابت ہوااور وجوب شل ہی کے قائل جمہور صحاب وتا بعین وائم
ار بعد وغیر ہم ہیں، علامہ نو دی نے تھی تصریح کی ہوادر ہم کہ اس کا طلاف صرف داؤ دنے کیا ہے نقلہ الشوکانی (الفتح الربانی ص ۱۱۱ تا)
معقد و گیا، ای طرح این عربی نے بھی تصریح کی ہوادر کہا کہ اس کا طلاف صرف داؤ دنے کیا ہے نقلہ الشوکانی (الفتح الربانی ص ۱۱۱ تا)
ادر صحاب ہیں سے دہ حضرات رہے جن کو حدیث الماء کے قائل جمہور صحاب دیا بعین ہیں ( قالہ الخطائی ) اور فدہ ہب اول (عدم شخیر کو کہ بن طفتی کو دیث المعید خدر گی ، اور ان میں سعد بن الج وقاص ، ابوابوب المعادی ، ابوسعید خدر گی ، دافع بن خدیج وزید بن طالہ ہیں ، اور ان کے قول کوسلیمان اعمش نے کہم اختیار کر نیا اور متاخرین میں سے داؤ و بن علی نے ، اس سے بل صحاب میں سے بہا کے دیں دائوں کے سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صحاب ہیں ۔ کی وحد یث المعاد کی تاکل اور اپنی سے سے بہا حدید المعاد کا قائل اور اپنی سے سے بہا حدید المعاد کی دیث المعاد کا قائل اور اپنی سے سے بہا حدید المعاد کی دیث المعاد کی تاکل اور اپنی سے سے بہا حدید کی دیث المعاد کی تاکل اور اپنی سے سے بہا حدید کی دیث المعاد کی تاکل اور اپنی سے بی دو حدیث المعاد کی دیث المعاد کی دیث المعاد کو تاکل اور اپنی سے المعاد کی دیث الماء کا قائل اور اپنی سے دو دو حدیث المعاد کی دیث المعاد کی دی دیث المعاد کی دیث کی دیث کی دیک دین کی دو تاک کی دی دو کو دی کی دی دی دی دی دی دی دی دی دی

المهاء ذكركر كے لكھاكہ بيس نے سب سے پہلے اس كواور پھران كے رجوع كواس لئے ذكركيا تا كەمعلوم ہوكدانہوں نے ضرور حضور عليه السلام سے بى اس كى نائخ مديث كالمجى ثبوت يا يا ہوگا۔

## محقق عيني ي شحقيق

آپ نے لکھا کہ مسکد زیر بحث بیں امام حدیث حافظ طحاوی ہے زیادہ عمدہ و پختہ کل م کس نے نہیں کیا جس کو محانی الآثار اور اس کی ہماری شرح '' مبانی الا خبار' میں و یکھا جائے (عمدہ ص ۲۷ ج ۲) محانی الآثار بیں امام طحاوی نے بواسط محر بن خزیمہ محر بن علی گاتول نقل کیا کہ مہاج بن اس پر متفق ہوئے ہے کہ جس چیز ہے حد (جلدیاز خم واجب ہوتی ہے اس سے مسل کو بھی ،ابو بکر ،عمر،عثمان وعلی نے واجب قرار دیا ہے ،اس پر محقق بینی نے شرح میں نکھا چونکہ مجاوز ہے ختان موجب حد ہاس لئے وہ موجب مسل بھی ہوگی ،اورای طرح اس سے تحلیل ذوج اول بھی ہوجاتی ہے اورانزال شرط نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہی ( کمالی جماع ) ہے اوران لئے ادخال مرائ ہے ہی تخصیل ہوجاتی ہے ،اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے بھی تخصیل ہوجاتی ہے ،اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے بھی ذکر کیا ہے اور کنز العمال میں اس کو عبد الرزاق کی طرف بھی منسوب کیا ہے اور بیعتی نے ابوجع فر نے قل کیا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے ہے نہ دوجاتی ہے اور بیعتی نے ابوجع فر نے قل کیا ہے کہ حضرت علی فرمایا کرتے ہے نہ دوجاتی ہوگا۔'' (امانی الاحبار سے سے معرف کی اس سے عسل بھی واجب ہوگا۔'' (امانی الاحبار سے سے دوجاتی ہے دوجاتی ہوگا۔'' (امانی الاحبار سے سے دوجاتی ہوگا۔'' (امانی الاحبار سے دوجاتی ہوگا۔' (امانی الاحبار سے دوجاتی ہوگا۔' کو دوجاتی ہوگا۔' کو دوجاتی ہوگا۔' کو دوجاتی ہوگا۔' ک

امام طحاویؓ نے حضرت عائش نے قول ما یو جب الفسل؟ کے جواب میں "اذا التقت المعواسی" بھی ذکر کیا ہے،اس کے معنی بھی
النسقاء ختانین ہی کے بیں،امام طحادی نے بطریق نظراس کے لئے بیدلیل دی کدالقاء کی وجہ سے بغیرانزال کے بھی لوم وجج فاسد ہوجاتے
ہیں الہٰذامعلوم ہوا بیا صداث نفیفہ میں سے نہیں ہے جن کے لئے طہارت نفیفہ (وضوء) سے کفایت ہوج تی ہے بلکہ احداث غلیظہ میں سے ہے
جن کے واسطے طہارت کبیرہ (محسل) کی ضرورت ہے، محقق عینی نے لکھا: موفق نے لکھی کدرمضان میں جماع فی الفرح عائداسے خواہ انزال
ہویا نہ ہوا کشرا کم المی علم کے زد کیک کفارہ لازم ہوگا (کذافی الا وجز) الخ (امانی ص ۲۹۲ ج۲)

## امام بخاری کی مسلک برنظر

جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہواابن عربی، شاہ صاحب وحق عنی وغیرہ کار، تحان ای طرف ہے کہ امام بخاری عدم وجوب کے قائل ہیں گو انہوں نے صراحت نہیں کی الیکن ہماری گذارش ہے کہ بقول ابن عربی وحافظ اگر چہافعسل احوظ ہیں ٹی اندین کی تاویل چل سکتی ہے گر والماء انعی کا تاویل کیا ہوگی؟ جومطبوعہ بخاری ہیں موجود ہے اور حافظ نے بھی اس کے لئے نئے صغائی کا حوالہ دیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ لاختلافہ میں لام تعلیلیہ ہے بعنی تا کہ مسئلہ کوا بھا تی بچوکرا مام بخاری پر خلاف اجماع صحابہ جانے کا اعتراض نہ وسیکے (فتح ص می کا آن اللہ میں کی خوالہ میں موجود ہے اور جن کی اس کے لئے نئے مطابہ جانے کا اعتراض نہ وسیکے (فتح ص می کا آن اللہ ہے کہ وطوبت فرج طاہر، جس کی حیثیت پیدنے کی ہے اور جس کوا کہ علاء شافعیہ وحنفیہ وغیر بھی نے ظاہر قرار دیا، اس کا طسل تو ضروری ہوگیا اور التقاءِ ختا نمین کی وجہ سے خسل جنا بت غیرضروری ہوگیا، جس سے ضروری ہوئی، جس سے خروری ہوئی سیادت میں اجہ عرض عروری ہوئی، جس سے خروری ہوئی، جس سے خروری ہوئی، جس سے خروری ہوئی سیادت میں احاد یہ میں محمد و آثار صحابہ وال جی اور جس کے وجوب پر حضرت عراض سیادت میں اجہ عصابہ منعقد ہوا اور سرے تا بعین وفقہاء میں محمد نے اس کو ضروری قرار ویا۔ والٹھ الجمسطوری احاد یہ ہوئی خروری قرار ویا۔ والٹھ الجمسطوری احاد یہ ہوئی میں احاد کے میں محمد نے اس کو خروری قرار ویا۔ والٹھ الجمسطوری میں احاد کے محمد نے نام کو خرولہ کو محمد سے خسل ہوئی محمد نے نام کو محمد نے نام کو خروری قرار ویا۔ والٹھ الجمسطوری محمد نے نام کو خروری کی کو خروری کو

#### نظرحديثي اورحا فظاكا فيصلبه

حافظ جوفی حدیثی حیثیت سے ہمیشدامام بخاری کی بات کسی ندکسی تاویل سے او نجی رکھنے کی سعی کیا کرتے ہیں، یہاں یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ حدیث الفسل وان لم میزل زیادہ رائج ہے حدیث الماء من الماء سے کیونکہ اس میں منطوق ومصرح سے تھم لیا گیا ہے اور اس

## ے ترکیخسل کا فیصلہ مفہوم ہے لیا گیا ہے اورا گرمنطوق ہے بھی پچھ ہے تو اُس کی طرح صریح نہیں۔ ( فتح ص ۲۵ تے ۱۰) ایک مشکل اوراس کاحل مظلوم وضعیف مسلمانوں کا مسئلہ

مثكلات القرآن ص ٩٠ مي حضرت شاه صاحب ني آيت "وان استنصروكم في الدين فعليكم البصر الاعلم قوم بينكم وبينهم ميثاق" برلكها. بيربات لازم وضروري نبيل كديدمدد وتعرت كاطلب كرنا (جس كاحكم اس آيت بين بيان بهواب كفارك مسلمانوں برظلم کے سبب سے بھی ہو، بلکہ ممکن ہے و ظلم کے سوااور صورتوں میں ہو، نہذا (ان صورتوں میں) دارالاسلام کے مسلمان دارالحرب کے معاہد کفار کے مقابلہ میں وہاں کے مسمانوں کی مددنییں کر سکتے ، دیکھوابن کثیرص ۱۳۳۱ جسم وص ۱۳۳۸ جسم ،کیکن ظلم کی صورت میں تو ہر مظلوم کی مدوضرور کی جائے گی ،خواہ وہ دارالاسلام ہی میں ہو،اورخواہ ایک مسمان ہی دوسرے مسلمان پرظلم کرے ( ابن کثیر نے اس تھم کو دینی قبال پرمحمول کیا ہے،جس سے حضرت ؓ نے ظلم کے سوا دوسری صورتیں متعین کی ہیں ،اور بینہایت اہم تحقیق ہے ) حضرت ملامہ عثما ٹی نے فوائد ص ۲۳۱ میں لکھا: ' دارالحرب کے مسممان جس وقت وینی معاملہ میں آزادمسلمانوں ہے مدد طلب کریں توان کواینے مقدور کے موافق مدوکرنی جائے مگرجس جماعت ہےان آزادمسل نوں کا معاہدہ ہو چکا ہوتواس کے مقابلہ میں'' تا بقانے عبد دارالحرب کے مسمانوں کی امداد نہیں کی جاسکتی'' منظوتی قرآئی'' فی الدین' وین کے بارے ہیں تم ہے مدد حیا ہیں ( لیعنی وین کے نلبہ وغیرہ کیلئے ) اورمفسرین کے ا غاظ دینی معامداور دین قبل وغیرہ سے حضرت کے ارشاد کی تا سّیر ہوتی ہے، اور بظ برظلم والی صورت تھم مذکور ہے قطعا خارج ہے، غرض ظلم کی صورت بانکل جدا گانہ ہے اور اگر قدرت ہوتو نہ صرف مظلوم مسلمان بلکہ مظلوم کا فر کی بھی مدد ونصرت کرناانسانی واخلاتی فریضہ ہے ، ہاں اجب قدرت نه ہوتو مسلمان کی مدد بھی مؤخر ہوسکتی ہے جیسے رسول اکرم علیہ فیصلح حدیب کے موقع پر ابوجندل کی مدد نہ کر سکے تھے ،اور حضرت عمر ً کی گذارش پرآپ نے فرمایا تھا. بیں خدا کا رسول ہوں خدا کے تھم کی نافر مانی نہیں کرسکتا، خدا میری مدد کرے گا ( بخاری کتاب الشروط ص ٣٨٠) آخري جمله ہے معلوم ہوتا ہے كہ آپ نے خود كواور مسلمانوں كى اس وفت كى جماعت كواس پوزيشن ميں نہ سمجھا تھا كەمظلوم مسلمانوں کی مدوکر کے ان کو کفار کے نرغہ سے زکال سکیس اور اس لئے اس وقت کی شراط سکم بھی بہت گری ہوئی تھیں مگر بہت جد ہی مسلمانوں نے خدا کے فضل وکرم سے نصرت وقوت حاصل کر لی تھی، قاضی ابو بکر بن العربی نے اپنی تفسیرا حکام القرآن ص۲۳ ساج امیں لکھا:'' جو ہوگ دا رالحرب میں رہےاور دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کی ،اگروہ اپنے آپ کو کفار کے تسلط سے نکلنے کسینے دارالاسلام کے مسلمانوں سے فوجی و ، لی امداد طلب كرين توان كي مدوكر في حابية البيته الردونون تومول ميس كوئي معامده جوتو كفار دارالحرب سے قبال وجې دكرنا جا ئزنبيل تا تشكيدوه معامده ختم جوي اعلان كركة تم كرويا جائية "كالبذاتفهيم القرآن ص١٢ اج٢ مين جوآيت و ان استنصر و كعد في اللين كومظلوم مسمد نوب ك مددونفرت ہے متعلق کیا گیا ہے، وہ تفسیر مرجوع ہے اوراوپر کی حضرت اورابن کثیر وغیرہ کی تفسیر ہی راجح ہے جس ہے ہماراا یک مدت کا بیضجان واشکا ب بھی رفع ہو گیا کہ حق تعالیٰ نے بحالت معاہدہ دارالحرب کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ونصرت کے تی م دروازے بند کر دیئے ہیں ، جہار سلم میں چونکہ حضرت شاہ صحبؓ کی طرح کسی مفسر نے ایک واضح وصاف تفسیر " بہت پذکور کی نہیں کی تھی ،اس لئے بڑا اشکاں تھااوراب حضرت ا عبارت اس طرح ہو:" اگر کہیں ان (دارالاسلام ہے باہر سے دالے مسلمانوں ' پرظم ہور باہواوروہ اسلامی برادری کے علق کی بناء پردارالد سدام کی حکومت اوراس کے باشندوں سے مدد مانکیس تو ان کا فرض ہے کہ پنی ان مظلوم بھائیوں کی مدد کریں ٹیکن اگرظلم کرنے والی قوم ہے دارال سارم کے معاہر نہ تعلقات ہوں ق اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایس مدنہیں کی جاسکے گی جوان تعلقات کی ، خل قی ذ مددار بول کےخل ف پڑتی ہو۔

کی رہنمائی س این کثیروغیرہ مجمی دیکھیں تو شرح صدر ہو گیا۔والحمد متداولا وآخر آ۔

### ظلم كامختلف نوعيتين

ا دوارسابقہ کے للم وستم کی نوعیت بتاری کے اوراق میں آ چکی ہے اورسب کومعنوم ہے لیکن موجودہ دور کی نوعیت اس سے بہت پچھے بدلی موئی ہے،اس لئے اس کی پچھے مثالیں لکھی جاتی ہیں:

(۱) جدیداستعاری طریقے اوران کے تحت کمزور تو موں کے اموال وانفس پر بے جا تسلط وتصرف اور تشدوروار کھنا۔

(۲) کسی خاص سیاس واقتصادی نظریہ کے لوگوں کی حکومت اور اس کے خلاف نظریہ رکھنے والوں کو نئے اسباب ووس کل کے ذریعہ رومجبور بنا نا۔

(۳) اکثرین فرقد کی حکومت اوراقلیتی فرقول کو ہر بناءِ تعصب ودیگر اسباب، اقتصادی، سیاسی، سوشل وتعلیمی وغیر ہ لحاظ ہے موت کے گھاٹ! تارنا، اوران کی ہرفتم کی ترقیات کو ہریگ لگانا۔

(۳) کمزوراور پسماندہ قوموں کے اموال وائفس، اور عزتِ نفس وقوم کو بیج در بیج اور بے قیت بنانا، ان پر ہرتسم کی ظلم وزیاد تی کوروا رکھنا، ان کواپنے ذاتی کردار، کلچراور ثقافت اور خودارا دیت کی حفاظت کے تن سے قانو نایاعملا محروم کرنا وغیرہ وغیرہ۔

یے سب صورتیل ظلم کی ، ان صورتوں کے علاوہ ہیں جوایک مذہب والے دوسرے مذہب والوں کے خلاف مذہبی جذبہ کے تحت اختیار کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

# بابُ غسل ما يصيب من فرج المراة

#### (اس چیز کا دهونا جوعورت کی شرمگاه ہے لگ جائے )

(۲۸۵) حدثنا ابومعمر قال ثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبرني ابو سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان فقال ارايت اذا جامع الرجل امراته فلم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلوة ويغسل دكره وقال عثمان سمعته من رسول الله منت فسألت عن ذلك بن ابي طالب والزبير العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فاصروه بدلك واخبرني ابوسلمة ان عروة بن الزبير اخبره ان ابا ايوب اخبره انه سمع ذلك من وسول الله عند الله عنه سمع ذلك من وسول الله عند الله عنه الله عنه المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة المعادلة الله المعادلة المعاد

(٢٨٢) حدثنا مسدد قال ثنا يحيى عن هشام بن بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني أبي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلى قال ابوعبد الله الغسل احوط و ذلك الاخر انما بيّناه لاختلافهم والمآء انقى.

پوچھا تو انہوں نے بھی بہی فر مایا ، اور ابوسلمہ نے مجھے بتایا کہ انہیں عروہ بن زبیر ٹنے خبر دی انہیں ابوابوب نے رسول اللہ علیات ہے سے پھی ۔

ترجمه ۲۸ : خبر دی ابی این کعب نے کہ انہوں نے پوچھ بارسول اللہ جب مردعورت سے جن ع کرے اور انزال نہ ہو ( تو اس کا کیا تھم ہے ) آپ نے فر مایا عورت سے جو کچھا ہے لگ گیا ہے اسے دھووے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے، ابوعبد اللہ نے کہا کہ شمل میں زیادہ احتیاط ہے، اور بیآ خری ہات ہم نے اس لئے بیان کر دی کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہوا ہے ( یعنی صحابہ کا دربارہ وجوب وعدم وجوب عشل ) اور یانی (عشل ) زیادہ یاک کرنے والا ہے۔

المسلک اور چونکہ وہ اپنے مسلک کی تصریح نہیں کرنا جا ہے تھے اس لئے ان احادیث پرشسل کے مسلک ورجی ن کی تقویت کیلئے بیا حادیث پیش کی ہیں اور چونکہ وہ اپنے مسلک کی تصریح نہیں کرنا جا ہے تھے اس لئے ان احادیث پرشسل رطوبة فرج کا عنوان قائم کر دیا ہے دونوں باب میں مناسبت بقول محقق عینی ہیے کہ رطوبت فرج التقاء ختا نمین ہی کے وقت لگا کرتی ہے (عمدہ صسم کے ج۲)

مسلک امام بخاری : بظاہر وہ نجاست رطوبت فرج کے قائل ہیں ، کیونکہ اس کے دھوٹے کاذکر کیا ہے۔
مسلک سنما فعید وحشفید : علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا: رطوبت فرج میں خلاف مشہور ہے ، اور زیادہ ظاہر اس کی طہارت ہی ہے ، دوسری جگہ کھا:۔ اس مسلک میں خلاف مشہور ہے اور زیادہ صحیح ہمارے بعض اصحاب کے نزد کی تھم نجاست ہے اور اکثر اصحاب کے نزد کی خواہدت ہے ورد کے میں خلاف مشہور ہے اور زیادہ عیں ، منہا جا النوری ہیں ہے کہ رطوبت فرج اصحاب برخس نہیں ہے۔
زیادہ میچی طہارت ہے جوحدیث الباب کو استخباب برخمول کرتے ہیں ، منہا جا النوری ہیں ہے کہ رطوبت فرج اصح نہ ہب برخس نہیں ہے۔

وبه قد تم الجزء السابع من انوارالباري ويليد الجزء الثامن اوله كتاب الحيض والحمد لله اولا و آخرا ظاهرا وباطنا



الزارال الزرال

## مقكامه

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

"انوارالباری" کی دسویں قسط پیش ہے" عرفت رہی بھٹے العزائم" کونا گوں موانع ومجبور یوں کے باعث بہ جلد کافی تاخیر سے شائع ہور ہی ہے، ناظرین سے زحمی انتظار کیسے عارخواہ ہوں، کتاب الطہارة ختم کرنے کے واسطے اس جدد کی ضی مت بڑھ دی ہے، اور گیارھویں قسط بیس کتاب الطہارة فتم کرنے ہوگی۔ وبامتدالتو فیق۔

ا مام بخاریؒ نے چونکہ کتاب الصَّلوٰ قا کو حدیثِ اسراء ہے شروع کیا ہے، اس لئے اسراء ومعراجؒ کامفصل واقعہ سے حاصل بحث کے ساتھ لکھا گیا ہے جس کو پڑھ کرتا ظرینِ انوارالباری اس کے متعلق کھل ومعتمد معلومات سے بہر واندوز ہوں گے۔ان شاءایتد

جس طرح ہمارے حضرت شاہ صاحب دری بخاری شریف میں ادنی من سبت ہے اہم مباحث پرتقریر فرہ ہو کر سے تھے، راقم المحروف سے بھی ای طرز کو اختیار کیا ہے، اور اہم علی ودینی افادات کو حسب موقع وضرورت تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں ذکر کیا ہے، ای لئے ان دی جلدوں میں صرف رجال ، کتاب الوتی ، کتاب اللا بمان ، کتاب العلم و کتاب العب رقابی کے مسائل ومباحث نہیں ، جلد دوسری بہت ی نہایت مفید وضروری معلومات کا معتمد و گرافقدر ذخیرہ جمع کردیا گیا ہے۔

دوسری وجداس طرنے تالیف کی ریبھی ہے کہ جو پھھا ہے محدود مطالعہ وتحقیق کے پیش نظر منتشر علمی مباحث ہیں ان کا یکب کر کے اہل علم ودانش کے سامنے رکاد یا جائے جمکن ہے ان کو خاص خاص محل وموقع پر پیش کرنے کیدے عمروفانہ کرے کہ ۔ '' ہستی رائے بینم بقائے ''
حضرت شاہ صاحب ہے کہ کی اکثر فر مایا کرتے تھے کہ کی علمی تحقیق و کا وش کا نابود سے بود ہو جانا لینی منظر عام برآ جانا اچھا ہے ، اس
لئے بھی دراز نفسی اور طول کلام کیلئے جواز کی گنج کش نکالی گئی ہے القد تعالی اپنے نصل وکرم سے علم نافع پیش کرنے کی سعادت مرحمت فر ، سیل اور حشو و زوائد سے بیچا کی ۔ آ بین!

مختاج دع احقر سیّداحمد رضاعفاا مقدعنه بخاره روڈ بجنور ۲۰رجب کے۱۳۸ درمطابق ۱۲۵ کتو برے۱۹۷۱ء

## كِتَابُ الْحَيْضِ

وَقَوُلِ اللّهِ تَعَالَى وَيَسُئُلُوْنَكَ عَنِ الْمُجِيْضَ قُلْ هُوَ اذَى فَاعْتِولُوا النِسَاء في الْمَجِيْضِ وَلَا تَقُربُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمر كُمُ اللّهُ انَّ اللّهَ يُجِبُّ التَوَّابِسُ ويُحبُّ الْمُعَظِّورِينَ.

(حِيْقُ كِمسائل اورخداوند تعالَى كاقول ہے، ' اور تجھے ہیں تھم چین کا کہدوے وہ گندگی ہے سوتم الگ رہو عورتوں ہے چیش کے وقت اور نزدیک شہوان کے جب تک پاک شہوویں ۔ پھر جب خوب پاک ہوج عَین تو جا دَان کے پاس جہاں کیلئے تھم ویا تھ کو اللّه نے ، ہے شک اللّه کو اللّه کے اللّه کا اللّه کا اللّه کا اللّه کا الله کی الله کا کے الله کا کا الله کا کا الله کا کہ کا الله کا کا الله کا کے الله کا کا الله کا کا کہ الله کا کہ الله کا کہ الله کا کا الله کا کا کہ کا الله کا کا الله کا کہ کا کا کا کہ کا ک

(٢٨٧) حدَّثنا عَلِيُّ بُنُ عَبُدُ اللَّهِ ثَمَا سُفَينُ قَالَ سَمِعُتُ عَبُد الرَّحُمنِ بُن الْقاسِم قَالَ سَمِعُتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ السَّمِعُتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجُا لَانُوكِي إِلَّا الْحَجَ فَلمَّا كُنَّا بِسَوِفَ حِضْتُ فَدحل على رسُولُ اللَّهِ سَنَّ وَامَا الْحَجَ فَلمَّا كُنَّا بِسَوِفَ حِضْتُ فَدحل على رسُولُ اللَّهِ سَنَّ وَامَا اللَّهِ عَيْرَ اللَّهِ عَلَى بَناتِ آدم فاقضى ما يقْصِي الْحَآجُ عَيْرَ اللَّهِ مَنْ عَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللَّهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تر جمیہ: حضرت عائشة تخر ماتی تھیں کہ ہم ج کے ارادہ سے نکلے، جب ہم مقام سرف میں پنچے تو میں حانضہ ہوگئی،اس بات پر میں رور ہی تھی کہرسول امتدعائے تشریف لائے ،آپ نے پوچھاتہ ہیں کی ہوگیا، کی جا نضہ ہوگئی ہو؟ میں نے کہ، جی ہاں!

 کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں )انہوں نے مردول کی طرف میلان اور تا تک جھا تک کا سلسلہ شروع کیا تو ان کومساجد میں جانے ہے روک دیا گی، اور بطور سرزاء جیش کی عادت وعلت ان کے ساتھ لگا دی گئی، میرے نز دیک تو فیق روایتین کی بیصورت ہے کہ اگر چہ جیش کی ابتداء تو ابتداء زمانہ ہی سے تھی گرنساء بنی اسرائیل پراس کا تسلط بھورِ قہر ونقت اور سزاء کے ہوا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ اس ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ محورتوں کومساجد میں جائے ہے روکئے سنت قدیم ہے۔

حافظائن مجر نے دونوں روایات میں تطبیق اس طرح دی کہ حض کی ابتدا ہوتے ہیں عگر بنی اسرائیل پر بطور عقوبت اس کی مقدار بر حادی گی (فتح ص اسے اسے کا فتح ص اسے کا نقط اس الے بھی ہے کہ بہت ہوں ہونے پر دال ہے، کیونکہ بہاں تو اوئی ارسال کا لفظ ہے نہ کہ صرف محتق بینی نے اس پر نفذ کیا کہ توجیہ نہ کور معنو کی ذوق ہے عاری ہونے پر دال ہے، کیونکہ بہاں تو اوئی ارسال کا لفظ ہے نہ کہ صرف ارسال ، (اور یہاں او لیت بی زیر بحث ہے، اس طرح کی وزیاد تی کا بھی سوال ور میان نہیں ہے۔ دوسر ہاس کی دلیل کیا ہے کہ پہنے چش میں کی مقدار بر بحث ہوئی، اور اس کو کر بی ہوئے تی ہوئی ہوئی، اور اس کو کر بیا ہوں کے بعد محقق بینی نے جواب دیا ہے کہ مکن ہے کہ جب حق تعالی نے بنات بی اسرائیل کا چیف موتا ہوں کا اجراء فری دویا ہو، کیونکہ حق تعالی کے بعد محت ان پر رحم فرمایا ہواور عادت جو نی کا اجراء فری دویا ہو، کیونکہ حق تعالی کے حقت ورحمت ہی کے تحت چیف وجو ذیسل کا سب بنا ہے کہ جن الد تعالی نے ان پر رحم فرمایا ہواور عادت ہوتی حق میں کی تولک کی حکمت ورحمت ہی کے تحت چیف وجو ذیسل کا سب بنا ہے کہ جن کورتوں کے حم میں چیف کی صلاحیت ہوتی ہوتی ہو بھی کونکہ حق تیں اور سے ایس میں نہ چیف کی صلاحیت ہوتی حق کی کوبل کرتی ہیں، اس کے صفح میں دیف کی صلاحیت ہوتی حق کی الرا دیا تا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ ہا شیم شیم شیم نے سابقہ) روایت کی کرنساء بنی اسرائیل مردوں کے ساتھ صف میں نماز پڑھا کرتی تھیں،اورانہوں نے ککڑی کے سانچے ہوا لئے تھے، جن پر کھڑی و کر اگلی صف میں کھڑے ہونے والے مردوں کو دیکھا کرتی تھیں، جن ہے اُن کا تعلق ہوتا تھا۔ اس لئے ان پرچیف مسلّظ کیا گیا اور مساجد میں جانے ہے ممالعت کرا کی گئی اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت عائش ہے بھی اس کے قریب روایت ہے ( رامع ص ۱۱۱ج ۱ )

ال اس معوم ہود کہ جب شریعت نے قبائے وشکرات ہے بچانے کیلئے عورتوں کومیا جدایسے مقدی مقامت سے بھی روک ویا تو ان کیئے مام مقریح گا ہوں ا باز اروں ،اور مخلوط تعلیم کے کالجوں وغیرہ بیں جانے کی بدرجداو لی می نعت ہوگی ،اور پورپ امریکہ روی وغیرہ میں جوننائے اس قتم کی آزادی ہے برآ مدہورہ بیں ،وہ باتی و نیا کیئے عبرت کا مما ہان ہیں۔و ہا یتد محل الا میں بیب (عبرت ونصبحت صرف وی موگ حاصل کرتے ہیں جوخد کی طرف رجوع کرتے ہیں )'' مؤ ف ''

مرف ان کی ادا لیکی کے بعداس کو هیفته کامل الدین ہی کہا جائے گا،خواہ وہ دوسروں کے لحاظ سے اٹمال میں قاصر ہی رہا ہو۔ یہی وجہ ہے جب حضرت اساء بنت یزید بن انسکن انصاریه بی ا کرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اورعرض کیا: \* ' میں جماعتِ نسواں کی نم سد ۽ ہوکر آئی ہوں کدان سب کی عرض داشت چیش کروں ،حق تعالیٰ نے آپ کومردوں اورعورتوں سب ہی کیلئے مبعوث فر مایا ہے، لہٰذا ہم سب ایمان لے آئیں اورآپ کا اتباع کرلیا،لیکن ہم سب عورت ذات ہیں، گھروں میں گھری ہوئی، یردہ وحجاب کی یابنداور گھروں میں ہیٹھے رہنا ہی جارا کام ہے، مردا بنی خواہشات ہم سے بوری کرتے ہیں اور ہم ان کی اولا دے بوجھ بھی برداشت کرتی ہیں اور (باہررہے کی آزادی کے سبب ے) مردوں کو جمعہ و جماعات و جناز ہ کی شرکت کی وجہ سے نیکیاں اور فضائل ملتے رہتے ہیں۔اور جب وہ جہاد میں جاتے ہیں تو ہم ان کے اموال واولا د کی حفاظت بھی کرتے ہیں تو کیا الیں صورت میں ان کے اعمال مذکورہ کے اجروثو اب میں ہمارا بھی حقبہ ہوگا یہ نہیں؟ حضور علیہ ا نے حضرت اساء کی عرض داهسی ندکورسُن کرصحابہ کی طرف متوجہ ہوکرسوال کیا ، کیا تم نے کسی عورت کی گفتگوا ورسوال دین کے بارے میں اس ے بہتر بھی سناہے؟ عرض کیانہیں یارسول اللہ! کھرحضور نے اساء کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: ۔'' اساء! جاؤ اورسب عورتوں کو بتلا وو کہ اگر ان کا سلوک اینے شوہروں کے ساتھ احجھا ہے،اوروہ ان کی مرضیات کی طلب وجنتجو کرتی ہیں ان کے اتباع وموافقت کی سعی کرتی ہیں تو بیہ چیزیں اُن عورتوں کواخروی مراتب کے لحاظ ہے اُن مردوں کے برابر کردیں گی جومندرجہ بال اعمال کرتے ہیں''۔ یہ خوش خبری پیغمبر خدا علیہ ہے سن کر حصرت اسا فر وامسرت سے جبلیل تھبیر کہتی ہوئی واپس ہوئیں اورسب عورتوں کو بھی اس پیغام ہے مسر ورومطمئن کیا۔ (استیعاب ۲۰۷۰ ، ۲۰) او پر کی حدیث میں عدل کا لفظ ہے کہ عورتیں نہ کورہ با تو ں کی وجہ ہے مجاہدین اور کامل الایمان مردوں کے برابر ہوجا نمیں گی ، تو دیکھ جائے کہوہ دینی نقص کہاں گیا؟ غرض حاصل کلام ہے ہے کہ جس امر کونقصانِ دین اوپر کی حدیث میں کہا گیا ہے وہ ظاہری لحاظ ہے کمی ضرور ہے مگر درحقیقت حالت عذر ومجبوری کی کمی ونقصِ اعمال کوئی نقصِ دین نہیں ہےاورمة صدِ شارع صرف پیہ ہے کہ عورتوں کو جوعقل ودین کا حقیہ دیا گیا ہے وہ ان کی حد تک اصلاح معاش ومعاد کیلئے کا فی ہے۔لیکن اگر وہ اپنے دائر ؤٹمل سے نکل کر مردوں کے خاص معاملات اور بیردنی امورومکی سیاسیات وغیرہ میں حقیہ لیٹا جا ہیں تو اس ہے کسی بہتری کی امیز نہیں ہے بلکہ اس سے بسااو قات وہ مردوں کی عقلوں کو بھی خراب کریں گی اور طرح طرح کے ف دات وفتنوں کے درواز نے کھل جا کیں گے۔والنداعلم۔

علامة تسطلاني كاجواب

آپ نے مصابح میں لکھا کہ ارسال جیش سے مراد حکم منع کا اجراء ہے، جس کی ابتداء اسرائیلی عورتوں ہے ہوئی، اور دوسری حدیث کا تعلق بنات آ دم پر وجو دیش کے فیصلہ سے ہے۔ صاحب لامع نے لکھا کہ اس کے خلاف طحطا وی علی المراتی کی روایت ہے کہ چیش کی وجہ سے منع صلوق کا تھم معفرت حوابی کے زمانہ سے ہے، جب انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام سے نماز کا تھم معلوم کیا تو آپ نے فرمایا ہیں جب جب انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام سے نماز کا تھم معلوم کیا تو آپ نے فرمایا ہیں جب جب انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام سے نماز کا تھم معلوم کیا تو آپ نے فرمایا ہیں اور نماز کی قضا نہ ہوگی ، روز و کی ہوگی۔ (لامع ص ۱۱۵، ج ۱)

راقم المحروف عرض کرتا ہے کہ ارسال چیف کی صورت اگر موافق تحقیق حافظ بینی مان کی جائے ، کہ انقطاع کے بعد ارسال ہوا ہے تو اس کے ساتھ صرف منع صلوق کا ہی تھی نہیں لا گوہوا جو حالت چیف میں پہلے بھی تھا، بلکہ نساءِ بنی اسرائیل کی ناشائستہ کرکات کی وجہ ہے (جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے) مساجد میں جانے کی بھی ممانعت ہوئی ہے جو عام حالات میں پہلے ہے نہی ، اِس طرح کو یا دوسری ہارچیف کی ابتداء کی بھی خصوص صورت واضح ہوگئی ، اور اس منع کے خلاف روایت طحطا و کی بھی نہ ہوگی۔

افادة انور: آپ نے فرمایا: بطور روایت تونیس مربطور حایات نظرے گذرا ہے كد حضرت حوالاً كوظم ہوا ميں نماز ند پڑھیں۔

خلاصة كلام: توفق بن الحدثين كے سلسله ميں حضرت شاه صاحب كى مراد جہاں تك ہم نے مجى يہ كه ابتداء حيض تو ابتداء زه بدے ہى تھى جوبطور عمّاب تھى، كھروه بنات بنى اسرائيل كيلئے بطول قمت بن گئى، اى كو كھ تصرف كے ساتھ تحقق عينى نے كہا كه انقطاع كے بعدارسال ہوا، جو بظاہر عقاب اور بياطن رحمت تھا۔ علامة سطلانى نے منع كے معنى ميں توسع كى طرف اشاره كيا جس كى وضاحت ردكردى گئى۔ ہمارے نزويك بير تينوں توجيہات نياده موجّد ومعقول ہيں اور ان كے مقابله ميں حافظ كى توجيطول مكت والى اور داؤ دى كى تاويل عام وخاص والى دل كونين تكتيں وامتدا عم ۔ كمث ونظم : حضرت شاه صاحب نے فره بين و محيض كى تحديد قليل وكثير بهت دشوار ہے، كيونكه امص رواعصار وغيره كے اختلاف ہے اس كہ تحق وقت مرفوع حديث وار دنييں ہے اور جو ہيں وہ بعض ضعيف بعض شديد الضعف اور پھي مناز ہي ما الله جي الله مناز من العربي مالكى نے شرح تر مذى ميں لكھ ہے تو قيت شرعا كي تونيس ہے، اور سب پھي عادت پر بنا ہے، اس پر مستقل رسالہ ہى لكھ تھا مگروہ نايا فى ہوگيا۔

سب سے زیادہ تفصیل ودلائل کے ساتھ برکلی نے رسالہ لکھ ہے یہ علامہ صکفی صاحب (م ۱۰۸۸ھ) در مختار کے معاصر تھے، اس میں جن کتابول سے مدد لی ہے، ان کی ہہ کثر ت اغلاط کا شکوہ بھی کیا ہے اور لکھا کہ باوجود سے لفتیج کے اغلاط رہ گئیں۔ میں نے بھی اس رسالہ کا مطالعہ کیا ہے اور ہہ کثر ت اغلاط و پیھیں۔ اس رسالہ کی شرح ابن عابدین نے کی ہے، اور ، تن کا اتباع کیا اس لئے اس میں بھی اغداط رہ گئیں ، اسی لئے رسالہ کہ کورہ اور شرح سے استفادہ دشوار ہوگیا۔

حضرت شاہ صاحب نے جن کے رسالہ در بارہ مسائل چیش کا ذکر فر ، یا ، ان کا نام فیض اب ری اور میری یہ دواشت ہیں بھی برکلی ہی ہے لیکن ابھی تک ان کا تذکرہ اور حالات نظر سے نہیں گزرے۔ مسائل چیش کے سلسلہ میں ایک نام علامہ برکوی کا بھی آتا ہے ، جن کے اقوال ایک مختصر مصری رسالہ موسومہ '' متحقۃ الاخوان فی الحیض علی فرہب ابی حدیقۃ النعمان' (بقلم عبد الرحمٰن احمد خصف المصر کی انحفی المدرس بالاز بر) میں ذکر ہوئے ہیں ان کے علاوہ ابن العربی نے علامہ مقدی کی تالیف کی بہت مدح کی ہے ، آپ نے کھا:۔

'' حیض کے مسائل معصلات وین ومشکلات فقہ میں سے ہیں اور میری بھر وبھیرت نے اپنے تمام سفر وحصر میں بجز ابومحمد ابراہیم بن امدیة المقدی کے کسی عالم کوئیس و یکھا کہ اس نے موصوف کی طرح ان مسائل کوفکر ونظر کا جولال گاہ بنایا ہو، انہوں نے حلّ مشکلات، فتح مقفلات وتفریع جزئیات کیلئے یکہ وتنہاستی کی ،اور کامیاب ہوئے ،البتہ اس سسلہ میں جواحا دیث پیش کیس اور ان پرکلام کیا ہے، وہ کوتا ہوں سے خالی نہیں ہے''۔(امانی الاحبارص ۲۲ - ۲۰۰۶) اس وقت بمارے سامنے جو پچھموا دیے اس کا زیادہ عمدہ وانفع حقیہ تفسیر احکام القرآن (للجصہ ص) امانی الاحبارص ۲۲ء، ۲۶ تا ص ٢٠١٠، ج٣) انوار المحبود ص ١١١، ج ١ تا ص ١٣٠١، ج ١ اور معارف السنن ص ١٠٨، ج ١ تا ص ١٣٨، ج ١ ميس ہے، جس ميں حيض، نفاس واستحاضہ کے مسائل ومشکلات اعجمے اسلوب ودلائل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ،اورامام بخارگ نے کتاب اکیض ہیں جتنے ابواب ذکر کئے ہیں ،ان کی باہم تر تبیب ونسق ومناسبات کومحتر م مولا ناسید فخر الدین احمرصا حب شیخ الحدیث وارالعلوم دیو بندنے 'القول انفصح '' میں خوب لکھا ہے جزاہم اللہ خیرالجزاء۔اس کے بعداصولی طور پر چند بحثیں ہم بھی ذکر کرتے ہیں۔واملہ المعنین ۔

تحدیداقل وا کثر کی بحث

تحقق ابن العربی نے'' العارضہ'' میں لکھا:۔'' حیض کی صوت پیش آنا تو عورتوں کے لئے قضاء وقد رِ الٰہی کے تحت مقرر شدہ اور لازمی ہے کیکن اس کی مدت اس لئے مقرر نہیں کی گئی کہ سب عورتوں کے احوال واوصاف بکسال نہیں، وہ شبروں،عمروں اور زمانوں کے اختلاف کے ساتھ بدل جاتے ہیں، پھرایک عورت کی بھی رحم کی ارخائی کیفیت بداختلاف احوال وظروف مختلف ہوتی ہے،جس سے خروج دم مجھی کم اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ای لئے نقبہائے امت کے مختلف فیصلے سامنے آئے ،اور جس کے علم میں جس تشم کے مشاہدات ومسموعات آئے ، ان ہی کےموافق تحدید کردی، چنانچہ امام مالک نے تھوڑی دیر کے خروج دم کوبھی نصاب قرار دیدیا، امام شافعی نے کم ہے کم نصاب ا یک دن رات قرار دیا، امام ابوحنیفهؓ نے تنین دن ، ابن ماجشون نے یا کچ دن کہا، اس طرح مدت نصاب امام ابوحنیفه وغیرہ کے نز دیک دس

دن ،امام شافعی وغیرہ کے پہال بیندرہ دن ،اورامام مالک کے نزویک ستر ہ یوم ہوئی۔

علامہ!بن رشکڈ نے بدایہ بیں لکھا ہے:۔اقل واکثر حیضِ اوراقلِ طہر کے ہارے میں ان سب اقوالِ فقہاء کا متند صرف تجربہ وعادت ہے،اورعورتوں کےاختلاف احوال کے سبب اکثرعورتوں میں ان امور کی تحدید تجربہ ہے بھی دشوارہے،ای لئے فقہاء میں اختلاف پیش آیا ہے۔ تاہم اس امریرسب کا اتفاق ہے کہ اکثر مدستے چین سے جوخون زیادہ آئے گاوہ استی ضہ ہوگا محقق ابن قد امدنے'' المغنی'' میں لکھا ہے کہ شریعت میں مطلقا احکام ہیں بغیرتحدید کے، اور لغت وشریعت کے ذریعہ چیش کی کوئی حدمقرر نہیں ہے۔ بنداعرف وعاوت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا،جس طرح قبض،احراز وتفرق وغیرہ کے مسائل میں کرتے ہیں۔علامہ نو وی نے اس امریز بھی اجماع تقل کیا کہ ا کثرِ طبرک بھی کوئی حدمقررنبیں ہے۔غرض بیسب حضرات تحدید کامدارصرف عرف وعادت پر کہتے ہیں (معارف ص۱۳ من ۱۶)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔اس بارے میں جس طرح ان حضرات نے عدم تو قیت وتحد پیرشری اور مدارعلی العادۃ کی تصریح ک ہے،میری تمنائقی کہالی ہی صراحت کسی حنی عالم ہے بھی ال جاتی ہگر باوجود تلاش کے مجھے یہ چیز نہ لی۔راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ شاید السی تصریح حنفیہ سے اس کئے نہیں ہے کہ نسبة ان کے پاس شریعت کی طرف سے تحدید کے اشارات زیادہ ہیں اگر چہوہ آٹار صحابہ اورضعیف احادیث ہے لئے گئے ہیں جیبا کہآ گےاس کی تفصیل آئے گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ

## حضرت شاه صاحب کی دوسری حقیق

فرمایا:۔ مالکیہ نے بہت اچھا کیا کہ دم حیض کی تو قیت کوصرف عدت کے بارے میں معتبر ٹھیرایا اور دوسرے گھریلومعاملات ودین امورنماز،روزہ، وغیرہ میں مہتلی ہدکی رائے پر چھوڑ دیا، ہمارے فقہاء حنفیہ بھی اگرایب کرتے تواحیما تھ،انہوں نے مسائل میں امورطبعیہ کی تو رعایت کی ہے گرعوارض کالحاظ نہیں کیا،مثلاً اکثر مدت حمل دوسال لکھی، حالانکہ وہ عوارض مرض وغیرہ کی وجہ سے غیرمونت اور نا قابلِ تحدید ہے کہ بھی ۱۲٬۱۲ سال بھی لگ جاتے ہیں بحی سو کھ جاتا ہے۔ فقہاء کولکھنا جا ہے تھا کہ تمل کی اکثرِ مدت دوسال طبعی ہے، اورکسی مرض کے سبب

ے زیادہ بھی ہوسکتی ہے جیسا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ دوسرے ایسے امور میں فقہا اکو اطباء کی طرف رجوع کر کے فیصلہ کرنا چاہیے تھ کیونکہ
"لسکل فن رجال" (ہرفن کے خصوصی مہردت رکھنے والے الگ الگ ہوتے ہیں) تا ہم فقہا اک استم کی تحدید شرع نہیں اجتہ دی ہے اور اصل بیہ ہوتے ہیں کتا ہم فقہا ایک استم کی تحدید شرع نہیں اجتہ دی ہے اصل بیہ ہے کہ جس امر ہیں شرع تحدید واردنیوں ہوئی اس کو بے قید ہی رکھیں گے اور اس کی تقذیر وتحدید نہیں کریں گے۔ چن نچے اصول فقہ میں تقریح ہے کہ حدودو مقادیر اشیا اور انتیان قیاس کے ذریعہ ہوئی تا ہی صدودو مقادیر اشیا اور انتیان قیاس کے ذریعہ ہوئی تا میا اس اصول پر چلے ہیں۔ انہوں نے ما قیل وکثیر اور نماز کے اندر عمل قبل وکثیر کی مدمقر رنہیں کی ، بلکہ متابی بہ کی رائے پر چھوڑ دیا ہے ، اور اس طرح اجل سلم وتعریف لقط میں بھی کیا ہے ، لیکن اصحاب متون نے حد بندیاں کی ہیں ، حضرت کا نقد فہ کورنہا یت اہم اور قابل قدر ہے۔ والحصد لله علی ما ابعم علینا من علومه)

MOY

### حضرت شاه صاحب کی تیسری شخفیق

الى فرمايا قرآن مجيد على متوفى عنهاز وجهاكى عدت الك ب بتل دى ہا ورحامدى بھى ، مالكيہ نے آيت و الملائى لىج بحص ب سندال كيا ہے ، جس ك تفسير جارے يہاں دوسرى ہے ، (بيفسيرا حكام القرآن (جعاص) ص ٥٦٢، جسامي ديكھى جائے ، حنفيہ ئے مسلك يوخضر، وبہترين طرز پر واضح و مدلل كيا ہے جس ہے معدوم ہوگا كہ يہت مذكور و كاكوئى تعلق ممتد قالطبر سے نبیس ہے ) يہاں ہے بيہ بات بھى واضح ہوگئى كدوہ حضرات راو، عند سے بہت كئے جنہوں نسس برا مرحد على مسلك كونها يت ضعيف كہااورلكھا كدائى مسلك پر عمل كرنے بيل ضرر ہے ، جس كا تقلم شريعت نبيس كرستى ، ور ندشر بعت وقت حاجت ميں نكائ روكنے كواور على وقت مارون بي اجازت و بينے كو پهند كرسكى ہے (ديكھوفى و كى ابن تيميد على ١٢٠ مجا)

ہ فظ این تیمیڈ نے اگر چد تغییل صراحت نہیں کی مگر اش رہ ان ہی کی طرف مصوم ہوتا ہے چونکہ دخیہ ک اُن کے دل میں بڑی عزت ہے اس سے تصریح سے عالبا احترازی ہے ایکن جور بیارک انہوں نے کیا ہے وہ بہت بخت ہے۔ اس لئے ہمیں گرال گزرا۔ بقول حضرت شاہ صدب دخیہ کا متدب قرآن ہجید کی صریح آیت ہے اس لئے وہ اس سے حکم کو کاست ، بنے اور منوا نے پر مجبور ہیں۔ اب اگر پچھ صورتوں میں ضرر یا تنگی کی صالت ہیں آئی ہے اور دخیہ اس کے تیار ہیں کہ ان کو ضرر کی وجہ سے عام حکم قرآنی ہے عمل استی کردیں۔ اور ایس ہی وہ کرتے بھی ہیں۔ رہی ہیات کے زیدہ مدت انتظار کرنے میں ممتد قالطہر کو نکاح سے روکنا، اور بعد از وقت نکاح کی اجازت دینا مازم آتا ہے تو شریعت کے اصول کلیداور ادکام عام قطعیہ کے مقابلہ میں اس تم کی تحق عقی اثر انداز باتوں ہے متاثر کرتا ہیں رہیز دیک اکابر علما وامت کی بحد تا نہ شان کے خلاف ہے ، اور بجائے تو تو دلیل کے جذباتی باتوں سے کام نکالن علمی و تیتی کی بہت کم ہیں۔ تا ہم ایک چیز میں صافظ ابن جرس صافظ ابن جرس میں میں دیات کے بہاں نیادہ تعالی ''مؤلف'' میں من شریعت کے بہاں نہ و جند کی تا میں اور میں خالی ہیں۔ ان اور ید الا الاصلاح ما استنظعت و ما نو قبقی الا بالله تعالی ''مؤلف''

ما مک پرفتوی و بینے کی ضرور کیے بیٹری ، تو جس طرح ان مواقع میں مجبور اتحد بد کرنی بیٹری تا کہ حوائج وضروریات کاحل نکل سکے۔اس طرح فقہاء نے اقل واکثر مدت حیض کی تحدید بھی مجبور ہوکر مہولت عوام کیلئے کردی ہے،اور وہ اس بارے اجر وثواب کے مستحق میں کہ لوگوں کو مشكلات اور تتكيول سے نكالنے كى سعى محمودكى ہے۔

فقه کی ضرورت

حضرتؓ نے اس موقع پرفر مایا:۔ باوجود بکہ احاد یہ مرفوعہ قوبہ میں کسی نشم کی تحدید نتھی ،گر عام پوگول کومشکلات اور تنگیو ل ہے نکالنے کیلئے فقہاء نے اپنے اجتہاد ہے ان دشوار یوں کاحل کہیں تحدید اور کہیں توسع اختیار کر کے نکالا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت مقدسہ پر بوری طرح عمل کرنے کیلئے ، حدیث کو بھی بعض وجوہ وملا حظہ ہے فقہ کی ضرورت ہے ، جس کی مثال یہاں سامنے ہے کیونکہ صرف حدیث پراکتفاء کرنے سے کام نہ چل سکاءای لئے میں کہا کرتا ہوں کہ فقہ تو بذات خود صدیث کی متاج ہے ( کہ جو فقد متندالی الحدیث نہ ہووہ معتبر ہی نہیں ) نیکن عمل کیلئے حدیث کوبھی فقہ کی احتیاج ہے اورا یہے ہی قرآن مجید کی مراد بغیرر جوع الی الحدیث کے معلق رہتی ہے، حدیث ہی ہے اس کی سیج شرح وتغییر حاصل ہوتی ہے، جب تک ذخیرہ حدیث کی طرف رجوع نہ کریں گے ، فکر ونظر کاتر دور فع نہیں ہوتا۔ الح حضرت کے اس ارشاد کوہم نے تقدمهٔ انوارالباری جلد ہفتم ( قسطنم ) میں بھی کسی قدرواضح کر کے ذکر کیا ہے، پھر بھی اگر تعبیر میں کے کوتا ہی رہی ہوتو سے ہماری فہم تعبیر کی کوتا ہی ہے۔حضرت کی علم و بیان کی کوتا ہی نہ بھی جائے۔سب حسانک لا عمل ہے لمنا الا ما علمتنا انک انت المعلیم المحکیم. یہاں اس امری وضاحت غیرضروری ہے کہ احادیث رسول اکرم علیہ کے معانی ومقاصد کی تعین یا تحدید وتوسیع وغیرہ کے لئے کیے تقلیم القدر فقہ واجہ تہا داور کتنے او نے علم وبصیرت کی ضرورت ہے۔ بقول حافظ شیرازی ا

کلاه داری وآئین سروری داند ند ہر کہ سر ہتر اشد قلندری واند که در محیط نه هر کس شنادری واند که در گدا صفتی سیمیا سری داند

نہ ہر کہ چمرہ ہر افروخت دلیری داند سنہ ہر کہ آئینہ ساز سکندری واند نه بركه طرف كله مج نهاد وتندنشست بزار مکنهٔ باریک تر زمو این جاست در آپ دیدهٔ خود غرقه ام چه جاره تخم غلام جمت آه مردِ عافيت سوزم

علوم قر آن وحدیث کے محیط ہے کنار ( اتف ہ سمندر ) میں شناوری کا دعویٰ کرنے والے بہت ہوئے ہیں اورآ کندہ بھی آئیں سے مرخدا كاشكر ہے انوار البارى كامطالعة كرنے والے جان على بين اور مزيد جانيں كے كداس شذورى كاليحيح استحقاق علماء امت بين ہے كس كس كوحاصل ہوا ہے اور سيح معنى بين كدا صفت ہوكر كيميا كرى كس كے مقدر بين آئى ہے؟! وغيرہ، والتدالمستعان

مسلک حنفید کی برتری

حضرت شاہ صاحبؒ نے ارشاد فرمایا:۔ میہ بات تو واضح ہو چکی کہ نہ فی نفسہ خارج میں حیض کی تو قیت وتحدید ہوسکتی ہے اور ندحدیث ہی ہے اس کا کوئی قطعی فیصلہ ہوا ہے، پھر جو پچھتحد پیر ہوئی ہے وہ ضرورت کے تحت اوراجتہا د کے ذریعیہ ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ امام ابوحنیفیہ کا مرتبہ اجتہ و میں سب ائمہ مجہتدین ہے آ گے ہے، اس لئے ان کا فیصلہ بھی سب ہے زیادہ معقول وموجہ ہوتا جا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیامران کے ا فرمایا: ش ایک بار معترت مولا تارائے پورٹ کے زماندیں رائے پورگیا تو وہاں یہی صورت در پیش تھی ، مجھ سے اس مشکل کاحل ہو جھا گیا تو یس نے کہا، ''اگر جا ہوتو مالکید کے غرمب پرفتوی دے دوں کہ بغیراس کے کوئی جارہ ہیں ہے، مرمب حنفیر میں چنا نچر میں نے باوجود حنی ہونے کے اور بیرجانے ہوئے بھی کہ بیاماہر نصوص حنفید کے خلاف ہے، فتوی دے دیا، گوفقہ والے تو یہ لکھتے ہیں کہ قاضی مالکی کے پاس جا کرفتوی حاصل کرئے'۔حضرت کے اس واقعہ ہے متعدد ملمی فوا کھ ماصل بوئ ،والحمد لله على ذلك. "موَّلَفٌّ" اجتہادی فیصلہ کو مزید قوت دیدیتا ہے کہ ان کی تا ئید بہت کی نصوب شرعیہ کی عبارات واشارات اور آ ثار صحبہ ہورہ ی ہے۔ مثلاً: (۱) صدیث تر فدی شنائی جریر الله ما جاء فی استحمال الایمان والزیادة والنقصان سر ۸۲، ۲۲) و نقصان دینکن العیضة فت مکث احداکن الفلاث والاربع لاتصلی، (تمبارے دین ش کی ہے کہ فیض کے وقت تین چارون بغیر نمازروز رے کے بیٹی فت محث احداکن الفلاث والاربع لاتصلی، (تمبارے دین ش کی ہے کہ فیض کے وقت تین چارون بغیر نمازروز رے کے بیٹی رہتی ہو) امام طحاوی نے مشکل اللا تارص ۱۳۰۵، جسم میں بھی یہی صدیب حضرت ابو جریر الاروایت کر کے لکھ کہ اس حدیث کے سوامقدار قلیل جیش میں کو کی اور صدیث تمارے علم میں نیس ہے، لہذا اس کے ہم قائل ہو گئے اور اس کے خلاف اقوال کو ترک کر دیا۔ اس کو صاحب معتمر نے بھی میں الا، جا بین ذکر کیا ہے۔

(۲) سنن ابن ماجہ میں (بداسناد حسن حضرت ام سلمہ تے مروی) ہے کہ حضورا کرم علیجہ تین ون از واج مطہرات ہے جدار ہے تھے۔ (بیاقل مدت ہوئی) مجرحمند بنت جحمی کی حدیث ہے سات دن لیس کے اور تین دن استظہار کے ملالیس کے تو وس یوم ہوجا کیں گے۔ (جواکٹر مدت ہو گئی استظہار عندالمالکیہ بیہ ہے کہ سات دن عادت ہو مثلاً اور پھر تین دن کے اندرد م چین پھرآ گیا تو وہ بھی چین ہے، ورنہ نہیں ہے ان روایات ہے معلوم ہوا کہ تین دن سے کم حیض کی کوئی صورت نہیں ہے۔

") طبرانی نے کبیر واوسط میں ابوا امدے رسول اکرم علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اقل حیض تین دن اور اکثر دی دن ہے اس میں عبدالما لک کوفی مجبول ہے (مجمع الزوائد ص ۱۱۱، ج۱)عمد وص ۱۳۹، ج۲میں بھی اسی طرح ذکر کیا ہے۔ (احیاء السنن ص۱۳۲، ج۱)

(٣) وارقطنی نے واثلہ بن الاسقع سے حضور علیہ السلام کا ارشاد قال کیا کہ اقل حیض تمن دن اورا کثر دس دن ہے اس میں بھی ایک

راوی مجبول اورایک ضعیف ہے (احیاء)عمره ص ۱۳۹، ج۲) میں بھی ای طرح ہے۔

(۵) افر حضرت عثمان بن الی العاص ما نصه کودس دن سے زیادہ ہوجا کیں تو وہ بمنز لہ ستحاف کے ہے بخسل کر کے نماز پڑھے گ (رواہ الدار قطنی ) بیمنی نے کہا ہے کہ اس اثر کی سند میں کوئی حرج نہیں (الجو ہرائنی ص۸۹، ج۱) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حضرت انس کے اثر میں تو امام احمد کوشک ہے (جو آ گے آرہا ہے ) باتی بیعثمان کا اثر زیادہ پختہ ہے۔

(۲) افر حضرت انس اونی حیض تین دن اور زیادہ سے زیادہ دن ہے، وکتے نے اپنی روایت میں نقل کیا ہے کہ حیض تین سے دس

تک ہے، پھر جوزیادہ ہوتو وہ متحاضہ ہے (افر جہ الداقطنی) اس کے سب رجال لفتہ ہیں سواء جلد بن ابوب کے جس کی تضعیف ہوئی ہے لیکن

اس سے سفیان اور کی، دونوں حماد، جربر بن حازم، اساعیل بن علیہ، ہشام بن حسان، سعید بن الی عروب، عبد الوہا ب ثقفی وغیرہ کہار محدثین نے

روایت کی ہے کہ جوتضعیف کے خلاف ہے، دوسر سے یہ کہ روایت نہ کورہ کے دوسر سے متابعات و شواہد بھی ہیں مثلاً روایت رہتے بن صبیح حضرت

انس سے کہ چیض دی دن سے زیادہ نہیں ہوتا (افر جہ الدارقطنی) رہتے کو ابن معین نے تقہ، امام احمد نے لاہاس بہاور شعبہ نے سا دات مسلمین

میں سے کہا۔ (الجو ہرائتی ص ۸۵، ج ا) واحیہ السنن ص ۱۳۱، ج اوالاستدراک الحسن ص ۱۲۰، ج ا)

محقق ابن الہمام نے لکھا: مقدرات شرعید ندرائے ہے دریافت ہو گئی ہیں ندان کوکوئی اپنی رائے سے بیان کرسکتا ہے۔ اس لئے الیی چیزوں میں صحابہ کے آٹار موقوفہ بھی احاد یہ مرفوعہ کے تھم میں ہیں، بلکہ بہ کٹر ت آٹار صحابہ دتا بعین کی وجہ سے دل کو بیہ وثوق واطمینان بھی حاصل ہوجاتا ہے کہ ضعیف راوی نے بھی مرفوع حدیث میں عمدہ روایت ہی بیان کی ہوگی۔ بہرحال حنفیہ کے مسلک کیلئے شرع میں اصل و بنیاد ضرور موجود ہے ، بخلاف ان حضرات کے جنہوں نے اکثر مدت یین پندرہ دن قرار دی ، کداس بارے میں نہ کوئی حدیث میں بے نہ ضعیف ہے (فتح القدیر ص ۱۳۳۱ ، نکا) (۷) ابن عدی نے کامل میں حضرت انس سے حدیث روایت کی ہے:۔حیض کے تین دن ہیں اور چاراور پانچ اور چھاور سات اورآ ٹھداورٹواور دئں۔ پھر جب دئ ہے متجاوز ہوتو وہ متحاضہ ہے ،اس میں حسن بن دینارضعیف ہے الخ (نصب الرامیص ۱۹۲)،ج1)

(۸) محقق عینی نے لکھا:۔امام ابوطنیفڈ نے اثر ابن مسعود سے استدلال کیا ہے کہ حیض تین دن ہے،اور چاراور پانچ اور چھاور سات،آٹھونو اور دس،اس سے زیادہ ہوتو وہ مستحاضہ ہے۔وارتطنی نے اس کو ذکر کر کے لکھا کہ اس کی روایت ہارون بن زیاد کے سواکس نے نہیں کی اوروہ ضعیف الحدیث ہے۔

(۹) حضرت معاذبن جبل سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علاقے کوسنا فرماتے تھے:۔ تین دن سے کم حیض نہیں ہے اور نہ دس دن سے زیادہ ، البذا جوزیادہ ہے وہ استحاضہ ہے ، ہر نماز کے وقت وضو کر ہے بجزایا م حیض کے اور نفس دوہ فتوں سے کم نہیں ہے ، نہ چالیس دن سے زیادہ ہے۔ اگر نفاس والی چالیس سے کم میں طہر دیکھے تو روزہ نماز کر لے لیکن شوہر کے پاس چالیس دن کے بعد ہی جاسکتی ہے (رواہ این عدی فی الکامل ) اس کی سند میں محمد بن سعید غیر ثقنہ ہے۔

(۱۰) حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضورعلیہ السلام ہے روایت کی کہ اقلیِ حیض تین دین اورا کٹر دس دن ہے (رواہ ابن الجوزی فی العلل المتنامیة )اس میں ابوداؤ دمخنی غیر ثقہ ہے۔

(۱۱) حضرت عائشہ نے حضورعلیہ السلام ہے روایت کی کہ اکثرِ حیض دس دن اور اقل نین دن ہے ( ذکرہ ابن الجوزی فی انتخیق) اس میں حسین بن علوان غیر تُقتہ ہے۔

محقق بینی نے تمام آ ٹارمرویہذ کرکر کے لکھا: محدث نووی نے شرح المہذب بیل لکھا کہ جوصد بٹ بہت ہے طرق ہے مروی ہوتو اس سے استدلال کیا جائے گا اگر چہ اُن طرق کے مفردات ضعیف ہی ہوں ، اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ندہب کی تائید صحابہ کی متعددا حادیث سے بھی ہوتی ہے ، جوطر تی مختلفہ کشرہ سے مروی ہیں ، جن کا بعض دوسرے کوقوت دیتا ہے گوان میں سے ہرایک اپنی جگہ پر ضعیف ہی ہوکی وظراج تماع کے وقت دوسری صورت بن جایا کرتی ہے جوانفراد میں نہیں ہوتی پھرید کا اس کے بعض طرق تو ضرور ہی تھے ہیں ، اور سے بات بھی استدلال کیلئے کافی ہے خصوصًا مقدرات (شرعیہ) میں ، اور اس پڑھل کرتا بہر حال بلاغات اور حکایات مرویہ عن نساءِ مجبولہ سے تو بہتری ہے ، اس کے باوجود بھی ہم صرف فہ کورہ دلائل پراکتفا ونہیں کرتے بلکہ ہمارے مسلک کی تائید میں صحابہ کرائم کے بھی آ ٹارمنقولہ ہیں ،

الله حافظ زینی نے ذکرکیا کدائن الجوزی نے انتخیل بی یہ کھا:۔ ہمارے اصحاب (حتابلہ) اور اصحاب الک وشافعی کا تول ہے کدا کو حیفی پندرہ ون ہیں، ان کا استدالی صدیت "خدمک احداکن شطو عمر ہا لاتصلی" ہے ہے کئن بیعدیث استدالی کیا گیا ہے کہ معروف ہا کرا ایس المالی سے ، حافظ ابن سخوص بی کھا ہے کہ صدیث "خدم میں کھا ہے کہ صدیث "خدم میں کھا ہے کہ صدیث "خدم میں کھا ہے کہ صدیث استدالی کیا گیا ہے کہ اس کا اس لفظ کے ساتھ کو کی اصل نہیں ہے ، حافظ ابن مندہ ہے اس در ہے ہی اس کہ استدالی کیا گیا ہے کہ اس کہ استدالی کیا گیا ہے کہ کہ استدالی کیا کہ حدث ہیں گئے ہے اس کہ استدالی کیا گیا ہے کہ کہ استدالی کیا کہ میں نہیں ہے ، حدث ہیں ہے ، حدث ہیں ہیں ہے ، اس کہ بہت کھون اکا نہ چا کہ استدالی کی استدالی کی بہت کھون کا نہ کہ کہ استدالی کی سے اس کہ استدالی کی ہوئے حدیث ہیں ہے ، اور عدم میں ہونے کہ کہ سے اس کہ سے اس کہ سے اس کہ سے اس کہ سے بہت ہوں کہ سے ہوا گیا ہے کہ استدالی ہو کہ حدیث نہیں پائی ہو کہ صدیث تھوں کہ سے جوا گیا کہ اس کہ کو کی اصدالی ہو کہ میا ہوں کہ میں نہیں کو کی اصدیث نہیں پائی ہو کہ صدیث نہیں ہو کہ صدیث نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کو کی صدیث نہیں پائی ہو کہ صدیث نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں ہو کہ کہتا ہوں کہ میں ہو کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کو کہتا ہوں کہتا

کے منگریہ: یہاں بید یکمناہے کہ حسب زعم صاحب تخفۃ الاحوذی وغیرہ اصحاب الحدیث الام مالک، شافعی واحمہ وغیرہ ایک طرف ہیں، جوایک ہے اصل وباطل روایت ہے اسے مسلک پراستد دال کردہے ہیں، اورامام عظم وغیرہ دوسری طرف ہیں جواصحاب الرائے کہلاتے ہیں جن کے پاس مفصلہ بالاا حدیث آثار ہیں، وہ احادیث اگر چیضعیف ہیں مسلک پراستد دال کردہے ہیں، اورامام عظم وغیرہ دوسری طرف ہیں جواصحاب التحقیۃ الین کالے ہیں۔ التحقیۃ الین کالے ہیں جواصحاب التحقیۃ الین کالے ہیں جواصحاب مواقع ہیں 'برنکس نہندیام زعلی کا فور'' کی شل صادق آئی ہے۔ والتہ المستعمال۔''مؤلف''

جن کی تفصیل ہم نے اپنی شرح ہدایہ میں کی ہے۔ (عدوص ۱۳۹، ۲۶)

ارش دانور فرمایا: حنفیہ کے لئے حفرت انس کا اثر ہے، جس تھیجے'' الجو ہرائتی '' میں مذکور ہے، اگر چہ بہتی نے اس کی تضعیف ک ہے، دومرے عثمان بن الی العاص کا اثر ہے، '' ہر حاکضہ کو جب دس دن سے زیادہ ہوجا کیں تو وہ بمز لد مستی ضد ہے خسل کر کے نماز پڑھے گئی'۔ (رواہ الدارقطنی ) اس اثر کے متعلق بیتی نے بھی کہا کہ اس کی اسناد میں کوئی جرج نہیں ہے۔

محدث مارديني حنفي كي تحقيق

آپ نے الجو ہرائتی ص۵۵، جا میں اثرِ انس کے بارے میں محدث بیہتی وامام شافع نے کی ہے، اثرِ انس نہ کورجلد بن ایوب پر نقذ وتضعیف کا ذکر کر کے لکھا:۔ اس حدیث کی روایت جدد ہے بہت ہے انکہ کہ حدیث نے کی ہے، جن میں سفیان تو رک ، اساعیل بن علیہ جما د بن زید ، ہشام بن حسان ، سعید بن افی عرو بدوغیر ہم ہیں ، اور سفیان تو رک نے تو اس پڑھل بھی کیا ہے ، پھر ابن عدی نے کہا کہ جلد کی کوئی حدیث میں نے بہت منکر نہیں پائی ، دوسر ہان کی روایت فہ کورہ کے متابعات وشوا بد بھی ہیں ، ان میں سے ایک کی تخ سے دار قطنی نے ذریعہ منتی بیٹ میں اس میں ہوگا ، ربیج کی تو ثیق ابن معین ، امام احمد ، شعبہ وابن میں کے برصیعی ایک واسط ہے کی ہے کہ حضرت انس نے فرہ بیا ۔ چیف دس دن سے زیادہ نہیں ہوگا ، ربیج کی تو ثیق ابن معین ، امام احمد ، شعبہ وابن عدی نے کی ہے ، اور دربیج وانس کے درمیان واسط بظاہر معاویہ ابن قرۃ ہیں ، جد نہیں ہیں (جیسا کہ بعض نے وہم کی ہے ) کیونکہ جلد کا سائ بلا واسط حضرت انس سے ثابت نہیں ہے۔ الخ (الجو ہرائتی)

بحث اجتہا دی: حدیثی وروایتی بحث او پرآ چی ،اس کے بعد حصرت شاہ صدب نے درس بخاری میں فرمایا: مثا فعید نے حفید کے مقابلہ میں ایک اعتراض درایتی وعقل بھی کیا ہے ، وہ رید کہ کوئی مہینہ چیفی وطہر سے خالی تو ہوتا نہیں ،اورا یک مہینہ کے اندر جیفی کا مکر رہونا بھی نادر ہے ، لہٰذا حنفیہ کے فدہب پر حساب ٹھیک نہیں بیٹھتا ، کیونکہ اقل طہر تو با تفاقی شا فعیہ وحنفیہ پندرہ ون میں ، پس اگر اکثر حیض کو دس ون مان میں تو مہینہ کے فران میں ایک انہوں نے مہینہ کی تقسیم برابر کر کے آدھ وہیں کے دن مہمل رہ جا کمیں گے ، جن کا شار نہ چیف میں ہوگا نہ طہر میں ، بخلاف شا فعیہ کے کہ انہوں نے مہینہ کی تقسیم برابر کر کے آدھ ویک کوریدیا اور آدھا طہر کو۔

جواب: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا ۔ شافعیہ کے اعتراض ندکور کے تین جواب ہیں۔ ۔ (۱) اہام اعظمؒ سے اکثر حیض دی دن اوراقل طہبی دن کی بھی روایت ہے، جبیما کے نہا یہ بیٹ ہے، بلکہ بعض صورتوں کی بھی روایت ہے، جبیما کہ نہا یہ بیٹ ہے، بلکہ بعض صورتوں کے بہاں اقل طہر بمیشہ بندرہ دن نہیں ہوتے ، بلکہ بعض صورتوں میں ہیں ہیں دن ہوتے ہیں جبیما کہ متحاضہ مبتداہ میں ۔ لہذا فی الجملہ یعن بعض صورتوں کے دوظ سے حساب درست ہوگیا۔ (۳) حیض کا ہونا گرچہ نادر ہے مگر معدوم محض نہیں ہے۔ لہذا اس جانب کو بھی بالکل نظرا نداز نہیں کر سکتے ، مواہب لدنیہ میں بسند مردی ہے کہ جب حضرت جواء رضی المتدعنہا کو جنت سے ذہین پراُ تارا گیا تو حق تعالی نے ان کو خبر دار کیا کہ ' ان پر حمل وضع کی حالت تکلیف ہے گزرے گی ، اور اس کے علاوہ مہینہ میں دومرتہ خون بھی آیا کرے گا ، اس روایت کی اساد میں سنید ہیں ، جوقد ماء میں سے اور مفسر قر آن بھی ہیں اور بیروایت این کثیر میں بھی ہی موسلی میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی دوار کو اس بی کہیں گے۔
میں دومرتہ خون بھی آیا کرے گا ، اس روایت کی اساد میں سنید ہیں ، جوقد ماء میں سے اور مفسر قر آن بھی ہیں اور بیروایت این کثیر میں بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہیں کو زوز یا درتو سب ہی کہیں گے۔

شافعیہ کااستدلال آیتِ قرآنی ہے

انہوں نے درایتِ مُدکورہ کوآیتِ قرآنی واللائمی بسنسن من المحیض من مسائکم فعدتهن ثلاثة اشهر " ہے بھی قوت پہنچائی ہے،اس میں مہینہ کے ہو تی ۱۵ دن حیض قوت پہنچائی ہے،اس میں مہینہ کے ہوتی ۱۵ دن حیض کے دافلِ طهر بالا تفاق ۱۵ دن ہے، پس مہینہ کے ہوتی ۱۵ دن حیض کے ہوگئے،اوراس میں کرارچیض کی صورت یا نتا مستجد ہے کیونکہ وہ ناور ہے۔

موكا البذاريمورت استدلال مفير بين

جواب: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ہم بھی ندرت کی وجہ ہے اس میں تکراد چیف پر بنانہیں کرتے ، کیکن دیکھنا ہے کہ اس کواکٹری یا دور ہے کہ اس کواکٹری یا دور ہے کہ اس کواکٹری یا دور ہے کہ اس کواکٹری ہے کہ کوان بیس کر سکتے ، کیونکہ ان کی اکثر کی عادت پر جرم بیند ہیں ایام طہر کی بذبیت ایام جیف کے کثر ت ہے ، جیسا کہ حدیث ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حیف لا یا کروز کا شار کیا گیا اور ایک ہی عادت اکثر عور توں کی معروف و شہور ہے کہ ان کے ایام طہر ، زیادہ ہوا کرتے ہیں ، ایام جیف ہوتا ہے کہ ان کی عادات مختلف ہوتی ہیں اس لئے قرآن مجید ہیں چیف و طہر کوالیک ، ہ کے اندرانداز و تخیین کے طور پر جمع کردیا گیا ہے ایام جیف کی معروف و شہور ہے کہ اندرانداز و تخیین کے طور پر جمع کردیا گیا ہے اس کی حیثیت بظاہر نہیں ہے ، البندا اس کوالیک شخصی امر مان کراس کی بناء پر دوسر نے زاعی امور کا فیصلہ کرنا تھی درست نہیں ) دوسر سے دیا دور ایس کو کہ دور سے مستجد ہوا ، تو اس کو کا دن پر مجمول کرتا تو اور بھی زیادہ نا درواندر کا دن ترجمول کرتا تو اور بھی زیادہ نا درواندر

تیسرے بیکہ اگر شافعیہ مہینہ کی مقدار پوری کرنے کی ضرورت کو بہت ہی اہم سمجھ کریے گئجائش نکاتے ہیں کہ ایک جانب (حیض) کا اکثر (۱۵ون) لیں اور دوسری جانب (طہر) کا اقل (۱۵ون) لیں اور دنفیہ کیلئے بھی گئج کئے کئی گئے کئی گئے کئی گئے کہ ایک جانب (حیض) کا اکثر (۱۰ون) لیں اور دوسری جانب (طہر) کے اقل ہفتہ ہے کچھ زیادہ کر کے ۲۰ون لے لیس اور دوسری جانب سے مطلقا اکثر کواس لئے نہیں اور دوسری جانب کے مطلقا اکثر کواس لئے نہیں لیے گئے کہ اس کی کوئی حدنہ جارے یہاں ہے نہ شافعیہ کے یہاں ،اور اس اقل اکثر کوہم نے اس لئے بھی لیا کہ اقل طہر (۱۵ون) پر مجمی اقتصار ناور ہے۔اس طرح ہم اس ندرت ہے بھی نے گئے۔

پس اگریداقل اکثر کالیمنا برابر برابر لینے کے سیدھے ساوے حساب شافعیہ کے مقابلہ بیں پچھاچھ نہ جچہا ہوتو وہ کوئی خاص بات نہیں ، کیونکہ میرحالات واقعی وحقائق ہے بحث کرنے والے کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہے، اور واقعات وحقائق کا اتباع ہی سب سے زیادہ بہتر بھی ہے، جن کے مطابق قرآن مجید کا ورود وز ول ہواہے۔

غرض عام واکثری حالات کے لحاظ سے شافعیہ کے ند جب پر آیت کا انطباق برگز نہیں ہوتا، اس لئے ان کے مسلک ونظریہ کی تائید بھی اس سے نہیں ہوتا، اس لئے ان کے مسلک ونظریہ کی تائید بھی اس سے نہیں ہوتی، اور شایدای لئے مفسرین نے شافعیہ کے مذکورہ بالا استدلال وجواب کی طرف توجہ نہیں کی ،حتی کہ احکام القرآن بھا میں مقیرہ بھی اس سے خالی ہیں۔واللہ نعالی اعلم۔

تفسيرآيت ولاتقر بوہن:

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ مراتب احکام کی بحث پہلے تفصیل ہے گزرچکی ہے بخضریہ کہ آ۔ بت قرآنی ہے اخذِ مراتب میں اعمد مجتمدین کے نظریات بسا اوقات مختلف ہوتے ہیں ، کوئی اس کے اعلیٰ مرتبہ کو مقصود قرار دیتا ہے اور کوئی اوئی مرتبہ کو ، دوسرے دیکھنے والے متحیر ہوتے ہیں اور یک طرفہ درائے قائم کر لیتے ہیں کہ اس نے آیت کی موافقت کی اور اُس نے مخالفت کی ، حالا نکہ امر واقعی سے کہ حضرات مجتمدین سب بی اپنی اپنی استعداد واستطاعت کے مطابق اُس آیت و حکم قرآئی پڑس پیرا ہونے کی پوری سعی کرتے ہیں ، بید دسری بات ہے کہ ان کے افکار وانظار مراتب کے بارے میں انگ انگ ہوتے ہیں۔

### علماءِ اصول کی کوتا ہی

ان حضرات نے عموم وخصوص اوراطلاق وتقبید کی بحثیں تو نکھی ہیں، تکر مراتب سے تعرض نہیں کیا حالانکہ یہ بھی ضروری تھا، انہوں نے لکھا کہ عموم وخصوص کا اجراءافراد وآ حاد میں ہوتا ہے ،اوراطلاق وتقبید تقادیر واوصا ف شک میں ہوتی ہیں،مرتب کا معاملہ چونکہ ان دونوں ے الگ ہے اس لئے ان کا ذکر بھی ہوتا جا ہے تھا، اور اس کوتا ہی کی وجہ ہے ایک بڑا اور اہم باب ہماری نظروں ہے اوجھل ہو گیا ہے اور لوگوں کوتا مجھی سے ائمہ مجتمدین کے بارے میں سوغ ظن یا غلط نبی کا موقع ملہے۔

ظاهرآ بيت كامفهوم اوراشكال

بظاہر آیت ہے مطلقا اور کلیۃ اعترال وعلیدگی کا تھم بحالتِ چیف معلوم ہوتا ہے اور ای ہی یہود کرتے بھی تھے، اہام احد نے حضرت انس سے روایت کی کہ جب عورت کویش آتا تھ تو یہودی نداس کے ساتھ کا یہ نے شاہر ایک گریس رہتے تھے (ابن کیرص ۲۵۸، ج آگویا پوری طرح مقاطعہ کرتے تھے اور اس کوالگ گھریس ڈال دیتے تھے) صحابہ نے حضورا کرم علیہ ہے دریافت کی کہ بم کیا معاملہ کریں؟ تواس پریا آیت اتری: ویسٹ لونگ عن المحیص کہ بم کیا معاملہ کریں؟ تواس پریا آیت اتری: ویسٹ لونگ عن المحیص قبل ہو اذی فاعتو لوا النساء فی المحیص ولات قوبو ہن حتی یطھون فاذا تطھون فاتو ہن من حیث امر کم الله (وولوگ آپ سے حالتِ چیف کے احکام پوچھتے ہیں، کہہ دیجے !وہ گندگی ہے، لہٰذا اُس وقت عورتول سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک شہو ہو کیں ان سے قربت نہ کرو، پھر جب وہ پاک صاف

اعتزال وعلیحدگی کاعلی الاطلاق تھم تو بظ ہر یہود و جموس کی تا ئید میں تھا، گر حضورا کرم علیہ نے نے اس تھم کی شرح میں فر ، یا، ''اصعوا کیل شدی الا المنظر کی کام محت کے سواہر چیز درست ہے ) یہ بات جب یہود کو معلوم ہوئی تو کہنے گئے، یہ خض (رسول التنظیہ کی تو ہر معا ملہ میں ہماری مخالفت ہی کرتے ہیں، اس پر اسید ہی حضیراور عُبّا د بن وہر نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ یا رسول اللہ! یہودی ایسانی کہتے ہیں، کیا ہم مجامعت بھی نہ کرلیں؟ (تا کہ یہودی مخالفت اور بھی کھمل ہوجائے) حضورا کرم علیہ کو یہ سُن کرخصہ آگیا، چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور یہ دونوں صحائی مجلس سے اُٹھ کر چلے گئے، استے میں حضور کے پاس کہیں سے دودھ کا ہدیہ آیا آپ نے ان دونوں کو دائیں بلایا اور وہ دودھ کا ہدیہ آیا آپ نے ان دونوں کو دائیں بلایا اور وہ دودھ کا ہدیہ آیا آپ نے ان

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت محمد میں بناء کسی دوسرے ندجب یا توم کی مخالفت یا موافقت برنبیں ہے، کہ اس مخالفت یا موافقت ہی کواصول محمد اگر شرعی ادکام بنالیس، بلکداس کے احکام اپنی جگہ مستقل معظم ومنضبط ہیں، پھر جننی مخالفت یا موافقت کسی توم یا ندہب کی ان کے حضور سید کے تحت ہوگی، وہ اس حد تک رہائی حد تک رہائی ان اصول وحدود سے باہر دوسرے جذبات ونظریات کی رہایت شریعت نہیں ہے، اس لئے حضور سید السلام کو خصد آگیا کہ وہ دونوں محانی جذب مخالفت یہود کے تحت حد شری سے تجاوز کردہ ہے تھے۔

مراتب ہیں، اور آیت میں تھم مجمل ہے، ای لئے اس کی مراد میں اختلاف ہوا کہ بعض حضرات نے اس کو جماع پرمحمول کیا، اور صرف موضع مراتب ہیں، اور آیت میں تھم مجمل ہے، ای لئے اس کی مراد میں اختلاف ہوا کہ بعض حضرات نے اس کو جماع پرمحمول کیا، اور صرف موضع لئے جیس اس خون کو جوہورتوں کو ماہواری عادت کے مطابق آیا کرتا ہے اور اس کا تعلق صالب صحت ہے ہا اہتہ جب اس میں کی وہیشی ہوگی وجہ ہے تو وہ ماہواری عادت کرتا اور نماز روز ہور ست نہیں، اور خلاف عادت جونون آئے وہ بیاری ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، اس میں بجامعت اور نماز روز ہور ست نہیں، اور خلاف عادت جونون آئے وہ بیاری ہے جس کو استحاضہ کہتے ہیں، اس میں بجامعت کہتا ہور نماز روز ہور ست نہیں ، اور خلاف عاد وہ اور ایک گھر میں دہنے کو بھی جائز نہ بجھتے تھے، اس نے برعس نصائ کی بجامعت کہتا ہے۔ اور نماز روز ہور کی تفریط دونوں کو غلط تھیرایا، اور حکم قر آنی کا اجماس وابہام حد مدے رسول علاقے کے ذراج کھول دیا گیا ہے۔ واللہ تق کی اعلم

سل بیان مدا بہت : حالیہ میں جماع کی حرمت پرسب کا اتفاق ہے بلک اس کو طال جھنا کفر قرار دیا جمیہ بیز مایین ناف وسرہ کے علاوہ جسم ہے تا کرنے کے جواز پر بھی اجماع ہے ، البتہ جماع کے جواز پر بھی اجماع ہے ، البتہ جماع کے بغیر ناف وسرہ کے درمیانی حتہ جسم ہے تا (بلا حاکل) کے بارے میں اختلاف ہے ، امام ابو حذیف ما لک ، شافعی اورا کثر اہل علم اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں ،اورامام احمد وجمد الحق وداؤ دو فیرہ نے اس کو جائز کہا ہے ، کمانی شرح انجم نے رمعارف اسمن ص ۱۳۸۹ ، ج۱) (فائد کا جدیلہ درسمنلہ جمرت)

طمیف سے احتر از ضروری قرار دیا، دوسرول نے اس کوسرہ سے رکہ تک کے اجتناب کا تکم سمجھا، کیونکہ تریم فئی بھی اُس شی کے تکم میں ہوا کرتی ہے، لہذا موضع نجاست اور اس کے ملحقات ایک ہی تکم میں ہوئے، ظاہر ہے کہ بید دنو ل صور تیں اعتز ال کے تحت آسکتی ہیں، پھرنص میں مراد ان میں سے کون سامر دنیہ یافتتم ہے، اس کی تعیین مجتہد کا کام ہے۔

آستِ قرآنی کا مقصدتو جماع ولواحق جماع پر پابندی نگا تا ہے، اس لئے اذی کے نظ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور طبرات کے بعداجازت جماع ہے جم بہلے جس چیز سے روکا گیا تھا اب اس کی اج زت دی جارہی ہے گر پہلے اعتزال اور عدم قرب کے عام لفظ اس لئے استعال کئے گئے کہ اعلی مرتبہ ہی اجتناب واحز از کا حضرت تی جل ذکرہ کومطلوب و پندیدہ ہے، اس کے بعد جو پچھ رخصت و بجولت ملے گی، وہ ٹانوی درجہ میں اور اسوہ رسول اکرم عیالیہ کی وساطت سے ملے گی۔ جس طرح وار الحرب سے اجرت کی تعالیٰ کو نہایت ورجہ مجبوب پندیدہ ہے، اور حضرت جی سے اس کی تاکیدات فرمائی ہیں، جن سے باوی النظر میں بہی خیال ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی رخصت و بہولت پندیدہ ہے، اور حضرت جی سول اکرم عیالیہ کی روشی میں عدم ہجرت کے لئے بھی مخبائش ملتی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی رخصت و بہولت پندیدہ نہ ہوگی مگر حد بہ رسول اکرم عیالیہ کی روشی میں عدم ہجرت کے لئے بھی مخبائش ماتی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اقامت جائز ہے۔

حدیث مراتب احکام کھول دیتی ہے

جبیا کہ حاشیہ میں قدرت تفصیل سے بیان ہوا کہ حدیث کا شف مراتب ہے لیکن ان مراتب کی تعیین بھی بڑی وقت نظر کی بختاج
ہادراس تھی کو صرف ائمہ مجھ میں وفقہا عمد ثین ہی سلجھا سکے ہیں، ان کی ی وسعت نظر و دقت فہم اور عمی تبحر دوسروں کو حاصل نہیں ہوا،
مثلاً دوام ذکر ودوام طہارت کو قرآن مجید حدیث رسول دونوں ہی نے نہایت اہم مطلوب و مقصو و شرقی قرار دیا ہے۔ اور حدیث میں
السطھ و د شطو الایسان فرمایا، بحالت جنابت مرنے پرعدم حضو رطائکہ کی خردی، خود حضورا کرم علی کی ساری زندگی دوام ذکراوردوام طہارت سے مزین ہے گرمجہدین نے عامد امت کیلئے مراتب کی تعیین کی ، اوراوقات وجوب واستخباب کی پوری طرح وض حتیں کردی ہیں۔
کان خلقہ القرآن کی مراو

حضرت شاہ صاحب کے فدکورہ بالدارشاد کی روشی میں حضرت ہو کشٹر کے ارشادِ فدکور کی مراد بھی زید دہ داضح ہوج تی ہیں کے قرآن مجید میں جواحکام الہٰیہ کے مراہب عالیہ بیان ہوئے ہیں، حضور خاص طور پران کا شتع وا تباع فرماتے تھے، جوآپ ہی کی عظیم ترین شخصیت کیسے میسور وممکن تھا، دومروں کے بس کی بات نظیم ہاس کے بعد جیسے جیسے مراہ یہ احکام میں فزول ورجات ہے، ای کے مطابق عمل کرنے والوں کے بھی درجات کا فزول ہے واللہ تعالی اعلم وعامہ اتم واتھم۔

مراتب احکام کی بحث کب سے پیداہوئی

حصرت شاہ صاحب کی ہے تعیق آ بزرے لکھنے کے لائق ہے کہ محابہ کرائم کے دور بیل مراتب کی بحث بے ضرورت تھی کیونکہ ان کو جس چیز کا ایک حضرت شاہ صاحب کے وقعید در ہم بخاری شریف بابہ حدیث ان اعسر ابیبا سال د صول اللّه مین ہے الله مین ہے ان شابھا شدید الحراز بن ری باب ذکو قالا بل م 190، ) بتاریخ مااا کو برس حفر مایا: اگر دار الاسلام کیں ٹھکا ندکا ہوتو جمرت دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف عزیمت تو ہروت الله میں ماری ہوت ہر ہوگئے میں ہے، یہ بھائش میر نے زد یک حدیث ماصل ہوئی، ورشق آن مجید نے تو تارک جمرت پر ہم ہوگئے میں ہوگئے ہمت ہی کہ باس کے کر آن مجید کا طریق واسلوب بھی ہے کہ وہ جس امر کو جبوب بھتا ہے اس کی برابر تعریف کرتا ہے اور اس کے ترک کی بجووند مت بی کرتا رہتا ہے، استہ کہیں برضمنا والتر اندائل کے جواز کا اشارہ بھی دے دیا ہے، جسے ترک بجرت کے جواز کی طرف آنے تفان کان من قوم عدو لکھ و ھو مؤمن کی (سورة شاء) میں لاوم کفارہ کے کہ و مو مؤمن کی تعمود آئے تو ذکر کفارہ ہے اور اشارة دار الحرب میں اقامتِ مؤمن کا جورز نکل ہے۔ اس سے فاہر ہوا کہ منام کا میں اور مراتب احکام کو کھول دی ہے '۔ اس آئے نہ کورہ سے بھی معوم ہوا کہ معام دوالا دار الحرب میں اقامتِ مؤمن کے بہتر ہے۔ والتداعل ۔

### تعارض ادله کی بحث

بحثِ فرکور پرتقر برفرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحبؒ نے بیٹے قبل کھی فرہ کی کیفض اوقات خودش رع علیہ السلام ہی کی طرف سے قصہ اولہ ونصوص مختلف صادر ہوتے ہیں، جن کورواۃ کا اختلاف قرار دینا خلاف تحقیق ہے اور ایب اُن ہی مسئل ہیں ہوا ہے جن ہیں مراتب احکام کا خفت شدت کے لحاظ سے اختلاف تھا، امام اعظم کی نہایت وقب نظرتھی کہ انہوں نے تعارض اولہ ونصوص کی وجہ سے قطعیت دلیل کو مجروح و وم جور سمجھ او اس کی وجہ سے خطعیت دلیل کو مجروح و وم جور سمجھ او اس کی وجہ سے خطب محکم کا فیصلہ کیا اور اس کو میں کہتا ہوں کہ نظر شارع ہیں چونکہ خطب تھی ماس کے متعارض اولہ کا ورود ہوا ہے، صاحب مدایہ نے بھی خلف سے نظل سے نظل سے نظل سے بوانہ بین کے کہ انھوں نے اختلاف سے بوانہ بین کے کہ انھوں نے اختلاف سے بہوا ہوں کا بعین کو خلف سے بہوا ہوں کے انہوں کے کہ انھوں نے اختلاف سے بہوا ہوں کو انہوں کے انہوں کے کہ انھوں نے اختلاف سے بہوا ہوں کا بھی کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں نے اختلاف سے بہوا ہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں نے اختلاف سے بہوا ہوں کے کہ انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے انہوں کے کہ انہوں کے کہ کو کہ کو کے کہ انہوں کے کہ انہوں کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ انہوں کے کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کی کو کھی کے کہ کو کھی کھی کو کھی کے کھی کو کھی

تعال بهى حرف آخرى حيثيت ركهتا ہے اوراس كى غير معمولى ابميت كونظرا نداز نبيس كيا جاسكتا، كواس كا درجه تع رض ادله جيب ہوا،

## بعض نواقض وضومين حنفيه كي شدت

حضرت نے بحث فرکوری بھیل پر یہ بھی فر مایا کہ جس طرح استقبال واستد بارقبلہ کے مسائل بیں صکم کرا بہت کی شدت و خفت ہے اس طرح بعض نواقض وضو کے مسائل بیں بھی احادیث واولہ کے تحت شدت و خفت مانی پڑے گی، مثلاً خارج من اسبیلین کے بارے بیں شدت اور خارج من فیر اسبیلین کے بارے بیں شدت اور خارج من فیر اسبیلین کے بارے بین نسبتہ تخفیف ہوگی، لہذا ان کا معاملہ بلکا ہوتا جا ہے، بہنبت اس کے جو حنفیہ نے اختیار کیا ہے نظر انصاف اور وقعی نظر کا نقاضہ یہی ہے، اور ہے تحقیق بہت ہے مواقع بین نفع بخش ہوگی، ان شاء القد تحالی، حضرت کی اس تحقیق کوفیض الباری ص۱۱، ۲۶ تاص ۱۵، ۲۶، بیل بھی دیکھا جائے، فانہ یفتح علیک ابو اب العلم و دقمة السطر.

## تَفْيرِقُولُهُ تَعَالَىٰ حَتَى يَطُهُرُنَ

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس میں قراءت تخفیف کی بھی ہی این مطابھوئ ، جوہم پڑھتے ہیں اور تشدید کی بھی این مظاہوئ ، اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔اس میں قراءت تخفیف کی بھی ہی اور ان سے الگ احکام نکا لتے ہیں، اہذا یہاں انہوں نے قراءت تشدید کودی دن سے کم میں انقطع عینی وائی صورت پر محمول کیا ہے کہ تسطیق نیا باب بین بہنست فعل ان م وجرد کے زیاد تی معنی چاہئے، بعنی علاوہ قدرتی و می طہارت کا سیخ کسید و قل سے بھی طہارت حاصل کرنا خروری ہوا ہو شل ہے، اس لئے حضو کا مسئلہ ہے کہ سورت بند کورہ میں بدنیات فعل ان م وجرد کے ذیاد تی معنی چاہئے ، عمل استان کے کہ دت میں انقطاع ، اس لئے کم مدت میں بعد انجاب کا ذوری وقعی کرسکتا ہے اوراس کی معقول وجد درایہ ہی ہے کہ فون کا بھی ادرار ہوتا ہے ، کھی انقطاع ، اس لئے کم مدت میں بعد انجاب کر چہم موافق خورت کے گھر جی انقطاع ، اس لئے کم مدت میں خورت ہوتا ہے ای لئے کہو ان کے کہو نو کی عادت بھی ہی ہے کہ ان کو پھر ہے خون آ جونے کا خیال دہتا ہا گر چہم مول وعادت کے موافق خورت ہوتا ہا ہی طہارتوں کے معمول ہوا وعادت کے موافق خورت ہوتا ، ای طرح قرآن مجید میں ہوگا ہو، البہ تقسل کر لینے کے بعد وہ شعمول ہوا کہ نظار کے دونوں طہارتوں کے حصوں پراحکام دید ہے ہیں۔ بحل ف دوسری صورت کے کہوں آ جائے کا خیال دہتا ہے اگر چہم مول یہ اس سے کہوں تھی ہوگا ہیں، بس جس طرح آن وقعی طہارت کی دونوں طہارتوں کے حصوں پراحکام دید ہے ہیں۔ بخل ف دوسری صورت کے کہوں آ جائے کا خیال دہتا ہے اگر چہم مول وعادت کے موافق خورت ہوتا ہوں کہوں ہوگا ہوں انہوں کی طہارت کے بعد تریاد کی کہوں ہوگا ہی اور کی دونوں کا مجان کی جو کی طہارت کی کو جہے مہوئی کا حقال ہوں تھی موری ہوا کہ موری ہوا ہوں کو موری صورت کے کہوں کا مجان کے جو کہ طہارت کے اس صورت بھی موری ہوا کہ موری ہوا ہوں کو میں ہوگی ہوں کہوں کی کہوں کی کو جہے معنوع ہوا تھا (اگر چشس کا استجاب اس صورت بھی بھی صورت کے کہوں کہوں ہوں کو کہوں کی دورت محمول کے ہوئی ہوگی ہو کے کہوں ہو کہوں ہو کی کہوں ہو کی کہوں ہوں کو کہوں کی دورت کی کو کہوں کو کہوں کو کو کہوں کی کو کہوں کے کہوں کو کھور کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کھور کو

اعتر اض وجواب<sup>.</sup>

(ا م عظم ابوطنیفة براعتراض کیا گیا ہے کے صرف انھوں نے بغیر سل کے جماع کی اجازت دی ہے، اور یہ ف اذا تسطیسون کے

لے ہرد وقرامت کی تفصیل تغییر مظہری ص ۲۷۸ء جا، میں درج ہے اور حضرت قاضی صاحبؓ نے ویسر دعلیدہ اٹخ سے جو، عمر اض امام صاحب پر منطوق ومغہوم کا بغیر جواب کے نفل کیا ہے، وہ بھی حضرت شاہ صاحب کے جواب ہے تتم ہوجاتا ہے، کیونکہ قراءت تخفیف سے اباحت بامھہوم نہیں بلکہ بالمعطوق ہابت ہے اور قراءت تشدید میں شسل (وجو بی واستخبا بی دونوں واضل ہیں لہٰذا منطوق صرف (وجو بی نہیں ہے واللہ تعی لی اعلم۔ 444

فلاف ہے کیونکہ اس میں جواز شسل پر موقوف کیا گیا ہے، جواب ہے کہ حنفیہ بھی شسل کو مستحب کہتے ہیں، اور تعلیم کے تحت شسل و جو بی و استحبا بی دونوں ہو سکتے ہیں، لینی استحبا بی جماع کیلئے اور دجو بی نماز کیلئے، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: اس بارے ہیں لغتہ بھی وسعت و مخبائش ہواد ہوں بھی کوئی حرج نہیں کہ ایک بنی لفظ کے تحت ایک مسمی اور ایک ہی حقیقت مراد ہوجس کی صفات خارج ہیں متعدد ہوں، جیسے استحباب ووجوب کہ بید دونوں صفات خارج ہیں ایک حقیقت سے متعلق ہوتی ہیں، اور وہ حقیقت دونوں صور توں میں موجو درہتی ہے مشلا ممازیک حقیقت ہوتی ہیں، اور وہ حقیقت دونوں صور توں میں موجو درہتی ہے مشلا نماز ایک حقیقت ہوادس کی دوصفتیں فرضیت ونفلیت کی عارضی ہوتی ہیں، امر دجو بی کے تحت فرض کی صفت اور بغیراس کے نقل کی، مہذا دو نوع کوایک لفظ کے تحت داخل کرنے ہیں کوئی بھی قبادت نہیں ہے، اور یہاں تطہر کے تحت بھی دونوں تسمیں طہارت و جو بی واستحب بی کے تعت بیں، پھراما مصاحب برخلاف قرآن مجید فیصلہ کا اعتراض کیسے ہوسکتا ہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرہایا کہ ہیں نے اس مسئلہ پر سیر حاصل بحث اپ دس الفصل الخطاب میں کردی ہے واقعی! حضرت نے اس بحث کو مالہ وہ علیہ کے ساتھ مستقل فصل قائم کر کے سہم، وغیرہ میں خوب مالی وکسل اکھا ہے، جواہال عم کے پڑھنے اور بجھنے کی چیز ہے، وابتدا الموفق، ووسمرا جواب: حضرت شاہ صاحب نے فرایا میر ہے زو یک دانتے سے کہ جب قر آن مجید نے اقل واکور چین کی تعیین ہے کوئی تعرض نہیں کیا، اور جس طرح خارج میں یہ بات غیر صحین تھی، ای طرح اس کور ہے دیا، تو ظاہر ہے اب احکام شرعیہ بھی اقل واکثر کی بنیاد پر قائم نہ ہول گے، اور اس صورت میں اگر خسل کی شرط جماع کیلئے مان کی جائے تو کوئی حرج نہیں بلکہ ہوئی جائے، کیونکہ قرآن مجید کیلئے سخت اطلاق بھی ہوئی جائے۔ کہ موئی جائے کہ جہتد کی نظر چونکہ بھی ہوئی جائے کہ اس کا نزول موافق مطلوبات ومرضیات خداوندی ہوا ہے، اور مطلوب علی الاطلاق شال ہے بید وسری ہات ہے کہ جہتد کی نظر چونکہ فروع و جزئیات پر ہوتی ہو اور اس کوکوئی ولیل خارج سے اس امر کی اگر اس گئی کہ وم چین دس روز ہے متجاوز نہیں ہو تھاتو اس بنا پر وہ قبل افسل میں جماع کی اجازت دے سکتا ہے کیونکہ صاحب حیف ختم ہوکر حی طہ رہ کا حصول ہو چکا ہے۔

غرض قرآن مجید کے اطلاق کو قو صورت اطلاق میں ہی (بطوراصول کلیہ) رکھیں گے، اور جزئیات کی تفاصیل کو اجتہاہ مجتبد کے سبب سے،

ہر دکر دیں گے، قرآن مجید نے اطلاقی طور سے عظم شل دیا کیونکہ اس نے خارج میں اقل واکٹر کی عدم تعین یاس کی و شواری کے سبب سے،

اقل واکثر کی خود بھی تحدید تعین نہیں کی اور مجتبد نے اپنے منصب تفصی جزئیات کے تحت معلوم کرلیا کدوم کا تجاوز وس دن سے آگے نہیں ہوتا تو

اس کو اس جزئی کے خصوص وستھی کرنے کا اجتباد کے ذریعہ جن مل گیا، نھی ذکور کی وجہ سے نہیں، البذا ہیا ہے ہر طرح درست ہے اور اس کو خالفت کہی المنتا سے مسلم نا البتہ اگر قرآن مجید انقطاع وم علی الاکثر کی جزئی صورت میں شمل کو ضروری قرار دیتا، تب ضروراس کی خالفت کہی جا کھی قرآن مجید نے اس خاص چیز کی طرف کوئی اشارہ نہیں گیا، بلکہ عورتوں کی اکثر کیلئے مختلف خارجی عادات پر مسئد کا فیصد اجمالی طور سے کر دیا ہے، نہ اقل واکٹر کی تفصیل کی ، نہ ان پر مسئد کی بنا ظاہر کی ، جبجد نے آکر جزئیات کی چھان بین کی ، اور بید فیصلہ کیا کہ دم کا انقطاع دم کی صورت میں مداوطہ ارت اختیار میہ پر رکھا، اور ابغیر شمل جا جا کہ اور انقطاع جماح کی اجازت نہ دی ، اس کے بعد بہم مزید استداد ل پیش کرتے ہیں۔

مورت میں مداوطہ ارت اختیار میہ پر رکھا، اور ابغیر شمل جماع کی اجازت نہ دی ، اس کے بعد بہم مزید استداد ل پیش کرتے ہیں۔

### قرآن مجيد ہے طہارت حسی وحکمی کا ثبوت

آیتِ مبارکہ میں اتیان (جماع) کے جواز کودوامر پر معلق کیا ہے اقرال طہارت حسیہ جس کو حتسی یسطھوں سے ظاہر کیا ہے، دوم طہارت حکمیہ یعنی عنسل جس کا ذکر ف اذا تطھون میں کیا ہے اور دراصل کلام اس طرح تھا، والا تسقیر بسوھین حتبی ینطھُوں و ینطبُّون، فاذا تنظھُول فَاتُوھُنَّ مِنُ حیث امر کے اللّٰہ ان دونوں جمہوں میں سے ایک ایک فعل اختصار کیلئے حذف کردیا گیا ہے، پہنے جملہ کے مطوف علیہ ومعطوف میں سے پہلے حیث امر کے اللّٰہ ان دونوں جمہوں میں سے ایک ایک فعل اختصار کیلئے حذف کردیا گیا ہے، پہنے جملہ کے معطوف علیہ ومعطوف میں سے پہلے

فعل کولے کر دومرے کوحذف کیااور دومرے جملہ کے دومرے فعل کولے لیا پہلے کوحذف کر دیا کیونکہ ایک کا ذکر دومرے کے مقاتل کے حذف و نقد برپرقرینہ ہے(اس تفصیل سے داضح ہوا کہ امام صاحب کا مسلک نہ صرف یہ کہ اس کے خلاف نہیں بلکہ وہ اس کی شیح ترین تفسیر ہے)

### محدث ابن رشد كالشكال اوراس كاحل

حضرت نفر مایا کرتشری فرکور ہے ابن دشد کاس اشکال کا بھی حل ہوگیا کرآیت قرآنی کے اندر غاید واستینا فی بیس ارتباط نہیں ہوئی کے نہ سے میں ارتباط نہیں ہوئی ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ہے۔ بیس تہہیں روپ نہ ووں گاتا آئکہ تم میرے گھر بیس نہ آؤپس اگرتم مجد بیس واضل ہوگئے تو تہہیں روپ بیس کے، یہ فاید واستینا ف بیس بے ربطی کی مثال ہے اور صورت میرے: ۔ پس اگرتم میرے گھر بیس آئے تو تہہیں روپ بلیس کے، جب ہم نے اصل کلام مع مقدرات کے پیش کر دیا تو عدم ارتباط کا شکال فدکورکا میہ ہوئی کہ فاذا تعظیموں کا غایہ بھی تطبیم موجود ہے اور اس سے استینا ف مربوط ہے، دوسراصل میرے نز دیک اشکال فدکورکا میہ ہے کہ فاذا تعظیموں کا غایہ بھی تھی موجود ہے اور اس سے استینا ف مربوط ہے، دوسراصل میرے نز دیک اشکال فدکورکا میہ کہ کہ فاذا تعظیموں کا غایہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صدر کلام الا تقو ہو ہیں ہے ہے کہ حالت چیش میں تو رتوں سے مقاربت کرو، اس کو اصطلاح میں طرد دیکس کہا جاتا ہے۔

تبسرا چواب: اما م اعظم کی طرف ہے تیسرا جواب ہیہ کدان کے نزدیک دس دن اور کم کا فرق صرف رجعت کے بارے میں ہے دوسر ہے مسائل میں نہیں ہے بینی اگر مطلقہ رجعیہ کا تیسرادم حیض دی دن پر منقطع ہوتو رجعت کا حق ختم ہوجا تا ہے اورا گردی دن ہے کم میں منقطع ہوتو جب تک وہ خسل نہ کرے یا خسل وتح بحد کا وقت نہ گذر ہے رجعت کا حق باتی رہے گا۔ بیروایت اما ماعظم سے ابوجعفر النحاس شافی نے اپنی کتاب ' الناسخ والمنسوخ' میں اپنے استاذ اما مطحاوی حفی کے واسطہ نقل کی ہے بینی س محدث ابن جربر طبری مشہور مفسر کے معاصر سے ،اگر میروایت اما مطحاوی ہے جو بہت اہم اور قابل اعتماد ہے کیونکہ اما مطحاوی اپنے زمانہ میں نہ جب اما م اعظم کے سب سے بڑے عالم تھے انھوں نے صرف تین واسطوں ہے امام کی فقہ حاصل کی ہے گر میں اس روایت پر اس سے زیادہ اعتماد نہیں کرتا کہ امام کا

ا ابن جربرطبری شافعی استاه: نهایت مشهور ومعروف محدث ومنسر نئے بمحدث ابوتور م بیستاها ور داؤد خاہری م بیستاه کی طرح آپ بھی بغداد کے تئے،
ولادت بستاه میں ہوئی، پورا نام محمد بن جربر بزید بن کثیر ہے، آپ نے نفیر وتاریخ میں نہایت منصل مفید و بے نظیریا دگاریں جھوڑی اور حدیث میں تہذیب
الآثار ہے مثال کھی مگراس کو پورانہ کر سکے، کہنا گیا ہے کہ وہ ان کی بجائب کتب میں سے ہے جرحدیث پراس کے طرق، علت، نفت بفتی مسائل، اختلاف علماء ودیائل
ذکر کئے ہیں، مندع شروم بشروالل بیت وموالی اور مسندا بن عہاس پورے کئے تھے کہ وفات ہوگئی،

نقد میں کتاب البسیط<sup>انکھ</sup>ی، جس کی صرف کتاب الطہارۃ تقریباً ڈیڑھ ہزارورق میں تھی ،آپ نے ایک روایت مرفو عافق کی ہے کہ جس مسمدن کے لئے اس کی موت کے وقت ما الدالا اللہ کافتم کرایا جائے گا وہ جنت میں دافل ہو جائے گا (کتذکرۃ الحفاظ میں ۲/۷)

ان جریرے منتفی کر سختی ہے، نیز آپ نے آٹا والسن م ۱۸۸ اپر اسپے آلی ہ شہر کا کا ب ہے بناز کرنے وائی نہیں ہے، گر تھیر ابن کیر بزی حدت تغیر ابن کیر بری ہے۔ ابن جریرے منتفی کر سکتی ہے، نیز آپ نے آٹا والسن م ۱۸۸ اپر اسپے آلی ہ شہر شاکھ کہ محدث ابن جریر طبری نے بھی حدیث کی دوایت ایام اعظم سے ک ہے، اور کدٹ ابن کیرش فتی نے بھی اہم اور ایک دوایت کا حوالہ تہذیب میں موجود ہے، دائم الحو وف عرض کرتا ہے کہ اس دوایت کا فرات کے جو ث لکھ ، مآیة بیاہ م بخاری وغیرہ کے بعد کے کبو بوحد شہر شافعی کی اور ایک دوایت حدیث کی ہے الحد کے بوحد شہر طا مدا بن عبد البر ہ کئی (صحب تمبید واستد کا دوغیرہ) نے بھی اپنی ایام اعظم سے دولیت حدیث کرتا ان کی حدیثی جا الب قدر پردوش دلیل ہے، نیز محدث شہر طا مدا بن عبد البر ہ کئی (صحب تمبید واستد کا دوغیرہ) نے بھی اپنی ایک ناتھ ہے واسم بیان انعلم وفضلہ میں فضیلہ علم پر بہت کی احاد ہے۔ امام عا حب سے دوایت کہ خوات کی جارت ہیں جا کہ ان کو دوایت بیل شہروا کہ امام عا حب سے اس کی دوایت پہنے ہے واسم تھی واسم تھی۔ والحمد نظر اس کی دوایت کیا وقتی کی اور جب معلوم ہوا کہ اس کو امام صاحب سے دوایت کیا وقتی کی اور واسم تھی۔ والحمد نظر اس کی دوایت کیا وقتی کی تو کر می کی نظر میں نہایت وقع واہم تھی۔ والحمد نظی ذکلہ (مولف) کی بیان کا ظہر رہا۔ گویا الباری می میں میں میں بیک تذکرہ دوگیا تھا ، اس لئے یہاں استدراک کیا گیا ہے۔

( فوٹ ) مقدمہ الوار الباری می میں میں دوایت کیا تذکرہ دوگیا تھا ، اس لئے یہاں استدراک کیا گیا ہے۔

( فوٹ ) مقدمہ الوار الباری می میں میں دوایت کیا تذکرہ دوگیا تھا ، اس لئے یہاں استدراک کیا گیا ہے۔

ند مب مشہوراس كے خلاف نقل مواہد

فا كد وعلميه مهمه : حفرت شاه صاحب نے اخت م بحث پرايک اہم علمی افاده فرمايا كه به جوفقه و نے بالحيض ميں لکھا كه انقطاع دم دس اقل عشره پر به وتو جماع حلال نہيں تا آ كد ورت عسل كرلے يا عسل وتحر بهد كا وقت گذر جائے اورائى بى بالرجعة ميں لکھا كه انقطاع دم دس دن ہے كم پر به وتو رجعت كاحق باقى ہے تا آ نكه دو عسل كرلے يا ايك كامل نماز كا وقت گذر جائے ، يه مسئله فقها و نے آيت ف اذ اقتطاه و ن سے افذ كيا ہے كونكه اس ميں مدت قطم كوز مان دين ميں شامل كيا ہے گر جونكه ان حضرات نے اس امركي صراحت نہيں كى كه يه مسئل قرآن مجيد سے ماخوذ جيں ، اس لئے يہ بات نظروں سے او جمل رہى واللہ تن كي اعلم۔

فقهاء كي تعليلات اورمقام رفيع امام طحادي

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ ہمایہ یس انقطاع دم بصورت اقل عشرہ ایام میں عشل کو ضروری کہا ہے اوراس کی وجہ ترجے جاب
انقطاع مکھی ہے، حالا نکد در حقیقت وہ من طِ تھم نہیں ہے، اور وجہ حقیق وہ ی ہے جو ف اذا تسطھر ن سے بین ہوئی ہے، صرف امام طی ویؒ نے یکھ
اشارات کے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تھم کو قرآن مجید ہے اخذ کیا ہے، مگر میں امام طیاویؒ کی پوری مرادنہ بجھ سکا، کیونکہ فقہ کا علم جس
قدران کے سینہ میں ہے، مجھ کواس کا ہزاروال بھی حال نہیں ہے، اس لئے پوری بات کیے سمجھتا؟! اگر فقہاء یہ پید وے دیے کہ اس کو قرآن مجید سے نیا ہوا ہے تو بات واضح ہوجاتی، غرض تکم تو درست ہے، مگر مناط غیر سے ہے۔ پھر فر ویا:۔ کہ انکہ شاند (او ماعظم ابوطنیف، امام ابو بوسف وامام محمد کے بعد امام طحاویؒ ہے زیادہ فقید میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب کے اوپر کے کلمات مبارکہ کو پڑھ کر سوچنے کہ ہم لوگوں نے امام طحاوی کی کی قدر پہچانی اگر ہم ہوگ مؤ غات امام طحاوی کو پڑھنے پڑھانے ہے جسے کہ کہ اوران کو بچھنے کی برائے نام سی بھی نہیں کر کتے ، تو ہماری صفیت کی کیا قیمت ہے؟ نہایت ضرورت ہے کہ دری بخری وتر فذی کے ساتھ علوم طحاوی ہے بھی پوری طرح روشناس کرایا ہے ہے اوراس کے لئے جتنے وسیع و ممین مطابعہ کی ضرورت ہے ، اس کا وقت نکا لا جائے ، نیز دری معانی الآ نار وشنگل الآ نار کے لئے بھی بلند پایہ محدث مستقل طور ہے رکھے جا نمیں ، نیبیں کہ دری بخاری وتر فذی کے لئے تو دارس میں بڑے بڑے شیورخ حدیث رکھے جا نمیں اور معانی الآ نارکا درس کم درجہ کے اسا تذہ کے بیر دہو، اور وہ بھی خارج وزائدا وقات میں اور صرف تھوڑے اوراق (غالبا محض برکت کے لئے ) پڑھانے پراکتفا ہو فیالوں سف ا

یہ نہ کہا جائے کہ خود حضرت شاہ صاحبؓ نے طحاوی شریف کیوں نہیں پڑھا کی ؟ اول تو حضرتؓ نے اس کا بھی مستقلاً درس ویا ہے، دوسرے آپ کا درس تر ندی و بخاری ہی تمام کتب حدیث کے عنوم وابحاث پر حاوی ہوتا تھا۔

اب كدمٌ عانی الآثار كې بهترین شرح امانی الاحبار بھی حبیب گئی ہے، اور علامہ عینی كی شرح كی وجہ ہے اس كے افا دات وعلمی ابحاث میں بھی گرانفقد راضا فات ہو گئے ہیں، اس كو با قاعدہ واخل درس دور ہ صدیث كر دینا جا ہے، واللّٰدالموفق۔

### لفظ حيض كى لغوى شحقيق

محیض ۔جیبیا کہ زجاج اور اکثر کی رائے ہے حاضت امراۃ حیصا ومحاضا ہے مصدر ہے جمی ومبیت کی طرح بمعنی سیلان آتا ہے۔ حاض السیل وفاض بولا جاتا ہے، از ہری نے کہا کہ اس سے حوض کوحوض کہتے ہیں کہ اس کی طرف پانی بہتا ہے بعض لوگوں نے میض کو آیت میں اسم مکان قرار دیا ہے۔(روح المعانی ص ۲/۱۲۱)

معارف السنن لعینوری ص ۸ ۱/۴۸ میں ہے:۔ حائض بغیر تاء ضیح بغت ہے، اور جو ہری نے فراء سے حائضہ بھی نقل کیا ہے، علماء

شریعت نے جیف اس دم کوکہا جس کو بالغر عورت کا قعرِ رحم بغیر کسی بیماری کے دفع کرے (عمدہ ص ۲/۷۸) اور مسید احمد ، حد می فی طمہ بنت ابی حبیش میں ہے کہ استحاضہ وہ ہے جوعرتی رحم بھٹے ، یا کسی بیماری کی وجہ سے اونی رحم سے نیکئے ۔ حاض ۔ حاص اور حاد کے ایک ہی معنی میں (عمدہ ص ۲/۷۷) اور چیف کے دوسرے دس نام میہ ہیں : طمعت ، عراک ، حکک ، قرا ا، اکبار ، اعصار ، فراک ، دراس طمس ، نفاس ، ان میں میں اور عمدہ میں اور جیف کے دوسرے دس نام میہ ہیں : طمعت ، عراک ، حکک ، قرا ا، اکبار ، اعصار ، فراک ، دراس طمس ، نفاس ، ان میں میں لا اور عاصل و مرضع ہے فر مایا : ۔ زخشری خاص بغیر تاکا استعال غیر حالت جیف کے لئے بتلا یا اور حاکمت کی جسم جیف اور فی الحال جیف و مرضع ہی حاکمت و مرضع ہے (وراجع العمد ہ ص ۲/۸۳ عن الزخشری فرق مرضع ہی حاکمت و اکستو ب یعنی حیف والی حیات کی المی المی کی مین ہے بمنزلۃ المینو ب یعنی حیف والی حیات مالی و مالی ہیں گئے بمنزلۃ المینو ب یعنی حیف والی وغیرہ ) الخ (عدہ ص ۲/۷۸)

### لفظاذي كي لغوي شحقيق

''اذی''کے لغوی معنی تکلیف وہ چیز کے ہیں،اس سے گندگی ونبوست کے لئے بھی بولا گیا کہ وہ بھی تکلیف وہ ہوتی ہے،صاحب
روح المعانی نے لکھا:۔اذی مصدر آذاہ یہو ذیبہ إِذَّا و اذاءً سے ہے،اور مشہور مصدرایذ انہیں ہے،اور حیض پراس کا اطلاق بطور مبالغہ ہوا
ہے۔اور اس سے معنی مقصود مستقد رہے، یعنی جس چیز سے نفرت کی جائے، یہی تفییر حضرت قمادہ سے مروی ہے، جیض کواذی سے اس لئے
تعبیر کیا گیا اور اس پر عکم ممانعت کو مرتب کیا گیا تا کہ علت علم بھی بتلا دی جائے، کیونکہ تھم کے ساتھ اگر علت تھم بھی بیان کردی جائے تو اس
تعمیر کیا گیا اور اس پر عکم ممانعت کو مرتب کیا گیا تا کہ علت تھم بھی بتلا دی جائے، کیونکہ تھم کے ساتھ اگر علت تھم بھی بیان کردی جائے تو اس
تعمیر کیا گیا اور اس پر عکم ممانعت کو مرتب کیا گیا تا کہ علت تھم بھی بتلا دی جائے، کیونکہ تھم کے ساتھ اگر علت تھم بھی بیان کردی جائے تو اس

صاحب مجمع البحار نے لکھا: نہا ہیا ہیں الاشیر میں ہے 'امسطوا عند الاذی '' یعنی س تویں روز عقیقہ کے وقت مولود بچہ کے سرکے بال اور گندگی وغیرہ کو دور کر دو،اوراک ہے دوسری حدیث میں ہے 'ادنساہ العاطة الاذی عن الطویق '' یعنی راستہ ہے، کا نئے ، پھر اور نجاست وغیرہ کا دور کر دینا ایمان کے اونی شعبول میں ہے ہے اوراک ہے 'ما لم یؤ ذفیه'' اور' فان المملائکة تناذی مما یناذی منه الانس '' اور ''فلا یؤ ذی جارہ'' بھی ہے۔الی اخرہ ( مجمع بحار الانوارس ۱/۲۳)

#### تراجم کےمسامحات

دوسری عام لغات کی کتابوں میں بھی اذی کے معنی تکلیف دہ چیز ہی ہے ہیں، مرض یا مصرت کے معنی کسے، واللہ تعال ہوا ہ اعلم ،ای لئے ہار ہے زویک مندرجہ ذیل معانی وتفاسیر مرجوح ہیں۔ تضہیم القرآن ص ۱۲۹ المیں ہے (اصل میں اذی کا لفظ استعال ہوا ہے ، جس کے معنی گندگی کے بھی ہیں اور بیاری کے بھی، چیف صرف ایک گندگی ہی نہیں ہے، بدکہ طبی حیثیت ہے وہ ایک ایسی عالت ہے جس میں عورت تندری کی بہنست بیاری سے قریب تر ہوتی ہے ) جیسا کہ ہم نے اور تفصیل کی اذی کے معنی بیاری کے نہ لغوی اعتبار سے صحیح ہیں ، نہ طبی حیثیت ہے ، کیونکہ سارے اطباء اور ڈاکٹر چیف کی حالت کو طبی اور صحت کی حالت قرار دیتے ہیں ، اور بیاری کی صورت تو اس کے طبی حیثیت ہے ، کیونکہ سارے اطباء اور ڈاکٹر چیف کی حالت کو طبی اور حیار و بیار و نبیاری کی صورت تو اس کے طبی حیثیں ہونے اور اس میں فتور آنے کے بعد پیدا ہوتی ہے جس طرح بول و براز وغیرہ امور طبعیہ کو ہم بیاری نہیں کہ ہوتے ہیں بلکہ یہ علی ہوتے ہیں بلکہ یہ علی ہوتی ہے ، البت ان کے بھی غیر طبی تغیرات کو بیاری میں واغل کیا جاتا ہے ۔غرض عورت کے لئے صحیح وطبی حالت حیث اس کو بیاری ہے قریب نہیں بلکہ دور کرتی ہے ، اور نبیا بیت اچی صحت ان ، می عورتوں کی ہوتی ہے ، جن کے ایا مسیح ہوتے ہیں بلکہ یہ ان کی صحت وی میں ورت کی برج میں بلکہ یہ بیار میں جو اللہ تعالی اعلم۔ ترجمان القرآن م ۱۳۱۱ میں ہے اسے کہدو، وہ مفرت (کا وقت) ہے (ترجمہ) (نوٹ) علیحدگی کا تھم اس کے نہیں ہے کہ وہ وہ مفرت (کا وقت) ہے (ترجمہ) (نوٹ) علیحدگی کا تھم اس کے نہیں ہے کہ وہ وہ تیں ملک میں اسلام میں زناشوئی کا تعلق مفر ہے اور صفائی وطہ رت کے فلاف ہے ''اذی''کا ترجمہ مفرت کا وقت کرنا قلب عربیت پر دال ہے، جس طرح ترجمان القرآن م ۱۱۳۳ میں الدین کے تحت ست علم لیلی والا شعر پیش کرنا، اور م ۲/۳۲۳ میں اللہ علی والا شعر پیش کرنا، اور می ۲/۳۲۳ میں فقہ سواء ''کاتر جمہ حالانکہ سب اس میں برابر کے حقد ارجن ''اور می ۲/۳۵۲ میں 'فقہ صنت قبضة من الر الموسول ''کاتر جمہ اتباع و پیروی کرنا وغیرہ وغیرہ بھی قلب عربیت کے نمونے ہیں۔ والله یقول المحق و ہو یہدی السبیل۔

#### حیض کے بارے میں اطباء کی رائے

شروع بل ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت شاہ صاحب بیش کے مسائل بیں اطباء کی تحقیقات کو بھی اہمیت دیتے تھے اور جدید تحقیق و ریسر چ پر بھی توجہ دینے کی تلقین فر ماتے تھے اس لئے آخرِ بحث میں ہم ان کے اقوال بھی درج کرتے ہیں:۔

سنس الاطباع علیم وڈاکٹر غلام جیلائی نے لکھا: ۔ چیش وہ خون ہے جو کورت کی حالت صحت میں ماہ بماہ رخم ہے خارج ہوتا ہے، اس خون کا رنگ سرخ یا سرخ سیابی مائل ہوتا ہے جو مجمد نہیں ہوتا، اور رخم وائدام نہائی کی ویگر رطوبات لینے ہے اس میں تغیر اور بد بو پیدا ہو جایا کرتی ہے ۔ چیش آنالڑ کیوں میں بلوغ کی علامت قرار پایا، ایام جمل میں خون چیش جین کی غذا اور ساند ہے لیم دھم میں کام آتا ہے، جو خون زائد ہووہ بعد وضح حمل بطور نفاس خارج ہوجاتا ہے، نیز ایام رضاعت میں خون چیش سنجیل بہ شیر مادر ہوجاتا ہے، معتدل مما لک میں ااسے ۱۱ برس کی عمر میں اور سرومما لک میں ۱۲ تا ۱۲ برس کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ ۔

#### دوكورس كافاصله

خون چین ہرچار ہفتہ (۱۸ دن) کے بعد آیا کرتا ہے، کیل بعض عورتوں کو ۲۲ روز بعد اور بعض کو ۲۳ روز بعد بھی آتا ہے، جوداخل مرض خیس بشرطیکہ درمیانی وقفہ ہمیشہ کیساں ہو، اورا گربھی کم اور بھی زیادہ ہوتو وہ حالت مرض اور بے قاعد گی پیض ہے جس کا علاج کرتا چاہئے۔ فرمان پر حیض: حیض آئے کے تین دن سے پانچ وئ تک اور بالعوم چار دن تک ہوتی ہے کین شاذ و نا درا لیک عورتیں بھی ہوتی ہیں جن کو سمات دن تک میرحالت رہتی ہے بالعموم ۴۵،۴۷ برس کی عمرتک چیض آتا رہتا ہے اور شاذ و نا در ۵۰ یا ۱۰ برس کی عمرتک، (تین دن سے کم اور مادن سے نیادہ چیض آتا خرا بی صحت کی دلیل ہے، مصباح الحکمت ۴۵ اور ۴۲ برس کی عمرتک، (تین دن سے کم اور ۱دن سے خریادہ چیض آتا خرا بی صحت کی دلیل ہے، مصباح الحکمت ۴۲ س

خاص مدایات: حیض کابا قاعدہ آتا مورت کی تندر تی اورخوش تھی کی دلیل ہے کیونکہ اس کے فتورے طرح کی بیاریاں بیدا ہوتی ہیں اس لئے (۱) حائصہ کو مجامعت سے قطعی پر ہیز کرنا چاہئے ، ورنہ خون زیادہ آنے نگے گا ، جوایک خطرناک مرض بن جائے گا ، اسلام نے اس حالت میں مجامعت کو تخت ممنوع اور حرام قرار دیا ہے ، (۲) بہ حالب حیض شنڈ اور سردی اور سرد چیزوں کے استعمال سے احتر از ضروری ہے تی کہ سردیا فی ہے اتحد منہ بھی نہ دھونا چاہئے ، شربت ، چھا تچہ ، دہی ، برف ، اور سردور شر تھلوں سے پر ہیز ضروری ہے ، (۳) اس زمانہ بین قبیض کا ہونا بھی بہت معنر ہے نیز جسمانی صفائی کا خیال نہایت ضروری ہے ، کیڑے بھی صاف عمدہ استعمال کئے جا کیں (۲) اچھانا ، کو دنا ، دوڑنا ، ذید پر جلدی جلدی چلدی چڑ ھنا ، اعراض نفسانیہ درنی فیم عصدوخوف وغیرہ بھی فتو دیف کا باعث ہوتے ہیں۔ (مخز ن حکمت یا گھر کا ڈاکٹر و حکم ص ۵۵ میں کا

ایام حیض میں شسل کرنا بھی معنر ہے،اور جس طرح سروغذا کیں ممنوع ہیں، زیادہ گرم اور محرک و تیزغذا کیں بھی قابل احتراز ہیں مثلاً گوشت، چائے ،شراب، تیز وگرم مسالے ،للبذاغذا معندل، گرم تر ،اور سرلیج انہضم ہونی چاہئے۔

#### طب قديم وجديد كااختلاف

## بَابُ غَسُلِ الْحَآئِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِه

( جا نصنه عورت کاایے شوہر کے سرکودھونا اور کنگھا کرنا )

(٢٨٨) حَدُّثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالَكَ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنَ آبِيهِ عَنْ عَآمَشَةَ قَالَتُ كُنُتُ أُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُولِ اللَّهِ مَنْكِ ۖ وَآنَا حَالِطُ

(٢٨٩) حَدُّ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى قَالَ آخُبَرَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَ ابُنَ جُرَيْجِ آخُبَرَهُمْ قَالَ آخَبَرَنِي هِشَامُ بُنُ يُوسُفَ آنَ ابُنَ جُرَيْجِ آخُبَرَهُمْ قَالَ آخَبَرَنِي هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ آنَّهُ سُئِلَ آتَخُدِمُنِي الْحَائِضُ آو تَذَنُو مِنِي الْمَرُأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرُوةً كُلُّ ذَلِكَ عَلَى هَيِّنَ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى هَيِّنَ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى عَلَى احْدِ فِي ذَلِكَ بَاسٌ آخُبَرَتُنِي عَائِشَةُ آنَهَا كَانَتُ تُرَجِّلُ رَسُولَ اللّه عَلَيْكَ وَهُ كُلُّ اللّه عَلَيْكَ وَهُ كُلُ اللّه عَلَيْكَ وَهُ اللّه عَلَيْكَ وَهُ كُلُ اللّه عَلَيْكَ وَهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الل

ترجمہ (۲۸۸) حضرت عائشٹ نے فرمایا ہیں رسول علی کے سرمبارک کو حاکھہ ہونے کی حالت ہیں بھی تنگھا کرتی تھی۔ ترجمہ (۲۸۹) حضرت عروثہ سے کسی نے سوال کیا ، کیا حاکھہ میری خدمت کر سکتی ہے یا نا پاک کی حالت ہیں عورت جھے سے قریب ہو یکتی ہے؟ عروہ نے فرمایا میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں،اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اوراس میں کیلئے بھی کوئی حربہ نہیں بھے حضرت عائشہ نے بتایا کہ وہ حائشہ ہونے کی حالت میں رسول علیقے کے مرمبارک میں کنگھا کی کرتی تھیں حالا نکہ رسول علیقے اس وقت مسجد میں معتلف ہوتے ،آپ علیف کے اینام مبارک قریب کردیتے اور حضرت عائشہ حائضہ کے بوجودا پنے جمروہ ہی ہے کنگھا کردیتی تھیں۔
تشریح: حضرت گنگوہ بی نے فرمایا: سیر باب اس لئے لائے ہیں تا کہ کسی کو بیوہ ہم وخیال نہ ہو کہ مہاشرت و جماع کی طرح حائضہ عورت کا قرب و مس وغیرہ بھی ممنوع ہوگا،اوراس سے یہود کی تعطی بتلاتا ہے، جو بحالیہ چیف عورت کے ساتھ کھانے پینے اورا یک مکان میں ساتھ کے ایک ممنوع ہوگا،اوراس سے یہود کی تعطی بتلاتا ہے، جو بحالیہ چیف عورت کے ساتھ کھانے پینے اورا یک مکان میں ساتھ کے ایک مراح کا ایک میں ساتھ کھانے بینے اورا یک مکان میں ساتھ کے بھی مورث سیمتے ہے۔(لامع ۱۱/۱۱)

#### بحث مطابقت ترجمه

حافظ نے لکھا: ۔ حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ترجیل ( کنگھا کرنے) کے لئاظ ہے تو ظاہر ہے کہ باب کی دونوں حدیثوں میں ترجیل کا ذکر موجود ہے، البتہ شسل راس کا ذکر نہیں ہے، گراس کو یا تو ترجیل پر قیاس کرلیا گیا ہے۔ یاامام بخاریؒ نے اس طریق حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے جو باب مباشو ق المحافض میں آئے والی ہے کیونکہ اس میں شسل راس کی صراحت ہے اور اس سے یہ بات ٹابت ہوگئی کہ حاکضہ عورت کی ذات طاہر ہے، نجر نہیں ہے، اور بیکہ اس کا حیض اس کی طامست سے مانع نہیں ہے ( فتح الباری سے ۱۹۷۱)

حضرت نتينخ الحديث كي تائيد

آپ نے حافظ کی تو جیہ ندکورنقل کر کے لکھا کہ میرے نزدیک دوسری صورت (اشارہ والی) متعین ہے، کیونکہ وہ اصول تر اجم
بخاری میں سے ایک اصل مطرو ہے، بینی گیار حویں۔ (لامع ۱۱۱) ا، حضرت شخ الحدیث وامت فیضہم نے مقدمہ لامع ص ۸۹، میں اس اصل
پرخوب تفصیل سے کلام کیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں حافظ ابن حجر کے طریقہ کی تصویب بھی کی کہ وہ جو ہر جگدامام بخاری کے ترجمۃ ابب ب ک
حدیث الباب سے مطابقت نکال دیتے ہیں خواہ وہ ترجمہ اس جگہ حدیث الباب سے ثابت نہ ہوتا ہو کیونکہ دوسری کسی جگدامام بخاری اپنی سیجے
میں ایسی حدیث طرور لائے ہیں، جس سے اس ترجمہ کی مطابقت نکل سکتی ہے، اور محقق بینی نے جو اکثر جگہ حافظ کے اس طریقہ پر فقد وجرت ک
میں ایسی حدیث طرور لائے ہیں، جس سے اس ترجمہ کی مطابقت نکل سکتی ہے، اور محقق بینی نے جو اکثر جگہ حافظ بینی کو انزام دیا ہے
ہ اس پر تعجب و نکارت کا اظہار کیا ہے، بھر اس سلسلہ کی توک جھونگ کا ایک خاص نمونہ و کھلا کر حضرت دام ضہم نے حافظ بینی کو انزام دیا ہے
کہ وہ حافظ پر تو تقید کرتے ہیں، مگرخور بھی انھوں نے کئی جگہ حافظ ہی کی طرح تاویل کی ہے، اور اس کی تین مثالیس دی ہیں۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس ور سے میں محقق عینی کا نقد ہی سیمجے وصواب نے اور جونکہ ہم عافظ سے مرعوب ہیں اور محقق مینی وغیرہ کا بلندتر بن علمی و تحقیق مقد م چیش نظر نہیں ،اس لئے حافظ کی تضویب اور مقابل کی تنقیص آسانی ہے کر دی جاتی ہے ،ہم نے بہیے جی عرش کیا تھا کہ میں بے وجہ حافظ مینی کی تنقیص سے بردی تکلیف ہوتی ہے ، کیونکہ یہ بات علمی و تحقیقی شان سے بعید ہے ۔اس کے بعد ہماری گزارش نہورے دلائل بھی ملاحظ فرما ہے ! اور کوئی غلطی ہوتو متنبہ ہونے پر پھرنظر ثانی بھی کی جائے گی ،ان شاءالتد تعالی نہ

صافظ کی تاویلات اور عینی کی توجیهات مذکوره میں بہت بڑا فرق ہے، اس لئے الزام مذکورکاموقع نہیں، بہی مثال باب من حمل جاریة صغیرة علی عنقه کی دی گئے ہے، جس کے تحت امام بخاری وہ حدیث لائے، جس میں ممل جاریہ قب مرعلی عنقه نہیں ہے، اہذا عدم مطابقت کا اعتراض متوجہ ہوگیا، محقق عینی نے فرمایا کہ یہی حدیث اور بعینہ اس واقعہ ہے متعلق دوسر ہے طرق روایت ہے مسلم، ابوداؤ دومسندا حمد میں ہے، جن میں علی عنقه کی صراحت ہے، اہذا امام بخاری کا پورے واقعہ کی طرف اشارہ درست اور اسی حیثیت ہے مطابقت بھی صحیح ہے، دوسر اعتراض کلیت عدم مطابقت کا نہ تھا، کیونکہ مل جاریہ تو تھ، صرف اس کے وصف کا ذکر نہ تھی، اس لئے مطابقت ناقص تھی، جس کو رفع کردیا گیا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محق بینی پوری طرح متیقظ بیں اور ان کے وسیح مطالعہ میں وہ مواضع بھی بیں جہاں اوہ ہناری سے مطابقت کے باب میں کوئی تابل فرکر تسامح نہیں ہوا (جیسے ان نینوں مثالوں میں ) اور وہ بھی ہیں جہاں معمولی مسامحت ہوئی ہے، اس لئے ایسے مواقع میں انھوں نے حافظ کی تاویلات پرکڑی تقید نہیں کی، اور ایسے مواقع بھی ہیں، جہاں بڑی مسامحت ہوگئی ہے اور ان کے بارے بیں وہ حافظ کی تاویلات کو بر تھیل ہے تعبیر کرتے ہیں، یا حضرت شیخ الحدیث وامت بر کا تہم کے الف ظ میں تعقب شدید کرتے ہیں، اس کے بعد ہم زیر بحث باب کے ترجمۃ الباب کی مطابقت پر آتے ہیں، جو تحقق بینی کی نظر میں نا مطابقت کی مثال ہے اور وہ بھی معمولی نہیں ہے، جبکہ حافظ اور حضرت شیخ الحدیث وامت نے کہ ستی ہی نہیں، اس سے ہمارے نظریہ و الفظ اور حضرت شیخ الحدیث وامت فیض ہی نظر میں وہ سرے سے نا مطابقت کے ذیل میں آئے کہ مستی ہی نہیں، اس سے ہمارے نظریہ و استدلال کی صحت وعدم صحت بھی واضح ہوجائے گی۔ واللہ المسمعان۔

محقق عینی نے فرمایا: باب کی دونوں صدیثوں میں مرف ترجمہ کے دومرے جزوتر جیلِ راس سے مطابقت ہونا تو ظاہر ہے، باتی
پہلے جزو غسل السحائیض رأسه سے کوئی مطابقت موجو ذہیں ہے اور بعض لوگوں نے (مرادہ فظا بن حجر ہیں) جوقیاس یا اشارہ والی
تاویلات کی ہیں، وہ دونوں بے حقیقت ہیں قیاس کی اس لئے کہ تراجم ابواب کی وضع وتصنیف کوکوئی شرق احکام والی بوزیش تو حاصل ہی نہیں
کہ ایک حکم پر دوسر ہے کو قیاس کرلیں، بعنی چونکہ ترجم ای کر جمہ قائم کرنا درست ہے اس لئے اس پر قیاس کر کے جمیس غسل راس کا ترجمہ قائم
کرنے کا بھی حق مل گیا، تراجم کی حیثیت محض عنوانات کی ہے اور ان کی صحت کا بدار ان کے تحت پیش کردہ احادیث سے مطابقت پر ہے، اس
کے سوا ہے تھی ، اور جب بیربات حاصل نہیں تو زائداور غیر مطابق ترجمہ وعنوان کا ذکر کرنا لا حاصل ہے۔

دوسری تاویل اشارہ والی اس لئے سے نہیں کہ بیات کس طرح بھی منقول نہیں ہوسکتی کہ ترجمہ وعنوان تو اس باب میں ہواور مترجم لہ ( بعنی جس کے لئے وہ عنوان یہاں قائم کیا ہے ) وہ دو باب درمیان میں چھوڑ کر تیسر ہے باب میں آئے، کیونکہ یہاں اس باب کے بعد ایک باب قواء قالو جل فی حجو امو أقع کا آئے گا، پھر دوسر اباب من سی النفاس حیصہ والا آئے گا اس کے بعد باب مہاشر قالحائض آئے گا، جس میں بقول حافظ ابن حجر یہاں کے عنوان کا معنون لؤ ذکور ہوگا (عمرہ ص ۲/۸۲)

یمان محقق عینی نے حافظ کی دونوں نہ کورہ تا ویلوں پر لا وجہ لہما اصلا' کاریمارک کیا ہے) لیعنی ان دونوں تاویلوں کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، ایسے نقد وریمارک کو یقیناً تعقب شدید کہا جاسکتا ہے گر دیکھنا ہیہ کہ محقق عینی علم وحقیق کی مسند پر بیٹھے ہیں، کیا یہ کوئی انصاف ہوگا کہ وہ زید وعمر کی رعایت کریں اور تحقیق کاحق اواکر نے میں اپس وہیش کوروار تھیں، بلکہ ہم نے تو ہید یکھا کہ جتنے بڑے نوگ ہوئے ہیں، جہاں وہ چھوٹوں اور مخالفوں تک کی بھی جن بات پر دادویتا بنافرض بچھتے ہیں، اس طرح وہ بروں کی غلطیوں پرزیادہ کرئی گرفت کرنا بھی ضروری بچھتے ہیں، اس لئے کہ بروں کی غلطی یا غلط روی سے بہت برئی برئی گراہیاں بھیلتی ہیں، آئ آگر ہم حافظ ابن جروحافظ ابن تیمید وغیرہ کے تفر دات کو تحض ان کی جلالب قدرے مرعوب ہو کر قبول کرلیں تو اس کے نتائج معلوم!!اس لئے ہمارے حضرت شاہ صاحب فر ہایا کرتے تھے کہ حافظ ابن جرحافظ الدنیا ہیں، حافظ ابن تیمید پہاڑ ہیں علم کے، گرجن مسائل ہیں ان حضرات سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی پہاڑ کے برابر ہیں، فرماتے تھے ان حضرات کی جلالب قدراتی ہے کہ ہم ان کا مرتبہ آسان کی طرف نظرا ٹھا کرد کھنا چاہیں تو ہمارے سروں کی ٹوبیاں گرجا کیں، گرعلمی دوین مسائل کی حضرات کی جلالب قدراتی ہے کہ ہم ان کا مرتبہ آسان کی طرف نظرا ٹھا کرد کھنا چاہیں تو ہمارے سروں کی ٹوبیاں گرجا کیں، گرعلمی دوین مسائل کی حضرات کی جات ہوئی جائے۔

بات پہاں سے چلی تھی کہ ہمارے نزویک محقق عنی کے دویہ میں کوئی تعنا ذہیں ہے، ان کی نظراہام بخاری کے تمام تراجم پرنہایت گہری ہے، نیز انھوں نے خودامام بخاری کے بارے میں کوئی ریمارک نہیں کیا، جس کی وجہ غالبًا یہ ہے کہ امام بخاری نے اپنے تراجم میں صرف اپنے فقہی اجتہادی مسائل کی ترجمانی کی ہے، اوران کے اختیار کروہ جومسائل جس طرح بھی ہیں، ان کواپنے تراجم کے اندر سمونے کی سمی فرمائی ہے، اس میں میں وہ بہت کی چگہوں میں اعتدال سے بھی ہٹ گئے ہیں، لیکن جہاں تک ان تراجم کے تحت احادیث بخت کرنے کا سوال ہے وہ انھوں نے غیر معمولی احتیاط کے ساتھ انجام دیا ہے، وہ سب سحاح ہیں، بلک ان کی صحت میں شک وشہد کی بھی گئے کئی نہیں ہے، موال ہے وہ انھوں نے غیر معمولی احتیاط کے ساتھ انجام دیا ہے، وہ سب سحاح ہیں، بلک ان کی صحت میں شک وشہد کی گئے گئی نہیں ہے، حس طرح یہ بات بھی بہت کی موجود ہے۔ جس طرح یہ بات بھی بہت کے بیت محد یہ میں بھی موجود ہے۔ جہاں حافظ عنی نے بوجہ نہ کور یا جلالیت قدر کا لحاظ کر کے امام بخاری پر تعقب نہیں کیا، اور صرف مطابقت وعدم مطابقت کا فیصلہ کر کے آگے بڑو ہے ہیں، وہاں وہ حافظ کی بے جایا غیر موجہ تاویلات پر کڑی تقید کرنے سے بھی نہیں چوکے اور ہم حافظ تینی کی حق گوئی، افساف، اور ہے لاگ تنقید کی نہا ہے۔ قدر کا لحاق احق احق احق احق ان یقال .

احکام ومسائل: محقق بینی نے لکھا:۔ (پہلے) عدیث الباب سے ثابت ہوا کہ بیوی بحالتِ بین شوہر کے سریس کنگھا کر سکتی ہے اور سر دھونے کے جوازیس محق بینی کوئی اختلاف نہیں ہے، بجر حضرت ابن عباس کے کہ ان کا اسے ناپند کرنا منقول ہوا ہے (ممکن ہے بعد کوان کی رائے بھی بدل کئی ہو) نیزمعلوم ہوا کہ شوہرا پی بیوی سے خدمت لے سکتا ہے جبکہ وہ راضی ہوا وربیا جماعی مسئلہ ہے۔ (عمدہ ص۲/۸۲)

و دسری حدیث الباب کے تحت کھا کہ اگر معتکف اپناسر باباتھ باپاؤں مسجد ہے باہر نکال دیتو اعتکاف باطل نہ ہوگا اوراس سے عنسل وغیرہ میں بھی بیوی ہے بصورت رضا خدمت لینے کا جواز نکاتا ہے کیکن بغیر مرضی کے جائز نہیں ہے کیونکہ اس پرضروری ولازم تو صرف از دوا بی تعلق میں اتباع اور شوہر کے گھر میں ہروقت رہائش کرنا ہے (کہ بغیراس کی اجازت کے باہر نکلنا جائز نہیں) نیز معلوم ہوا کہ حائضہ عورت مسجد میں وافل نہیں ہوگتی الخ (عمد وس ۲/۸۳)

بَـابُ قِـرَآءَ قِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ اِمْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ. وَكَانَ اَبُوُ وَائِلٍ يُرُسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ اِلَى اَبِيْ رَذِيْنٍ فَتَأْتِيْهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمُسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ

( مرد کا آپلی بیوی کی گود میں حاکضہ ہوئے کے یا وجود قرآن پڑھنا۔ابودائل اپنی خادمہ کوحیض کی حالت میں ابورزین کے پاس سیجتے تھےاور خادمہ قرآن مجیدان کے یہاں سے جز دان میں لیٹا ہواا ہے ہاتھ سے پکڑ کرلاتی تھی)

(• ٢٩) حَدَّثَتَ اللهِ لُعَيْمِ اللَّفَضُلُ إِنْ دُكَيْنِ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مُنَصُورٍ إِنِ صَفِيَّةَ اَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتُهُ اَنَّ عَائِشَةَ
 حَدَّثَتُهَا اَنَّ النَّبِي عَلَيْكِ كَانَ يَتَكِي فِي حَجُرِي وَ اَنَا خَائِضٌ ثُمَّ يَقُرَأُ الْقُرُ آنَ:

ترجمه: حضرت عائشة في بيان كياكه بي كريم علي ميري كوديس سرمبارك ركا كرفران مجيد برشية تقه -حالانكه بين اس وقت حائضه موتي تقي -

تشرق : اس باب میں امام بخاری میہ بتلانا جا ہے ہیں کہ حائضہ عورت کی گود میں سررکھ کرقر آن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے اورای طرح مسئلہ حنفیہ کے یہاں بھی ہے ،اور فرقاو گی قاضی خال میں جو یہ مسئلہ ہے کہ مردہ کوشس دیے ہے فبل اس کے جنازہ کے قریب بیٹھ کریا دوسری کسی نجس چیز کے پاس تلاوت قرآن مجید مکروہ ہے۔اس بارے میں وجہ فرق ریہ ہے کہ حاکضہ عورت کی نجاست کپڑوں کے بیٹے مستور ہے ہیں اگر اس کا لباس یا کے ہولتو کرا ہے بھی نہ ہوگی (افادہ الشیخ الانور)

ا مام بخاریؓ نےمشہور تا بھی ابو وائل کا اثر ذکر کیا کہ وہ اپنی باندی کو دوسر ہےمشہور تا بھی ابورزین کے پاس بھیجے تھے اور وہ بحالت حیض ان کے بیاس سے قرآن مجید کوعلاقہ سے پکڑ کر لے آیا کرتی تھیں۔

تحبی و جنو و بلکسو گود کے معنی میں آتا ہے (کمانی فتح الباری والعمد و) اور جمح البحار ص ۱/۲۳ اور میں ہے کہ بہتائیت حاء بھی ہے کہ تنایت حاء بھی ہے ہے ہے کہ تنایت حاء بھی ہے ہے ہے کہ تنایت حاء بھی ہے ہے کہ تنایت حاء بھی ہے ہے کہ اللہ مرکم علی وہ ڈوراجس سے قرآن مجید کے جزودان کو باندھا جائے (کذانی الفتح الاساف وغیرہ ہوتا ہے دونوں عمدة القاری میں ۲/۸۴، میں ہے کہ علاقہ وہ ہوتا ہے دونوں ترجم محملے کواٹکا یا جائے ، اورا یسے بی علاقہ السیف وغیرہ ہوتا ہے دونوں ترجم محملے کی اللہ تاہم ۔

اس کے بعد محقق عنی نے حدیث الباب ذکر کر کے کھا:۔صاحب توضیح نے اس باب میں حدیث عائشہ لانے کی وجہ مناسبت یہ لکھی کہ حضرت عائشہ کے بینہ میں تھا اور آپ اس کے حامل سے کے بعد ہیں تھا اور آپ اس کے حامل سے کہ کوئکہ غرض بخاری اس باب سے حاکمت کے لئے مصحف کوا ٹھا نا اور قو اء تِ قرآن مجید کرنے کا جواز بتلا نا ہے، کہ مومن حافظ قرآن ، اس کی حفاظ عت کرنے والی چیز ول میں سے سب سے بڑی چیز ہے میں کہتا ہوں کہ حدیث الباب میں کوئی اشار و تملی نہ کور کی طرف نہیں ہے، اس میں تو انکاء ہے جو غیر حمل ہے اور کسی مخص کے جیر حاکمت میں ہونے ہے حمل کا جواز نہیں نکل سکتا، البذا امام بخاری کی اس حدیث سے غرض صرف جواز قراء ت نزد یک موضع نجاست بن سکتی ہے، جواز حمل حاکمت نہیں واور اس سے کرمانی نے بھی ابن بطار کا روکیا ہے کہ انہوں نے بھی اس باب سے غرض بخاری بیان جواز حمل حاکمت اور جواز قراء ہے تر آن لکھا کہ جنال کی تھی بتلائی تھی۔

میں کہتا ہوں کہ رونہ کورکا تعلق مسئلہ جواز قراءت قرآن ہے ہے، کیونکہ حدیث میں کوئی چیزا کی نہیں جس ہے جواز قراءت قرآن سے ہے، کیونکہ حدیث میں کوئی چیزا کی نہیں جس ہے جواز قراءت قرآن سے بھی نخص پراستدلال ہوسکے، اور ہمارے نزدیک منقع بات ہے کہ باب فہ کور میں امام بخاری کو دو باتیں بٹلائی ہیں۔ ایک جواز قراء ت جر حاکصہ میں ، دومر ک حواز تمل حاکصہ میں ، دومر کے جواز تمل حاکمت بالعلاقہ ، لہٰذاان دونوں کے اثبات کے واسطے اثر وحدیث لائے جیں ، افر ابی وائل ہے دومر ک بات میں ، اور ہر جگہ ہر چیز میں موافقت بات میں ، اور ہر جگہ ہر چیز میں موافقت بات ماصل ہوئی ، لیکن افر فہ کرد کا ترجمہ الباب سے غیر مطابق ہونا ظاہر ہے ، اور ہر جگہ ہر چیز میں موافقت بامنا سبت نکا لناسعی مستحسن نہیں ہے ، کہ بعض مرتبہ تو اس کیئے (بے وجہ ) جرفقیل کی ضرورت پڑجاتی ہے۔ (عمد وس ۲۰۸۱)

حضرت يشخ الحديث دامت بركاتهم كاارشاد

ہم نے محقق بیٹی کی بوری عبارت کا ترجمہ پیش کر دیا ہے ، اس کے ساتھ لامع الدراری ص ۱۱۱/ اوص کے ۱۱/ اکو ملاحظہ کرلیا جائے ، جس میں ایک توصاحب توضیح اور ابن بطال کی پوری عبارتیں نقل نہیں ہوئی ہیں ، کیونکہ دونوں نے جواز عمل مصحف کے ساتھ قراء ت قرآن کو مجمی لیا ہے جبیما کے محقق عینی نے ان کونقل کیا ہے اور ہم نے ان کا ترجمہ کردیا ہے اور محقق عینی کا تعقب ای زائد جز و سے متعلق ہے ، جو بہت اہم ہاوراس کی طرف حافظ ابن حجر کو بھی تغبیس ہوا، یہ بات محقق عینی کے غایب حیقظ کی دلیل ہے، دوسرے یہ کہ حدیث عائشہ کے ذکر کو بے مناسبت انھوں نے قطعانبیں کہا بلکدای کی ترجمة الباب مطابقت واضح کی ہے البند اثر الى وائل کى ترجمہ وعنوان باب سے بے مناسبتى يا عدم مطابقت ضرور بتلائي ہے، للبذا حد مثِ عائشة کے تحت محقل عینی کے تعقب کا ذکر اور مال المی ان لا مناسبة لکھ کرولیس بوجیه کا فیصله ہاری ناقص بجھے میں نہیں آ سکااور نہ ہم یہ بچھ سکے کہ ابن بطال وصاحب تو ضیح کے اقوال میں کون می ایسی بات دقت نظر کی محتاج تھی ،جس کو محقق عینی جیسے متیقظ ودقیق النظر بھی نہ یا سکے بلکہ اس کے مقابلہ ہیں ہم یہ عرض کر کتے ہیں کہ محقق عینی کی دقت نظرنے ابن بطال وغیرہ کی اس ب موقع ہات برگرونت کرلی کے تمل مصحف کے ساتھ وانھوں نے جوازِ قراءت حاکضہ کا مسلد جوڑ دیا، تا کہ امام بخاری کی تمل مصحف والی بات بھی ب وزن ہوجائے، حالانکہ انصاف بیہ ہے کہ ہرمسئلہ کواپنی جگہ رکھنا جاہتے، یہاں انھوں نے جملِ مصحف کے مسئلہ ہیں امام ابوحنیفہ وامام احمد وغيره كى تائيروموافقت كى ب، پهرجب وه تين باب كے بعد بساب تنقيضى الحائص المناسك كلها الا الطواف بالبيت لاكير کے ،تو وہاں جنبی وحائصہ کیلئے قراءت قرآنِ مجید کے جواز پر بھی بحث آجائے گی۔ بظاہر یہاں اس کا جوڑ لگا کرامام بخاری کی رائے کا وزن گرانا ہے، کیونک ان دونوں کیلئے جواز قراءت کا مسلدرائے جمہور کے خلاف ہے، دوسری طرف دیکھ جائے تو حافظ نے اگر جہاس امر کا اعتراف کیا کہ امام بخاری نے حمل مصحف کے مسئلہ میں حنفیہ کی موافقت کی ، گرساتھ بی انھوں نے بھی بیہ بتلانا جایا کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ جمہورائمہ کے خلاف ہیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے کیونکہ امام احمد مجمی سیح قول میں جواز ہی کے قائل ہیں اور موفق نے قاضی کی روایت عدم جواز کوضعیف وغیرسیح قرار دیاہے، (کمافی اللامع صے ۱/۱۱)

عدة القارى ميں عنوان استنباط احكام كے تحت ص ٢/٨٥، ميں بھى امام احمد كواسى قول ضعيف كى روست امام مالك وشافعي كے ساتھ بتل يا كي ہے، اور وہاں غلطى كتابت ياطباعت كى وجہ سے مالك سے تبل و منعه كالفظ بھى رہ كيا ہے درنہ قتل عبنى بيانِ ندا جب ميں بہت زيادہ متثبت ہيں۔

حافظا بن حجر کے استدلال پرنظر

جیبا کہ ہم نے ذکر کیا حافظ نے لکھا کہ امام بخاری نے اگر چہ یہاں مُدہب حنفیہ کی موافقت کی ہے، گرجمہوران کے خلاف ہیں جواس کومنوع قرار دیتے ہیں، ہم نے او پر ککھا کہ لفظ جمہور سے بظاہرائمہ جمہتدین مراد ہیں، حالا نکہ امام احمد کا سجے قول حنفیہ کے موافق ہے، ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر، عطاء، حسن بھری، جاؤس، ابووائل، ابورزین کا بھی یہی فدہب ہے دوسری جانب ہ نعین ہیں! م مشافعی

وامام ما لک کے ساتھ اور اعلی ، اتوری ، آتحق ، ابولور جعمی و قاسم بن مجر ہیں۔ ( کمانی العدد ص ۸۵ م/۷)

بیان ندا بهب نالئید کا ند بهب کتاب الفقه علی ندا بهب الاربد ۱۵ ۱۱ میں اس طرح نقل بوا بے مسِ مصحف بلاطهارت جائز نبیں اگروہ خط عربی یا کوفی میں لکھا ہوا ہو، اورا یسے بی اس کا اٹھا نا بھی درست نہ ہوگا خواہ علاقہ سے ہویا جبکہ دوکسی گدے وبستر پر ہویا سامان میں ہوبشر طبیکہ اس کے اٹھانے کا مشتقلاً ارادہ ہو، اگر دومرے سامان کے اٹھانے کا ارادہ ہوتو جعامصحف کا اٹھا نا درست ہوگا اگر چیا ٹھانے والا کا فربی ہو۔

ایسے بی کتاب قرآن مجید بھی بغیر طہارت ممنوع ہے،البتہ درہم وہ بنارکامس وحمل جائز ہے،جس میں قرآن مجید لکھا ہو،اورایسے بالغ بے وضوا در حائض کیلئے جواز ہے جو کہ معلم یا متعلم ہوں، بطور تعویذ کے حمل واستعال میں اختلاف ہے،اگر بورانہ ہو بلکہ پچھ حقیہ ہوتو اس کاحمل بالاتفاق درست ہے بشر طبکہ حامل مسلمان ہوا در تعویذ مستور و محفوظ ہو کہ کوئی نجاست اس تک نہ پہنچ سکے۔

کتب تغییر کامس وحمل جائز ہے آگر تغییر کا حصد قر آن مجید سے زیادہ ہوخواہ صرف ایک حرف ہی زیادہ ہو، جن کپڑول کو آیات قرآ نید سے مزین کیا جاتا ہے جیسے غلاف کعبدان کا چھوٹا بھی درست ہے قرآن پاک کے اوراق پاک لکڑی کے ذریعہ الٹ سکتے ہیں اور نابالغول کیلئے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے میں وحمل مصحف درست ہے آگر چہوہ حافظ بھی ہوں۔

حنفیہ کا فریب: بغیرطہارت مس قرآن مجید و کتابت کل یا بعض ایک آیت کی بھی جا ئزئیس،خواہ وہ عربی زبان میں ہویا فی ری میں یا کسی اور لغت میں ،سب کی عظمت برابر ہے، البند ضرورت میں جواز ہے، مثلاً یہ کہ اس کے غرق وحرق کا خوف ہو کہ اس کی فوری حفاظت ضروری ہے، نیز بلاضرورت کے غلاف منفصل کے ذریعہ بھی مس جائز ہے مثلاً وہ کسی تھیلہ وغیرہ میں ہوتو ان کامس کر سکتے ہیں،لیکن اس کی جلد متصل اور ہراس چیز کا جواس کی بچ میں بدوں ذکر کے شامل ہو، مس کرنا جا تزنبیں ہے۔ یہی مفتی بدتول ہے۔ مسِ مصحف لکڑی وقلم کے واسط ہے جا تزہم، اور مس جس طرح ہاتھ ہے ہوتا ہے اور اعضاء جسم ہے بھی مختفق ہوتا ہے۔ متعلم غیر بائغ قرآن مجید کو یا دکرنے کے لئے چھوسکتا ہے تا کہ مشقت میں نہ پڑے، فیر مسلم کے لئے مسِ مصحف شریف جا تزنبیں، البتہ وواس کا علم سیکے سکتا ہے اور علم فقہ بھی حاصل کر سکتا ہے کیونک ممکن ہے اس سے وہ ہدایت پالے، امام محد نے فرمایا کہ کا فرغسل کر کے مس کرسکتا ہے۔ مسِ کتب تفسیر بغیر وضو و طہارت مکروہ ہے، البتہ ووسری کتا ہیں حدیث و فقہ و غیرہ شرعیات کی مس کرسکتا ہے ( کتاب الفقہ کے ۱۱۷)

حنا بلد کا فدجب: بغیرطہارت مکلف آ دمی کومسِ مصحف کل یا بعض بلکدایک آیت کا بھی جائز نہیں ، البتہ کسی پاک عائل یا لکڑی کے ذریعہ جائز ہے اٹھا نا ہو ، مصحف کی کتابت فریعہ جائز ہے اورعلاقد کے ذریعہ اٹھا نا ہو ، مصحف کی کتابت اورتعویذ کے طریقہ پراس کا حمل واستعال بھی جائز ہے ، جبکدوہ پاک کیڑے وغیرہ ہیں مستور و پوشیدہ ہو، بچے کے ولی کو جائز نہیں کہ وہ بے وضو سیحف یا مستحف یا مس کتابت لوح کا موقع دے اگر چہوہ حفظ وتعلم ہی کے لئے ہو ( کتاب الفقہ ص ۱۱۷۱)

نداہب اربعد کی ندکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ سم مصحف بغیر طہارت کسی کے زویک بھی جائز نہیں ،البتہ جو پچھا ختلاف ہے وہ کسی دوسری منفصل چیز کے ذریعیہ وغیرہ میں ہے ، حافظ ابن تیمیہ نے بھی لکھا کہ انتہار بعد کا ند بہ عدم جوازِ مس بغیر طہارت ہی ہے جیسا کہ حضور علیہ السلام کے اس مکتوب مہارک میں ہے جوآ ہے نے عمرو بن حزم کو لکھوایا تھا ''ائے لا یہ سب المقو آن الا طاہو''امام احدہ نے فرمایا:۔ بیٹک حضور اکرم علیہ نے بیار شادعمرو بن حزم کے لئے لکھا تھا، اور یہی تول سلمان فارس وعبد اللہ بن عمرو غیر بٹا کا بھی ہے اور صحاب کرائے میں سے ان کا مخالف کوئی نہیں معلوم ہوتا۔ (فاوی الحافظ ابن تیمیہ سے ۱۱۷۷)

### حافظ ابن حزم ظاهري كاندهب

ائمہ اربعہ کے متفقہ فیصلہ کے خلاف حافظ ابن حزم کا ند نہب میہ کہ نہ صرف مسی مصحف بلاطہارت جائز ہے جکہ قراعت و مجد ہُ
تلاوت بھی جنبی و حاکصنہ عورت تک کیلئے بھی درست ہے۔ انہوں نے لکھا:۔ ایک جماعت حاکصنہ وجنبی کے لئے قراعت قرآن مجید کوممنوع کہتی ہے اور بیقول حضرت عمروعلی وغیر بھا اور حسن بھری قادہ وخنی وغیر بھم سے مروی ہے، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ حاکصنہ تو جتنا چاہے قرآن مجید پڑھ کتی ہے اور جنبی صرف ایک دوآیت پڑھ سکتا ہے، یہ قول امام مالک کا ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایک آیت بھی پوری نہیں پڑھ سکتا،
یہ قول امام ابو حذیفہ کا ہے الح (الحلق ص ۱۱۷۷)

امام ابوصنیف کے نزد کیے جنبی وحائصد کا ایک بی تھم ہے،اس لئے یہاں بیانِ غرجب میں ابن تزم سے کوتا ہی ہوئی ہے والقد تعالی اعلم۔

حافظ ابن حزم كاجواب

محقق بینی نے اس موقع برمحلی ص ۱۸۱ سے ابن حزم کے استدلال واعتر اض کوبھی تفصیل سے ذکر کیا اور پھراس کا جواب دیا ہے ( حافظ ابن حجر نے اس سے پچھ تعرض نہیں کیا، حالا نکد مس مصحف کے مسئلہ میں ابن حزم نے جمہور کی مخالفت کی ہے ) حافظ ابن حزم نے لکھا کہ جن آثار سے جنبی وحائض کیلئے مس مصحف کے عدم جواز کا استدلال کیا گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ یا تو مرسل ہیں یا

<sup>&</sup>lt;u>ل</u>ے ہدایۃ انجبجہد لا بن رشدالمالکن ص۱/۳۲ میں ہے کہ''نہ ہب امام مالک میں حائف کیلئے استحساناً قرامت قلیلہ کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ کا فی وقت حالت حیض میں گذارتی ہے'' ( ہالکل نہ پڑھے گی تو بھولنے کا خطرہ ہے ) اور جنبی کے لئے قراءت کی مطلقاً ممانعت تکھی ہے ٹہذا یہاں بھی ابن حزم نے بیانِ نہ ہب میں غلظی کی ہے۔ والثد تعالی اعلم۔ (مؤلف)

غیر مند محیفوں سے ماخوذ ہیں، یا کسی مجہول وضعیف راوی سے مروی ہیں اور ہما ہے پاس دلیل مکتوب ہرقل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس میں آ بت تعالموا اللی تعلمہ سواء لکھی، یہ مکتوب مع آبت نہ کورہ کے نصار کی طرف بھیجا گیا اور بھینی بات تھی کہ وہ اس کومس کریں گے اگر کہا جائے کہ اجائے کہ اجائے کہ جائے گا کہ حضور علیہ السلام نے اس کے سواء کھنے ہے منع بھی نہیں فر مایا (پھراس کی مم افعت کہاں سے ہوگئی؟) دوسرے یہ کہم اہل قیاس ہواس کے باوجودا گرتم آبیک آبت پر زیادہ آبیات کو قیاس نہیں کرسکتے تو اس آبت پر دوسری آبت کو بھی قیاس مت کرو (مطلب بیہ ہے کہم اس کی وجہ سے سی دوسری ایک آبیت کو جائز تھا تے ہوتو یہ بھی قیاس مت کرو۔) پھر حافظ ابن جزم نے لکھا۔
امام ابو حذیفہ جنبی کے لئے عمل مصحف کو علاقہ کے ساتھ جائز بھلاتے ہیں ، اور بے وضو کا بھی ان کے زدیک یہی تھم ہے۔

امام ما لک نے کہا کہ جنبی اور بے دضو محف کوعلاقہ ووسادُہ کے توسط سے بھی نہیں اٹھا سکتا۔البتہ اگر مصحف تا بوت یا خزبی میں ہوتو اس کو یہودی ،نصرانی جنبی وغیرطا ہر بھی اٹھا سکتے ہیں۔(محلی ص۱۸۸)

اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام مالک بھی جمل تصحف کے مسئلہ بیں امام ابوصنیفہ وامام احمہ سے قریب ہیں اور زیادہ شدت صرف امام شافعیؒ کے یہاں ہے، حالانکہ حافظ ابن حجرؓ نے لکھاتھا کہ امام بخاری نے امام ابوصنیفہ کی موافقت کی ہے اور جمہوران کے خلاف ہیں ۔ فتنہ لہٰ۔ محقق عینؓ نے جواب ابن حزم میں لکھا: ۔ جنبی کے لئے مس مصحف کے عدم جواز کے اکثر آثار صحاح ہیں ، مثلاً:۔

را) دار تعلنی میں بہستر صحیح متصل حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت عمر کلوار لے کر نکلے اپنی بہن اور بہنوئی خباب کے گھر پہنچے، وہ اس وقت سورہ طات پڑھ رہے تھے،ان سے کہا مجھے اپنی کتاب دوتا کہ میں بھی اس کو پڑھوں، بہن نے کہاتم ناپاک ہواس کت کوصرف پاک لوگ چھوسکتے ہیں،اٹھونسل یا وضوکر و،حضرت عمر نے وضوکیا چھر کتاب کوا ہے ہاتھ میں لیا۔

محقق عینی نے اس اٹر کوفل کر کے لکھا کہ ابوعمر بن عبدالبر سے تعجب ہے کہ اس کوسیر ابن آخق میں ذکر کیا اور معصل قرار دیا۔ پھراس سے بھی زیادہ مجیب تربیہ ہے کہ ان کا متباع اس بارے میں ابوالفتح قشیری نے بھی کیا۔ اور علامہ بیلی نے اس کوا حادیث سیر میں سے کہا ہے۔ (۲) دار قطنی نے بستیر سی صحیح حد میٹ سالم من ابید دوایت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ''لا یہ میں المقو آن إلا حلاهو'' (قرآن مجید کوسوائے یا کہ آدمی کے کوئی نہ چھوٹے ) محدث جوزقانی نے اپنی کتاب میں اس کوذکرکر کے لکھا کہ بیرحدیث مشہور حسن ہے۔

رس) دار قطنی میں حدیث زہری عن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حزم عن ابید عن جدہ مروی ہے کہ رسول اکرم علی ہے نے اہل یمن کی طرف مکتوب کرا می جیجا جس میں 'لا یعمس القرآن الا طاهو ''تھااس کی روایت غرائب میں صدیب اسحاق الطباع میں ہے ن ما لک مند ا موئی ،اور پہلے طریق سے طبرانی نے کبیر میں ،اور ابن عبدالبر نے اور بیجی نے شعب میں روایت کی ہے ،ان کے علاوہ بہ کشرت احادیث جنبی

کی سند سیج متصل ہے، اس لئے اس کوستو وارادی کی علمت میں علامہ محدث ابن عبد البروقشیری ایسے اکا بر کامعصل قرار دینا باعث تغیب ہوا۔

ان کی استاد میں کی سیاد میں میں ۱۸۱ میں تفصیل ہے ذکر کر دی ہیں ، الہذا ہے سندی کا مقالط کارآ یڈ ہیں ہوا۔

''مؤلف'' ورج ہوا ہے۔ (مؤلف)

سیادہ ہم تقالقاری میں ۱۸۵ میں قطباطت کی فلطی ہے بجاسے فان لم تقیسوا علمے الآیة کے 'فقیسوا علمے الآیة'' ورج ہوا ہے۔ (مؤلف)

سیادہ ہم تقال کر بھے ہیں کہ دومرے انکہ جہتدین کی طرح حفیہ کے یہاں قرآن مجد کی ایک آیت کا س بھی بغیر طہارت جائز نہیں ، گھر ابن حزم کا الزام بذکور کیے میچ ہو سکتا ہے،
البند قرامت قرآن مجدد کے مسئلہ میں حفیہ کے یہاں آ میت قصیہ و مالیا تا ہو این حزم کو مغالطہ ہوا ہواو درکتو ہوگی ہوں ، بلکہ شافیہ قرآن ہی ہورے ہوگی ہوں ، بلکہ شافیہ تک ہواں ایک کتب تغیر کا میں وحل بھی جائز ہے جن میں آئیس کے حصد قرآن مجدد ہوا و بغیر ایک کتب تغیر کا میں وحل ہی جائز ہے جن میں آئیس کا حصد قرآن مجدد ہوا و بغیر ایک کتب تغیر کا میں وحل ہی جائز ہے جن میں آئیس کے حصد قرآن مجدد ہوا و بغیر ایک کتب تغیر کا میں وحل ہوا ہوا دیا ہوا ہوا دی ہوئی ہوں کہ کا ایک کتب تغیر کا میں وحل کے ایک کتب تغیر کا می وحل کے ایک کتب تغیر کا میں وجل کی جائز ہے جن میں ان میں ہوئی اوران ہے تفاد کی میں اس کی صراحت کی ہوا دائد تعالی اعلی و عمد اتم واقع میں تھی ہے بھی گئی ہوں کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی کی انداز کے تحت آ ہے درج ہوئی گی اوران سے ظاوت کا قصد نہیں کیا گیا تھا۔ (عمد میں وحل کا بیک ہوئی کے انداز ان کے تحت آ ہے درج ہوئی گی اوران سے ظاوت کا قصد نہیں کیا گیا تھا۔ (عمد میں ایک کی کے حت کے بھی کے زو و یک جونکہ اور شکھ کے معمل وہ صدیث ہے جس کی سند میں وہ کی کوند وہ کی ایک جسم ہوئی گیا گیا کہ مقد کی کوند کی ایک جسم ہے محقق بھنی کے زو ویک جونکہ اور شکھ کے مقتل بھنی کے زو ویک جونکہ اور شکھ کے مقتل بھنی کے زو ویک جونکہ اور شکھ کے مقتل بھنی کے زو ویک جونکہ اور شکھ کے میں میں دور کی ایک حسم کے حقق بھنی کے زو ویک جونکہ اور شکھ کے میں میں میں میں دور کی ایک حتم ہے حقق بھنی کے زو ویک جونکہ اور شکھ کے میں کوند کی ایک حسم کے حقق بھنی کے زود کی ایک حسم کے حقق بھنی کے زود کی ایک حسم کے حقق کی کوند کی کے در کیا کوند کی کے دو کوند کوند کی کوند کی کوند کی کوند کی ک

و حائف کے لئے ممانعتِ قراءةِ قرآن مجید کی وارد ہوئی بین، جن میں حدیث عبداللہ بن رواحہ بھی ہے کہ رسولِ اکرم عین جنابت تلاوت قرآن مجید کی ممانعت فرمائی۔ ابوعمر بن عبدالبرنے کہا کہ اس حدیث کی روایت ہمیں سیح طریقوں سے پینجی ہے۔

(٣) حدیث عمروبن مره عن عبداللد بن سمی علی مرفوعاً لا یع حجمه عن قراءة الفرآن شی الا المجنابة (حضورعد السلام کو قراءة قرآن مجیدے کوئی چیز مانع نه ہوتی تنی سواءِ جن بت کے ایک جماعیہ محدثین نے اس حدیث کی تجے کی ہے، جن بیل این خزیمہ ابن حبان ، طوی ، ترفدی ، حاکم ، اور بغوی بیل (شرح السند میں ) سوالات میمونی بیل ہے کہ امام حدیث شعبہ نے فرمایا ۔ ''کوئی شخص اس سے زیادہ اونے ورجہ کی حدیث روایت نہیں کی ، شعبہ کہتے ہیں کہ ' یہ زیادہ اونے ورجہ کی حدیث روایت نہیں کی ، شعبہ کہتے ہیں کہ ' یہ (مودیث) میرا تہائی راس المال ہے' این جارود نے سستی بیل اس کی تخ بیج کی ہے، ابن حبان نے یہ بھی لکھا کہ جوعم حدیث کا تبخر نہیں وہ خیال کرسکتا ہے کہ حضرت عاکشی حدیث ' محدیث کی معارف کے کہا کہ احدادہ ' ' (حضور علیہ السرت بیل کر کیا کہ سے مراد غیر قرآن ہو آن ہے ، حمار اللہ تعالیٰ علی میں کرتے تھے۔ دوسر سب احوال بیل کرتے تھے (اس میں کر کے معارف کے سے مراد غیر قرآن ہونا متعین ہے ) کھی ذکر سے مراد غیر قرآن ہونا متعین ہے )

(۵) عد متب جابر انه عليه المسلام قال لا يقرؤ المحائص و لا الجنب و لا النفساء من القرآن شيئا (حضورعيه اسلام في عنه المسلام قال لا يقرؤ المحائص ولا الجنب و لا النفساء من القرآن شيئا (حضورعيه اسلام في عنه منه الحاص في المسلام في المسلام في المسلام في المسلوم في المسلام في المسلام في المسلوم في المس

#### حافظا بن دقيق العيد كااستدلال

محقق عنی نے لکھا:۔امام بخاری کتاب التو حید میں بیصدیت بالفاظ ''کسان بقس آ النفسر آن و راسہ فسی حجسوی و اسا
حافض ''لاکس کے الہٰذا اتکاء ہے مراد حضور علیہ السلام کا بنام مبارک ان کی گود میں رکھنا ہے ، محقق ابن و تیں العید نے کہ کہ حضور کے اس
حالت میں قرآن مجید تلاوت فرمانے کا ذکراس امر کی طرف شیر ہے کہ حاکشہ تلاوت نیش کرنے گی اس لئے کہا گر فوداس کو اجازت ہوتی تو اس
کی گود میں امتاع قراء ق کا سوال ہی کیا تھا، جس کے دفیہ کے لئے قراء ق غیر کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی ، اور اس کے مطامست
حاکشہ کا جواز بھی معلوم ہوا۔ اور یہ بھی کہ اس کا بدن اور کیڑ ہے بھی پاک جیں ، جب تک کہ ان کو کئی نبیست نہ گئے ، اور اس کی وجہ گند کی
جگہوں میں ممانعت قراء ق ہے ، نیز اس ہے کل نبیست کے قریب میں بھی جواز قراء ق معلوم ہوئی جیسا کہ نووی کہا ہے اور نماز میں
مریض کا حاکشہ سے فیک لگانے کا جواز بھی منہوم ہوا جبکہ اس کے کپڑے پاک ہوں جیسا کہ قرطبی نے کہا ہے۔
مریض کا حاکشہ سے دیک لگانے کا جواز بھی منہوم ہوا جبکہ اس کے کپڑے پاک ہوں جیسا کہ قرطبی نے کہا ہے۔
مریض کا حاکشہ خودق بذا تباطا ہر ہے اور نبیست میں فاہر ہے کیونکہ حدیث اب بسی نماز کا کوئی ذکر نبیس ہے ، واللہ یک ہوں جیس کی جوز مائٹ چیش میں ہو وقت فلم ہنہیں ہے (اس لئے جواز قراء ق ہوا)
مراس پر قیاس کر کے ہم قراء ق قرآن کو بیت الخلاء کی برابر میں غیر کروہ بھی مان لیس (جیس کہ نودی استباط کررہ جیس) من سب وموز دو نہیں
مراس پر قیاس کر کے ہم قراء ق قرآن کے پیش فلم اس کو کروہ بھی مان لیس (جیس کہ نودی استباط کررہ جیس) من سب وموز دو نہیں
ہوگا ، کیونکہ تعظیم قرآن کے پیش نظر اس کو کروہ بی ہونا جائے ۔ اس لئے کرقریب شی کا تھم لیا کرقہ ہے۔ (عرفہ ص کہ کا کا

ا فائده احنید کے یہاں چونکہ قریب مجاست کے مطاقاً تا دیت قرآن مجید مکروہ ہے کہ تعظیم وادب کے خلاف ہے، (بقیده شیدا گلے صفحہ پر)

حافظ نے بھی فتح الباری ص ۲۷/۱ میں نووی وغیرہ کے اقوال نقل کئے ہیں، گر بغیر نقذ دنظر کے۔اس سے محقق عینی کی دفت نظر ظاہر ہوتی ہے رحمہ اللہ رحمة واسعة ۔ (نوٹ) یہاں عمدہ ص ۲/۸ سطرا۲ میں وہوغیر ظاہر کی جگہ غیر طاہر حجیب گیا ہے، واللہ تعالی اعلم ۔

## بَابُ مَنْ سَمَّى البِّفَاسَ حَيْضًا

#### (جس نے نفاس کا نام حیض رکھا)

( ٢٩١) حَدَّثَنَا الْمَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ آبِى كُثَيْرٍ عَنُ آبِى سَلَمَةَ آنَ زَيْنَبَ بِنُتَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً فَى خَمَيْصَةٍ سَلَمَةَ خَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً خَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً فِى خَمَيْصَةٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم مُضْطَجِعَةً فِى خَمَيْصَةٍ الْحَجْشُتُ فَانُسَلَكُ فَأَنَّ أَنَّ مُعَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم مُضَطَجِعَةً فِى الْخَمِينَاةِ. الْحُجْشُتُ فَالْسَاتِ؟ قُلْتُ نَعَمُ! فَدَعَانِي فَاضَطَجَعُتُ مَعَهُ فِي الْخَمِينَاةِ.

ترجمہ: حضرت ام سلمٹنے بیان کیا کہ میں نی کریم علی کے ساتھ ایک جا ور میں لیٹی ہوئی تھی اسے میں مجھے حیض آگیا،اس لئے میں آہت سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کیڑے بہن لئے۔ آنحضور علیہ کے نوچھا کیا تمہیں نفس آگیا ہے؟ میں نے عرض کہ جی ہاں! پھر مجھے آپ نے باہر نکل آئی اور میں جا ور میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی۔

(بقیہ حاشیہ صغیر گذشتہ) ای لئے فقہا و حنفیہ نے میت کے قریب بھی خسل سے قبل تلاوت سے روکا ہے، کیکن شافعیہ عدیث الباب سے استدلال کر کے اس کو ہلا کراہت جائز مانے ہیں، کیونکہ رسول اکرم علی ہے تلاوت تجرِ حضرت عائشہ ہی خابت ہے ( کمااستدل بدانووی فی شرح مسلم ص ۱/۱۳ اس کا محقق بینی نے نہا ہت جائز مانے ہیں، کیونکہ رسول اکرم علی ہے تاوت کا ہر وموجو ذہیں ہوتا، پھر نہا ہت سے اوروہ بھی ہروقت ظاہر وموجو ذہیں ہوتا، پھر حضور علیہ اسلام کے قبل سے استدلال کیونکم ہوگا، ممکن ہے تا وت ان ای اوقات میں قرمائی ہوجن میں وم چیف کا خروج وظہور نہیں ہوتا۔ وہتہ درالعینی۔

حقیقت سے کہ عام عادت مورتوں میں دم حیض آنے کی ۲-عون ہوتی ہے،اوران میں ہے صرف شروع کے دویا تمن دن زیاد تی اورسلسل دم کے ہوئے ہیں ،اس کے بعد خروج وظہور دم ہو دقفات ہوتا ہے۔ حتی کہ یہ وقفے چند گفنٹول اور نصف بوم دایک بوم کے بھی ہوتے ہیں،ان وتفول میں بظاہر پوری صفائی رہتی ہے،اوران میں اگر جا تصد بوری طاہری صفائی ستمرائی کے ساتھ ہوتو اس کے تریب ہوکر تلاوت میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔

اوسطِ طبرانی کی حدیث ہے کہ حضورعلیہ السلام تین دن تک سورۃ الدم (خون کی تیز ک سے بچنے تھے، اس روایت بیس سعیدین بشیر ہیں جن سے احتی ج میں اگر چہا ختل ف ہے، گمرا مام فن رجال شعبہ نے ان کی تو ثیق کی ہے (مجمع الزوائر ۱/۲۸۲)

اس صدیمث کا حوالہ حافظ نے گئے امباری ص ۱/۱۲۷ بیں اور کفق بیٹی نے ص ۴/۹ میں ابن ماجہ کا دیا ہے گرجمیں اس بین نہیں کی۔ کنز العم س ص ۱/۳۷۹ فلاح خورد) بیں ص ۲ سے اس کے دعفرت عائشہ ہے سوال کیا گیا۔ ۔ حالت حیض بین مردکوا پٹی بیوی ہے کچھ حل سے بیا فر مایو '۔ اس کوا پٹی بیوی کے جوشِ خون کے وقت ہے تو بالکل ہی احتراز کرتا جاہتے اور جب اس میں سکون ہوجائے تو اپنے اور اس کے درمیون آز رکوہ کل رکھنہ جا ہے۔ (ص) کیمنی کر سوسکتا ہے وغیرہ مگر مباشرت کسی طرح جائز نہیں ہے۔

حضورعلیہالسلام چونکہاہیے جوارح پر پوری طرح صبط رکھ سکتے تھے،اس لئے آپ کے لئے ابتدا بیض میں بھی صرف آخری حتم کی احتیاط کا ٹی تھی ،ای لئے حضرت عائشہ نے قر، یا کرتم میں کون حضور کے سے صبط وصبر والا ہوسکتاہے؟ ( بخاری شریف )

بہر مال! عام عادت مبارکہ وہی ہوگی جو ہر ولہ ب کھنرت امسلم اوسط طہرانی ہوئی اور وہی امن کے لئے اسوہ ہاورا حیانا وہ صورت ہی چی آئی جس کو ہر ولہ ب حفزت عائد اللہ اللہ اللہ باللہ ہوئی ۔ پیش آئی جس کو ہر ولہ ب حفزت عائد اللہ کا خیرہ میں ذکر کیا گیا ہے ، اور خود حضرت عائد اللہ کے لئے تا ہا ممل نہیں ہوئی ۔ تیسری صورت ہار سے نزد کی وہ ہے جس کی طرف محقل بینی نے اش رہ کیا کہ حالب حیض میں آپ علی ہوئی نے دھنرت عائد اللہ کا کر یا ان کی گود میں استراحت فرمات ہوئے ہوئے ہوئی ہوئی کے اس کی گود میں استراحت فرمات ہوئے ہوئے ہوئے ہور وخروج دم صورت نہ کورہ استراحت فرمات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہور وخروج دم صورت نہ کورہ استراحت فرماتے ہوئے ہوئی ہوئی ہوئی ہو دوخروج دم صورت نہ کورہ سے تا اور وہ بطاوہ کو تعظیم کے خلاف ہے نفاست طبح مبارک ہے ہی مستجد ہے ، اس لئے اس کا محمل اس سے بہتر نہیں ہوسکن جو محقق مینی سے تلاوت قرآن مجمد کے اللہ معتداللہ الغیم الخبیر۔

تشری نظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کا مقصدا اس باب سے صرف ایک لسان ولغت یا محاورہ کی تخیق بیان کرتا ہے گرایہ انہیں ہے بلکہ
اس کے ضمن میں حسب تحقیق حضرت شاہ صاحب وہ یہ بٹلاٹا چاہتے ہیں کہ دم نفاس در حقیقت دم جیف ہی ہے جو بعد ولا دت فم رحم کھل جانے
کی وجہ سے خارج ہوا کرتا ہے، جو بوجہ مل فم رحم بند ہوجائے کے سبب سے رک گیا تھا، جب بچہ پیدا ہوا اور فم رحم کھلا تو وہی دم چیف رکا ہوا
خارج ہونے لگا ، اس لئے بعض لوگول کی میر بھی دائے ہے کہ دم چیف چونکہ چار ماہ کے بعد جنین کی غذا بندا ہے ، اس لئے ہم ماہ کی زیادہ سے
زیادہ مدت چیض ایوم کے حساب سے اکثر مدت نفاس بھی صرف چالیس دن ہو کتی ہے۔

قوف ٹیاب حیضتی: اس کی تشریح میں حضرت شاہ صاحب ؒنے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا۔ اس زمانہ میں عور تیس حیض کے دوران استعمال کے کپڑے الگ رکھتی تھیں ، اور عام حالات میں استعمال کے کپڑے دوسرے ہوتے تھے۔

اس واقعہ ہےاس دور کی سلامیٹ ذوق ونفاسٹ طبع کا انداز ہ بھی ہوسکتا ہے کہ کپڑوں کی عام قلت اورخصوصیت ہے ہیوتِ ازواج نبوی میں اختیاری فقروافلاس کے حالات میں ایساا ہتمام کرنامعمولی ہات نہ تھی ۔رضی التدعنہن ۔

بحث ونظر: اوپر کی تشریح سے یہ بات بھی واضح ہے کہ کتاب الصلوة ہے بل اس کے مقدمہ کتاب الطہارة کے سلسلہ میں مسائل جین و استحاضہ کا ذکر اور اس کے خمن میں زیرِ بحث بات کو ذکر کرنے کا مقصد یمی بتلا ناہے کہ در بارہ طہارت چین ونفاس کے مسائل کیساں ہیں، اس لئے ان دونوں میں جووجو وفرق دوسرے اعتبارات سے ہیں، وہ یہال کے موضوع سے خارج ہیں،

ا مام بخاریؓ کامقصدِ ترجمہ و باب واضح ہوجائے کے بعد سوال سے بہدا ہوتا ہے کہ ان کا ترجمہ وعنوان باب حدیث الباب ہے بھی مطابقت رکھتا ہے یانہیں؟اس میں شارصین بخاری کی رائیں مختلف ہیں ،

#### محدث ابن منیروابن بطال ومہلب کی رائے

این المعیر نے فرمایا:۔ بظاہر مطابقت نہیں ہے کیونکہ حدیث الباب میں ترجمۃ الباب کا عکس ہے، لیکن امام کا مقصداس امریر متنب
کرنا ہے کہ منافات صلوۃ وغیرہ مسائل میں حیض ونفاس کا حکم ایک ہی ہے، اس لئے حدیث سے دونوں کا بکسال حکم استنباط کر کے ترجمہ قائم
کردیا، اور اس مسئلہ کی طرف یہاں تعبیداس لئے ضروری مجمی کہ نفاس کا مسئلہ بتلانے کیلئے کوئی حدیث ان کی شرط پرنبیں تھی۔ اس کے قریب
دائے محدث ابن بطال کی مجمی ہے۔

ہم نے یہاں حافظ کی پوری عبارت اس لئے درج کی ہے کہ ان کی رائے پوری طرح سامنے آجائے اور معلوم ہو کہ وہ وہ وہ تسمیدوالے اعتراض کوا پی جگہا ہم بچھے ہیں ای لئے اس کا جواب بیس دیا، اور تسویدوالی توجیکو بھی کی نظر بچھے ہیں کونکہ بحیثیت افت ان کے تسویہ بیس کلام ہے اور جب تسویہ تسلیم نیس تواس کی بناء پر استدال بھی پر کی نہیں، اس صورت میں مطابقت ترجمہ لئے دید بھی حافظ کے زور کی کی نظر ہوگا، اور عالبًا اس لئے حافظ نے آخر میں محدہ ابن رشید کی توجیہ پیش کی ہے، جس سے بجائے حدیث رسول کے تبیر حضرت ام سمر شے مطابقت فابت ہوتی ہے۔ لہذالا مع الدراری میں کا آرائیں حافظ کا نقل کر دواعتراض ناقص طور سے پیش کر کے جوجواب فہ کور دیا گیا ہے، دو ناکائی ہے، افا دات حافظ : آپ نے لکھا: کہا گیا ہے کہ امام بخاری کا بیر جمۃ الباب مقلوب (پیٹا ہوا) ہے کونکہ وہ ''من مسمسی الحیض نفاسا'' ہونا چا ہے تھا، بعض نے کہا کہ اس میں نقذ کم وتا خیر ہوئی ہے، دراصل '' مس سمسی حیات المنف اس' نقابیہ میں احتمال ہے کہ ''من مسمسی " سمسی نفاط المنفاس علی الحیض " ہو، یعنی جس نے لفظ نفاس کا اطلاق حض پر کیا، اس صورت میں ترجم کی مطابقت مضمون حدیث سے ہونا علی اور دکیا، جوہم او پر ذکر کر مطابقت مضمون حدیث ہوجائے گی، اس کے بعد حافظ نے مہلب وغیرہ کی رائے کھی کہ وہ اعتراض وارد کیا، جوہم او پر ذکر کر کو جیس، پھر محدیث این رشید غیرہ کی ذکورہ ذیل رائے نقل کی ۔

محدث ابن رُشید وغیرہ کی رائے

ا کام بخاری کا مقصد بیبتلا ناہے کہ دم خارج (من الرحم) کا نام اصالۃ نفاس ہے، اور اس کی تعبیر اس لفظ ہے کرنااعم وشامل معنی اعم کی تعبیر ہے، پس حضورا کرم کی تعبیر (نفاس ہے) معنی اعم کی تعبیر ہے، پس حضورا کرم کی تعبیر (نفاس ہے) معنی اعم کے لخاظ سے ہے اور حضرت ام سلمہ ٹے معنی اخص کے اعتبار ہے تعبیر کی ہے (کہ انھوں نے دم خارج کو بجائے نفاس کے چیش ہے تعبیر کیا ہے، فرما یا کہ جھے چیش آگیا تو میں حضور اکرم کے پاس سے کھسک کرنگل آئی، اور پہلے کپڑے بدل کر زمانہ چیش میں استعمال کے کپڑے پہن لکے ، حضور کو میرے اس عمل اور علیم گی کا حساس ہوا تو فرما یا کیا تمہیس نفاس ہوا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! آپ نے جھے اپنے پاس بلالیا اور میں ایک جو ایک یا در میں لیٹ گئی)

ال ایناح ابخاری ص۵۸/۱۱، میں نینوں جگہ بجائے ابن رشید کے ابن رشد کا نام درج ہوا ہے،اس کی سیج کرنی جائے مشہورابن رشد دوگذرے ہیں اورابن رشید ایک بنیوں کے مختمر حالات بھی بغرض افاوہ پہال ورخ کئے جائے ہیں۔

(۱) المحدث الفقيه الحافظ الوالوكيد مجمد بن احمد بن رشد القرطبي، شخ المالكيه (م ص <u>۵۲ / ه</u>) مؤلف كتاب "اببيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل "وكتاب" المقدمات لاوائل كتب المدونه" وغيره-

آپام ملحاوی کے سلسلۂ تلانمہ میں بھی ہیں، اور آپ نے اہم ملحاوی کی تہذیب مشکل الآثار کی تخیص بھی کی ہے جس میں انجی سندھدے کواہام ملحاوی تک منتصل کیا ہے (الحادی للکوثری میں انجی کوابن رشد الجد اور صاحب المقدمات بھی لکھا جاتا ہے (تذکرة الحفاظ میں ۱۵۱ موتاری علم الفقہ میں اور آپ علم الفقہ میں استحد بن احمد بن رشد المحالی الشہر بالحفید (م موجودہ): آپ کی ولا دت وجودہ میں اپنے واوا ابن رشد المجد صاحب المقدمات فرکور کی وفات سے آبکہ ماہ قبل ہوئی ہے، میں مشہور طبیب، فلفی ، اصولی اور فقیہ تھے، ان ہی کی بدایتہ المجتبد ونہایتہ المقدمین المحالی میں معروف تالیف ہے (مقدمہ بدایتہ المجتبد ونہایتہ المقدمین المحالی الم

(۳) المحد ثالفقیہ الحافظ ابوعبداللہ محد بن محر بن محد بن محر بن رشید: استی العبری المالکی صاحب الرحلة المشہورة (۱۳ ہے ہا ۱۳ ہے کہ ابواب ربحثیں کیں، الشرعیہ عبدالحق اشبینی کی تخریخ التا محملہ کی اور تر جمان التر ایم علی ابوب ابنجاری ' تالیف کی جس میں بقول و فظ بہت ہی تفصیل ہے تر اہم ابواب ربحثیں کیں، الشرعیہ عبدالحق اشبینی کی تخریخ المجام اللہ ہے المقد علی المد ابہب مالکیہ کے بہاں وعاء استعمار صلوة (مسبحانک اللهم الحج پڑھنا محروہ ہے اور المحمدہ پہلے بہم الله پڑھنا بھی فرض تمازوں میں مکروہ ہے ( کتاب الفقہ علی المد ابہب الله ربحہ الله بان دولوں مسلوں میں مالکیہ کے خلاف اور حنفیہ کے موافق عمل کرتے تھے، بہت بڑے درجہ کے محدث تنفے رحمہ انتدامی واسعة (الرسالة المحسلم فی الله منظم فی الله موافق المحام موافق علی الله الله منظم موافق علی میں چیش کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم موافق ' المسلم فی الله میں چیش کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم موافق ' المسلم فی الله منداز بن مجرص الله موافق عالم الموافق الموافق الله علی الله علی موافق الله الله معالی الموافق الله موافق ' المسلم فی الله منداز بن مجرص الله موافق عالم الموافق الله موافق الله مواف

لہذاامام بخاری کا ترجمۃ الباب حضرت امسلمہ کی تعبیر ہے مطابق ہوگا، والتداعم ( فتح اب ری ص ۱/۱)

افا وات محقق عینی: محدث خطابی نے فرمایا کہ امام بخاری ہے اس ترجہ میں مسائحت ہوئی ہے اور جو پچھانہوں نے اس ہے مجھ وہ سی نہیں کیونکہ اصل اس کلمہ کی اگر چنفس ہے اخوذ ہے جو بمعنی وم ہے ، مگراہل لغت نے نفست بفتح النون اور نفست بفتم النون میں فرق کیا ہے اور السے مطلقاً نفاس کا اطلاق حیض پر درست نہیں ، عدامہ کر مانی نے کہا کہ امام بخاری ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی کیونکہ جب فرق فہ کور ثابت ہے اور روایت بضم النون والی بھی صحیح ہے تو ایسی صورت میں کی النفاس حیصا کہنا بھی صحیح بی ہوگا ، نیز یہ بھی احتمال ہے کہ فرق فہ کورا مام بخاری کے نزویک بحقی ول دت ہو ، نزویک بحقی ول دت ہو ، خیسی کے نوف اور نفست مضموم النون دونوں بی کی وضع لغوی بمعنی ول دت ہو ، حیسا کہ بعض اہل لغت عدم فرق کے بھی قائم ہوئے ہیں کہ دونوں لفظ حیض وول دت دونوں کیلئے ہیں۔

محقق عنی نے اس کے بعد یہ نقیح کی کہ ابن مغیر وابن بطال دونوں کی بات کا حاصل تو ایک بی ہے یعنی مفہوم حیض ونفاس کے اندر مساوات کا وجود اور اس کی بناء پر استدلال، حالا نکہ ایسانہیں ہے، کیونکہ جائز ہے کہ ان دونوں میں عموم وخصوص من وجہ والی نسبت ہو، جیسی انسان وحیوان میں ہے (لہذ اتسوید کی بناء پر تسوید احکام کیلئے استدلال اور فدکورہ ترجمۃ اب ہب بھی ہے کل ہے اور کر مائی کا قول احتماں عدم شہوت افتان میں ہے (لہذ اتسوید کی بناء پر تسوید احکام کیلئے استدلال اور فدکورہ ترجمۃ اب ہب بھی ہے کی ہے اور کر مائی کا قول احتماں عدم شہوت افتان میں ہے دونوں میں کہی جاسم ہور گا ہر ہے امام بخاری آ امام حدیث توجیل مگرا مام ملخت نہیں ہیں جاس کے بعد محقق عینی نے اپنی رائے پیش کی ہا ہے۔

محقق غینی کی رائے: فرمایا اول تو اس ترجمہ امام بخاری کا کوئی خاص علی اکرہ نہیں ہے اور بصورت تسلیم اس کی تو جیہ یہ ہے کہ جب ام م بخاری کے نزویک چیض ونفاس دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں تھا تو ان کیلئے ایک کے ذکر اور دوسرے کے مراد لینے کا جواز ہو گیا ،اور جس طرح حدیث میں ذکر نفاس کا ہوا اور مراد چیض ہوا ،ای طرح امام نے بھی ذکر نفاس کا کیا اور ارادہ چیض کا کرایا ،لہذا ان کے قول ہاب من مسمی کا مطلب باب من ذکور النفام سحیضا ہونا چاہئے مینی ذکر نفاس کا کیا اور مراد چیض لیا ،ایسا ہی حدیث میں نہ کورنفاس ہا اور مراد حیض ہے کیونکہ جب حضور اکرم نے حضرت ام سمہ کے انفست فرمایا اور انھوں نے جواب میں نغم کہا حدیث میں نو گویا انھوں نے میمی نفاس کوچیفی قرار دے دیواس طرح حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہوجاتی ہے۔ (عمرة القاری ص ۲/۸۷)

### رائے حضرت شاہ ولی اللّٰدر حمہ اللّٰد

فرمایا حاصلِ غرض امام بخاری یہ ہے کہ حیض کا اطلاق نفاس پر اور نفاس کا حیض پر اہل عرب میں شرکع و ذاکع ہے، لبذا جوا دکام حیض کے ہوں گے وہی نفاس کے بھی ہو تکے اس لئے شارع علیہ السلام نے الگ سے نفاس کے احکام کی تفصیل نہیں کی ہے، بہن غرض امام بخاری کی حدیث الباب کے قصہ سے ہے ( کہاس میں ایک لفظ کا دوسرے کیلئے استعمال ہواہے ) اس تو جبہ کوسوچہ مجھوا ورشکر کرو۔ (شرح تراجم الد بواب) مدیث الباب بخاری شریف کے ساتھ مطبوعہ کتاب تراجم الا بواب میں بجائے شارع کے شارح جھپ گیا ہے اور اس طرح لامع

ا و افظ ابن تجرّ نے بیابتدائی عبارت اپنی فتح الباری میں نقل نہیں کی مثاید اس لئے کہ امام بنوریؒ کی ایک کھلی تغسیط کا لہجہ ان کو ناپیند ہوا ہوگا ، اگر چہ کن حیث اللغبعة تسويدوالی بات حافظ کو بھی پیندنہیں ہوئی کماذ کرنا ہواللہ تعالی اعلم۔

لے خاص یا مزید فائدہ کی نفی بظاہراس کئے ہے کہ اول تو تسوید لغتہ بھی زیر بحث ہے، دوسرے شرعا بھی مسارے احکام دونوں کے یکسال نہیں ہیں جیس ہم اشارہ کر چکے جیں اور حیض ونفیس کی حالت نجاست میں عدم جواز صفوۃ وغیرہ کے مسائل بھی فعاہر تھے، پھر ستقل باب اس کیلئے قائم کرنے کی کیا خاص ضرورت تھی 'ہدائین کے بارے میں اول تو یہ کھٹا کہ انھوں نے مطبقاً فی کدہ کی نفی کی ہے تھے نہیں ، کیونکہ نہوں نے مزید فاکدہ کی فلی کی ہے، دوسرے یہ کہ اس کے بعد خود انھوں نے بھی ترجہ نباری کی ایک بہتر تو جیہ بیش کی ہے، دوسرے یہ کہ اس کے بعد خود انھوں نے بھی ترجہ نباری کی ایک بہتر تو جیہ بیش کی ہے، جس کا ذکر نہیں کی گیا، ما حظہ ہو مامع الدر، رک ص ۱۱۷

الدراری میں نقل ہوگیا، ہمارے نز دیک میچے لفظ شارع ہے کمالا تعقی ، واللہ تعالی اعلم ، دوسرے ہمیں اس میں کلام ہے کہ چیض کااطلاق بھی نفاسِ مصطلح پراہلِ عرب میں شائع تفایا نہیں جیسا کہ اس کا برعکس تمااوراس طرح اییناح ابنجاری ص ۸ /۱۱، میں جولکھا گیا کہا صادیت میں نفاس پر مجی چین کااطلاق کیا گیا جمتاجے ثبوت ہے۔

۳۸۵

## حضرت كنگوى رحمه الله كى رائے

فرمایا: حیض ونفاس چونکہ دولوں ہی رحم سے خارج ہوتے ہیں، حیض پر نفاس کا اطلاق حدیث ہے ثابت ہوگیا تو اس کا عکس بھی درست ہوا کیونکہ دولوں کے احکام بھی فی الجملہ مشترک ہیں، پھر فرمایا مقصود دولوں کے صرف اشتراک صفتِ فرکورہ کی طرف اشارہ ہے اور اطلاقِ فرکور سے بیدلازم نہیں آتا اور دولوں کے سارے ہی احکام کیساں ہوں بلکہ دولوں کے پچھا حکام الگ الگ مخصوص بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، غرض اشتراک بعض احکام کے باعث ایک کا دوسرے پراطلاق بطوراطلاق مجازی سمجے ہے۔

دوسری صورت یہ بھی ہوسکتی ہے کہ حیصا کو مفعول اول اور النفاس کو مفعول ٹانی کہا جائے ، تو ترجمہ کے ساتھ مطابقت روایت فلاہر ہے اور مقعمد سے بتلانا ہے کہ دونوں کا اشتراک ہی ہے ، شرعی احکام کے لحاظ سے نہیں ہے ، گویاسی کا لفظ لاکر امام بخاری نے تعبیہ کی کہ بوجہ اشتراک صفت خروج من الرحم بیصرف لفظی واسمی اشتراک ہے اس سے اشتراک احکام کا مخالط نہ ہونا چاہئے پھر جب کہ احکام کا اشتراک بوری طرح نہیں ہے تو اتحاد اسم کا بھی کوئی خاص فا کہ و نہیں (خصوصاً جبکہ جامع سیح کا بڑا مقصد احادیث احکام کا بیان ہے لہذا حضرت گنگوہ تی گئے تھی مہذب وغیرہ پراعتراض کو ابھیت دی ہے ، تو گئے تھی مہذب وغیرہ پراعتراض کو ابھیت دی ہے ، تو صرف بینی پراعتراض کا کیا جواز ہے ؟

حضرت گنگوئی کی توجید ندگورے میہ بات بھی واضح ہے کہ امام بخاری کے استدلال کوصرف اتحادظم کیلئے متعین بھی انجم کل نظر ہے بلکہ ان کا استدلال اس کے برنکس عدم اتحادِ تھم کیلئے بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں امام بخاری کی دقیعہ نظر اور بھی زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

ا و معرت علامہ تشمیریؓ نے بصورت تقذیم وتا خیر، مفعول اول کو منظر اور مفعول ٹانی کو معرف لانے کے جواز کو حاشیہ مغنی کے حوالہ سے ٹابت کیا ہے۔ اس سے مہال جواز آ جائے گا، استحسان نبیل۔ ''مؤلف''

TAY

#### حيض حالت حمل ميں

یدا یک مستقل بحث ہے کہ حالتِ حمل میں چیش آتا ہے یا نہیں ،اما مثافی کی تحقیق اور رائے بیہ کہ آتا ہے امام اعظم فرماتے ہیں کہ نہیں آتا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری بھی امام اعظم کی موافقت کرتا جا ہے ہیں اور اس باب ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے ، بعنی قعررتم سے جودم خارج ہوتا ہے وہ اگر چہ سب ہی نفس کہلا یا جاسکتا ہے ،گر جب فم رتم بند ہوتا ہے حمل کی وجہ ہے تو وہ چیش ہے ،اور بچہ ہو کر فم رحم کھل گیا اور پھرخون آیا تو وہ نفاس ہے ،امام بخاری اپنی اس رائے کو ۱۱ ابواب کے بعد باب قسول السلّب عنو و جسل "صحف قفہ و علیر صحف قفہ" لاکر مزید تو وہ نیا کہ جو بیا کہ محدث این بطال ، گئی (م صربین ہے ۔ اپنی شرح بخاری میں فرمایا کہ 'ا ، م بخاری کی غرض مخلقہ و علیر صحف کہ اس کہ عملہ عورت کو حالت حمل بخاری کی غرض مخلقہ والی صدیث کتاب انجیض میں لانے سے ان حصر است کے غرجب کی تقویت ہے جو کہتے ہیں کہ حالہ عورت کو حالت حمل میں جے ضربیں آتا' 'لہٰ فرامیری دائے ہے کہ یہاں بھی امام بخاری امام ابو حفیفہ فیرہ کی فقویت ہے جو کہتے ہیں کہ حالہ عورت کو حالت حسل میں جینے میں ۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا: قواعد شرع شریف ہے بھی ای رائے گی تائید بوتی ہے کیونکہ شریعت نے استبراء رحم کے اصول پر بہت ہے احکام متفرع کے ہیں بس اگر حالت حمل ہیں بھی چیش آیا کر تا تو اس باب کا وجود ہی شریعت میں نہ ہوتا۔ اس کے باوجود میرے زدیک یہ محقق ہوگیا ہے کہ حاملہ کوچیش آسکتا ہے۔ گرچونکہ وہ نہایت نادرالوقوع ہے اس لئے شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا ، میری بیرائے اس لئے ہے کہ اطباء اس کو جائز کہتے ہیں ، اورا بیسے امور میں ان کی رائے کو بھی آئی ہیت حاصل ہے کیونکہ بیان کا موضوع ہے وسکل فن رجال ، بلکہ جد بدا طباء زیانہ کی تحقیقات پر بھی علاء کی نظر ہوئی چا ہے ، خصوصا ان نظریات پر جن کو انہوں نے مشاہدات پر قائم کیا ہے۔ بھر فرمایا: بجیب بات ہے کہ فقہ ء ایک ہی علوق کے قائل ہیں حتی کہ دویا زیادہ جڑوال بچوں کو بھی ایک ہی علوق سے مانے ہیں ، حالا نکہ جالینوس نے تعدِ دعلوق کو مکن کہا ہے۔ اس بارے میں مزید بحث کو دویا زیادہ جڑوال بچوں کو بھی ایک ہی علوق سے مانے ہیں ، حالا نکہ جالینوس نے تعدِ دعلوق کو مکن کہا ہے۔ اس بارے میں مزید بحث اور تفصیل فراج ہو فیے ہیں ہوگی ۔ ان شاء اللہ تعالی ۔

# بَابُ مُبَا شِرَةِ الْحَآئِضِ

#### (حائضہ کے ساتھ استراحت کرنایا مل کرسونا)

(٢٩٢) حَدَّثَنَا قَبِيْ صَدُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُفَينُ عَنْ مُنصُورٍ عَنُ إِبَراهِيْمَ عَنِ الْا سُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كُنتُ الْعَيْرِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَامُرُنِي فَاتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنبٌ وَكَانَ يَامُرُنِي فَاتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَاللَّهُ

ا الله الحلی ص ۱۹/۱۹، میں ابن حزم نے لکھا:۔ حالمہ حالت حل میں جو بھی خون دیکھے گی ، وہ نہ حض ہے ندنفاس تا آئکہ وہ آخری پچے بھی جن لے (اگر کئی بچے ہوں) اورا بیاخون و کیلئے سے دو قماز ، روز ووفیر و بھی تزک نہ کرے گی ، نہ جماع ممنوع ہوگا۔

مفاح الحکمت جند دوم ص ۵۰ میں علیم محد شریف مدیر الطبیب لا ہور نے لکھا۔ بندشِ حیض مل اوبین علامت میں ہے ہے، تاہم اس کو بیٹن علامت بھی تبین کہ سکتے کیونکہ بعض مورتوں کوحمل ندہوئے کے باوجود تبین تبین چار چار ماہ تک خون نبیس آتا اور پھرشروع ہوجا تا ہے اسی طرح بعض عورتیں حمل ہے ہوتی ایس کیکن پھر بھی آئیس تین جار ماہ تک ہر ماہ تھوڑا خون آتار ہتا ہے۔''

ہم نے یہاں جدیدوقد بم دولوں رائے قال کردی ہیں اورجد ید تھتی ہی بظاہر رائج ہے کہ جوخون حالتِ حمل میں آتا ہے وہ حیف نہیں بلکہ اسے مختلف اور الگ دوسری قسم کا ہوتا ہے، جس کوٹھن مشابہت کی وجہ ہے توگ دم حیض خیال کر لیتے ہیں ،لہٰذاا کا ماغظم ٔ وغیر وک رائے زیاد وقوی ہے۔والقد تعالی اعلم۔ '' مؤلف'' حَاثِضٌ وَّكَانَ يُخُرِجُ رَأْسَهُ إِلَى وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَٱغْسِلُهُ وَٱنَّا حَائِضٌ.

(٣٩٣) حَدُّنَا السَّعْفِلُ بُنُ خَلِيلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلِيَّ بُنُ مَسُهِرٍ اَخْبَرَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبُدِ الرَّحِمْنِ ابْنِ الْآسُودِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ اِحُدَانًا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا فَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ الرَّحَمٰنِ ابْنِ الْآسُودِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ اِحُدَانًا إِذَا كَانَتُ حَائِضًا فَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَهَا اَنْ تَتَزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتُ النَّكُمُ يَمُلِكُ إِرْبَهَ كَمَاكَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُلِكُ إِرْبَهُ ثَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيْرَعَنِ الشَّيْبَائِيِّ.

(٣٩٣) حَدُّقَتَا أَشُوُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدُّ فَنَا عَبُدُ الُواحِدِ قَالَ حَدُّ فَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدُّفَا عَبُدُ اللهِ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ مَيْمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُبَاشِرَ امْرَاءَةً مِّنُ يُساآنِهِ

اَمَوَهَا فَاتَّوْرَتُ وَهِي حَائِصٌ وَرَوَاهُ سُفَينُ عَنِ الشَّيْبَانِيُ.

ترجمہ (۲۹۲): حضرت عائشہ فرمایا ہیں اور ہی کریم ایک ہی برتن سے شل کرتے اور دونوں جنبی ہوتے تے اور آپ جھے تھم فرماتے تو ہیں ازار ہا ندھ لیتی ، پھرآپ میرے ساتھ استراحت کرتے ، یعنی مل کرسوتے تھے، اُس وقت کہ ہیں صالبہ جیض ہیں ہوتی اورآپ اپنا سر مبارک میری طرف کردیتے تھے۔ جس وقت آپ اعتکاف ہیں ہوتے اور ہیں جینی کی صالت ہیں ہونے کے باوجو دسر مبارک دھوتی تھی۔ مبارک میری طرف کردیتے تھے۔ جس وقت آپ اعتکاف ہیں ہوتے اور ہیں جینی کی صالب ہیں رسول علیقے ہمارے ساتھ استراحت کر جمہ (۲۹۳): حضرت عائشہ نے فرمایا ہم از واج میں ہے کوئی جب حائضہ ہوتی اور اس صالب ہیں رسول علیقے ہمارے ساتھ استراحت کرتے (لیمنی میں کرموتے تھے) حضرت عائشہ نے مرایا: تم ہیں ایسا کون ہے جو نی کریم کی طرح اپنی خواہش پر قابویا فتہ ہوگا ، اس صدیث کی متابعت خالدا ورجریر نے شیبانی کی روایت ہی ہوتی اور وہ حائضہ میں تھا ستراحت کرنا لیمن مل کرسونا چ ہے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ کے تھم سے بہلے وہ آزار ہا ندھ لیسی ۔

ممنوع ہے اور تحل جماع کوچھوڈ کر ہاتی سارے بدن کالمس ومس جائز ہے اس کی مزید وضاحت آ گے آ رہی ہے۔ \*\*\*

تفصیل ندا بہب بمحق مینی نے لکھا:۔امام اعظم کے نزدیک سرہ ورکبہ کے درمیانی حصہ جسم سے بحالتِ حیض علاوہ جماع کے بھی تہتا کرنا حرام ہے بہی ایک روایت میں امام ابو یوسف کا بھی مسلک ہے۔اور شافعیہ سے بھی وجہ بھی اس طرح منقول ہے۔امام مالک اوراکٹر علاء کا بھی مبھی بھی قول ہے جن میں سے یہ حضرات ہیں:۔سعید بن المسیب ،شریح ،طاؤس ،عطاء،سلیمان ابن بیاروق دہ رضی القرعنبم۔

ا ما ماحمد امام محمد والبوليوسف كا (بروايمت ديكر) بيدة بهب كه شعار دم (مخصوص حديب ) كوچهواز كرباتى تمام جم سے تتع بمس وغيره جائز ہے۔ حضرت عكر مدمجاہد معنى بختى بحكم ، تورى ، اوزاعى ، اصبغ ، الحق بن را بويہ ، ابوتور ، ابن المنذ رود آؤد كا بھى بهى فد بهب ہه ، وسم وغيره جائز ہے۔ حضرت عكر مدمجاہد معنى بختى بحكم ، تورى ، اوزاعى ، اصبغ ، الحق بن را بويہ ، ابوتور ، ابن المنذ رود آؤد كا بھى بها الذكاح "كى وجہ سے ازروئے دليل ذياده آدى ہے، اور حضور عليه السلام ہے جو صرف استمتاع بما فوق الازارم وى ہے وہ استمبال برمجمول بوگا، نيزامام محمد كا قول حضرت على ، ابن عماس وابوطلح كے اقوال ہے بھى مؤيد ہے الله الدى من المام محمد كا قول حضرت على ، ابن عماس وابوطلح كے اقوال ہے بھى مؤيد ہے الله (عمد القارى من ۱۹۸۷)

### الكوكب الدرى كاذكر

اس میں جو قول امام عظم کی طرف میں المسوۃ المی القدم والاذکرکیا گیا ہے وہ غالبًا امام صاحب سے نابت نہیں ہے کیونکدان سے صرف ایک ہی قول فقل ہوا ہے جو جمہور کا بھی قول ہے (ص ۱/۸۱) دوسر سے یہ کہ سطرہ میں جو بات وہا ثبت من فعد صلے القدعد وسلم المح عبارت میں درج ہوئی ہے وہ بھی محل نظر ہے ، کیونکہ حضورا کرم سے طابست بشرہ ہا تحت الازار والی روایت ابوداؤ و میں مروی ہے جسیا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اول قوہ ضعیف وسا قطالا عقبار ہے کیونکہ اس کے رواۃ میں ابن عمر عائم اوران کے شیخ ابن زیاداور شیخ آت عمارۃ بن غراب سب ہی میں کلام کیا گیا ہے ، محدث منذری نے کہا کہ ان لوگوں کی روایت سے استعدال نہیں ہو سکتا (انوار المحمود ص ۱۱/۱۱) بین غراب سب ہی میں کلام کیا گیا ہے ، محدث منذری نے کہا کہ ان لوگوں کی روایت سے استعدال نہیں ہو سکتا (انوار المحمود ص ۱۱/۱۱) امام ترندی نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن بن زیاد ضعیف ہے عندا الل الحدیث ، تی القطان وغیرہ نے اس کوضعیف کہا (بذل ص ۱۲۱/۱۱) دبل لمجمود ص ۱۲۱/۱ میں ان مینوں پر جرح و نفذی پوری تفصیل نہ کور ہے ، نیز یہ کہ ان سب کی روایت حضرت عاشرے عواسط عمیۃ عمرہ و فروایا ہم والحال ہے۔

دوسرے میر کہ شف فخذ کا بیم طلب بھی ہوسکتا ہے کہ زائد کیڑے جا دروغیرہ کو ہٹایا گیا ہواورتہ بند بدستورر ہا ہو،جیب کہ سردی کے اوقات میں زائد کپڑوں کا استعمال ہوا کرتا ہے اور پورے واقعہ پرنظر کرنے ہے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے۔

کیونکہ حضرت عائش نے فرمایا: حضور علیہ السلام ایک دفعہ گھر بیں تشریف لائے اور گھر کی میجد ( نماز پڑھنے کی جگہ بی ج کرنم ز بیس مشغول ہو گئے ،لوٹے تو اس وفت بیس غلبہ 'نوم کی وجہ ہے سوچکی تھی ،اور آپ نے اس وفت تخت سر دی وٹھنڈ کا اثر محسوس کیا تھا ( غالبًا موسم کی سردی کے باعث یا علالت کی وجہ ہے جیسے حی قشعر سرہ میں بخار ہے پہلے سردی چڑھا کرتی ہے ) آپ نے فرمایا۔ مجھ سے قریب ہوج و ، میں نے عرض کیا کہ میں حیض میں ہوں ،آپ نے چاہا کہ میں اس کے باوجود آپ کوگر می پہنچاؤں اور میری ران سے کپڑا ہٹوا کرا پے رخسار

ا ما فظائن جزم کا بھی کی ذہب ہے انھوں نے مسلم ۲۶ مکھا:۔والسر جالان بسلد ذمن امو أنه الحائض بكل شيء حاشا الايلاج في الفرح وله ان يشفر ولا يولج واما الدبر فحرام في كل وقت (أكلى ۲ ۲/۱۷، آپ نے حب عادت دومرول كى مشدل احاديث وآثار كو گرائے كى حى كى ہے پيم كى ہے پيم كى ہے بيم الله عديد في الدين عمر الله الله بيم كا بركى دائے كى علام شوكانى نے اى كور تيج دى ہے اوران كے مقابلہ بيم حافظ ابن تيمية بيسے اكابركى دائے بيم كى ہے والله الله معالى الله موال كى مقابلہ بيم حافظ ابن تيمية بيسے اكابركى دائے بيم كى ہے۔ والله المسلم الله والله كى موال كى دائے بيم كى الله كى دائے بيم كى ہے دوالله الله موال دوران كے مقابلہ بيم حافظ ابن تيمية بيسے الله كى دائے بيم كى دورائے ہيم كى دورائے ہيم كا بيم كى دورائے ہيم كى دورائے ہيم كے دورائے ہيم كى دورائے كى دورائے كى دورائے كى دورائے كے دورائے كا بيم كى دورائے كى دورائے كى دورائے كے دورائے كى دورائے كى دورائے كى دورائے كے دورائے كى دورائے كے دورائے كى دورائے كى دورائے كى دورائے كے دورائے كے دورائے كى دورائے كے دورائے كى دورائى كے دورائے كے دورائے كے دورائے كى دورائے كى دورائے كى دورائے كى دورائے كے د

ے شخ ابن ہمام نے لکھا:۔حضور علیہ السلام کا تعامل ای پر تھ کہ آپ از دائج مطہرات کے ساتھ حالت بیش میں بغیر ان کے ازار باند ھے ہوئے جسمی ملا بست اختیار نہ فرماتے تھے،و بذائمنی علیہ (فنح القدیرض ۱/۱۱) مبارک اور سینہ کواس پر رکھا، میں بھی آپ پر اچھی طرح جھک گئی تا آنکہ آپ میں گری آگئی اور آپ ہو گئے۔ یہ واقعہ کی صورت بظاہر بالکل ای طرح ہوتی کہ جیسے کوئی عورت اپنی بچے کوئخت سردی سے بچانے کیلئے اپنی گود میں لٹا کراد پر سے دبالے اس کواچھی طرح گری پہنچ جائے اور سردی کا اثر زائل ہوجائے طاہر ہے کہ اس وقت جو چا در کمبل وغیرہ اس کے پاس ہوگا۔ وہ اپنے او پر سے ہٹا کر بی بیچ کواندر کر کے گرمی پہنچا ہے گی اور اس وقت بدن کی گری کے ساتھ معمولی چا در وغیرہ بھی او پر سے کافی ہوگی، پھر اس زمانہ میں بڑے کی ف اور عروات میں کمبل وغیرہ کہاں تھے؟ خصوصاً بیت نبوت میں کہ وہاں تو نہا ہت سادہ اور معمولی گذران کا سامان تھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شنڈ ااور سردی کا اثر زائل کرنے کیلئے استدفاء بالراق کا فطری طریقہ بھی نہا ہت مفید وموثر ہے، شایدات سے وہ بھی ہے کہ حضور عدید السلام طسل کے بعد استدفاء فرمایا کرنے سے اور معمولی باریک کپڑ ااستدفاء سے مائع نہیں ہے۔

راقم الحروف تفصیل فدکور کے بعد عرض کرتا ہے کہ فدکورہ بالا حالت مجبوری وضر ورت بیں اگر بالفرض کشف ساق بلا حائل بھی ہوگیا ہوتو اس کو ضرورت قطعا نہیں ہے، جواس باب بیس زیر بحث ہوتو اس کو ضرورت قطعا نہیں ہے، جواس باب بیس زیر بحث ہے، اوروی امام اعظم و جمہور کے فزد کی منوع ہے، لہذا اول تو حد یہ فدکور کو ثبوت ما ببالنز اع کیلئے کانی سجھنا اس کے ضعف سندگی وجہ سے دوست نہیں، دوسر سے جو واقعداس بیس بیان ہوا ہے، اس بیس تو ہے زائد کا کشف محتمل ہے ( حائل کی صورت بیس استمتاع بھی جائز ہے دیکھو کا سبت نہیں، دوسر سے جو واقعداس بیس بیان ہوا ہے، اس بیس تو ہے زائد کا کشف محتمل ہے ( حائل کی صورت بیس استمتاع بھی جائز ہے دیکھو کیا بیست نہیں، واللہ تعالی اعلم ۔
کتاب الفقہ میں ۹ / انتیسر سے وہ صورت ضرورت و مجبوری یا مرض کی ہے اس سے استمتاع کا جواز نکالنا کسی کیلئے ترجی نہیں، واللہ تعالی اعلم ۔
کتاب الفقہ میں ۹ / انتیسر سے وہ وہول جیں، اس لئے بعض حضرات نے امام اعظم کے مسلک کوتر نیج دی ہے اور بعض نے امام محتر کے، امام الا یوسٹ کی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، دولوں طرف روا بیتیں ہیں، اورائمہ ار بعد بیس سے صرف امام احتراد دامام محترات کتاب الو یوسٹ کی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، دولوں طرف روا بیتیں ہیں، اورائمہ ار بعد بیس سے صرف امام احتراد دامام احتراد دوران میں۔

امام احدر حمدالله كامذبب

 ان سب احادیث بین امام سلم والی حدیث اصنعوا کل شین الا النکاح "یا کوئی دوسری روایت نبین ہے جس ہے مجوزین استدلال کرتے ہیں الفتح الر ہائی لتر تیب مندالا مام احد الشیبانی ص۲/۱۵ بین لکھا کہ جمہور کا ند ہبتح یم مباشرت فیما بین السرہ والر کہہ ہے، بوجہ حدیث عائشہ جس کوامام احمد وشیخین (بخاری وسلم) نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام از ار بائد ھنے کا تھم فر مایا کرتے تھے، اس سے بظاہر معلوم ہوا کہ امام احمد کا فد ہب اپنی مرویات کے خلاف نہ ہوگا۔

طافظ ابن حزم نے بھی امام احمد کا ند ہب ذکر نہیں کیا ،صرف ام م ابو حنیفہ، شافعی و مالک کا ذکر کیے ، اس لئے ہم بھی ام م احمد ؒ کے مسلک کی جین میں متامل ہیں ، واللہ تعالی اعلم۔

اختلاف آرابابة ترثيج مذابب

ا مام طحاوی کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے من حیث الدلیل امام محد کے ند ہب کوتر جیجے دی، گرمختمر الطحاوی میں انھوں نے امام ابوحنیفہ کے مصنک کواختیار کیا، اس لئے احتمال ہے کہ ان کی بہی رائے آخری ہو بحقق بینی حنق ، اصبغ مالکی ، نو وی ، شافعی ، اور ابن دقیق انعید مالکی شافعی نے بھی امام محد کے فرہب کوتر جیجے دی ہے ، دوسری طرف جمہور کے مسلک کی تائیدوتر جیج میں امام بخاری ، امام ترفدی ، شیخ ابن ہمام مافظ ابن تیمید ، شاہ ولی اللّٰد علامہ سندھی محشی بخاری ، اور ہمارے حضرت شاہ صاحب وغیرہ ہیں۔

ارشادِانوار: ہمارے معرت شاہ صاحب نے فرمایا: جوزین کا بڑا استدلال صدیب مسلم وغیرہ"اصنعوا کل شی الا النکاح" ہے، کین ہمارے بزدیک اس کے عوم کی تضییص دوسری احادث بخاری ہے ہوجاتی ہے، لہذا وہ عوم غیر مقصود ہوگا اور اس کا عموم وشیوع ماسوا عِتحت الازار کے بارے بیس رہے گا، اور جہاں عموم غیر مقصود مرا دہوتا ہے وہ نہیں یت ضعیف ہوا کرتا ہے، جیسے تولہ تعالیٰ: "و او تیبت مس کے فرشسیء" میں کہ ظاہر ہے ملک سباکوا کی جنس کی چیز بھی پوری نہیں دی گئی تھی۔ چہ جا تیکہ تمام چیزوں کی عطاء ہے اس کونوازا گیا ہو، دوسرا جواب بیہ ہواب میہ کہ اس موقع پر آ میت مبارکہ میں لفظ نکاح سے بطور کنا بیاستا ع بما تحت الازار ہی مراد ہے۔ گویا صراحت تو نکاح ( بمحق جماع) کی ہے، اوراشارہ و کنا یہ کے ذریعہ ماحول سے بھی روک دیا گیا ہے کونکہ مخدوش مقام کے گرد جانا بھی خطرہ سے خالی نہیں ہوتا ، عربی مشل ہے "من دَعلی حول المحملی یُؤ شِٹ ان یقع فیہ " (جوکی دوسرے کی خصوص چرا گاہ کے پاس اپنے جانور چرائے کو چھوڑے گا،

ای طور پریہاں شریعت نے نہ صرف جماع کو بلکداس کے قریب جانے سے روکا ہے اور شریعت کا بیمزاج لا تعقو ہوا الز فا کے طریق نبی وممانعت ہے بھی سجھ میں آسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ کے ندکورہ بالا ارشاد کے ساتھ حضور اکرمؓ کے تعاملِ مبارک اور احتیاط کو سامنے رکھا جائے کہ از واج مطہرات کوند بند ہاند جنے کاخصوصی امر فرمائے بتھے، جبکہ بقول حضرت عائشہ حضور جیساا پنے نفسانی خواہشات پر سخت ضبط و کنٹرول رکھنے والا

ية تحقيق حضرت شاه صاحب في باب صفة الجنة ص ٢٠١٠ بخاري مين فر ، في ، اوروبان الل جنت كيلي (بقيه حاشيه المطلص فيه بر)

دوسر انہیں ہوسکتا، اوراس لئے آپ نے ایک شخص کے سوال پرفر مایا کہ حالب جیض میں تم اپنی بیوی کوند بند بند حوا کر صرف اس کے اوپر کے جسم سے تنتع کر سکتے ہو (رواہ مالک مرسل ) دوسرے نے پوچھا کہ حالت جیض میں مجھے اپنی بیوی سے کیا پھید حلال و جائز ہے، تو فر مایا کہ تمہارے لئے صرف ند ہند سے اوپر حلال ہے (رواُ وابوداؤ و)

اس طرح دیکھا جائے تو جمہور کا فرجب زیادہ تو ی مختاط اور قابل عمل معلوم ہوتا ہے، پھر یہ کہ جائز کہنے والوں کے دلائل اب حت کیلئے جیں، جبکہ نا جائز قر اردینے والوں کے دلائل ممانعت کے جیں، اس لئے بھی ممانعت کو بمقابلہ کا احت کے ترجے حاصل ہے۔ یہ بحث فتح الملبم جس بھی اچھی ہے، وہ اور معارف السنن علامۃ البوری بھی دیکھی جائے۔

قولها فی فور حیضتها کرتی تحقی سورة المدم ثلاثا ثم بیاشرها بعد ذلک" ہے بھی ہوتی ہے، اوران احادیث کم ابن مانی نیس ہے، جس مل المسلام بتقی سورة المدم ثلاثا ثم بیاشرها بعد ذلک" ہے بھی ہوتی ہے، اوران احادیث کم منافی نیس ہے، جس مل مطلقام باشرت کا ذکر ہے، کیونکہ اختلاف حالات کے ساتھ ملکا احتلاف رہا ہے، وائد تعالی اعلم (عدم ص ۱۹۲۸) فا کرہ: اس بحث کے دوران حدیث ابن عاجہ فہ کورکا موالہ فی الباری ص ۲۵۸/ ااور شرح الرزقانی علی الموط ص ۱۱۱۱، میں بھی دکھا یہ گا کرہ: اس بحث کے دوران حدیث اس عاجہ فروک موالہ فی الباری ص ۲۵۸/ ااور شرح الرزقانی علی الموط ص ۱۱۱۱، میں بھی دکھا یہ گیا ہے، گرمطور و نسخ اس عاجہ میں بھی و محال ہے المحرث المورث المدرق المحرث المورث المورث

لئے ٣ خواص اہل جنت كا ثبات كياہے ، احتر ان ميں اضافہ كر كے دى خواص كا ذكر يہاں اجمالاً كرتاہے وللنفسيل كل آخران شاء القد تعالى ...
(۱) قبر ياعالم برزخ ميں اجسام كا يورى طرح سالم ومحفوظ رہنا۔ (٢) حيات وعبادت (٣) طب رت فضلات (٣) جواز مكث و استدفسواء فلى السمسجد بحالت جنابت وغيره۔ (۵) كثر ت از واج (١) عصمت من الذنوب (٤) قوت جماع مثل الل جنت۔ (٨) زمين كا فضلات كونگل ليزا (٩) پيند كا خوشبودار ہونا (١) حضور عليه السلام كا تمام احوال ميں اين آ محاور جيھے يكسال ديكن (١) ومحقق عينى نے ممد اس ٢/٣٣٧، ميں ذكركياہے ) والقد تعالى اعلى الله مؤلف'

<sup>(</sup>بقیرہ شرصی سابقہ) قولہ ور شعبہ المسک (ان کا پیدر ملک جیسا خوشہودار ہوگا) پراحتری تقریر در ب بندری شریف شرحب ذیل تحقیق کا اض فہ بھی ہے۔
افاوہ خصوصی دیا جی جنت کے تمویے : فرمایا : میری خفیق ہے کہ نیاش جنت کی مثالین زیادہ ہوتی ہیں بنبست دوزخ کے کساس کے تونے کہ ہیں، چنا نچا نہا ہم بہم السلام اکثر احوال جنت پر ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کا پیدن خوشہودار تھ، اوگ معلوم کر لیتے تھے کہ اس کلی ہے آپ گذرے ہیں اوران کے فائط کو زہین بعد کر لئے تھی وغیرہ، پھر فرمایا : "فداند کھائے دوزخ کے تونے کا اور فرمایا کہ اور المال کا پیدن کے اس السلام کی اور کی اور کہ اللہ کے مالات کی ایس سلام کی اور کہ اللہ میں اور کہ ان جمید کھاٹا ہیا ، رضا عت، پانچوں چزیں برزخ میں دور کیلئے تا بت ہیں اور کھائے چنے کے سلسلہ میں بروی فعمل کے مراجعات نہا ہوئے ہیں اور دہاں روی دورہ چئے گئ

# بَابُ تَرُكِ الْحَآئِضِ الصَّوْمَ

#### ( جا ئضہ عورت کا روز ہے چھوڑ نا )

(٣٩٥) حَدُثُنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِي مَوْيَمَ قَالَ ثَنَا مُحَمَدُ بُنُ جَعُفَرَ قَالَ آخُبَرَنِيُ زَيُدُ هُوَ ابُنُ اَسُلَمَ عَنُ عِيَاضِ ابُن عَبُدِ اللّهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَضْحَى اَوْ فِطُو إِلَى الْمُصَلّى فَمَرَّ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ آبِي المُصَلّى فَمَرَّ عَلَى اللّهِ عَنْ آبِي اللّهِ عَنْ آبِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

تر جمہ: حفرت ابوسعید خدر کی نے فرمایار سول اللہ علی عیداللہ کی یا حیدالفطر کے موقع پرعیدگاہ آشریف کے گئے وہاں آپ نورتوں کی طرف کئے اور فرمایا اسے بیبیو! صدقہ کرو! کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ مورتوں ہی کو و یکھا۔ انھوں نے عرض کیا یارسول اللہ! ایسا کیوں ہے! آپ نے اور فرمایا کہتم لعن طعن کثرت ہے کرتی ہواور شوہر کی تاشکری کرتی ہو، باوجود عمل اور وین میں ناتھ ہونے کے، میں نے تم سے زیادہ کی کو بھی ایک ذیر کے اور تج بدکار مردکود بوانہ بنادیے والانہیں و یکھا، عورتوں نے عرض کی اور ہمارے وین اور ہماری عمل میں نقصان کیا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا عورت کی شہاوت مردکی شہاوت کے وجھے پر ایرنیس ہے؟ انھوں نے کہا جی ہے آپ نے فرمایا ہی اس کے درتوں نے کہا جی ہے نہ دوزہ درکھ کئی ہے؟ مورتوں نے کہا کی عمل کی نقصان ہے گئرآپ نے بوجھا کیا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حاکمتہ ہوتو نہ نماز پڑھ کئی ہے نہ دوزہ درکھ کئی ہے؟ مورتوں نے کہا ایسانہیں ہے کہ جب عورت حاکمتہ ہوتو نہ نماز پڑھ کئی ہے نہ دوزہ درکھ کئی ہے؟ مورتوں نے کہا ایسانہیں ہے دین کی نقصان ہے۔ انہوں نے فرمایا ہی اس کے دین کا نقصان ہے۔

تشری : محدث این رشید وغیرہ نے لکھا کہ امام بخاری نے حسب عادت اس باب میں ایک مشکل وفقی بات کو ذکر کیا ہے اور داضح وجلی امر کو ترک کر دیا ، کیونکہ نماز کا ترک عدم طہارت حاکف کی وجہ سے ظاہر تھا ، اور روز وہیں چونکہ طبارت شرط نہیں ہے اس کئے اس کا ترک محض تعبدی تھا ،اس لئے اس کو خاص طور سے ذکر کرنا مناسب سمجھا (فتح الباری ۱/۲۷۸)

محقق بینی نے بھی یہی وجد کھی نیز لکھا کہ روزہ کا ذکر اس کئے بھی مناسب ہوا کہ ترک کے بعداس کی قضا بھی ہے، اور نماز کی قضا نہیں ہے اس کئے اس کا ذکر اہم نہ تھا۔ مناسبت پہلے باب سے یہ ہے کہ دونوں میں حاکضہ کے احکام ہیں، اور مطابقت ترجمة الباب تولہ "ولم تصبع" ہے ہے (عمرہ ۲/۹۵)

اس پراجتماع امت ہے کہ حاکصہ کے لئے نماز اور روزہ فرض دفال سب ناجائز ہیں، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ نماز کی قضانہیں،
صرف روزہ کی قضائے (شرح المبدہ میں ۲/۳۵۱) صرف خوار کی اس کے قائل ہیں کہ نماز کی بھی قضا کرے گی (المغنی لابن قدامہ ۱/۳۱۹،
جمہورعلیاء سلف و خلف (امام ابوحنیف واصحاب امام مالک و شافعی، اوزاعی و ثوری وغیرہ) کی رائے ہے کہ حیف والی پروضوں ہی ، ذکر وغیرہ بھی اوقات نماز وغیرہ ہیں ضروری نہیں ہے (شرح المبد ب س ۲/۳۵۳) البتہ حنفیہ کے ذو یک ہرنماز کے وقت وضوکر نااورائے گھر کی سمجد یا جائے نماز پر گھر کے مجد یا جائے نماز پر گھر کی محد یا جائے نماز پر کے دو تت وضوکر نااورائے گھر کی سمجد یا جائے نماز پر گھر کے مجد یا جائے نماز کی عادت نہ جھوٹے۔
کے دور پدیٹھر کشوجی وہلیل میں مشخول ہو تامسخوب ہے اور فرق کی ظمیر رپیش ہے کہ بمقد ارادا عِفرض نماز بیضے، تاکہ نماز کی عادت نہ جھوٹے۔

ل حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کا شار چونکہ الل سنت والجماعت جرنہیں ہے، اس لئے ان کا خلاف بے اثر ہے (مؤلف)

محقق مینی نے لکھا کہ بعض سلف سے منقول ہے وہ حاکصنہ کو ہرنماز کے وقت وضور نے اور سنقبل قبلہ بیٹے کر ذکر اللہ کرنے کو کہا کرتے تنے، حضرت عقبہ بن عامر، و محول سے بہی مروی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سلمان عورتوں کا حیض کی حالت میں بہی طریقہ تھا۔ اور عبدالرزاق نے کہا مجھے یہ بات کینجی ہے ہرنماز کے وقت ان کو یہ ہدایت کی جاتی تھی الیکن عطاء نے کہا کہ مجھے یہ بات نہیں پہنجی یہ بات اچھی ہے،ابوعمرتے کہا کہ یہ بات ایک جماعب فقہاء کے نزویک متروک ہے بلکہ وہ اس کو کمروہ سجھتے ہیں ، ابوقلا بدنے کہا:۔ ہم نے اس بارے میں شخفیل کی تو ہمیں اس کی كونى اصل دلى سعيد بن عبدالعزيز في كماز بهم ال كوبيس بهيائة ،اورجم تواس كومروه بجهة بي معنية المفتى للحنفيه بيس ب كرما كفند كيك اسين كمرك مجديس بين كربمقد اواداوصلوة تنبيح وبليل مستحب بتاكاس كي عادت نمازختم نه وجائ (عدوص ٢/١٣١)

اس سے معلوم ہوا کہ نظر حنفیہ میں صورت نہ کورہ کا بظرِ مصالح نہ کورہ شرعیہ استخباب ہی ہے نیز اس کی قیمت واہمیت نا قابلِ انکار ہے،اور جو پچھددوسرے حضرات کی رائیس محقق عینی نے لکھی ہیں وہ الگ نظریہ ہے،اس کوای کے لائق درجہ دیا جائے گا کیونکہ بیج وہلیل وذکر الله كى قدرو تيت مسلم ہے اور جب حاليد حيض ميں يہ چيزيں اس كے واسطے سب كنز ديك جائز بيں ، اور وہ نماز وروز و سے محروم موچكى ہے تو شریعت کے کم از کم درجہ استجاب ہے بھی اس کوروک دینا،شارع علیہ السلام کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوسکتا جن کی تعلیم ''لا تھے۔ ال لسانک وطبا بد کو الله" ب(بيعد مور ندى بكرتمهارى زبان برونت ذكر خداوندى سرزى وابخ) نيز حضور عليه السلام ن فرمایا کہ جس محریس ذکراللہ مواورجس محریس نہ موان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے ( بخاری وسلم ) مجرخود حضور کی شان بھی بیذ کر

موئی ہے کہ آپ اپن تمام اوقات ذکر اللی میں مشغول رکھتے ہتے۔ (بخاری شریف)

اس كے بعد گذارش بكراس استجاب حنف كوحديث "اليس اذا حاصت لم تصل و لم تصم" كفلاف مجمناموزوں نہیں کیونکہ مقصد تلافی نہیں ہے، نماز تو اس کے ذمہ سے ساقط ہی کردی گئی ہے۔اس کی تلافی کا سوال بھی نہیں ،اورروز ہ کی قضا ہے خود ہی تلافی ہوجائے گی ،اس کے اس استجاب ذکر کوتلافی کیلئے کس نے بھی نہیں سمجھا ،البت مصلحت ذکر القداور عادت نماز کا باتی رکھنا ہے اور دوسر ابزا فا کدہ خدا کی یاد کا دوام اوراس کا ہمہ وقتی تحفظ ہے، جس کے نوا کدو بر کات کا حصول بھٹنی ہے اور گھر کوسرے ہے ایک بڑے وقت کیلئے ذکر اللہ ہے محروم کر دینا اس گھر کو بھی میت کے تھم میں کر دینا ہے جوا یک مومن ومومند کی شان نہیں ہے بلکہ عجب نہیں کہ حنفیہ کی وقت نظر نے یہ فیصلہ صدیمی ندکور ہی ہے اخذ کیا ہو، بعنی حضور نے بیفر ماکر کہ ایک وقعیہ خاص میں اتنی بڑی سعادتوں سے محروم ہونے کے سبب ہے تہمارا دین ناقص ہوجا تا ہے،اس طرف اشارہ اور توجہ دلائی ہو کہ چھوٹی سعادتوں کے حصول سے غفلت نہ برتیں۔والتد تعالیٰ اعلم

شر**ح الفاظ حديث: "يا مع**شر النساء ؟" ليث ہے منقول ہے كەمىشر ہراس جماعت كو كہتے ہيں جن كے احوال ومعاملات يكسال قتم کے ہوں محقق بینی نے لکھا:۔احمد بن بیجیٰ ہے منقول ہوا کہ معشر ،نفر ،قوم اور ربط سب کے معنی جماعت کے ہیں ،ان ہی کے الفاظ سے ن كاكوئى مغروبين ہاور بيسب صرف مردول كيلئے بولے جاتے ہيں ، محرحد بث رسول ميں معشر كا اطلاق عورتوں كيلئے ہوا ،اس لئے احمد بن یجیٰ کی مٰدکورہ تحقیق نا قابلی قبول ہے حافظ نے لکھا کہ ثمایدان کی مرادمطلق لفظ ہے ہوا ور حالتِ تقبید میں عورتوں کیلئے بھی اطلاق جا ترسمجھا ہو جیسے یہاں معشر النساء بولا کماہے معشر کے جمع معاشرہ آتی ہے۔

ا كشرعورتيل جبنم من : "أريتكن اكثر اهل النار" لعني تعالى في مجصد كمايا كرتم من سازياده تعداددوزخ من داخل بم محقق عینی نے لکھا کہ یہ بات وب معراج میں حضور علیدالسلام کو دکھلائی گئی ہے اور حضرت ابن عباس سے اس طرح روایت ہے کہ مجھے دوزخ و کھلائی میں نے دیکھا کہ اس میں اکثریت عورتوں کی ہے، حافظ نے لکھا کے حدیث ابن عباس سے بیجی معلوم ہوا کہ رواہت فدکورہ کا واقعہ نماز کسوف کی حالت میں پیش آیا ہے، جیبا کہ جماعت نماز کسوف کے باب میں وضاحت کے ساتھ آئے گا (ان دونوں ہوتوں میں کوئی

تضافیس ممکن ہے دونول مواقع پرآپ نے ایساد یکھا ہوگا)

محقق ینی نے اس صدیث کے اشکال کا کہ ہرجنتی کو جنت میں دو ہویاں انسانوں میں سے ملیس گی (اگر جہنم میں عورتوں کی کھرت ہے آتو جنت میں کھڑت ندر ہے گی) جواب دیا کہ شاید ہے کھڑت وقوع شفاعت کے بعد ہوجائے گی ( یعنی مردوں کی طرح گنبگار عورتیں ہی جہنم میں داخل ہوں گی اور ہنسست مردوں کے وہ زیادہ بھی ہوں گی ،جس کا لاز می نتیجہ جنت میں اس کے برعکس ہوگا ،گر پکھے سز اجتگلنے کے بعد جب شفاعت کی وجہ سے دوز خ سے ان کا افراج اور دخول جنت ہوگا تو عورتیں وہاں زیادہ ہوجا کیں گی اس لئے ایک ایک جنتی کے زکاح میں دودو آجا کیں گی ،گرواضح ہو کہ جہنم کا کم سے کم عذاب بھی نہا ہے شدیداور نا قابل پر داشت ہوگا حتی کہ اس کے پہلے ہی لیحہ میں انسان و لیا کی برجہا ہوں پر جراکت نہ ہوئی جا ہے کہ بیخود ہزار پر ہمایا ہوں پر جراکت نہ ہوئی جا ہے کہ بیخود ہزار گیا ہوں سے بڑا گناہ ہے ۔اعاف نا اللّٰہ منہا

ایمان و کفر کا فرق: یہاں جو پچھذ کر ہواوہ ایمان والے مردول اورعور تول کا ہے کفار ومشرکین سے بحث نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ ذرہ برابر بھی کفروشرک ندہونا جاہئے ورندشرک و کفر کی ذرای آمیزش بھی ساری دولتِ ایمان کو برباد کردیتی ہے،اں الملّٰہ لا یعفو ان یُشو ک به (القدتعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کریں گے اوراس کے سواہر چھوٹے بڑے گناہ کو بھی جاہیں گے تو بخش دیں گے )۔

المذین آمنوا ولم ملبسوا ایمانهم بظلم الآیه ، جوسی طور سے ایمان اے ،اور پھر بھی بھی ایمان وعقائر صیحہ کے ساتھ شرک وکفر کی کوئی بات نہ طائی ، تو صرف وہی فدا کے عذاب سے مامون ومحفوظ ہوں گے،اور صرف وہی فدا کے یہاں ہدایت یافتہ سمجھے جا کیں گے، اس کئے ایمان وعقائد کی درتی سب سے پہلا اور نہایت عظیم الثان فریضہ ہے اس کے بعدا تمال کی درتی بھی بہت اہم ہے کہ گن ہ اور بد المجالیاں بھی فدا کے عذاب کی مستحق بناتی ہیں،اگر چہ وہ عذاب کفروشرک کے ابدی عذاب کی طرح نہ ہوگا۔

علم وعلماء کی ضرورت: ایمان وعقایر صحیح کاتعلق چونکه صرف علم سی ہے اس لئے علوم نبوت کی تصیل ضروری ہے، اگریند ہو سے تو علماء رہائین سے تعبق اور استفادہ کرنا چاہئے ، اور علماء و نیا ، عماء سوء و ناقص علم والول سے بہت دور رہنا چاہئے ، ان سے بجائے نقع کے نقصہ نِ و بین ہوگا ، اس زمانہ میں حضرت تھا نوی نے اردودال مسلمانوں کیلئے کمل دین وشریعت کونہا بت بہل انداز میں چیش کر دیا ہے ، اس سے فائدہ ندا شانا بڑی محرومی ہے اس کے بعد مزید علی ترتی کیلئے دوسرے اکا برعاماء کی تصانف کا مطالعہ کرنا چاہئے ، پھر چونکہ معموم عماء بھی نہیں ہیں ، اور بوتی رہیں گی ، اس لئے کسی غطی کی وجہ سے برگانی یا برگوئی کا ارتکاب ہرگز نہ کی اور بڑے بردول سے بھی بعض بعض غلطیاں ہوئی ہیں ، اور بوتی رہیں گی ، اس لئے کسی غطی کی وجہ سے برگانی یا برگوئی کا ارتکاب ہرگز نہ کی جائے اور ایسی اغلاط کی جب بھی علماء چی قرآن وسنت کے معیار پر چیش کر کے سی تھاس کو شرح صدر اور خوش دلی کے ساتھ قبول کرلینا عیاب ، والم اللہ الموفق لما یعب و یو صدی ۔

جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں جا کیں گی؟

عورتوں کے اس سوال پر حضور اکرم نے فرمایا دو ہوی وجہ ہے ، ایک توبہ کہتم ہات بہانے دوسر وں پر لعنت و بھٹکار کی بھر مارکرتی ہو، دوسر ہے تہ ایک توبہ کہ ہو، دوسر ہے تہ نو ہر وغیرہ محسنوں کی ناشکری کرنے کی عادی ہو، ( یعنی تم چونکہ دوسر وں پر لعنت و پھٹکار ڈالتی ہو، جس کے معنی خدا کی رحمت سے دور ہونے کے بیں ، اس لئے اس جیسی سز ابھکتو گی کہ جہتم بیں وہی جائے گا جو خدا کی رحمت سے ہزاروں کوئ دور ہوگا ، تم نے اپنی زبان کو خلاف شریعت چلا یا تھا اور دوسر ہے مسلمان مردوئی ورتوں پر لعنت بھیجی تھی ، جو کسی مسلمان مردوئورت کیسے جائز نہیں اور سخت گناہ ہواور اس کو اللہ مکدر ہے اس لئے سز ابھی ایسی بی بحث میں ورضوصیت سے شوہر کے احسانات کی بے قدری کرتی ہواور اس کو اللہ مکدر

کرتی ہویاذلیل کرتی ہو،اس لئے اس کے بدلہ میں تمہاری آخرت کی زندگی ذلت آمیزاور مکدر کردی جائے گی،حدیث میں آتا ہے کہ مورتوں کی فطرت اس قدرا حسان فراموش ہوتی ہے کہ ساری عمران کیساتھ بھلائی کرو، پھرکوئی ہات بگڑ جائے تو کہیں گی، میں نے تم سے بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی ( بخاری ص ۸۲ کے باب کفران العشیر )

اس کے بعد حضور علیہ السلام نے بظرِ اصلاح عور توں کے ایک مزید تقص وعیب کا بھی احساس دلایا کہ بیس نے کسی کو دین وعقل کی کی کے باوجود تہارے جیسانہیں دیکھا کہ بڑے ہے بڑے بیجھ داراور باتہ بیر مردکی عقل دخر دکو بھی خراب کر کے رکھ دیتی ہو (لینی عور توں کے محرد کیداوران کی فتنہ ما مانی وریشہ دوانیوں کے مقابلہ میں مردوں کی عقلیں بریار ہوکررہ جاتی ہیں ،

صدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد مردول کیلئے کوئی فتنہ عورتول کے فتنہ ہے ذیادہ ضرد رسال نہ ہوگا ، شایداس کی وجہ یہ ہو کہ ان ہی کے ذراجہ سے شیطان کومردول کے ایمان وعقل پر حجما پہ مار نے کے مواقع زیادہ آسانی سے حاصل ہوتے ہیں۔"والسنسساء جسالة المشیطان" (عورتیں شیطان کا جال ہیں)

## نقصان دین وعقل کیاہے؟

عورتوں کے اس سوال پر حضورا کرم نے فرمایا: کیا ایسانہیں ہے کہ عورت کی شہادت مرد کی شہادت سے آوجی مانی مکی؟ (کہدو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہوتی ہے اوراس کی وجہ بھی حق تعالی نے بتلادی کہ ایک بھول جائے تو دوسری یا دولاد ہے گی۔معلوم ہوا کہ ان میں بھول کا مادوزیا وہ ہوتا ہے، جوا یک فتم کا نفصال عقل ہی ہے۔)

"اس پرعورتوں نے عرض کیا کہ حضور کے تھے فرمایا، آپ نے فرمایا، بس یان کے نقصانِ عقل ہی کے سبب سے تو ہے پھر فرمایا:۔کیا عورت حیض کے دلوں میں نماز دروز ہ (جیسے عظیم ارکانِ دین) سے محروم نہیں ہوجاتی ؟عورتوں نے عرض کیا بیٹک ایسا ہی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا پھریدان کے نقصانِ دین ہی کا سبب تو ہے۔

### با كمال عورتيس

محقق عینی نے لکھا:۔ بظاہراس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی ساری ہی عورتیں عقل ودین کے کا قاست تقص ہوتی ہیں، حالانکہ ووسری حدیث سے مورتوں کے کمال کا بھی ثبوت ماتا ہے، حضورعلیہ السلام نے فرمایا:۔ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ با کمال ہوئے مگر تورتوں میں سے صرف دوکا مل ہوئی ہیں۔ حضرت مرجم بہت ہمران (والدہ صاحبہ حضرت سے علیہ السلام ، اور حضرت آسیہ بنت مزاتم (فرعون کی بیوی)۔

مور سے صرف دوکا مل ہوئی ہیں۔ حضرت مرجم بہت ہمران (والدہ صاحبہ حضرت سے عالمین میں سے جارتی کا گخر و شرف تمہارے لئے بہت کا تی ہہت کا تی ہہ جو سے بیں:۔ حضرت مرجم ، حضرت آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت اللہ با اس کا جواب بعض علاء نے بیدویا کہ پھوافراد کی وجہ سے فہ کورہ کلیے پراٹر نہیں ان قابلی غرب مورت آسیہ، حضرت آسیہ، حضرت اللہ بیارت کی حضورعلیہ السلام نے پہلے تو استحقاق جہم کی دوجہ ذکر کیں، پھر بطور وصنحت استہار کے کہ تعقورت کی دوجہ درکوری کی درائے ہوں کی دوجہ کی مورتوں ان قابلی غرب مورت قرار دیا ہے، پھرا پی رائے کھی کہ بظاہر بیہ ہے بھی کورتوں کے اکثر اہل الدر ہونے فرمون دن طریقہ احتمال کئی ہے اس ان کے دجہ وہ ایک پختہ کا رجم کہ رائی قربی کی رائے ہے کہ اس بی جو بیاد ہوت کی اورت کی ان میں شریک ہو بیکی رک کے دی دوب کی دجہ سے کہ کورتوں کا ماسیہ، نا جائز د غیرمون دن طریقہ احتمال کی دوبے کی دوب الدر کی محق بینی کی رائے ہے کہ اس می کورتوں کی خدمت سے زیادہ المام کے کہنے میں گریکہ ہوئی کی دوبے کا سے معرفوں کی غدمت سے زیادہ المام کے کہنے کو کہ یکورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کی کہنے کو کہنے کی اس کے کا میں کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کے کہنے کو کہنے کر اس میں کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کے کہنے کہنے کی کہنے کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کے کہنے کہنے کہنے میں کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کے کہنے کی کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کورتوں کے کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کے کہنے کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کیا کہنے کہنے کہنے کی کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کی کھورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کی کورتوں کی غدرت کے کا کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کی کورتوں کی غدمت سے زیادہ المام کی کورتوں کی غدمت سے زیادہ کورتوں کی خدمت سے کا کی موجورتوں کی کورتوں کے کورتوں کی کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کی کورتوں کی کورتوں کے کورتوں کے کورتوں کی کورتوں کے

پڑتا کیونکہ وہ بہت کم اور نادر ہیں، ووا بہتر جواب بیہ کہ کسی بات کا تھم اگر کلنے نوع پر بھی کیا جائے تو بیضروری نہیں کہ وہ تھم اس کے ہر ہر فرد پرلا گوہوجائے اور پچھافراد بھی اس ہے نہ نئے سکیس (عمدہ ص ۲/۹۸)

پھر بیکی حقیقت ہے کہ اگر عورت صلاح وتقوی اوراخلاقی فاضلہ سے مزین ہوتو وہ مرد کیلئے بہترین متاع دنیا ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور قرآن مجید میں بھی الیم عورتوں کی مدح کی گئی ہے ارشاد ہے 'فالمصالح ات قامنات حافظات للغیب ہما حفط الله" (نیک عورتیں شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں اوراللہ کے تھم کے موافق ان کے پیٹے پیچھے مال وآبر وکی حفاظات کرتی ہیں۔

#### بحث مساواة مردوزن

اس سے پہلے آیت الموجال فو امون علی النساء ہے، جس میں مورتوں کے مقابلہ میں مردوں کی برتری وفسیلت واضح کی گئی ہے، اس کا شان نزول ہیے ہوئی این اور تھا، چنانچہ ایک سے اپنے شوہر کی بہت زیادہ بافر مانی کی تو اس نے ایک طمانچہ ماردیا، سے اپید نے اپنے ہاپ سے کی ، اور انھوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں مرافعہ کیا، افر مانی کی تو اس نے ایک طمانچہ ماردیا، سے اپید نے اس کی شرود کیا ہے۔ اس وقت یہ آیت اتری کہ مردوں کا حق او پر ہے ، اس لئے بدلئیس لے سے تی اس پر حضور گئی اور خور کے اللہ نے باور جو پھے اللہ نے باور ہو کے اللہ نے باور بیا ہوں کہ مردو کی اس کے بدلئیس اور جو اللہ بین کشر میں ان کورتے ہوں کہ اس کے بدل اللہ میں مورس کی کہ اللہ بین اور واللہ بین وغیرہ کی کورت کو مساوی درجہ دینا چا جے تھے ، بلکہ بعض امور جس ان کورتے ہیں دینا چا جے تھے ، چی اورتوں کو دینا (انوار المحمود ص کے ۱۳۵۷ ہوں کے بین وغیرہ ) پھر اس سے اپنی اولاد کود ہے جس برابری کیا کرواور جس تو کسی کو فضیلت و تربیح دینا کی تین مجوب ترین چیزوں جس سے ان کوبھی شار فر مایا ۔ میں بھی زیادہ فضیلت مورتوں کی کین جس میں کوبھی شار فر مایا ۔ میں کہ بھی زیادہ فضیلت مورتوں کیلئے بین بہت بوئی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے لئے دئیا کی تین مجوب ترین چیزوں جس سے ان کوبھی شار فر مایا ۔

عورتیں مردوں کیلئے بروی آز مائش ہیں

حعرت شاہ صاحب فر ایا کرتے تھے کہ بیتو ایک عام بات ہے گران کے سبب تو انبیاء علیم السلام تک بھی آز مائش میں جتا کے جیں، اور چونکہ انبیاء کی آز مائش ورسرول کی نسبت سے زیادہ تخت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تخت ابتلاء وہ ہے جو کس کواپنے گھراور قبیلہ ہی خارف سے پیش آئے، اس لئے ہرنی کی آز مائش عور تول کی طرف سے بھی ضرور پیش آئی ہے، ای قبیل سے حضورا کرم کیلئے بیت نبوت کی ایر دی افک کا واقعہ پیش آیا، جو آپ کی مجوب ترین زوجہ مطہر وومقد سے بارے بیس تھا، اس بیس حکمت الہید حضور کا غیر معمولی صبر وضبط اورا حکام شرع پر ثبات واستقامت اوراس کی حدود سے سر مو تجاوز ندکرنے کا نموند دکھ لانا تھا۔ ایسے بی حضرت آدم علیہ السلام کو حصرت حواث کی وجہ سے ملامی فداوندی کا مستوجب ہوتا ہزا۔

حضرت نوح ولو طعلیما السلام کی بیویا غیر مومن اور کافرتھیں، پھر حضرت نوح عید السلام کی بیوی تو بدزبان بھی تھیں اور حضرت کو پاگل و مجنون کہتی تھیں، حضرت لوط کی بیوی گھر کے راز غیر ول پرافشاء کرتی تھیں، اس کے باوجود اولوالعزم پیفیمروں کو جنتا کیا گیا کہ صبر و پرواشت کریں، ان کے ساتھ ایک گھر میں رہیں، ساتھ کھا تھیں چئیں، اس سے بڑا ابتلاء ان کیلئے کیا ہوسکتا تھا، (تفصیل تفسیر ابن کیٹر و غیر و بیرواشت کریں، ان کے ساتھ ایما کھر میں رہیں، ساتھ کھا تھی چئیں، اس سے بڑا ابتلاء ان کیلئے کیا ہوسکتا تھا، (تفصیل تفسیر ابن کیٹر و غیر و بیروں ہوئے میں دیکھی جائے) حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ وہا جرہ کے جھڑوں کی وجہ سے جسیرا کہ کھی ابتلاءِ عظیم پیٹی آ یا سورہ یوسف میں اس کی تفصیل کا نی ہے حضرت موک علیہ السلام کی اس واقعہ ہے ورتوں کے تعمرت موک علیہ السلام کی وہ کھی ابتلاءِ عظیم پیٹی آ یا سورہ یوسف میں اس کی تفصیل کا نی ہے حضرت موک علیہ السلام کی وہ سے مورت کی دورہ کے اس کی تفصیل کا نی ہے حضرت موک علیہ السلام کی وہ کے اس کی تفصیل کا نی ہے حضرت موک علیہ السلام کی وہ کے اس کو تو ہو ہے کہ وہ کو تھیل کی دھی کی دورہ کی کو کی صورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حق تھے کی مورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حق تھے کی مورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حق تھے کی کو کی صورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حق تھے کہ مورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حقورت کی کو کی صورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حقورت کی کو کی صورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حقورت کی کو کی صورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حقورت کی کو کی صورت نہیں بن عتی برخلاف اس کے حقورت کی کو کی صورت نہیں بین عتی برخلاف اس کے حقورت کی کھیل کیا کہ مورت نہیں بین علی برخلاف اس کے حقورت کی کو کی کو کی کو کی کھیل کے حضرت نہ کی کھیل کے کو کی کھیری کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کی کھیل کی کو کی کو کی کو کی کھیل کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کھیل کے کو کی کھیل کے کو کی کو کی کو کی کھیل کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کھیل کے کو کی کھیل کے کو کھیل کے کو کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کو کی کو کی کھیل کے کو کھیل کے کو کی کھیل کے کو کی کھیل کے کو کھیل کے کو کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کھیل کے کو کی کو کی کو کی کھیل کے کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی

کو بھر ہے جمع میں عین خطبہ کے وقت ایک عورت نے تہمت لگائی ، جو قارون کی سکھلائی بہکائی تھی ، حضرت عیسی علیہ السلام کی آز مائٹ حضرت والدہ ، جدہ مریخ کے ذریعہ ہوئی کہ ان کولوگوں نے مہتم کیا تھا (فیض الباری ص ۲ \* ۴/۱) چونکہ عورتوں کی وجہ سے گھر کے اندر فتنے سرا تھاتے نے عورتوں کومردوں کی وراز دستیوں ہے بچنے کیلئے بہت سے محفوظ قبعے اور بچاؤ کی صورتیں مہیا کردی ہیں ، بیاور بات ہے کہ خود تورتیں بی اپنی نا تبھی یا ناعا قبت اندلیش سے ان حصاروں کوتو ڈکر ہے کا رہناویں می تعدانے نے ضرورتوں کے چیش نظریا ہمی رہن بہن اور معاشرہ کی صرف ایک شرط پر گئوائش دی ہے کہ مردوں کی عورتوں پر اوران کی ان پر بلج نی ہوئی نظرین نہ پڑیں ، اگرابیا ممکن نہ بوتو ہر گزا جازت نہیں کیونکہ اس سے معاشر ہے کی تباہی اور دارین کی رسوائی وروسی بی لا بدی وہی ہے۔

عظرت بوسف علیدالسلام کے قصد میں امرا آۃ العزیز اور اس کی ہم مشرب عورتوں کے نقصانِ عقل ودین کے مظاہر سے دوران کے تریز چرتر سب ہی سامنے آجاتے ہیں، پھر بھی صاحب ترجمان القرآن کی بیاج کا قابلی فہم ہے کہ عورتیں تو نہایت معصوم ہوتی ہیں، اور صرف مردی ان کواپنے جال میں پھنسانے کی قد ابیر کیا

كرت إن بنبروارد يميء اور برانساف ب فيعله يجير

(۱) سب سے پہلے جب حضرت بوسف علیہ السلام کے عالم جوانی کا آغاز ہوتا ہے تو مراودت کی ساری صورتیں عورت کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں۔

(۲) حق تعالی کے فضل وکرم ہے مورت کی برائی و بے حیائی کے منصوب نا کام ہوتے ہیں۔

(۳) عزیز مصر کے سامنے اس کی بیوی الٹاالزام حضرت بوسف علیہ السلام پرانگادین ہے جو بعد تحقیق غلا ٹابت ہوتا ہے اورعزیز خود ہی پکار افعتا ہے کہ میرسب کچھ عورتوں کے عکر ہیں ،اورتمہاری چالیں تو غضب کی ہوتی ہی ہیں ،اوراہے ورت! تو ہی خط کا رہے۔

(١٧) شهري دومري عورتين بھي اس معامله الياز على انداز على دلي جي آوعزيز كي بيوك ان كي حيال بيجيان ليتي ہے اوران كو نيچا د كھانے كي مذيبر على الك جاتى ہے۔

(۵) وه عورتس بحي حسب اعتراف مولايا آزادايين چرتر د کھلاتی ہيں۔

(٢) عزيز كى بيوى ان سب كرسامن اعتراف كرتي ب كريس في اس جوان كو پيسلاف كي بهت كوشش كرني مكر ووثس من بدجوا بلكه كو واستفامت بنار با

(2) حضرت بوسف علیہ السلام عورتوں کے سلسل اور فتم ندہونے والے مکروکید کے سلسلہ سے تھیرا کر بارگا و خداوندی میں ان کے ہٹنے کی دعافر ماتے ہیں۔

(٨) حضرت بوسف عليه السلام كاخوف كمرورتون كي مروج ال مين جينس كرين جمي كهين جا الون اوركم عقلون بين نه جوجاؤن \_

(٩) حن تعالى كى طرف سے استجاب دعا اور حورتوں كے مروكيد كا خاتمہ كرنا۔

(۱۰) حضرت بوسف کا قیدخانہ سے بادشاہ کے نام پیغام میں بھی خلاہر کرنا کہ میرارب ان عورتوں کے مکر دکید ہے داقف ہے۔

(۱۱) دربارسلطانی می امرأة عزیز کااعتراف كه میس نے بی مصرت بوسف كو پسلانے كى كوشش كى مى اوروہ كيےراست باز تھے۔

(۱۲) حضرت یوسف کو جب به بات پینجی که حقیقت کھر کرسب ہے سامنے آپھی ہے تو فر مایا:۔ میرا مقصد بھی تھ کہ قید خانہ چھوڑ نے ہے بل ہی عزیز معرکواطمینان کرادوں کہ میری طرف ہے اس کے معاملہ میں کوئی خیانت ہر گزنہیں ہوئی ( یعنی جس کی غلطی وستی خیانت تھی، وہ بھی معلوم ہوگئی کہ دہ خوداعتراف کر پھی ہے) حضرت علامہ عثانی "نے لکھا:۔ لیعنی آئی تحقیق تو تغیش اس لئے کرائی کہ پیٹی ہرانہ عصمت ودیانت بالنگل آشکارا ہوج نے اورلوگ معلوم کرلیں کہ خاسوں اوروٹ بازوں کا فریب اللہ جلنے میں دیتا، چنائچے مورتوں کا فریب نہ چلا، آخری جن ہو کر دیا۔ ( فوائد ص۱۳)

محدث این جزیراوراین الی حاتم نے کی تغییر حضرت این عبال نے قال کی ہے اور پی قول مجاہد ہستید بن جبیر بکر مداین الی البدیل نے کے حسن آزادہ اور سدی کا بھی ہے استاذ حافظ این تیمیہ کے یہ مقولہ بھی امرا اقالعزیز کا قرار دیا ہے، اور چونک دؤوں کے کلام بیں کوئی فاصل نہیں ہے اس کے ایک بی کی کا کلام قرار دینے کوزیادہ صواب تابت کرنے کی سمی کی ہے حالانکہ قرآن مجید میں بطورا خصارا سے حذف دیفذر کی مثالیس کم نہیں ہیں، دوسر سے دؤوں کے کلام میں بوتا بھی جا ہے ، اورامرا قالعزیز کی طرف سے عدم خیات کا دیموکی بھی باد جودا قرار مراودت وغیرہ بے لیے۔

تیسری تغییر ابوحیان کی ہے کہ لمے الحند کی خمیر عائب کا مرجع بجائے عزیز کے حضرت بوسٹ ہوں یہ بھی بہت مستبعد ہے کیونکدان کے اس کا کوئی رشتہ وعلاقہ تعانی نہیں، جس کے بارے ش امانت و خیانت کا سوال پیدا ہواوراس کو بجائے اپنے شوہر کے حضرت بوسف علیدالسلام کو مطمئن کرنا مقدم یا ضروری ہوتا۔ حیرت ہے کہ محترم حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب نے بھی اسی ابوحیان والی تغییر کوافقیار کرلیا، جوسب سے زیادہ مرجوح اور غیر محقول ہے اور پھر آخریں حضرت بوسف علیدالسلام کا مقولہ قرارد سے کی سب سے اعلی تو جید و تغییر کو بیام مقسرین کی تغییر جمالکھ بچکے ہیں کہ اکابرامت کی تغییر ہے۔

یہاں طباعت کی آیک اہم علقی ہمی ہوئی ہے طبع بیچی ۵۸ ء شکوں ۱۸ سفر ۱۹۔ اور طبع جد پریکسی میں ۱۵ ء کے س ۱۹ سطر ۳ میں بجائے '' ای طرح عزیز کی جائے '' ای طرح عزیز کی بیان طبی علیہ جائے '' کے ای طرح عزیز کی بیوی کی جانب جیب گیا ہے ، تغییر مظیری اور تغییر بیان القرآن مفرت تھ نوی میں بھی ذلک لیدھ نسم سے مقولہ حضرت یوسف علیہ

السلام کائی قرار دیا گیاہے و هو المحق و هو احق ان یتبع، والله الموفق حل محدهٔ نوٹ:۔اوپر کی بحث پڑھ کرناظرین احساس کریں گے کہ حدیث کی طرح تغییری کام بھی پورگ تختیق کے ساتھ ہونا باتی ہے، جوا کابرامۃ مفسرین وحدثین کے ارشادات کی روشنی ش انجام دیا جائے۔اور نئے تراجم و تالیفات نے اس ضرورت کواور بھی نمایاں کردیا ہے، کیونکدا گرہم اس طرح ترک قدیم واخذ جدید کی روشنی پر قائم رہے تواصل قرآن کریم سے بہت دور ہوتے چلے جائیں گے۔واللہ المستعان

مزید فرمایا که ای طرح حضرت آوم وحواء علیجاالسلام نے جب جنت میں ممنوع داند کھالیا، اور براز کی حاجت ہوئی تو حضرت حق نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ، بیانواٹ ونجاستوں کی جگہیں ہے، اس کی جگہ دنیا ہے، چنانچہ اس دونوں کواعضاء بول و براز کی ضرورت وغایت کا بھی احساس ہوا جس کی طرف قرآن مجید میں آیت فیلسما ذاق الشجرة بدت لھما سو اتھما (اعراف) اور آیت فاکلا منھا فیدت لھما سو آتھما (ط) ہے اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

ترك صلوة وصوم كي وجه

حیض و نفاس والی عورتیں ان حالتوں میں ندنماز پڑھ کتی ہیں ندروزہ رکھ کتی ہیں کیونکہ نمرز کیسے تو طہارت شرط ہے اور روزہ کا ترک تعبدی ہے کہ معلوم ہو، اور چونکہ ترک فیر وجہ ترک تعبدی ہے کہ معلوم ہو، اور چونکہ ترک فیر وجہ فلا ہرکوئی وجہ ودلیل نہ بھی معلوم ہو، اور چونکہ ترک فیر وجہ فلا ہرکوئی وجہ ودلیل نہ بھی معلوم ہو، اور چونکہ ترک فیر کی وجہ فلا ہرکوئی وجہ ودام کی وجہ فی ای لئے امام بخاری نے صرف ترک صوم کا ذکر کیا ہے، دومری وجہ امام بخاری کیلئے یہ و کتی ہے کہ نماز کا ترک مطلقا تھا کہ اس کی چرطہارت کے بعد قضاء بھی نہیں ہے، اور روزہ کی قضاء ہاس لئے اس کوذکر کیا (عمدہ ۲/۹۲)

حافظ نے لکھا:۔محدث ابن رشید وغیرہ نے فرہ یا کہ امام بنی رکّ اپنی عادت پر بطے ہیں کہ مشکل کو واضح کیا اور واضح ہات کوتر ک کردیا، کیونکہ ترک صلوٰ ق کی ہات شرطِ طہارت کی وجہ ہے واضح تھی ،اورصوم میں چونکہ طہارت شرط نہیں اور اس کا ترک تعبیر تحض ہاں لئے اس کوصراحت سے لکھا۔ (منح ص ۱/۱۷)

ا حضرت شاہ صاحب کا اشارہ اس طرف ہے کہ جنت کے عاظ ہے بید دنیا گل انتجاب و الو اٹ ہے، اگر چہا کم آخرت کے عاظ ہے یہاں فیروشر،
طہارت و نجاست، ایمان و کفر اور طاعت و معصیت کا مجموعہ بینی احجائی و برائی فی جل ہے، پھراس کے بعد عالم آخرت اور دارا بجزاہ میں دوعالم الگ الگ ہوں گے، ایک وہ جہاں صرف فیر، طہارت، نقتری، نیکی اور انواع دافسام کی نعتیں ہوں گی وہ دارائتیم یا جنت کہا ہے گی دومرا وہ جہاں صرف شر، نجاست، ہموث، برائی اور انواع دافس می کودار العذاب یا جہنم کہیں ہے، اور بیس راعل قد ساتویں آسان تک جہنم کا ہے جس میں ہم رہے ہیں اور اس کے دو پر علاقہ جنت کا ہاں لئے فعدا کے نیک بندوں کو اس جہان ہے ہجرت کر کے اور پر سے جہان میں چہنچنے کی سعی کرنی ہے، اور اس کا واحد طریقہ بھی و معتمد تعلیمات نویہ پر کمل ہیرا ہوتا ہے یہ بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ الحمد لئہ ہمیں اور ہمارے اکا برکوعلوم نبوت کی سمیح روشنی کی ہم کرنی ہے، اور ان میں ہورے اغد ہمی میں ہمارے اغد ہمیں اور ہمارے اکا برکوعلوم نبوت کی سمیح روشنی کی ہمارک کے میدان میں ہورے اغد ہمیں بہت سی کونا ہیاں آگئی ہیں، ان کودور کرنے کی فکر علاء دموام سب کوکرنی جائے۔ اللّہ ہو و فضا لما قدم و قد صی

محقق امام الحرجین شافعیؓ نے بھی بھی کہا کہ عدم صحب صلوۃ معقول المعنی ہے نماز میں شرطِ طہارت کی وجہ ہے ،اورروز ہ کا سیح نہ ہونا غیر مدرک المعنی امرہے (تقلبہ النووی فی شرح المہذب)

ہمارے حضرت شاہ صاحب کی رائے اس بارے ش ان سب سے الگ ہے آپ نے فرمایا کہ طہارت دونوں میں ضروری ہے بلکہ سب عبادات میں اس کی رعایت ہے، چنا نچہ فی کے بعض مناسک میں برتصری فقہا اوا جب ہے اور بعض میں سنت ہے جیے سترعورت کہ وہ اگر چہ خارج اورا کشر احوال میں بھی فرض ہے، مگر خاص طور سے نماز ووا جبات فی میں شرط کے درجہ پررکی گئے ہے، اس طرح کو یا اسلام کی دو بڑی عبادتوں میں تو طہارت کا ضروری ہونا تسلیم ہو چکا ، اور مجھ پر بیام بھی واضح ہوا ہے کہ وہ روز ہ میں بھی شرع المحوظ و معتبر ہے اگر چہ کی دو بڑی عبادتوں میں تو طہارت کا ضروری ہونا تسلیم ہو چکا ، اور مجھ پر بیام بھی واضح ہوا ہے کہ وہ روز ہ میں بھی شرع المحوج ہو المحاجم و کو اس پر سنبین ہوا ہے اور ای کی طرف جنبی کے بارے میں حدیث الا صوم المه اور چھنے مگوانے کیلئے حدیث الحساج مو المحوج و میں اشارہ ہے ، اور بیاب ہے جس طرح روزہ میں غیبت افظار معنوی ہے کیونکہ یہ میں اگر چہ منا نہیں ہے۔

غرض جس طرح غیبت ہے روزہ میں بنظرِ معنوی کمی آج تی ہے، گرنظرِ فقتی میں نہیں آتی ای طرح میرے نز دیک عدم ِ طہارت سے بھی معنوی و ہاطنی نقص ہرعبادت میں آجا تا ہے، اور ساری عبادتوں کا کمال طہارت کو مقتضی ہے لہٰذا جس طرح حدث منافی صلوۃ ہے،

منافی صوم بھی ہے، بیدوسری بات ہے کہ منافات کی نوعیت جدا جدا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی تخفیق فدکور کی تا ئید علامہ محقق محدث کا شانی صاحب بدائع ہے بھی ملتی ہے، انھوں نے لکھا جنبی کاروزہ محیح اور چین ونفاس دالی کا غیرتی اس لیے ہے کہ چین ونفاس کی حالت، حدث سے زیاوہ شدت وغلظت لئے ہوئے ہے دوسری وجہ یہ ہو عتی ہے کہ شرعاً بیٹی ومشقت اٹھادی گئی ہے، ظاہر ہے کہ اوّل تو عورتیں خود ہی ضعیف الخلقت اور کمزور ہوتی ہیں، پھردم مِیض ونفاس جاری ہونے کی حالت میں اور بھی زیادہ کمزور ہوجاتی ہیں۔ ایک حالت میں روزہ کی بھی مکلف ہوتیں تو ان پر بڑی مشقت پڑجاتی ، اس لئے اس حالت میں ان کواس فریضہ کی ادا میگی ہے مشتنی کردیا گیا، بخلاف جنبی کے کہ اس کوروزہ رکھنے میں کو کی قیمت نہ ہوگی۔

صاحب بدائع کی دونوں تو جیدعمرہ ہیں ،اور پہلی تو جیہ ہے حضرت شاہ صاحب کی بات بھی اور زیادہ روشن ہیں آگئی کہ عدم طہارت کے مراتب پر بھی نظر ہونی چاہئے ،مثلا ایک عدم طہارت حدث اصغر (بلاوضو) کی ہے کہ نماز تو نہیں پڑھ سکتے ،قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں ،محبد وغیرہ میں وغیرہ دوسری حدث اکبر (جنابت) کی ہے کہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے ، نہ مجد وغیرہ ہیں جا سکتے ہیں گر روزہ رکھ سکتے ہیں ،نیسری عدم طہارت حالب حیض ونفاس کی ہے ، جو جنابت سے بھی آگے ہے کہ اس میں روزہ بھی درست نہیں ، جو جنابت سے بھی آگے ہے کہ اس میں روزہ بھی درست نہیں ، جو جنابت سے بھی آگے ہے کہ اس میں روزہ بھی درست نہیں ، جن علیا ء کی نظر مراحب اشیاء اور مراحب احکام شرع یہ ہے ،وہ ان تو جیہات کی قدر کریں گے۔

# روزہ کی قضا کیوں ہے

صالت بیض ونفاس کی نمازیں قضائبیں کی جاتیں، پھرصرف روزوں کی قضا کیوں ہے،امام الحربین نے اس بیں بھی کہا کہ ہم اس فرق کی وجہ نبیں جانے ،شریعت کا تھم ہے اوراس کا اتباع بغیرا دراک فرق بھی ضروری ہے جیسا کہ ۱۳ باب کے بعد باب "لا تسقضی المحافض المصلوة" میں حضرت عائشہ کا جواب آئے گا کہ ہمیں قضاء صوم کا تھم کیا جاتا تھا اور قضاء صلوۃ کا تھم نہیں کیا جاتا تھا ،ابوالزناد نے کہا کہ بہت سے شرگ احکام خلاف دائے بھی ہوتے جیں اور بی بھی ان ہی میں ہے۔

ا وافظائن جڑنے بھی باب تقطی الحائض المناسک کلہا میں کھا کہ جا کندہ کا حدث، جنی کے حدث سے نفلظ ہے۔ (فتح ص• ۱/۲۸) محدث خط بی نے بھی لکھا کہ جنی کی طرح جا کنند کیلئے بھی قراءةِ قرآن جا رُنہیں کیونکہ اس کا حدث جنابت کے حدث سے اغلظ ہے۔ (تخة الاحوذی ۱۲۲۳)

علامہ نووی نے شرح المہذب میں لکھا کہ نمازی زیادہ قضا ہوتیں اور ان کی قضاد شوارتھی اس لئے معاف ہوئی ، روز ہے سال بحر میں چند ہی قضا ہوتے ہیں ان کی قضا میں دشواری نہتی ،اس لئے تھم ہوا۔ ہمار نے فتم اعضا بحر نہیں وجبکھی ہے (عمر ہم ۱/۱۳ انوار الحود ۱/۱۳) ، انوار الحود اللہ عنون انسان کی قضا بنماز وں کا بھی تھم ہوتا تو عمل ذیل محضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ طہارت کے بعد وقتی نماز وں کے ساتھ حالت جیش ونفاس کی قضا بنماز وں کا بھی تھم ہوتا تو عمل ذیل ہوجاتا اور اس کا شاق ہونا فلا ہر ہے بخلاف روز ہ کے کہ وہ سال کے باقی ضائی گیارہ مہینوں میں بلامشقت قضا کئے جاسکتے ہیں۔ واللہ تعی لی اعمر۔

وجوب قضا بغیر حکم ادا کیوں کر ہے؟

بحث بیہ ہواتو قضاء کیسی؟ قضا تو عدم اواء کی تلافی کیلئے ہوتی ہے، جب وقت پروہ اوا کی مکلف نتھی تو قضا کیونکر لازم ہوئی ؟

اس کا جواب ان حضرات کی تحقیق پر تو واضح ہے جو کہتے ہیں کہ قضا کا وجوب امرِ جدیدے ہوا کرتا ہے۔اور ہمارے جمہور مشائخ کے قول پراس طرح ہے کہ صرف سبب وجوب کا تحقق ہی وجوب قضاء کے لئے کافی ہے جکم اوا کی ضرورت نہیں، یہاں سبب وجوب روزہ کا وقت ہے بیعنی ایام رمضان المبارک جس طرح نماز کا سبب وجوب اوقات صلو قا ہوتے ہیں، واللّٰد تعدلی اعلم۔

استنباط احکام: ُعدیث الباب کے تحت بحث کانی طویل ہوگئ تا ہم محقق بیٹنگ نے عنوان بالا کے ذیل بیں جواہم افادات لکھے ہیں ،ان کونظر انداز کرنا مِناسب نہیں ،اس لئے وہ نقل کئے جاتے ہیں۔

نا گفتہ ببہوگئ ہے،اس لئے عورتوں کے نکلنے کا جواز کی طرح نہیں ہوسکتا خصوصاً مصری عورتوں کے لئے جن کا حال سب کومعلوم ہے۔ عورتوں کے لئے عبدگاہ جانے کا مسکلہ

ممانعت ہوگئ تھی محقق عبنی نے لکھا:۔ بیحفرت عائشہ کاارشاد حضور علیہ السلام کے بعد بہت ہی کم عرصہ کا ہے اور اب تو نعوذ باللہ حالت بہت ہی

تو منے میں ہے کہ ایک جماعت ان کیلئے اس کو جائز جھتی ہے، ان میں حضرت ابو بکر علی ، ابن عمر وغیر ہم ہیں ، دوسرے حضرات نے

کے عیدی نمازستی ہے باہر کھلے میدان میں پڑھنامستوب ہے جس کیلئے بُنائہ کالفظ آتا ہے اس کے معنی بدد دفت کی بلند وہموارز مین اور صحراء کے ہیں، جمع جب نین، حضورا کرم نے بعد ہجرت مدید طیبہ ہے باہر سمات جگہوں پر نماز پڑھی، اور آخر میں جہاں نماز پڑھی، وہیں بعد کو بھی پڑھی جاتی رہی (عمدہ الا خبار فی مدہمۃ الحقار میں تقصیل ہے) حضورا کرم نیز وکا استعمال کرتے ہے اس کی جگہ دیوار تقصیل ہے ) حضورا کرم نیز وکا استعمال کرتے ہے اس کی جگہ دیوار قبل ہو سات ہوگا۔ والقد تعمالی اعلم (مؤلف)

الله حافظ نے لکھا۔ حضرت ابن عرف عروی ہے کہ وہ اپنے الل وعیال جس سے جن کوبھی عمیدگا و نے جاسکتے تھے، نے جایا کرتے تھے، کیکن اس سے یہ بات صراحة

منع فر مایا، جن میں حصرت عروہ، قاسم، یجیٰ بن سعیدانصاری ،امام ما لک وابو پوسف ہیں ،امام ابوحنیفہ سے اجازت دممانعت دونوں کی روایت ہے،اوربعض حضرات نے جوان عورتوں کیلئے ممانعت کی ، بچیوں اور بوڑ حیوں کیلئے نہیں ،امام مالک وابو بوسف کا یہی ند ہب ہے،امام طحاوی نے فرمایا کدابتداء اسلام میں عورتوں کیلئے نکلنے کا تھم دشمنوں کی نظر میں تکثیر سواد مسلمین کی غرض ہے تھا، میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ وہ زمانة امن کا بھی تھااور آج کل امن بہت کم ہےاورمسلمانوں کی تعداد بھی بہت ہوگئی ہے (اس لئے تکثیرِ سواد کی غرض فوت ہوگئی) اب ہارے امحاب حنفيه كاند بهب وه ہے جوصاحب بدائع نے لكھا ہے: '' سب فقہاء نے اس امر پراتفاق كيا كەنماز عيدين وجمعه وديگرنماز وں كيلئے جوان عورتول کو نکلنے کی رخصت وا چازت نہیں ہوگی۔ لمفوله تعالی و قون فی بیوتکن (اپنے گھروں میں گڑی بیٹی رہو) دوسرے بہ کہ ان کا محرے لکنا فتنوں اور خرابیوں کا سبب ہوگا ،البتہ بوڑھی عور تیں عیدین کیلئے نکل سکتیں ہیں اگر چہافضل ان کیلئے بھی بلا خلاف یہی ہے کہ کسی نماز کیلئے بھی نہ کلیں، پھروہ اگر جا کیں تو بروا یہ ہے۔ سن عن الا مام ابی حنیفہ نما زعید پڑھیں گی ،اورامام ابو پوسف نے امام صاحب ہے بیروایت ثابت نہیں ہوئی کہ جن کووہ لے جاتے تھے،ان برنماز کا وجوب بھی تھا بلکہ حضرت ابن عرائے عمرانعت بھی مردی ہے،اس لئے اختال ہے کہ دوحالتوں کیلئے الگ الگ رائے بھی جائے (فتح الباری س ۱۳۲/۳۷ء) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹنا بیر حضرت ابن عمر نے بھی بعد کونٹنوں کی وجہ سے عورتوں کے نکلنے کے بارے میں رائے بدلی ہو۔ حعرت عبدالله بن مبارک نے فرمایا: ۔ بیس آئ کل عورتوں کا عیدین میں نکانا تا پہند کرتا ہوں ۔ پس اگر کوئی عورت نکلنے پراصرار ہی کرے تو اس کے شو ہر کو جائے کہائے معمولی کپڑوں میں اور بغیرزینت کے نگلنے کی اجازت دے دیں ،اگر وہ اس طرح تیار نہ ہوتو شوہر کو بالکل روک دینے کاحق وافقیار ہے ، حضرت سغیان توری سے مروی ہے کہ انھوں نے بھی اپنے زمانہ میں عورتوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنا عمروہ قرار دیاہے (کتاب الا جارامام محمد بحاشیہ مواد ناالی الوفاا فغانی ص ۱/۵۳۹ او کذا حکاہ التر ندی عنہمااورا مام مالک ،ابو پوسف ہے کراہت متقول ہےاورا بن قدامہ نے تخی ہے بھی کراہت مطلقاً نقل کی ہے ،ابن ابی شیب نے تخی ہے جوان مورت کیلئے کراہت تفل کی ہے (مرعاۃ ص۲/۳۳۱) اس زمانہ کے الل حدیث معزات نے قاضی شوکانی وابن حزم کے اتباع میں جوان عورتوں کیلئے بھی عیدگاہ جا تا بلا کراجت جا نز کہا ہے،اور بیاس زمانہ شرور وفتن کے نیاظ ہے نہایت ہی غیرمخناط رائے ہے،خصوصاً ایسے دارالحرب کے باشندوں کیلئے جہال مسلمانوں کی جان ومال وآبروکی حفاظت کی طرف سے حکومت اورغیرسلم اکثریت دونوں لا پرواہ ہوں ،اس تئم کے مسائل میں دیار کفروا سلام کے جلی وخفی فروق کونظرا نداز کر دینا بہت بڑی تنظی ہے،اللہ تعالیٰ علما وکوسی وہم متنقیم ہے نوازے آمین۔

صاحب مرعاة نے بیجی لکھندیا کہ جوان خوبصورت عورتوں کیلئے بھی اگر مفاسدِ زمانہ ہے اس ہوتو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ و وان کیلئے مستحب ہےاور میں قول رائج ہےالخ (مرعاة ص ۲/۳۳۱)

سوال بیٹ کہ مفاسد زماند سے امن کہاں حاصل ہے؟ اور جب اس کا وجود ہی سرے سے نہیں ہے تو جواز واستجاب کے نتو ہے سے بیں؟ حق بیہ ہے کہ فقہا و حنفیہ کا سلک اس بارے بیل بہت ہی زیادہ مختاط اور اصولی شرعیہ کے مطابق ہے، بحقق ابن ہم منے فر میا کہ عید کیلئے صرف بوڑھی ہورتیں نکل سکتی ہیں، جوان میں محدث طاعلی قاری نے کہا کہ بی فیصلہ عدل واعتدال کا مظہر ہے بلکہ بیقیہ بھی بڑھانی چاہئے کہ وہ بوڑھی ہورتی بھی اس قدر عمر رسیدہ ہوں کہ مرد ان میں رغبت نہ کریں، پھروہ لکھیں بھی بہت معمولی لباس میں اور اپنے شوہروں کی اجازت سے مفاسد ہے بھی اس مورمردوں سے اختلاط بھی نہ کریں، زیور ولباس کی تماکش، خوشبوہ بناؤ سنگھارہ ہے تجابی وغیرہ ہے بھی یوری طرح احتیاط کریں۔

میں اور خیر تبول صورت مورتوں کے ہے کہ امام شافعی آئی کتاب الام ش الکھ ہے:۔ پس بوڑھی اور خیر تبول صورت مورتوں کیلئے نمازی شرکت کو پسند کرتا ہوں اور عیدین کی حاضری کو اور بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ انکہ ٔ حنفیہ ہی سندگی نزاکت کو بھیا، اورا حادیث وآثار کی غرض وغایت وریافت کی اور بالآخرشا فعید بس سے بھی حافظ این حجر وغیرہ کو وہی بات مانی پڑی جو فساوز مانہ کی وجہ سے مصرت ی کشہ این عمر، عبدائقہ بن مبارک ، امام خنمی اور انکہ ہم حنفیہ والیام مالک وغیرہ نے افتار کی تھی، اور فی زمانہ تو عورتوں کے عمد گاہ کی طرف نکلنے کے استخباب یا جوازی کوئی صورت ہی نہیں ہے، وائد اعلم وعلمہ اتم واتھم ' مؤلف''

کی کہ نمازنہیں پڑھیں گی، ہلکہ صرف تکثیر سواد مسلمین کریں گی اوران کی دعا میں شرکت سے نفع حاصل کریں گی کہ حدیث ام عطبہ میں ہے:۔رسول علیہ بالغ لڑکیوں اور کنواریوں پر دہ نشین عورتوں اور حیض والی عورتوں کو بھی عید گا ہ کی طرف نکلنے کی مدایت فر ما یا کرتے تھے، پھر حیض والیاں عیدگاہ سے علیحدہ متصل جگہ میں جمع ہوتی تھیں ،اس طرح مبارک و باخیرتقریب واجتماع عید میں شرکت کرتیں اورمسلہ نوں کی وعاؤل میں ساتھ ہوتی تھیں ( بخاری ومسلم )اس وقت حضورعائیہ السلام نے رہیمی فر مایا تھا کہ خدا کی بندیوں کواس کی مساجد میں عاضری ہے مت روکو( بخاری ومسلم ) ابوداؤ دکی روایت میں بیجی ہے کہ وہ سادہ استعمالی کپڑوں میں نکلیں اورعطروخوشبو میں بسی ہو کی نہ ہوں ۔ شرح المبذب للعووي میں ہے کہ جوان عورت کیلئے عید کے داسطے نکلنا مکروہ ہے ، اورا سے ہی وہ عورت بھی جس کی طرف مردول کو

رغبت ہو، کیونکہالیعورتوں کے باہر نکلنے ہے وہ خود بھی فتنوں میں مبتلا ہوسکتی ہیںاوران کی وجہ ہے مردبھی مبتلا ہو سکتے ہیں

(۴) معلوم ہوا کہ عورتوں کی تصبحت ووعظ کیلئے اہام وقت یا جب وہ موجود نہ ہوتو اس کا نائب الگ وقت وموقع وے سکتا ہے۔

(۵) نصیحت کے موقع پر سخت لہجداورالفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں تا کہ سامعین برےاطوار و عادات ترک کرنے پر آ مادہ ہوں ، اورنگ انبانیت اوصاف کوترک کریں۔

(۱) نصیحت کے موقع پر کسی خص معین پر طعن نہ جا ہے ، بلکہ عام الفاظ اور مہم خطاب کا طریقہ اختیار کیا جائے۔

(2) صدقہ کرنے سے عذاب البی دفع ہوتا ہے اوراس سے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔

(۸) انکار تھمیں خداوندی حرام ہے، اور کفران تعت ندموم ہے۔

(9) مومن برلعن وطعن کرنااورسب وشتم حرام ہے،اگرایسابار بارکر یگا تو سخت گن ہ کیسر ہ کامستحل ہوگا۔

(۱۰) کفر کا اطلاق حدیث الباب میں گنا ہول پر ہوا حالا نکہ ان کا مرتکب ملت سے خارج نہیں ہوجا تا تا کہ ایسے امور ہے احتر از

میں غفلت نہ ہوا دراییا کرنے والے کو پخت بڑا سمجھا جائے ، یہ بھی معلوم ہوا کہ گفر کا اطلاق غیر کفریر ہوسکتا ہے۔

(۱۱) ایک ٹاگر داور چھوٹا آ دمی اینے استاد یا بڑے ہے کسی بات کوسوالات کر کے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، جیسے یہ عوراوں نے حضور عليدالسلام عصوالات كرك وضاحت طلب كي

(۱۲)معلوم ہوا کہ شہادت کا برا مدارعقل بر ہے،ای لئے عورت کی شہادت مرد سے نصف قراریائی۔

(۱۳) مساکین واہل حاجت کیلئے شفاعت وسفارش کرنامتخب ہےاوران کیلئے دوسروں سے سوال بھی کرسکتا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے کہا کہ دوسروں کیلئے بھی سوال کرنا مکروہ ہے وہ سیجے نہیں (البینۃ اپنے لئے سوال کرنے سے حتی الا مکان پر ہیز کرے اور بغیر شعہ ید ضرورت کے اس ہے بچے کہ اس کوشریعت نے بہت مذموم قرار دیاہے )

(۱۴۷) حدیث الباب سے امت کیلئے حضورا کرم کے خاتی عظیم ، صفح جمیل اور غیر معمولی رحمت وراُفت کا ثبوت ہوا کہ عذاب خداوندی سے نجات ولانے اور رحمت خداوندی سے قریب کرنے ہی کی فکر میں رہتے تھے۔علیہ افضل الصلوات واشرف التحیات (عدة القاری ۹۹ م) بَابُ تَقْطِى الْحَاثِطُ الْمَنَاسِكَ كُلُهَا إِلَّا الطُّوَ الى بِالْبَيْتِ وَقَالَ إِبرَاهِيمُ لَا بَاسَ اَنْ تَقْرَأُ اللاَيةَ وَ لَمْ يَوَا بَنُ عَبَاسٍ بَالْقِرَآقَةِ لِلْجُنْبِ بَاسًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ على كُلِّ احْيَانِهِ وَقَالَتُ أَمُّ عَطِيَةً كُنَّا لُوْمَ أَنَ تُخْوِجَ الحُيْضَ فَيُكَبِّرُنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَلْعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ اَخْبَرَنِي اَبُو سُفَيْنَ اَنْ هِرَقُلَ دَعَا بِكَتَابِ النَّبِي صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَيَآهُلَ الْكَتَابِ تَعَالَوُ اإلى بِكَتَابِ النَّبِي صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَيَآهُلَ الْكَتَابِ تَعَالَوُ اإلى عَلَاهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ وَيَآهُلَ الْكَتَابِ تَعَالَوُ اإلى عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ بِسُمِ اللهِ اللهِ قُولِهِ مُسْلِمُونَ وَقَالَ الْكَتَابِ تَعَالَوُ اإلى عَلَاهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى وَقَالَ الْحَكُمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَى وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَى وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَ

( حاکھہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ تی کے باتی مناسک پورے کرے گی، ابراہیم نے کہا کہ آ ہے کے پڑھنے میں کوئی حرج خمیں ہوتا ہوں جنبی کیلئے قر آن مجید پڑھنے میں کوئی حرج خمیں سیجھتے تصاور نبی کریم ہروفت ذکراللہ کیا کرتے تھے، ام عطیہ نے فرمایا ہمیں تھم ہوتا تھا کہ ہم حاکھہ عورتوں کو (عید کے دن ) باہر نکالیں پس وہ مردوں کے ساتھ تھ بھیر ہمیتیں اور وعا کرتیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ان سے ابوسفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم کے مکتوب گرامی کو طلب کیا اور اسے کرتیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ ان سے ابوسفیان نے بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم کے مکتوب گرامی کو طلب کیا اور اسے پڑھا۔ اس میں لکھا تھا (ترجمہ ) شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہر بان نہایت رقم والا ہے، اور اے اہل کتاب ایک ایک کو طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور اس کا کسی کو شرک نے فول مسلمون تک عطانے جابر کے حوالہ سے بیان کیا کہ دعفرت عاکش کو (ج میں ) جیش شرک نے باوجود ذیح کروں گا ورخدا نے تعالی نے فرمایا ہے کہ جس ذیجہ پراللہ کا نام ندایا گیا ہوا ہے نہ کھاؤ۔

(٢٩١) حَدُّنَا آبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُسَحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَدُكُو إلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَوِ فَ صَحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَدُكُو إلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَوِ فَ طَعِمُتُ فَدَخَلَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبُلِي فَقَالَ مَا تُبُكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدُتُ وَاللَّهِ آنِي لَمُ آحُجُ طَعِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آبُلِي فَقَالَ مَا تُبُكِيْكِ قُلْتُ لَوَدِدُتُ وَاللَّهِ آنِي لَمُ آحُجُ طَعِمُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَآجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَآجُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَآجُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَآجُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَفْعَلُ الْحَآجُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَ

غَيْرَ أَنُ لا تَطُوفِي بِالْبِيْتِ حَتَّى تَطُهُرِي.

ترجمہ: تعظرت عائش فر مایا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ جے کیلئے اس طرح نظے کہ ہماری زبانوں پرج کے علاہ ہ اور کوئی ذکر نہیں تھا۔ جب ہم مقام سَرِف کہنچ تو بچھے بیض آگیا (اس حادثہ پر) ہیں رور ہی تھی کہ نی اکرم تشریف لائے ، آپ نے پوچھ کہ روکیوں رہی ہو؟ ہیں نے کہا کاش! ہیں اس سال جے کا ارادہ ہی نہ کرتی ، آپ نے فرمایا شاید تہ ہم مقام سے نہ کہا جہ سے نے کہا جی باں! آپ نے فرمایا نہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کیلئے لکھ دی ہماس لئے تم جب تک پاک نہ ہو جا و طواف بیت اللہ کے علاوہ ماجیوں کی طرح تمام اعمال انجام دو۔ تشریح : حب تحقیق حافظ بینی اس باب کی مناسبت سابق باب سے بدہ کہ اس میں ترک صوم کا ذکر تھا جو فرض ہے ، اور یہاں ترک طواف کی صورت مذکور ہے جو رکن تج اور فرض بھی ہے ، معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کیلئے شریعت میں ترک فرض کی تخوات ہم معلوم ہوا کہ حائضہ عورت کیلئے شریعت میں ترک فرض کی تخوات کے منافی نہیں ہے ترجمۃ الباب اس طرح ہے کہا م بخاری کے ذکر کر دو آٹا ایستہ سے بھی بھی بات معلوم ہوئی کہ چھ کی حالت ہر عباوت کے منافی نہیں ہے بلکہ کھ عمارات جائز بھی ہیں ، جیسے ذکر اللہ تبیع جملیل ، تحمید وغیرہ اور جنبی کا تھم حائضہ کی طرح ہے (عمرہ ص ۱۰ تارا) بھرحد بیث الباب پر لکھا بلکہ کھ عمارات جائز بھی ہیں ، جیسے ذکر اللہ تبیع جملیل ، تحمید وغیرہ اور جنبی کا تھم حائضہ کی طرح ہے (عمرہ ص ۱۰ تارا) بھرحد بیث الباب پر لکھا بلکہ کھ عمارا دات جائز بھی ہیں ، جیسے ذکر اللہ تبیع جملیل ، تحمید وغیرہ اور جنبی کا تھم حائضہ کی طرح ہے (عمرہ ص ۱۰ تارا) کھ حد بیث الباب پر لکھا

کہ امام بخاری نے اس سے اور جو پھھاس باب میں ذکر کیا ہے سب سے جواز قراء قلبحب والحائض کے لئے استدلال کیا ہے، کیونکہ ذکری م ہے قرآن مجیدوغیرہ سب کوشامل ہے (عمدہ صاف ۲/۱) پھرآ کے جاکر ذکر وتشریح آثار کے بعد بھی تحقق بینی نے لکھا:۔ایام بخاری نے یہاں تک چھآثار ذکر کئے ہیں اور ن سے جنبی کیلئے جواز قراءت قرآن مجید پر استدلال کیا ہے لیکن ان میں سے ہراثر سے استدلال میں مناقشہ ہوا ہے اور جمہور نے بخاری کے مسلک پران احادیث کے ذریعہ در کیا ہے۔ جوجنبی کیلئے ممانعت قراء قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں۔ (عمدہ سرا)

حافظ نے لکھا:۔امام بخاری نے جن آثارے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے اگر چدان سب میں نزاع و بحث ہوئی ہے گرامام موصوف کے طرزِ تصرف سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان سے جوازِ قراءۃ کا بی ارادہ کررہے ہیں،اور جمہور کا استدلال حدیث علی وغیرہ سے الخ (فنح ص ۱/۳۸۱)

عافظ کے فزویک بیا حقال مرجوح ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں سید ہے ساوے طریقہ پر حاکصہ کیلئے ذکر و تبیج وغیرہ ک
اجازت بتلائی ہے بلکہ وہ تھما پھراکر جوازِ قراءۃ کا اثبات بھی کررہے ہیں ،اس طرح کہ جب ذکرامقہ جائز ہے تو تلاوت بھی جائز ہونی جا ہے فرق کی کوئی ولیل نہیں اور اگر تلاوت کی ممانعت کسی خاص دلیل سے ہے تو وہ بخاری کے فزویک صحت کوئیں پہنی اگر چہ دوسرے حضرات کے فرق کی کوئی ولیل نہیں اور اگر تلاوت کی ممانعت کسی خاص دلیل سے ہے تو وہ بخاری کے فزویک حیث کوئیں پہنی اگر چہ دوسرے حضرات کے فرق کی کوئی ولیل بیاں بارے میں احادیث واردہ مجموعی حیثیت میں جمت بنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ الح

رائے بقول حافظ کے ابن بطال وابن رشید کی ہے، حافظ عینی نے اگر چدمنا سبت ابواب ومطابقت کے ذیل میں امام بخاری کے اس مقصد کی وضاحت نبیس کی بھرآ کے جاکراس کو کھول دیا کہ امام بخاری کا اراد ہ ان آثار ہے اپنے خاص مسلک پراستد لال ہی کرنا ہے۔

امام ترفدی نے حدیث این عمر لا تبقی آل حسائض و لا المجنب شینا من القر آن" (حائضہ اورجنبی کھے بھی قر آن نہ پڑھیں) روایت کے بھی کر کے لکھا:۔ اس بارے میں حضرت علی ہے بھی روایت ہے ، یہی (عدم جواز) کا قول اکثر صحابہ و تا بعین اور بعد کے حضرات کا ہے ، جیسے سفیان قوری این المبارک امام شافعی امام احمد و آئن ، وہ سب بھی کہتے ہیں کہ حائضہ وجنبی قر آن مجید نہیں پڑھ سکتے بجر حرف یا جز وآیت وغیرہ کے (کہ پوری آیت پڑھنے کی بھی قطعا اجازت نہیں ہے) البتدان کیلئے تبلی جہلیل کی اجازت ہے۔ صاحب تحفۃ الاحوذی نے اس پرخطائی کی حسب ذیل شرح نقل کی:۔ حدیث سے فعمی مسئلہ معلوم ہوا کہ جنبی قر آن مجید نہیں پڑھ سکتا ، اور ایسے ہی حائضہ بھی کیونکہ اس کا حدث حدث جنب ہے ذیل شرح نقل کی:۔ حدیث سے فعمی مسئلہ معلوم ہوا کہ جنبی قر آن مجید نہیں پڑھ سکتا ، اور ایسے ہی حائضہ بھی کیونکہ اس کا حدث حدث جنبی سے ذیل شرح نقل کی:۔ حدیث سے بینجی مردی ہے کہ جنبی جنابت سے ذیا دہ فلیظ ہے ، امام ما لک نے جنبی کے بارے میں فر مایا کہ آیت ، اور اس کے برابر نہ پڑھے ، اور ان سے یہ بھی مردی ہے کہ جنبی جنابت سے ذیا دہ فلیظ ہے ، امام ما لک نے جنبی کے بارے میں فر مایا کہ آیت ، اور اس کے برابر نہ پڑھے ، اور ان سے یہ بھی مردی ہے کہ جنبی

تونہ پڑھے مگر حاکھنہ پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ اگرنہ پڑھے گی تو قرآن بھول جائے گی،ایام جیض زیادہ ہوتے ہیں اور مدت جنابت کم ہوتی ہے، ابن المسیب وعکر مدسے بھی منقول ہے کہ وہ جنبی کیلئے قراء قِ قرآن کی اجازت بچھتے تھے اورا کٹر علماء حرام ہی قرار دیتے ہیں''

# اکثر کا قول راجے ہے

اوپرکی عبارت نقل کر کے صاحب تخفہ نے لکھا کہ اکثر علماء کا قول (حرمت والا ) ہی رائج ہے، جس پر صدیث الباب و لالت کر رہی ہے (تخفیص۱/۱۲) کتاب الفقہ علی المذاہب الا ربعیص ۸۸/۱، میں اس طرح لکھا:۔

فرمب مالکید: اجنبی کیلئے قراوت قرآن مجید جائز نہیں گر بہت تعوزی، وہ بھی جبکہ بہ قصد تھن یااستدلال پڑھے) حیض ونفال والی کو جریانِ دم کے زمانہ میں قراء قرجا کڑے خواہ وہ پہلئے سے جنبیہ بھی ہو،اورانقطاع دم کے بعد بغیر شسل کے جائز نہیں۔الخ نہ میں جنف نہ ہے ہے: اور حیف میزان میں جارہ میں ارز نہیں والے معلم میں آئری کر بھی کا رہم رہم کے سے ان کہ سے

فد بہب حنفیہ: حالب جنابت اور حیض ونفاس میں تلاوت جائز نہیں ،البتہ معلم ہوتو شاگر دکوایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے بتلاسکتا ہے ،شروع کام میں بسم اللّٰداور برقصد دعایا شاء چھوٹی آیت پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔

مذہب حنا بلہ: حالات مذکورہ میں چھوٹی آیت یا بقدراس کے بڑی آیت میں سے پڑھنے کی اجازت ہے،اس سے زیادہ حرام ہے، بسم اللہ وغیرہ اکار دادعیہ بھی خاص خاص اوقات کی پڑھ سکتے ہیں خواہ وہ الفاظِ قرآن ہی کے موافق ہوں۔

مُدِمِبِ شَافَعید: ان حالات میں ایک ترفیقر آن مجید بھی ہقصدِ تلاوت پڑ صناحرام ہے، البتہ بهطور ذکر قصداً (جیسے ہسسے اللّٰہ، المحمد للّٰہ وغیرہ، یا بلاارادہ زبان سے مجھ پڑھا جائے تو گناہ نبیں۔

ا ما م بخاری و غیرہ کا فدم ب : جیسا کہ امام ترفدی و غیرہ کی تصریحات ہے اوپر ہتلایا گیا، حالت جنام بیض و نفاس میں اکثر محاب،

تابعین اورائمہ اربعہ و دیگرا کا برمحد ثین وعلاء اُمت کا فدم ب عدم جواز تلاوت و دخول مساجد وس مصحف و غیرہ بی ہے، اوران کے خلاف مسلک امام بخاری طبری این الممنذ راور والا و ظاہری کا ہے، امام بخاری نے یہاں حدیث عاکثہ کے اطلاق اور و وسرے چھاتو ال کے اجمال و ابہام سے فائد واضایا ہے حالات کا معتبول حافظ ابن جرائے مینی وغیرہ ان سب سے استدلال کی نظر ہے، اورکو کی صحح حدیث ممانعت کی ان کی شرط پر دمان بھی دلیل جواز نہیں بن سکتی ، کیونکہ اکثر صحابہ و تابعین اور ائمہ کہار و محد ثین کے متفقہ فیصلہ کے خلاف مسلک بنانے کیلئے کافی مضبوط و مشخص دلاک کی سب جوان کی بیاس کے وارت بھی کی مضبوط و مشخص دلاک کی سب مصرف معید بن المسیب عکر مدر بیعہ اور سعید بن جبیر کو پیش کیا گیا گیا ہے امام بخاری نے سب سے پہلا اثر ابرا ہیم خفی کا پیش کیا ہے، حالا تکہ بہ صرف سعید بن المسیب عکر مدر بیعہ اور سعید بن جبیر کو پیش کیا گیا ہے امام بخاری نے سب سے پہلا اثر ابرا ہیم خفی کا پیش کیا ہے، حالا تکہ بہ مصرف سعید بن المسیب عکر مدر بیعہ اور می اور فور کی اور شور سے اٹھ یا ہے، طاحظہ ہو:۔
مسئلہ نم بر ۱۱۱ تراء قرآن مجید، بحد و تلاوت، میں مصحف اور ذکر القد میسب وضو سے اور بلا وضو بھی جائز ہیں اور جبنی و حاکمہ کیلئے بھی جائز

ال خدم ما لک بیب کرما کفت کیلئے قرارة اللیارات مانا جائز ہے (بدلیة المجمد ص ۱/۱۱)علاما بن عربی مانی نے کہا۔ جبی قرآن مجید نہ پڑھنے مبتدع نے کہا کہ برد سکتا ہے جا کھند کیلئے قرارة اللیارات جا ایک ہے دوروایت ہیں ایک ممانعت کی جنری کو اور وہی زیادہ سے وہ المانی عیاش نے تیسری روایت کی طرح ، دوسری جوازی اور وہی زیادہ سے ، والقد تعالی اعلم مولانی وہ کہ کے اور اس کی طرف ہوا نسان ہے ، والقد تعالی اعلم مولان کے دونوں کیلئے اہا حت کی مجی المانی الاحبار ص ۱۹۷۱) فا کہا ہے تیسری روایت علی الاطلاق امام مالک کی طرف ہوا مسنوب ہوئی ہے، والقد تعالی اعلم مولان ہے ، والقد تعالی اعلم مولان ہے، اور امام طی دی و فیر و نے اہا حت ذکری ہے، صاحب محیط میں کہ میں دوروایت ہیں، علامہ کرفتی وہ گرفتہا ہے نے عدم جواز نقل کیا ہے ، اور امام طی دی و فیر و نے اہا حت ذکری ہے، صاحب محیط میں کہی کہ سے تعدم ہوان کی کہ کہ تیس کی میں دوروایت ہیں، علامہ کرفتی وہ گرفتہا ہے تعدم جواز نقل کیا ہے ، اور امام طی دی و فیر و نے اہا حت ذکری ہے، صاحب محیط میں کہ کہ کہ تیس کی میں دوروایت ہیں، علامہ کی میں دوروایت ہیں، علامہ کرفتی وہ گرفتہا ہے تعدم جواز نقل کیا ہے ، اور امام طی دی و فیر و نے اہا حت ذکری ہے، صاحب محیط میں کہ کی کہ کرفتہا ہے کہ کرفتہا ہے تعدم ہوان نقل کیا ہے ، اور امام طی دی و فیر و نے اہا حت ذکری ہے، صاحب میں کہ کہ کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو نے عدم ہوان نقل کیا ہے ، اور امام طی دی و فیر و نے اہا حت ذکری ہو میں دوروایت ہوں میں معالی کی دوروایت ہوں میں میں میں کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو نے عدم ہوان نقل کی کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کرفتہ کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کرفتہا ہو کرفتہا ہو کرفتہا ہو کرفتہا ہو کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو کرفتہا ہو کرفتہا ہو کرفتہا ہو کہ کرفتہا ہو ک

ے اس کی وجہ کمٹی کہ آ ہت ہے کم جس نظم وصی دونوں کے لحاظ ہے گی ہے اس لئے اس نے نماز بھی درست نہیں ہوتی ،اور عام محاورات میں بھی ایسے جہلے زہان پر جاری موست نہیں ہوتی ،اور عام محاورات میں بھی ایسے جہلے زہان پر جاری ہوتے ہیں، لہٰڈااس میں قرآن نہ ہونے کا شہرواتی ہوگیا، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ عالیّا آ ہت ہے کم کا جواز اس لئے ہے کہ کلام خداوندی کا اعجازی پہلوآ ہت کے اندر ظاہر ہوتا ہے، خواہ وہ چھوٹی ہے چھوٹی بھی ہو،اوراس لئے امام اعظم کے نزد کیٹ نماز کا فرض بھی اس سے ادا ہوجاتا ہے، لہٰڈاا کی آ ہت ہے کم کا جوازاس کے امام اعظم کے نزد کیٹ نماز کا فرض بھی اس سے ادا ہوجاتا ہے، لہٰڈاا کی آ ہت ہے کم کا جوازاس کے جوز و نہ ہونے کے سب سے ہے (معارف اسٹن میں ۱/۳۷) نیز ماہ حظہ ہولیض الباری میں 1/۳۷)

ہیں، کیونکہ بیسب نیک شرق کام قابل تواب ہیں،ان کی کی خاص حالت ہیں ممانعت کا جود عوی کرے وہ دلیل پیش کرے پھر فرمایا کہ بغیروضو تلاوت کوتو ہماری طرح ممانعت کرنے والے بھی جائزہ نے ہیں، اختلاف صرف جنبی وحائضہ ہیں ہے، لیک طائفہ ممانعت کرتا ہے اور وہی قول حضرت عمر فاروق ،حضرت علی ،حسن بھری ، قمادہ ،ابراہیم نخی وغیر ہم کا ہے، ایک جماعت نے کہ کہ حائضہ جننا چہے تر آن پڑھ کئی ہے اور جنبی دوآ بیش اوران کی برابر پڑھ سکتا ہے۔ بیقول امام مالک کا ہے۔ ہم او پر بتا بھے ہیں کہ امام ، لک کا بید ذہب نہیں ہے، ابن حزم نے غلط فس کی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ایک حالتوں میں پوری ایک آئے ہے تھی نہ پڑھے، بیقول امام ابوطنیفہ کا ہے ممانعت کرنے والوں نے جواحادیث پیش کی بین اول تو وہ سے خیری مالنا حالت کی بین اول تو وہ سے خیری تلاوت نہ فرمات نے تھے تو حضور علیہ السلام مثلاً حالت جنابت میں قرآنِ مجید کی تلاوت نہ فرماتے تھے تو حضور نے تواور بھی بہت سے کام نہیں کے ،کیاوہ سب حرام ہوگئے؟ الح

اس کے بعد ابن حزم نے حسب ذیل دلائل جواز لکھے ہیں۔(۱) رہید نے کہا جنبی قراءۃ قرآن کرے تو پچے حرج نہیں،(۲) سعید بن المسبیب سے سوال کیا گیا کہ جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ جواب دیا کیوں نہیں وہ تواس کے جوف میں بھی موجود ہے۔ (۳) حضرت ابن عباس حالتِ جنابت میں سورۂ بقرہ پڑھا کرتے تھے۔(۴) سعید بن جبیر سے سوال کیا گیا جنبی قراءۃ کرسکتا ہے تو انھوں نے اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا اور کہا،کیا اس کے جوف یا سینہ میں قرآن مجید نہیں ہے؟ الخ (محلی ص ۱/۷)

مانعلین میں امام شامعی واسحاق بمی واسل جیں جیسا کہ امام تر مذک نے قرب یا و گذاتی ؛ جموع صفح اساء اور ابن تزم کے ساتھا مام احمد وغیرہ جی جو محدث و جنب دولوں کیلئے اذان واقامت کوورست کہتے ہیں ، امام مالک نے اذان کوسیح اور اقامت کو کمروہ کہا ہے ، جو حنفید کے یہاں دوسرے درجہ کی روایت ہے ( ٹوٹ ) ابن حزم نے جوامام ابوصفیفہ اور آپ کے اصحاب کوایئے ساتھ مجوزین میں لکھا (محلی ص ۱/۵) وہ ان کی صریح غلطی ہے۔ مؤلف۔ میں سے عبداللّٰہ بن سلمہ میں امام بخاری وغیرہ نے کلام کیااورا ما شافعیؓ نے بھی اس حدیث کواپنے استدلال میں ذکر کر کے ککھیا:۔'' اگر چُہ اہل حدیث اس کوثابت نہیں کرتے''

جیمی نے کہا کہ تو قف امام شافعی کی وج عبداللہ بن سلمہ میں کلام ہے، (محقق عینی نے نکھا) میں کہتا ہوں کہ امام ترفدی نے اس حدیث عبداللہ بن سلمہ والی کوذکر کرکے اس کوحدیث حسن سیح کہا ، اور این حبان نے بھی اس کی تقیجے کی ہے، حاکم نے عبداللہ بن سلمہ کو غیر مطعون قرار دیا، بھی نے ان کوتا بھی تقد کہا ، ابن عدی نے کہا مجھے امید ہے کہ وہ لاباً س بدہے، (۲) حدیث ابن محر کہ حضور اکرم علی ہے ارشاد فر مایا: ۔ حاکظہ اور جنبی قرآن مجید میں سے پھونہ پڑھیں ، اگر چہاں حدیث کواسا عیل بن عیاش کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے (۳) حدیث جابر بھی ای اور اس طرح ہے ، اور اس کو محمد بن الفضل کی وجہ سے ضعیف کہا گیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کو بہلی حدیث کہا گیا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کو بہلی حدیث علی سے قوت الی جائی ہوں کہ ان دونوں حدیثوں کو بہلی حدیث علی ہے۔ قوت الی جائی ہے۔ اگر (عمدہ می ۱۲/۱۰)

حافظ این تجڑنے بھی اگر چہ فتح الباری میں حدیث این عمرؓ کوضعیف لکھا ہے ، گر تلخیص میں اس کو ذکر کرکے یہ بھی لکھ کہ اس کے واسطے حدیث جابر شاہر موجود ہے۔ (جواس کوقوت پہنچاتی ہے )

مزيد هخقيق امام طحاوي رحمه الله

آپ نے لکھا: ۔ہم نے اویر وہ احادیث ذکر کیں جن ہے بغیر وضو بھی ذکر اللہ و تلاوت کی اجازت نکلتی ہے لیکن حالتِ جنابت میں تلاوت کی ممانعت حدیث علی میں خاص طور پر وار دہوئی ہے،علامہ عینیؓ نے لکھا کہ جنبی وجا تصد کیلئے ممانعت تلاوت کے بارے میں بہت ی ا حادیث وار دہوئی ہیں، جن میں صدیم عبداللہ بن رواحہ بھی ہے کہ رسول اکرم نے ہمیں حالتِ جنابت میں تلاوت قرآن مجید کرنے ہے ممانعت فرمائی ہے، محدث ابوعمر نے کہا کہ اس حدیث کی روایت ہمیں بہت ہے وجوہ وطرق صححہ ہے بیٹی ہے اور حدیث علی بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کو بجز جنابت کے کوئی چیز قراء ق قرآن مجیدے مانع نہ ہوتی تھی ،اس حدیث کی تھے ایک جماعت محدثین نے کی ہے، جن میں 1. محقق يني في العاطرة الفاظ ألك ين وان لم يكن اهل المحليث يثبتونه "وومران السين في والله بكن" كوار ادياب، تحفة الاحوادي ص ١٢١/١١، ش بحي" قال الشافعي اهل الحديث لا يشيونه "، نقل كياب، حالاتكردونول صورتول ش بروافرق باس كامطلب بيب كرامام شافعي في استدلال بلاتو قف کیا ہے اورایل حدیث کی تضعیف و تو قف کواہمیت نہیں دی،اوراس صورت میں تو تف خودامام شافعی کانہیں ہے بلکہ انھوں نے دوسروں کے تو قف کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ بات ہم اس لئے بھی لکے رہے ہیں کہ ممانعت کے باب شل آئمہ اربعہ ش سے امام شافق کے نز دیک سب سے زیادہ شدت ہے کہ قرآن مجید کا ایک حرف برصنا بھی حالب جنابت وفیروش حرام ہے،اورووائل الرائے بھی نہیں تھے، بلکہ اہل صدیث بھی ان کواہل صدیث میں شارکرتے ہیں، پھر بغیر قوت صدیث کے ان کے مسلک میں اتنی شدت کیے آ سکتی می جمیس بہاں یہ بات بھی تعنی ہے کہ حافظ این جمراس کے باوجود کہ شافعی المسلک ہیں کوئی اچھی جمایت اپنے ندہب کیلئے نہیں کر سکے اور ایک انسی صدیث کو جے بڑے بڑے محدثین نے ورجہ سمجے میں مانا ہے، غالبًا امام بخاری دغیر وکی وجہ سے درجہ حسن پر مان کرآ گے بڑھ گئے ہیں، بیرحال امام بہلی وحافظ جیسے اکا برشافعیہ کا ہے، برخلاف اس کے امام طحاوی وہنی وغیرہ اکا برحنفیہ کے ، کہ بیدحضرات کس کے رعب داب بیس نہیں آئے ،اورا حاد مہب میجه کا بوری طرح کھوج نکال کرسامنے کردیتے ہیں، پھر جنجے تلے فیصلے کرتے ہیں، جرح وتعدیل رواۃ میں جو پکھافراط وتفریط ہوتی ہےاس کو بھی نظر میں رکھتے ہیں۔ مثلًا يهاں اگرعبداللہ بن سميش كلام بھي ہوا ہے تو اس ہے ہي ہوا كون ہے، پھرامام نسائي توارم بن ري ہے بھي زيادہ متشدد بير، اوران كي شرا يَط بھي بہت بخت ہيں، اس کے باوجود وواس حدیث کوعبدانٹدین سلمرکی روایت ہے اپلے ستن نسائی بیل لائے ہیں۔امام احد ہے بھی اپنی مسند بیل مر نعت کی دوحدیثیں ،ان ہی عبدالقدین سلمد كواسط مدرج كي بين (الفق الرباني صدا/٢/١٢، باب حدد من قبال المجنب الإيقوا القرآن ) ايما خيال كيام والشرق في اللم كدها فظالمن جرجس طرح اصول نقة حنی کی جامعیت و کمال انضباط احکام ہے بہت متاثر تھے تی کہاس وجہ سے تنی بننے کا ارادہ بھی کریکے تھے، پھرا یک خواب کے سبب رک گئے جہیا کہ ہم پہلے ذکر کریکتے ہیں ای طرح مدیثی نقط ُ نظرے ہمی وہ بنسبت ایام شافعی ودیگر محدثین شافعیہ کے ایام بخاری وغیرہ ہے زیادہ متاثر مصوم ہوتے ہیں۔ ہے ہم نے او بر ٹابت کیا کہ اہ م شافعی کوتو تف نہیں تھا، غالبُ اہام بیعتی کے سامنے بھی ناتص عبارت تھی اس سے مغالطہ ہوا۔ داننداعلم

محدث ابن خزیمہ ابن حبان ، ابوعلی طوی ، امام ترندی ، حاکم و بغوی ہیں ، محدث شعبہ نے کہا کوئی شخص اس حدیث سے بہتر حدیث کی روایت کرنے والانہیں ہے اور بیجی کہا کرتے ہے کہ بیرحدیث میراثگث راس المال ہے ، کامل ابن عدی ہیں ہے کہ عمرو نے اس سے اچھی کوئی حدیث روایت نہیں کی (امائی الاحبار ص۲/۳۳)

معارف السنن می ۱/۳۷۷، بین ہے کہ اگر حدیث ابن عمر کا ضعف تشکیم بھی کرلیا جائے تو اس کیسے شاہد حدیث کی موجود ہے جس کو اصحاب السنن نے روابیت کیا ہے اوراس کی تھے تر ندی ، ابن السکن ، ابن حبان ، عبدالحق اور بغوی نے کی ہے اور حسن کے درجہ سے تو وہ کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے ، پھر صرف اساعیل بن عیاش ہی اس کی روابیت میں متفر دنہیں ہے کیونکہ اس کی متا بعت موئی بن عقبہ سے روابیت کرنے میں مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے کی ہے (وارقطنی ) اور مغیرہ سے عبدالملک بن مسلمہ نے روابیت کی ہے جس کی تو ثیق وارقطنی نے اپنی سنن میں کی ہے ، مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے کی ہے (وارقطنی کی ہے ، کمانی اسلم سے میں اس کی سند جید ہے اور متا بعت بھی تو ی ہے الخ

معلوم ہوا کہ امام تر ندی کا''لانسعو فلہ الا من حدیث اسماعیل بن عیاش'' کہناان کی اپنی معرفت تک محدود ہے، جبکہ مغیرہ کے طریق سے اس کی متابعت ثابت ہوگئی۔

ا ما م احمد کی روابیت: ای طرح امام بخاری کاعبدالله بن سلم کے بارے میں "لایت ابع فی حدیثه" کہنا بھی جحت نہیں کیونکہ اس کا متابع ابوالغریف عبیداللہ مسنداحہ میں موجود ہے (الفتح الربانی ص ۲/۱۲)

حاشیہ بین لکھا کہ ابوالغریف کا نام عبیداللہ بن خلیفہ ہے اور اس حدیث کو حضرت علیؓ ہے محدث ابو یعنی نے بھی مخضر آروا بہت کیا ہے ، اس طرح کہ حضرت علیؓ نے فرمایا:۔ بیس نے رسول اللہ علیہ کے کو یک آپ نے وضوکیا پھر پچھ قرآن مجید پڑھا اور فرمایا کہ اس طرح وہ مخض پڑھ سکتا ہے جوجنبی نہ ہو لیکن جنبی ایک آ بہت بھی نہیں پڑھ سکتا محدث بیٹی نے کہا کہ اس روایت کے رجال ثقہ ہیں (التح الربی ص ۲/۱۲)

امام اعظم کی روایت

آپ ہے بھی بطریق عامرین السط عن افی الغریف عن ایس بالے عن الفران ہے جا کہ الجنب من القر آن حوفا و احدا" مروی ہے و المذارواہ اللحت (عقو المجوابر المدید صاف/۱) جرت ہے کہ فرقد شیعہ کی شہور فقتی حدیثی گرب کافی کلین صاف/۱) ہیں "ہاب المحسان صوریقی مدین گی گلین صاف/۱) ہیں تہاب المحسان صوریقی الفساء تقواء ان القو آن" قائم کر کے جواز مخاوس جنی و حالف کیلیٹ خارت ہیں استحدال اور اس کے ساتھ الل حدیث کے حدیثی قوا کر: امام شافعی کا حدیث علی بروایت عبدالقد بن سلمہ ہے اپنے مسلک ممانعت پر استدلال اور اس کے ساتھ الل حدیث کے تضعیف حدیث فوا کر: امام شافعی کا حدیث علی بروایت عبدالقد بن سلمہ ہے اپنے مسلک ممانعت پر استدلال اور اس کے ساتھ الل حدیث کے تضعیف حدیث کی دوایت کے دام مرتد کی اور امام اعظم کی بخاری کے عدم مرتابعت کے فیصلے ٹوٹ بھی بیان اور امام اعظم کی بخاری و سلم ہے بھی کسی حدیث کا مل جانا ضروری روایت تو ان کے استاذ امام احریہ بی کسی حدیث کا مل جانا ضروری نہیں ہے، ووا چی اپنی شرائط کے پابئد ہیں اور امام بخاری تو اس کے استاد امام کے بھی خاص رعایت کرتے ہیں آگر چہ بہت سے مسائل کی نہی خاص رعایت کرتے ہیں آگر چہ بہت سے مسائل کی نہی خاص رعایت کرتے ہیں آگر چہ بہت ہے مسائل کی شعر فیا کو چھوڑ کرفا ہر یوفی اگر ہے اس کا اندازہ میں بہت ہوا ہوگا اور اماری ہے وجہ مرکو بیت کا سد باب ہوجائے گا۔ ان شاء الله صحیف کا فرق: یہ بہت ایم انظر ہے کہ روایت کے کسی راوی پر کلام کی وجہ سے یا کسی متن حدیث کے صف سب سے صفحیف کی میں دیث کے ضعف کے سب سے اس روایت کو مضعف کہیں کے مضعف کے میں دیث کے صفعف کے میں اس روایت کو مضعف کو میٹ کی ہو جب کی اللہ بین ہوگیا ہو، آگر اجماع نے سب سب اس روایت کو مضعف کو میٹ کے سب سے اس روایت کو مضعف کو میٹ کے سب سے اس روایت کو مضعف کو میٹ کے سب سے اس روایت کو مضعف کو میٹ کے سب سے دور مرکو بیت کا صدیف کے مسلک کی مصور کی سند یا متن کے صفحت کے سب سب اس روایت کو مضعف کو میٹ کے سب سے دور مرکو بیت کا صدیف کے صفحت کے سب سب اس روایت کو مضعف کی میں کے مسائل کی مضعف کے مسائل کی سب سب ان کا کہ میں کو کی مصور کی کے مسائل کی مصور کی کو کسی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کسی کو کسی کو کسی کو کسی کی کو کسی کی کو کسی کو کسی کی کر کی کی کر کو کسی کی کو کسی کو کسی کی کر کو کسی کی کر کر کی کر کو کسی کر کی کر کر کی کر کر

### ائمہ منبوعین کے مداہب

یہاں یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ انحمہ مجتبدین کے خدا ہب کی بنیا دا حادیث میجو تویہ پر قائم ہے اور اس لئے تحقق امت علامہ شعرانی شافتی نے فرمایا ہے کہ کسی ججبدِ مطلق محدث ناقد کا کسی راوی کی احادیث کو استدلال اواستشہد میں چیش کرنا ہی اُس راوی کی تویش وزکیہ کیلئے کافی ووافی ہے ( تکسیق انظام ص ۱۸۸ ) نیز موصوف ہی نے خاص طور سے امام اعظم کی مسانید کے بارے بیس اپنی مشہور کتاب المحید ان چیس فرمایا کہ جی تعالیٰ کے احسان سے جھے مسانید امام اعظم کے مطالعہ کا شرف حاصل ہوا، ان کی سب روایات خیارتا بعین عدول وفقات سے جیس جو بیشہا وت رسول اکرم علی فیجو میں سے بیتے ، مثلاً اسود، علقہ ، عطاء ، عکر مہ ، مجاہد ، کھول ،حس بھری وامثالہم ، رضی التم عنی جو بیشہا وت جو امام اعظم اور رسول اکرم علی کے درمیان ہیں وہ عدول ، ثقات ، اعلام واخیار ہیں ان جس سے کوئی بھی وضح حدیث یا کذب کے ماتھ مجمومیں ہے (ایضام ۲۸)

امام بخاری کے استدلال برنظر: بحث و فضر کے ہوئے اب ہم امام بخاری کے استدلال کوسائے استدلال برنظر: بحث و فضر کے استدلال و حضرت

کے مثلا کی بن گیرراوی بظاری کوامام نسائی اور حافظ این معین نے ضعیف قر اردیا، پوری تفصیل انوار الباری س/۱۰ بی گذر دی ہے اور امام بخاری کے حوالات بی مشاطعین کی طرف اشارہ ہے، تشمیق انظام بیل بھی ضعیف و مضعف کی بحث کی ہے، اور مضعفین کی طرف اشارہ ہے، وغیرہ ۔ ''مؤلف'' سے مام اعظم والم احمد سے ممانعت کی روایات او پر ذکر ہوئی، امام شافعی والم مالک بھی صریح ممانعت کا معلوم ہے، امیر الموشین فی الحد ہے محدث شعبداور المام محمد نے بھی ممانعت کی احاد ہے کیں، اور محدث ابن ائی شیبہ نے معرب ابن مہائ ہے صرف ایک دوآیت کی اجازت تعلی کی میرسب امام بخاری کے بالواسط و بھا واسط شیوع واسا تقوی واسا تقوی ہیں۔

عائش کے اطلاق سے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہروفت ذکر امتد فر مائے تھے، ذکر اللّٰہ قر آنِ مجید کو بھی شامل ہے، ای لئے ہر حالت بیں اس کی اجازت نگلی اور ممانعت کی احادیث چونکہ اِس حدیث کے برابر سے وقو کئیں ہیں، اس لئے اجازت کوتر جیج ہوگی ، اکثر محدثین کے جواب او پر آچکے ہیں، جن کا حاصل بیہ ہے کہا جازت صرف ذکر اللّٰہ کی ہے اور ممانعت کی احاد ہم صحیحہ ثابتہ نے قر آنِ مجید کی تلاوت کو خاص طور سے ممنوع قر اردیا ہے۔

#### محدث ابن حبان كاارشاد

آپ نے کہا: غیر بھر قی الحدیث کووہ م ہوسکتا ہے کہ صدیث مانعت تلاوت للجب سے متعارض ہے، حالا نکہ الیانہیں ہے کیونکہ حضرت عائش کی ذکر اللہ ہمرادغیر قرآن ہے، اس لئے کیقر آن جید کو بھی اگر چدذکر کہ سکتے ہیں، مگر چونکہ حضور علیہ السلام اس کی قراء سے حالیت جنابت میں نہیں کرتے تھے اور دوہر ہے سب احوال میں کرتے تھے، البذاذ کر القد میں وہ مراذ ہیں ہوسکت، (ایانی الاحبر میں ۱۳۳۳) محدث این جرائی طبر کی کا ارشاد: آپ نے اپنی کتاب الحہذیب میں لکھا: صواب میہ ہے کہ جو پچھے حضورا کرم علیہ ہے تمام اوقات میں ذکر القد کرنے کا حال مروی ہوا اور میہ بھی کہ آپ علاوہ حالت جنابت کے قراءۃ بھی کیا کرتے تھے اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ کی قراءۃ میں خیاب نے اپنی کا اور دوہر کی حالت (عدم طہارت) میں آپ نے امت کو تعیم دینے کا ارادہ فر مایا اور جنایا کہ ان کیلئے الی حالت میں بھی ذکر اللہ وقراءت قرآن ممنوع نہیں ہے (عدم ص ۱۲/۱۰)

اے (۲/۳۷) متحلق مقدمها نوار الباری ص ۲/۸۵، الا مام العلم الغرد حافظ حدیث الاجعفر مجدین جربرین یزیدین کثیر طبری (مواسیده) ولا دت ۲۲۳ پیر صاحب تعدیف شهیره بمحدث این خزیمه کے معاصر تھے، بڑے بڑے محدثین وغسرین سے علم دصل کیا۔

ں ہے ادابان ہر رہے اپ اسحاب سے ہما۔۔ تاری عام سے بیٹے بیار ہوا ہو چی کی ہوں؟ حربای سریا ۱۹۹۹ء کی ہرارورں، بینے سے اس سے بورا ہونے ہے تو پہلے بی عمر ہن ختم ہوجا کیں گی۔فرمایا:۔ا ٹاللہ!افسوں ہے کہ جسٹیں مردہ ہو گئیں۔ پھرآپ نے (اختصار کے ساتھ ) بقدر تین ہرارورق اطاء کرائے جب تفسیر کا اطاء کرانا چا ہاتواس وقت بھی ای طرح سوال وجواب ہوااور تاریخ کی طرح وہ بھی مختصر کردی۔

قرغانی نے کہا کہ ابن جریرنے دوسال تک مذہب شافتی کو پھیلا یا اوراس کی اقتداء کی ، پھران کاعلم وسیج ہوگیا اوراجہتاد کے تحت وہ مسائل افتتیار کرلئے جن کا ذکرانھوں نے اپنی کتابوں میں کیا ہے تفسیر ، حدیث وتاریخ کی ندکورہ بالا آپ کی مشہور تصانیف کے علاوہ دوسری اہم کتب بدییں سے کتاب القراءات ، کتاب العدو والتخز میل ، کتاب اختصاف العلماء ، کتاب تاریخ الرجال ، کتاب الحقیف و کتاب لطیف انقول ( فقہ میں ) کتاب میں انتہام ( اصول میں ) الخ

آئین الندیم نے لکھا کہ ابن جریر نے فقہ ش واؤد ظاہری کی شاگردی کی اور فقہ شافعی کورئیج بن سلیمان وغیرہ سے فقہ ہ گئی یوس بن عبدالا ہی وغیرہ سے اور فقہ اہلی عراق ابور مقاتل سے حاصل کیا این جریر کا فقہ بھی نہ جب تھا جس بی گئی کہ بیل کھی ہیں ، اور ان کے ذیب پر ان کے بہت سے تلا فد وُ فقہ بھی ہے ، شلا دول بی ، احمد بن بچی وغیرہ جنھوں نے اپنے است ذکے فقیمی تر بہ بیل کھی ہیں ، این الندیم نے پچھ تلافہ ہ کے صادت بھی لکھے ہیں۔ (الفہر سے صاح ۳۲۷) ہمارا خیال ہے کہ این جریر بیل شافعی ہوئے ، وجود تفر دات کی طرف میلان داؤد طاہری کے تھذ ہے آیا ہے ، جس طرح دوسر کے تقتی ، بیس کثیر شافعی ہے تمارا خیال ہے کہ این جریر بیس شافعی ہوئے کے بوجود تفر دات کی طرف میلان داؤد طاہری کے تھذ ہے آیا ہے ، جس طرح دوسر کے تقتی ، بیس کثیر شافعی کے تفر داتی میں اللہ العلیم بندات المصدود

6 . · · · · ·

محقق عنی نے طبری کا قول فدکور نقل کیا ہے اور اس ہے ہم ہے جھے ہیں کہ علامہ محدث طبری کے سامنے حالیہ جنابت ہیں قراءت و جمید کا کوئی سوال نہیں تھا اور خالبًا اس وقت اوم بخاری کے قول جواز کی بھی کوئی اہمیت نقی ، بلذا انھوں نے صرف اس اشکال کور فع کیا ہے کہ حضور علیہ السلام ہے بغیر طہارت کے جواب سلام تک بھی نہ دینے کی روایات موجود ہیں اور آپ نے بغیر طہارت کے ذکر اللہ کو نا پہند بھی فر مایا ، پھر آپ ہے تمام حالات ہیں قرکر اللہ کرنے اور علاوہ جنابت کے قراءت کرنے کا بھی ثبوت ہوا اس کا مطلب میں ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے ماوت کرنے کا بھی ثبوت ہوا اس کا مطلب میں ہے کہ آپ نے بغیر وضو کے ماوت کو تعلق مائی ہے تو اس کا جواب علامہ طبری نے دیا کہ وہ بغیر وضوحضور علیہ السلام کا جواب سلام نہ دینا اور ذکر اللہ کو بغیر طبارت مگر وہ فرمانا انتقابی حالیت میں تعلیم است کیلئے غیر افضال صورت پر بھی مل کیا ہے ، تا کہ اس کو ممنوع نہ تھی جائے۔
مور نا انتقابی حالیت میں تا کہ اس موقع پر قول فہ کورکوائی لئے پیش کیا ہے کہ یہ ذکہ واللہ علی کل احیانہ سے حالت جنابت وغیرہ میں جواز قراءت کیلئے استدلال کرنا ہے گل ہے اور حقد میں بھی تھے اور ممکن ہے بنی نے طبری کا قول اس لئے بھی چیش کیا ہو کہ انھوں نے بوجود تلمیذ داؤد ظاہری ہونے کے جواز تلاوت بھات جائے جنابت کو صواب قرار نہیں دیانا مام بخاری کے قول اس لئے بھی چیش کیا ہو کہ انھوں نے باوجود تلمیذ داؤد ظاہری ہونے کے جواز تلاوت بھات جائے جنابت کو صواب قرار نہیں دیانا مام بخاری کے مسلک کی تا شدی ہے واللّٰہ تعالٰی اعلم۔

امام ترمذي كي محقيق

آپ امام بخاری کے تلمید فاص ہیں، ای لئے رجال وروایت کے بارے میں ان کے قول کو بطور سند فیش کیا کرتے ہیں، گریاں وہ اپنا اوہ اپنا استاذ محترم کے فیملوں کے فلاف چلے ہیں، اس کو بھی سیجھتے چلے! کیونکہ اس نے فن حدیث کی بصیرت عاصل ہوگی:۔
امام تر فدی نے فرمایا کہ ھا تھہ وجنی کیلئے ممانعتِ قراتِ کی اس روایت کو صرف اساعیل بن عیاش پر انجماد کے باوجود بھی دلیل وجت تعلیم کرلیا ہے، حالا نکہ ہم او پر لکھ آئے ہیں کہ اس روایت کا ان پر انجمار بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے علاوہ مغیرہ بھی اس کومونی بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں ) پھرام تر فدی نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اساعیل بن عیاش کی روایت کو اللہ جماد کراتے ہیں۔
جاز وعراق سے ضعیف قرار دیتے ہیں جبکہ وہ اس میں متفر دہو، اور صرف اہل شام سے ان کی روایت کوقوی و معتبر مانے ہیں۔

انهم وضرورى اشارات

ہمارے نزدیک امام ترفدی نے امام بخاری کا فول نقل کر کے بیہ بتلایا کہ ہم ان کی رائے ندکورے واقف ہیں مگراس کوتر جے نہیں وے سکتے اوراس کی دلیل بیہ ہے کہ امام ترفدی نے نہ صرف یہاں بلکہ دوسرے مواضع میں بھی غیرش میوں سے روایت اساعیل بن عیاش کی تھیج کی ہے (کمافی النہذیب للحافظ ۱/۳۲۵)

اس سے معلوم ہوا کہ وہ ان کو مطلقا تقد ، نتے ہیں اور اس لئے آ کے بڑھ کر انہوں نے امام بخاری کے است ذامام احمد کا قول بھی پیش کردیا کہ آپ نے فرمایا:۔اساعیل بن عمیاش بقید بن الولید سے زیاوہ اصلح ہے، اور بقید کی احادیث منکر ہیں ثقات سے ہمارے حضرت شاہ صماحب نے فرمایا کہ بقید کی است کی بارے ہیں صماحب نے فرمایا کہ بقید کی سان کے بارے ہیں مما حب نے کہا کہ ان کی احادیث بقید (صاف) نہیں ہیں، ان کے بارے ہیں مخاط رہو، کما فی التہذیب، باوجود اس کے کہ امام بخاری نے مواقیت الصلوۃ ہیں ان کی روایت کی تھیج کردی ہے کہ ذکرہ الی فظ فی المخیص (العرف الشذی می ۱۸ ومعارف السن می ۱۸ المحادی السن می ۱۸ ومعارف السن می ۱۸ ومعارف السن می ۱۸ ومعارف السن می ۱۸ ومعارف المن می دوایت کی مواقیت العرف المحدد کی المحدد کے المحدد المعادف المحدد کی سے کہ ذکرہ الی فظ فی المحدد کے العرف المحدد کی العرف المحدد کی میں ۱۸ ومعارف المعن میں ۱۸ ومعارف المعن میں ۱۸ ومعارف المعن میں ۱۸ ومعارف المعدد کی المحدد کی کے کہ المحدد کی المحدد کیا کہ المحدد کی المحدد کی

حضرت شاہ صاحب کی توضیح ندکورے ہم بھی سمجے کہ امام ترینی اس طرف اشارہ کر گئے ہیں کہ امام بخاری نے جس کوضعیف سمجے کر نظر انداز کیا (امام احمر کے فیصلہ سے )اس سے زیادہ وہ ضعیف ہے جس کواٹھوں نے اختیار کیا، مگراشارہ سے زیدہ کیلئے اوب ، نع ہوا ہوگا ،اس کے بعد امام ترندی نے حدیث الباب کی مزید تقویت کیلئے آخر میں یہ بھی تحریر فرمادیا کہاس حدیث کی روایت مجھ سے احمد بن حسن نے بھی کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد بن طنبل ہے اس کو سناہے، یہ آخری عب رت تر مذی اور ترجمہ ومطلب شارح تر مذی شیخ سراح احمد سر ہندی نے ذکر کیا ہاورلکھا کہام مرزنری کی غرض اس محقیق ہے بہطرق مختلفہ حدیث الباب کی تائید وتقویت کرناہے، (شروح اربعیترندی ص ١٥١٥١)

اس کے سواد وسرا مطلب میمی ہوسکتا ہے کہ امام تر ندی کی مرا دصرف امام احمد کے قول ندکور ہی کو بدسند پیش کر کے مضبوط کرنا ہے، للبذااس موقع پر جوصاحب تحفۃ الاحوذی نے ص۱/۱۳ میں میزان ذہبی ہے امام احمد کا دوسرا قول چیش کر کے امام تر ندی کی نقل ہے تعارض بتلایا ہے وہ بھی کمزور ہوگیا،اس لئے کہاول تو احب واصلح کی تعبیروں میں فرق ہے ایک مخص بعض صفات کی وجہ سے احب ہو کر بھی روایت کے لحاظ سے غیراصلح ہوسکتا ہے، دوسرے بیاکہ امام تریزی کی نقل قریب زمانہ کی ہے اور انہوں نے دوسری سند ہے بھی اس کوقوی کر دیا ہے، پھر ے فاقات بیروں بر سے ہوت بلندو برتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ان کا مرتبہ بھی ظاہر ہے جا فظ ذہبی ہے بہت بلندو برتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ما مدر سر سر مشخصہ

ملاعلى قارى كى تحقيق

آپ نے شرح مفکلوۃ میں لکھا:۔شرح السندمیں ہے کہ سب (ائمہ) نے اتفاق کیا کہ جنبی کیلئے قر اُت قر آن ناجا مزے اور یہی قول ابن عباس کا ہے، اورعطام نے کہا کہ جا کہ جا کہ تا ہے جید نہ پڑھے، گرآیت کا فکڑا) پھرروایت ابن عمر کے بعدمتنِ مشکوۃ کے قول رواہ التر ندى ير ملاعلى قارى نے لكھا: \_اس حديث كى روايت ابن ماجدنے بھى كى ہے اور بخارى، تر مذى، بيبى وغيره نے اس كى تضعيف كى ہے \_ نقلہ السیدعن النخریج کے کین اس کے متابعات ہیں جیسا کہ ابن جماعہ وغیرہ نے ذکر کیا:۔ان (متابعات) ہے اس حدیث مذکور کے ضعف کا تدارک ہوگیا ہے اور ای وجہ ہے اس صدیث کی منذری نے تحسین کی ہے ، اس صدیث کے ہم معنی اور بھی ا حادیث مروی ہیں جوسب ضعیف ہیں ،اسی لئے ابن المنذ رودارمی وغیرہ نے روایت ابن عباسٌ وغیرہ کوا فتنیار کرلیا ہے اوراسی کواخمڈوغیرہ نے بھی لیاہے کہ جنبی وعا کھنہ کیلئے کل قرآن کی تلاوت جائز ہے، حاصل یہ ہے کہ جمہور علاء کا مسلک حرمت کا ہے، کیونکہ وہی قرآن مجید کی عظمت وشان کے لائق ہے اور اس پر استدلال کیلئے وہ بہت می احادیث کافی ہیں جن میں ممانعت کی تصریح ہے، اور وہ اگر چہضعیف ہیں مگر تعد دِطرق کے باعث ان میں بڑی قوت آ جاتی ہےاوروہ درجہ حسن لغیر ہ پر پہنچ جاتی ہیں جواحکام کیئئے جحت ہے، پس حق وصواب حکم حرمت ہی ہے کہ وہ قواعدِ ادلهُ شرعیہ پر جاری ہے حلت نہیں ،اگر جہدو اصل ہے،جیبا کہ حافظ ابن جمرنے لکھاہے (مرقاۃ ص ١/٣٣٧)

حضرت شاه صاحب رحمه الله كي محقيق اوراستدلال امام بخاري كاجواب

فرمایا:۔اہام بخاریؓ کے نز دیک حائصہ وجنبی کیلئے تلاوت قرآنِ مجیدمباح ہے،تکروہ اس پر کوئی صرح ومنصوص دلیل نہیں پیش كريسكيه الوارامحمودص 44/ا، والعرف الشذي ص ٦٨) درس بخاري شريف ميل فرمايا: \_

(۱) قوله وقسال ابسواهيم: مرادامام تخفي جي (استاذامام جماداستاذامام اعظمٌ جمارے كمارفقها وجي سے امام طحاوي وكرخي كا اختلاف ہوا، بیدونوں یا ہم معاصر تھے، گرامام طحاوی عمر میں زیادہ بڑے تھے، امام طحاوی آیت ہے کم کی تلاوت کو جائز قرار دیتے تھے، امام

الے یہاں احمد کتربت یا طباحت کی تلطی ہے درج ہوگیا ہے، اس کی جگہ غالبًا داؤ دہوگا، (اس طرح طبع جدید مکتبہ امداد بیدالمنان (پاکستان)ص ۳۵،۲۷س،۳۵، یس بھی غعط چیمپاہے، کیونکہ ممانعت تلاوت کبھب والی نفن میں امام احمد دوسرے ائنہ جہندین اور جمہور کے ساتھ میں صرف مرورمسجد کی وہ اور شافعیدا جازت دیتے ہیں جبکہ حنفيه ومالكيداس كوجمي ممنوع قرمات بين (محماب الفقدص ١٨٨) والله تعالى اعلم" مؤلف"

سے امام طحاوی کی پیدائش معتار حل ہے اور امام کرخی کی معتار حلی البذابیان سے اساس ال جمور نے تنے (باتی حالات مقدمہ اتوار الباری میں دیکھیے)

کرفی مطلقاً منع کرتے تھے، میر بنز دیک امام طحاوی کی بیدائے اس لئے ہوئی کتحدی کم ہے کم ایک آیت ہے ہوئی ہے البذاا گازای ہیں ہوا
کم ہیں نہیں، کیونکہ مفردات قرآن کا استعال تو کلام عرب ہیں بکثر ت موجود تھا اس لئے ندان میں اگاز رکھا گیا ندان کے ساتھ تحدی ہوئی ورسرے یہ کہ اگر مفردات کا تلفظ بھی حالتِ جنابت وغیرہ میں ممنوع ہوجاتا تو آپس کی ہروفت کی بات چیت بھی دشوار ہوجاتی کہ مفرداتِ قرآنیہ اور ان کی ہروفت کی بات چیت بھی دشوار ہوجاتی کہ مفرداتِ قرآنیہ اور ان کی ہیات اور مفردات کلام باہمی سب میسال ہیں، غرض بہبت ہی عظیم الشان حقیقت ہے جس کا لحاظ امام طحاوی نے کیا ہے، اور ان کی بہت بی تعلیم الشان حقیقت ہے جس کا لحاظ امام طحاوی نے کیا ہے، اور ان کی بہت بی تعلیم الشان میں تعلیم الشان کے احکام ان پرجاری ندہول گے، اور ان کا تلفظ اور مس جائز ہوگا ، اگر وہ اس امر کی طرف رہنمائی نہ کرتے تو ہم ایسوں کو فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ، اور چونکہ بظاہر قرآن ہجید سارے مجموعہ کا نام ہے اور اس لحاظ سے اس کے ہر لفظ کو بھی قرآن کہنا چا ہے اس لئے ہم تنجیر ومتر ددنی رہتے کہ آیت سے کم کوقر آن کہیں یا نہ کہیں؟

اب امام طحاوی کے ارشادِ فدکور کی روشی شین ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت ہے کم پرقر آنِ مجید کا اطلاق نہ ہوگا، البتداس کوقر آن ہے اور اس کا جزوضرور ما نیس کے ، اور میر بنزویک بہی مراد مشکوۃ شریف کی اس صدیث ہے بھی لگتی ہے۔ من شد خلمہ القر آن عن ذکری و مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین و فضل کلام الله علی سائر الکلام۔ کفضل الله علی خلقه (رواه التومذی والدارمی والبیہ قی شعب الایمان، مفکوۃ ص ۱۸۷)

اس حدیث بیل آن مجید کواد کار پر نفلیت دی گئی ہے حال نکہ اذکار کا بڑا حصر قرآن مجید ہی کا جزوہ ہے ہیں ان کو کلام اللہ ہے ہی کہا جائے گا، گھر بھی بھید کلام اللہ نہیں قرار دیا گیا۔ معلوم ہوا کہا گاز آیت کی خاص ہیئت و ترکیب بیس ہے اور الگ الگ کلمات جب تک کا ٹل آیت کی بیٹ ترکیب بیس ہے اور الگ الگ کلمات جب تک کا ٹل آیت کی بیٹ ترکیب بیس ہے اور الگ الگ کلمات جب تک کا ٹر آیت کی بیٹ ترکیب بیس ہے اور اس کا جزوہ وں گئے۔ اپنداوہ بعینہ کلام اللہ بھی نہ ہوئے ، اگر چدکلام اللہ بیس ہے، مگر حقیقت سے زیادہ قریب گے۔ اس طرح ان کا درجہ بھی کلام اللہ کے مرتبہ ہے کم ہوگا ، یہ بھی فرمایا کہ اگر چدا حقید طام اللہ کے ہوئی ہو۔ انام طحادی کا قول معلوم ہوتا ہے اور اس کو ہیں امام اعظم نے اس ارشاد سے بھی سمجھا کہ فرض قرات ایک آیت ہے اگر چدوہ چھوٹی ہی ہوگویا اس سے کم قرآن نیت سے خارج ہے ، اس لئے اس سے فرض قراء تا اور ایک آیت ہی جزوہ بھی ہے اگر چدوہ بھوٹی ہو۔

اس کے علاوہ ابراہیم ختی کے قول کا میہ بھی جواب ہے کہ اس جس کوئی تعیمین بیس کہ اگر پوری آیت مراد بھی ہے تو وہ القصیہ تلاوت ہے با بغرض دعاوہ خام و خیرہ حنفیہ کے بہاں بغرض تعلیم و غیرہ صفحات نے باشرط جائز کہا اور بعض نے بیشرط لگائی کہ وہ آیت مشمون دعاوشاء پر مشتمل بھی ہوں ۔ اور بغرض دعاوشاء وغیرہ حنفیہ کے بہاں بغرض حضرات نے بلاشرط جائز کہا اور بعض نے بیشرط لگائی کہ وہ آیت مشمون دعاوشاء پر مشتمل بھی ہوں ۔ اور بغرض دعاوشاء کی دیت درست ہے بھر بعض حضرات نے بلاشرط جائز کہا اور بعض نے بیشرط لگائی کہ وہ آیت مشمون دعاوشاء پر بھر بھر گ

### قصه عبداللدبن رواحه عي جواب واستدلال

حضرت شاہ صاحب نے ندکورہ استدال بخاری کے مقابلہ میں بیکی ذکر کیا کہ خودامام بخاری نے کتاب الہجد کے "باب فضل من تعاد من الليل فصلی " (۱۵۵) میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت پیش کی ہے جس میں قصد عبدامتد بن رواحہ کا ایک کلااموجود ہاور بعین ہیں قصد تعبدامتد بن رواحہ کا ایک کلااموجود ہاور بعین ہیں قصد تعبدامتد بن وہران حضرت عکر مدسے مردی ہے اور سلمہ کی تو ثیق ابن معین وابوز رعہ نے کی ہے ، گوابوداؤد نے اس کی تضعیف کی ہے۔

ا جس مخض کوقر آن مجید (کی تلاوت) میرے ذکر اور سوال ہے ہاز رکھے اس کو بین سوال کرنے والوں سے زیادہ وول گا اور کلام باری عز اسمہ کی فضیلت دوسر ہے لوگول کے کلام پرائیمی ہی ہے جیسے خود حق تعالی کی فضیلت اس کی تلوق پر ہے۔

اس قصدے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبد صحابہ میں سب ہی اس امرے واقف تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت جنبی کیدے ممنوع ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحد کی ہوئی جوقرآن مجید کوغیرقرآن مجید سے تمیز نہ کر سکتی تھیں وہ بھی اس بات کو جانتی تھیں اوراس لئے حضرت عبداللہ کی بات سے نہ صرف مطمئن ہوگئیں بلکہ اپنا سارا عنیض وغضب ختم کر دیا اور اپنی آئھوں دیکھے واقعہ کو بھی خود ہی جھلا ویا، حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عبد صحابہ میں جو بات سب کیلئے جانی بہچانی ہووہ معمولی بات نہیں ہے اور اس کا باید عمم شریعت کیلئے نہایت اہم ہے اور بیوا تھ بھی ای قبیل ہے۔

پڑھے،آپ نے ان کی مدح فرمائی ،اوران کےمضمون کی تائید دلوثیل کی ، غالبًا مقصد بیٹھا کہا ہے وقت میں بھی انھوں نے جواشعار ہیوی کو سنائے ، وہ بہت الچھےمفنمون کے تھے، عام شاعروں کی طرح یا وہ گوئی یا غلط تسم کےمضامین والے نہیں پڑھے، وہ اشعار بھی مع ترجمہ یہاں ورج کئے جاتے ہیں، جو بخاری میں مروی ہیں۔

اتسا نسارسول اللُّسهِ يتلو كتابسه اذا انشق معروف من الفجر ساطعُ رو نِهِ روثن کی صحح ہدایت طلوع ہوتے ہی رسول خدامالیہ جمارے پاس کتا ہدا لہی کی تلاوت فر ماتے ہوئے جلوہ افروز ہوئے۔

ارائا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقينات ان ما قيال واقع

آپ نے گمراہی کے بعد جمیں ماہ ہدایت سے وشناس کیا تو جمارے قلوب علم دیقین کی اس دالت سے معمور ہوگئے کہ جو بچھا پ نے بتلا باضرور دا قع ہوگا۔

يبيت يجافي جنبه عن فراشه ثكاذ استثقلت بالمشركين المضاجع٬ آپكررات الطرح كذرتي بكرايي بسترمبارك ہے جدا ہو ہو کرذکر ،نماز و تلاوت قرآنِ مجید میں مشغول ہوتے ہیں ،جبکہ خدا کے مشرک بندے ساری ساری رات خوابی غفلت میں گذارتے ہیں۔ لمحَدُفكر بيه: - و يكهنا بيه كدامام بخاريٌ نے جس واقعه كا ايك حصه يعنى حضرت عبدالله بن رواحه كے اشعار مندرجه بالا ذكر كئے ہيں وہى واقعه تنصیل کے ساتھ دارفطنی کی روایت ندکورہ بالامی*ں عمدہ سندے مر*دی ہے اورصرف حضرت شاہ صاحب کی نہیں بلکہ حافظ این ہجڑ کی تحقیق بھی یمی ہے جبیبا کہ ہم نے او پرنقل کیا ، اس صورت میں حضرت شاہ صاحب کا استدلال جمہور کے لئے بہت تو ی ہوجا تا ہے کہ جس امر کوعوام وخواص صحابہ جانتے تھے، لینی جنبی کیلئے ممانعت تلاوت کا حکم ،علاوہ دوسرے دلائلِ ممانعت کے وہ بھی عمدہ دلیل شرعی ہےاور جن حضرات نے بھی اس کے جواز کا فیصلہ کیا ان کے دلائل کمزور ہیں۔

محقق عینی کا نقلہ: یہاں تغمیلِ بحث کیلئے بیامر بھی فل ہر کردینا مناسب ہے کہ حافظ نے اس موقع پریہ بھیاہے کہ حضرت ابوہریرہ اپنے اصحاب کی مجلس میں وعظ ونفیحت کرتے ہوئے ، رسول ا کرم علی ہے ذکرِ مبارک کی طرف منتقل ہو گئے اور پھرعبداللہ بن رواحہ کے اشعار سنائے جوحضورعلیہالسلام کی مدح میں انھوں نے کہی تھی ،لہذا یہ سب کلام ابو ہر بریڈ کا ہے ، رسول اکرم علیہ کانہیں ہے اور حافظ نے یہ بھی لکھا کہ یہاں کوئی الی صراحت نہیں ہے کہ جس ہے ہم اسکوحضور علیہ السلام کا قول قرار دیں۔ (فتح الباری ص ۱۳/۸)

اس کے برعکس حافظ عینی نے لکھا: ان احسال کم کے قائل خود حضور اکرم علیہ ہیں، اور مطلب بیہ ہے کہ راوی بیٹم نے حضرت ابو ہر رہے اسے ان کی تجلس وعظ ونفیحت میں سنا جبکہ بات حضور کے ذکرِ مبارک تک پہنچ گئی تھی کہ حضور علیہ نے ہی حضرت عبدامقد بن رواحہ کے اشعار مذکورہ بالا اور قائل کی مدح فر مائی تھی ، اور بیارش وآپ نے اسی وقت فرمایا تھ کہ جب عبدائند نے بیا شعار (قصہ کے ساتھ ) پڑھ کر حضور کوسنائے تنجےاوراس سے میمعلوم ہوا کہ کلام کی طرح شعر بھی مضمون کے تالع ہیں ، اچھامضمون ہوتو دونوں اچھے ہیں برا ہوتو دونوں (بقیہ حاشیہ مغیر سابقہ) روایات کے کتب تاریخ وسیر کی مرجوح روایات بر بھروسہ کر کے پھیلکھندیتا ہی ہمارے نز دیک سیجے نہیں ،اورا گر، یک چیز آ ہی گئی تھی تو حضرت

سيدصاحب اس كوكماب ہے فارج كردية ، يااب دارالمصنفين والوں كوغارج كرديني جاہے۔

سیرة النبی کے ناشرین سے شکوہ: یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ سیرت النبی کی تھیل حضرت سیدص حبؓ نے کی ہے، ورآپ نے چنداہم مسائل کی غلطی پر متنبہ ہوکران ہے رجوع کرلی تھا، گراس کے باوجود کتاب کے نے ایڈیشنوں میں اصلاح نہیں گئی اور ندرجوع کا حوالہ دیا گیا ہے، دارانمصنفین والوں کو، س سلسلہ جی توجہ دلائی منی تو اتھوں نے جواب دیا کہ حضرت سیدصاحب کا رجوع معارف کے اندر حصب گیا ہے اس کو کا فی سمجھ گیا، ہورے نز دیک ہے جو، ب غیرموز وں اور نا کافی ہے اور حضرت سیدصا حب گار جوع خودان کی تالیف سیرة النبی کے اندرشائع کرنانہایت اہم وضروری ہے، ندکورہ سیرة النبی چونکہ و نیائے اسلام کی نہایت عظیم القدر تالیف ہے اس لئے اس کی فروگذاشتوں ہے صرف نظر نہیں کی جاسکتی ،اوران کی طرف شیدصا حب گوتوجہ دل نے میں چونکہ راقم الحروف نے بھی معتدبہ حصہ بیا تها،اس کے بھی احقر کواس اصلاحی سلسلہ ہے دلیس ہے۔واللہ الموفق "مؤلف" خدموم ،البذا شعر کی برائی اس لئے ہے کہ عام طور ہے شعر میں جھوٹ ، لغو یا تھی ہوا کرتی ہیں ، اورا ﷺ مضمون کے شعر اس برائی کے تعکم ہے متنظیٰ ہیں ،اس کے بعد محقق بینی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے (اشارہ حافظ کی طرف ہے) جو یہاں ان احدالکھ کوتول ائی ہریرہ قرار دیا ، وہ غلط ہے اور جوشن اعراب وتر کیب ونصستِ الفاظ ہے سے معنی اخذ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے وہ بخو بی بجھ سکتا ہے کہ یہاں قائل خود حضورا کرم علی ہے ہی ہیں ، اور حضرت ابو ہریرہ صرف ناقل ہیں اور اشعار فدکورہ کی مدح خود حضور علی ہی کی طرف ہے ہواس امرک وضاحت کیلئے ہے کہ بعض اشعارا ﷺ ہی ہوتے ہیں اور ہر شعر فدموم نہیں ہوتا (عمدہ سے ۱۳۸۸)

#### حافظ وعيني كاموازنه

ہم نے مقدمہ انوارالباری میں عرض کیا تھا کہ تھتل بینی کا درجہ عربیت و بلاغت کے لئاظ ہے بمقابلہ حافظ بہت بلند ہے،ای لئے جہاں عبارات سے فہم معانی ومطالب میں اختلاف ہوتا ہے،ہم ان دونوں کے اقوال چیش کردینے کا اہتمام کرتے ہیں اور حق بیہ کہاں سلسلہ میں علامہ بینی کا بلندمقام تشکیم کرنے سے چار وہیں ،اور ہمارے نز دیک یہاں جملہ ان اختالکم لایقو ل الموف شکی شان ہی ایگ ہے جو حضور علیہ السلام کے دوسرے ارشادات طیبہ سے ملتی جگتی ہے، اس لئے علاوہ بینی کے اصولی نفذ کے علاوہ و وقی سلیم بھی اس کو حضور ہی کا ارشاد ماشنے پرمجبود کرد ہاہے ، واللہ تعالی اعلم۔

اس سے مینجی معلوم ہوا کے علوم وفنون کا مطالعہ استحضارا ورتبحر و وسعت نظرا لگ چیز ہے اور عبارات کی تر اکیب ونشست وطر زکلام وغیرہ کی رعایت سے سیح مراد شکلم متعین کرنا الگ چیز ہے ، اور شایدای لئے اکا برعانا ءِسلف نے امام اعظم کم کواعلم بمعانی الحدیث کہا تھا کہ جس وقیب نظر کی کسی دوسرے کے کلام کو سیحھنے کیلئے ضرورت ہے ، وہ آپ میں بفھلِ خدا وندی بدرجہ اتم موجودتھی ، بات کہی ہوگئی اور اب ہم معزرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات کو سمیٹ کرمختفرنقل کرتے ہیں ،

 حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے صرف بید وقول ایسے پیش کئے ہیں جوقر اوق قرآن مجید کیلئے پچھے دلیل بن سکتے ہیں، اوران کا مفصل جواب ہو چکا، باقی چارآ ثار میں تو قراء قرآن مجید کا ذکر پچھ بی نہیں ہے تا ہم ان کے جواب بھی پیش ہیں۔
(۳) قول حضرت ام عطیہ کہ ہمیں تکم تفایض والی عور تیں بھی عیدگاہ کی طرف کفیس، تا کہ مردوں کے ساتھ تکبیر کہیں اوران کی دعاؤں میں شریک ہوں، اس کا جواب یہ ہے کہ تجمیر ودعا ہمارے نزدیک بھی ممنوع نہیں ہے اور اس کا تھا وت قرآن مجید ہے الگ ہے، لہذا اس قول سے جواز تلاوت پراستدلال سے نہوگا۔

نماز عیدین کے بعد دعامسنون ہیں ہے

حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا:۔اس سے بینہ مجما جائے کہ عیدین کے بعد بھی دعا ہوتی تھی ،جس طرح پانچ وقت نماز کے بعد

(بقیدهاشیه شخیرابقه) توامرونوای مینی تن تعافی نے ففلت ندہے گی ،اوراس کے دوام ذکر کی فیمت حاصل ہوجائے گی (لیکن) بددوام ذکر حضرات اکار نقشبندیدی (مصطلح)
"یا دواشت" کے ملاوہ ہے کہ اس کا تعلق صرف باطن سے ہے اور یہ فاہر شن مجی جاری ہوتا ہے اگر چدشوار ہے ( محتوب سے ۱۵ حصہ ششم دفتر دوم سے اس تحریر فرمایا کہ نسیان ما سوی اس طریق نقشبندید کا پہلا قدم ہے ، سعی کریں کہ اس ایک قدم سے تو کوتا ہی ندہو کہ تو ہو ہو گا تا ہی ندہو کے گئو ہو گا تھا دے دوم یاں الگندہ انگر مسلم کی میں بران در نے آپیرسواران داچہ شد؟!

کتوب نبر ۱۸۳ حصد بفتم دفتر دم ص ۸۳ می تحریر فرمایا: اس طریقی علیه ( نقشبندیه ) کے صاحب رشد و صلاح مبتدی کومر غیر کال کی پہلی ہی محبت میں جو بر کب اول عامل ہوجاتی ہے وہ مطلوب حقیقی جل سلطانہ کے ساتھ دوام توجہ قلب ہاور پھر جد ہی ہدوام توجہ نیان ما سوائے جن جل وعلائک پینچادی ہے ہاور وہ بھی اس درجہ میں کہ اگر بالفرض طالب کی عمر بڑاد سال بھی ہوتو اس نسیان ما سواکی وجہ سے جو اس کو صاصل ہو چکا ہے، اس کے دل میں غیر حق سجانہ کا کبھی گذر نہ ہوگا، بلکدا گر تکلف و سعی کے ساتھ بھی اس کو ماسواکی یا دولانا چا ہیں گئے تو اس کو یا دنہ کر سے گا، اور جب بینست حاصل ہوجاتی ہے تو اس راہ میں اس کا بید پہلا قدم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے تیسر سے ورجی تھے قدم الی ماشا واللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کھاجائے؟! المقل لے بعدل عملی المکٹیو و القطور ہوتنے عن البحر المعدیو ورا العارف میں اس کے بدر میں مناع اول فناع قلب ہے، جو عمارت ہے نسیان ما سواہ ، (مؤلف)

عیدین کیلئے مورتوں کا نکلنا فی زمانہ درست نہیں: عیدین کیلئے مورتوں کے نکلنے کا جواز ورخصت اگر چہ ہمارے اصل ند ہب میں اورامام صاحب سے منقول ہے، مگر متاخرین نے فساوِز مانہ کی وجہ ہے اس کوروک دیا ہے اوراس وفت رو کنا ہی مناسب بھی ہے، وقا کئے کے تحت بہت سے احکام بدل جاتے ہیں ،

(۳) تعالوا الى كلمة الآية عفرت ثاه صاحب في وقت ورس فرمايا كه يهال چونكه نسخه بخارى مطبوعه من پورى آيت فدكور ہاس لئے الآية كالفاظ لكمنا غلط بهال! اگر وونسخد ليا جاتا جس ميں پورى آيت ذكر نبيس توبيلفظ سيح ہوتا۔

(بقیرهاشی مغیرمابقه)عزیز الفتادی می ۱۳۲۱/۱۲۱۰ مین حضرات اکامرد یوبند کے لکونجی سند میں پیش کیا کے مادراستجاب کورائح کہا ہے تا ہم ال بارے بی مزید دقت نظراور بحث وتحیص کی مخواش بلد ضرورت ہے خصوصا اس لئے بھی کہ کتب فقہ حفی میں جہال نماز عیدین کے مسائل کروہات ومستنبات تک اور پوری کیفیت نماز کی ذکر کی گئی ہے تو کہیں بھی دعابعد نماز کاذکر نبیں ہے اور بیاس لئے بھی اہم تھا کے نماز کے بعد خطبہ کاذکر مصلاً آتا ہے اگران کے درمیان دعامتے ہے ایسنون تھی تواس کے ذکر کی طرف کی کا بھی متیجه نه ونا مجه شرقین ؟ تااورا گریفول معترت شاهٔ تماز کے ساتھ خطبیکا اتصال بھی شرق میٹیت دکھنا ہے وان کے درمیان دعا نے فعل کرنامناسب بھی نه وگا۔ واللہ تع تی اعلم۔ نماز بچگانے کے بعد برہصین مجموعی اور ہاتھ اٹھا کر دعا ما تکنے کو ہمارے معفرت شاہ صاحب بھی ہےاصل نہیں فرہ تے ، کیونکہ اس کا ثبوت کی الجملہ موجود ہے، ہم اس کی پوری تحقیق نماز کے باب میں کرینگے ان شاہ اللہ تعالی ،سر وست فیض الباری ص ۲/۱۲ وص ۲/۲۸۳ وس ۲/۳۱۳ اور نیل اخر قدین ص ۱۳۳۳ نیز تخف الاحوذي من ١/٢٣٥، من جي يجااح مي تفصيل ہے باتی خطبہ کے بعد وعاما تکنے کوتو عزيز الفتادي من بھی غير ثابت و نا مائز لکھا ہے، لبندااس بدعت کوتو جہاں بھی ہوجلد ہے جلد فتح کردینا جائے ،(واللہ الموفق حضرت تعانوی نے بھی اس کوتنبیر سنت اور قابل احر از لکھا ہے (امرادی الفتاوی مسلم ۱/۲۳) ا موجودہ مطبوعہ بخاری شریف بحاشیہ وقعی حضرت مولا نااتھ علی صاحب میں لفظ الآبہ برزیس ۔ ( نسخہ میحہ ) کانشان ہے پھر بھی آگے بقیہ آیت درج کردگ تی ہے اور اس برن (نسخه) کا نشان ہے مالانکہ اس صورت میں یہ بغیر آبیت والانسخہ حاشیہ بر ہونا جاہئے تھا، حوش میں درج نہ ہوتا، حصرت شرہ صاحب فر مایا کرتے تھے کہ موجودہ مطبور تسخه بخاری میں ایبا بھی بہت جگہ ہوا ہے کہ قامل ترجی زیادہ سے نوتو حاشیہ بردرج ہوا ہے اور مرجوح نسخہ حوض میں آئیا ہے مثلاص ۹۶ ۵ سطر۲۶ باب حدیث الافک شرامبارت "حداث ابو عبد الله محمد بن اسماعيل تا قال اكثر شخول شرنبيل ب جيها كرين السطور بحي لكما بهاور في الباري وعده شريحي السائبيل لياكيا الی صورت میں اس عبارت کوحوش کے اندرشائع کردینا موزوں نہ تھا، اس سے کسی کوغلط بھی ہوسکتی ہے کہ سیجے بخاری میں بھی الحاق ہوا ہے جنائجہ ' معدق' مورندا امار ج 1910ء میں ایک منکر حدیث نے ای کوآٹر لے کراعتراض شائع کیا تھا، ہارے معزت شاہ صاحب کی شان چونکدا کامر دیو بند می عظیم القدر محدث ہونیکی میٹیت سے نہاہت متاز ہوئی ہاس لئے آ کی دورر ک نظر ہر چیز بررہی تھی اورای لئے انوارالباری میں ہم آپ کے ارشادات اور تحقیقات عالیہ کونمایاں کر کے پیش کرتے ہیں مشاید دور ما ضرکے پچھاوگ ہماری اس تعریف کوم الغه پرمحمول کریں ہے گرہم نے چونکہ حضرت شاہ صاحب کا دور بھی دیکھا ہے اور برسوں ان ہے قریب رہ کران کے علم وتبحر کی شان دیلمی ہےاوراس زمانہ کے دور انحطاط کو بھی رہے ہیں کہ جب سے اب تک زمین وآسان کا فرق ہو گیا ہے،اس کئے جمیس نفذ وغیر وہل بھی معذور مجمنا جا ہے اور بهاری معروضات پرانوارالباری کے مضاعی خود بی شاید عدل ہو تھے ان شداء الملک تسعمالی و بد نستعین اس کے ساتھ اگر بھارا یا حساس واعتراف بھی ناظرین کولوظ ربتواجها بركتمين الى بيناعق وكم صلاحيل كي وجها حضرت شاه صاحب كعلوم وتقائق كابزار وال حصر بحي حاصل نبيس بوسكا ب

امام بخاریؒ نے جو کافر کے نام خط میں آ بہت فدکورہ لکھنے ہے جنبی وحائض کیلئے تلاوت کی اجازت بھی اس کا جواب حضرت شاہ صاحبؓ نے بیدیا کہ کتب فظۂ حنی میں ممانعت مسلم جنبی وحائض کیلئے تکھی ہے کافر کیلئے نہیں تکھی،اور کافر کی طرف آ بت لکھ کر بھیجے میں ہمارے یہاں بھی وسعت و گنجائش کے۔

حضرت گنگونگ نے فرمایا: بیضروری نہیں کہ ہر کا فرومشرک ناپاک ہیں رہتا ہواور شسل وغیرہ نہ کرتا ہواور محض اختال کی ہنا و پراہم امویر سالت و تبلیغی وین کوٹرک نہیں کیا جاسکتا پھر ہیجی شاہر ہے کہ جواعیاز ، بلاغت ، تا ثیر نی القلوب اور وضاحید مراوو مقصود وغیرہ کی شان آیات کلام اللہ بیں ہے اس درجہ کی رسول اکرم علاقے کی عبارت مبارکہ بیں بھی نہیں ہے اس لئے تبلیغ کے سلسلہ میں ایسے عظیم الشان فائدہ کو نظر انداز نہیں کر کتے ، واللہ اعلم

حضرت شیخ الحدیث دام ظلم نے لکھا کہ خوداس پارے میں بھی اختلاف ہے کہ آبہ یہ نہ کورہ کمتو ہے برقل لکھنے ہے پہلے نازل ہوئی
یا بعد کو، جس کو ہم حدیث ہرقل (ص۱۲) میں لکھا ہے ہیں، در مختار میں ہے کہ نصرانی کومسِ قرآن ہے روکیں گے البتہ امام محمہ نے شال کے
بعداس کی اجازت دی ہے اور بامید ہدلہ یہ کا فرکو قرآن مجید وفقہ کی تعلیم بھی دے سکتے ہیں (لامع ص۱۲۰) حافظ نے لکھا کہ امام احمد اور بہت
ہے شافعیہ نے بھی تبلیغی ضرورت کیلئے کا فرکی طرف آیات لکھنے کی اجازت دی ہے اور بعض نے کہا کہ ممانعی قراء قدب ہے کہ اس کو قرآن
مجید جان کر پڑھے اور تلاوت کلام اللہ کی نیت وارادہ ہواور کا فراس ہے محروم ہے (فتح ص۱/۲۸)

(۵) قولی عطاه کہ جا تھنہ علاوہ طواف و نماز کے سب ارکان ج اوا کر عتی ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حیض کی حالت میں طواف قد وم تو بالکل بی ساقط ہوجاتا ہے، طواف زیارت کوم و خرکرویا جائے گا، اور طواف و داع سے پہلے اگر حیض آگیا تو وہ بھی ساقط ہوجاتا ہے، طواف تا ہے نیز فرمایا: کتب فقد خفی میں جو کھا گیا کہ منع طواف اس لئے ہے کہ وہ مجد کے اندر ہوتا ہے اس میں تباع ہوا ہے اس سے وہم ہوتا ہے کہ اگر باہر سے طواف کر و سے قوم نع نہ ہوگا اور وہ کائی ہوجائے گا، حالا نکہ حالت حیض میں طواف مطلقاً می نم نم سے، البذاعلت فرکورہ نکھنی چاہئے تھی ، غرض طہارت کی ضرورت و وجوب ٹی نفسہا نماز طواف و تلاوت وغیرہ کیلئے ہے، اور ہدایہ باب الا ذان میں تو طہارت کو اوضو کے دوسرے اذکار کیلئے بھی مستحب کھا ہے، البنہ صاحب بحرکی میرائے تان مورکیئے جن میں طہارت شرط نہیں ہے، باوجود پانی کے بھی تیم کو وضو کے قائم مقام سمجھا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے روایت ابی انجم میں جواب سلام کیلئے تیم کرنا ٹابت ہوا ہے، ہم پہلے بھی صاحب بحرکی میرائے و تاکم مقام سمجھا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام سے روایت ابی کو دوسرے فقہاء کے مقابلہ میں ترجع دیا کرتے تھے۔

(۲) قول تھم کہ میں حالتِ جنابت میں بھی ذرخ کر دیتا ہوں، حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:۔اس ہے بھی جوازِ تلاوت پر استدلال نہیں ہوسکنا کیونکہ ذرخ کے دفت صرف ذکرانڈ ضروری ہے کس آیت کی تلاوت ضروری نہیں ہے،اور ذکراللہ کی اجازت جنبی وحاکصنہ کیلئے ہمارے پہال بھی ہے۔

اں کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ جارے بڑو کیک کفار مخاطب بالغروع نہیں ہیں ، تو منبع وتلوی عس ۳۳۵ (مطبوعہ نول کشور) بیں اس پر مستقل فصل ہے اس میں اور اس کے حاشیہ توقیع میں غراجب وولائل کی پوری تفصیل قابلِ مطالعہ ہے۔

اسلام وترقی: حضرت تعانوی نے فرہایا: مسلمانوں کواہل یورپ و دیگرقوموں کی تفلید کرکے دینوی کا میابی حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے کہ کاروبار تجارت و معالمات کے اندر غدر، جموث، وجو کہ فریب، سود، ہو اوغیر وافقیار کرنے میں خدا کی نافر مانی ہے اور بیرکاوٹ کافروں میں نیس ہے کیونکہ ان پرجز کی مملوں کی فرمداری نیس ہے ان پرتوائیمان لانے کی فرمداری ہے، ایمان ندلانے پراور کفر کرنے میں پران کیلئے ایساور دنا کے عذاب ہوگا جس سے بڑھ کرکوئی عذاب نیال کی ان سے بوج ہوئی میں ان کی اور مسلمانوں سے المحدود کا عذاب ہٹا ہوا ہے ان سے تواعمال کی بوج ہو ہوگی ، اور جب بیا ہے طریقے افقیار کرتے ہیں جوجن تعالی کے علم کے خلاف ایس کی مزاجلی اور مسلمانوں سے المحدود کی مزاجل کی بوج ہوگی ، اور جب بیا ہے طریقے افقیار کرتے ہیں جوجن تعالی کے علم کے خلاف ایس کو کامیا نی بیریس ہوا کرتی ، اللہ تعالی ان تدبیروں میں سے اثر کودور کردیتے ہیں تا کہ اس مخالفت کی مزاجمت کی سے الفاق کی سے افغان سے میریس ہوا کرتی ، اللہ تعالی ان تدبیروں میں سے اثر کودور کردیتے ہیں تا کہ اس مخالفت کی مزاجمت کے سے ( ملفوظات افاضات بومی میں ۱۹۳۱۹)

فقه بخارى برنظر

آ فر بحث میں ہم میدواضح کرویتا ضروری بھتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے جس مسئلہ میں جمہورامت یاائمہ کہار جمہتدین کے خلاف کوئی الگتے ختیں اختیاری ہے تواس میں ان کی استدلالی کمزوریاں نمایاں ہوکرسا ہے آئی ہیں اور شایدای لئے ان کی فقد مدون نہیں کی گئی ، اور ان کے تلمیذ خاص امام ترفدی تک نے بھی ان کے فقہ کی میں نمول حضرت شاہ ان کے تلمیذ خاص امام ترفدی تک نے بھی ان کے فقہ کی میں باقی چار میں کوئی دلیل نہیں ہو اور جواز کیلئے کوئی صریح حدیث تو و و چیش ہی صاحب ان کیلئے میں امام بخاری کا مرتبہ علم حدیث ہیں ، باقی چار میں کوئی دلیل نہیں ہو اور جواز کیلئے کوئی صریح حدیث تو و و چیش ہی نہیں کرسکے ، اس لئے جہاں امام بخاری کا مرتبہ علم حدیث میں نہایت بلند و برتر ہاں کے فقہ اور تراجم ابواب کے اندر پیش کئے ہوئے انوال وا تارکامقام بچھنے ہیں کوئی غلوانبی شہوئی چاہے۔

مذبهب جمهور كيلئ حنفنيه كي خد مات

یہاں سے بیہ بات بھی واضح ہوئی کہ مسلکِ جمہور کیلئے بحث ونظر اور استدال کی جوسعی وکاوش علی ہے حنفیہ نے اکثر مسائل میں ک ہے،
وہرے حضرات شافعیہ وحنا بلہ وغیر ہم نے نہیں کی، چنانچہ مسئلہ ذیر بحث میں حافظ ابن حجر، امام نو وی وغیر وشافعیہ اور دوسرے حضرات حنا بلہ وغیر ہم بھی
ہمقا بلہ محقل بینی وامام طحاوی وغیر وواز حقیل نہیں و سے سکھائی لئے ہم نے بھی اس بحث کومٹالی طور پرسامنے رکھنے کیسئے کائی شرح وسط کے ساتھ لکھا ہے
خاہر ہے کہ ہم بہت سے مسائل میں ایسی تطویل اختیاز بیس کر سکتے ، ورندا نوار الباری کی ضیامت بہت زیادہ بڑھ جائے گی امید ہے کہ ناظرین ہماری اس

#### باب الإستِحاضة (اسماضهاب)

(٣٩٧) حَدَّقَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَا لِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ قَالَتُ فَاطِمَةُ بِنُ يُوسُفَ اللَّهِ بَاللَّهِ مَا لِكُ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنْ عَائِشَةَ انَّهَا قَالَتُ قَالَتُ فَاطِمَةُ بِنُكُ آبِي لَا اَطْهُرُ آفَادَعُ الصَّلُوةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: حضرت عاکشہ نے بیان کیا کہ فاطمہ مبنت الی حیش نے رسول علیہ ہے کہا کہ یارسول اللہ! میں تو پاک ہی نہیں ہوتی ، تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ آس حضور علیہ ہے نے فر مایا کہ بیدرگ کا خون ہے چین نہیں ہے اس لئے جب چین کے دن (جن میں کبھی پہلے تہمیں عادة عین آیا کرتا تھا) آئیس تو نماز چھوڑ دواور جب اندازہ کے مطابق وہ ایا م گذر جا کیں تو خون کودھولواور نماز پڑھو۔ تھے تھے ہے کہا کہ معالیہ کے درجا کی سے معالیہ کے درجا کی کہ معالیہ کی کہ معالیہ کی کہ معالیہ کی معالیہ کے درجا کی درجا کی کا معالیہ کی کہ معالیہ کی درجا کی کا کو درجا کی کا کہ معالیہ کے درجا کی درجا کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ درجا کی کہ درجا کی کا کہ درجا کی کا کہ درجا کی کہ درجا کی کا کہ درجا کی کے درجا کی کا کہ درجا کی کہ درجا کی کا کہ درجا کی کیا کہ درجا کی کا کہ درجا کی کو کہ درجا کی کا کہ درجا کی کا کہ درجا کی کے درجا کی کا کہ درجا کی کا کہ درجا کی کو درجا کی کو کر درجا کی کا کہ درجا کی کر کا کا کو کی کا کہ درجا کی کی کے درجا کی کے درجا کی کی کر درجا کی کر درجا کی کے درجا کیا گا کا کہ درجا کی کو کر درجا کی کر درجا کی کا کی درجا کی کر درجا کی کو کر درجا کو کو کرنماز کو کرنماز کی کردرجا کردرجا کی کردرجا کی کردرجا کردرجا کی کردرجا کردرجا کی کردرجا کی کردرجا کی کردرجا کردرجا کردرجا کردرجا کردرجا کردا کردرجا کر

تشريح: امام بخاري في على كاحكام معلق احاديث ذكركرك اب استحاضه معلق عديث ذكركي، جس معلوم بواك

استخاصہ وجین بیل فرق کرنا اکثر مواقع میں دشوار ہوتا ہے اس لئے حضور اکرم علیجے کے زمانہ مبارکہ میں حضرات صحابیات فاطمہ بنت ابی حیث وغیرہ کواشتباہ پیش آیا اور انھوں نے اس بارے میں حضور علیہ السلام سے سوالات کے اور آ ب نے دونوں کا فرق ہتلایا ، حدیث الب ب میں ارشاد فر مایا کہ بینون تورگ ہے آتا ہے ، چین کانہیں ہے ، جس کی وجہ ہے نماز چھوڑ دی جاتی ہے ، البذا جب اس کی مقرر مقدار آ چکے تو اس خون کے اثر ات کود حوکر صاف ہو جاؤ اور نماز پڑھے لگو ، یہاں صرف خون کے دھونے کا ذکر ہے ، شسل کانہیں ہے ، گر اس کا آب الجین کے محمل کانہیں ہے ، گر اس کا آب الجین کے محمل کانہیں ہے ، گر اس کا آب الحین کے محمل کانہیں ہے ، گر اس کا آب اللہ کے ان اندا حیاصت فی شہو ٹلاٹ حیص " میں بعید یہی صدیت آنے والی ہے جس میں تفصیل سے اس طرح ارشاد ہے کہ تم حسب عادت ان دنوں کی نماز ترک کر کے جن میں تمہیں جیض آیا کرتا ہے ، شسل کر لواور نماز پڑھے لگو ،

یہاں بظاہرا مام بخارگ جمہور کی تائید بھی کرنا چاہتے ہیں ، جن کے نز دیک چین کے بعد صرف ایک ہار عسل کا فی ہے اور پھر صالب استحاضہ میں صرف قماز کے وقت وضوکر لینا کافی ہوگا۔

امام بخاریؓ نے بڑاعنوان کتاب الحیض قائم کیا، کیونکہاس کے تحت بہت سے ابوا بے اس اوراستحاضہ ونفس کے ابوا ہم ذکر کئے ہیں، گویاان دونوں کا ذکر حبعاً وضمناً ہوا ہے ، ابوداؤ دہیں حیض واستحاضہ دونوں کیلئے بہ کٹر ت ابوا ب قائم کئے ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: یک واستحاضہ میں فرق کرنا نہا ہت دشوار ہے، حاذق اطباء بھی اس سے عاجز ہیں، الہذا شریعت
نے بھی اس کے احکام میں توسّع کیا ہے، پھرا حادیث میں شارایا م دلیالی کی تعبیر بھی ملتی ہے جونظرِ حنفیہ کے موافق ہے اورا قبال وادبار کی بھی،
جونظر شافعیہ کی مؤید معلوم ہوتی ہے سنن بیمل کے مطالعہ سے میں میہ مجھا کہ محدثین نے دونوں کوالگ الگ سمجھا ہے اگر چہروا ہ نے ایسانہیں کیا، اورانصاف میہ کہان میں کسی ایک تعبیر کو دوسر کی تعبیر کے مقصد کولغوقر اردینے میں قطعی نہیں قرار دیا جاسکتا۔

حضرت نے اس موقع پر بینجی فرمایا کہ بیل نے پہلے حضرت مولا نامحمر آخق مساحب کشمیری سے مسلم شریف ،ابوداؤ د،ابن ماجداور موطا پڑھی تھی ، پھر دیو بند جا کر حضرت شیخ الہنڈ سے بخاری شریف ،تر ندی اورا بوداؤ د ( دوبارہ ) پڑھی تھی لیکن ابواب احیض بیس پوری تسلی نہیں موئی تھی ، بعد میں سنن بیمنی کودیکھا ،اورا بوداؤ دسے ملا کرمشکلات حل کرنے کی سعی کی توسب مقامات حل ہوگئے۔

بیان فدا ہب: انقطاع دم چین کے بعد اگر استحاضہ کی شکل ہوتو مستحاضہ پر صرف ایک ہی شسل وا جب ہے پھر وہ ہر نماز کیلئے صرف وضو کرے گی ، بہی فد ہب جمہور سلف وخلف کا ہے ، اور بہی حضرت علی ، حضرت عائش ابن مسعود وا بن عبال ہے مروی ہے ، حضرت عروہ بن الزبیر وابوسلمة بن عبدالرحمٰن کا بھی بہی فد جب ہے ، امام ابو صنیفہ ، مالک ، شافعی ، واحمد بھی اسی کے قائل ہیں ، البتہ حضرت ابن عمر ، ابن الزبیر و عطاء بن الی رباح ہر نماز کیلئے شسل کہتے تھے۔

عفرت عائشہ ہے ایک روایت روزانہ سل کی بھی ہے، حضرت ابن المسیب وحسن سے روزانہ نمازِ ظہر کے وقت عسل مروی ہے (کمانی شرح المہذب مس ۲/۵۳۷)

علامہ بنوری عمر میشنہ میں نے لکھا کہ آئمہ ٹلا شمستحاضہ کیلئے ہر نماز کے واسطے وجوب وضو کے قائل ہیں صرف امام مالک استحباب کہتے ہیں، پھرامام ابوصنیفہ وامام احمد دونوں حضرات ہر نماز کے پورے وقت کیلئے ایک وضوضر ورکی ہتلاتے ہیں اور امام شافعی ہر نماز فرض اوا میا تضاء کیلئے وضو ضروری فرماتے ہیں جس کے ساتھ حبعاً نوافل بھی درست ہیں، حضرت سفیان توری (اور ابوتور) اس سے نوافل کی اوا میگی جائز نہیں سجھتے، ضروری فرماتے ہیں جس کے ساتھ حبعاً نوافل بھی درست ہیں، حضرت سفیان توری (اور ابوتور) اس سے نوافل کی اوا میگی جائز نہیں سبجھتے، اِللہ پوری کتاب ہی تبین ابواب لائے ، جن ہیں ۲۲ کا تعلق ہیں اور صرف صروری کتاب ہی استحاضہ سے متعلق ہیں اور صرف صروری کتاب ہی کتاب کا ابواب کا ستحاضہ سے متعلق ہیں اور صرف صروری کتاب ہی نتایں کا بیان ہے۔

کے حضرت نے ٹرمایا کہ مولانا موصوف نے مدینہ منور وہیں رحلت فرمائی اور وہال کے بہت سے علاء نے ان سے کم فرط سے ہوئوں ہے کہ مولانا موصوف کے مزید مالی کے مزید مالات کاعلم نہ ہوسکا، نزید الخواطری مجی ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ (مؤلف)

اس کے امام ترفدیؓ سے بیانِ نداہب میں پھوا جمال (یا تسامح) ہواہے،اور حافظ ابن تجرؓ نے ( فتح الباری ص ۱۸۸/ اسطر۳۳ میں ) جوامام شافعیؓ کے ندہب کو خدمپ جمہور قرار دیاہے، وہ بھی سیجے نہیں (معارف انسنن ص۱/۳۲۳)

موطاامام محمركي حارغلطيال

حضرت شاہ صاحب نے دری بخاری بی ایک مناسبت سے بیا فادہ بھی فرمایا کہ موطاام مجر کے مطبوع نیز بیں چار غلطیاں کا بت
کی موجود ہیں ، جن کی طرف حضرت مولانا عبد المئی صاحب نے بھی توجیس فرمائی ، مثلا صدیت من صلے خلف الا عام فان قواء آ الا عام
لسه قواء آ کے بعد قال محد درج ہے (ص ۹۹ رہی دیویند) پیغلط ہے ، اور سے قال ابو مجر ہے جو کہ صاحب نیزی کنیت تھی ، امام مجر گااس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہاں مجمد کا اس سے کوئی اس قدر نیزی کہاں اثر آئے ہیں ؟ اس محد فران گاؤ ہن او حزیر سی گیا کہ امام مجر آس قدر نیزی کہاں اثر آئے ہیں؟!

محت و نظر : محقق عنی نے لکھا کہ اس باب استحاضہ کی مناسبت سابق باب سے بیہ کہ چیش واستحاضہ دونوں کا تعلق مورتوں سے ہے کو یا اثنی مناسبت کا فی ہے ، دوسری وجہ بیہ ہو کتی ہے جس کی طرف حضرت شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ چیش واستحاضہ می فرق نہا ہے دموار ہے اور اس کے محابیات کو (اشتہا ہ ہوتا تھ)، لہذا امام بخاری نے بھی اس اشتہا ہ کورفع کرتا جا با ، واللہ تھی ٹی اعلم۔

اس کے بعد گذارش ہے کہ چین واستخاضہ کے معالمہ میں جواہم مسائل اٹھتے تھے، امام بخاری نے ان کی طرف ہر باب میں اشارات کے جیں، ان میں سے چیمسائل او پرآ کے جیں، لینی اقل وا کثر مدت چین، مباشرت حائصہ ، حالت حمل میں چین آسکتا ہے یانہیں، وجوب قضاء مسلوق حاکمت کیلئے افعال جی کی اوا نیکی اور بحالب چین قراوق قرآن مجید کا مسئلہ ان جی سے آخر کے موا امام بخاری دومرے آئے۔ جہتدین کے ماتھ ہیں۔

ان کے بعد پانچ مسائل رہ جاتے ہیں، متحاضہ کیلئے ایک عسل ہے یا متعدد جوحد بیث الباب کے تحت ذکر ہوا ہیض واستحاضہ کی تغریق دلیں دلیے میں اعتبار عادت کا ہے یا الوان کا مستحاضہ کیلئے ناتفن وضوعمل صلوٰ ق ہے یا خروج وقعی صلوٰ ق ہستحاضہ میں اعتکاف کرسکتی ہے یا نہیں ہتخیرہ کا مسئلہ

اعتبارعادت كاب

امام بخاری چونکہ ایسی حدیث یہاں لائے ہیں جو عادت کے معتبر ہونے پر دلالت کررہی ہے اور یہی حدیث آگے لائیں گے تو مزیدتا ئید ہوگی : اس لئے بظاہر انہوں نے اس مسئلہ میں جمہور کی تائید کی ہے اگر چدانہوں نے اقبال واد بار چیش کا باب یمی قائم کیا ہے جو تمہیر کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں ، اس لئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری نے کی ایک جا نب کیلئے دوٹوک فیصلہ ہیں کیا ہے۔ والتداعلم۔ اس بارے میں حنفیہ کار بھان پوری طرح عادت کو معتبر ٹھیرانے کا ہے ، مالکہ اس کے برعس صرف تمہیر الوان پر انحصار کرتے ہیں ، اہام شافعی واحمد دوٹوں کو معتبر بھیتے ہیں عادت کو معتادہ و تحفیہ میں ، اور تمہیر کو گور امام اس اسلام احمد عادت کو ترقی کے معتادہ کو تعدید میں ، اگر دوٹوں میں اشتبا ہو تو امام شافعی تمہیر کو ادر امام احمد عادت کو ترقی کو ادر امام احمد عادت کو ترقی دیا ۔ ا

حننیدا قبال داد بارے الفاظ کو بھی عادۃ پرمحمول کرتے ہیں، جوان کے نزد یک جیش داستھا ضد میں اُر ل کرنے کیلئے فیصلہ کن امر ہے۔

## متحاضه کے ذمہ وضوم رونت نماز کیلئے ہے

امام بخاریؓ نے یہاں صدیث الباب بعید وہی ذکری ہے جووہ پہلے ہاب غسل الدم میں لا چکے بیں اور وہاں ف غسلی عنک الدم می صلی کے بعد ریاضا فریمی تھا:۔

قال وقال اہی قسم توصنی لکل صلوۃ حتی یجینی ذلک الوقت (راوی حدیث بشام بن عروہ نے بیکی کہا کہ میرے ہاپ عروہ نے بیکی کہا کہ میرے ہاپ عروہ نے بیکی اسموقع پر کھیا:۔
میرے ہاپ عروہ نے بیکی اضافہ کیا تھا کہ پھرتم ہرنماز کیلئے وضوکر لیا کرو۔ دوسرے وقت کے آئے تک) حافظ الد نیائے اس موقع پر کھیا:۔
بعض لوگوں نے دعلی کیا کہ بیا تری اضافی جملہ معلق ہے الیکن میسی جنگ بیس بلکہ وہ مسند ہے اسنادِ نہ کور کے ساتھ اور اس کوا مام تر نہ کی سند الی کو اسم میں میں بھی اسلام کی میں میں بھی نظر ہے اس لئے کہ اگر وہ ان کا کلام جوتا تو وہ میں ہوتا تو وہ اس کے کہ اگر وہ ان کا کلام جوتا تو وہ برمین نئی اخبار ٹیم تسو حضا کہتے ، اور جبکہ انہوں نے

صیفۂ امرذ کرکیا ہے تو وہ ای صیفۂ امرِ سابق کے ساتھ ل گیا جو پہلے مرفوع میں آچکا ہے لینی ف اغسسلی کے ساتھ (جوحضور اکرم میلانی کا ارشادتھا) (فتح الباری ص۱/۲۳۰)

محقق بینی نے اس موقع پر لکھا کہ بعض لوگوں نے شہ تسو صندہ کو کلام عروہ اور موقوف علیہ قرار دیا ہے اس کے مقابلہ بیس علامہ کر مانی نے کہا کہ سیاتی کلام مرفوع ہونے کو مقتضی ہے ، پھر ھافظ کا بھی جواب نہ کورٹقل کر کے علامہ بینی نے فر مایا کہ ان دونوں کی ہات بھی احتمال ہی پر بنی ہے اس لئے اس سے کوئی قطعی بات ھاصل نہیں ہوتی اور مشاکلہ صیختین ہے بھی رفع لازم نہیں آتا (عمدہ ۱/۹۰۵)

معلوم ہوا کہ مختق بینی نے تطعیت ولزوم سے اٹکارکیا ہے ، جس کی مخالف کے دعوائے وقف کے مقابلہ میں ضرورت تھی لیکن اس سے اٹکارٹیں ہوسکتا کہ سیاتی ندکوراور مشاکلسید ندکورہ وغیرہ قرائن کی موجود گی میں مخالفین کا خود دعویٰ ندکورہ بہت کمزور ہے اس لئے حافظ و کر ماٹی کی ترجیح رفع کا پلنہ بھاری ہوجا تا ہے۔

قول عليه السلام "حتى به جينى ذلك الموقت" كامطلب محقق عنى اور حافظ في بحدواضح نيس كيا، علامه بنورى في محارف صلا المارا، على تسطلانى عدوت اقبال يخفى في المرارا وقت آف على المرارا وقت آف على المرارا وقت آف كيا من المرارا وقت المرارات وقد والمرارات وقد والمرارات والم

ايك الهم حديثي تحقيق

محدثین کے یہاں زیادتی ذکورہ (قبوطندی لمکل صلوۃ حتی بعدی ذنگ الوقت) کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ مدرج ہے، موقوف ہے یا مرفوع؟ او پرہم محدث کر مائی وحافظ و فیرہ کی رائے لکھ بچکے ہیں، امام بخاری و تر ندی کے علاوہ اس زیادتی کو امام نسائی وابین باجہ نے بھی ذکر کیا ہے، مگرام مسائی نے بیر بھارک بھی کردیا کہ ہمارے ملم میں تمادین زید کے سواسی نے بیزیادتی نقل نہیں کی، اور غالبًا امام مسلم نے بھی بھی بات بچے کراس کوفل ٹیس کیا، اس پر محدث شہیر این التر کمانی نے کھاند بید خیال سیح نہیں کداس زیادتی کو ہشام سے نقل کرتے میں جماد منظر و ہیں، کیونکہ ان سے ابو محوانہ نے بھی اس کوفل کیا ہے، جس کی تخریخ امام طحاوی نے سیم جید کے ساتھ محت ساب المود ھھلمی المسکو ابھسمی میں کی ہے، اور انہوں نے بھر ایش ابی ہے، جس کی تخریخ کی ہے، نیز امام اعظم ابو حذیف (عن ہشام) سے بھی تخریخ کی کے ، اور جماد بن سلمہ نے بھی اس کی تخریخ سے جس کی تخریخ وابی محاویہ کی ہے، نیز امام اعظم ابو حذیف سے دوایت کوام میں تی ہے بھی فرکیا ہے، اور امام تر ڈی کی نے بھی اس کی تخریخ سے بطر بی وکیج وحبدہ وابی محاویہ کی ہے، نیز امام اعظم ابو حذیف سے دوایت کوام میں تی وابی محاویہ کی ہے، اور امام تر ڈی کی نے بھی اس کی تخریخ وقتی ہے جس کی تخریخ وعبدہ وابی محاویہ کی ہے، اس کے علاوہ یہ کہ اگر حماد بین زیدا سے دوایت کوام میں تر بی اس کی تخریخ وقتی ہے معلوں کی بی معظر دیمی کے اور امام تر ڈی کی نے بھی اس کی تخریخ وقتی ہی معظر دیمی کے اور امام تر ڈی کی نے بھی اس کی تخریخ وقتی ہی معظر دیمی

ہوتے تب بھی ان کی ثقامت وحفظ کی وجہ سے بیسند کا فی تھی خصوصاً ہشام کے بارے میں، پھر بیخالفت بھی نہیں ہے بلکہ زیادتی ثقہ ہے جو مقبول ہی ہواکر تی ہے۔خصوصا ایسےمواقع میں (الجو ہرائقی علی سنن بیپل ص ۱/۲۳۳)

محقق بنوری نے لکھا کہ ابو تمزہ ہے بھی بیزیادتی صحیح ابن حبان میں مردی ہے، اور محدث ' سراج' کے یہاں ابن سلیم ہے بھی مردی ہے، اپس جب بیل جب بیل جب بیرہ دونوں حماد (حماد بن زید وحماد بن سلمہ) امام ابوطنیفہ، ابومعاویہ، ابوعوانہ، ابن سلیم ، اور ابو تمزہ سکری جیسے ائمہ محد ثین و تقات اثبات سب بنی زیادتی ندکورہ کے ہشام بن عروہ سے رادی ہیں تو حماد بن زید کا تفرد کا دعوی کیونکر سنا جا سکتا ہے؟ خواہ اس کا دعوی امام نسائی بی کریں یا اس کی طرف اشارہ امام سلم بی کریں (معارف السنن ص ۱۹۳۹) ابن الترکمانی نے خود بیبی کے حوالہ سے بھی زیادتی ندکورہ کا رفع سات محدثین کیار وات سے تابت کیا ہے پھر آ گے لکھا: علامہ ابن رشد نے اپنے قواعد میں ذکر کیا:۔ بہت سے ایل حدیث نے اس کا رفع سات محدثین کیار وات سے تابت کیا ہے پھر آ گے لکھا: علامہ ابن رشد نے اپنے قواعد میں ذکر کیا:۔ بہت سے ایل حدیث نے اس زیادتی کو بھی قرار دیا ہے 'دومری جگہ لکھا کہ ابوعر بن عبد البر نے بھی اس کی تھیج کی ہے (الجو ہرائتی علی البیہ تی ص ۱/۳۷۱)

توصنی لکل صلوق کیزیادتی اوپر ثابت ہوں گی، اس کے بعد یہ بحث آتی ہے کے لکل صلوق ہم ادوضو ہر فرض نماز کیلئے شرعاً مطلوب ہے یا ہروقت نماز کیلئے ایک وضوکا فی ہے ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ اس بارے میں امام ابوحنیف وامام احمد کا مسلک ایک ہے لیکن صاحب الفتح الربانی نے صوب ۲/۲ میں ندا ہم بنقل کر دی ، جم امام احمد کا فد ہم برترک کر دیا ، اور فتح الباری ہے حافظ کی وہی عبارت نقل کر دی ، جس میں جمہوکا فد ہم بایک وضو سے ایک فرض سے ذیادہ کیلئے عدم جواز ذکر ہوا ہے ، بیآج کل کے تحقین کا حال ہے کہ ندا نہوں نے حافظ کے قول و بھذا قال السج معہود پر نقد کیا اور خبلی ہونے کے باوجود یہ تالیا کہ امام احمد کا فد ہم بالم شافتی سے مختلف ہے ، بلکہ جو فد ہم خند کا انہوں نے تقل کیا ہے چونکہ وہی بعیند امام احمد کا بھی ہونے کے باوجود یہ تالیا کہ امام احمد کا فد ہم بالد سف و فضیعة المحق و الانصاف ۔

کتابالفقہ علی المذ اہب الاربعص ۳۵/املاحظہ ہو،امام احمد کا ند ہب ہروقت نماز میں وضو کا وجوب معذور کے لئے لکھا ہے اور یہ بھی کہ معذورا پنے وضو سے جتنے چاہے فرائض ونو افل پڑھ سکتا ہے، (المغنی لا بن قدامہ (حنبلی ص ۹ سے ۱/۳۷ ، سے بھی یہی ٹابت ہے کہ ام ابو حنیفہ وا مام احمد کا ند ہب (معذور کے بارے میں ) متحد ہے، واضح ہو کہ معذور دمشحا ضد کا تھے ایک ہے۔

صاحب تحفه وصاحب مرعاة كي محقيق

بعض راویوں سے لفظ تسو صنبی لوقت کل صلواۃ مجی روایت کیا گیا ہے اوراسی کوسبط ابن الجوزی اورشارح مختصر الطحاوی نے بھی ذکر کیا ہے، (متودالجواہر المدید من ۱/۵)

غرض یہ بات نہایت ہی مستبعد ہے کہ امام احد نے معدورین کے بارے میں امام اعظم والامسلک بغیردلیل شرک کے اختیار کرلیا ہو۔ طعن سو عِ حفظ کا جواب

صاحب تحذوصاحب مرعاۃ نے طعن ذکور بہاں اور قراء ق طف الاہام کی بحث بیس بھی حافظ ابن عبدالبر کے توالہ ہے اہام صاحب پر عائد کیا ہے افسوں ہے کہ ہمارے دخرات بیس ہے کہ صاحب نے اس کے جواب کی طرف توجئیس کی ، ان دونوں حضرات نے اپنی شروح بس یہ جوالہ نہیں دیا کہ حافظ ابن عبدالبر نے ہیا جا سے بس کہاں کہی ہے؟ البتہ رسالہ فاتحہ بیس علامہ مہار کپوری نے تمہید کا حوالہ دیا ہے توالہ ویا ہے والہ عبدالله ویا تحدیث مان کے بوے بس موالہ ویا ہے اس مواحب کی حدیثی عظمت شان کے بوے مصوری کے والہ معالمہ مواجئ کے دفاع میں بہت بیش بیش دی ہیں صاحب مرعاۃ حضرت موال تا عبدالله والمحمد کو دفاع کو دفاع کی میں بہت بیش بیش دہ بیس صاحب مرعاۃ حضرت موال تا عبدالله والمحمد کو دفاع کو دفاع کی بیار ایس کھا ہوگا ، کھر جب تھے معلامہ وی حوالہ مواجئ کے دفاع ہوارت نے ذکورہ الحاق ہوگی ہو بہت محمد تحدیث میں اس اس مواجئ کی جو بالے مواجئ کے بیار ہوارہ کی ہوگی اور جب تک متعد وقلمی نے ختلف مما لک کے ندد کھے لئے جا کی اس اس محمد کو اور جب تک متعد وقلمی نے ختلف مما لک کے ندد کھے لئے جا کی اس اس مسکی الحمینان نہیں ہوسکا کہ وافظ ابن جو الس کو تی جو اس کی بیار اس کو بھر اس کو تعمل اس کو تی میں اس اس کو تی کہ اس کو تی اس کے تو اس کو تی اس کو تعمل ہوا تھی اس کہ وقل اس بدحا فظ دارہ کی کو کہ ہوں کے دوالہ کو تی بھر ہوالہ کو تی خوالہ کو تی ہوالہ ہو تھی ہوں کہ اور کہ اس کو تعمل ہوا ہو تھی اس کے دوالہ کو تی بات ہوا میں اس کو بین اس کو اور کی بیارہ ہوتا در کہ ایس کو بیادہ اس کو ایک می جو جا کی اس کے بارہ کی طرف سے یا ہے اعتاد پر دو ہرے حضرات کی طرف منسوب کر دیادہ ان کا کام برا پر موتا در با ہوا ہو اس کو بین دیادہ ان کا کام برا پر موتا در اس کو بیادہ دیں دور سے حضرات کی طرف منسوب کر در برے حضرات کی طرف منسوب کر در برا کو بیادہ ان دیادہ دیادہ ان کا کام برا پر موتا در اس کو بیادہ دیاں نے فتح موالہ کو لکھ کہ اس کو بیادہ دیادہ دیادہ دیادہ دیادہ ان کا کام برا پر موتا در اور کا دور اس دورا سے بیس میں انسان الملہ الماؤ لمین لما دور سے میں ویو صبی و بد منست میں میں مورد کی کو میں مورد کیادہ دیادہ میں انسان کو انسان کی کو کر فیمند کیادہ دیادہ میں کو کر دور سے میادہ کو بیادہ دیادہ میں کو کر کے مورد کیادہ دیادہ میں مورد کیادہ دیادہ میں مورد کیادہ میادہ میں مورد کیادہ میادہ مورد کیادہ میادہ م

#### صاحب تحفه كامعيار تحقيق

اییا خیال ہوتا ہے:۔ واللہ تعالیٰ اعلم کے پہلے زمانہ میں جواعمۃ اضات امام اعظم کے بارے میں کئے گئے تھے اوران کے جوابات اکابر امت کی طرف سے دیئے گئے تھے، اس لئے ہمارے اہلی حدیث معزات نے نئے سرے سے جرح وطعن کے راستے نکا لئے شروع کردیئے، چنانچے امام صاحب کے دویزے مداح حافظ ابن عبدالبر مالکی اور حافظ ذہبی کو خاص طور سے امام صاحب پر طعن کرنے والوں میں پیش کیا گیا ہے، لہذا ہم ان دولوں معزات ہی کے نفذ پر بحث کرتے ہیں، والند المستعان

#### ميزان الاعتدال كي عبارت

عافظ ذہبی کی کتاب نہ کور میں امام صاحب کے تذکرہ کوسارے محققین نے الحاتی قرار دیا ہے لیکن صاحب تحفہ علامہ مبار کیوریؒ نے اس کوسی تابت کرنے کی سعی کی ہے آپ نے لکھا، حافظ ذہبی نے (میزان الاعتدال کے دیبا چہمس) ائمہ متبوعین کے ترجمہ لکھنے کی مطلقاً نفی نہیں کی ہے بلکہ ائمہ متبوعین کے تراجم غیر منصفانہ طور پر لکھنے کی نفی کی ہے اس کئے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگرائمہ متبوعین میں سے کسی کا بہیں کی ہے بلکہ ائمہ متبوعین کے تراجم غیر منصفانہ طور پر لکھنے کی نفی کی ہے اس کئے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگرائمہ متبوعین میں سے کسی کا

ترجمه ذكركرون كاتوانصاف كے ساتھ ذكركروں گا ( تحتیق الكلام ص ٢/١٨٥)

یماں بیام قابلی ذکر ہے کہ صاحب تخذ نے حافظ ذہمی کی عبارت و یباچہ کو بالکل نے معنی پربنا نے کی سعی کی ہے جوان سے پہلے کسی نے بیس کی ، کیونکہ علامہ عراقی نے شرح الفیہ میں اور علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں بھی بھی بھی تصریح کی ہے کہ حافظ ذہمی نے میزان الاعتدال میں ائمہ متبوعین میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا ہے ، صاحب تخذ نے اس کا جواب بیددیا ہے کہ ان دونوں کی نظر سے میزان کا وہ نسخہیں گذرا جس میں امام صاحب کا ترجمہ نہ کورہاں سلسلہ میں ہماری معروضات حسب ذیل ہیں:۔

(۱)علا مرعراتی وسیوطی نے بیٹیں لکھا کہ امام صاحب کا ترجمہ بیزان میں نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے کہ حافظ ذہبی نے محابہ کرام ہم اورائمہ متبوعین میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ اگر صرف امام صاحب کا ترجمہ کی نسخہ میں وہ موجود بھی پاتے تو یقینا ووسرے اکابر کی طرح اس کوالحاتی ہی قرار دیتے کیونکہ امام صاحب کا ترجمہ ذکر نہ کرنے کی صراحت کر بچکے بین ،

ال موقع پرصاحب تخدید امام صاحب پرخود حفظ کے طعن کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کو جربی مفسر قرار دے کرا بہت دی ہے،
عالا تکدامام صاحب پر جوابین عدی و فیرہ نے بھی اس قسم کا الزام وا تہام لگایا ہے اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں، علامہ کو ٹرگ نے مناقب
الامام ابی حذید وصاحبیہ صریح سے عاشیہ میں تصریح کی کہ این عدی نے بیالزام ان روایات کی وجہ سے لگایا ہے جوان کے شخ آباء بن جعفر نے
امام صاحب کی طرف فلط طور سے منسوب کردی ہیں، اور بھم المصنفین ص ۱۳۳۲، میں انساب سمعانی سے نقل ہوا کہ آباء بن جعفر ابوسعید
امام صاحب کی طرف فلط طور سے منسوب کردی ہیں، اور بھم المصنفین ص ۱۳۳۲، میں انساب سمعانی سے نقل ہوا کہ آباء بن جعفر ابوسعید
الامام ابو علیہ میں شخ و محدث بن کر حدیثیں بیان کیا کرتے تھے حافظ ابو تھر بن حابان کی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امتخان کیلئے ان کے گو
پہنے گیا تو جھے امام ابو حذیفہ سے دوایت کردہ تین سو سے زیادہ احادیث دکھا تیں جن میں سے کی ایک حدیث کی روایت بھی امام صاحب نے
بہنی کی تھی ، میں نے کہا اے شخ ا خدا سے ڈراور جھوٹی روایت مت کر ، وہ اس پر پڑنے کے اور میں اٹھ کر چلا آیا ، بید حکا بت ذہبی نے بھی
میزان میں اور حافظ ابن حجر نے لیان میں بیان کی ہے، حافظ تی ہے اس تو لی سے بھی معلوم ہوا کہام ابوحنیف کا برحفاظ حدیث میں اتھان
میزان میں اور حافظ ابن حجر نے لیان کی ہے، حافظ تی ہو اس اور بھی تھائیں نے ایک برحوب کی طرف سے سے اس ماحب کو سوع حفظ کے ساتھ مطعون کرنے کا جواز نگل آئے ، اس طرح ابن حبان اپنی کتب الفت عاء میں بھی غلط ولائل جو کر کے
شخط نے واب بغدادی نے امام مالک کو بھی قبل الحظ کہا ہے۔ جسیا کہ تائیب میں ۹ میں بیات میں جواب نقل ہوئی۔ غالبًا ایسے می پکھ غلط ولائل جو کر کے
خطیب بغدادی نے امام مالک کو بھی قبل الحفظ کہا ہے۔ جسیا کہ تائیب میں ہوئی۔ غالبًا ایسے می پکھ غلط ولائل جو کو کر کے
خطیب بغدادی نے امام مالک کو بھی قبل الحفظ کی بیات میں جواب نقل ہوئی۔ غالبًا ایسے می پکھ غلط ولائل جو کر کے
خطیب بغدادی نے امام مالک کو بھی قبل الحفظ کہا ہے۔ جسیا کہ تائیب میں اس میں ب

حافظ ذہبی نے امام صاحب کوتذ کرۃ الحفاظ اورائی کتاب "المسمعة ع" میں بڑی عظمت کے ساتھ درج کیا ہے،اور بڑے بڑوں کو ان کے شیوخ و تلافد وَ عدیث میں گنایا ہے،محدث شہیر ابوداؤد کا قول بھی ان کی امامت کیلئے پیش کیا ہے وغیرہ، پھرآخر میں لکھا کہ میں نے امام صاحب کا تذکرہ مستقل تصنیف میں بھی کیا ہے (تذکرۃ الحفاظ س ۱/۱۲۸)

اس تصنیف کا نام مناقب الا مام الی صنیفه وصاحبید الی یوسف وجمدین الحسن ہے جواحیاء المعارف افعمانیہ حبیر آباد ہے شاکع ہوچکی ہے ، اس بیس آپ کے شیدو خ و تلافد ہ حدیث وفقہ کا ذکر پوری تفصیل سے کیا ہے اورا کا برمحد ثین کی مدح نقل کی ہے عنوان احتجاج بالحدیث کے تحت بھی القطان کا قول تلمین والوں کی طرف سے نقل کیا گیا ہے اوراس کی جواب دہی بھی کی ہے، گرعلا مہکوٹری نے حاشیہ بیس تول ذکور کی سندہی بیس کلام کیا ہے اور پھرا ہے طریقہ پر جواب فیکور کی تنجیل کردی ہے رحمہ القدتعالی رحمۃ واسعۃ ، حافظ ذہی نے آخر بیس امام ابوداؤ و گالی کا تول امام صاحب کی امامید مطلقہ کی سند بی چیش کیا ہے۔

# حافظا بن عبدالبر كي توثيق

حافظ ذہی کی طرح حافظ ابن عبد البرو بھی صاحب تخد وصاحب مرعاۃ نے امام صاحب پرجرح کرنے والول پیں شار کرانے کی سی اور اس کا خاص طریقت افقیا رکیا ہے کہ پوری عبارت تمہیدی صرف تحقیق الکلام س ۲/۱۳۹، پر نقل کی وقلہ روی هذا المصدیت اس کے علاوہ اب و حنیفة عند اهل المحدیث، اس کے علاوہ دوسری جگہ عند اهل المحدیث کا لفظ ترک کردیا ہے اور بید کھلانے کی سی کی ہے کہ تودا بن عبد البر بی امام صاحب وسینی الحفظ کہتے ہیں، وسری جگہ عند اهل المحدیث کا لفظ ترک کردیا ہے اور بید کھلانے کی سی کی ہے کہ تودا بن عبد البر بی امام صاحب وسینی الحفظ کہتے ہیں، چنا نچ تحقیق الکلام می ۱۲/۱۳، بیس کھا کہ امام اب ہیں جیسا کہ حافظ ابن عبد البر کی جرح بدافظ 'وہوسینی الحفظ کو الم میں اس ۱۲/۱۳، بیس کھا کہ امام صاحب پر بعض جرح مضر بھی ہوئی ہیں جیسا کہ حافظ ابن عبد البر بی مرح الاحودی می ۱۱/۱۱، بیس کھا کہ امام صاحب پر جرح کرنے والے جو بہ عصر بیں ان بیں بعض امام صاحب کے مداح بھی ہیں جیسے حافظ ابن عبد البر بور مرح الاحودی می ۱۱/۱۱، بیس کھا کہ امام صاحب کے مداح و الم ابن عبد البر بور مرح الاحودی میں المام کا لفظ کم کرک ذرکی گئی بخور کرنے کی بات یہ کہ اول تو تمہید کا حوالہ صرف ایک جگہ دیا گیا اور جیسیا کہ ہم نے پہلے لکھا، وہ عبارت المام کا لفظ کم کرک ذرکی گئی بخور کرنے کی بات یہ کہ اول تو تمہید کا حوالہ صرف ایک جگہ دیا گیا اور جیسیا کہ ہم نے پہلے لکھا، وہ عبد المام کا لفظ کم کرک ذرکی گئی بخور کرنے کی بات یہ کہ اول تو تمہید کا حوالہ مرف ایک جگہ دیا گیا اور جسیل کہ ہم نے پہلے لکھا، وہ عبد المام کا لفظ کم کرنے ذرکی گئی جگہ وں بیا تھری کہا ہے۔

اب ہم دوی کرتے ہیں کہ حافظ ابن عبدالبر نے اپن طرف سے اما صاحب کو ہر گزشینی انحفظ نہیں کہ بلکہ اہل حدیث کی بات نقل کی ہودرالل سے اور اہل حدیث سے بھی ان کی مراد صرف وہ رواۃ وناقلین حدیث ہیں جونقہ حدیث یا محانی حدیث سے بہتان کی مراد صرف وہ رواۃ وناقلین حدیث ہیں جونقہ حدیث یا محانی حدیث سے بہتان کی اور اس اصطلاح کی طرف اشارہ اکا برفقہا و بحد شین کی عبارات ہیں بھی مالا ہم مرفز گئے کا بالعلل میں فرمایا:۔ وقعد تسکیلم بعض اہل المحدیث فی قوم من اجلة اہل العلم وضعفو هم من قبل حفظهم و ثقهم آخرون من الائمة بعد التهم و صدقهم و ان کا نوا و هموا فی بعض ما رووا (بعض اللی حدیث نے کہوائے معزات ہیں بھی کام کیا ہے جو ہز ہے شیل القدر اہل علم ہیں اور ان کی تضعیف بلحاظ و حفظ کی ہوگئ ہو، حفظ کی ہوائی ہوگئ ہو، حفظ کی ہوائی ہوگئ ہو،

#### ابل حديث كون بين؟

حافظ این عبدالبرے "الانقا" مس ۱۵ میں ان کلمات جرح پر کلام كرتے ہوئے جوامام مالك سے امام اعظم كے بارے ميں نقل

کئے گئے ہیں لکھا کہ'' ان سب اقوال کی روایت امام ما لک ہے'' الل حدیث نے کی ہے، لیکن اصحابِ ما لک جواہل الرائے (فقہاء) ہیں وہ کوئی ایک قول بھی الیمی جرح کاامام اعظم کے بارے میں امام ما لک سے نقل نہیں کرتے۔''

یہاں حافظ این عبدالبر نے بات بالکل صاف کردی کہ امام صاحب پرجرح کرنے والے وہی ہیں جونرے تحدث یاروا ۃ و ناقلین حدیث ہیں ، باتی فقہا ءِمحدثین یا اہلِ علم محدثین ایسانہیں کر سکتے نہ انہوں نے ایسا کیا ہے ،

آ گےای کتاب کے صساحا میں ام ابو یوسٹ کے محامد و مناقب کثیر الحدیث وغیرہ ذکر کرنے کے بعد آخر میں لکھ ۔ طبری نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہے جہات کتاب ہے ہو جہ غلبہ رائے (تفقہ) وتفریع فروع و مسائل صحبتِ سلطان وتقلد قضاءِ روا یہ حدیث نہیں کی محافظ ابو بحدیث تو گویا سب ہی ام مابو کی مدح وتو ثیق ہی کرتے تھان کے سواباتی اہل حدیث تو گویا سب ہی ام مابو صنیفہ واصحاب الی صفیفہ واسے ہیں معلوم ہوتے ہیں ،

اس معلوم ہوا كدمعرات الل حديث غيرفقها ، كوحافظ ابن عبدالبرامام اعظم واصحاب امام مالتي بغض ركنے والاسجيت ميں ، جوامام صاحب کے بارے میں خود بھی غلط باتیں بلکہ غلط روایات تک منسوب کر دیتے ہیں ، اورا کا برائمہ ومحدثین کی طرف بھی غلط نبست کر کے امام صاحب کومجروح ٹابت کرنے کی سعی کرتے ہیں ) اس لئے اگرتمہید میں کلماتِ ندکورہ سیجے طور نے نقل بھی ہوئے ہیں تو ان کا مطلب صرف اتناہے کہ امام صاحب کے سواچونکہ کسی اور نے اس روایت کومندنہیں کیا ،اوران کواہل حدیث غیر فقہا ء کی جماعت سوءِ حفظ کے ساتھ مطعون کرتی ہے اس لئے ان کی بے روایت ایسے مخالفین کے مقابلہ پر جست نہ بن سکے گی ۔اس سے بیہ بات ثابت کرنا کہ خود حافظ ابن عبدالبرنے امام صاحب توسینی الحدیث کہا، بہت بڑی تلبیس ہے جافظ موصوف نے تو نہ صرف امام صاحب کا ہرکتاب ہیں بڑی عظمت کے ساتھ ذکر کیا بلکہ ان کے اوپر جوطعن الل حدیث غیرفقہاء کی طرف سے کئے گئے ہیں، ان کی جواب دہی بڑی تحقیق و کاوش کے ساتھ کی ہے اور مستقل کتاب بھی ائمہ ثلاثہ (امام اعظم، امام مالک وشافعی کے مناقب پر لکھی ہے، پھراپنی نہایت مشہور کتاب جامع بیان العلم وفضلہ ' میں فضیلتِ علم کی بہت می روایات صرف امام صاحب کی سند نے فال کی ہیں اور جس روایت میں امام صاحب ہے روایت کرنے والول میں پچھ شک ہوالو شخفیق کر کے امام صاحب کے واسطہ کوتو ی کرنے کی سعی کی ہے جس ۴۵٪ امیں عن الی یوسف عن الی حدیقة عن عبدالقد بن الحارث بن جزء مديث روايت كي: "من تنفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب " ( بَوْحُصْ غدا كروين مِن تفقه حاصل کرنے کے دریے ہوگا انڈ تعالیٰ اس کے سارے مقاصد بورے کرے گا اوراس کوالیے طریقوں سے رزق پہنچائے گا جن کا اس کو گمان مجمی نہ ہوگا۔)اس روایت کو بیان کر کے حافظ ابن عبدالبرنے لکھا کہ محد بن سعد واقدی نے ذکر کیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے انس بن ما مک و عبدالله بن الحارث بن جز وکود یکھاہے، کو یا امام صاحب کی تابعیت کوشلیم کیا اغرض ہم صاحب تحفہ وصاحب مرعا ۃ کے اس طرز تحریر وتحقیق کے خلاف بخت احتجاج کرتے ہیں،جس سے ناظرین غلط نتائج ونظریات اخذ کرنے پرمجبور ہوں اول تو ان کو ہرنقل مع حوالہ دین جا ہے اور پھر جس بات کونقل کریں اس کوسوچ سمجھ کرنقل کریں تا کہ اوپر کی طرح نہ وہ خود مغالطہ میں پڑیں نہ دوسروں کو غلط نہی کا شکار بنائیس ممکن ہے ہارے ناظرین میں ہے کئی کونلیس کالفظ گراں گذرے مگرافسوں ہے کہ ہم اس موقع کیلئے اس کانعم البدل ندلا سکے ،اس کے مقابلہ میں اگر ہمارے ناظرین اس طرزتح رہے واقف ہوں جو وہ ہمارے اکابر کے ساتھ روار کھتے ہیں ، تو شایدان کی گرانی اور بھی کم ہوجائے گی ، بطور مثال ملاحظه موحضرت محترم علامه محدث مولا ناعبير النّدصاحب والميضهم كى مرعاة شرح مشكوة ص ١٢٠/١ وللعلامة المععدث المقيه الشيخ عبد الله الا مرت سرى كتاب نفيس في هذه المسئلة سماه الكتاب المستطاب في جواب فصل الخطاب، قىدرد فيه على ماجمعه الشيخ محمد انور من تقريراته المنتشرة في هذه المسئلة فعليك ان تراجعه ايضا لتقف

على تشغیبات المحنفیة مو اوغاتهم المجدلیة و وسائسهم المخبیثة الواهیة و تمویهاتهم الباطلة المزخوفة "واقفینِ على تشغیبات المحنفید کے اورغیرعالم کتب لغت کی مدد سے محصلین گے، پھرجس مسئلہ بیں حنفید کے فلاف صاحبِ مرعاة فی الفاظ کا مطلب مجھے کے اور غیرعالم کتب اور علی اللہ جہورکا مسلک ہے، علامہ ابن تیمیہ جن کوعلاءِ الل حدیث بھی اپنا امام مانے بیں کھے ہیں ، وہ صرف حنفیہ کا مسلک ہیں ہے بلکہ جہورکا مسلک ہے، علامہ ابن تیمیہ جن کوعلاءِ الل حدیث بھی اپنا

فالنواع من الطوفين لكن اللين مسكرز بحث بين زاع طرفين سے بيكن جولوگ ينهون عن القواءة خلف الامام امام كے بيجية راءت ئے شخ كرتے جي، وہ جمہورسلف و جمهور المام المام كے بيجية راءت ئے شخ كرتے جي، وہ جمہورسلف و جمهور الكتاب خلف جي اور السلف و المخلف و معهم الكتاب خلف جي اور ان كراتھ كتاب الله وسنت صححه به اور السنة الصحيحة و الذين او جبوها جولوگ امام كے بيجيم مقترى كيك قراءة كودا جب قرار ديتے

على الماموم فحديثهم ضعفة الائمة بين، ال كاحديث كوائم حديث فضعيف قرارديا - (توع العادات ٨٢٦)

ظاہر ہے کہا یسے مسئلہ میں حنفیہ کوشور وشغب کرنے ، مکروفریب ، جھکڑوں ، وسائسِ خبیثہ واہیہ ) باطل ومزخرف طریقوں پرملمع سازی کرنے کی کیاضرورت تھی اورا گرتھی تو صرف حنفیہ ہی کیوں جمہورسلف وخلف نے بھی ایسا کیا ہوگا۔

جس مسئلہ میں بقول امام ابن تیمیہ جمہورسلف وخلف حنفیہ کے ساتھ ہوں ،قر آن مجید و حدیث صحیح ان کا مشدل ہو ،اوراس کے مقابلہ میں اہلی حدیث ودومر کے حفرات کے پاس صرف ضعیف حدیث دلیل ہو ،ایک صورت میں حنفیہ کے خلاف اس قدر تیز لسانی کرنا کیا مناسب ہے؟ قراءة خلف الامام کی بحث پورے دلائل کے ساتھ جب اپنے موقع پرآئے گی تو ہم مخالفین کے دلائل وطرزِ تحقیق پرسیر حاصل کلام کریں مجے ،ان شاء اللہ تعالی

#### طعن سوءِ حفظ كا دوسرا جواب

علام محقق سبط ابن الجوزي في الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح" ص ٨ ش الكها كه ام صاحب چونكه حديث كى روايت بالمعنى كوجائز فرمات منص المعنى كوجائز فرمات منص المعنى كوجائز فرمات منص المعنى كوجائز فرمات منص المعنى كوجائز فرمات من المعنى كوجائز وكان المعنى المعنى كوجائز وكان كان المعنى كوجائز وكان كوجائز وكوب كوجائز وكوب كوجائز وكوب كوجائز وكوب كوجائز وكوبائز وكوبا

دوسری وجہ کی طرف علامہ کوٹریؒ نے اس موقع پر حاشیہ میں اشارہ کیا ہے کہ فقہ عِمد ثین اپنی مجالس تفقیہ میں اکثر ارسال وروایت بالمتن سے کام لیتے تھے اور بخلاف ناقلین ورواۃ حدیث کے ان کی حفاظت معانی پراعتاد واطمینان بھی تھا اس لئے ان کیلئے ایسا کرنا درست تھا گرلوگوں نے غلط بھی سے فقہا موکوموءِ حفظ سے مہم کردیا۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ بھی عجیب بات ہے کہ امام صاحب روایت بالمعنی کی اجازت دیں تو ان کوموءِ حفظ ہے تہم کردیا جائے اور امام بخاری اجازت دیں تو کوئی اعتر انس نہوں

حافظائن تجرّ نے فتح الباری ص ۱۳۸۷ کر باب موجع النبی ملائی من الاحزاب) حدیث بخاری " لایصلین احد العصو الا فی بنی قریظة " پر بحث کرتے ہوئے لکھا: " مجھے یہ بات مو کدطر لقد پر ثابت ہوئی کہا ختلاف لفظ مذکور میں بعض دواق حدیث کے حفظ کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ سیات بخاری دوسر سب حضرات کے سیات کے خلاف ہے، پھر حافظ نے بخاری دسلم کی جداجدار وایات مفصل نقل کر کے لکھا کہ دونوں کے نتخا پر لفظین سے طاہر ہوتا ہے کہ یا تو عبداللہ بن محمد بن اساء نے جو بخاری دسلم دونوں کے شخ بیں، بخاری کوتو ایک لفظ لایہ صلین احد العصو سے دوایت پہنچائی ، اور سلم وغیرہ کو دوسر کے لفظ لایصلین احد العصو سے دوایت دوسر کے فلاف کے ساتھ جو بر یہ بیا ہوا ہے کہا مام بخاری نے اس حدیث کی روایت اپنے حوفظ بخاری کے خلاف ہے، یا ایسا ہوا ہے کہا مام بخاری نے اس حدیث کی روایت اپنے حوفظ بخاری کے خلاف ہے، یا ایسا ہوا ہے کہا مام بخاری نے اس حدیث کی روایت اپنے حوفظ بخاری کے خلاف ہے، یا ایسا ہوا ہے کہا مام بخاری نے اس حدیث کی روایت اپنے حوفظ بخاری کے خلاف ہے، یا ایسا ہوا ہے کہا مام بخاری نے اس حدیث کی روایت اپنے حوفظ بخاری کے خلاف ہے، یا ایسا ہوا ہے کہا مام بخاری نے اس حدیث کی روایت اپنے حوفظ بخاری کو دیا ہوں ایسا کہ بھوں کی بھیں کی بھیا

کدان کا فدہب ہے، کدوہ اس کوجائزر کھتے ہیں، بخلاف امام سلم کے کہ وہ لفظوں کی بھی بہ کشرت رعایت وحفاظت کرتے ہیں۔''
یہاں امام اعظم وامام بغاری کا موازنہ کیجئے کہ امام صاحب نے لمبو قست کل صلوق کی دوایت کی تو کہددیا گیا کہ اس دوایت کو امام صاحب کے سوائٹ مصاحب کے سوائٹ کا افرامام اور نے میڈ ہیں کیا اور ان پر بیٹی الحفظ ہونے کا الزام ہے، حالا نکداس کومند کرنے والے دوسر ہے بھی ہیں، اور امام احمد کا بھی وہی فد ہب ہوٹا جوامام صاحب کا ہے ہی اس کی دلیل ہے کہ انھوں نے اس کومند بجھا ہوگا، ای طرح امام صاحب کی روایت مین فد امام فقو ا عق الامام لمد قورا عق کوجی ای دلیل ہے گرانا، اور ان کے مسلک کو کمز ورثابت کرنا جبکہ وہی مسلک جمہور سلف وظف کا بھی کیا انصاف ہے؟ ووسری طرف و کھتے کہ امام بخاری سب کے خلاف بجائے لفظ ظہر کے عمر کی روایت کرتے ہیں تو اس کیلئے روایت ہا گھتی کے جواز سے گئوائٹ نکالی جارہ ی جارہ ہے ، اور حافظ جو ہر موقع پر امام بخاری کی جمایت کا حق اواکر تے ہیں، یہاں یہ کہنے پر مجبور ہوگئے کہ بام بخاری نے حافظہ کے جواز سے گئوائٹ کی جانے کہ خاری ہوگئے کہ امام بخاری نے حافظہ کے دوایت کردی ہائے یا انعکس؟

فقهالحديث وفقهاال الحديث كافرق

ناظرین کوان دونوں کا فرق ہر موقع پر پیش نظر رکھنا چاہے ہم پہلے ہمی حضرت شاہ صاحب کا ارشاد گرامی نقل کر بھے ہیں کہ اگر اصادیت کی مراد سیح سر خون کے خون سے خون سے خون سے خون کے خون سے مراد اپنے مراد اپنے طور سے متعین کرکے مدیث کی طرف جانا ہے، انکہ مہتوعین کی فقد اور اہلی معرف کی طرف جانا ہے، انکہ مہتوعین کی فقد اور اہلی معرف کی فقد اور اہلی خون ہیں کہ اور اس کو ثابت کر ہی تو ہیں ہیں قول اکثر اٹل علم کا اہلی معرف کی فقد ہیں ہی فرق ہے، بہی وجہ ہے کہ امام ترخی ہر باب کی حدیثیں روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں: یہی قول اکثر اٹل علم کا ہے۔ یہی قول اکثر فقہاء کا ہے، یہ بہت سے اٹل علم اصحاب رسول کا ہے۔ یہ قول اکثر فقہاء اصحاب رسول کا ہے۔ یہ قول اکثر علاء اصحاب رسول کا ہے۔ یہ قول اکثر فقہاء اصحاب رسول کا ہے۔ یہ قول اکثر کرتے ہیں گر کہیں بھی اپنے استاذ حدیث امام بخاری کا غیر ہب نقل نہیں کرتے کہ کہ دون میں اپنے استاذ حدیث امام بخاری کا غیر ہب نقل نہیں کرتے کہ کہ دون میں میں سب سے اسال میں اختیار کی ، وہ مرجوح تھیرا اس لئے باوجود فون حدیث میں ان کی نہا یہ تعام احد کہلئے فقد الحدیث کی امامت تجویز نہیں کی اور باتی تینیوں ا، موں کو کا فاور دورا اورا کا موالی کہ خور خون کی الم مت تجویز نہیں کی اور باتی تینیوں ا، موں کو کا خطاب دیا بھی ایور اورا کی مقاید میں وارف اورا کر کیا درامام احد کہ نہیں کی اور باتی تینیوں ا، موں کو امام کو خطاب دیا بھی ایور اورا کی میں ان فوائن عبد البر نے بھی الانتھاء میں صرف تین آئر کر کیا درامام احد کا نہیں کیا۔

تاہم بیان اکابر کی رائے تھی اور ہم تو چاروں آئمہ کو جہتد کی حیثیت ہے برابر مانے ہیں اور ماننا چاہئے ان کے اتباع ہے چارہ ہیں بلکہ آج کل کے علیاء اہلِ حدیث جوفقہ بنار ہے ہیں اور چلا نا چاہے ہیں ان کی قدر وقیمت سب کو معلوم ہے، جو حضرات محد ثین وشیوخ آئی بات نہ بجھ سکیں کے سبنی الحفظ امام صاحب کو دوسروں نے کہا ہے یا خودا بن عبدالبر نے اور بے تحقیق بات دوسروں کی طرف منسوب کریں، شرورح حدیث ہیں کھے کرشائع کردیں، اور حوالہ دریا جائے تو اسے استاد پر حوالہ کردیں کے ہم نے تو ان کے اعتماد پر لکھ دیا ہے، ایسے حضرات سے کس طرح تو قع کی جائے کہ مدارک کتاب وسنت اورا جماع وقیاس کو تھے طور ہے بچھ کردوسروں کو تلم کی روشن دیں گے۔ و ما علینا الا البلاغ۔

امام صاحب جيدالحفظ تص

طعن سینی الحفظ کی تقریب ہے مناسب ہے کہ اما اعظمؓ کے جید الحفظ ہونے پر پکھشہادتیں ڈیٹ کردی جا کیں۔ (۱) طبقات الحفاظ لا ہن عبدالہادی میں ہے کہ اما اعظم ابوصنیفہؓ کومن جملہ 'حفاظ اثبات شار کیا گیا ہے۔ (۲) سیدالحافظ کچی بن معین سے امام صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا:۔وہ ثقہ تھے، میں نے کسی کوئیں سنا کہ ان کی تضعیف ک ہو۔ یہ شعبہ این المجاج میں کدامام صاحب کو حدیث بیان کرنے کیلئے لکھ رہے ہیں اور شعبہ تو پھر شعبہ ہیں ہیں (بینی امیر المومنین فی الحدیث اور نمایت بلند پایہ محدث) یہ بھی فرمایا کہ امام ابو صنیفہ روایت حدیث میں ثفتہ تھے (الانتقاء و تہذیب) یہ بھی فرمایا کہ امام صاحب عاول و ثقتہ تھے جن کی تعدیل حضرت عبداللہ بن مبارک و وکیع نے کی ہو، ان کے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو۔ (منا قب کروری ص ۱/۹۱)

یہ کئی بن معین وہ بیں کہ نقدِ رجال میں سب ان کے محاج بیں اور سارے محدثین ان کے نقد پراعمّا دکرتے ہیں، وہ اہام صاحب کی ندصرف بحر پورتو ثیق کرتے ہیں ہلکہ سبجی فرماتے ہیں کہ ''ان کی آج تک میر عظم میں کی نے ضعیف نہیں کی ہے اور ابن الحدد بنی نے بھی ان کی عدح کی ہے۔'' ( ذہب ذبابات العراسات ص ۱/۳۳۵) اس سے رہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بات بعد کو بوجہ عصبیت و نا وا تغیت یا اہل مدیث رواۃ و نا اللین کے فلط پرو پیگنڈ ہ کے سبب سے ہوئی ہے ، ان کے زمانہ تک زکسی نے امام صاحب کو سبئی الحفظ کہانہ دوسرا کوئی نقد کیا۔ مدیث رواۃ و نا اللین کے فلط پرو پیگنڈ ہ کے سبب سے ہوئی ہے ، ان کے زمانہ تک زکسی نے امام صاحب کو سبئی الحفظ کہانہ دوسرا کوئی نقد کیا۔ سب مان میں الحفظ کہانہ دوسرا کوئی نقد کیا۔ سب میں المحاد ہیں التحاد ہیں المحاد ہیں اللہ کی تھے۔

(٣) حافظ ذہبی نے المحت اور طبقات الحفاظ میں ان کو محدثین حفاظ میں شار کیا۔

(۵) محدث اعمش نے امام صاحب سے فر مایا کہ اے معشر الفتہاء! آپ لوگ اطباء ہیں اور ہم صرف عطار ودوافر وش اطباء حدیث وہ تفاظ صدیث ہی ہوسکتے ہیں جواد و یہ کی طرح ا حادیث کے ظہر وبطن دونوں سے واقف ہوں۔

(۲) حضرت عبداللہ بن مبارک نے (جن کوامام بخاری نے اعلم اہلی زمانہ قرار دیا ہے (فرمایا۔ کوئی فض بھی امام ابو حنیفہ ہے زیادہ منفتدی و مقلّد بننے کا مستحق نہیں ہے ، کیونکہ وہ امام وفت تقی نتی ورح، عالم وفقیہ سب کھے تھے، انہوں نے علم کوایسا واضح وروش کیا کہ کی دیارہ منفتدی و مقلّد بننے کا مستحق نہیں ہے ، کیونکہ وہ امام وفت تقی نتی ورح، عالم وفقیہ سب کھی ہوں ہے نہ ہوں گا ہو گئی ہوں ہے کہ اور میں ہو گئی ہوں ہے کہ اور میں ہو گئی ہوں ہے کہ اور میں ہو گئی ہوں ہے گئی الحفظ کہا جائے گا؟ شایدا مام بخاری کوان کے بیالفاظ نہ بہنچے ہوں۔

(2) حضرت سفیان توریؒ نے فرمایا:۔ جو تخص امام ابوصنیفہ کی مخالفت کرتا ہے، اس کوان سے زیادہ بلند مرتبدا درعلم میں بھی بڑھ کر ہوتا جا ہے، اور بید ہات بیائی جائی جائے ہوتا جا ہے، اور بید ہات بیائی جائی جائے ہوتا جا ہے، اور بیات بیائی جائی ہوتا ہا کہ امام صاحب کی معرفت نائخ ومنسوخ احادیث کے بارے میں بہت زیادہ اور پہنے تھے، اور حضور علی ہے گئتہ تھی اور وہ مرف تھے، اور حضور علی ہے گئتہ تھی کا در اور ہوتے تھے، وغیرہ کے ارشادات نبویہ کے اتباع کو جائز بھے تھے، وغیرہ

(٨)مشہور محدث یزید بن ہارون نے فرمایا:۔امام ابوحنیفہ تقی ، زاہد وعالم صدوق اللسان اوراحفظِ الل زمانہ تھے، کیااحفظِ اہلِ زمانہ کوسینی الحفظ کہا جائے گا؟ والی اللہ المضکی

(9) شیخ عبداللہ بن داؤ دنے فرمایا:۔اہل اسلام پر واجب ہے کہ اپنی نماز وں میں امام صاحب کے واسطے دعا کیس کریں کیونکہ انہوں نے اہل اسلام کیلئے سنن وفقہ کو محفوظ کر دیا۔''افسوس! جس نے دوسروں کیلئے حدیث وفقہ دونوں کی ہمیشہ کیلئے حفاظت کا سروسامان کیا، اس کوسیٹی الحفظ کا خطاب دے دیا گیا۔

(۱۰) امیرالمومنین فی الحدیث معزت شعبه یے فرمایا: والله! امام ابوصنیفه حسن الفهم جیدالحفظ تنے، جس طرح میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ دن کی روشن کے بعد رات کی ظلمت ضرور آتی ہے اس طرح جھے یقین ہے کہ علم امام صاحب کا جمنشین تھا۔' (ذب ص ۱/۳۲۷) کیاسینی الحفظ لوگوں کی میں شان ہوتی ہے؟ تلک عشرة کا ملہ

ا ہم فاکدہ: مزیدافادہ کیلئے آخریں پھر حافظ ابن عبدالبر کے چند جملے قل کئے جاتے ہیں، آپ نے الانقاء یں لکھا کہ بعض اہل حدیث نے امام صاحب پرطعن کیا ہے اوروہ حدسے بڑھ گئے، ای طرح آپ کے زمانے کے بھی بعض لوگوں نے آپ پرحسد کی وجہ سے ظلم وتعدی کی ہے' کتاب اکنی "میں لکھا:۔امام ابو حذیفہ نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا اور حضرت عبداللہ بن الحارث بن جزء سے حدیث بھی سی اس لئے آ (پ کوتا بعین میں شاد کیا گیا، آپ فقہ کے امام حسن الرائے والقیاس، لطیف الاستخراج ، جیداللہ بن ، حاضر الفہم ، ذکی ، ورع اور عاقل تھے، گر آ پ کا فد جب چونکہ اخبار آ حاوعدول کے بارے میں عدم قبول تھا جبہوہ اصول جمع علیہا کے خالف ہوں اس لئے اہل حدیث نے ان پر تکیرکی ، اور آپ کی فدمت کے دریے ہوئے جس میں وہ حدسے بڑھ گئے اور دوسر بے لوگوں نے آپ کی تخطیم کی ، آپ کا ذکر وشہرہ بلند کیا اور آپ کوا پنا امام بنایا ، بیلوگ بھی آپ کی مدح میں حدسے بڑھ گئے ، (ذب حس ۲/۳۲۳) حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضلہ ' میں لکھا:۔ امام بنایا ، بیلوگ بھی آپ کی مدح میں حدسے بچھآ کے بڑھ گئے ، (ذب حس ۲/۳۲۳) حافظ ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضلہ ' میں لکھا:۔ امام ابو حذیف ، امام ابو حذیف امام الک ، امام شافعی جسے جلیل القدر ائم کی شان میں جس کسی نے برگوئی کی ہے اس پراعٹی کا بیشعرصا دی آتا ہے۔

کناطیع صنحرۃ یو مالیفلقھا فلم یضر ہا واو ہنی قرنہ الوعل، (کوہتانی کمرے نے چٹان کوتو ٹر ڈالنے کیلئے ٹکر ماری کمرچٹان کا پچھند بکڑا خود بکرے نے اپناسینگ تو ژلیا) ای مضمون کوشین بن حمیدہ نے اس طرح ادا کیا ہے۔

یا ناطع الجبل العالی لیکلمه اشفق علم الرأس لانشفق علی الجبل (او نچے بہاڑ کوئکریں مارکرزٹمی کرنے کاارادہ کرنے والے نادان! پہاڑ پرٹبیں بلکہ اپنے سرپرترس کھ ) (امام بخاری کے شخ معظم امیر المونین فی الحدیث) حضرت عبداللہ بن مبارک ہے کسی نے کہا کہ فلاں شخص امام ابو صنیفہ ک بدگوئی کرتا ہے تو آپ نے ابن الرقیات کا بیشعر پڑھا۔

حسدوک افر أوک فسط لک الله بمافضلت به النجباء ( تجه پراس لئے حدرکرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تجھ کوان فضائل ومناقب سے نواز اے ، جن سے تمام اشراف ونجاء کونواز اہے ) ابوالا سود ووکی کا پیشعر بھی برکل ہے ۔۔۔

> حسدوا الفتی اذلم ینالوا سعیه فالناس اعداء له و خصوم (لوگ حسدی راه سے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں، جب دومل کی راہ سے اس کی برابری نہیں کر سکتے ) آخر میں جافظ این عبد البر نے لکھا

صحابہ و تابعین کے بعد ائمہ اسلام ، ابوحنیفہ ، ما لک و شافعی کے فضائل ایسے ہیں کہ خدا جسے ان کی سیرت کے مطالعہ اور اقتداء کی تو فیق بخشے ، یقیناً وہ بہت خوش نصیب ہے ۔

الم حدیث ابوداؤ دنے کہا: فداکی رحمت ہوا بوصنیفہ پروہ امام تنص خداکی رحمت ہوما لک پروہ امام تنصہ خداکی رحمت ہوشائتی پروہ امام تنصہ نظامی منصہ کے۔'' حبیبا کہ او پر جافظ ائن عبد البرّ نے الکنی میں لکھا کہ امام صاحب پر بڑاطعن ایل حدیث کا بوجہ عدم تبول اخبار آ حادِ عدول ہوا ہے، اور پھر جواب کی طرف بھی اشارہ کیا ،اسی طرح ہر خدہب کے اکا برفقہا نے محدثین نے امام صاحب کی طرف ہے اس طعن کا وفاع کیا ہے اور

ا بہتراب جوابل علم کیلئے نہا ہے۔ مفید ہے عربی میں دوجدوں بین شائع ہوئی تھی، اس کے بعد بعض مصری علماء نے اس کا اختصار شائع کیا، اور اس کا مختصرار دو ترجمہ مولانا آزاد کے ایماء سے مولانا عبدالرزاق صاحب لیے آبادی نے کیا جوندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوا، افسوس ہے کہ اختصار میں نہ صرف اس نید و مکر ر روایات حذف کی تی جیں بلکہ بہت سااصل حصہ بھی کم کردیا گیا ہے جیسا کہ اردوتر جمہسے قا ہر ہوتا ہے اور آخر بین نہ معلوم کس کے ایماء سے اس نہا ہے۔ معتبر و مشند کتاب مستطاب کے ساتھ روسے بن سلیمان کا لکھا ہوا مکذوب (جھوٹا) سفر نامہ کا امام شافعی بھی جوڑ دیا گیا ہے جس کی تخلیط حافظ ابن جم و حافظ ابن تیمید نے بھی کی ہے، اور ملا مہوری نے اس کی مکمل دیرل تر دید ' بلوغ اللہ افی ٹی سیرۃ اللہ ام جربن الحق العید نی ''ص ۲۸ تا ۲۵ میں گی ہے۔ ''مؤلف'' در حقیقت یکی ایک اعتراض ایسا تھا بھی جس کواہمیت دی جاسکتی تھی ، باتی اعتراضات ہے تو ناوا قف لوگوں کومتاثر کرنے کیلئے معاندین نے بطورتلیس صرف مغالط آمیزیاں کی ہیں اس لئے یہاں ہم امام صاحب کے چنداصولِ استنباط ذکر کرتے ہیں ، جن سے امام صاحب کا واضح و معقول مسلک روشنی ہیں آجائے گا ،اوران کا تفصیلی علم ہر خفی خصوصاً اہلِ علم کوہونا ہمی جائے۔

اصول استنباط فقبرحنفي

امام صاحب آپ کے اصحاب یا فقد خفی پر نفذ چونکہ بقول علامہ کوٹری اصول استخراج فقد خفی ہے ناوا تفیت کے سبب ہے ہی ہوا ہے اور علامہ موصوف نے تانیب ص ۱۵۴ میں ان میں سے ۱۹ ہم اصول ذکر کے ہیں، ہم اس موقع پران کو ہمی پیش کر دینا مناسب بجھتے ہیں تاکہ فقہ خفی وامام اعظم کے علمی فضل و کمال کا بینہایت اہم پہلو بھی واضح ہوجائے اور خالفین ومعاندین پراتمام جست کا فرض پوری طرح اوا ہوجائے۔ ان ادید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا بالله العلی العظیم.

(1) تبول مرسمان تو ثقات، جبکدان سے قوی کوئی روایت معارض موجود نہ ہو۔ اور مرسل سے استدلال کرناسد ہو متوارثہ تھا، جس پرامت محمد یہ نہ ہو کہ این جریہ نے کہا:۔ مرسل کومطلقاً روکر ویٹا ایک بدعت ہے جود وسری پرامت محمد یہ یہ بعد پیدا ہوئی، جیسا کداس کو باتی نے اپنی اصول میں، حافظ ابن عبدالبر نے تمہید میں، اور ابن رجب نے بھی شرح علل التر ندی معدی کے بعد پیدا ہوئی، جیسا کداس کو باتی نے اپنی اصول میں، حافظ ابن عبدالبر نے تمہید میں، اور ابن رجب نے بھی شرح علل التر ندی میں ذکر کیا ہے بلکہ امام بخاری نے بھی اپنی سے میں مراسیل کے ساتھ استدلال کیا ہے، جس طرح جزء القراء قطف الامام وغیرہ میں بھی کیا ہے، اور جے مسلم میں مراسیل موجود ہیں، پھرجس نے بھی ارسال کونظر انداز کیا، اس نے سدید معمول بہا کا آ دھا حصہ ترک کردیا۔

(۲) اصول استنباط اما ماعظم بن میں سے یہ میں ہے کہ وہ اخبار آ حاد کو ان اصول پر پیش کرتے ہیں جو استقر ام موار دِشرع شریف کے بعد ان کے پاس جمع ہوئے تھے، پس اگر کوئی خبر واحد ان اصول کے مخالف ہوتی تو اس کے مقابلہ میں اصل کو اختیار کرتے تھے تا کہ اقوی الدلیلین پر مل ہو، اور اس صبح مخالف لا صل کوشاذ قر اردیتے تھے، امام طحاوی کی معانی الا ثار سے اس کی بہت مثالیں ملیس گی اور اس میں تیم صبح کی کوئی مخالفت نہیں ہے بلکہ مخالفت اس خبر کی ہے جس میں جہتد کے لئے علمت ظاہر ہوگئی ہے، ظاہر ہے کہ صحیحہ خبر کا تحقق جب بی ہوسکتا ہے

کہ جمہ تد کے نز دیک اس میں کوئی علمی قاد حدموجود ندہو۔ ان حدیث مرسل محدثین کی اصطلاح میں وہ کہلاتی ہے جس میں تابعی اپنے اور آن حضرت علیہ کے درمیانی واسطرکو بیان کے بغیر قال د سول اللّٰه منظمیتی کیے،

جیسا کہ عام طور پر حضرت سعیدین المسیب بھول دشتی ، ابراہیم تخبی ،حسن بھری اور دوسرے اکابر تابعین کامعمول تھا، علامداین تیمیدنے لکھا:۔اصح قول بیہ کہ جس مخص کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ دو تقدیے علاوہ اور کسی ہے روایت نہیں کرتا اس کی مرسل مقبول ہوگی ( منہاج السنصے کاالہم)

شخ الاسلام حافظ النصر عراتی نے ذکر کیا کہ امام محمد بن جزیر طبری نے لکھا: ۔ تمام تابیخین قبول مرسل پر شغق تنے ، ان سے یاان کے بعد کی امام سے بھی میں اس کا ردوا نکار منقول نہیں ہے حافظ ابن عبدالبرنے کہا کہ ابن جریر کا اشارہ اس طرف ہے کہ سب سے پہلے امام شائعی نے قبول مراسیل سے انکار کیا ہے، کہ اس کے بعد کہا کہ اس میں تو شریعت کی تو ڑپھوڑ ہوتی ہے ( کیونکہ شریعت کا بہت سما حصہ تم کردیتا پڑتا ہے، ) (مدیة الالمتی للحافظ قات میں تنقطاد بعناص سے ا

امام ابوداؤ دیے اپنے رسالہ بی لکھا:۔ پہلے زمانہ بی علاء مراسیل کے ساتھ استدلال واحتجاج کرتے تھے، جیے سفیان توری، امام مالک واوزا می تا آنکہ امام شافعی آئے اوراس میں کلام کیا (معارف السنن للعلامۃ الدوری واغیضیم ص۱/۲۷)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: مرسل احتاف کے یہاں مقبول ہے البتداس بارے بیں امام طی وی کا قول معتبر ہے کہ اعلیٰ ورجہ متعمل کا ہے۔ بہتبت مرسل کے جیسا کہ فتح المحقومی ہیں ہے اور حسامی کا قول مرجور ہے کہ مرسل عالی ہے بہتبت متعمل کے مرسل کوانام ابوطنیفہ کے علاوہ امام مالک نے بھی قبول کیا ہے اور امام احمد ہے بھی ایک روایت ہے ، ابوداؤ دیے بھی قبول کیا ہے ، جو نوبہ بیں اور امام مرسل بی اور ایس میں آبول کیا ہے ، جو نوبہ بیں اور ایس مرسل میں اکثر سلف امام ابوطنیفہ کے موافق ہیں۔ (العرف مرسل کے المحسل میں اکثر سلف امام ابوطنیفہ کے موافق ہیں۔ (العرف مرسل)

(٣) اخبارِ احاد کوظوا ہر وعمو مات کتاب پر بھی پیش کیا جاتا ہے، لہذا کوئی خبرا گرعموم یا ظاہر کتاب کی مخالف ہوتو اما مصاحب اتوی الدلیلین پرعمل کرنے کیلئے خبر کی جگہ کتاب الند کوا خذ کرتے ہیں ، کیونکہ کتاب قطعی الثبوت ہے، اس کے ظواہر وعمو مات بھی امام صاحب کے نزدیک قطعی الدلالة ہیں، جس کے دلائل کتب اصول ہیں مشرح وفصل ہوئے ہیں، جسے فصول ابی بکر رازی، شامل لا اتفانی وغیرہ ، لیکن جس وفت کوئی خبر عام یا ظاہر کتاب کے خالف نہ ہو، بلکداس کے مجمل کا بیان ہوتو اس کو لے لیس کے کیونکہ اس میں بغیر بیان کے دلالت نہیں ہے، مگراس کو باب زیادہ علی الکتاب بخبر الآعاد ہیں داخل کرتا ہے نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے ،

(٣) امام صاحب کے اصول ناضجہ میں سے بیجی ہے کہ خبر واحد پر جب عمل کریں کے کہ وہ سدی مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ خواہ وہ سدیت فعلیہ ہویا تولید بیجی اتوی الدلیلین ہی بعمل کرنے کیلئے ہے۔

(۵) ہم واحد کواخذ کرنے کیلئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اپنی ہی جیسی خبر کے بھی معارض نہ ہو، تق رض کے وقت ایک خبر کو دوسری پرتر جیج دیں گے اور وجو وتر جیج انظار مجتہدین کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں مثلاً ایک کے راوی کا بہ نسبت دوسرے کے فقیہ یا افقہ ہونا۔

نظرے کی ونتص والی روایت پرمحمول کردیتے ہیں جیسا کہ ابن رجب نے ذکر کیا ہے۔ حدیدہ میں میں میں میں تاہم کو نہوں اس میں مرتبعات سے کا میں میں اس میں میں انتہاں کے در سے میں تاہم

(۸) شمرِ واحدکواس وقت بھی نہیں لیا جاتا جبکہ اس کا تعلق عام و کثرت کے ساتھ پٹیں آنے والے عمل سے ہو،البذاا ہے عمل پر تھم کا ثبوت بغیر شہرت یا تو اِتر کے نہیں مانتے ،اک میں حدود و کفارات بھی داخل ہیں جوشبہ کی وجہ سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

(۹) کسی حکم مسئلہ بیں اگر صحابہ بیں اختلاف رہا ہواورا ختلاف کرنے والے کسی صحابی نے دوسرے صحابی کی خیرِ واحدےاحتجاج و استدلال ترک کر دیا ہوتوالیں صورت میں بھی اس خیرِ واحد کومعمول بنہیں مانیں گے۔

(۱۰) خير واحدكواس صورت مين بهي نبيل ايا جائے كا جبك سلف ميل سے كسى في اس برطعن كيا ہو۔

(۱۱) اختلاف روایات کی موجودگی میں صدو دِوعقوبات کے اندراخف والی روایت برخمل کریں گے۔

(۱۲) اہام صاحب کے اصول استنباط میں سے یہ بھی ہے کہ راوی کواپٹی مروبید روایت اپنے شخ سے سننے کے بعد سے روایت صدیث کے وقت تک برابر یا درہی ہواور درمیان میں کسی وقت بھی اس کو نہ بھولا ہو ورنداس کی روایت سے احتجاج درست نہیں (اگراہ م صاحب کی تجویز روایت بالمعنی کی وجہ سے ان کوسٹنی الحفظ قرار دینا درست ہوسکتا ہے تو امام صاحب کی شرطِ فدکور کے لحاظ ہے سماری دنیا کے محدثین عظام کو بھی سینی الحفظ اور امام صاحب کوسب سے زیادہ جیدالحفظ ماننا چاہئے کیونکہ اور سب محدثین اس شرط کو لازم نہیں کرتے اور بار بار بحول جانے کے باوجود بھی روایت کو جائز اور اس سے احتجاج کو درست کہتے ہیں)

۔ (۱۳) راوی عدیث کواگرا پی حدیث یا دنہ رہی اوراپنے لکھے پر بھروسہ کر کے روایت کر دیاتو ایسی روایت بھی امام صاحب کے نز دیک ججت بیننے کے لاکق نہیں ہے ، دوسرے محدثین اس کو بھی ججت مانتے ہیں۔

الله المحارد ورشبهات كی وجد كے ساقط موجاتی ہیں،ان كے متعلق روایات مختلفہ كی موجود كی ہیں امام صاحب احوط كواختيار كرتے ہیں، جیسے روایت قطع سارق بوجد سرقد ربع وینار (مساوى تین درم) كے مقابلہ ہیں روایت قطع بوجد سرقد شی مساوى قیمت دس درم كومعمول بد

بتایا، کیونکسدس درم والی روایت لینے میں زیادہ احتیاط ہے اور وہ زیادہ اعتماد کے بھی لائق ہے جبکہ دونوں روایات میں ہے کسی کا تقدم و تاخیر معلوم نہیں ہوسکا، ورندا یک کود دسرے کے لئے تائخ مان لیاجا تا۔

(۱۵) امام صاحب کے اصول میں سے رہے کہ دوالی حدیث پڑگل کرتے ہیں جس کی تائید میں آٹارزیاد و ہوں۔ (۱۲) رہیمی ان کے اصول میں سے ہے کہ خبر صحابہ تا بعین کے عمل متوارث کے خلاف نہ ہو،خواہ وہ حضرات کسی شہر میں بھی رہے

ہوں،اس میں کسی خاص شہر کی خصوصیت ان کے نز دیک نہیں ہے،جبیرا کہاس کی طرف امامِ حدیث لیث بن سعد نے اپنے اس مکتوب میں اشار دکیا ہے جو حضرت امام مالک کی خدمت میں ارسال کیا تھا۔

ای طرح کے اور اصول بھی جی جن کے تحت امام صاحب کو گھل ہالاقوی کے نقط نظر ہے بہت ی روایات آ حاوکور کے کرنا پڑا ہے، علامہ کور کی نقط نظر سے بہت ی روایات آ حاوکور کے کرنا پڑا ہے، علامہ کور کی نے اس موقع پر یہ بھی لکھا کہ امام صاحب کی مرویہ احادیث جی سے بعض کی تضعیف امام صاحب کے بعض شیوخ وشیوخ شیوخ وشیوخ شیوخ کے بارے جس متاخرین کے نقد وکلام کی وجہ ہے کرنا بھی بجاو درست نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے خودامام صاحب اپ شیوخ وشیوخ وشیوخ شیوخ کے ساور کے اور اکثر توامام صاحب اور سیان صرف دوراویوں کا واسطہ ہے، شیوخ کے احوال سے زیاد وواقف تھے بہنست بعد کے لوگوں کے اور اکثر توامام صاحب اور سیانی کے درمیان صرف دوراویوں کا واسطہ ہے، جن کے حالات کاعلم بچود شوار بھی ندتھا۔ (تا نیب انخطیب ص ۱۵۳)

مکتوبِ مدرال : مقدمهٔ انوارالباری جلداول کے بعداوپہم نے امام اعظم کا ذکرِ مبارک پھرکسی قدر تفعیل ہے کیا ہے، جس کا پہلا داعیہ صاحب تخدوصا حب مرعاق کی جدت طرازی تھی جس کی دادند دیناظلم ہوتا ، دومرا داعیہ خودا پنے اندر تھااس لئے یے لذیذ بود دکا بت درائر گفتم ، تیمرا داعیہ ناظر بن انوار الباری کے قدیم متعارف بزرگ ہمارے محترم و تناص موادنا قاری محرم صاحب تھانوی مقیم مدراس موٹ کے فکدای اثنا و بی ان کا بیکم نامد لمان۔

''انوارالباری حصداول کا پیش لفظ پورے علوم حدیث بین ایک کلیدی جبت کا گویا ترجمۃ الباب ہے، خدا آپ کے ہم اور زور تکم
بین برکت بخشے اور آپ کی حیات بعافیت فروزاں ہو، عرض کرتا ہوں کہ سااپر پیش لفظ بین آپ نے ایک کا ل وکمل سیر قالامام کے منصتہ شہود پر
آنے اور لانے کا جودا عیس پر قلم فرمایا ہے بدکام جس جبت ہے آپ چاہتے ہیں دوسرے اس مفہوم کو کا یہ بنی شاید نہ نہا ہکیں ،اردو کی متاز ترین
''سر قالعمان' کے مولف کاش افورشاہ کے ظمیذ ہوتے ، دوسرے صاحب بھی بڑی کا دش سے ام صاحب کو با ہر لائے گران کے جمال کی
جہا تا بی سے ہل من مزید کی آوازیں اب بھی سننے والے س رہ ہیں ،حضرت تھا نوی قدس سرہ کسی غیر مقلد عالم کا مقولہ نقل فرماتے ہیں کہ جہا تا بی سے ہل من مزید کی آوازیں اب بھی سننے والے س رہ ہو کو درآپ ہی کا مل کھل فرما کیس ، آخر انوارالباری کی تالیف کے دوران امام صاحب جہاں پنچے ہیں کوئی نہیں پہنچا تو میرے حتر م! اس باب سیر قاکو تو درآپ ہی کا مل کھل فرما کیس ، آخر انوارالباری کی تالیف کے دوران نور کور کہنے بھی تو دوقت نکالاتو اس نورالانواراعظم اللہ ذکرہ کیلئے بھی نکالئے! قبول کرنے اور دین و دیا نہ سے سننے اور بھے کی ہو بیا تھوں کے دوران اردوشروح بخاری ہیں انوارالباری کا جوا بنیں ، سیر قالا مام بھی ، اصح السیر ہوگی ، ان شاء اللہ ، خدا کہ و فیق دیکیری کرے اور کیا تھوں کی بجا آوری بھی میسر ہوجائے ، ناظرین ہے ہروقت نیک دعاؤں کی تمنا و درخواست ہے۔ و لھم الا جو و المعند ، پورے تھم کی بجا آوری بھی میسر ہوجائے ، ناظرین ہے ہروقت نیک دعاؤں کی تمنا و درخواست ہے۔ و لھم الا جو و المعند ،

## بَابُ غَسُلِ دَمِ الْحَيضِ

(خون حيض كادهونا)

(٢٩٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنُ فَاطِمَةَ بِسُتِ الْمُنَذِرِ عَنُ السُمَآءَ بِنُتِ آبِي بَكُرِ الصِّدِ يُقَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا آنَّهَا قَالَتُ سَالَتُ امْرَأَةٌ رَّسُولَ اللَّهِ عَنَ فَقَالَتُ يَارَسُولُ اللَّهِ مَنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ مَنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ مَنَ الْحَيْضَةِ وَيُ اللَّهُ عَنُهُمَا اللَّهُ عِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ مَنَ الْحَيْضَةِ وَيُ اللَّهُ اللَّهُ عِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ مَنَ الْحَيْضَةِ وَيُ اللَّهُ عِنْ الْحَيْضَةُ وَمُهُ لَهُ لِتَنْصَحَهُ بِمَآءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيُهِ.

(٣٩٩) حَلَّثَنَا أَصْبَعُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابُنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنِيُ عَمْرُ وبُنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنُ الْقَاسَمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ إِحَانًا تَحِيْضُ ثُمَّ تَقْتَرِ صُ الدَّمَ مِنْ ثُوبِهَا عَنْدَ طُهُرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى مَا ثِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّرٍ فِيُهِ.

ترجمہ (۲۹۸). حضرت اساء بنت آئی بمرصدین "نے فر مایا ایک عورت نے رسول عبینی ہے یہ چھا کہ یارسول اللہ آپ ایک عورت عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پرچیش کا خون لگ گیا ہو، اے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کداگر کسی عورت کے کپڑے پرچیش کا خون لگ گیا ہو، اے کیا کرنا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کداگر کسی عورت کے کپڑے پرچیش کا خون لگ جائے تو اے کھر ہے ڈوالے اس کے بعدا سے پانی ہے دھوئے پھراس کپڑے شرف نرور کے دھو تھے۔ ترجمہ (۲۹۹): ۔ حضرت عائش نے فرمایا کہ میں جیش آتا تو کپڑے کو یاک کرتے وقت ہم خون کو کھر ج و بے اوراک جگہ کودھو لیے تھے۔ کیے تھے۔ کھرتمام کپڑے یہ یا نی بہاویتی اوراسے بہن کرنماز پڑھتے تھے۔

تشریخ: یحق عینی وحافظ این جرگ نے لکھا کہ بیتر جمۃ الباب خاص ہے اور کتاب الوضوء میں عام تھ، گو یا تخصیص بعد تعیم ہے۔ حضرت گنگوئی نے فر مایا: ۔ پہلے کتاب الوضوء میں امام بخاری باب خسل الدم لا چکے ہیں۔ جس میں ہرخون کودھونے کا تھم معلوم ہو چکا تھا( اور اس کے ساتھ باب خسل المنی لائے تھے، جس سے خسلِ منی کے تھم میں پھوڑی و ہولت بھی واضح کی تھی) یہاں دم چیف کے دھونے کا تھم الگ سے اس ساتھ باب خسل المنی لائے تھے، جس سے خسلِ منی میں عام واکٹری ابتلاء کے سب سے تخفیف ہوگئ تھی، اسی طرح و م چیف کے دھونے میں بھی تخفیف ہوگئ تھی اسی طرح و م چیف کے دھونے میں بھی تخفیف ہوگئ تھی، اسی طرح و م چیف کے دھونے میں بھی تخفیف خلاف تیاب شریعت سے ثابت ہوئی ہے، جس پر دوسری نجاستوں کو قیاس نہیں کر سکتے ۔ (لائم ص اللہ) و حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ وم چیف کی نجاست پر اجماع امت ہے، پھر بھی حدیث میں لفظ تھے وار د ہوا اس سے معلوم ہوا کہ تھے سے مراد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ وم چیف کی نجاست پر اجماع امت ہے، پھر بھی حدیث میں لفظ تھے وار د ہوا اس سے معلوم ہوا کہ تھے سے مراد حضرت شاہ صاحب نہیں،

محقق عینی نے لکھا:۔ حضرت عائشہ کے قول' پھرتمام کپڑے پر پانی بہادیتے تھے' کا مطلب سے کہ آخر میں احتیاطا سارے کپڑے پہلی پانی بہادیتے تھے، بینی بیدبات وجو بی نہتی (عمدہ صلام ۱/۲۸۳) حافظائن جُرِّنے اس کو دفع وسوسہ کیلئے قرار ویا۔ (فتح الباری ص۱/۲۸۳) ممناسبت ابواب: محقق بینی نے لکھا کہ پہلے باب سے مناسبت یہی ہوسکتی ہے کہ دم میض واستحاضہ دونوں کا تعلق عورتوں سے ہے جو خلا ہر ہے معلوم ہوا کہ حافظ بینی مناسبت کے باب میں زیادہ کئے وکا و پندنہیں کرتے اور معمولی یا دور کی مناسبت بھی کافی سیجھے ہیں اور حافظ تو وجر مناسبت بیان کرنے کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیے جتنی بینی ویتے ہیں محتر م حضرت مواد ناسید فخر الدین صاحب شنے الحدیث دارالعلوم دیو بند

توجیہ ندکور مجنی مناسب وموزول ہے خصوصاً اس لئے بھی کداگلی حدیث الباب میں صرف دخول واعتکاف مستی ضدفی المسجد ہی کا ذکر نہیں بلکہ ریجی ہے کدوہاں دم استخاصہ کا جریان بھی خواہ کم ہویا زیادہ بہرصورت تخمل ہے جودم استحاضہ کی خصیت نجاست پروال ہے مگراس فرق مخفت وغلظہ یہ نجاست کا ذکراور کہیں نظر ہے نہیں گذرا، واللہ تعالی اعلم ۔

#### بَابُ إِعْتِكَافِ المُسْتَحَاضَةِ

#### (مستحاضه كااعتكاف)

(٣٠٠) حَدَّلَكَ السَّحْقُ بُنُ شَاهِيُنَ آبُوبِشُرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ آخُبَرَنَا حَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ حَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ
 عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مَنْ اللَّهِ اعْتَكُفَ مَعَةً بَعْضُ لِسَآئِهِ وَهِي مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا
 وَضَعَتِ الطَّسُتَ تَحْتَهَا مِنَ اللَّم وَزَعَمَ أَنَّ عَآئِشَةَ رَأْتُ مَآءَ العُصْفُر فَقَالَتُ كَانً .

(١٠٠) حَدُّفَنَا قَتَيْبَةُ لَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيعٍ عَنُ خَالِدٍ عَنْ عِكْرَمَةَ هذا شَيْ كَانَتُ قَلانَةٌ تَجِدُهُ. عَنُ عَايِشَةَ قَالَتُ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُ وَالطُّفُونَةُ والطُّسُتُ تَحْتَهَا وَهِي تُصَلِّيُ اعْتَكُفَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمُومِئِينَ اوْتَكُفَ تَرَى اللّهُ وَالطُّفُونَةُ والطُّسُتُ تَحْتَهَا وَهِي تُصَلِّي اعْتَكُفَتُ (٣٠٢) حَدُّقَتُ المُسْتَحَاضَةُ قَنَا مُعْتَمِرٌ عَنُ خَالِدٍ عَنُ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ بَعْضَ المُهُومِئِينَ اعْتَكُفَتُ وَهِي مُسْتَحَاضَةً.

ترجمہ (۳۰۰): حضرت عائشہ بروایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے ساتھ آپ کی بعض از واج نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستخاصہ تعیں اور انہیں خون آتا تھا۔ اس لئے خون کی وجہ ہے اکثر طشت اپ نیچے رکھ لیتیں۔ اور عکر مدنے کہا کہ حضرت عائشہ نے سم کا پانی دیکھا تو فر مایا کہ بہتو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلال صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ ترجمہ (۳۰۱): حضرت عائشہ نے فر مایا کہ رسول علیہ کے ساتھ آپ کی از وائج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی (کو) دیکھنیں، طشت ان کے نیچے ہوتا اور وہ نماز اداکرتی تھیں۔

ترجمه (٣٠٢): حضرت عائشہ سے روایت ہے بعض امہات المونین نے استحاضہ کی حالت میں اعتکاف کیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے قرمایا: ان احادیث ہے بعض از دائی مطہرات کا معجد نبوی میں اعتکاف کرتا ثابت ہوا اور بیرحنفیہ کے زریک بھی جائز ہے ،اگر چداولی وافضل بیہ کے حورتیں بجائے سجد جماعت کے اپنے گھر کی مجد میں اعتکاف کریں ،گویا مسجد جماعت میں اعتکاف ان کیلئے مکر وہ تنزیبی کے درجہ میں ہوگا اور بیہ چیز حنفیہ نے اس واقعہ ہے جس ہے کدایک دفعہ رسول عظیم نے آخر عشرہ ورمضان میں اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت عاکشہ نے بھی اجازت جاہی ، پھر حضرت حفصہ نے بھی اجازت طلب کرلی ، دونوں نے مسجد نبوی میں خیصے اعتکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت نامنٹ نے بھی ایک خیمہ لگالیا اس طرح جارہوگئے اور حضور علیم نے اس پر اپنی ٹالپندیدگی کا اظہار فرمایا ، اپنا

خیمداخوادیا، جس کے بعداز واج مطہرات نے بھی اٹھائے، پھر آپ نے اس سال عشر انجیرہ دمضان کی جگہ شوال کے مہید شن اعتکاف فر مایا،
ناپندیدگی کی وجوہ مختلف بیان کی تی ہیں، قاضی عیاض نے فر مایا: حضور علیہ السلام کو خیال ہوا کہ از واج مطہرات کے اس عمل میں اضاص کے ساتھ آپ سے تقرب کا مقعمہ بیا بہت غیرت، حرص وریس کا جذب یا فخر ومباہات کا خیال بھی شامل ہوگیا ہے یا سوچا کہ مجد میں عام لوگ و یہاتی اور منافقین سب ہی آتے ہیں، از واج مطہرات کو ضروری حوائج کیلئے آپ معتلف سے باہر بھی نکلن پڑے گا اس طرح وہ سب کے سامنے ہوں گی، (جو کہ امت و شرافت نسوال کے مناسب نہیں ) ممکن ہے یہ بھی خیال فر مایا ہو کہ ان کے ساتھ رہنے سے اعتکاف کا بڑا مقصد فوت ہوگا جو گھر کی، (جو کہ امت و شرافت نسوال کے مناسب نہیں ) ممکن ہے یہ بھی خیال فر مایا ہو کہ ان کے ساتھ دہ ہے گئی ہوگا ہوگا ہوگا و غیر وائی اس طرح مجد ہیں جگہ کی تھی ہوگی ہوگا و غیر وائی الے حضور علیہ السلام نے اپنی ناخوشی کا اظہار مجمل جملہ سے فر مایا کہ کیا وہ اس طرح مجد ہیں اعتکاف کرنے سے خیر و بھلائی ڈھونڈ رہی ہیں؟!

مطلب بیہے کہ جس خیر کے ساتھ بہت می ہوائیاں بھی سے آتی ہوں، وہ ان برائیوں کے ساتھ لائق رغبت نہیں (عمرہ میں وہ ہے) مطلب بیہے کہ جس خیر خیر نے بائیں بھی سے آتی ہوں، وہ ان برائیوں کے ساتھ لائق رغبت نہیں (عمرہ میں وہ ہے) مطلب بیہے کہ جس خیر خیرے نہیں کہ ان کے ایک سے محالے کے ساتھ لائق رغبت نہیں (عمرہ میں وہ ہے) میا

**ም** 

شیخ ابوبکررازیؒ نے لکھا:۔ یہ خیموں والی صدیث ہٹلاتی ہے کہ تورتوں کیلئے مسجدِ جم عت میں اعتکاف کرنا کروہ ہے اس لئے کہ حضور علیقے نے آ البرتر ون؟! یعنی یہ نیکی وخیر کی بات نہیں پھرآ پ کا اس مہینہ میں اپنے اعتکاف کوبھی ترک کردینا، اپنا خیمہ اُٹھوادینا جس کے متعود علیقے نے آ البرتر ون؟! یعنی یہ نیکی وخیر کی بات نہیں پھرآ پ کا اس مہینہ میں اپنے اعتکاف کوبھی ترک کردینا، اپنا خیمہ اُٹھوادینا جس کے متیجہ میں انہوں نے بھی اُٹھوا گئے۔ بیآ پ کی ناپندیدگی ہی کی دلیل ہے۔

اگرالی مورت میں اعتکاف میں کوئی حرج نہ ہوتا تو آپ عزم اعتکاف کے بعد نہ خود ترک فرماتے اور ندان ہے ترک کرائے ، اس ہے واضح ہوا کہ گورٹوں کیلئے مساجد میں اعتکاف کروہ ہے (تتح الملہم ص ۱۹۸۸)

حنفیہ کے نزویک عورت کواپنے گھرکی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہئے اور ایک روایت بیجی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے، امام احجہ بھی بی فرماتے ہیں، علامہ زبیدی نے لکھا کہ ہمارے یہاں عورت کے واسطے افضل اعتکاف اپنے گھرکی مسجد میں ہے (جہاں نماز کیلئے جگہ مقرد کررکھی ہو) اور مسجد جماعت میں جائز کے درجہ میں ہے کہ احتکاف کرنا چاہئے اور مجد میں کر وہ ہے، نبست اپنے تحلّہ یا گھر سے قریب کی مسجد میں کہ ورث کواپنے گھرکی مجد میں اعتکاف کرنا چاہئے اور مجد میں کر وہ ہے، علامہ شائی نے لکھا کہ بیکر اہمت سے جائز ہوگا، (فتح الملم میں ہے کہ عورت کواپنے گھرکی مجد میں نظاف افضل ہے، لبذا علامہ شائی نے لکھا کہ بیکر اہمت جائز ہوگا، (فتح الملم میں ہے اور کہ الملم میں ہے جو خلاف میں بدون کر اہمت سے مراد کر اہمت تے مراد کر اہمت سے مراد کر اہمت سے مراد کر اہمت تے مراد کر اہمت تے ہو خلاف المضل کا مشاہ ہے لئذا اس سے خلط بی نہوئی جائے۔

 حافظ نے لکھا:۔اعتکاف کیلے مجدی شرط پرسب علاء کا اتفاق ہے بج جمد بن لبابہ مائی کے وہ ہرجگہ جائز کہتے ہیں،امام ابوصنیفہ نے عورت کیلے مسجد ہیت کی قیدلگائی ،امام شافعی کا بھی قدیم قول بہی ہے ، دوسری صورت اصحاب امام شافعی اور مالکیہ ہے بھی بیمنقول ہے کہ مردوعورت سب کیلے مسجد ہیت میں درست ہے کیونکہ تطوع کی اوائیگی گھروں میں بی افضل ہے،امام ابوصنیف وامام احمد نے مردوں کیلے ان مساجد کو مصوص کیا جن میں نمازیں ہوتی ہوں،امام ابو بوسف نے صرف اعتکاف واجب کیلئے بیقیدر کھی جمہور کے نزدیک ہر مسجد میں درست ہے،البنہ جس پر جمعہ واجب ہواس کیلے امام شافعی نے جامع مسجد کو مستحب قرار دیا ہے اور امام مالک نے اس کوشرط قرار دیا کیونکہ دونوں کے نزدیک چونکہ شروع کردیے ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، امام مالک کے نزدیک چونکہ شروع کردیے ہے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، امام مالک کے نزدیک چونکہ شروع کردیے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، امام مالک کے نزدیک چونکہ شروع کردیے سے اعتکاف ٹوٹ واجب ہوتا ہے اس کے انہوں نے شرط کا درجہ دے دیا (قتح الباری ص ۱۹۳۳) ا

اعتکاف مستجاف، بیمنوان امام بخاری نے یہاں اور پھرا ہوا ہو گا کے بیں بھی قائم کیا ہے، اور بھی روایت لائے ہیں (صسحان) شایداس لئے کہ

ال کود فوں باب ہے مناسبت تھی، ان کے عاد والم ابوداؤد نے باب فی السست حاصة تعتکف کے تت بھی روایت نقل کی ہے، باقی دوسرے

اد باب وصحاح نے بیمنوان قائم نیس کیا، اوراس روایت کوا کھڑ محد ثین نے ابواب صوم بیس ذکر کیا ہے، امام سلم و ترفدی نے اس روایت کولیا ہی نیس ہے

ہیسا کہ ہم نے تیج کیا واللہ اللم البت دوسری صدیت نیموں والی بجو ترفدی کے سب بیس ذکر ہے اورامام بخاری بھی اس کو باب اعتکاف انساء و باب

ہیسا کہ ہم نے آئی المسجوس آلے ہیں۔

ہیسا کہ ہم بخاری کی اعتصاد نے موال میں اس سے معاول میں اس کا اس میں ہوتا ہے کہ وہ مورت کی کو بیس ہے تھی۔

المام بخاری کی کا مقصد نے موان فی کورکو خصوصاً کر رال نے سے بظا ہر میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مورت کی لئے بوجہ صدیث فہ کورا حتکاف انساء و باب

ور سرے حضر اسے محد ثین نے بجو ابوداؤ و کے عوان فیکو بھی قائم نہیں کیا نہ اس روایت کو باب اعتکاف بیس لائے اور سلم و ترفدی تو رواد سیس میں ہوتا ہے کہ ابوداؤ و کے عوان فیکو بھی قائم نہیں کیا نہ اس روایت کو باب اعتکاف بیس الائے اور سلم و ترفدی تو رواد اس ہو کہ کہ بیس بیس لائے اور سلم و ترفدی تو رواد سے فیکور بھی تا ہم نہیں کہ بیس بیس لائے اور سلم و ترفدی تو روان کا توال فیکور بھی تا ہم نہیں کی تو تو اس کو کی مورت اگر ان کے اور سلم و ترفی کی اس بیس بیس کی تو اس کو کی طور نہیں اس بیس بیس آئی بیس بیس الی نے اس کی خوص اولی روایت کو سائی بیس بیس الیا واسے و صاف و الی دوسر سے فار کی اس باب و مصافح بر محمول کیا گیا ہے، تو یا عتکاف میں ناپ ندید گی کو دوسر سے فار تی اسباب و مصافح بر محمول کیا گیا ہے، تو یا عتکاف میست فیس دولی روایت کو صاف طور سائی میں بیس بیس بیس بیس بیس بیس کی تھی گی کو دوسر سے فار تی اسباب و مصافح بر محمول کیا گیا ہے، تو یا عتکاف میست فی اور اور کی دوسر سے فار تی اسباب و مصافح بر محمول کیا گیا ہے، تو یا عتکاف میست فیلی اعلیہ سے اسٹولول کیا گیا ہے۔ اس محمول کیا گیا ہے، تو یا تو کی کو روام کی کو رو

حضرت کنگونیؓ نے فرمایا کہ امام بخاریؓ کا مقصداس باب سے میہ نتلانا ہے کہ چیف کی دجہ سے جوامورممنوع تنے استحاضہ کی دجہ سے ان کی مما نعت نہیں ہے، صرف اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ مساجد کی تکویث وغیرہ نہ ہو (لامع ص ۱/۱۲)

بحث ونظر: بہلی مدیث الباب میں بعض نسائے (علیہ السلام) دوسری میں امراً قامن از واجہ، تیسری میں بعض امہات المونین سے مراد کون ہے؟ محقق عینی و حافظ این مجر نے اس بارے میں ابن جوزی کے خیال کی تر دید کی ہے اور حافظ نے سنن سعید بن منعور کی تائید ہے ام المونین حضرت اسلمہ کی تعیین کورائح قرار دیا ہے، ملاحظہ ہوعمد وس ۲۱/۱ وفتح الباری سر ۲۸۲/ اوس ۱۹۹۹/۱۹،

آخریش حافظ نے بیمی ککھا کہ حدیث الباب سے متخاصّہ کے مسجد بین ٹھیر نے کا جواز ثابت ہوااور بیہ بھی کہاں کا اعتکاف ونماز صحیح ہے، اگر مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ نہ ہوتو حدث کی بھی اجازت ہے (جس طرح یہاں طشت رکھ کرمسجد کوخون سے ملوث نہ ہونے ویا گیا،اور یہی تھم دوسر ہےا یسے لوگوں کیلئے بھی ہے جن کا حدث وعذر ہروقت موجود ہویا زخم سے خون بہتار ہتا ہو (فتح ص۱/۶۸۳) محقق عینی نے لکھا کہ حدیث الباب ہے متحاضہ کیلئے اعتکاف ونماز کی صحت معلوم ہوئی کیونکہ وہ شرعاً یا ک عورتوں کی طرح ہے، طشت اس لئے رکھا گیا کہ کپڑوں یا مسجد کا تکوٹ نہ ہو، بھی تھم مرض سلس انبول، جریانِ ندی وودی اورزخم سے خون بہنے والے کا بھی ہے اور ای ہے جواز حدث فی المسجد بشر یا عدم تکوٹ بھی ہوا۔ (عمدہ ص ۷۰/۲)

## بَابٌ هَلُ تُصَلِّى الْمَرُأَةُ فِي ثُوبٍ حَاضَتُ فِيُهِ۔

## (کیاعورت اس کیڑے ہے نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اسے حیض آیا ہو؟)

(٣٠٣) حَدَّفَنَا اَبُو نُعَيْم قَالَ حَدَّفَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِع عِنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْح عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتُ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا تَوْبُ وَّاحِدٌ مُعِيْضُ فِيْهِ فَإِذَا اَصَابَهُ شَيِّ مِنْ دَمِ قَالَتُ بِرِيْقِهَا فَمَصَعَتُهُ بِظُفُرِهَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا تَوْبُ وَاحِدٌ مُعِيْضُ فِيْهِ فَإِذَا اَصَابَهُ شَيِّ مِنْ دَمِ قَالَتُ بِرِيْقِهَا فَمَصَعَتُهُ بِظُفُرِهَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا تَوْبُ وَاحِدٌ مُعِيْضُ فِيهِ فَإِذَا اَصَابَهُ شَيْ مِنْ دَمِ قَالَتُ بِرِيْقِهَا فَمَصَعَتُهُ بِظُفُرِهَا كَانَ لِللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

تشری : صدید الباب کے تحت بتلایا گیا کہ اگر کس کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتو اس کو پاک کرے نماز کے وقت استعمال کر کستی ہے دوسری اصادیث سے رہی معلوم ہوتا ہے کہ از وائی مطہرات کے پاس حالت حیض وطہارت کیلئے الگ الگ کپڑے ہوتے تھے، تو غالبًا یہ بات بعد کی ہے جب معیشت میں توسع ہو گیا تھا، جس طرح حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ پہلے ہمارے پاس ایک ہی بستر تھا، جب حق تعالی نے دوسرابستر عطافر مایا تو میں حالتِ حیض میں حضور ہے الگ سونے گئی، (الفتح الربانی، ترتیب منداحمرص ۱۲/۱۷)

حافظ کا جواب: یہ ہے کہ امام بخاری تو حدیث الباب سے وہی بات سمجھے ہیں جو حنفیہ نے بھی ہے اس لئے انہوں نے عنوان میں نماز کا ذکر کیا ہے اور محدث بین شافعی نے بھی اس حدیث ہے تھا کہ ازالہ 'نجاست بھی ہوگی، صرف ازالہ 'اثر نہیں ہوا جس کا دعویٰ حافظ نے کیا ہے اللہ محتق بینی نے بھی بی وہ لکھی ہے۔

الے مجرد یکھا کر محتق بینی نے بھی بی وہ لکھی ہے۔

اور بظاہر یک بات معقول بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ نے صرف ایک کپڑا ہونے کی صورت میں طہارت توب ونمازی کا مسئلہ بتلایا ہوگا صرف ازالیۂ اثر کی بات تو ہرا یک بمجھدار آ دمی خود بھی سمجھ سکتا تھا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

## بَابُ الطيبِ للمِّمَرُ أَقِ عِنْدَ غُسُلِها مِنَ الْمَحِيُّضِ (حِيضَ كِ عُسل مِين خُوشبواستعال كرنا)

(٣٠٣) حَلَّكُ مَنَ اللَّهِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ رَيْدٍ عَنُ آبُوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنُ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كُنَّا نُنَهِى آنُ نُجِدٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ لَلْثَ آلَا عَلَى زَوْجٍ آربَعَةَ آثُهُ إِنَّ عَشْرًا وَّلَا نَكْتَجِلُ وَلاَ نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إلَّا قُوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رَجْصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهُرِ إِذَا غُتَسَلَتُ اِحْدَانَا فِي نَبُدَةٍ مِّنْ كُسُتِ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إلَّا قُوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رَجْصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهُرِ إِذَا غُتَسَلَتُ اِحْدَانَا فِي نَبُدَةٍ مِّنْ كُسُتِ الطَّهُرِ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ إِبْاعِ الْجَنَائِرُ رَوَاهُ هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِي مُنْ اللَّهُ مُنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ النَّبِي مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِى مُنْ اللَّهُ مُن عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمْ عَطِيَّةً عَنِ النَّبِي مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

تشری : باب سابق میں کپڑے سے ازالہ خون کا طریقہ تلقین فرمایا تھا اور نظافت وصفائی سکھائی تھی ،اس باب میں ازالہ کے بعد تطبیب بتائی اور داس کی تاکیداس امر سے ظاہر ہوئی کہ سوگ والی عورت کیلئے بھی اس کی اجازت دیدی گئی حالا نکداس کوعدت کے دنوں میں اشیاءِ خوشہو کے استعمال کی اجازت نہیں ہے بھی معلوم ہوا کہ یہاں خوشہو کا کے استعمال کی اجازت نہیں ہے بھی معلوم ہوا کہ یہاں خوشہو کا استعمال بوجہ ضرورت اور پوری طرح آزالہ رائے کر یہد کیلئے ہے جسیا کہ علامہ نووی ،مہلب وابن بطال نے لکھا ہے (عمرہ سام ۱۲/۱)

قول من كست اظفار: معزت كنوى فرايا كريهال بهترين توجيد مذف حف ك بوئودات عرب بل عام ب يعن مخد (قبط) اور كور اظفار) دونول من سے جوہويا ان جيسى دوسرى خوشبوكى چيزول سے بخور (دھونى) لے سكتى بين، (كوس بسانے اور دھونى لينے كارواج تواب بھى عام بے) معزت فيخ الحديث دامت بركاتهم نے لكھا كرينى نے روابت مسلم كے دوالے سے من قسط و اظفار "

ر میں ان کے درجان میں ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ مگر دونوں درست ہیں کیونکہ داؤا دراو دونوں کی روایت مسلم سے بچے ہے۔ نقل کیا ہے اور جافظ نے ''من قبط ادافظ اور اور کے سماتھ مگر دونوں درست ہیں کیونکہ داؤا دراو دونوں کی روایت مسلم علامہ این النین نے لکھ ای صوابہ قبط فاغل میں بیضر ہمزے کر نسد ہیں۔ سرشیہ فاغل کی طرف حساحل کو مرواقع سرمیا در

علامدابن الین نے لکھا کہ صواب قسطِ ظفار ہے بغیر ہمزہ کے، نسبت ہے شہرِ ظفار کی طرف جو ساحل بحر پرواقع ہے صاحب
المشارق نے لکھا کہ ظفار مشہور شہر ہے سواحل بین پر، کر مانی نے موضع قریب ساحل عدن بتلایا جو ہری نے قسط کو عقاقیر بحر سے کہ (لا مع
مل ۱۱/۱۱) صاحب خزائن الا دویہ نے قسط کی چارتنہ یں لکھیں (۱) عربی جس کو قسطِ بحری بھی کہتے ہیں یہ سفید ہوتی ہے (۲) ہندی، سیاہ کروی اور بہت خوشبودار، جو کشمیر، چناب وجہلم کے شیکی علاقہ میں ہوتی ہے (۳) روی سفید شیری ہوتی ہے (۳) شامی سیاہ، جس سے ابلوے کی سیاتی ہوتی ہے، صاحب قاموں نے لطی ہے قسط کوجود بندی (اگر) سمجھا ہے (۵/۲۰۰)

علامہ ابن النین کے قول کی تائید بخاری کے باب القسط للحاقہ سے بھی ہوتی ہے، وہاں متن میں من کست ظفار ہی ہے اگر چہ حاشیہ میں نسخہ کست اظفار کا بھی ہے (۸۰۴) اوراس صغے پر باب تلیس الحاقہ و ثیاب العصب میں من قسط واظفار درج ہے اوراس طرح نسائی وابوداؤمیں بھی ہے،جس سے حضرت كنگونئ كارشادى تائيد ہوتى ہے، والتدتعالی اعلم \_

قول الانوب عصب: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ تو بعصب کی تفسیر میں اختلاف ہوا ہے، جم البدال حموی حنی میں مخایف الیمن کے ذکر میں اس کی تحقیق دیکھی جائے ، مشہور ہیہ کہ وہ کلاوہ سے بناہوا کپڑا ہوتا تھا۔

علامہ تو وی نے لکھا: عصب یمنی کپڑا تھا، جس کے سوت ہیں پہلے گر ہیں باندھ کی جاتی تھیں، پھڑا ہی جانت ہیں رہنے کے بعد

اس سے کپڑا بنا جاتا تھا، صدیمی نبوی کا مقصد حالت عدت وسوگ ہیں ان تمام کپڑوں کو پہنے کی ممانعت ہے جو بغرض زینت رہنے جاتے ہے، بہزت سے بجراتو پی عصب نہ کور کے ، ابن المنذ ر نے فرمایا: علاء کا اس امر پراجماع ہوا ہے کہ سوگ والی کوزر دیا دوسر ہے رہوں والے کپڑے بہنن جائز نہیں ، البتہ کا لے رمگ کی اجازت حضرت عروہ ابن الزبیرا ہام مالک وشافتی سے منقول ہے، زہری نے اس کو بھی تکروہ کہا، اس کے برعک عروہ نے مصب کو کروہ کہا اور زہری نے اس کی اجازت دی، امام مالک نے موٹے جھوٹے عصب کی اجازت دی، ہمارے اصحاب کے مزد یک سب سے زیادہ مسجے تول مطلقاً حرمت وعد م جوازعصب کا ہے (خواہ موٹا ہویا ہو رہی گھٹیا ہویا تیمتی وغیرہ) بیحد بیث ج کز کہنے والوں کر دیک سب سے زیادہ مسجے تول مطلقاً حرمت وعد م جوازعصب کا ہے (خواہ موٹا ہویا ہو رہی مثاخرین ، لکیہ کے، انہوں نے اعلی قتم کے سفید کی دلیل ہے ابن المنذ ر نے کہا کہ سفید کپڑوں کی سب علاء نے اج زت دی ہے بجر بعض متاخرین ، لکیہ کے، انہوں نے اعلی قتم کے سفید وسیاہ کپڑوں کی اجازت نہیں دی، جن سے زیدت حاصل کی جاتی ہو، جارے اصحاب نے کہا کہ ایسار تکا ہوا کپڑا بھی درست ہے جس سے درینت مقدود نہ ہواورا صح ہے ہے کہ ریشی کپڑا بھی جائز ہے ، البتہ زیورسونے ، چاندی، موتی کا سب حرام ہے ، اورموتیوں کے زیور میں ایک قول جواز کا بھی ہے ۔ (دوی شرح سلے کہ ریشی کپڑا بھی جائز ہے ، البتہ زیورسونے ، چاندی، موتی کا سب حرام ہے ، اورموتیوں کے زیور میں ایک قول جواز کا بھی ہے۔ (دوی شرح سلم میں ۱۸۸۸)

بحث ونظر: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا:۔امام مالک نے تو تو بے عصب کو جائز کہا،امام احمد کی طرف بھی جوازمنسوب ہواہے مگر حنفیہ و شافعیہ نے اس کوممنوع سمجھا ہے، مجھے کافی تظرو تامل کے بعد یہی واضح ہوا کہ حدیث میں اس کا استثناءای لئے ہے کہ وہ ان کے یہاں حقیر کپڑا تھااورای لئے سوگ کے زمانہ میں اس کی اجازت دے دی گئی، عام طور سے چونکہ اس کی شریح اس طرح سے کی گئی جیسے وہ کوئی قیمتی کپڑا تھا،اس لئے اس کا استثنام محل بحث بن گیا۔

حافظ ابن قیم نے زاوالمعاویل اس حدیث کا ذکر کیا گرانہوں نے بھی وجدا ستناء کی طرف کوئی تعرض نہ کیا عام در سول ہیں اس کی وجد ایوں بتاتے ہیں کہ اس زمانہ ہیں عام لہاس تھا، اس لئے بہضرورت اس کی اجازت دے وی گئی کے دومرا کپڑا نہ سے گا تنگی ہوگ، بشر طیجوت بہتو جیہ بھی استناء کی سے ہوسکتی ہے ابغذا بیضرورت اس نہ ماتھ ختم ہوگئ، ابضرورت نہیں کیونکہ ہر شم کا کپڑا ال سکتا ہے، اور سوگ کی حالت میں صرف اس کا استعال درست ہوگا جوز بہت کے طور پر استعال نہ ہوتا ہو، اس کے سوا حنفیہ وشا فعیہ کی طرف سے یہ بھی کہ جاسکتا ہے کہ (نمائی ص کا ا/۲) ہیں بجائے حرف استثناء الا کے لامروی ہے، اس میں یہی حدیث ہوار حضرت ام عطیہ بی سے اس طرح روایت ہے: و لا تلبس او با مصبو غا و لا او ب عصب "و لا تکنحل المحدیث (حالتِ سوگ میں عورت نہ آئین کپڑا پہنے نہ تو ب عصب بہنے اور نہ مرمداگا ہے اگ

اس سے بات بالکل ہی بلیٹ گئی گریقین سے نہیں کہد سکتے کہ کوئی روایت زیادہ سیجے ہے۔ سوگ کیا ہے؟: عورت کا زمانۂ عدت میں زینت وغیرہ، دواعی شہوت سے احتراز کرنا، جیسے رَنگین کپڑے زیور، سرمہ، خوشبو وغیرہ کا استعال، رَنگین کپڑوں میں سے سیاہ کوامام مالک نے مشتقی قرار دیا، باتی حضرات نے ضرورت کے تحت سرمہ کی بھی اجازت دی۔

اں موقع پرحضرت نے فرمایا: اصل لفیع عرب میں ٹولا کھالفاظ تنے جن میں ہے صرف تین اد کھ مدوّن ہو سکے ان میں سے تقریباً سواد ولا کھا ہو دہو چکے ہیں ، اوراس وقت صرف ای ہزارموجود ہیں جن میں ہے تیس ہزارصحاح جو ہری میں ہیں ،ان کے سواہیں ہزار قاموں میں ،اورتیس ہزارک ن العرب میں ہیں۔ سوگ کس کئے ہے؟ : مسلمان ہوی حرہ پرشو ہر کی وفات پرسب کے نزدیک بجرحسن کے عدت میں سوگ واجب وضروری ہے سواء عدت و وفات کے اور غیر مسلمہ ہویوں یا با تدیوں کے بارے میں اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک مسلمہ، کتا ہید، صغیرہ و کبیرہ سب کیلئے ضروری ہے، البت با تدی پرنہیں ہے، کتا ہید کے بارے میں امام مالک کے اس تولی مشہور کی مخالفت ابن نافع واہب نے کی ہے اور اس کوامام مالک سے بھی روایت کیا ہے، امام شافعی کا بھی بھی قول ہے کہ کتا ہید پرسوگ نہیں ہے۔

ام ابوطنیقٹ نے فرمایا کہ مغیرہ و کتا ہید دونوں پر سوگ نہیں ہے، بعض حضرات نے کہا کہ شادی شدہ بائدی پر بھی سوگ نہیں ہے اور اس کوامام صاحب سے بھی روایت کیا ہے، امام مالک نے سوگ کو صرف وفات کی وجہ سے مانا، امام شافعیؓ نے عدت طلاقی بائن ہیں سوگ کو صرف مستحسن قرار دیا اور پوری تفصیل ہے اپنی کتاب الام ص ۲۱۲ ۵ (مطبوعہ جدید بمبئی) ہیں کلام کیا ہے، امام ابوطنیفہ اورسفیان ٹوریؓ نے طلاقی بائن کی صورت ہیں بھی وفات کی طرح سوگ کوواجب کہا ہے۔ (بدایة المجتبد ص ۲۰ الا)

حعرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سلف میں ہے ابراہیم تحقیٰ نے بھی مطلقہ کیلئے سوگ کو واجب کہا ہے (نیف الباری سراہ، ہوسہ) 
نیز فرمایا مطلقہ کیلئے وجوب احداد پر ہمارے پاس (علاوہ قیاس کے کہ وفات زوج کی طرح فوت نیم ہو نکاح بھی مستحق اظہارِ تاسف ہے)
معانی الآ ٹاریس اثر بھی موجود ہے ہے ابن ہمام نے اس مسئلہ میں لکھا کہ مطلقہ کیلئے احداد ہ نے سے قاطع پر زیادتی لاز منہیں آتی ، کیونکہ ذیادتی
توجب ہوتی کہ ہم بغیراحداد (سوگ) کے ادائیکی عدت ہی کے قائل نہ ہوتے ، ہم تو ترک احداد کو صرف ارتکاب کراہ ہوتے ہم کا درجہ دیتے
ہیں کیکن میں کہتا ہول کہ مرتبہ نظن میں ضیر واحد سے قاطع پر زیادتی کو جائز مان لینے ہے کوئی حرج بھی نہیں ہوتا ، قابل اعتراض تو یہ ہے کہ
ہیں نیس میں اس کو جائز قرار دیا جائے ، اور اس کے ہم قائل نہیں ہیں ، (العرف ۲۲۰)

## سوگس كيلتے ہے؟

آے علاوہ زوج کے دوسرے اقارب کی موت پرسوگ کرنا واجب تو کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، پھر کیا وہ مباح ہے؟ ایام مجترؒ نے نو اور بھی ککھیا کہ مال ہاپ بھائی وغیرہ کی موت پرسوگ کرنا جا تزنیش کیونکہ وہ صرف شوہر کیلئے ہے، اس سے مراد تین روز سے زیاوہ کا سوگ ہے کیونکہ حدیث بیس غیرِ از واج کیلئے بھی تین دن سوگ کرنے کی اجازت مروی ہے، ملاعلی انقاری مختصراً (بذل کجو دس ۱۲/۳۰، وانوار امحودس ۲/۹۰) اورلوحِ محفوظ میں کمنی ہوئی ہے، ای کے موافق دنیا میں ظہورہوکررہے گا ، ایک ذرہ بجر کم وہیش یا پس و پیش نہیں ہوسکا اور اللہ تعالیٰ کواپنے علم محیط کے موافق تمام واقعات وحوادث کو لیا از وقوع کتاب (لوحِ محفوظ) میں درج کر دینا پچے مشکل بھی نہیں ، اور بہتم ہیں اس لئے بتلادیا کہ اگر کوئی فائدہ کی چیز ہاتھ نہ گئے (یا عاصل شدہ نعمت چھن جائے) تو تم اس پڑمگین و مضطرب نہ ہوجا کو ، اور جو قسمت سے ہاتھ آ جائے تو اس پر اگر کوئی فائدہ کی چیز ہاتھ نہ گئے (یا عاصل شدہ نعمت بھی جو اور است و کا میا بی کے وقت شکر وتحمید سے کا م لو۔ ( نوائدِ عثانی ص ا م ک ) اس کا جواب میہ ہے کہ ممانعت اس نم وفرح کی ہے ، جو حدو وشرح واعتدال سے باہر ہوں ، مثلاً غم شور و و او یلا کے ساتھ ہوا و رفرح پر بھی شور و شخب جواب موروز فی وسرود وغیرہ ) تک نوبت پہنچ ، بہی تفسیر حضرت ابن مسعود سے موتو فاومر فوغا مروی ہے ( حاشیہ ہواہے ۱۳۳۳)

کھے قلر میہ: حدیث الباب سے ثابت ہوا کہ اسلامی شریعت ہیں مردوں کیلئے تو سوگ کرنے کا جواز کسی حال ہیں نہیں، کورتوں ہیں سے صرف بچوہ یا مطلقہ پرادائے حقوق نروجیت واحر م عظمتِ نکاح شری کیلئے محدود وقت تک کیلئے اس کا وجوب ہوا، کورتیں چونکہ نازک احساسات اور کم ورقعب والی ہوتی ہیں، اس لئے شریعت نے ان کی خاص رعایت سے دوسر سے اعزاوا قارب کیلئے بھی سوگ کی اجازت دی جو تین روز سے آگے نہیں پڑھ کئی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکورہ خصوصی وقتی وانفرادی سوگ کے سواکسی اجتماعی سوگ و ماتم کی صورت شریعتِ اسلامی کوکسی سے آگے نہیں پڑھ کے اور انہیں اور حضرت حسین و دیگر شہداء کر بلا کے ماتم میں جوسالانہ کالس قائم کی جاتی ہیں، یا دوسر سے مظاہر کئے جاتے ہیں، وہ سب اصول شریعت کے خلاف ہیں، یا دوسر سے خلی اور اضاعتِ وقت و مال اصول شریعت کے خلاف ہیں اور ان کی اعانت وشرکت درست نہیں، کھر علاوہ اس کے کہ یہ باتیں افاد بت سے خلی اور اضاعتِ وقت و مال کا موجب ہیں، دوسری قوموں پر ان کی اعظم است نہیں پڑتے بلکہ ان کے دلول سے اسمام و مسلمانوں کا رعب اٹھ جاتا ہے۔

اسلام ومسلمانوں کی پوری تاریخ بے نظیر قربانیوں کے واقعات سے مزین ہے، ابتدائے اسلام میں رسول علیہ اور محابہ کرام پر کسے کیسے مصائب وآلام آئے ، غروہ احد میں حضور علیہ کے چہرہ مبارک کو کس بیدردی سے زخی کی گیر کہ اس سے نون بہنے لگا اور دندانِ مبارک بھی شہید ہوگئے پھر حضرت عمر محضور علی گئے ہے جہرہ مبارک بھی شہید ہوگئے پھر حضرت عمر محضور علی کی شہادت کے دل گداز واقعات بھی پیش آئے ، کس کی کا ماتم کیا گیا؟ یقینا محضرت حسین نے حق وصدافت کواو نچا اٹھانے کیلئے جنگ کی اور باوجودنا مساعد حالات کے غیر معمولی بلکہ محمرالعقول عزم وحوصلہ کا ثبوت دیا ، کس محسن نے دین وصدافت کواو نچا اٹھانے کیلئے جنگ کی اور باوجودنا مساعد حالات کے غیر معمولی بلکہ محمرالعقول عزم وحوصلہ کا ثبوت دیا ، کس محسن میں محمد کی اور اور زندہ قوم کیلئے ایسے واقعات کو صرف ماتی محافل وجلوموں کے بڑا درس عبرت ہے ، جس سے ہم پورا فاکدہ اٹھ سے جی میں مگر کسی بہاور اور زندہ قوم کیلئے ایسے واقعات کو صرف ماتی محافل وجلوموں کے طریقوں سے ایمیت دیا اور خودکو اس قتم کی قربانیوں کیلئے آ ہوں و تیر رند کرنا کسی طرح بھی موز وں نہیں ہوسکتا ، ہمارے دلول میں اگر اپندا مربقوں کے مقابلہ میں متحد وسید تیر ہوکرا ہے سلف کا حق ابتیا عادا کریں ، واللہ الموفی

قبل از اسلام سوگ کا طریقنه

محقق بینی نے اس کی پوری تفصیل دی ہے، کھا:۔ زمانہ کیا جست میں عدت گزار نے کا پیطریقہ تھا کہ تورت کوسب سے الگ تھاگ نہا ہے۔ نہا ہے تک وتاریک کو ٹری میں ایک سمال تک مقید رکھا جاتا تھا اس عرصہ میں اس کو شمل وغیرہ کی اجازت زختی ، ندنا فن تر اش سکتی تھی ، ایک سال کے بعد نہا ہے۔ ہی منظر کے ساتھ نگاتی تھی تو کسی پرند کے ہاتھ پاؤں تو از کر عورت کے جسم کے خاص خاص حصوں کو اس سے مس کرتے ہے (اکثر حالات میں وہ پرند مرجاتا تھا) پھر بکری کی مینگنی عورت کے ہاتھ میں ویے تھے جس کو وہ اپنی پشت کے بیچھے پھینک و بی تھی ، گویا س

کے مقابلہ میں بینگنی کے برابر بھی نہیں سمجھا بعض نے کہا کہ اس کو پھینکن بطور تفاؤل تھا کہ ایک نوبت پھرندآئے (عمرہ م ۲۱/۵ منیریہ) معلوم ہوا کہ اسلام نے تمام بڑی رسوم کا خاتمہ کر کے نہایت معقول ومہذب شکل میں سوگ کو باتی رکھا۔

بَابُ دَلْکِ الْمَرُأَة نَفسهَا إِذَا لَطَهَّرَتُ مِنَ الْمَحِيُّضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَاخُذُ فِرُصَةٌ مُمَسَّكَةٌ فَتَتَبَّعُ بِهَا أَلَوَ الدَّمِ ( حَيْن الْمَرَي اللهِ عَلَى الْمَرَان اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

(٣٠٥) حَدُّلَنَا يَحُيلَى قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مُنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنُ أُمِهُ عَنُ عَآئِشَةَ اَنَّ امْرَاةً سَأَلَتِ النَّبِيُّ مَنْ عُسَلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَيُفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرُصَةٌ مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتُ كَيْفَ تَعْبَيلُ قَالَ خُذِي فِرُصَةٌ مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتُ كَيْفَ قَالَتُ كَيْفَ قَالَتُ ثَنَيْعِيْ بَهَا أَثَرَ الدَّم.

تر جمہ (۳۰۵): حضرت عائشہ نے فر مایا ایک انصاری عورت نے رسول علیہ ہے یہ چھا کہ بیں حیض کاغنسل کیے کروں؟ آپ نے فر مایا کہ اون یا رو فی کا پھو یہ لے کراس سے یا کی حاصل کرو، انہوں نے یہ چھا اس سے کس طرح یا کی حاصل کروں۔ آپ نے فر مایا، اس سے پاکی حاصل کرو، انہوں نے دوبارہ بو چھا کہ کس طرح ۔؟ آپ نے فر مایا سجان اللہ، پاکی حاصل کرو، پھر بیس نے اسے اپنی طرف تھی لیا اور کہا کہ اس کو چو یہ کی خون گئی ہوئی جگہوں پر پھیرنا) تا کہ صفائی وطہارت حاصل ہو)۔

تشری : اس باب میں امام بخاری کے غسل جین میں جسم کوئل کر دھونے ،طریق غسل ، روئی ، اون کے بچاہی یا چیزے کے نکڑے سے مدو لیما ، اورخون کے اثر اُت دورکرنے کا ذکر کیا ہے تا کہ ایک مدت کے میلے کچیلے بن کی صفائی پوری طرح ہوجائے ، اور دوسری عورتوں کے ساتھ ہروفت ملنے جلنے ، نمازوں کے اوقات میں حق تعالی کے ساتھ مناجات کرنے اور فرشتوں کے ساتھ رہنے کے قابل ہوجائے ، ان مقاصد کیلئے کمالی نظافت وستھرائی اور بدن کو خوشبودار بنانے کی ضرورت واہمیت ظاہر ہے۔

مطالقت ترجمته الباب: عنوان باب بین چار با تین ذکر ہوئیں ، جبکہ حدیث الباب بین پہلی دوباتوں کاذکر نہیں ہے، اس لئے تو جید مطابقت کیا ہے؟ حافظ نے تکھا: علامہ کر مانی نے دومروں کی طرح جواب دیا کہ چوتی چیز ہے پہلی بات بھی ثابت ہوجاتی ہے اور طریق غسل ہے غسل چیق کی خصوص صفت بتلانا ہے بینی خوشبو کا استعمال سے جواب اچھا ہے گر تکلف سے خالی نہیں ، اور اس سے بہتر بید جواب ہے کہ امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق ترجمۃ الباب میں وہ چیز ذکر کر دی ہے جو حدیث الباب کے دومرے متون میں موجود ہے مثلاً مسلم میں دلک شدید (جسم کوخوب ملنا) اور عنسل کی کیفیت بھی بیان ہوئی ہے وہ طریق روایت چونکہ امام بخاری کی شرط پرنہیں تھا، اس لئے اس کوذکر نہیں کیا۔ (فیم میں ۱۸۱۷)

محقق عینی نے بھی بھی ہات آگھی اور آخر میں راوی مسلم ابراہیم بن مہاجر کے بارے میں ائمہ رجالِ حدیث کے اقوال بھی ذکر کئے ہیں۔(عمر وس ۱۱/۱۱)

حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

فر مایا: عسل میں دلک (مل کرجسم کودھوتا) امام مالک کے نز دیک توصحت عسل کیلئے شرط ہے محر ہمارے یہاں بھی اس کوستحب ومطلوب شرعی کے درجہ میں سمجھا گیا ہے ،اس لئے اس کا اہتمام ہر عسل فرض میں ہونا چاہئے۔

قوله عليه السلام فرصة ممسكة

مسئک سے ماخوذ ہے اون کی جوٹیا، یا بھری، بھیڑ کا چڑ ہ جس پر اون ہو، اس کو ملنے ہے موضع دم کی نجاست اور بودور کی جائے گی، سیاحمال قریب صواب زیادہ ہے بذہبت اس کے کہ اس کو مسک ہے ماخوذ مانا جائے، کیونکہ مشک بظاہر اتنا وافر نہیں تھا کہ اس کو ایسے مواقع میں استعال کیا جاتا، ان دونوں احتالات پر بیاعتراض دارد ہوگا کہ مزید تو مجرد سے بنتا ہے، جامہ مسک (جمعنی مشک) یامنگ (جمعنی چڑا) سے کیے بن گیا؟ ان دونوں صورتوں میں مُمَسِّکة پڑھا جائے گاتیسری صورت مُسْسِسَکہ کی ہے المساک سے، لیمنی پرانی روئی یا اون کا پھا یہ جوزیادہ جذب کرتا ہے، یااس لئے کہ بہ نبیت نئے کے پرانا اس کام کیلئے زیادہ موزوں ہے، محقق بینی نے بھی اس لفظ کی کافی تشریح کی ہے، اور بحوالہ کتا ہے عبدالرزاق فرصہ سے مرادمسک بمعنی ذریرہ (ایک تشم کی خوشبو) نقل کیا ہے (عمدہ صسم ۱۱/۲)

**قولہ فتطھری بھا۔ فرمایااسے مرادصفائی ونظ فت حاصل کرناہے، جس کی تشریح تنتیج اثر الدم سے کی گئی ہےاسی طرح اسکلے باب** کی حدیث می**س و تو صنع ثلاثا میں بھی مراد نظافت ہے،اضاء ق**ائمعنی تنور ہے ہے بمعنی مصطلح سے نہیں ہے۔

وجدا شكال: حضرت شاه صاحب نے فرما یا سوال كرنے والی عورت كيئے مك (مشك) والی صورت ہے تو وجہا شكال وتر دويہ وئى ہوگ كه مشك سے خود تظهر ہى (صفائى و پاكيزگی حاصل ہونا) سمجھ ميں نه آيا ہوگا۔ كيونكه اس سے تو خوشبو حاصل كى جاتى ہے، اورا گرمسك (جمعنى چزا) والى صورت تقى تو اس كے ذريعة تظهر كا طريقة نه بمجھ تكى ، جس كو حضرت عاكثة نے عليحدگى ميں اپنے ياس بلاكر سمجھا ديا۔

سوال کرنے والی عورت کوئ تھی؟ محقق عینی وحافظ نے نقل کیا کہ روکہتِ مسلم میں اس کا نام اساء بنت شکل ہے اور خطیب نے اساء ہنتِ پڑید بن السکن انصار بید (مشہور خطیبۃ النساء ) قرار ویا اور اس کوابن الجوزی ودمیاطی نے بھی تیجے کہا، بلکہ دمیاطی نے مسلم کے روایت کروہ نام کوتھیف قرار دیا، مزید تحقیق دیکھی جائے (فتح ص ۱۸۵/اوعدہ ص۱۱/۲)

### **بَابُ غُسُلِ المَحِيُضِ** (حيض كاعسل)

(٣٠٧) حَدَّثَنَا مُسَلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَقِهِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ امْرَاةً مِّنَ الْانْصَارِ قَالَتُ لِللَّهِ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ امْرَاةً مِّنَ الْانْعَارِ فَالَتُ لَلَّهُ عِنْ عَآئِشَةً كَيْفَ اعْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ خُذِى فِرْصَةً مُّمَسَّكَةً وَ تَوَضَّئي ثَلاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِي مَنَّ اللَّهِ مَا لَيْبِي مَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا يُرِيدُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ مَا فَا خَذُتُهَا فَجَذَبُتُهَا فَا خَبُرُتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ مَا يُرِيدُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ مَا يُولِدُ اللَّهِ مَا يُولُولُ اللَّهُ مَا فَا خَذُتُهَا فَجَذَبُتُهَا فَا خَبُرُتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ مَا يُولُولُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

تر جمہ: حضرت عائش نے فرمایا کہ ایک انصاری عورت نے رسول علیہ ہے دریا فت کیا کہ میں حیض کا شکس طرح کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اون یارونی کا پھویہ لے اورآپ نے اپنا چہری مہارک فرمایا کہ اون یارونی کا پھویہ لے اورآپ نے اپنا چہری مہارک پھیر لیا،یا (صرف آپ نے اتنائی) فرمایا کہ اس سے پاک حاصل کرو، پھر میں نے اس سے پکڑ کر کھینج کیا اور نبی کریم علیہ کی بات سمجھائی۔ تشری : حضرت اقدس مولانا گنگوئی قدس سرہ نے فرمایا۔ باب شکس الحیض میں غین کا چیش اور زبر دونوں طرح منقول ہے، اگر اول ہو تشری : حضرت اقدس مولانا گنگوئی قدس سرہ نے فرمایا۔ باب شکس دم الحیض میں غین کا چیش اور زبر دونوں طرح منقول ہے، اگر اول ہو تھیک ہے، اگر اول ہے تو یہ باب مکر رہوگیا کیونکہ پہلے بھی باب شکس دم الحیض لانچے ہیں البتہ یہ بوسکتا ہے کہ پہلے باب کوخون جیش سے ملوث کیڑ ادھونے پڑمول کریں اور اس کو بدن دھونے پر، جیسا کہ دونوں باب کی روایا ت سے بھی نظا ہر ہوتا ہے۔

علامہ کر مانی نے شرح بخاری میں لکھا کہ اگر ترجمۃ الباب کو غسلِ حیض کیلئے مانا جائے تو حدیث میں اس کامضمون نہیں ہے جواب بیہ ہے کہ اگر لفظ عسل غین کے زبر سے ہے اور محین اسم مکان تو معنی ظاہر ہیں ، لیعنی خون حیض کی جگہ دھوکرصاف کی جائے ، اور اگر غین کا چیش ہے اور محیض مصدر ہے تو اضافت جمعنی لام اختصاص ہے اس لئے اس عسل کا ذکر کیا اور دوسرے غسلوں سے اس کا انتماز بتلایا۔

حضرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے لکھا کہ پہلی صورت میں ترجمہ کی مطابقت تو حَدیث الباب ہے ہوجا نیٹی کیکن تکرارتر جمہ کا اعتراض ہوگا اور دوسری صورت میں بیاشکال ہے کہ حدیث الباب میں وجہ امتیاز کا ذکر نہیں ۔ ہے اور اس لئے محقق بینی نے فر مایا کہ اس باب کے ذکر میں در حقیقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ (خصوصاً اس لئے بھی کہ یہاں حدیث بھی بعینہ وہی بیان کی ہے جو پہلے باب میں آپھی ہے صرف طریق روایت کا فرق ہے۔ (عمدہ ص ۲/۱۱۷)

حضرت گنگونگی فرکورہ بالاتو جیہ بھی عمدہ ہے گرمیرے نزدیک زیادہ انجھی تو جیہ بیہ ہے کہ باب میں شسل کا پیش ہے اورغرض بیانِ غسلِ حیض ہی ہے، پھر جیسا کہ ہم نے شسلِ جنابت (لامع ص•اا/۱) میں بتلایا تھا کہ امام بخاریؒ کے نزدیک ائمہ ملاشہ کی طرح شسلِ خسلِ جنابت وغسلِ حیض ہی ہے۔ لہٰذایہاں ام بخاریؒ نے غسلِ حیض کی جدا کیفیت بتلائی جنابت وغسلِ حیض ایک طرح دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذایہاں ام بخاریؒ نے غسلِ حیض کی جدا کیفیت بتلائی ہے، اورا گلے آئے والے دونوں ابواب میں بھی خاص طور سے فرق ہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ (لامع ص ۱/۱۲۲)

جفرت شاہ ولی اللہ صاحب کی تحقیق ابواب وتراجم ہے بھی اسی ارشادِ مذکور کی تائید ہوتی ہے آپ نے فر مایا: \_ بینی غسلِ حیض واجب وثابت ہے اور حدیث کی ترجمۃ الباب ہے وجہ مناسبت قولِ انصار بیر سیف اغتسل ؟ ہے جس ہے معلوم ہوا کہ اصل غسل تو معلوم و مسلم تھا، سوال صرف کیفیت سے تھا۔

#### بَابُ إِمُتِشَاطِ الْمَرأَةِ عِندَ غُسُلِهَا مِنَ الْمَحِيُضِ (عورت كاحيض كِنسل كوفت كَنْكَها كرنا)

(٣٠٥) حَدُّلَنَا مَوْسَى بُنُ إِسْمَعِيْلَ قَالَ ثَنَا إِبَراهِيمُ قَالَ ثَنَا ابْنُ شِهَا بِ عَنُ عُرُوةَ اَنَّ عَآئِشَةَ قَالَتُ اَهُلَتُ مَعَ النَّبِي مُلْتُ عَدُّة فِي حَجَّةِ الودَاعِ فَكُنتُ مِمْنُ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدَى فَوَعَمَتُ انَّهَا حَاضَتُ ولَمْ تَطُهُرُ حَتَى مَعَ النَّبِي مُلْتُ فِي مَجَّةِ الودَاعِ فَكُنتُ مِمْنُ تَمَتَّعُ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدَى فَوَعَمَتُ انَّهَا حَاضَتُ ولَمْ تَطُهُرُ حَتَى دَخَلَتُ لَيُلَةً عَرَفَة قَالَتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ هَادِهِ لَيُلَةً يَوْمِ عَرَفَة وَإِلَّمَا كُنتُ تَمَتَّعُتُ بِعُمُوةٍ فَقَالَ لَهَا وَسُولُ اللَّهِ هَلَاهِ لَيْكَةً يَوْمِ عَرَفَة وَإِلَّمَا كُنتُ تَمَتَّعُتُ بِعُمُوةٍ فَقَالَ لَهَا وَسُولُ اللَّهِ هَا مُن اللَّهُ عَنْ عُمُوتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَا قَصَيْتُ الْحَجُ اَمَو عَبُدَ الرَّحُمْنِ لَيُلِكُ اللهِ اللهِ عَلْمَ عَنْ عُمُوتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمًا قَصَيْتُ الْحَجُ اَمَو عَبُدَ الرَّحُمْنِ لَيْكَ الْمُعَلِي وَامْتَشِعِلَى وَامْتَشِعِلَى وَامْتِهِ عَمُوتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمُا قَصَيْتُ الْحَجُ الْمَولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

لیلہ العظم ہو گا عمر رہی میں التنظیم ملک عمر ہی الیسی سکت.

مرجمہ: حضرت عاکثر فنے فرمایا کہ میں نے نبی کر پم اللہ کے ساتھ جج الوداع کیا ہی بھی تہتع کرنے والوں ہیں شامل تھی اور ہدی (قربانی کا جانور) اپنے ساتھ ٹیمیں نے گئی تھی ،حضرت عاکثہ نے اپنے متعلق بنایا کہ وہ حاکشہ ہوگئیں،عرفہ کی رات آگئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں اس لئے انہوں نے رسول اللہ علیہ نے ہوئی تھیں اس لئے انہوں نے رسول اللہ علیہ نے عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نبیت کر چکی تھی ۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے سرکو کھول ڈالواور کتھ اگر لواور عمرہ کو چھوڑ دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے جج پورا کرلیا۔ اور لیلۃ الحصبہ میں عبد الرحمن کو فرمایا کہ اس میں میں عبد الرحمن کو تعلق ہے ہوئے سرکے بالوں کو سلحت ہے، ایکے باب میں امام بخاری ہے بھی تنظم کی نہیں ہے کہ خسل جیش میں تاکھ کے ذریعہ المجھے ہوئے سرکے بالوں کو سلحیانا درست ہے، ایکے باب میں امام بخاری ہے بھی تنظم کی نہیں اور یہی گور میں الم بخاری کی ہی اور یہاں بھی حدیث الباب میں سرکے بال کھول کرخسل کرنے کا ذکر ہے، متعلم کو خربیا: ۔ انقصی راسک 'امام بخاری کا مسلک بھی بھی ہی ہے کہ خسل چیش میں تنظمی راسک 'امام بخاری کا مسلک بھی بھی ہی ہے کہ خسل چیش میں تنظمی راسک 'امام بخاری کا مسلک بھی بھی ہے کہ خسل چیش میں تنظمی راسک 'امام بخاری کا مسلک بھی بھی ہے کہ خسل چیش میں تنظمی راس واجب ہے، اور خسل جنابت میں ضروری نہیں اور یہی فرمایا: ۔ انقصی راسک 'امام بخاری کا مسلک بھی بھی ہے کہ خسل چیش میں تنظمی راس واجب ہے، اور خسل جنابت میں ضروری نہیں اور یہی

بتلا میں نے کہ سس میں بالوں میں میریاں بی هوی پڑیں می اور بہاں بی حدیث الباب میں سرنے بال هول کر سل کرنے کا ذکر ہے،
فر مایا: انقصی را سک' امام بخاری کا مسلک بھی بہی ہے کہ غسل چین میں نقض راس واجب ہے، اور غسل جنابت میں ضروری نہیں اور یہی مسلک حسن وطاؤس وامام احمد کا ہے جا فظ نے لکھا کہ ایک جماعت اصحاب امام احمد نے اس کو دونوں میں صحب کہا ہے، ابن قد امد نے کہا ۔
مسلک حسن وطاؤس وامام احمد کا ہے جا فظ نے لکھا کہ ایک جماعت اصحاب امام احمد نے اس کو دونوں میں صحب کہا ہو، البتہ ابن عمر سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بیروایت ان سے مسلم میں ہے اور ای میں صفرت عاکشہ ہے۔ اس بارے میں تھم ہے انکار بھی ہے گئن وہاں ہے بھی بیٹا بیٹ نہیں ہوتی کہ دوہ اس کو داجب کہتے تھے، امام نو وگ نے کہ کہا کہ اس کو ہمارے اصحاب (شافعیہ ) نے ابرا جمئے تھی ہے نقل کیا ہے، جمہور کا مسلک عدم وجوب ہی ہے جوحد می ام سلمہ سے استدلال کہ کہا کہ اس کو ہمارے استدلال کہ اس کو ہمارے استدلال کے دریا ہوت کیا یا رسول القہ! میں اپنے سرکی میریاں سخت کرکے با ندھتی ہوں کیا اُن کو غسلی جنابت کے وقت کھول ہیا کہ جمہور نے دونوں روایت کی ارشاد فر مایا کہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ایک روایت ہے کہ مواس چین و جنابت دونوں کے بارے میں تھا اس کروں؟ حضور علیہ السمال م نے ارشاد فر مایا کہ کھولنے کی ضرورت نہیں، ایک روایت ہے کہ مواس چین و جنابت دونوں کی بارے میں تھا اس کے جمہور نے دونوں روایتوں کو جمع کرنے کے حدیث الباب کے امرکواستجاب پرمحمول کیا یا یہ تفصیل کردی ہے کہ بغیر کھولے بالوں کی

جڑوں میں پانی نہ بڑنے سکے تو کھولناواجب ہے بڑنے جائے تو ضرورت نہیں (فتح الباری ص ١٠٨١)

قولها فکنت معن تعتع ولم یستی الهدی حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائش نے تہتے کیا تھا، کین آھے ص ٢٣ سطر ٢٠ میں روایت آئے گلانسوی الا المحج (ہم رادارادہ فی کاتھا) اور ص ٢٣ سطر ٢٢ میں آئے گلانسانہ کو الا المحج (ہم رادارادہ فی کاتھا) اور ص ٢٣ سطر ٢٢ میں آئے گلانسانہ کو الا المحج (ہم راداراکہ تا کے سوادوسری بات نہیں کررہے تھے) ان روایات میں بظاہر تخالف ہے وجہ تطبیق یہ ہے کہ ایام جا ہمیت میں لوگ عمر و کواشہر جے کے اندرادا کرتا فتی و فجور کے درجہ میں ہمجھتے تھاور حضوریا کرم علاقے نے جب جے کی منادی کرائی تو اس میں یہ نفصیل نہی کہ کیا کیا کریں گے، اہتدا اس وقت لوگوں کو جدید شری طریقہ معلوم نہ تھا، پھر جب حضور سب کے ساتھ تشریف لے گئے تو راستہ میں تعلیم شرائع فرمائی، لوگ تو قدیم خیال سے لوگوں کو جدید شری طریقہ معلوم نہ تھا، پھر جب حضور سب کے ساتھ تشریف لے گئے تو راستہ میں تعلیم شرائع فرمائی، لوگ تو قدیم خیال سے

صرف جي كنيت سے چلے تھے، بعد ميں حضور عليه استان مكا ارادة مب كرتر ديدز عم جالميت كا ہوا تو تھم ديا كرجس نے سوق مدى كى ہو وہ تو عمره و جي كوا كي احرام ميں كر ہے، اول عمره كر ہے ، پھراسى احرام سے جي اداكر ہ درميان ميں حداب ند ہو، جوا ہے ساتھ قربانى كا جانور نہيں لا وہ عمره كا حرام كر ہوا وہ عمره كر كے حلال ہوجائے ، پھرا لگ طور سے جي كا حرام بند ھے، مہذا دونوں روايات تھيك بيں كہ او لا كلانوى الا المحج ہوا ہوا در بعد ميں كوئى متنع ہوگيا، كوئى قارن حضرت عائش كے ساتھ مدى نہتى تو يہ متنع بدوں سوتى مدى ہوگئيں، كين جب مقام سرف پر پہنچيں تو چيش آگيا، پھرعمره چونكہ طواف وسعى كا نام ہا در طواف حالت چيش ميں ممنوع ہواس كئے حضور عيف نے ان كوعمره ہودك دول دول ہوتى ہوئى ہوئى ہوگئيں، طواف وسعى كا نام ہا در طواف حالت حيض ميں ممنوع ہواسى كے حضور عيف نے ان كوعمره ہواف و با اس اس كے حضور عيف نے بن كوعمره ہواف ہو اس اسلام ہو جو نكہ فرض ہوئے ہوگئيں، طواف زيارت چونكہ فرض ہے، لہذا اس كيك انتظار كرنا پر تا ہے، ط ہر ہونے پر ہى كر سكتى ہے، عواف قد دم جوسنت ہو دھين كى وجہ ہو ساتھ ہوجا تا ہے، اى طرح اگر طواف دداع ہے آبلے چیش شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے، اى طرح اگر طواف دداع ہے آبلے چیش شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے، اى طرح اگر طواف دداع ہے آبلے چیش شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دداع ہے آبلے چیش شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دداع ہوجائے تھوں شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دداع ہے آبل جيش شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دارى حقون شروع ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دارى ہے تا ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دارى ہے تا ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دارى ہے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف دارى ہے تا ہوجائے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف ہو بھوں ہو تا ہے تو دہ بھى ساقط ہوجاتا ہے ، اى طرح اگر طواف ہو بھوں ہو تا ہے تو دہ بھى سے دول ہو بھى كان كان كر ساتھ ہو بھى كان مى ساتھ ہو بھى كان كى ساتھ ہو بھى كے دول ہو بھى كان كى بھى كان كو دا كے تاب كو ساتھ ہو بھى كو دا كے تاب ہوتا ہے تاب كو ساتھ كو تاب كو ساتھ ہو ہو تاب كو تاب كو تاب كو تا

حضرت کے مزیدفر ہیں کہ اگر برغم امام شافعی حضرت عائشہ کا حرام فنخ نہیں ہوا تفااوران کا عمرہ افعال جج کے خمن میں اوا ہو گی تھا تو ظاہر ہے کہ ان کا حال اور نبی اکرم علی کا حال بیس تھا، پھروہ کیول مضطرب و بے چین تھیں اور حضور نے اس کی تسکین کیسے جج کے بعد عمرہ کیوں کرایا ؟ قر ان کی افضلیت کی سیرحاصل بحث اپنے موقع پر آئے گی ان شاء ابتدالعز پز

كونسانج زياده افضل ہے؟

حنفیہ کے نزدیک قر ان سب سے افضل ہے، پھرتنع ، پھرافراد، شافعیدافراد کوافضل کہتے ہیں ، ہمارے نزدیک حضور اکرم علی کا حج قر ان والا ہی تھا۔

امام طحاوى كالبينظيرفضل وكمال

امام نو وی نے قاضی عیاض کیا ہے کہ اس بارے میں امام طحاوی نے ایک بزار ورق سے زیادہ لکھے ہیں، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: سبحان القد! کیما کامل علم تھ کہ صرف ایک مسئلہ میں اتنی طویل بحث کی مگل بنوری کے تقریبۂ پانچ سوورق ہوں گے،اور یہال ایک مسئلہ پر ہزارورق لکھ گئے۔

ال مكان عمرتی الخ بعنی اس عمره کی جگہ جس کا بیں نے ارادہ کیا تھا،اس سے طاہر ہوا کہ پہلا عمرہ نہیں ہوا اوراب اس کی جگہ قضا کر رہی ہیں۔ کے علامہ نوویؓ نے باب بیان وجوہ الاحرام کے تحت لکھا ۔ حضورا کرم علیہ کے جج (حجۃ انوداع) کے بارے میں صحابہؓ سے مختلف روایات (بقیہ حاشیہ اسکیلے صفحہ پر )

## بَابُ نَقُضِ الْمَرأَةِ شَعُرَهَا عِنُدَ غُسُلِ الْمَحِينِ (غسلِ حِضْ كِ وقت عورت كااسِينِ بالوں كو كھولنا)

(٣٠٨) حَدُّقَنَا عُبَيْدُ بُنُ اِسُمِعِيلَ قَالَ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنُ هِشَامٍ عَنُ آبِيُهِ عَنُ عَائِشة قَالَتُ حرجُنا مُوافِيْن لِهِلَالِ ذِى الْحِجَّةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ سَنَتُ عَلَيْهِ وَسلَّمَ مَنُ آحَبُ آنَ يُهِلَّ بِعُمْرةِ فَلَيُهِلَ فَابَى لُولَا آبَى اهْديتُ لَا هَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَاهَلَّ بَعْصُهُمْ بِعُمْرةٍ وَ آهَلَ بَعْضُهُم بِحَجِّ وَ كُنْتُ آنَا مِمَّنُ اهَلَ بعُمْرةٍ فَادُرْكَني يومُ عرفة وَ آنَا حَالِيضٌ فَشَكُوتُ إِلَى النَّبِي مَنَّ فَقَالَ دَعَى عُمُرَتَكِ وَ انْقُضِي رَاسكِ وَامْتشِطِي وَاهِلَى بحَجَ فَهَ عَلْمَتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيَلَةُ الْحَصْبَةِ آرُسَلَ مَعَى آحَى عَبُدَالرَّحُمِ بُن ابِي بَكْرٍ فَحرُجَتُ الى التَّنعيمِ فَاهَلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمُرتِي قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنُ فِي شَيْ مِنْ ذَلكَ هَدَى وَلا صَوْمٌ ولا صَدقةً.

تر جمعہ: حضرت عائشٹ نے فرمایا ہم ذکی المجد کا چاندہ کیستے ہی نکل پڑے، رسول امتہ علی ہے نے فرمایا کہ جس کا دل عمرہ کے احرام کوچ ہے تو اے

ہاندھ لیناچ ہے کیونکہ اگر میں ہدی ساتھ نہ لاتا تو عمرہ کا احرام ہاندھ تا تو اس پر بعض سی ہٹنے عمرہ کا حرام ہ ندھا اور بعض نے جج کا ، میں بھی

ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام ہاندھا تھا ، لیکن میں نے یوم عرفہ تک حیض کی حاست میں گذارا، میں نے نبی کریم علی ہے اس

ہمتعلق عرض کی تو آپ نے فرمایا عمرہ چھوڑ دواورا پٹا سرکھول لواور کنگھ کرلوا درج کا احرام ہ ندھ لو۔ میں نے ایس ہی کیا یہ اس تک کہ جب
صہد کی دات آئی تو آل حضور علی ہے نے میرے ساتھ میرے بھائی عبدالرحمٰن بن الی بکڑ کو بھیجا، میں تعیم تی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدا۔
دوسرے عمرہ کا احرام ہاندھا۔ ہشام نے کہا کہ ان میں ہے کی ہات کی وجہ ہے بھی نہ بدی واجب ہوئی ، نہ دوزہ نہ صدقہ ۔

تشری : اس حدیث کامضمون بھی مثل سابق ہالبت قول ہش م''ولم یک فیی شی من ذلک ہدی و لاصوم و لاصدفة'' کا مقصد زیرِ بحث ہوا ہے، محقق بینی نے لکھا:۔ بظاہراس قول میں اشکال ہے، کیوں کہ حضرت عائشاً گرقار نتھیں تو ان کے ذرقران کی بدی مقصد زیرِ بحث ہوا ہے، محقق بینی نے لکھا:۔ بظاہراس قول میں اشکال ہے، کیوں کہ حضرت عائشاً گرقار نتھیں تو امتحدہ بلکہ نی تھی، جس کو تمام علاء واجب کہتے ہیں سواء داؤد کے اگر متمتع تھیں تب بھی ایسانی ہے لیکن پہلے معلوم ہو چکا کہ وہ نہ قاری تھیں نہ متحدہ بلکہ نی کا احرام با ندھا تھا بھراس کوفنج کر کے عمرہ کا ارادہ فر مایا، حیض آجائے کی وجہ سے جب یہ بھی نہ ہوسکا تو بھر تج ہی کا ارادہ فر مایا، جیس کہ قاضی عیاض نے تحقیق کی ہے، اگر چداس تحقیق کے خلاف حضرت عائشاً کا یہ جمدہ ہوگا کہ میں کرنے کے بعد نے سرے سے عمرہ کیا، جیس کہ قاضی عیاض نے تحقیق کی ہے، اگر چداس تحقیق کے خلاف حضرت عائشاً کا یہ جمدہ ہوگا کہ میں

نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، یا ہیں نے بجرعمرہ کے دوسری چیز کا احرام نہیں کیا تھا۔

اشکال فدکورکا جواب بیہ ہے کہ جشام کو وہ بات نہ جینی ہوگی اس لئے اپنے علم کے مطابق نفی کر دی جس سے نفس واقعہ کی نفی لا زم نہیں آتی اس کے علاوہ یہ بھی احتمال ہے کہ حضورا کرم علی ہے نے دم دینے کا تکم نہیں فر مایا تھا، بلکہ حضرت عائشہ کی جگہ خود ہی ان کی طرف سے نبیت کر کے قربانی کر دی تھی ، چنانچہ حضرت جابڑ کی روایت میں اسی طرح ہے بھی کہ حضور کے حضرت عائشہ کی طرف سے گائے کی قربانی بطور ہدی کی تھی قاضی عیاض نے کہا ہا اس امرکی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کا حج افراد تھا تہتے وقر ان ندتھ کیونکہ ان دونوں میں باجماع علیاء دم واجب ہے (عمد میں ۱۲/۱۲)

حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر حاشیہ بخاری ص ۲۷ کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا، اس میں ایک جواب تو بہی ہے کہ ہشام کی فعی ایٹ عظم وروایت کے لحاظ ہے ، دوسرا جواب نووی نے کرمانی سے نفل کیا ہے کہ فی بلحاظ ارتکاب جنایت ہے، کہ حضرت عائشہ کے ذمہ کوئی دم جنایت لازم نہوا جنایت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور حیض کا آجانا عذر ساوی تھا لہٰذا جو وہ مدی جنایت میں فعل افتیاری کے سبب لازم ہوا کرتی ہے وہ نہتی لفظ صدقہ سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے کیونکہ قران میں تو مدی یاصوم ہی کالزوم ہوتا ہے، صدقہ کا وجوب جنایت میں ہوا کرتا ہے۔

حضرت ينتنخ الهندرحمه اللدكاذ كرخير

حضرت شاہ صاحب نے مزیر مرایا: حضرت الاستاذ شیخ الہند اور بیل گنگوہ جرب نے فرانے لئے کداس کی (لیحن قول ہشام المسم یک هدی النے گئی کیا مراد ہے؟ ہیں نے کہا کہ حضرت ہدی تو وہ ہوں طرف ہے گھرے یاراستہ ساتھ کی جائے اور بید ہو کہ معظمہ بی میں حضرت عائشہ کیلئے حضور علیہ السلام نے خریدی تھی، یہ جواب من کر حضرت خاموش ہوگئے اور چرہ وپر سرت کے تا ارظاہر ہوئے جھے یا دہ کہ اس وقت سفر ہیں حضرت وا ہنی طرف بیٹے ہوئے تھے اور ہیں یا کمیں طرف، اس کے بعد حضرت شوہ حب نے فرمایانہ ہدیوہ ہے جو باہر سے لائے، میں جب باہر سے گھر جاتا ہوں تو بچل کیلئے بچھ نہ ہوں وہ ہو تا ہوں، اگر نہ ہو سکے تو دیو بند بی ہے فرمایانہ ہدیوہ ہے جو باہر سے کھانے ہیں توسع کرتا ہوں، اس لئے کداگر ہم ان کوا بتحقیقات میں رکھیں (لیمنی پیسہ بیار کی کا فلہ مذہ گرائی کا عذر یہ بچوں کی عاومت خراب ہونا وغیرہ) اور بعد کو ہمار سے ان کی قسمت میں نہ ہوتو وہ بانک ہی محروم رہیں گے۔ بیانے کا فلہ فہ گرائی کا عذر یہ بچوں کی عاومت خراب ہونا وغیرہ) اور بعد کو ہمار سے ان کی قسمت میں نہ ہوتو وہ بانک ہی محروم رہیں گے۔ غرض ہدی (مصطلح) وہ ہے جو باہر سے لائے (اور ای کی نفی ہے کہ حضرت عائشر آپ ساتھ مدید طبیہ یا داستہ ہے نہ لائی تھیں ان کی طرف سے ذرئے ہونے کی نفی نہیں ہے۔) پھر توسع ہوا کہ ہر قربانی کو اور پھر ہر اس جانور کو کہنے لئے اور حدیث میں جو ہے کہ حضوراً نے ہوئی ہوئی ان وار کی کی طرف سے بھر وہ نے کی نفی نمیوں تھی ہوئی اندائی کوعید کی قربی فی پڑھول نہیں کر یکھے اور تضحیہ سے تعبیراس

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مُخَلَّقَةٍ وغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ

(التدعز وجل كا قول ہے مخلقة وغیر مخلقة ( كالل الخلقت اور ناقص الخلقت )

ے آیتِ قرآنی کی تغییر ہور ہی ہا وراس ہے زیادہ وضاحت روایتِ طبری سے ہوتی ہے۔

کہ جب نطفہ دمم مادر میں گرتا ہے توالند تعالی ایک فرشتہ کو ، مورفر ماتے ہیں وہ عرض کرتا ہے کہ بارالہا! یہ مخلقہ ہے یا غیر مخلقہ؟ اُسر ارش دہوا کہ غیر مخلقہ ہے تو رحم اس کوخون کی صورت ہیں بھینک دیتا ہے اگر مخلقہ فر ، یا؟ تو سوال کرتا ہے کہ یہ نطفہ کیسا ہوگا الخ اس حدیث ک سندھیجے ہے اور وہ لفظاً موقوف و حکماً مرفوع ہے۔ (لتح بری سے ۱۲۸)

پحث ونظر: حافظ نے یہ بھی تصریح کی کہ ابن بطال کی اگل نے کہا کہ ام بخاری کی غرض اس صدیث کو ابواب حیض بیں لانے سان حضرات کے مذہب کی تقویت ہے جو کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو حیض نہیں آسکتا اور یہ مذہب کو فیین وام ساحمہ، ابو تور، ابن الممنذ راورائیب جماعت کا ہے، قدیم مذہب امام شافعی کا بھی بہی تھ، جدید یہ ہے کہ حدید کو حیض آسکتا ہے، انحق کا بھی بہی توں ہے اور م مالک سے دونوں روایات ہیں، حافظ نے اس کے بعد لکھا کہ حدیث مذکور سے عدم اتیانِ حیض کا استداد لمحی نظر ہے اس لئے کہ حدیث ہے تو صرف اتنا معلوم ہوا کہ حاملہ کے دحم ہونے والی چیز سقط یا ناتمام بچہ ہوتی ہے، جس کی شکل وصورت نہیں بنتی اس سے عبدالازم نہیں آتا کے حس والی عورت نہیں جن کی کہوں کی کہ دوہ نکانے وار خوان بچہ سے والی عورت نہیں بنتی اس سے عبدالازم نہیں آتا کے حس

ال روح امعانی ص۱۱ کا (مغیریه) میں بہی حدیث علیم ترفدی کی نواور راصول ہے اور این جریرہ بن ابی حاتم نے نقل ہوئی ہے سیس مزید نفسیس ہے کہ جب اعفد تم میں استفر ادکرتاہے قاس کے متعلق ارحام پر مقروفر شند دریافت کرتاہے ، یا دب امحدقہ ہے یا غیر محدقہ؟ پس گرارش دہوا کہ غیر محدقہ ہے قاس میں جان نہیں پڑتی اور جماس واون کی طرف مچھینک دیتا ہے اورا گرمخدہ بوقو فرشند برض کرتا ہے یا دب! بیز ہے یا دوہ شقی ہے یا سعید بحرکتنی ہے؟ کہاں کہاں پھر سے گا ، متن رزق ہے ، س رمین میں مرسے کا '

بیرهدیث بحکم مرفوع ہے اور مرادیہ ہے کہ وہ سب بن آ دم ای نطفہ کی جنس سے پیدا ہوتے ہیں ، جو کمل وہام بھی ہوتا ہے اور ماقط بھی ہوتا ہے اور سے مطلب نہیں ہے کہ وہ نطفہ تا مدے بھی پیدا ہوئے ہیں اور نطفہ ناقصہ سے بھی ، یونکہ فوجر ہے طفہ ناقصہ میں کو تن کی کی اور نطفہ ناقصہ سے بھی اور نطفہ ناقصہ سے بھی آدرت فلاجر کرنے کو بیان فر مالی ہے۔ الح

کے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا ۔ ابن بطال مالکی المذہب اور متفقدم شارح بخاری ہیں ان کی شرح کے اہم نو، کدمیں سے یہ ہے کہ جب وہ کی ندہب کا دسمبر گرتے ہیں توان تمام محابدو تابعین کے نام بھی ذکر کرتے ہیں جواس کے قائل ہیں۔ ترشح ہوایااس کی غذا کا فضلہ ہے یا کسی بیا رک کی وجہ سے فاسدخون نکلا ہے تواس دعوے کے ثبوت میں دلیل ہونی چاہئے اور جو پجھے خبر واثر اس بارے میں وار د ہوا ہے وہ دعوائے غذکور کیسئے مثبت نہیں ہے کیونکہ ایسا خون بھی وم حیض ہی کی صفات کا حامل ہے اوراس زیانہ میں اس کے آنے کا امکان بھی ہے ہندااس کووم حیض ہی کا تھم دینا جا ہے اور جواس کے خلاف دعوے کرے اس کے ذمہ دلیل ہے۔

پھر حافظ نے لکھا کہ ان محضرات کی سب سے زیادہ تو کی دلیل ہے کہ استبراء قبر تم امد کا اعتبار حیض سے کیا گیا ہے کہ اس سے رحم کاحمل سے خالی ہوجانا محقق ویقینی ہوج تا ہے ، پس اگر حاملہ کو بھی خونِ حیض آسکتا تو حیض سے براءت والی بات ہے سود ہوتی ، اور ابن الممنیر نے اس کے دم چیض ندہونے پر اس طرح استدلال کیا کہ حاملہ کے رحم پر فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور فرشتے گندی جگہ نیس رہتے (لہٰذار حم کوخونِ حیض کی گندگی سے یاک وصاف ہونا جا ہے۔)

اس کا جواب میہ ہے کہ فرشتے کے اس جگہ مقرر ہونے سے میہ بات لازم نہیں "تی کہ وہ رحم کے اندر داخل ہو جہال خونِ حیض وجود وعدم سے بحث کی جار ہی ہے، پھر میہ اعتراض والزام تو دونوں طرف لگتا ہے، کیونکہ خون تو جو بھی ہوجیش کا ہو یا دوسراسب ہی نجس ہے۔ واللہ اعلم (فتح الب ری ص ۱/۲۸۷)

واضح ہوکہ حافظ نے یہاں سب ہے توی دلیل کا کوئی جواب بیں دیا ،صرف ابن المنیر کا جواب دے کر بحث ختم کر دی۔

## محقق غيني كي شحقيق وجواب

حافظ كي شخفيق محل نظر

حافظ نے لکھا کہ باب مخلقۃ وغیر مخلقۃ کی روایت ہمیں بالاضافہ بینی ہا ہے بعنی بابیتفیر تولہ تعالیٰ مسحل لمفة وغیر مسحلفة اور حدیث الباب میں آ یہ تِ قرآنی کی وضاحت وتفییر ہوری ہے، (فتح اب ری ص ۱/۲۸۷)

جیما کہ ہم نے مقدمہ کی ب میں اکھا تھا، ہمارے ان حضرات اکابرے سامنے فتح الباری رہ ہے، اس سے حضرت شاہ عبدالعزيز صاحب (بقيدها شيدا گلے صفحہ ير)

کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے بھی عائبا حافظ کے ہی اتباع شن لکھا کہ غرض بنی ری قرآن مجید کے نفظ مسحد قدہ و عیسر محلقہ کی تغییر کرنا اور اس کو کتاب الحیض بٹن لانا اونی متاسبت کی وجہ ہے ہے (شرح تراجم ابواب ابخاری میں ۱۹)

محقق بینی نے لکھا:۔حافظ اگریہ بھی بنادیتے تو اچھا تھا کہ بیاضافت والی روایت خودا، م بخاری سے ہے یہ ان کے تلمیذ فربری ہے؟ اور بیحدیث اس آیت کی تغییر بن کیے سکتی ہے جبکہ متن حدیث الباب میں نہ مخلقہ کا ذکر ہے نہ غیر مخلقہ کا البتداس میں مضغہ کا ذکر ہے، جومخلقه وغير مخلقه موسكتاب (عده ص ٢/١٢)

اس کےعلاوہ حافظ کی تحقیق پر بیاعتراض تورہے گاہی کہ یہاں کتاب الحیض میں تفسیری باب اے کا کیا موقع تھااور کتاب الحیض ے اس باب کی مناسبت کیا ہوتی ؟ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ارشا وات

ای کے مثل ومناسب پہلے ایک ترجمہ" ہاب من سمی المنفاس حیضا" گذر چکا ہے اور وہاں میں نے بتلایا تھا کہ امام بخاری کا مقصد بیانِ لغت نہیں بلکہ بیانِ تھم ہے کہ قیض ونفاس دونوں ایک ہی دم ہیں ، جوغیرایا مِحمل میں آئے وہ قیض ہے اور جو حاملہ سے بعد وضع حمل آئے۔وہ نقاس ہے۔

يهال ميرے نزديك امام بخارى كامقصد بينين كەصراحة حاملەكے يض آنے ندآئے و ثابت كريں بلكصرف اشاره كرناہے اس طرف نطفه علقه اورعلقه مضغه بنمآر ہتا ہے اوران ہے ولدتیار ہوتا ہے، پھراس کے بعد خون حیض کااس میں صرف ہونا بھی ثابت ولازم آ جائے گا۔ والقداعلم ۔

#### اظهار قدرت خداوندي

حضرتٌ نے فرمایا: ۔ قدرت خداوندی ہے ہے کہا گرنطفہ کا ولد ہونا مقدر ہوتا ہےتو خون رخم میں محبوس ہوتا ہے ، پھروہ تربیب ولد میں صرف ہوتا ہے،اوراگرمقدرنہیں ہوتا تو خون ہی خارج ہوجا تا ہےاورجس طرح مشینوں پڑتھکندودائش درلوگ مقرر ہوتے ہیں ان کی حفاظت ونگرانی میں چیزیں تیار ہوتی ہیں،صرف کلیں اورمشینیں چیزوں کونہیں بناتیں اور نہ ہر مخص ان میں کام کرسکتا ہے، بعینہ یہی حال کا رخاتهٔ خداوندی کا ہے کہ جب ولدمقدر ہوتا ہے تو ذوی العقول فرشتے القد تعالیٰ کی طرف سے اس برمقرر ہوجاتے ہیں ، وہ تربیب ولد میں مشغول رہتے ہیں اورمختلف اطوار میں گمرانی کرتے ہیں ، اول نطفہ ہوتا ہے جالیس دن برابرای طرح رہتا ہے پھرعلقہ بن جہ تا ہے، لیعنی خون کا بستہ عکرا، جالیس دن اس پر بھی گذرتے ہیں، تو مضغہ بن جاتا ہے، جالیس دن اس حالت پر رہ کر پھرصورت ولد تیار ہوتی ہے، غرض تین جلّے (جار ماہ) کے بعد صورت بنتی ہےاہ راس میں مج روح ہوتا ہے، یہ تمام حالات و کیفیات فرشتہ کی نگرانی میں انجام یاتی ہیں۔ **فرشتول کا وجود**: ان کا وجود جس طرح ہی رکی شریعت میں مانا جاتا ہے انہیاءِ سابقین علیہم السلام کے بیہاں بھی مانا جاتا تھا،ممسوخ الفطرت بإطل پرستوں نے ان کی جگہ عقول بنالیں ،اوراس زمانہ میں بھی بعض نام کےمولو یوں نے مسلمات شرعیہ میں شکوک ڈال دیئے ہیں ،

(بقيدهاشيه سنجه سابقه) نے توبستان الححد ثمين ميں عيني اوران كي حديثي ضدمات جليد عمدة القارى شرح ابخارى ولخب الافكار في شرح معالى لآتا ثاروم باني الاخبار في شرت معانی 🗗 ٹاروغیرہ کا ذکر مجی نہیں کیا، اس طرح عجائد نافعہ میں ہمی ان کا ذکر نہیں ہے، اورشارح عجالہ مولا ناعبدالحییم چشتی نے بھی مشاہیر فقہ، ود محدثین کے زمرہ میں ان کا ذکرنیں کیا، جبکہ حافظ ابن حجر( تلمیذینی) کا ذکر کی جگہہ ہے، ابھی کچھاہ پرہم نے مبحث قاضی عیاض کا قول نو وی شرح مسلم سے قال کیا ہے کہ حضورا کرم ایک ہے سے صرف ججة الوداع کے سلسلہ میں حدیثی تحقیقات کا ذخیرہ محدث شہیراہام طحاوی نے ایک ہزارورق ہے زیادہ میں جمع وتالیف کیا ،اور سے فظ بینی ان کی کتابوں کے شارح اعظم میں وربیقو ناظر من اتوارالباری بھی برابرانداز ولگارہے ہیں کہ حافظ ابن جمراور عینی کی تحقیقات میں کتنا برافر ت ہے اگر اس پر بھی ابھی تک محقق عینی کے شان ان کا سیحے تعارف اپ' ٹو ڈیٹ' تالیفات ٹین بیں کرایا جاتا توبیہ بات تحقیق تالیفی شان ہے بہت زیادہ بعید ہے اکا اندجامعی اسلامی ایک عبرت حضرت شاہ صاحب کی طرف منسوب ہوئی ہے کہ ابن ججرنا قل محض تنے وغیرہ، بظاہراس کی نقل وانتساب میں کھے تسامح ہواہے کیونکہ ہم نے حضرت کے ان کی محقق ندصہ بٹی شان کے بارے میں اتوال سنے ہیں، گواس شان میں ان کے استاذ حافظ بینی بدر جہابلندو برتر ضرور ہیں،البتہ حافظ کی متعصب نہ روش کے بارے میں جو پچھے حضرات محدثین نے لکھااور فوائد من مہم میں بھی پچھے ذکر ہے۔ بعض مواقع میں ان کا بہت میں روایات ہے صرف نظر کرنا والعرف ۱/۳۳۳) ووسب بالکل سیح ودرست ہے، وابتداعهم ،عفائقہ عنہ وعن اجمعین

جب کوئی بات ان کی عقل میں ندآئی تو خواہ مخواہ نص کی تاویلیں کرنے گئے، چنانچے مولوی محد حسن امروہ دی نے اپنی ایک تفسیر قرآن بنائی، جس میں بہت می صفالات اورامور دینیہ کا نکار وخلاف شریعت تاویلات ہیں، اس تفسیر ہے سرسیدا حمد خاں اور قادیا نی حمیتی نے بھی مدولی ہے، زیرِ بحث مسئلہ میں لکھا کہ طب میں ثابت ہے چار ماہ پر نفح روح نہیں ہوتا، اور حدیثِ نبویٌ میں اس مدت پر نفح روح ہونے کے نظر تک ہے لہذا اس حدیث کی تاویل کی جائے، ورنداس کی تکفیر یب ہوجائے گرید کھی پڑھا شخص بہک گیا، حالانکہ خود طب میں اس امرکی تقریح موجود ہے کہ چار ماہ پر نفح روح ہوجا تا ہے دیکھونڈ کرہ داؤ دانطا کی (۲/۱۳۰)

انواع تقذیرِ خداوندی کی بہت کی انواع ہیں جن میں ان ہی میں سے وہ ہے جو پیدائشِ عالم سے بچ یں ہزارس لقبل لکھی گئی (حدیث بعض ازلی (وقدیم) ہیں اوربعض بعد کی اورمحدث ہیں ،ان ہی میں سے وہ ہے جو پیدائشِ عالم سے بچ یں ہزارس لقبل لکھی گئی (حدیث مسلم)اوروہ بھی جوسالانہ لیلۃ البراءة میں کھی جاتی ہے اور یہ بھی جورتم مادر میں ہر بچہ کیلئے کھی جاتی ہے' ( بخاری حدیث الباب ) مسلم)اوروہ بھی جو سالانہ لیلۃ البراءة میں کھی جاتی ہے اور یہ بھی جورتم مادر میں ہر بچہ کیلئے کھی جاتی ہے' ( بخاری حدیث الباب ) مسلم کا طبور ایک سال کے بعد دنیا میں ہوتا ہے۔ حافظ ابنِ قیم نے میں میں ہوتا ہے۔ حافظ ابنِ قیم نے

شفاء العليل من مراحب تقديرهب ويل لك ين .-

(۱) زمین وآسان کی بیدائش سے بیاس بزارسال قبل لکھا گیا۔

(۲) زیمن و آسان کی پیدائش کے بعد ذریم بنی آدم کی پیدائش سے آبل جس کا ثبوت حدیث بیٹاتی سے ہلکھ گیا ۔

(۳) کھکم مادر میں (۲) سالا نہ شب قدر میں (۵) روز انہ جس کا ثبوت کیل بوہ ہو فی شان سے ہے کہ کی کو پست کرنا ، کسی کو بلند ، ان میں سے ہر مرتبہ پہلے مرتبہ کی مرف ایک تفصیل ہے (از کی کو ماکر بیر سب چھانواع و مراتب تقدیر کے ہوجاتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم سلام ان میں سے ہر مرتبہ پہلے مرتبہ کی مرف ایک تفصیل ہے (از کی کو ماکر بیر سب چھانواع و مراتب تقدیر کے ہوجاتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم سے آبل فلا سکرہ: قد کہ و وقد کر دونوں لفت ہیں قدرت الشین سے جبکہ اس چیز کی مقدار کا احاطہ کر لیے جائے ، املہ تعدی کی علم محیط میں ایجا واشیاء سے آبل فلا سرم بیر علی مقدار کا احاطہ کر لیے جائے ، املہ تعدی کی اور اس وقت وہ ایک مودن تک نبات جب اہوجاتا ہے ، گروہ ۱۳ اور اس فلے کہ نشان ان کی جبہوں نے سرون تک میوان تا ہے اس کے بعداس میں دوج حقیق آجاتی ہا ورضور عبدالسلام نے دوح سے مراود وہ لیے جوانسانیت کے ساتھ فاص ہے، ای لئے فریا یا کہ جوانسانیت کے ساتھ فاص ہے، ای لئے فریا یا کہ جوانسانیت کے ساتھ فاص ہے، ای لئے فریا کی مصابر کی فیصل میں مرب ہو ہو میلئے کے بعد جنین کا طول قریبا چھانچ وزن دوڈ ھائی چھن تک ہوتا ہے، مصابل جاتے ہیں، مرب جاتے ہیں، مرب وہ اور حاج ہوتا ہے ان کی مصابر حافظہ سے جو رمیئے کے بعد جنین کا طول قریبا چھانچ وزن دوڈ ھائی چھن تک ہوتا ہے، مصابر حافظہ سے جو رمیئے کے بعد جنین کا طول قریبا چھانچ وزن دوڈ ھائی چھن تک ہوتا ہے، مصابر حافظہ سے جو رمیئے کے بعد جنین کا طول قریبا چھانچ وزن دوڈ ھائی چھن تک ہوتا ہے، مصابر حافظہ سے جو سے

تمیز ہو گئی ہے اس وقت پچ حرکت کرتا ہے۔ لبعض کتب طب مثلاً فن الول دت میں جولکھا ہے کہ جنین کی حرکت عموماً ساڑھے چار مہینے پر ہو تی ہے ، اس کا مطلب ہیہ ہے کہ وہ مجسوس اس وقت ہوتی ہے ، میٹیس کہ اس کی ابتدا والی وقت ہوتی ہے ، کیونکہ اس کی وجہ بھی ساتھ کھی ہے کہ حرکت اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی جب تک کہ رحم بزھر پید کی دیوار ہے نہ لگ جائے اور حمل کے ابتدائی مہینوں میں بچرسیال امینوس میں تیرتار ہتا ہے اور وہ پانی مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اس لئے بچکور حم کی دیوار سے نگئے نہیں و بتا یعنی اول تو پانی میں تیرنے کی وجہ سے بھر حم کے دیوار سے نشخ روح کی نہیں بلکہ بانی میں تیرنے کی وجہ سے بھر حم کے بہید کی دیوار سے نہ نگئے کے سب سے اس کی حرکت شروع میں محسوس نہیں ہوا کرتی ، غرض نفی نفسِ حرکت یا نیخ روح کی نہیں بلکہ احساس کی ہے ۔ واللہ تعالی اعلی مقلم ''موالف'' بی چونکدان سب کی مقادیر موجود تھیں اور اس عم کے مطابق ایچ دکا ظہور ہوا ، اس لئے اس کوقد رالی کہا گیا ، پس ہر پیدا ہوئے والی ہوٹ وئی چیز القد تعالی کے عم قدرت واراوہ کے تحت دنیا ہیں آتی ہے ، یہی براہین قطعیہ کے ذریعہ دین کی معلومات ضرور بدیس ہے ہا وراک پر سف صحابہ وتا بعین تھے ، تا آئکدا وافر زہ منہ صحابہ میں قدریہ فرقہ فاہر ہوا ، اور پھران کی ضد جریہ فرقہ ہوا علم ا کل میں ان فرقوں کا پورا ہاں ہا ورقد رکی بحث بھی مسکد تقدیر سے متعلق سیر حاص بحث ہم اپنے موقع پر کریں گے ان شاء املہ تھی لیسر دست اس کیلئے حضرت العلا مہولان محمد بدرعالم صاحب کی کتاب ترجی اللہ جد سوم مطالعہ کی جائے۔

## بَابٌ كَيُفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَ الْعُمُرَةِ؟ (حائضه حج اورعمره كااحرام كس طرح باند هے؟)

( • ١٣) حَدُّفَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرِ قَالَ ثَنَا اللَّيْتُ عَنُ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ عنُ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَعُ النّبِي مَّنَ فَي حَجَةِ الْوَدَاعِ فَمِنَا مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنُ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنُ اَهُلُ بِحَجِ فَقَدِمُنا مَكَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ اَهُدى فَلا يَحلُ حَتَى يَجلُ بِحُمْ هَدُيه وَمَنُ مَنْ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمُ يُهْدِ فَلَيْحَلِلُ و مَنُ اَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَ اَهُدى فَلا يَحلُ حَتَى يَجلُ بِحُمْ هَدُه وَمَنُ اَهُلَ اللهِ بِعُمَرَةٍ فامرَنى النّبِي مَنْ النّبِي مَنْ اللهِ بِعُمَرةٍ فامرَنى النّبِي مَنْ اللهِ عُمْرةٍ فامرنى النّبِي مُنْ اللهِ بِعُمَرةٍ فامرنى النّبِي مَنْ اللهِ عَمْرة وَ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَمْرة فَعَلَتُ ذلك حَتَى قَضَيْتُ حَجّتي فَعَيْتُ مَعِي عَبُدَ الرّحُمنِ بُنَ ابِي بَكُرِ فَامَرنِي اَنْ اعْتُمِو مَكَانَ عُمْرتِي مِنَ النّبُعِيمِ

ترجمہ: حضرت عائش نے کہ ہم نبی کریم عیافیہ کے ساتھ ججۃ الوداع کیلئے نگے ہم میں بعض نے عمرہ کا احرام پر ندھااور بعض نے جج کا، پھر ہم مکہ آئے اورا کی حضور علی نے فروی کے جس کسی نے عمرہ کا احرام بائدھا ہواور مدی سرتھ ندل یا ہوتو وہ صل ہوج نے، اور جس کسی نے عمرہ کا احرام بائدھا ہواور مدی بھی ساتھ اور جس کے جو اکرنا چاہئے، حضرت بائدھا ہواور مدی بھی ساتھ اور ہی گا ورعرفہ کے دن تک برابرہ کضہ رہی، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھ لول اور جج کا احرام باندھ لول اور عمرہ کو چھوڑ دوں، میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا تج پورا کرایا، پھر میرے سرتھ سرتھ سرتی سابٹ سرکھول لوں ، کنگھ کر لول اور جج کا احرام باندھ لول اور عمرہ کو چھوڑ دوں، میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا تج پورا کرایا، پھر میرے سرتھ س مضور علی نے عبدالرحمن بن الی مکرکو بھیجا اور جھ سے کہا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے توض شعم ہے دوسرا عمرہ کردول۔
مقصد سے کہ چیض ونف س والی عور تیں احرام باندھ کتی ہیں وراح ام کے وقت ان کا عسل بطور استخب ب نظافت وصفائی کیلئے ہوگا ۔
طال میں کہ کا احرام باندھ میں میں اپنے جھوٹے ہوں عمرہ کے وقت ان کا عسل بطور استخب ب نظافت وصفائی کیلئے ہوگا ۔

سری . مسطفہ دیہ ہے کہ یہ وقت کی وائ توریل امرام ہا ندھ کی ہیں ورا ہرام کے وقت ان کا سی بھورا خب ب لطافت وصف سیسے ہوہ ، طہارت کیسے نہیں ، کیونکہ انقط ع و م حیض و غدس سے قبل طہارت کا حصول ممکن ہی نہیں ، یہی مذہب امام اعظم ،ام م ش فعی ، وامام ما مک کا ہے حسن اور اہل طاہراس کو واجب کہتے ہیں ، پھر بید دونوں بجز طواف وسعی کے تم م افعال جج ادا کر سکتی ہیں ، یونکہ طواف کیسے طہارت شرط ہا ورسعی کیلئے بیشرط ہے کہ وہ طواف کے بعد ہو، پس اگر طواف کے بعد چین "جائے توسعی کرسکتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ سعی کیلئے طہارت شرط نہیں ہے ، جمہور کا فدہب یہی ہے ،البتہ حسن سے منقول ہے کہ سعی کیلئے بھی طہارت شرط ہے ، نیز جمہور کے زد کی طواف کا سعی سے پہلے ہونا کہ میں شرط ہیں ہے اور حفید کے زد دیک طواف کا سعی سے پہلے ہونا مجمود کر شیس ہے اور حفید کے زد دیک شرط ہے (انوار المحمود ص ۵۲۰)

محث ونظر: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرہ یہ:۔حضرت عسم شیٹے ارشاد و منا من اہل بحج اورارش دنبوی و من اہل بحج فلیتم حجه سے واضح ہے کہ حضورا کرم علی ہے۔ ایس سے ایس میں منتج کے عدوہ مفرد ہی ہے۔ اگر چہ اس سال آپ نے اپنی موجودگ میں منتج کی اور دست ہے۔ سکوزمانہ جالیت میں منتج کے الی العمرة کی بھی اور دست ہے۔ سکوزمانہ جالیت

پڑھنے والے پرضروراثر ہوتا ہے۔

میں بہت بڑا گن ہ خیال کیا جاتا تھا، جمہور کا مسلک ہیہے کہ بیٹنخ اسی خیال ہے مخصوص تھالیکن حنابلہ نے سمجھا کہ اس کی اجازت ہمیشہ کیئے ہے، اور بعض نے یہاں تک مبالغہ کیں کہ طواف وسعی کر کے شرعاً وہ خود ہی حلال ہوج ئے گا، ارتکاب محضورات احرام کی بھی ضرورت نہیں، جس طرح غروب بٹس کے ساتھ ہی خود بخو دشرعاً افطار صوم ہوجا تاہے خواہ کچھ بھی نہ کھا ہے نہ چئے (انوار المحودص ۱٬۵۳۵)

حافظا بن تيميه وابن قيم كے تفردات

حضرت نے فرمایا:۔ حافظ ابن تیمیدای کے قائل ہوئے ہیں کہ طواف کرنے پر جبرا نجے فننج ہوجائے گا اور دم واجب ہوگا ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضور سیالیقی کے ساتھ ججۃ الوداع میں صرف دوئی تشم کے حضرات تھے تشمتع وقارن صرف جج والے نہ تنے ( کیونکہ سب افراد والوں کا جج فننج ہوگیا تھا) دوسرے وہ جمہور کے خلاف اس کے قائل ہیں کہ فنخ ہمیشہ کیئے ہوگا۔ صرف سال ججۃ الوداع کے ساتھ مخصوص نہ تھ پھران کے اتباع میں ان کے تماین قیم نے بھی مہی مسلک اختیار کیا ہے،

حافظ ابن تیمیہ محرِنا پیدا کنار ہیں۔لیکن ان کے کلام میں انتشار ہوتا ہے، ابن قیم کا کلام بہت منظم اور جست ہوتا ہے جس سے

حضرت نتنخ الهندرحمهالتدكاوا قعه

فرہ یا:۔ میں ایک دفعہ حضرت کی خدمت میں گیا تو وہ (ابن قیم کی ) زادالمعاود کھیر ہے تھے، اور یکی بحث مطالعہ فرہ رہے تھے، فرہ یہ کہ اس خفص کی نظر حدیث میں بہت سلجھی ہوئی ہے، ایک حدیث پیش کی ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تجۃ الوداع میں دوبی قتم کے تجاج تھے، میں سمجھ گیا کہ حضرت ان کے کلام سے متاثر ہوگئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بخاری کے خلاف کہدر ہے ہیں بفر مایا:۔ یہ تو زور دے رہے ہیں کہ اس سال تج مفرد نہیں ہوا۔ میں نے کہا بخاری ہے تھے مفرد بھی ہوا ہے لیکن ابن تیسہ وابن قیم کو چونکہ فٹے الی العمرہ ثابت کرنا ہے اس لئے اس کونیس لیا اورا لگ ہوگئے ، پھر میں نے بہی حدیث الباب بخاری کی حضرت کوسنائی جس میں تیتوں قتم نہ کور ہیں، مین احرم بعمرہ المح اس سے روز روثن کی طرح واضح ہوگیا کہ مجۃ الوداع میں مفرد ہوگئے بھی تھے، اس کے بعدد وسمری حدیث کی بخاری میں آئے گی، حضرت شخ البند نے جب بخاری کونخالف و یکھا تو ابن قیم والی ہات سے یک وہوگئے ، کیونکہ بخاری کے مقابلہ میں وہ کسی کی بات نہیں تسلیم کرتے تھے۔

حضرت نے فرمایا کمائی طرح حافظ ابن قیم نے ایک حدیث کی وجہ ہے جس کو وہم راوی پر ہی محمول کر سکتے ہیں۔ متمتع کیسے وحدة سعی کا تھم کر دیا ، حالا نکدوہ بخاری کی روایت کے صرح خلاف ہے ، اور باتف تی انتمار بعد تشتع پر دوستی واجب ہیں ، بجز ایک روایت امام احمد کے ، البندا جس حدیث ہے حافظ ابن قیم نے استدلال کیا ہے ، وہ کسی ند جب سے بھی مطابق نہیں ہے ، بجز ایک روایت امام احمد کے باب تول اللہ تعالیٰ ذلک لمصن لمم یکن اہلہ حاضوی المسجد المحوام میں حدیث ابن عباس ہے کہ ہم نے عمر و کا طواف وسعی کر کے احرام اللہ تعالیٰ ذلک لمصن لمم یکن اہلہ حاضوی المسجد المحوام میں حدیث ابن عباس ہے کہ ہم نے عمر و کا طواف وسعی کر کے احرام

ا اس مدیث الباب کے سواد وسری احدیث بخدری جن سے ججہ الوداع میں بچ افر اوکا شوت ملتا ہے میہ ہیں ۔

کھول دیا ، پھراحرام جے کے بعد مناسک سے فارغ ہوکر بھی طواف وسٹی کی ،اس روایت میں دوطواف اور دوسٹی کی تصریح ہے اور ججب ہے کہ حافظ ابن قیم روایہ پناری ہے کس طرح نی فل ہو گئے۔الخ (پوری بحث کیلئے ملہ حظہ ہوانوارالمحمودص ۱۵۳۲)

#### علامه نووي وحافظ ابن حجر کے تسامحات

فرہ یا:۔حضورعلیہ السلام کے ججۃ الوداع ہے متعلق اختلہ ف ہے امام ابو صنیفہ نے تحقیق فرمائی کہ اول بی ہے قارن تھے،اہ م احمہ نے بھی قارن مانا مگر کہا چوتکہ آپ نے عدم سوقی ہدی کی تمنا کی اس لئے جس امر کی تمنا کی وہ افضل ہوا،اہ م مالک وشافتی نے فرہ یا کہ مفرد تھے۔لیکن علامہ نووی ودیگر شافعیہ نے اقرار کی کہ حضور علیہ اسلام اولا تو مفرد ہی تھے، پھراحرام عمرہ کر کے اوراس کو جج پرداخل فرما کر آن قارن بن گئے تھے۔

یکی بات مہ فظا بن حجر نے بھی کہی ہے اور تعجب ہے کہ انہوں نے ان بہت می روایات صحیحہ سے صرف نظر کرلی جوابتداء احرام سے

میں حضور علی ہے تی قران پر شاہد ہیں، اور اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ حافظ ایسے پڑے فتص نے امام طحاوی کی طرف یہ ندھ بات منسوب کردی کہ وہ بھی اس کے قائل ہیں، ہوراس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہے کہ حافظ ایسے پڑے فتص نے امام طحاوی کی طرف یہ ندھ بات منسوب کردی کہ وہ بھی اس کے قائل ہیں، ہیں کہتا ہوں کہ یہ نسبت اور طحاوی کی تصریح کے ضاف ہے، در حقیقت اور مطاوی کی تحقیق کے دوجھے ہیں اول میں انہوں نے حضور علی تھے گئے ہے جے متعلق مب روایات مختلفہ کو جمع کرنے کی سعی کی ہے، اور دوسر سے حصہ میں حضور کے اور حصہ میں حضور کے اور دوسر سے حصہ میں حضور کے اور حصہ میں حضور کے اور دوسر سے حصہ میں حضور کے اور حصہ میں دوایات میں انہوں نے حضور علی ہے کہ اور دوسر سے حصہ میں حضور کے دوسر سے حصہ میں حضور کے دوسر سے حصہ میں دوسر سے دوسر سے حصہ میں دوسر سے دوسر سے

واقعی احرام کی تحقیق فرمائی ہےاورتصریح کردی ہے کہ آپ اول احرام وابتداءِامر سے ہی قارن تھے قطعاً ویقیناً (انوارص ۵۲۸ ۱)

حفزت شاہ صاحب کی اس تھم کی تنہیا ہات ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑوں سے تعطی ہوتی ہے، ورنہ صرف مسلک اختیار کرنے میں بلکہ دوسروں کا کلام سمجھنے میں بھی اس لئے کثر ہے مطالعہ کے ساتھ ضرورت بڑے ہی تیقظ وحاضر حواس کی ہے اور اس کی بھی کہ سی بڑے سے بڑے پر بھی اس قدراعتا ونہیں کر بکتے کہ آنکھیں بند کر کے اس کی برخقیق کو قابلِ قبول سمجھنے لگیس۔

آج جومعیار درس و تالیف کارہ گیا ہے کیا اس کو حضرت شاہ صاحبؒ کے معیار سے کوئی نسبت دی جا عتی ہے؟ یول پر و پیگندہ بہت ہے، کہ فلال دارالعلوم نے اس قدرتر تی کی، اور فلال جامعہ نے اتن اور حضرت کی دارالعلوم دیو بند سے عیحدگی پر بڑے دعو سے کے ساتھواس وقت کے مہتم صاحبؒ نے فرمایا تھ کہ حضرت شاہ صاحبؒ کودارالعلوم کی ضرورت ہے، دارالعموم کوان کی ضرورت نہیں، کیواس سے زیادہ غلط بات بھی کسی بڑے شخص نے آج تک کہی ہے؟

اذا جمعتنا يا حبيب المحمامع

اولتكب آبائي فجنني بمثلهم

## بَابُ إِقْبَالِ الْمَحِيْضِ وَإِذْبَارِهِ

وَكُنَّ نِسَآءٌ يَّبُعَثُنَ إِلَى عَائِشَة بِإِلدُّرُجَةِ فِيُهَا الْكُرُسُفُ فِيُهِ الصُّفُرَة فَتَقُولُ لا تعْجَلُن حَتَى تربُن الْقطَّة الْبَيْضَآءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهُرِ مِنَ الْحَيُضَةِ وَ بَلَعْ بِنُتَ زِيُدِ بُنِ ثَابِتِ أَنَّ نِسَآءُ يَدُعُونَ بِالْمصابِحِ مِنْ حَوْفِ النَّيْلَ يَنْظُرُنَ إِلَى الطُّهُرِ فَقَالَتُ مَا كَانَ النِسَآءُ يَصْنَعُنَ هذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ

(جین کا آنااوراس کاختم ہونا، عور تیں حضرت عائشگی خدمت میں ڈبیا بھیجی تھیں جس میں کرسف ہوتا تھا۔اس میں زردی ہوتی تھی (نماز کے بارے میں سوال کرتی تھیں ۔ کمانی الموطالم، مک) حضرت عائشہ فرما تیں کہ جلدی نہ کردیب استک کے مصاف میں یہ کھیاو۔اس سے ان کی مراد حیض سے باکی ہوتی تھی ، زید بن ٹابٹ کی صاحبزادی کومعلوم ہوا کہ تورتیں رات کی تاریک میں چراغ منگا کر باکی ہوئے کو دیستی ہیں تو آپ نے باک ہوئے تھیں۔انہوں نے عورتوں پر (اس غیرضروری اہتمام پر) تقیدک)

(١١٣) حَدَّقَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ عَنُ هِشامِ عَنُ أَبِيُهِ عَنُ عائِشَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ آبِى حُبَيْشٍ كَانَتُ تُستَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِي شَيْنَ فَقَالَ ذَلِكَ عِرُقٌ وَ لَيْسَتُ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا ٱقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلُوةَ وَإِذَا آدُبَرَتُ فَاغْتَسِلِي فَصَلِّي

تر جمیہ: حضرت عائش ہے روایت ہے کہ فاطمہ بنت انی حبیش گواستحاضہ کا خون آیا کرتا تھا تو انہوں نے نبی کریم بلطی ہے اس کے متعلق پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بیدرگ کا خون ہے چیف نہیں ہے اس لئے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کرو، اور جب حیض کے دن گذر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔

تشریخ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ابوداؤ دنے اقبال دادبار کاب ب الگ رکھا اور عدۃ الایام کا دومرا، بلکہ اقبال کی احادیث بیل کسی راوی نے عدۃ الایام کہ دیا تو اس کومعلول کر گئے، و کذابالتکس، جس ہے معلوم ہوا کہ وہ دونوں کوا لگ الگ بیجھتے ہیں اور شایر تمییز بالالوان کو بھی معتبر جانتے ہوں ادراس مسئلہ بیل ام شافع کے ساتھ ہوں ، امام بخاری الگ الگ باب نہیں لائے، اوراس ترجمۃ الباب سے پہۃ چلا ہے کہ وہ الوان کا اعتبار نہیں کرتے اور اقبال دادبار چین کا مدار عادت پر رکھتے ہوں گے، یہی حقیہ کا بھی مختار ہے، عددت کے مطابق چین ختم ہونے پرچونے جیسی رطوبت خارج ہوتی ہے، ای کو حضرت عاکش حتی تسریس القصمۃ البیضاء سے تبیر فرماتی ہیں اور ممکن ہے کہ بیاشارہ گدی کے صاف نکانے ہے ہو، معلوم ہوا کہ رنگ جو بھی ہو، سیاہ ، مرخ ، زرد، سبز وغیرہ ایام حیض ہیں اس کا شہر حیض ہی ہیں ہوگا۔

ضعصفِ استدلالِ امام شافعی ً

نفقروجواب: پخرجب بیان کانعل نماز کے اہتمام میں تھا تو حضرت زید بن ثابت کی صاحبز ادی کو یہ بات کیوں بری معلوم ہوئی ؟ جواب سر حسی : علامہ سرحتی نے تو بیہ جواب دیا کہ چراغ جلانے کے بے وجد التزام پرنکیر کی ہے کیونکہ دم آنے کا حال تو مس ید ہے بھی

#### معلوم كرعتى تحيين، مير منزديك بيرجواب كافى نبين كيونك صرف مب يد مده ميض اور رطوبت فرخ بين تمييز ند بوعتى تقى م حضرت شاه صاحب وشاطبى كاجواب

میں نے جو جواب سمجھا اور بعد کوہ فظ حدیث على مدش عبی شافعی (جرزی والے) کے کلام میں بھی پیا وہ یہ ہے کہ و م حیض کی شریعت نے زیادہ گرفت نہیں کی کہ ضرور رات کو بیدارہ ہو کرد کھی کرہ بلکہ سوتے وقت تک دیکھے۔ اگر منقطع ہوگیا تو فن زعش اوا کر لے ورزنن گری رکھ کرسوب نے جہ بھی اٹھی کر اس کو معلوم ہوتا ہے کیونکہ وقت عشاء کے اندر سونے ہے قبل اس کو انقط کا کاملم نہیں ہو سکا۔ اور حالت خواب میں ہے کہ بہ فقہ وصدیث ہے بہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ وقت عشاء کے اندر سونے ہے قبل اس کو انقط کا کاملم نہیں ہو سکا۔ اور حالت خواب میں شریعت نے اس کو معلوم کرنے کا مکلف نہیں کی ، ہذا حاج زادی صاحب کا نقد واعتر اض ان کو رقوں کے بے بعتی اور ہے خروت کو ڈٹ و میں شریع ہوتا ہے کہ کلفت اٹھائے پر تھا، اور اس میں معاملہ میں زیادہ تخت گیری کا تعال چونکہ حضرات جی بیات کے تعال میں بھی نہ تھا اس کے آپ نے اس کا محتوج ہو گئے اس کے بعض اور اس معاملہ میں زیادہ تخت گیری کا تعال چونکہ حضرات میں کو گی اونی تسائل بھی کرتی ہوں گے۔ بھی حوالہ دیا ، کیونکہ صحابیات کے فرما ہر ہے کہ یہ یہ بھی تو الدیا ، کیونکہ صحابیات کے فرما ہو ہو جو بھی اس کہ دور دور کرتا ہوں گے۔ تو بھی اس کے تو بور کی اس کا معتوجہ ہو نگے اس سے پہلے نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ یہ یہ کہ اس دونی ہو کہ کرتا ہو کہ ور شہری کی حالت ذراد رہی ہے حاصل ہوتی ہے جلد بازی نے نہیں در معنی رک ہوئے تھی رک کرتا ہو گئے ہو اس کی تھی کہ اس دفت کا مرتا ہو ہے بھی رک ہو ہوں کہ بھی تھیں کی القصہ چون قلعی (نز دعلیا و فقہ و غریب اعد بیٹ بعض رطوبت فرت بھی ہو تھی میں روئی رک کر بھیجی تھیں ) القصہ چون قلعی (نز دعلیا و فقہ و غریب اعد بیٹ بعنی رطوبت فرت بھی ہیں ۔

ترجمہ: معاق نے بیان کیا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ ہے پوچھا جس زمانہ میں ہم پاک رہے ہیں (حیض ہے ) کیا ہمارے لئے اس زمانہ کی نماز کافی ہے اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیوں تم حرور لید ہو؟

ہم نبی کریم علیات کے زمانہ میں حائضہ ہوتے تھے،اورآ پہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشۂ نے بیفر ، یا کہ و دنمہ ز ہیں پڑھتی تھیں۔

تشری نے مقصد میہ ہے کہ حالت حیض میں نماز نہ پڑھے گی ، اور طہارت کے بعد ان ایام کی قض بھی نہیں کر گئی ، پہلی بات کواہ م بخار گئے ۔

الے حروراء کی طرف منسوب ہے جو کوفہ ہے دوئیل کے فاصد پر تھ ور جہال سب سے پہلے خوارج نے حضرت کل کے خواف بن وت کا ہم بند کیا تھا ای وج سے خارجی کوح وری کہنے گئے ،خوارج کے بہت فرقے ہیں ، لیکن بی تقیدہ سب میں مشترک ہے کہ جو سئل قرآن سے ثابت ہے ہیں صرف ای پر عمل ضروری ہے حدیث ک کو کی آبھیت ان کی نظر میں نہیں چونکہ حاکھہ سے نماز کی فرطیت کا س قد ہوجانا صرف حدیث میں موجود ہے اور قرآن میں اس کیلئے کوئی بدایت نہیں اس سے می خطب کے اس مسئلہ کے متاب کے ایم خوار ہے اور قرآن میں اس کیلئے کوئی بدایت نہیں اس سے می خطب کے اس مسئلہ کو مانے میں نامل ہے اور قرآن میں اس کیلئے کوئی بدایت نہیں اس سے می خطب کے اس مسئلہ کے متاب مسئلہ کے اس مسئلہ کے اس مسئلہ کے اس مسئلہ کے در بیہ ہو؟

حضرت جابروا بوسعید کے آثارے ثابت کیاء اور دوسری کومسند حدیث الباب ہے ثابت کیا۔

حافظ نے لکھا کہ عدم وجوب قضاہ صنوات پر ابن المنذ روز ہری نے اجماع نقل کیا ہے اور ابن عبد البرنے ایک گروہ خوارج کا فد ہب وجوب قضا بھی نقل کیا ہے، حضرت سمرہ بن جندب ہے بھی نقل ہوا کہ وہ قضا کا تھم کرتے تھے، جس پر حضرت ام سلمہ نے تکیری لیکن بالآ خراجماع کا استقر ارعدم وجوب بی پر ہو چکا ہے، جبیہا کہ علامہ ذہری وغیرہ نے کہ دعاء نے نماز کے قضانہ کرنے اور روزہ کی قضا کے تھم میں فرق اس طرح کیا ہے کہ نماز کا وجوب بار بار اور زیادہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ کے قضا بین تنگی ودشواری ہوگی ، روزے میں ایر نہیں ہے، نے (فتح بری مرم ۱۳۸۸) محقق عنی نے حرور رہے جو تعالی واقعات کی تفصیل محقق عنی نے حرور رہے جو تعالی واقعات کی تفصیل دی ہوتا ہے، محقق عنی نے سلف سے حیض والی کیلئے ہر نماز کے وقت وضوکر نا اور مستقبل قبلہ جیڑے کر دو تہج میں کچھ دیر مشغول مونے کو مستحب کھوا ہے۔ وغیرہ (عمدہ ص ۱۳۳۳)

## بَابُ النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِبَابِهَا (عائضہ کے ساتھ سونا جبکہ وہ حیض کے کیڑوں میں ہو)

(٣١٣) حَدُّثُنَا صَعُدُ بُنُ حَفُصِ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيى عَنْ أَبِي صَلَمة عَنُ رِيْنَبَ سُتِ إِنِي سلمة حدُّثُته.

اَنَّ أُم سَلَمَة قَالَتُ حِضَّتُ وَاَنَا مَعَ النَّبِي سَيَّ فِي الحَمِيلَة فَالْسَلَلُثُ فَحَرِحُتُ مِنُها فاحَدُثُ فِيَابَ حَيْفَتِي فَلَيْسِتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ

تشریک: حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ سونالیٹنا جائز ہے جبکہ ناف سے گھٹنے تک کیڑے میں مستور ہونیکی وجہ ہے مب شرت (جماع) کا خطرہ نہ ہو۔معلوم ہوا کہ ہر ہنہ حالت میں اس کے ساتھ لیٹنا جائز نہیں۔

اس سے پہلے ' باب مباشرۃ الحائف' میں تفصیلی احکام گذر بچکے ہیں ، اور بیجی معلوم ہو چکا ہے کہ حفیہ وشا قعیہ کے نز دیک استے مستور حصہ ندکور سے اجتناب ضروری ہے اور امام احمد وقیمہ وغیرہ کے نز دیک صرف موضع دم سے اجتناب ضروری ہے، لیکن جماع سب کے

نزدیک بالاتفاق حرام ہے۔ نظم قرآن کی رعابیت ومل بالحدیث

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ظاہر نظر آن سے اعتر ال وعدم قرب ہی کا تھم ماتا ہے پھراس صاحت میں ساتھ سونے یا قرب کا جواز کیو کر جواز کیو کر جوا؟ میں پہلے بھی بتلا چکا ہول کہ فاہر ولفظ قرآن پر ممل ضروری ہے ایس نہیں ہوسکت کے اس کی تعبیر کا کوئی اثر وتھم باقی ندر ہے ،البت احادیث کے الفاظ تعبیرات پڑمل میں بوجہ کنٹر سے روایت بالمعنی توسع ہوسکتا ہے اور قرآن مجید میں ترک فلا ہر ولفظ اس وقت اور بھی زیادہ مشکل ہوگا کہ دوسر سے قرائن ومناسبات سے بھی اس فلا بقربوا المسجد المحوام بعد عامهم هذا"

یں ہے چنانچاں کی مراد متعین کر چکا ہوں ، دوسری طرف یہ بھی دیجہ ناپڑیگا کہ غرض شارع کیا ہے جو حدیث کے ذریعہ واضح ہوتی ہے۔

لہٰذاصرف ظاہر وُظم قرآن پرا ثبات احکام کیلئے انحصار نہیں کر سکتے ، ہلہ غرض کی بحث و تحقیق کرنی پڑے گی ، جس طرح کسی چیز کے مقدمہ میں بحث کرتے ہیں اور مختلف و کشیر افظ رکی صورت میں غرض و مقصد کا کھوج لگاتے ہیں ، اسی اصول پر یہاں ہم نے دیکھ کہ ظاہر لفظ قرآن کا منشا اعتزال وعدم قربان ہے ، اور احادیث سے اعتزال ما تحت الازار سے مع جواز استحتاع بما فوق الازار مفہوم ہور ہا ہے ، لہٰذا حفیہ کا فظر یہ نہایت معقول وقع ہے بہنبست جواز استحتاع بما تحت الازار واجتنا ہے موضع المدم کے ، خصوصہ ایسی حالت میں کہ لفظ اعتزال کا بور کی طرح مؤثر ہونا بوجہ تا ئیدو لا تقربو بھن کے اور بھی زیادہ فظہور ووضوح میں آچکا ہے۔

اس سے اچھی طرح معلوم ہوگیا کہ ایسے مواضع میں تطم قر آنِ مجید پراعتاد اور غرضِ منتفاد من الحدیث پرعمل کس صورت ہے ہوتا جا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

حضرت شاه صاحب کی ای علم محقیق ورقیق انظری کی دادرینی مشکل ہے،ولله دره ، بر دالله مضجعه و نورنا بعلومه النافعة الممتعه.

# بَابٌ مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابِ الْحَيْضِ سِواى ثِيَابِ الطُّهُرِ

(جس نے طہر کے کپڑوں کے علاوہ حالت حیض میں استعمال کے کپڑے بنائے )

(٣١٣) حَدُّثَسَا مُعَاذُ بُنُ فُضَالَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَن يَّحُيى عَنُ آبِى سلمَةَ عَنُ رِيُنب بِنُتِ ابى سلمة عنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ بَيْنَا آنَا مَعَ النَّبِي شَيِّ مُطُطَجِعةٌ فَى خَمِيلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَاحَدُتُ ثِيات حيْضتى فَقالَ اَنْفِسُتِ ؟ فَقُلْتُ نَعَم! فَدَعَانِي فَاضُطَجَعُتُ مَعَهُ فِى الْحَمِيلَةِ.

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔اس سے ہتلایا گیا کہ غرض فدکور کے تحت! لگ الگ لبس رکھنے ہیں اسراف نہیں جس کی شریعت ہیں ممانعت ہے بینی اسراف ممنوع کی صورت وہی ہے کہ بےضرورت یا محض فخر ومباہات کیلئے لباس میں تنوع اختیار کیا جائے۔

القول المنصیع ص۳۱ میں ترجمۃ الباب کی توجیہ نمبرا میدیان ہوئی کے ایام جیش میں جوز مانۂ طہر کے کپڑوں کے علاوہ وم جیش کی وجہ سے مخصوص پٹیاں اور گدی استعمال کی جاتی ہیں وہ مراد ہیں ، ہم نے بہتو جیہ کسی شرح میں نہیں دیکھی اور بظاہر بیر تھش فد فیانہ موشگا فی و ذہانت کی بات ہے ،اور یوں بھی ان پیٹوں اور گدی کو ثیاب یا لباس کا درجہ دینا تھی نہیں معلوم ہوتا۔

حضرت شاہ ولی اللّٰہ صاحبؓ نے جواحمّالِ مٰدکور کی وجہ ہے استعدلال کے تو قف کی طرف اشار ہ کیا ہے وہ بھی احمّالِ بعید پر جنی ہے

کیونکداستدلال میں منطقی کمزوری ضعیف و بعیدتر اختال ہے بھی آجاتی ہے لیکن کسی بعیدتر اختال تو جید کا نمبرا کا درجہ دید یناخصوصاً امام بخاری بھی دقیق انتظام محقق منتظم کی عبارت کیسے موزول نہیں ہوسکتا ، اورای لئے توجیہ ندکور میں ذوقی سلیم پر بارمحسوس ہوئی ، یہ بھی ممکن ہے کہ اوپر کے تعارض کی وجہ ہے کسی کا ذہن اس توجیہ بعید کی طرف چلا گیا ہو، کیکن محقق بینی نے اس کو بھی صاف کر دیا ، اور بات بلاتر ددنگھر کر سامنے آگئی تو جھرائی توجیہ کو ایمیت دینے اور ذکر کرنے کا کیا موقع باقی رہ گیا ؟ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم ۔

بَابُ شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِیدَیْنِ وَ دَعُوَةَ الْمُسُلِمیْنَ وَیَعُتَزِلْنَ الْمُصَلَّی (مَا نَصْهُ لِمِی شُورِ الْمُصَلَّی (مَا نَصْهُ کَا عَدِی اللَّهُ مَا نَصْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا نَصْهُ اللَّهُ ا

(٣١٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ مِنْ سَلامَ قَالَ احَبَرَنَا عَبُدُ الُوهَابِ عَنَ اَيُّوْبِ عنُ حفْصة قَالَتُ كُنَّا مَمْنَعُ عَوَاتِهِمَّا انْ يَخُرُجُنَ فِي الْعِيْدَيْنِ فَقَدِعَتِ امْرَاةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَّفِ فَحَدَّثْ عَنُ اُحُتِهَا وَكَانَ زَوْجُ الْحُتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي سُنِي مَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الكَلُمي وَ نَقُومُ عَلَى المُرضى النَّبِي سُنِي مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ المُرضى فَسَالَتُ الْحَتِي عَشَرَةً عَرُوةً وَكَانَتُ الْحُتِي مَعَهُ فِي سِتِ قَالَتُ فَكُنَّا نُذَاوِى الكَلُمي وَ نَقُومُ عَلَى المُرضى فَسَالَتُ الْحَتِي النَّبِي سُنِي اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

ترجمہ: حضرت صفہ "فق کیا، اس کی بہن کے قوم اور کا میں جانے ہے روکتے تھے، گھرا یک گورت آئی اور بی خلف کے کل میں اتری، اس نے اپنی بہن کے حوالہ نے فل کیا، اس کی بہن کے قوم برتی کر یم عقیقہ کے ساتھ جو اور میں شریک ہوے اور فودان کی بہن اپنے شوم کے ساتھ جو فودوں میں شریک ہوں کا بہن کے بیان کیا کہ بہن نے ایک مرتبہ بی کہ کا کہ بہن نے ایک مرتبہ بی کہ کہ میں ہے کہ کی کہ میں ہے کہ کہ بہن نے ایک مرتبہ بی کہ کہ میں ہے کہ کے باس چا در (جو برقعہ کے طور پر بابر نگنے کیئے عور تیں استعمال کرتی تھے، برکی بہن نے ایک مرتبہ بی کر کے میں ہوں کو گئے گئے عور تیں استعمال کرتی تھے، برکی بہن نے ایک مرتبہ اس میں کوئی حرت ہے کہ وہ بابر نہ نگلے، آل حضور عقیقہ نے فرمایا اس کی ساتھی کو چا ہے اپنی چا در میں ہے جھے حصہ اسے اڑھا دے گھر وہ فیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گھر جب اس عطیہ آئی میں تو میں نے ان ہے تھی ہی بی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہے بہر بی اس انہوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گھر جب اس عطیہ آئی میں تو میں نو میں نو میں تو میں اور مواقع فیر میں اور مواقع فیر میں اور مواقع فیر میں اور مواقعہ فیر میں اور مواقعہ فیر میں اور مواقعہ فیر میں اور مواقع فیر میں اور مواقع فیر میں اور مواقع فیر میں اور ما نصہ عور تی بی فیدا میں اور مواقعہ فیر میں کوئی ہو تیں ؟ او انہوں کی دعاؤں میں شریک ہوں اور مواقعہ میں اور میا نو اس کی موقع برعیدگاہ جاتھ ہیں)
مسلمانوں کی دعاؤں میں ہور با ہے امور دین میں فیلنہ وستی عہم جو رہماعات میں شرکت کیلئے گھر سے نگلیں کیونکہ برو بح میں اخلاقی میں وغیرہ کہ بو نو قوم میں اور کوئی تو میں اور کوئی ہور کیا ہو میں اور کی ہو کہ اور کوئی کی اور کوئی کی اس کوئی ہو کی کے کہ تو تی جدو جماعات میں شرکت کیلئے گھر سے نگلیں کیونکہ برو بح میں اخل کی متافع میں فتہ جو سے دو تھیں ہو کیا ہو فیر میں اور کوئی ہو کہ اور کوئی ہو ایک ہو ہو کی ہو کہ میں اخلی کے متافعہ میں دو تو میں اور کوئی ہو کی ہو کہ کی کوئی ہو دی کوئی ہو دی کوئی ہو دی کیا ہو کہ میں اور کوئی ہو کیا ہو کہ میں اخل کی متافعہ کی کوئی ہو دی کوئی ہو دی کوئی ہو دی کوئی ہو دی کوئی ہو کہ میں اور کوئی ہو کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ ک

میں زیانوں کے انقد ہات کی رعایت رکھی جاتی ہے اور دیال کی چھان بین کے وقت مذاہبِ انکمہ دیکھے جاتے ہیں۔

وعوۃ الموتین پرفرمایا: کہ اس سے مراد خطبہ کے اندر کے دعائیکلمات ہیں، نماز کے بعد کی دعاءِ معروف مراد نہیں ہے کوئد ہیں،

کریم عنیات سے نمازعیدین کے بعد ایک مرتبہ بھی دع کرنا ثابت نہیں ہے اور حقیقت سے کہ بہت سے الفاظ کے معنی غیر لغوبیشائع ہو گئے ہیں،
جس کی وجہ سے اصلی معنی کی طرف ذہن نہیں جاتا جیسے دعا کہ اس سے مراد ہے مورت معہود ودعا بھی جاتی ہو کیئے غیت ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ اس کے لغوی معنی پکار نے کے ہیں، ادعو او بھی اور و ما دعاء الکافرین وغیرہ اور دعاء معہود کیلئے غت ہیں سواں کالفظ موضوئ ہے۔
و تسعت فی للے حیص المصلی پر فرمایا ۔۔ ہے کم استخبابی ہے وجو بی نہیں، کیونکہ عیدگاہ کے احکام مجد جیسے نہیں ہیں، تا ہم حاصلہ و تعدول المصلی پر فرمایا ۔۔ ہے کم استخبابی ہے وجو بی نہیں، کیونکہ عیدگاہ کے احکام مجد جیسے نہیں ہیں، تا ہم حاصلہ و عیدگاہ ہیں گسنا مناسب نہیں ہے، ہاں! ہر کت و عاصل کرنے کیلئے ساتھ جلی جائے اور اس ہیں مسلمائوں کی کثر ت و شوکت کا بھی مظہرہ ہوگاہ جو شر بعت میں مطلوب ہے کیکن سے جب کہ عیدگاہ کی دیواری وغیرہ مجد کی طرح نہ بنائی گئی ہوں، صرف خالی میدان ہوجیں کہ حضورا کرم علیاتھ کے ذمانے میں تھا گردیواریں جیست وغیرہ مجد کی طرح ہوں تو اس وقت عیدگاہ کی ہوں جو کہ مہد کی طرح نہ بنائی گئی ہوں، صرف خالی میدان ہوجیں کے حضورا کرم علیاتھ کے درمانے میں تھا گردیواریں جیست وغیرہ مجد کی طرح ہوں تو اس وقت عیدگاہ کی ہوگاہ ہوگا۔ ۔ فظر نے کھوا کہ محکم مجد نہیں ہے۔ (فتح میں 10 میں اس کے کوئکہ مصلی (عیدگاہ) جگم مجد نہیں ہے۔ (فتح میں 10 میں اس کی کہ محکم مجد نہیں ہے۔ (فتح میں 10 میں اس کور ہوں کو کہ کا معاملہ کیا گئی ہوں ، مورف کا کہ بھوں ہوگا۔ اس کور ہوں کو کھوں کے کوئکہ مصلی (عیدگاہ کی کھوں کے کوئکہ مصلی کی محکم مجد نہیں ہے۔ (فتح میں 10 میں کو کھوں کے کوئکہ مصلی کی محکم مجد نہیں ہوں کو کھوں کے کوئکہ مصلی (عیدگاہ ) جگم مجد نہیں ہے۔ (فتح میں 10 میں کوئکہ کوئکہ محکم کے کہ کوئکہ کوئکہ محکم کے کوئکہ کی کوئکہ کوئی کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ کوئکہ

#### مسكداختلاط رجال ونساء

یہاں بحالتِ حیض عیدگاہ جانے اور نماز کیلئے مقرر جگہ ہے الگ رہنے کا بیان ہے، اختلاط کی بحث نہیں ہے جبیہا کہ القول است ص ۱۳۶۱ میں درج ہوا کہ جا کشنہ عیدگاہ میں جائے تو نمازیوں ہے الگ جیشے مصلی اور غیرمصلی کا اختد طاح چھانہیں''

بظاہر یہاں وجہ فدکورکا ذکر ہے گل ہے، نہ صلی وغیر مصبی کے اختلہ طکوروکن مقصود ہے، رہ مسمد اختد طاکا توشریعت کی نظر میں مصلی وغیر مصبی کی حیثیت ہے کوئی اختلاط ممنوع یا ناپیند یدہ ہے، البتہ مردوں عورتوں کا بہ ہی اختلہ طضر ور نہ بہت ممنوع یا ناپیند یدہ ہے، اس لئے نمازوں میں دونوں کی جگدا لگ الگ مقرر ہے اور مسجد وغیرہ ہے بہر نظنے میں عورتوں کو بہتے نظنے کا موقع دیا گی ہے، جی کے موقع پر طواف میں بھی ہے تھم ہے کہ مرد بہت اللہ کے قریب میں ، عورتیں دوررہ کر طواف کریں ، حرم نہوی میں باب النساء اللہ ہے تاکہ آنے جانے میں بھی ہے تھم ہے کہ مرد بہت اللہ کے قریب میں ، عورتیں دوررہ کر طواف کریں ، حرم نہوی میں باب النساء اللہ ہے تاکہ آنے جانے میں بھی اختلاط کی نوبت نہ آئے ، پھر جہاں اختلہ طاکا موقع نہیں اور صرف آمن سامن راستوں پر یاسفر میں ہوسکتا ہے ، اس کیلئے غض بھر کا تکام ہو گئی ۔ بھر کا حقوم ہو میں اختلے اللہ کا موقع نہیں اور من محرم عورتوں پر نظر ڈالن شرع من ممنوع ہے اور اگر چہ حفیہ کا اصل غد ہہ بہی ہے کہ وہ ہر حس میں عورتوں پر نظر کو است ہے کہ وہ ہر حس میں عورتوں پر نظر دو اپنے ہے کہ وہ ہر حس میں عورتوں پر نظر دو اسے ہے احتراز کریں ( بجر خضرورت شرعی کے ) اس لئے عمد اواراو تا اجنہ کو دیکھن معصیت و گناہ ہے اور اس ہر رہے میں صرف پہی نظر جو دفعنا پڑ جا اور باہر نہ نگانا ضرورت بڑی کے کہ مہد میں جناعت کی نماز کہلئے بھی نہ وہانا چاہے۔

گھر میں مقیم رہنا اور باہر نہ نگانا ضروری ہے جی کہ مہد میں جماعت کی نماز کیلئے بھی نہ وہانا چاہے۔

علمی فائدہ: حدیث نبوی اے علی! ایک نظر کے بعد دوسری نظرمت ڈالو، کیونکہ پہلی مفید ہے اور دوسری مفتر، کے بارے ہیں شاہ صاحب نے فرمایا کہ دوسری اختیار ہے ہے اس لئے اس کا گناہ ہوگا، (بلندا پہلی بھی اس قبیل ہے ہواتو وہ بھی گناہ ہوگی) محدث عدامہ طبی نے فرم یہ کہ حدیث سے پہنی نظر کا نافع ہونا اور دوسری کا ضرر رس ں ہونا معلوم ہوا کیونکہ جب شرعی ممالعت کے تحت دوسری سے زکے گا، تو اجر کا مستحق موگا، اس حیثیت سے گویا پہلی پرنفع کا ترتب ہوگی اور وہ ن فع قرار دی گئی، دالقد تعالی اعلم۔ (انوار المحمود سے ۲ سس

السلسها برفر مایا اس معلوم ہوا کے سباب (بڑی جادر سرے یادک تک ڈھ تکنوالی) کا استعمال گھر ہے ہم نکلنے کوفت مطلوب شرع

ہاورالی جا درنہ وقو گھرے ندلکانا جائے ، تمار (اوڑھنی کا استعال گھر کے اندرکافی ہے، میرے نزدیک بھی تفسیر ہے، ولیسضو بن بعصو بھن علی جیسو بھن اور یسلنیسن عسلیھین من جلابیبھن کی۔''المعواتق''مراہق اور قریب بلوغ لڑکیاں، کیونکہ وہ عموماً خدمتِ والدین اور گھر کے عمولی کاموں سے آزاد ہموجاتی بیں اور غالبًا قدیم زمانہ ہیں بھی بڑی لڑکیوں ہے ہروفت کے گھر بیوکام لینے کارواج نہ تھا۔

المتعبض؟ سوال بيتما كه جب وه حالت حيض كى وجه ست نماز بھى نہيں پڑھ سنتى توان كوعيدگا ہ لے جانے كا كيا فائد ہ؟ جواب ديا گيا كه عرفه وغير و ميں بھى تو حصول بركستِ دعاء وغير ہ كيلئے جاتى ہيں ،اورمسلمانوں كى كثرت وشوكت كا مظاہر ہ ووسرا فائد ہ ہوگا۔ است اللہ كاهر نه محققة عن سن نہ كے تنسب ديال سند ميں والمان فرائس كار دون ك

استنباط احكام: محقق عِيني في عنوان مذكور كے تحت حديث الباب سے مندرجه ذيل فوا كدوا حكام اخذ ك

(۱) حائضہ بحالتِ حیض ذکراللہ کور ک نہ کرے۔ (۲) خروج نساء کے بارے میں اتوال اکا ہر ملاحظہ ہوں:

علا مه خطا في نے کہا:۔ واکھند عورتیں مواطنِ خیر ومجانسِ علم میں حاضر ہوں ،البتہ مساجد میں وافل نہ ہوں۔

علا مداین بطال نے کہا: اسے چیض والی اور پاک عورتوں کیلئے عیدین و جماعات میں شرکت کا جواز معلوم ہوا، البتہ حیض والی عیدگاہ سے الگ رہیں گی وعاہیں شریک ہوں گی یا آبین کہیں گی اور اس مقدس و مرم مجمع کی برکات حاصل کریں گی۔

علا مدنو وی نے کہا: ہمارے اصحاب (شافعیہ) نے عیدین کی طرف عورتوں کے نکلنے کومتحب قرار دیا، بیاستثناء خوبصورت وقبول مصورت عورتوں کے نکلنے کومتحب قرار دیا، بیاستثناء خوبصورت وقبول مصورت عورتوں کے ،اوراس استثناء کیلئے حدیث الباب کا بیرجواب دیا کہ حضورا کرم علیقے کے زمانہ خیرو برکت میں شرونساد ہے امن تھا، وہ باتی نہیں رہا،اورای گئے حضرت عاکشہ نے ارشاوفر مایا تھا کہ اگر رسول کریم علیقے وہ امور ملاحظ فر مالیتے جوآپ کے بعد ابعورتوں نے پیدا کردیے ہیں تو آپ ان کومساجد سے ضرور روک دیے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کوروں کوروں کے ایس ان کومساجد سے ضرور روک دیے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کوروں کوروں دیا گیا تھا۔

یں ور سے میاض نے کہا: عورتوں کے (نمازعیدین وغیرہ کیلئے ) نکلنے کے بارے میں سلف کا اختلاف منقول ہے، ایک جماعت نے اس کو درست سمجھا ہے، ان میں حضرت ابو بکڑ، کائی، ابن عمر، وغیرہ میں، دوسری جماعت نے ممنوع قرار دیا جن میں حضرت عروہ، قاسم، کیجیٰ بن سعید انساری، اہام یا لک وابو یوسف میں حضرت اہام اعظم ابو صنیفہ نے اجازت دی اور ممانعت بھی فرمائی۔

ترفدی شی حضرت ابن مبارک ہے نقل ہوا کہ ہیں آج کل عورتوں کا عیدین کیلئے نکانا ناپند کرتا ہوں، اگر وہ (ابتدائی شری
اجازت کے تحت) نکلنے پراصراری کریں تو پرانے کپڑوں میں لکلیں، اگراس کو تبول ندکریں تو ان کے شوہر نکلنے ہے روک سکتے ہیں، (بظاہر
اس لئے کہ سادہ غیر جاذب نظر لباس میں نگلنے پرعدم آمادگی اس کی دلیل ہے کہ وہ حسن وزیبائش کی نمائش کا جذب دل میں رکھتی ہیں جس کی
شریعت سے اجازت نہیں ہوئتی، حضرت سفیان تو رک ہے بھی مروی ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں ان کے خروج کو ناپند کرتے ہے۔
اس کے بعد محقق عینی نے لکھا کہ میں کہتا ہوں اس زمانہ میں مطلقاً ممانعت ہی پرفتوی ہونا جا ہے ) خصوصاً بلا الحمر مید میں

اس کے بعد میں نے لکھا کہ میں ابتا ہوں اس زمانہ میں مطلقا عمالعت ہی پرفتوی ہونا جاہئے) حصوصا بلادِ مقربیہ میں (۳) بعض مفرات نے اس سے استدلال کیا کہ مورتوں پر بھی نماز عید واجب ہے لیکن علامہ قرطبی نے کہا کہ ایسا استدلال سیح نہیں کیونکہ صدیث میں بالا تفاق حاکمہ مورتوں کا تھم بیان ہواہے جوسرے سے نماز کی مکلف می نہیں ہو تیں البتہ نماز کی اہمیت وضرورت التزام بتلانا

ا کے اُس زمانہ کے معرے آئ کے بورپ زدہ معرو غیرہ کا موازنہ کیجئے۔اور آئ بورپ وامریکہ کی غیرانسانی تہذیب وتھن کی بلاکس ملک میں گئینے ہے؟
ہندوستان و پاکستان کے حالات ہمارے مامنے ہیں کہ شرافت وانسانیت کا ماتم جگہ جورہ ہے اللہ تعالی رحم فرہ نے ،اس پر یہاں کے اہل حدیث حضرات کا اصرار
ہے کہ حورتوں کوعیدگاہ میں ضرورساتھ لے جانا چاہئے تا کہ سنت رسول کا اتباع ہو، انہیں اس ہے کوئی بحث نیس کہ اس زمانہ کے حالات کتے بھڑ چکے ہیں اور اس بگاڑ کا
اندازہ کر کے ضعہ ہاسال پہلے حضرت عاکش اور دوسرے اکا براست نے کیا رائے قائم کی تھی ، پھر جن مما لک میں اسادی شوکت نہیں اور محض گفر وشرک ہی کا غلبہ ہے اور
اہل اسلام دوسرے اور تیسرے درجہ کے شہری بن چکے ہیں ، ان کی عزت ، جان و مال غیر محفوظ ہو چکی ہیں ، ان کیلئے تو خیر القرون کے احکام کی طرح موافقت کر ہی
نہیں سکتے ، وہاں کے اہل اسلام کا بہت بڑا اہم فریعنہ اسلامی سطوت و مفاشرہ کو واپس لانا ہے۔وانڈ الموثق

ا مکال خیر میں دعوت شرکت ویتا، اور ساتھ ہی جمال اسلام کا مظاہرہ کرانا مقصود ہے، علامہ قشیری نے کہ اس لئے کہ اہل اسلام اس وقت تھوڑے منے (عورتوں کی شرکت سے تعداوزیادہ معلوم ہوگی)

(٣) کسی طاعت وعیادت کیلئے نکلنا ہوتو دوسرول سے حسب ضرورت کپڑے ، تگ لینا جائز ہے ،اور دوعورتیں ایک چا در میں بھی نکل سکتی ہیں۔

(۵)عورتیں وفت ضرورت غزوات میں بھی شریک ہوسکتی ہیں اورزخیوں کی مرجم پٹی دغیرہ کرسکتی ہیں خواہ و وان کےمحارم نہ ہوں۔

(۲) بغیر بزی چا در کے مسلمان عورتوں کا گھر ہے باہر نکلناممنوع ہے، (بزی جا درکا قائم مقام موجودہ زمانہ کا برقعہ بھی ہوسکتا ہے بشرطیکہ اس سے ستر کا فائدہ حاصل ہو،اگر نقاب میں سے چہرہ نظر آتا ہوتو وہ کافی نہیں ہے الخ (عمدۃ القاری ص۲/۱۳۱)

تعلق انور: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا حدیث الباب کے پہلے راوی محمہ بن سلام بیکندی (امام بخاری کے استوز) امام ابوحفص کیر بخاری حفی (تلمیذِ خاص امام محمدؒ) کے رفیق خاص بینے ،اورامام بخاری نے ابتداء میں علم ان ہی ابوحفص کیز نے حاصل کیا تھ ،ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبز او ہے ابوحفص مفرے بھی امام بخاری کے بڑے تعلقات رہے،اوروہ ان کے پاس ووستانہ ہدایا وتھا کف بھیجا کرتے تھے، پھر آخر میں امام بخاری جلاوطن ہوکر بھی ان ہی کے پاس مقیم ہوئے تھے، باوجودان سب باتوں کے امام بخاری حفید کی مخالفت پر کہیں گریستہ رہے ہیں کی دعایت نہیں برتی

نیزفر ایا کہ حافظ ابن جربھی بواسط محدث زین الدین عراقی (م ٢٠٨ه) محدث محقق علاء الدین ماردین خفی صاحب الجوابر النقی (م ٢٠٨ه) محدث میں اور میرا گمان ہے کہ حافظ زیلعی کا درجہ هظ حدیث میں ابن جرسے برد حابوا ہے محقق عینی کی مزیت و دسعت علم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عینی نے اتنی برئ نہایت محققانہ شرح عمدة القاری صرف دس سال میں تالیف کی ہے (اس درمیان میں بہت سی مدت تالیف سے خالی بھی رہی ہے کمانی مقدمة اللامع ص ۱۲۹) جبکہ حافظ ابن مجرّ نے فتح البری تمیں سال میں کھی ہے (مقدمہ لامع ص ۱۲۸ میں خود حافظ ابن مجرّ ہے فتح البری تمیں سال میں کھی ہے (مقدمہ لامع ص ۱۲۸ میں خود حافظ ابن مجرّ ہے فتح البری تمیں سال میں کھی میں شرح کی ابتداء کا مربی ہوئی اور ختم ۱۳۸ھ میں ، یعن ۲۵ /۲۵ سال میں صرف شرح علاوہ مقدمہ کا میں مقدمہ ۱۲۵ سال میں اللہ کا کہ سال صرف ہوئے )

بَابٌ إِذَ احَاضَتُ فِي شَهُرٍ فَلاَتَ حَيْضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيْما يُمْكِلُ مِنَ الْحَيْضِ لِلْهَ فِي الْحَيْضِ وَالْحَيْضِ وَالْحَيْضِ الْمُعَلِّ اللَّهِ تَعَالَى وَلاَ يَحَلُّ لَهُنَّ أَنُ يُكُتُمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ فِي اَرْحَامِهِنَّ وَيُذُكُّ عَنْ عِلَي وَ شُرَيْحِ انْ جَآءَ ثُ بِيلَا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْحَيْضُ وَقَالَ عَطَآءٌ الْفُرَاءُ هَا مَا كَانتُ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَقَالَ عَطَآءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ إلى حَمْسَةَ عَشْرَ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ سِيُريْن عَن الْمَوْاةِ تَرَى اللَّمَ بَعُدَ قَرْبُهَا بِخَمْسَةِ آيَّام قَالَ النِسَاءُ اعْلَمُ بِذَلِكَ.

اور شرتے ہے منقول ہے کہ اگر عورت کے گھرانے کا کوئی فردگواہی دے اور وہ دین دار بھی ہو کہ یہ عورت ایک مہینہ بیل تین مرتبہ ھا نضہ ہوئی تو
اس کی تقعد اپنی کی جائے گی، عطاء نے کہا کہ عورت کے حیف کے دن استے ہی ہوں گے جینے پہیے ہوتے ہے (لینی طلاق وغیرہ سے پہلے)
ابر اہیم نے بھی بہی کہا ہے ، اور عطاء نے کہا ہے کہ حیف ایک دن سے پندرہ دن تک ہوسکتا ہے ، معتمر اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے
میں کہ انہوں نے بیان کیا کہ بیس نے اس سرین سے ایک السی عورت کے متعلق پو چھا جو اپنی عادیت کے مطابق حیض آجانے کے بعد پانچ
دن تک خون دیکھتی ہے تو آپ نے فر مایا کہ عورتیں اس کا زیادہ علم رکھتی ہیں۔

(٢ ١ ٣) حَـدُّتُنَا آحُـمَدُ بُنُ آبِي رَجَآءٍ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو أَسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ قَالَ آخُبَرَنِي آبِي عَنْ عَالِمَةً بِنُتَ آبِي رَجَآءٍ قَالَ آخُبَرَنَا آبُو أَسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بُنَ عُرُوةَ قَالَ آخُبَرَنِي آبِي عَنْ عَآئِشَةَ آنَ قَاطِمَةً بِنُتَ آبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِي شَنِي فَقَالَتُ إِنِي أُسْتَحَاصُ فَلا آطُهُرُ آفَادَ عُ الصَّلُوةَ فَقُالَ لاَ إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَكِنُ دَعِي الصَّلُوةَ قَدُرَ الْآيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَعِيْضِيْنَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلَى وَصَلِيّ.
 فَقَالَ لاَ إِنَّ ذَلِكَ عِرُقٌ وَلَكِنُ دَعِي الصَّلُوةَ قَدُرَ الْآيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَعِيْضِيْنَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلَى وَصَلِيّ.

ترجمہ:۔۔حضرت عائش سے مردی ہے کہ فاطمہ بنت الی حبیش نے نبی کریم علی ہے ہوچوں مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور بیں (مدتوں) پاک نہیں ہو پاتی تو کیا بیس نماز چھوڑ دیا کردں؟ آپ نے فر مایانہیں، بیتو ایک رگ کا خون ہے ہاں اتنے دنوں بیس نماز ضرور چھوڑ دیا کرو۔ جن میں اس بیاری سے پہلے تہمیں جیف آیا کرتا تھا پھر مسل کر کے نماز پڑھا کرو۔

تحقیق لغت: باب سابق میں خیض کالفظ آیا تھا جو حائف کی جمع کے (جیے کامل کی جمع کئل آئی ہے) یہاں ترجمۃ الباب میں شلاث حیض کا لفظ آیا ہے اس حیض کومطبوعہ بخاری کے بین السطور و حاشیہ میں کیفٹ مثل عِنَب، کیفئۃ کی جمع لکھا ہے اور حافظ ابن حجر و بینی نے بھی کیف قرار دے کر کیفئۃ کی جمع ہی نکھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیفئۃ کی یہ جمع نہیں آئی ، البتہ دِئیفئۃ کی جمع ہوسکتی ہے لیکن وہ ہروزنِ فِعْلَةُ جمعنی حالت ہوگا جو اس جگہ مناسب نہیں ، لہٰذا اس کو بجائے جمع کے حیض اسم جنس قرار دینا بہتر ہوگا۔

مقصد باب: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ 'نے تحریر فرمایا:۔ یہ بتلانا ہے کہ مورت اگر دعوے کردے کہ اس کو ایک ماہ کے اندر تین حیض آ بچے ہیں ، تو چونکہ ایسامکن ہے اس کی تصدیق کی جائے گی ، آ یہ قر آئی ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا قول مقبول ہے ، پھر باب کی تحالیق ہے تھی بھی معلوم ہوا کہ چفس کی مدت مقرر وحد و ذہیں اور عورت کے قول بی پر مدار ہے ، بشر طیکہ مکن صورت ہوا ورحدیث الباب میں و لکن دعی الصلو ہ تحل مناسب ترجمہ ہے کیونکہ اس میں فاطمہ کی طرف ہی معامد کوسیر دکر دیا گیا ہے۔

بحث و فظر: صرف آیت قرآنی و لا یک لهن ان یک تنمن الخ سے استدلال نہیں ہوسکتا ای کے امکان کی قیدلگائی پڑی اور دوسری قید کی طرف خودامام بخار کی نے اشارہ کردیا کہ حضرت کی وشرح بینہ پر انحصار کرتے تھے عطاء نے کہا کہ اقراء کی مدت وہی ہونی چا ہے جو پہلے سے اس کی عادت تھی ابن سیرین کے قول ہے کہ مطابق چیش کی مدت اس کی عادت تھی ابن سیرین کے قول ہے کہ مطابق چیش کی مدت ایک دن سے ۱۵ دن تک معلوم ہوئی اور اس سے امام بخاری اپنے مقصد نہ کور پر استدلال کر سکتے ہیں، آگے حدیث الباب جو درج کی گئی ہے وہ بھی مقصد کے مطابق نہیں کیونکہ اس میں حسب عادت ایام چیش کی مدت مانی گئی ہے، اس سے کم و بیش نہیں ، اور رہ بھی تھے نہیں کہ اس میں وہ بھی مقصد کے مطابق نہیں ، اور رہ بھی تھے نہیں کہ اس میں فاطمہ کی طرف معالمہ کو سپر دکردیا گیا ہے کہ جو وہ کہیں مان لیا جائے بلکہ ان کی عادت مقررہ سابق پر مسلم کی بنیا در کھی گئی ہے اور ان دونوں باتوں کا فرق بہت طاہر ہے ، گھرنہیں معلوم اس ساری یوزیش کوشار عین بخاری نے نمایاں کیون نہیں کیا؟!

حاشیدلائع الدراری (ص۱/۱۲۱) میں نداہب ائمکی تفصیل بتلاکر آخر میں لکھا گیا، اس تمام تفصیل ہے معلوم ہوا کہ امام بخاری فی سے اللہ کا میں نداہب کی موافقت کی ہے، حنفیہ وشافعیہ کی نہیں 'لیکن بھارے نزدیک امام بخاری نے صرف امام احمد کے ند ہب کی موافقت کی ہے، جنفیہ وشافعیہ کی نہیں عشوہ " سے اشارہ کیا ہے، کیونگہ امام مالک کے نزدیک اقل حیف کی کوئی صدنیں ہے، جس کی طرف 'قال عطاء المحبض یوم المی خصس عشوہ " سے اشارہ کیا ہے، کیونگہ امام مالک کے نزدیک اقل حیف کی کوئی صدنیں

ہے وہ ایک لخطہ کا بھی ہوسکتا ہے جبکہ امام احمہ کے یہاں کم از کم ایک دن کا ہے ،اس طرح ۲۹ دن اور پچھ حصہ بیں عدت پوری ہوسکتی ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک عورت کی تقعد اپنی عدت کے بارے میں کم از کم ۳۳ دن اور پچھ حصہ یوم میں کر سکتے ہیں ،اور حنفیہ میں امام اعظم کے نزدیک دوماہ میں ،صاحبین کے نزویک ۳۹ دن میں کر سکتے ہیں۔

صافظ آبن جُرِّ نے کوشش کی ہے کہ قصہ علی وشریح کوشا فعیہ کے مطابق کریں، اس طرح کے مہینہ کا ذکر ہوااور رادی نے اوپر کی کسر کو حذف کردیا، کیونکہ دوسری روایت ایک ماہ یا ۲۵ اس کا ہوئی ہے اور ایک روایت ایک ماہ یا چاہیں رات کی بھی ہے۔ (فتح الباری سر ۱۹۱۱) فیو فید تسری الملام بعد قربھا میحق بینی نے لکھا کہ قربہ سے مراد طہر نہیں ہے جیس کہ کرمانی نے سمجھا بلکہ معتادین ہے صاحب تلویج نے اثر این سیرین ندکور ذکر کر کے لکھا کہ پیٹوت ہے ان کیلئے جو (آیت میں) قربہ سے مراد حیف کہتے ہیں اور بہی قول امام ابوصنیفہ گا ہے۔ سفاقسی نے کہا کہ بہی قول ابن سیرین، عطاء، گیارہ صحابہ اور خلفاءِ اربعہ کا ہے، نیز ابن عباس ، ابن مسعود ، معاذ، تا دہ، ابوالدروادء، الس اور ابن المسعیب ، ابن جبیر، طاؤس، شحاک بختی شعبی ، ثوری ، اوز اگی ، اکتی وابوعبید کا بھی بہی قول ہے (عمرہ سے جیسا کہ امام احکہ کا قول ہے کھرانہوں نے امام اعظم کے قول کی طرف

رجوع کیا ہےاورابان کارائے ندجب یمی ہے(حاشیہ لامع ص۱/۱۲) **افا دات ِانور ریہ: ہمارے حعزت** شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس طرح تو حنفیہ کے ۱۹ دن کی بھی گنجائش ہوسکتی ہےاور ہمارے یہاں دو ماہ کی مدت فیصلہ قاضی کیلئے ہے ۲۹ دن میں دیائۂ تمام عدت کا حکم کیا جاسکتا ہے۔

فرمایا: امام بخاری نے اگر چہصاف طور سے نہیں کہا کہ ایک ماہ کے اندر تین چین گذر جانے کا دعویٰ کرنے والی عورت کی تقعد این جائز ہے اور وہ عدت سے خارج ہوجائے گی بگران کی عادت یہی ہے کہ صرت کہات سے تو گریز کیا کرتے ہیں اور آٹار پیش کردیتے ہیں لہذا الگے آٹار نے بتلایا کہ وہ جواز وتقعد این کے قائل ہو گئے ہیں۔

حنفیہ کے یہاں دوباہ کی تحدید کاجن احتیاط پر ہے کہ جب حیض ہے عدت پوری کرٹی ہے تواکثر مدت حیض کینی چاہئے نہ کہ اقل اور طہر کا چونکہ اکثر متعین نہیں، اس میں تحدید اقل ہی ہے ممکن ہے حنفیہ کی طرف سے قاضی شریح کے فیصلہ اور حضرت کی گی تقد این کا جواب علامہ سرحتی نے یددیا کہ تعلق ان جساء ت النے بطور تعلق بالحال ہے، قاضی صاحب جانے تھے کہ دیانت دارخویش وا قارب شہادت و بے والے نہ ایس کو دویا کہ حمان و للد فانا اول اللہ عدت کا دینا پڑیگا، جس طرح انقل ان سے ان للرحمان و للد فانا اول العابدین میں تعلیق بالحال ہے۔

تحدیداقل واکٹر تو تعدیق بیاب انتفاءِ عدت کوامکانی شکل بین ضروری قراردی بی ہوا ورا ماہ ہے کم بین تعدیق کا عدم جوازتحدید بین کر دیتا ہے اس کئے جھے یعین ہوگیا کہ کتب فقہ بین صرف قضاء کا مسئد بیان ہوا ہے، دیا نت کا نہیں، پس بجز دو ماہ کے تعدین نہ کر سکنے کی بناء تین چین شہونے یا تحدید فور کے لفو کر دینے پڑئیں ہے بلکداس کی بناء صورت نزاع میں جانبین کی رعایت کیلئے ہے اوراس وقت سکنے کی بناء تین حیات میں جانبین کی رعایت کیلئے ہے اوراس وقت اللی چیش کے ون اور طہر کے ۳۰ ون کی اس میں اس کی مواحت بطور اللی چیش کے ون اور طہر کے ۳۰ ون کی اور اس کوا ہمیت نہیں دی، بلکنی شہرین کے لحاظ ہے ہے جو بصورت فیصلہ قضاء کموظ ہوتے۔

نفی کسر نہیں ہے ( کسر کولو حذف کر دیا اور اس کوا ہمیت نہیں دی، بلکنی شہرین کے لحاظ ہے ہو کہ بھی ہو کتی ہے، واضح ہو کہ اس جواب میں میری طرف سے کہن اگر کسریا کچ کی صحیح ہو سکتی ہے جو سے اور میں نے بہن طریقہ بہت ہے مواضع میں افتیار کیا ہے ( یعنی حفیت سے نکل کر کوئی بات نہیں کہی ہو کہ بیاب واضح میں افتیار کیا ہے ( یعنی حفیت سے نکل کر کوئی بات نہیں کہی ہو کہ بیاب کہن کہی ہوائی ہوگئی ہو کہ بیاب کوئی بیاب کوئی بات کوئی بات ہے مواضع میں افتیار کیا ہے ( یعنی حفیت سے نکل کر کوئی بات نہیں کہی ہو کہ بیاب کہیں کہی ہو کہ بیاب کی کہ کہت کے مواضع میں افتیار کیا ہے ( یعنی حفیت سے نکل کر کوئی بات نہیں کہی ہو کہ بیاب کوئی بات ہوں کہی گوئی بات نہیں کہی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں۔

قول دعی الصلوة قدر الایام التی کنت تحیضین فیها پرفر مایا که بجی حدیث پہلے سنج میں باب اقبال الحیض واو بارہ کے ت کے تحت گزر چکی ہے اس میں فیاڈا اقبیلت المحیضة فدعی الصلوة تھا، جس سے معلوم ہوا کہ دونوں عبارتوں میں مضمون واحدہ ،اس بات کوعلامہ محدث مارد بی ترکمانی سے الجو ہرائتی میں چیش کیا ہے اور دیگرا حادیث سے بھی اس مطلوب کو ثابت کیا ہے۔

## قاضی شری کے فتوی کیسے دیا؟

حعرت نے فر مایا پیخلیان ہوسکتا ہے کہ موصوف کو قاضی ہوتے ہوئے فتے ۔ دینے کا حق نہ تھا، لبذاانہوں نے تضاؤی تھم کیا ہوگا،
ہیں کہتا ہوں قاضی شرگی پر بیدوا جب نہیں کہ وہ بمیشہ قضاء ہی کا تھم کرے بلکہ اس کوتر اضی خصمین کی صورت میں دیا نت پر بھی تھم کرنے کا حق رہتا ہے، گووہ قضا کی طرح جمیع ملز مدنہ ہوگا ای لئے اس کے واسطے تر اضی طرفین ضرور کہ جبیبیا کہ ورمخنار می ۲۲۹ میں ہے کہ قاضی فتو ے بھی وے سکتا ہے جس کی جبار سات ہے۔ کہی تو سے سکتا ہے جس کی ایسا کر سکتا ہے، بہی تھے ہے اور طحاوی باب الصدقات الموقو فات میں ۲/۲۵ میں امام ابو بوسٹ کے حوالہ ہے قصد ذکر ہوا ہے کہ قاضی شریح سے مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں قاضی ہوں ، مفتی نہیں ہوں ، پھراس نے تشم دے کر مجبور کیا تو آپ نے دیا نت کے مطابق مسئلہ اور فتو کی بتادیا ، یددلیل ہے کہ قاضی ویا ہے تھی تھم دے سکتا ہے۔

## بَابُ الصُّفْرَةِ وَالْكُذُرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْمَيضِ

(زرداور شیالارنگ ایام حیض کےعلاوہ)

(١ ١ ٣) حَدُّلَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ آيُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتُ كُنَّا لاَ لَعُدُّ اللهُ لَعُدُّ وَالطُّفُرَةَ شَيْئًا.

ترجمہ: حضرت ام عطیہ نے فرمایا کہ ہم زرواور شیا لے رنگ کوکوئی ایمیت نہیں دیتے تھے۔
تشریح و شخفیق: حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شرح تراجم الا بواب شل کھا:۔ '' لینی بیدونوں رنگ (زردو میٹالہ) ایام حیض کے سواایا م
لے قاضی شریح بن الحارث بن قیس الکوئی الفقیہ اولا و فارس سے تھے اور یمن ش رہے تھے، حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا گر حاضر خدمت نہ ہو سکے (م (الے ہے)
آپ کو حضرت عمر نے کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا پھر حضرت علی وطان کے دور ش بھی بدستور قاضی رہے، اپنی وفات سے ایک سال قبل بچاج کے زمانہ میں مصب قضا
سے استعفاد ہے دیا تھا۔ ۱۴ سال کی عمر پائی ، امام فن رجال بچی بن معینے ان تو بھی کی برستور قاضی دے ، اپنی وفات سے ایک سال قبل بچاج کے زمانہ میں مصب قضا
حضرت قبی بحید العزیز ایمن رفیع جمعہ بن سیرین اور ایک جماعت محد شین نے رواست حدیث کی ہے (عمرہ ش ۱۳۵۷) ۲۰ ونڈ کر والحفاظ میں ۲/۵۹)

یں حیض سے شار نہیں ہیں، لہٰ دان کی وجہ ہے نماز وروزہ کی می نعت نہ ہوگی ، نیکن بعض فقہ ، نے ان دونوں رنگ کوجیض ہیں شار کی ہے ، حضرت شاہ صاحب کی مراد بعض فقہا ، سے غالبًا امام ما مک ہیں اور یہی بات ابن بطال مالکی نے غل کی ہے جیب کہ عمرة القاری ص ۱۳۳ س) میں ہاور ابن رشد نے بدایۃ المجتبد ص ۱۳۳/ امیں بھی مدونہ کے حوالہ ہے ایسا ہی نقل کیا ہے مگر حضرت شیخ احدیث دامت برکاتہم نے ہ شید میں ہم دامرہ میں نہیں ، ہذا الامع ص ۱۲۸ امیں ابن ماجنون مازری و باجی کے حوالہ ہے اور این مرف ایام چیل کیدے ایس نقل کیا ،غیر ایام چیل میں نہیں ، ہذا جمہورا ورامام مالک کے ذریب میں کوئی فرق نہیں رہنا ، وللہ الحمد

اس ہے محقق عینی کا بیتر دو بھی ختم ہو گیا کہ شایدامام ، لک کو حدیثِ ام عطیہ نہ پینی ہوگی اور ممکن ہے پہلے نہ پینی ہواورا، م ، لک نے وہی رائے قائم کی ہوجوابن بطال وابن رشد نے کھی ہے،اوراس لئے موطاً میں بھی بیت مدیث نبیں ہے لیکن بعد کو پینیج گئی ہوگی ،اورانہوں نے ند مپ جمہور کے موافق قول اختیار کر لیا ہوگا۔والڈ تعالی اعلم

حتمبیہ: حضرت نے فرمایا: قول صاحب الکنز "و لاحد لا کشرہ الا عند نصب العادۃ فی زمن الاستمرار" کی شرح میں محقق مینی سے مہو ہو گیا ہے ، سی جو بدائع وخلاصۃ الفتاوی ص ۲۳۱ میں ہے ممکن ہے یہ مومتاخرین سے آیا ہواور میں نہیں مجھ کے کہ اس کو انہوں نے کس وجہ سے اختیار کیا ہوگا۔

نطق انور: حضرت نے فرمایا: حضرت ام عطیہ کی حدیث الباب کے تین مطلب ہو سکتے ہیں (۱) غیرِ ایامِ حیض میں ہم الوان کولغو ہجھتے ہے۔ یق بخاری تنظیم اللہ کولغو ہجھتے تھے اوران کو حیض ہیں ان کولغو ہہ تھے اوران کو حیض ہے اگر کے تھے۔ یا تو بخاری کا مطلب ہے ہوا کہ ایام حیض میں ان کولغو نہ بھتے تھے اوران کو حیض ہے کہ الوان معتر بھی ہیں (لغوبیس جیسے کا مطلب ہے جو ترجمۃ الباب کی قید فی غیر ایام الحیض ہے کہ کو یا انہوں نے حفیہ کی موافقت کی ہے کہ الوان معتر بھی ہیں (لغوبیس جیسے ایام حیض میں) اور غیر معتبر بھی ہیں یعنی (لغوجیسے غیر ایام حیض ہیں)

(۲) ہم ان دونوں رنگوں کا پچھا عتبار نہ کرتے تھے، بعنی ایّا م حیض بیں کیونکہ ان کواستحاضہ ہے بچھتے تھے اور صرف نمرخ وساہ کو حیض قرار دیتے تھے بیہ مطلب شافعیہ نے لیا ہے جو حنفیہ کے می نف ہے کیکن طاہر ہے یہ بخاری کے ترجمۃ اب ب سے بھی خداف ہے کیونکہ وہ غیرِ ایام حیض سے متعلق ہے۔

سرت الوان حیف بی ہے۔ الوان کی کوئی حد ہی نتھی، انہذا ایام حیض میں سرے الوان حیف ہی ہے شار ہوتے تھے اور غیر ایام حیف میں استحاضہ سے بیمطلب حنفیہ نے سمجھا ،اگر چیا مام بخاری کے ترجمہ سے مطابق نہیں ہے۔

کھٹ ونظر: محقق عنی نے لکھا: حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ کدرت وصفرت اگرغیر ایا م چش یش دیکھی جے تو اس پر چش کے ادکام جاری نہ ہوں گے اور بہی مطلب ہے معلوم عطیہ نے قول کا کہ ہم زمانہ رسالت میں ان دولوں کوا ہمیت نددیج تھے اور ان کے قول کو ہم نے غیر ایام چیش کے ساتھ اس لئے مقید کیا کہ حدیث ہے بہی مراد مفہوم و تعین ہاں کی تا کیدروایت البی داؤ دے بھی ہور ہی ہاس میں خودام عطیہ نے بعد الطہر کی قیدلگائی ہے یعنی چیش ہی مراد مفہوم و تعین ہاں کی تا کیدروایت البی داؤ دے بھی ہور ہی ہاس میں خودام عطیہ نے بعد الطہر کی قیدلگائی ہے یعنی چیش ہی اس معلی کے بہاں روایت "کنا لا نعد الصفوة و المکدرة شینا فی الحبیض" ہے (یعنی ان الوان کو پیش میں شارنہ کرتے تھے) دار قطنی میں کنا لا نبری التو بینہ بعد الطہر شینا ہا بان بط ل نے حضرت عائش ہی تو روایت کیا نعد المکدرة و المصفوة و المحدود مرساد قد المکدرة و المصفوة و المحدود مرساد قد سے و المصفوة حیصاً مروی ہے، دولوں روایت کی افزی کی ہے، کریا گی تے ہوا ہیں ہی کہ دولیت ماکنا نعد المکدرة و الصفرة شینا و نحس کیلئے محقق عنی نے فرمایا کہ بیروایت ہی ضعیف ہاور بینی نے حضرت عائش ہی دولیت ماکنا نعد المحدودة و الصفرة شینا و نحس کیلئے محقق عنی نے فرمایا کہ بیروایت ہی ضعیف ہاور بینی نے حضرت عائش ہی دولیت ماکنا نعد المحدودة و الصفرة شینا و نحس

مع رسول الله علي وكرى إوراس كوضعيف قرارديا الخ (عدوص ٢/١٣٢)

حافظ نے لکھا:۔امام بخاری اس باب سے حدیثِ ام عطیہ کوسا ابن الذکر حدیثِ عائشہ کے ساتھ جمع ومطابق کرنا چاہتے ہیں جس میں تھا کہ عورتیں جب تک چونہ کی طرح سفیدرطوبت یا گدی نہ دیکے لیں حیض ہی کی حالت خیال کریں تو ہتما دیا کہ وہ بات ایام حیض ہے متعلق تھی اور مید وسرے دنوں کیلئے ہے (فتح الباری ص ۱/۲۹۱)

جیسا کہ ہم نے او پرغرض کیا حسب تصریح ابن بطال جمہورعلماء نے حدیث البب سے وہی مراد بھی ہے جوامام بخاری نے متعین کی ہے گر ابن حزم ظاہری وغیرہ نے ظاہر حدیث ام عطیہ پرنظر کر کے مطلقاً یہ تھم لگا دیا ہے کہ صفرۃ وکدرت کوئی چیز ہی نہیں ہے، ندایا م حیض میں ندو دسرے زمانہ میں (حاشیہ لامع ص ۱/۱/۱۸) اس حاشیہ میں آ گے میافا دہ بھی علامہ بجیر می سے نقل کیا ہوا ہے کہ الوانِ حیض واستحاضہ کی اقسام ( دقیق فروق کی وجہ سے ) ۲۴۰ ابتلائی گئی ہیں، واللہ واسع علیم

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ایک معنی حدیث الباب کاریکھی ہوسکتا ہے کہ ہم کدرت دصفرت کوکوئی چیز نہ بیجھتے تھے، یعنی اس درجہ کی کہ وہ چیض وغیرِ حیض میں فارق بن سکے،اس سے بھی تمییز الوان والے مسلک کی مرجوحیت و نااہمیت کی طرف اشار ہ ہوسکتا ہے، والتد تعالی اعلم۔

## بَابٌ عِرُقِ الْإِسْتِحَاضَةِ

#### (استحاضه کی رگ)

(٣١٨) حَدُّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ المُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ ثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيْسِيْ عَنِ ابْنِ ابِي ذِنْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوَـةَ وَعَنُ عَـمُرَةَ عَنُ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ انَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتُحِيْضَتُ سَبْعَ سِنِيْنَ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ فَامَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هذَا عِرُقٌ فَكَانَتُ تَغْتَسِل لِكُلِّ صَلْوَةٍ.

ترجمہ: حضرت عائشہ ہے روایت ہے کہ ام حبیبہ شمات سال تک متحاضد رہیں آپ نے بی کریم علی ہے۔ اس کے متعلق ہو چھا تو آپ نے انہیں عنسل کرنے کا تھم دیاا ورفر مایا کہ بیرگ ( کا خون ہے ) پس ام حبیبہ ہم نماز کے لئے عنسل کرتی تھیں۔

تشری : پہلے باب الاستحاضہ میں بھی حفرت فاطمہ بنت الی جیش کی محضور علیہ السلام کاارشاد المعا ذلک عرق و لیس بالمعیضة (بدرگ کاخون ہے جیش نہیں ہے) گذر چکا اوراستحاضہ کی تشری بھی ہوچک ہے، یہاں امام بخار کی دوسری حدیث دربارہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش لائے ہیں۔ بحش کی تمین صاحبز ادباں تھیں ، حضرت زینب ام الموشین حمنہ اورام حبیبہ کہا گیا کہ بیسب استحاضہ میں جہتلاتھیں ، امام بخاری نے جو ذکر کیا ہے کہ بعض امہات الموشین بھی مستحاضہ تھیں تو غالبًا وہ حضرت زینب ہی تھیں بوں عام طور سے علماء نے حضورا کرم عیافی کے زمانہ مبارکہ کی استحاضہ والی عورت میں کی تعداد دس تک کھی ہے گرمحق مینی نے اپنی وسعت علم ونظر کے تحت گیارہ گوائی ہیں ، ملا حظ ہو عمد و ۱۲/۱۰

حدیث الباب میں ذکر ہوا کہ حضرت ام حبیبہ کوسات سال تک استحاضہ کی شکایت رہی ،اس سے ابن القاسم نے استدلال کیا کہ متحاضہ پر نمازوں کی قض نہیں اگروہ حیض کے دھو کہ میں ان کوترک کردے کیونکہ حضور علیقے نے اتنی بڑی مدت کی نمازوں کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا ، لیکن حافظ نے لکھا کہ اس سے استدلال نہیں ہوسکتا ،اس لئے کہ سات سال کی مدت کا ذکر تو ضرور ہوا ہے مگراس کا کیا ثبوت کہ حضور علیقے سے سوال کرنے کے وقت سے پہلے ہے مدت گذر چکی تھی (فتح الباری ص ۱/۲۹۲)

ا بوداؤ دیس ہے کہ حضرت ام حبیبہ ختنہ تھیں رسول اللہ علیہ کی لیمن سال ،اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے نکاح میں تھیں ،ختن کا مغطا قارب زوجہ کیلئے ہے احماءا قارب زوج کے واسطےاوراصہار دونول کیسے مستعمل ہے۔ (مؤلف) بینی ممکن ہے بلکہ صحابیات کے دین اہتمام کے تحت یہی اغلب ہے کہ سوال استحاضہ کی شکایت شروع ہونے پر ہی ہو گیا ہوگا لبذا ترک صلو قاور قضانہ کرنے کی نوبت ہی نہآئی ہوگ۔واللہ تعالی اعلم

علامه شوكاني وابن تيمية كافرق مراتب

علامہ شوکانی اور شیخ عبدالوہاب نجدی بھی تیز کلامی کرتے ہیں جس کا ان کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ سرسری نظر والے ہیں، وقیق النظر نہیں ہیں، موٹی سمجھ والے ہیں انستہ حافظ ابن تیمیدا کرتیز کلامی کرتے ہیں تو وہ برداشت کی جاسکتی ہے کیونکہ وہ بڑے پایہ کے خص ہیں، (یہ بھی قرمایا کہ معذور کے مسائل کبیری شرح مدیہ ہیں تفصیل ہے ہیں، البتہ ایک ضروری بات چھوٹ کی ہے اس کو تدیہ ہیں دیکھ جائے)

#### صاحب تحفه وصاحب مرعاة كاذكر خير

 ا حادیث میں سے کوئی حدیث ٹابت نہیں ہے اور بہتی وغیرہ نے خود بھی ان کا ضعف بیان کردیا ہے، اور اس بارے بیں صرف بخاری وسلم کی ووحدیث ہے جس میں حضور نے ام حبیبہ کوشل کا تھم دیا اور وہ ہروقت نماز پڑشل کیا کرتی تھیں، اس کے بعد علا مدنو وی نے اہام شافعی کا قول نقل کیا کہ وہ خود ہی تطوعاً عشل کرتی تھیں۔حضور نے ہرنماز کے وقت عسل کا تھم نہیں دیا تھا بدلکھ کرصاحب تحذیف کہ بھی کہتا ہوں بعض لوگوں نے جمع کی صورت اختیار کی کہ احادیث عشل کی کس اور کا حالت کیا ۔واند تعدالے اعلم (تحدیم ۱/۱۲۳)

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام شافی کو چونکد امر عنسل لکل صلوٰ قاوالی احادیث صحت کے ساتھ نہ پنجیس ، انہوں نے حضرت ام حبیبہ کو غیر ما مور قرار دے دیا ہی براعتیاد کر کے علامہ فووگ نے بھی احادیث امر عنسل لکل صلوٰ قاکو غیر ثابت قرار دے دیا ، صاحب تخد نے ای تحقیق کو لفل کرنے پر اکتفا کہا تا کہ علامہ شوکانی کی بات بے وزن نہ ہو سکے حالا نکہ تق وانصاف کا تقاضہ بی تھ کہ وو حافظ ابن ججری تھے اور حافظ ابن موری کے بعد اپنی رائے تا کہ علامہ شوکانی کی بات کے جو اپنی رائے تائم کرتے ، ایک طرف عدم جوت والی بات لکھتے ہیں ، اور دو مرکی طرف و بالفاظ جس جح کی بات ہمی تفال کرتے ہیں حالا نکہ غیر ثابت کو تابت کو تابت ہمی تفال کرتے ہیں حالا نکہ غیر ثابت کو تابت کے ساتھ بھی کہ کا خوال میں چوت شاہ صاحب تو وی کا شار صرف مقیدین جس جم تحقیق جس بال کا درجہ فی حداث کے ساتھ کا تابت کی اندازہ ہو سات کے دورہ فی کا شار صاحب تو وی کا شار صاحب موری کے مقیدین جس جم تحقیق بھی بیاں ، اس کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صاحب تو نگر کی کا درجہ تحقیق کی خوال کرتے ہیں ، اس کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صاحب تو بیاں کہ دورہ تحقیق کے بیاں ، دورہ فی بیات آئی ہم صفائی کے ساتھ ماد سے کہ اورہ وہ کا بایت ہو ایک کے بیاں ، دورہ فی سے بہ موافظ ابن تی ہیں ، جن کی تیز کسانی کے تو بر واشت کی جا سے کہ ان کا علی مرجہ و با پر تحقیق وہ قعیل وہ تعلی ہو جا کہ ہو ہا کہ ہو ہا کہ ہو کہ کا موسانہ بر کہ کی رائے ہم نے اور انوار الباری کی پھیل کی پورے تھا کہ ساتھ کی وہ اور انجد لا تھی وجہ الجم ہو بھی کی ہو جا کہ ہو جا کہ ہی گائی ان شاہ اللہ تو گی وہ لنہ تھیں۔

## بَابُ الْمَرَأَةِ تَجِيْضُ بَعُدَ الْإِفَاضَةِ

#### (عورت جو (حج میں) طواف زیارت کے بعد حائضہ ہو)

(٣ ١ ٣) حَدُّقَ مَنُ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آخُبَرَنَا مَالِكٌ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي بَكُو بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمُرِ و بُنِ حَدُمْ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ الرَّحُمَٰ عَنُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللِهُو

(٣٢٠) حَدُّلَتُنَا مُعَلِّى بُنُ اَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَاوْسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَاوْسٍ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَاسٍ قَالَ رُجِّ صَ لِلْحَالِضِ اَنْ تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ لِي اَمْرِ إِذَا كَاضَتُ وَكَانَ ابُنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي اَوَّلِ اَمْرِ إِنَّ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَخُصَ لَهُنَّ.
 إنَّ وسُولَ اللَّه عَلَيْكُ وَخُصَ لَهُنَّ.

ترجمہ (۳۱۹): حضرت عائشہ ہم وی ہے انہوں نے رسول اللہ علقے ہے کہا یا رسول اللہ صغیبہ بنت کی کو (ج میں) حیض آحمیا ہے، رسول اللہ علقے نے فرمایا،معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تم لوگوں کے ساتھ (طواف زیارت) نہیں کیا،عورتوں نے

جواب دیا کہ کرلیا ہے آ ب نے اس برفر مایا کہ پھر چلی چلو۔

تر جمہ (۳۲۰): حفرت عبدالقد بن عبال نے فرمایا حاصہ کیلئے (جبکہ اس نے طواف زیارت کرمیبو) رخصت ہے اگر وہ حاصلہ ہوگئی تو گھر جلی جائے ، ابن عمر ابتداء میں اس مسئلہ میں کہتے تھے کہ اسے جان نہیں چاہئے ، پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے من کہ چی جائے کیونکہ رسول علیجہ نے ان کورخصت دی ہے۔

تشری امام بخاری بتلانا چاہیے ہیں کہ طواف افاضہ کر لینے کے بعد جوج کا بڑار کن ہے اگریش شروع ہوجائے تو طواف وواع کیئے ٹھیرنا ضروری نہیں ،اپ گھر کولوٹ سکتی ہے کیونکہ شریعت نے اس کوسا قط کر و یا ہے طواف افاضہ ہی کوطواف رکن اور طواف زیارت اور (طواف یوم النحر ) بھی کہتے ہیں ،مناسبت سابتی باب سے بیہ کہ اس میں مستی ضہ کا تھم بیان ہوا ہے ،اس میں جا نصہ کا اور چیش واستیا ضدوونوں ایک ہی مدے ہیں (عمروس ۱۲/۱۳۸)

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا ۔ پی حکم طواف قد وم کا ہے اگر حالت حیض میں مکہ معظمہ بینجی تو وہ بھی ساقط ہوجا نیگا یہ طواف وہاں تکہتے ہیں تکہتے ہیں اور طواف و آراع والیسی کے وقت کا ہے، میر ہے نز دیک دونوں کا درجہ بھی ایک ہونا چاہئے مگر حنفہ طواف قد وم کوسنت لکھتے ہیں (اس کوطواف التحیہ بھی کہتے ہیں) اور طواف و دواع جس کوطواف صدر بھی کہتے ہیں واجب لکھتے ہیں، خزانۃ المفتیین میں دونوں کو واجب لکھ ہے بیم عتبر کتاب ہے، خزانۃ الروایات غیر معتبر ہے، مجرات کے کسی عالم نے لکھی ہے تن وی ابراہیم شن بی بھی معتبر نہیں ہے، ضعیف با تیں لکھی ہیں، البتہ نصاب الاحتساب معتبر کتاب ہے،

طائضہ کیلئے طواف قد وم وطواف و داع کا ساقط ہونا اتفاتی مسئلہ ہے اس میں کی اختلاف نہیں ہے اور طواف زیارت چونکہ فرض ورکن جے ہے وہ کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، اگر چین آجائے تو اس کیلئے تھم رہ پڑے گا، اگر بغیرا دائے وطن کو واپس ہوگی تو احرام ہے نہ نکلے گئے ہماذ کر والنووی محقق بینی نے کھھا ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک طواف نہ کورنہ کرے گی ہمیشہ احرام میں رہے گی ، یعنی اس کا شو ہر اس ہے حبت نہ کر شکے گا، باتی احکام میں احرام سے نکل جائے گی۔

اگر حالت جینل میں طواف قدوم کرے گی تو اس پرایک بکری کی قربانی واجب ہوگ ،اگر طواف رکن کرلے گی تو اس پر اونٹ ک قربانی ہوگی ،اور یہی تکم حالت جنابت میں ہر دوطواف ندکور کا مردول اورعور تول کیلئے ہے (عمدہ ص۲/۱۳۲)

حضرت ابن عمرٌ کو جب تک حدیث الباب نه پنجی تقی تو وہ حائضہ کوطواف وداع کیسے ٹھیرنے کا حکم دیا کرتے تھے، پھر جب رخصت ِندکورہ کاعلم ہوا تو بغیرطواف کے واپسی کی اجازت دینے نگے تھے (فتح ص۱/۲۹۲، وعمد ۲/۱۴۷۶)

قوله علیه السلام لعلها تحبسنا بیاس لئے فرمایا تھا کہ آپکوان کے طواف زیارت کر لینے کاعلم نہ تھ پھر جب علم ہو گیا کہ بج طواف صدر کے اور کچھ باقی نہیں رہاتو واپس کی اجازت دے دی۔

بَابٌ إِذَارَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطَّهْرَ قَالَ انْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَسلُ وتُصَلَّى وَلَوْ ساعةً مِن نَهارٍ وَيَاتِيُها زوْحُها إذا صَلَّت الصَّلُوة أَعُظَمُ.

(جب متخاضہ کوخون آناً بند ہوجائے ابن عباسؓ نے فرمایا کونسل کرے اور نماز پڑھے اگر چہ تھوڑی دیر کیلئے ہی ایہ ہوا ہواور اس کاشو ہرنماز اواکر لینے کے بعداس کے پاس کے کیونکہ نماز کی اہمیت سب سے زید دہ ہے )

( ٣٢١) حَدَّثَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالَ ثَنَا رُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوة عن عائِشة قَالَتُ قال اللَّبِيُّ اللَّهُ الدَا اللَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الطَّلُوة وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاغْسِلِي عَنَكِ الدَّمْ وَصَلِيّ.

ترجمہ: حضرت عائش نے کہا کہ بی کریم علی نے فرمایا۔ جب پیش کا زمان آئے تو نماز چھوڑ دواور جب بیز مانہ گذر جائے تو خون کو جولواور نماز پڑھو۔
تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ بیصورت واقعی وحمی انقطاع دم کی ہے بیٹیں کہ ابھی خون جاری ہے اورش رع نے چونکہ اس کودم میش کے بعد دم استحاضہ کے باوجود طاہرہ کا تھم دیدیا ہے، اس لئے حکما گویا اس نے طہر کود کھوئی جیسا کہ حافظ ابن مجر نے ہمجھا اور لکھا تحقق عینی نے بھی حافظ کے اس مطلب کو غلط قر اردیا ہے اور لکھا کہ حضرت ابن عباس کا اثر امام بخاری کے ترجمہ اب اور مقصد ومراودونوں کے مطابق ہے کیونکہ طہر کا لفظ لائے ہیں جس سے حقیقہ انقطاع دم ثابت ہوتا ہے اور دم استحاضہ کو طہر قرار دیتا صرف مجاز المکن ہے جس کی کوئی ضرورت و داعیہ موجود نہیں ہے لہٰذا تا دیلی نہ کورکوسیا تی کے زیادہ موافق کہنا درست نہیں جبکہ وہ مقصد بخدری کے برعس بات بتار تی ہے۔ (عمرہ سے ۱۱/۱۱)

# بَابُ الصَّلْوةِ عَلَى النُّفَسَآءِ وَسُنَّتِهَا

#### (زچة پرنماز جنازه اوراس كامسنون طريقه)

(٣٢٢) حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ آبِي سُرَيْجٍ قَالَ ثَنَا شَبَابَهُ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ عَنْ خُسَيْسِ الْمُعَلَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرِيْدَةَ عَنْ خُسَيْسِ الْمُعَلَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرِيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبِ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتُ فِي بَطُنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ فَقَامٍ وَسُطَهَا.

ترجمہ: حضرت سمرہ بن جندب ہے روایت ہے کہ ایک عورت کا زیگل میں انتقال ہو گیا تو آل حضور علیہ نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی اس ونت آپ ان کے (جسم کے )وسط کوسما منے کرکے کھڑ ہے ہوئے۔

ساعة ہے مرادلیل وقت ہوتا ہے معروف گھنٹہ بیں حفرت نے فرہ یہ۔ بیاس وقت ہے کہ عادت مقرر ومنصبط ہویا دس دن پورے ہو چے ہوں جواکٹر مدت ہے اس کے گذر جانے پراگر دم کا انقطاع ہوجائے تو نم زکا تھکم فوراً متوجہ ہوجائے گا ،کسی انظار وشک کی ضرورت نہیں اور پہلے جوہم نے کہا تھا کہ تقیق حال کرنے میں اگر وقت گذر جائے اور نماز قضا ہوجائے تو کوئی حری نہیں وہ اس صورت میں ہے کہ عادت منضبط نہ ہو ،اس حالت میں جلدی تھم نہیں کر سکتے ممکن ہے دم عود کرآئے۔

المصلوة اعظم پرفرمایا: یہ بھی مسئلہ ندکورہ کی طرف اشارہ ہے نقہاء نے لکھا ہے کہ پوری مدت پرانقطاع جیف ہوجانے پر مقدار تحریمہ کا وقت مل جائے تو اس وقت کی نمازعورت کے ذریہ وجاتی ہے اور اگر کم پر انقطاع ہوتو مقدار عسل وتح بیر کا وقت مل جانے پر نمر زاس کے ذریہ ہوگی ۔ پھر جب نماز کا وجوب شارع کی طرف ہے ہوگیا، جو حق شرع اور مرتبہ میں اعلی ہے تو حق زون بھی عائد ہوجائے گا جواس ہے کم درجہ کا ہے اور حدیدے موقوف فدکور کے الفاظ بھی اس طرف مشیر ہیں۔

علم دین کی قدروعظمت کاایک واقعه

حضرت نے فرمایا:۔ حافیہ بحوالراکل میں ایک حکایت کاسی ہے کہ محد بن سلمہ جومشائنے بلنے ہے ہیں، انہوں نے اپنے جینے کو تعظیم فقہ کیلئے بغداد بھیجا، اوراس کی تعلیم پر چالیس ہزاررو پے خرج کئے فارغ ہوکرآیا تو بوچھا کیا پڑھ کرآئے؟ عرض کی صرف ایک مسئد سیکھا ہے کہ عورت کا حیض دس دن پڑتم ہوتو مدت شسل زمانہ کلہارت ہیں شارہوگی لین اگر نماز کے وقت ہیں سے اتناوقت ال گیا کہ تحریمہ کہ سکتی ہے خواہ عنسل نہ کر سیکے تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ واجب ہوجائے گی اوراگر کم مدت پرانقط ع دم چین ہوا تو وقت نفسل جیش ہیں شارہوگا عنسل کا وقت بھی پالے گی تو نم زاس کے ذمہ ہوگی، ورنہ ہیں،

والدِ موصوف نے بین کرفر مایا:۔واللہ!تم نے میری رقم ضائع نہیں کی اور وہ سب بجاطور پرصرف ہوگئی، بیتی پہلے زمانہ میں علم کی

قدردانی کدایک مئلہ سکھنے پر ہزاروں روپے قربان کردیتے تھے۔

تشری : ال باب میں امام بخاری دوباتیں بتلانا چاہتے ہیں ، نفاس والی عورت کی نماز جناز و پڑھی جائے اوراس کے پڑھنے کا طریقہ کی موقا۔ ظاہر ہے حدیث الباب بھی الس جمع الباب کے مطابق ہے گرسوال ہیہ کہ کتاب الحیض میں نماز جناز ہوغیرہ کے بیان کا کیا موقع ہے ؟ محقق عینی نے فیصلہ کردیا کہ بیتر جمہ بے کل لایا گیا ہے اوراس کا سیح موقع کتاب البخائز تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس باب کوسابق باب ہے ہی کوئی مناسبت نہیں ہے مطابق باب مطابق ہوتی ہے اس کے بعد عینی نے دوسروں کی تو جیہات پر حب ذیل نفذ کیا ہے۔

#### توجيه ابن بطال رحمه الله

نفاس والی چونکہ خود نماز نہیں پڑھ کئی، اس سے کسی کو خیال ہوتا کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے تو امام بخاری نے شاید اس خیال کے دفعیہ کیلئے بتلایا کہ نفاس والی کا تھم اس بارے میں دوسری عورتوں جیسا ہی ہے کہ وہ سب ہی طہارت ذات سے متصف ہیں ( یعنی ان کی نجاست صرف عارضی و تھی ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے نفاس والی کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس سے اس بات کا بھی روہ ہوگیا کہ مومن اگر چہذواتی لحاظ ہے پاک ہے، گر ہرابن آوم موت طاری ہوجائے کی وجہ سے ناپاک ہوجاتا ہے، کیونکہ ایک بات ہوتی تو حضور اکرم علیہ نفاس والی کی نماز کیسے پڑھائے ؟ جبکہ نجاست وم تو پہلے ہی تھی ، پھر اس کے ساتھ موت کی نجاست بھی جمع ہوگئی ، حضور نے جب اس کی نماز پڑھائی توالیے میت کی جس کے ساتھ دوسری نجاست وم وغیرہ کی نہ ہو بدرہ کو اولی جائز ہوئی۔

حضرت کنگونگ نے بھی ای توجیہ کواختیار فرمایا اور حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے ای کوسب سے بہتر توجیہ قر اردیا (امع ص ۱۱ م) ما فظاہن مجر وہینی نے اس کوفل کر کے اس المعیر کا نفذ ذکر کیا ہے کہ امام بخاری کے مقصد سے بہتو جیہ بالکل اجنبی ہے (خ س۱۲۹۸، مرم، ۱۲۹۸) تو جیہ ایس المعیر تنظیم کے دامام میں اور میں برامی جاتی ) تو جیہ ایس المعیر تنظیم کے دامام میں اور دہ کے دخالیوں نفائل میں مرنے وائی عورت شہید ہوتی ہے (اور شہید پر فماز نہیں پر می جاتی )

ال لئے امام بخاری نے متنبہ کیا کہ حضور علیہ السلام کی متابعت میں نفاس والی پر پڑھی جائے گی، جس طرح غیر شہید پر پڑھی جاتی ہے تھتی نے اس اقد جید پر نفذکیا کہ ذکور گمان پر تنبیہ کی ضرورت اگر پیش بھی آئے گی توباب الشہید میں آئے گی، یہاں کتب انجین میں کوئی موقع نہیں۔
تو جید این رشید: امام بخاری نے نماز کا ذکر کر کے ایک لازم کا ارادہ کیا ہے اواز م صلوق میں ہے، یعنی نماز میں جو سامنے ہووہ طاہر ہونا
عیاجتے، جب حضور علیہ السلام نے اس پراوراس کی طرف کونماز پڑھی تو اس سے اس کا طاہر لعینہا ہونا لازم ہونا محقق بھنی نے نکھ کہ اس میں
متعدد غیر معقول امور کا ارتکاب ہوا لہذا ہے تو جیہ سب سے زیادہ مستجد ہے اور اس لئے کہ متنقبل فی الضلاق کا طاہر ہونا شرط قرار دیا، پس بتایہ

ا حنف کزد کی شہید جی تھی۔ ان ان چہد کال جو دنیاو آخرت دونوں کے لحاظ سے شہید ہوتا ہا اس کیلئے چیشرط ہیں، (ا) عاقل ہو (۲) بالغ ہو، (۳) مسلم ہو، (۳) مدھ اکبر (جنابت) اور چیش دنفاس ہے پاک ہو (۵) زخم کھونے کے بعد ہی سرجائ (کدائل وشرب فیندوعل نے ہے فاکدہ ندائل جگر ہی ہو۔ اس جوابی مال جان یا مسمد نور یا ایل ذرکی ہیں اسے خیمہ یا مکان ہی جائے ، شاس پرکوئی نماز کا وقت گذر ہے اس کا تی قابل قصاص ہو (نوٹ) اس تم ہیں وہ میں وہ میں اٹھا جائے گا، جو کیئر ہے ہینے خیمہ یا مکان ہی جائے ہاں کا تی قابل قصاص ہو (نوٹ) اس خیم ہیں وہ میں اٹھا یائے گا، جو کیئر ہے ہینے وہی اس کا کفن ہے (جواس کی شہید وہ ہوں گیاں کی نماز جناہ پڑھی جائے گا، (۲) صرف ہیدی آخرت وہ ہے جس بیں شروط بالہ بیں ہے کوئی شرط کم ہوں اس کیلئے دنیا ہیں اس کے دنیا ہیں اس کے دوسر سے سلمانوں کی طرح ہوں گیا ہورائے درس میں میں ہوئے ہوں گیا ہوں گیا ہوں گا ہوں گا ہوں گیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں کیا ہو گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا تھوں کیا ہوں کیا تاتھ ہوں کیا تھوں گیا ہوں کی موات ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوگا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں ہوں گیا ہوں گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا گیا ہوں کیا ہوں گیا ہوں کیا ہوں کیا گیا ہوں کیا

جائے کہ بیفرض ہے، واجب ہے یا سنت ومنتحب؟ دوسرے مجاز کا ارتکاب بے ضرورت کیا ( کہنماز بول کر لازم نماز مرادلیا گیا ) تنیسرے دعویٰ ملازمت کیا (ایک کا دوسرے کیلئے لازم وملزوم ہونا ) جوجیج نہیں۔

لبذا بیسب توجیهات بسود و بیمل بین ،صرف حق بات کہنی چاہئے اور حق وصواب بیہ بے کداس بات کو کتاب الحیض میں لانے کا کوئی موقع نبیس تھااوراس کی اصل جگہ کتاب البمائز ہی ہے (عمدہ ص ۲/۱۳۸)

بحث ونظر: حضرت شنا الحديث وامت بركاتهم في بحى فرمايا كه بيشك ابن رشيد كى توجيه به يونكه نمازيس كسي شكى كى طرف توجه كرف سے اسی شيكى كى طبهارت لازم نہيں آتى اورا يسے بى ابن المنير كى توجيه فى نفسه موجة بے گراس كاكل كمآب الجہاديا كمآب البحائز ہے اوراسى لئے امام بخارى في السي ترجمه كوكما في شان امام بخارى في السي ترجمه كوكما في شان امام بخارى قرار ديا ، اورعلا مداين بطال وحصرت كنگون كى توجيه كو اوجه 'فرمايا كيمن محقق عنى كے نفذ واعتراض فدكور كاكو كى جواب نبيس ديا ، ظاہر بے بخارى قرار ديا ، اورعلا مداين بطال وحصرت كنگون كى توجيه كو اوجه ، فرمايا كيمن محقق عنى كے نفذ واعتراض فدكور كاكو كى جواب نبيس ديا ، ظاہر بے كراس كے بغير صرف خلاف شان بخارى كے ديے ہے تحقیق كاحق اوانہيں ہوسكا كمالا بخفی ۔

حافظ ابن جُرِّ نے ابن بطال وابن المعیر کی توجیهات ذکر کر کے ان کا روہ جی نقل کردیا ہے لیکن کوئی جواب نہیں ویا، جو قبول رد کی دلیل ہوسکتا ہے آخر بیں ابن رشید کی رائے تکھی، جس پر کسی کا روذ کر نہیں کیا، شایدان کے علم بیل ند آیا ہو، اور حمکن ہے انہوں نے اس توجیہ کو ہور قبور قبور کو کہ بھے کر پند بھی کیا ہوسب جانے ہیں کہ حافظ ابن ججرا مام بخاری کی زیادہ سے زیادہ حمایت کیا کرتے ہیں انہوں نے اپنی دقت نظر و وسعت علم کے تحت ابن بطال وابن المعیر کی تو جیہات کو مجروح سمجھا اور ابن رشید کی توجیہ کو اوجہ خیال کیا ہے، جس کو توجیہ بعید قرار دیے ہیں حضرت شیخ الحد ہے بھی محقق بینی ہے متنق ہیں اس صورت ہیں صرف تکرا رتر جمہ کے ایراد کو دفع کرنے پرا کتفاء موڈول نہیں تھا بلکہ دیے ہیں حضرت شیخ الحد ہے بھی محقق بینی ہے تامناسب تھا، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واضح ۔

#### امامت جنازه كامسنون طريقه

یددوسرا مسئلہ ہے جس کی طرف امام بخاری نے ترجمۃ الباب جس اشارہ کیا ہے اور حسب اعتراف حضرت بیخ الحدیث دامت برکاتہم بھی اس جس پہلے مسئلہ ہے بھی زیادہ اشکال ہے کیونکہ اس کا تحل وموقع تو کتاب البخائزی تھا، اور اپنے تحل جس امام بخاری اس کیلئے باب بھی لائیں گے "باب این یقوم من المعواۃ والوجل" اور وہاں بھی بہی حدیث الباب سمرہ دوالی ذکر کریں گے، البندایہاں اس مسئد کا فرجم و تکر ارہے، اور وہ بھی بے کل، اس اعتراض سے فلاصی صرف اس جواب سے ممکن ہے کہ ام بخاری نے یہاں اس امر پر تنجیہ کا ارادہ کیا کہ نماز جنازہ پڑھاتے وقت کھڑے ہوئے جس نفاس والی اور دومری عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے اور اپنی جگہ جب یہ باب آئے گا تو دہاں مقصد مسئلہ قیام بھی کا بیان ہوگا۔ (دائع میں ۱۱/۱۳)

نقد سیجے کی اہمیت: درحقیقت امام بخاریؒ کی جن باتوں پر کوئی نقد ہوا ہے،خصوصاً اکا برمحققین کی طرف ہے تو وہ بھی ان کی شان رفع اور نہایت اونچے بلندو بالا مقام پر فائز ہونے کی وجہ ہے ہوا ہے ورنہ کس کوفرصت ہے کہ زائد از ضرورت باتوں کی طرف توجہ کرے، اصولی انتہ یہ صفریت کی سیمیں میں انکہ دوفہ ہوتا ہے اور میں کے اس نابسرے کی سے سی سی سیار سی کے سیند

(بقیہ حاشیہ سنجہ سابقہ) کے بید بات مالکیہ شافعیہ وحنا بلد کے ذہب میں ہے کہ شہید پرنماز درست نہیں کیونکہ اس کے سب گناہ بخشے جانبی منفیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ اکرام مسلم کیلئے ہےاور شہیدا کرام کاسب سے زیادہ متحق ہے۔ (مؤلف)

سل حافظ نے ککھا:۔ انہوں نے بید بھی کہا کہ ہام بخاری کا بھی مقصود ہونا اس سے بھی مقلوم ہونا ہے کہ آپ نے آگی حدے مقرت میمونڈوالی کو بھی اس باب میں داخل کیا ہے جبکہ اہام داخل کیا ہے جبکہ ہاں جا بہ جس کہ دواست اصلی وغیرہ میں ہے البتہ رواست البی فرز میں حدیث فرکور سے پہلے باب بلاتر جمہ موجود ہے اور ایسا بی نسوز کو ہسلی میں بھی ہے جبکہ اہام بخاری کی عادت اس طرح باب بلاتر جمہ ذکر کرنے کی پہلے باب سے جدا کرنے کہلئے ہے اور مناسبت دونوں میں یہ بھی ہوگی کہ ایک میں نفاعی والی کی ذات کو پاک بنایا جمیا ہو دوسری میں جنی ہوگی کہ ایک میں اس اسلام ، کا کپڑ احالت بحدہ میں ان سے گئی تھااور اس سے کوئی نقصان نماز میں ہوا۔ (الحق میں ۱/۲۹۳)

مسائل وابحاث ہی اس قدر ہیں کہ ساری عمر کھپ نے پر بھی ان کے دوٹوک فیصلے حاصل کرنے دشوار ہوتے ہیں اس لئے ہی ری رائے ہے کہ خلاف شانِ بخاری کہہ کرکسی تحقیق و بحث کا دروازہ بند کردینا کسی طرح مناسب نہیں، خطا ونسیان سب سے ہو سکتی ہے اور نقدِ سمجے کی وجہ ہے علوم وحقائق کے دروازے کھلتے ہیں بندنہیں ہوتے بذا ، عند ن والعلم عنداللہ العہم انکیم۔

امام بخاریؒ کی جلالتِ قدرفنِ حدیث میں مسلم ہے گراس کے باوجودخودان ہی ہے جن فقہی مسائل میں جمہورامت کے خدا ف مسلک اختیار کرنے سے اٹمۂ کہاڑ کے خلاف تیز نسانی کرنے اور رہاں پر کلام کرنے میں جوفر وگز اشتیں ہوئیں ، کیا ان پر نقذ نہیں کیا گیا اور کیا اس انتقاد کی اہمیت کوصرف میہ کہ کرختم کیا جاسکتا ہے کہ وہ خلاف شان بخاری تھا۔

شخفین مستدالباب: حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؓ نے شرح تراجم میں لکھا:۔ کہ بیدندہب امام شافعیؓ کا ہے کہ میتِ مرد کیسے امام کا سر کے مقابل اورعورت کیلئے وسط کے مقابل کھڑا ہونامسنون ہے گویاامام بخاریؓ نے اس ندہب کی موافقت کی ہے۔

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جو مذہب اہ م شافعؓ کا ہے وہی ایک روایت میں امام اعظمؓ ہے بھی منقول ہے ،لہذاان کی طرف ہےاس کے جواب کی ضرورت نہیں۔

محقق عینی نے لکھا: حسن نے امام ابوصنیفہ سے نقل کی کہ امام جنازہ وسطِ مرا ۃ کے مقابل کھڑا ہو، اور یہی قول نخعی وابن الی لیلی کا ہے باقی مشہور روایت ہی رے اصحابِ حنفیہ سے اصل وغیرہ میں بیہ ہے کہ مردوعورت دونوں کے مقابل صدر کھڑا ہوا اور حسن سے دونوں کے مقابل وسط کھڑا ہونا منقول ہے البتہ عورت میں کئی قدرسر کے قریب ہونا چاہئے ، مبسوط میں ہے کہ صدر ہی وسط ہے کیونکہ اس سے اوپر کی طرف سر اور ہاتھ اور پاؤل ہیں ، امام ابو یوسف سے عورت کے وسط اور مرد کے سرسے مقابل ہونا منقول ہوا اور امام اعظم سے بھی حسن کی میں دوایت ہے امام احمد سے حرب نے مشل قول امام الی صنیفہ نقل کیا اور کہ کہ میں نے امام احمد کود یکھ آپ نے عورت کی نمی نے جنازہ بڑھا کی تو

امام ما لک نے فرمایا کہ مرد کے وسط پر اور عورت کے مونڈ هول کے پاس کھڑا ہو کیونکہ عورت کے اوپر کے جسم کے پاس کھڑا ہونا بہتر اور اسلم ہے ابوعل طبری شافعی نے مرد کے صدر سے مقابل کھڑے ہونے کو اختیار کیا اور اس کو امام الحربین وغز الی نے پند کیا ،سرخسی نے بہتر اور اسلم ہے ابوعل طبری شافعی نے مرد کے صدر سے مقابل کھڑے ہوئے کو اختیار کیا جوثوری کے کہا کہ ہمارے اصحاب بھر یوں نے بھی عند الصدر کولیا جوثوری کا بھی تول ہے بغداد یول نے عند الراس کو اختیار کیا النے (ص ۲۸۱۱ میرہ)

افا و کا انور: حضرت شاه صاحب نے فرمایا تولہ "فیقام و مسطها" میں وسط کی تاویل مشہوراس کئے من سب نیس کدا بوداؤ د (ص ۲۹۹) باب این یقوم الامام، میں قام عند عجیزتها مروی ہے، اور بیاگر چد حضرت انس کا فعل تفالیکن اس کوانہوں نے سوال ھکدا کان رسول الله میں تاہ میں قام علی المجنازة؟ کے جواب میں نعم ہے تصدیق کر کے مرفوع کردیا ہے نیز فرمایا: تستر والی تاویل کی بھی ضرورت نہیں جبکہ ہمارا تم ہب وسط کا بھی ہے (انوار المحدوص ۲/۲۵۵)

باب: (٣٢٣) حَدَّفَنَا الْحَسُنُ بُنُ مُدُرِكِ قَال ثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ آنَا آبُوُ عَوَانَةَ مِنْ كِتَابِهِ فَقَالَ آخَبَونا سُلَيُمانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِي مَلَّتُ أَنَّهَا كَانَتُ تَكُونُ خَآبِضًا لاتُصَلِّي وَهِي الشَّيْبَانِيُّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعُتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَوْجَ النَّبِي مَلَّتُهِ مَا أَنَّهَا كَانَتُ تَكُونُ خَآبِهُ الْآبُ عَلَى خُمُرَتِهِ اذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

تر جمہ : سلیمان شیبانی نے عبداللہ بن شداد کے حوالہ نے قال کیا کہ میں نے آئی پھوپھی میمونہ سے جو بنی کریم پیلیسے کی زوجہ مطہرہ تھیں سا کہ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_کی زوجہ مطہرہ تھیں سا کہ سے کو بیاس کے پاس کھڑا ہونااشارہ ہاں کے ایمان کیلئے شفاعت کرنے کا (ہدایہ)

میں صائصہ ہوئی تو نماز نہیں پڑھتی تھی اور یہ کہ رسول امتد علیاتھ کے ( گھر میں ) نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوئی تھیں ، آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے چھوجا تا تھا۔

تُنشر تَى : حضرت شاہ صاحب نے فرہ ایا: ۔ بیہ باب بلاتر جمداس لئے لائے کہ سابق سلسلہ (احکام جیض) ہے اس کا تعنق نہیں تھا، اگر چہ فی الجملہ اس سے من سبت ضرور بھی نیز فرہایا کہ یہال حدیث الباب کے رواۃ میں عبداللہ بن شداد بھی میں جوصحافی صغیروتا بعی کبیر ہیں اور انہوں نے وہ حدیث بھی روایت کی ہے جس میں ہے کہ جوامام کے چیجھے نماز پڑھے توامام کی قراءۃ اس کیلئے کافی ہے۔

امام بخاري رحمه الله كارساله قرائة خلف الامام

حضرت نے او بر کے ارشاو میں اس کی طرف اش رہ فرمایا ہے کیونکہ امام بخاری نے اس روایت کے بارے میں کھھا کہ:۔ارس ل وانقطاع کی وجہ سے حدیث اہل علم حجاز وعراق وغیرہم کے نز دیک ثابت نہیں ہے، جس کی روایت ابن شداد نے رسول اکرم علیہ ہے کی ہے (رسالة قراءة مطبوعة على ص٥) حضرت شاه صاحبٌ في امام بخاريٌ كى اس بات كالممل محدثانه جواب اين رساله صل الخطاب في مسئلة ام الكتاب" كے ص٩٦ وص ٩٤ ميں ديا ہے جو قابل ويد ہے اور ہم اس كو يورى تشريح كے ساتھ اپنے موقع پر ذكر كرينگے، خاص بات يہ ہے كه حضرت شاہ صاحبؒ نے حافظ ابن حجر کی فتح الباری ص ۱/۳ (مطبوعہ خیریہ کے ص ۱/۳ یہ ہے ) کے حوالہ ہے طریق عبداللہ بن شداد بن الباد کی تفویت ثابت کی ہےا دریہ بھی لکھا کہ بیرحدیث اہل تجاز وشام کواس اساد سے نہیں پہنچی لیکن اہل کوفہ نے اس کی روایت کی ،اس پڑھل بھی کیا ، اور وہی بہت ہے دوسرے حضرات کے بہال بھی سنت متوارث رہی جواس پرفتوے دیتے رہے اور اس کی تقویت فتا وی صح بہت بھی ہوئی بلکہ یہ بھی نقل ہوا کہ وہ حضرات وجوبِ قراءةِ خلف الا مام کے قائل نہ تھے، حافظ ابن تیمیہ نے اس مرسل کیلئے (جے امام بخاری نے مجروح کیا ) نکھا کہاس کی تقویت ظاہر قرآن وسنت ہے ہوگئی ہے اور اس کے قائل جماہیراہل علم صحابہ و تابعین تھے، اس حدیث کی ارسال کرنے والا (عبداللہ بن شداد) اکابر تابعین میں ہے ہے اور اس جیسے مرسل ہے با تفاقی ائمہُ آربعہ وغیر ہم جحت پکڑی جاتی ہے، حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فقاوی میں بھی تکھا کہ امام احمد کامشہور فدہب سری نماز میں بھی استی ب ہی ہے وجوب نہیں الخ ( فصل الخطاب ص ۹۷ ) اوپر کے اشارات ہم نے اس لئے بھی ذکر کئے ہیں کہ فقہی ابحاث میں امام بخاری کے طرز تحقیق کا پچھیمونہ سامنے آ جائے اور فن حدیث کےعلاوہ جود دسرےامورز ہر بحث کےموقع پرخلاف شان بخاری یا بعیدازشان بخاری ایسے جملول سے تعریضات کی جاتی ہیں وہ موزوں و مناسب بیس،امید ہے کہ"انوارالباری" کے بوری ہونے تک ہم بہت ہے می تجابات سے بردہ اٹھادیں گے،ان شاءاللہ العزیز و بستعین حمره: حضورعليه السلام اينه مصلے برنماز تهجد بير هتے تھے، جس كوخمره ت تعبير كيا گيا ہے، تحقق عبني نے لكھا كرخمره جيموڻامصني ہوتا تھا، جو تعجور کے پٹھوں سے دھا گوں کے ذریعے بنا جاتا تھا بٹمرہ اس کواس لئے کہتے تھے کہ وہ زمین کی گرمی وسر دی ہے ( تھلے ہوئے ) چبرہ و ہاتھوں کو بچاتا تفاءاس کے بڑے کوھیر کہتے ہیں (عمدوا ۱۵/۱۷)

حافظ نے نہا ہیہ ہے خمرہ کہنے کی وجہ بینل کی کداس کے دھائے پھوں کے اندرمستور ہوتے تھے (فتح ص۱/۱۹۳) حصرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:۔وہ چہرہ کو مٹی ہے بچاتا تھا اس لئے خمرہ کہتے تھے،اوراس کی وجہ سے روافض نے منطی سے بچھ لیا کہ صرف چہرہ کی جگہ نگیہ وغیرہ ہونی چاہئے ،حالانکہ اہل لغت نے صرف غرض بیان کی تھی ، یہ مطلب نہ تھ کہ خمرہ صرف اتنا ہی تھا،اورخمرہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی

کے علامہ خطابی نے عدیث ابن عباس منقل کی جس میں ہے کہ یک چوہ نے چراغ کا فنٹیاد تھسیت کرحضور عبدانسل م کے خمرہ پراؤ ڈال تھ جس پرآپ جیشے ہوئے تھے الح پھر نکھیا ۔ اس سے اس امر کی صراحت کی کہ خمرہ کا اطلاق مقدار دجہ سے زائد پر ہوتا تھا۔ (فتح الباری ص ۲۹۳)

ہے کہ اس کا تا تا بانے میں جھپ جاتا ہے، ہندوستان میں ایک توم ہے جس کوخمرہ کہتے ہیں، شایدان کے بڑے ای بوریابا فی کا کام کرنے کے سبب اس نام سے موسوم ہوئے ہوں والقد تعالی اعلم۔

قول مسجد رسول الله سے مراد سجد بیت ہے تولدا صاب ہیں بعض او بد پرفر مایا کہ نجاستِ مفیدہ وہ ہے جس کونی زی اٹھائے جس کوخود ندا ٹھائے وہ مفید نہیں، جیسا کہ عالمگیری ہیں ہے کہ ایک جنبی اگر نماز پڑھتے ہوئے تھی پرسوار ہوجائے اوراس کے کپڑے بھی نجس ہوں تواگر نمازی اس کو تھا ہے گا ،اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ورزنہیں، مدیہ ہیں ہے کہ کپڑ ااگرا تنا بڑا ہوکہ ایک کوئے کو حرکت دیے پردوسرے کونے کو حرکت ند پہنچے اور اس کا ایک کوشہ نجس ہوتو دوسرے گوشہ پرنماز درست ہوگی، ورنہیں۔

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ط كِنْنَاكُ السَّيَّةِمَ

وَقُولِ اللّٰهِ عَزُوجَلُ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءٌ فَتَهَمُّمُوا صَعَيْدُ اطَيّباً فَامُسَمُوا بِوْحُوهِكُمْ وَآيُدِ يُكُم مِّهُ (سَيّمُ كَمَاكُ اورطُ اورخداويرت في كاقول هِ الْهُجْرَة بِاوْتُم بِالْي تُوقَصد رَوبا كُمُكُ كا ورلُ اواسِخ منداور باتها سَح " (٣٢٣) حَدُّنَا عَبُدُ اللّٰهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ الْقَاسِمِ عَنُ آبِيهِ عَنْ عَائِشَةٌ زَوُجِ السَّبِي مَنْتُ فَاللهُ عَلَيْ اللّٰهِ مَنْتُ عَلَى اللّٰهِ مَنْتُ عَلَى اللهِ مَنْتُ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ حَتَى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَآءِ اوَ بِذَاتِ الْجَيْشِ النّبُ فَاقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْتُ عَائِشَةُ اَقَامَتُ بِرَسُولُ اللّٰهِ مَنْتُ فَاللهُ مَنْتُ عَائِشَةُ اَقَامَتُ بِرَسُولُ اللّٰهِ مَنْتُ فَلَالُسُ اللهِ مَنْتُ وَاضِعٌ رَاسَةً عَلى فَجِذِى قَدُ نَامَ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْتُ وَلَيْسُ مَعَهُ مَآءٌ فَقَالَ حَبَسُتِ رَسُولُ اللّٰهِ مَنْتُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

تر جمہ: حضرت عائش فی ایک ہم رسول اللہ کے ساتھ بعض سفر (غزوہ نئی المصطلق) بیں گئے جب ہم مقام ہیدا میاؤات الحیش پر پہنچ تو میرا ہار کم ہوگیا، رسول اللہ مقابقہ اس کی تلاش میں وہیں تھی ہے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھی رکئے ، لیکن پائی کہیں قریب میں نہ تھا، لوگ ابو بکر صدیق شکے پاس آئے اور کہا'' عائشہ کی کارگذاری نہیں و کھیے، رسول تقابقہ اور تمام لوگوں کو تھی راز کھا ہے اور بان بحری ورب میں نہیں اور نہ لوگوں بی کے ساتھ پائی ہے'۔ پھر ابو بکر تشریف لاے اس وقت رسول اللہ تقابقہ اپنا سر مبارک میری ران پر کھے سور ہے تھے، آپ نے فرمایا کہتم نے وسول اللہ تقابقہ اور تمام لوگوں کو دوک لیا حالا نکہ قریب میں کہیں پائی نہیں اور نہ لوگوں کے پاس پائی ہے، حضرت عائش نے کہا فرمایا کہتم نے وسول اللہ تقابقہ کا سر مبارک میری ران پر تقام اس کی وجہ سے میں حرکت نہیں کرسمی تھی۔ رسول اللہ تقابقہ جب سے کہ وقت المقے تو پائی کا وجوو رسول اللہ تقابقہ کا سر مبارک میری ران پر تقام اس کی وجہ سے میں حرکت نہیں کرسمی تھی۔ رسول اللہ تقابقہ جب سے کہ وقت المقے تو پائی کا وجوو میں اللہ تقابقہ کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس کی وجہ سے میں حرکت نہیں کرسمی تھی۔ رسول اللہ تقابقہ جب سے کہ وقت المقے تو پائی کا وجوو میں اللہ تعابقہ کے بہری اللہ تعابقہ کی ترب نازل فرمائی اور لوگوں نے تیم کیاس پر اسید بن حفیر نے کہا اے آل ابی بحراری وائی بہی بر کسی تھی تو ہارای کے بینچ سے ملا۔

(٣٢٥) حَدُّلُهُ النَّهُ مِنَانِ هُوَا لَعَوُفِي قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ وَحَدَّثَنِي سَعِيْدُ بُنُ النَّسُرِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَلَيْمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِي مَنْكُ قَالَ اَعْطِيْتُ هُمَّيُمٌ قَالَ اَخْبَرَنَا جَابِرُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ اَنَّ النَّبِي مَنْكُ قَالَ اعْطِيْتُ فَالَ اَعْطِيْتُ مَعْدُوا اللهِ اَنَّ النَّبِي مَنْكُ قَالَ اعْطِيْتُ المَعْدُ وَعَلَيْتُ لِي الْآدُصُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَايَّمَا خَمْمُ اللهِ اللهُ الل

ترجہ ۱۳۲۵: حضرت جابر بن عبداللہ نے اطلاع دی کہ نبی کر یم علیاتی نے فرہ یا جھے پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی جیں جو جھے ہے پہلے کسی کوعطا خبیس کی گئی تھیں، ایک جمید کی مسافت تک رعب کے ذریعہ جمیری مدد کی جاتی ہے اور تمام زیشن جرے لئے بحدہ گاہ اور پاکی کے لائن بنائی گئی، پس جمیری امت کا جوفر دنماز کے وقت کو (جہال بھی ) پالے اسے نماز اوا کر لینی چاہئے ، اور جیرے لئے غیمت کا مال حلال کیا گیا، جھے ہے پہلے یک کسلیے بھی حلال نہیں تھا اور جھے شفاعت عطا کی گئی اور تمام انہیا تا پی آتی مسلوث ہوتے تھے لیکن میری بعث تمام انسانوں کیلئے عام ہے۔
کیلئے بھی حلال نہیں تھا اور جھے شفاعت عطا کی گئی اور تمام انہیا تا پی آتی مسلوث ہوتے جھے لیکن میری بعث تمام انسانوں کیلئے عام ہے۔
تشریح : سیتیم کا بیان شروع ہوا جس کے معنی لغیت عرب میں تصد کرنے جیں، شرعا تیم کی صورت بدہ کہ پاک حاصل کرنے کی نیت سے پاک زمین پر دونوں ہاتھ مار کر سارے مند پر پھیر لے ، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک مل ہے سٹی خود
پاک ہے بلکہ بعض چیز وں کیلئے پانی کی طرح پاک کرویئے والی بھی ہے مثلاً موزہ ، آئینہ، تکوار دغیرہ کدان پر نجاست لگ جائے تو پاک مثی ہوگئے میاں ان کو یاک کرو تا ہے۔

حق تعالی نے جس طرح بیانعام فر مایا تھا کہ حدث (بے وضو) ہونے پراگر چہ سارے ہی بدن پر تھی نجاست پھیل جاتی ہے گر آسانی فرما کر صرف اعضاءِ اربعہ کے مسل وسے کو کافی قرار دے کراپنی عبادات اداکرنے کے قابل قرار دے دیا۔ (چونکہ بڑے حدث (جنابت وغیرہ) کی صورت بہت کم پیش آتی ہے، اس لئے اس میں پورے جسم کودھونے کی تکلیف میں تخفیف کی ضرورت نہ بھی گئی، دوسرا بڑا انعام خاص اسع محمد یہ کیلئے یہ عطا ہوا کہ اگر بیاری کی وجہ سے پانی کا استعمال معزموں یا سفر میں نماز کے وقت وضوو شسل کیلئے پانی میسر نہ ہو، یا اپنے پاس صرف اتنا پانی ہوکہ شدت بیاس کے وقت کارآ مدہ وسکے، تو ان صورتوں میں پاک مٹی سے تیم کرلیزا پانی سے وضوو شسل کی جگہ کافی ہوگا، مزیدانعام ہے سے کہ وضوو شسل دونوں کیلئے تیم کی صورت ایک ہی ہے۔

#### የአተ

## مٹی سے نجاست کیونکر رفع ہوگئی؟

اس کاعقلی جواب تو یہ ہے کہ نجاسی طاہری تو جس طرح پانی ہے دور ہوجاتی ہے، ظاہر ہے ثی ہے بھی دور ہوسکتی ہے اور آئینہ سکوار وغیرہ کی نجاست مٹی کے ذریعہ دورہونے کو باوجود پانی کی موجود گی کے بھی شریعت نے اس کے مان لیا ہے پھر نجاسی حکمیہ جو کسی کونظر خیبی آتی ، اس کے ازالہ وعدم ازالہ کو جونظر دیکھی ہے اس کے فیصلہ کوعقل مان لینا چاہیے اور اس نے جوطریقہ ازالہ کا متعین کر دیا اس پر لیعی ہوتا ہے ذکورہ صورتوں بھین کرنا ہوگا۔ شریعت مطہرہ کی وقتی نظر نے بتا یا کہ نجاسی حکمیہ شرعیہ کاقطبی وبھینی ازالہ جس طرح پاک پانی ہے ہوتا ہے ذکورہ صورتوں بھی پاک مٹی ہے جو بھی ہوتا ہے ذکورہ صورتوں بھی پاک مٹی ہے جو بھی ہوتا ہے ، لینی بیات بطور من مجموعہ کے بین ہے ، بلکہ بطور چھیقت شرعیہ اس کا بھین ہمیں حاصل ہے اور ہونا چاہی علماء نے کھا اس کے تعلق کہ جو ہوتا ہے ، ہوگئا ہوں کے تو بھی مہا کہ کہ کہ بہت بڑا امراک ہوتا ہے ، ہوگئا ہوں کے تو بھی بہت دور کر دیتا ہے ، اس لئے بھی مٹی کو بیشر فی بخش کیا کہ دو پانی کے قائم مقام ہوگئی اور اس طرح مٹی نہ صرف طاہری طہارت وروحانی ترقی کا بھی زیند بن گی ، شایدائی لئے حکم جواز تیم کے موقع پر حضرت اسید بن حضیر نے اس کوخدا کی اس کو خواد کی بہت ہو کہ قالاد تک !

موجب بنی ، بلکہ وہ باطنی طہارت وروحانی ترتی کا کہ بھی زیند بی بی بالک کے حضرت عائش ہے فیر مایا ہو سے کا ن اعظم ہو کہ قالاد تک !

طبرانی کی روایت بیجی ہے کہ حضرت ابو بکڑنے خضرت عائشہ کوتین بار'' ایک المبارکۃ'' فرمایا لیعنی برکت والی ہو۔

تفهيم القرآن كي تفهيم

سورہ نساء کی آیہ یہ بھیم کے تحت فا کدہ میں 4 کے آخر ہیں لکھا: بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس طرح مٹی پر ہاتھ ہ رکر منھ اور ہاتھوں پر چھیمر لینے ہے آخر طہارت کس طرح حاصل ہو کتی ہے؟ لیکن در حقیقت یہ آ دمی ہیں طہ رت کی حس ادر نماز کا احترام قائم رکھنے کیا جا آئی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، ہم حال اس کے اندر کسلیے ایک انجم نفسیاتی تد ہیر ہے اس سے فائدہ میہ ہے کہ آدمی خواہ کتنی ہی مدت تک پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، ہم حال اس کے اندر طہارت کا احساس برقرار دیے گئے ہیں ان کی پابندی وہ برابر کرتا رہے گا اور اس کے ذہن سے قائل نماز نہونے کی حالت اور قائلِ نماز نہونے کی حالت کا فرق واتمیاز کبھی تحویٰہ وسکے گا۔'' (تفہیم انقر آن ص ۱/۳۵۱) حسیر کما و پر ہم نے عرض کیا تیم آلک ھی تھی ہیں جا در خاص حالات میں وضو وغسل کا بھی تھی البدل بھی کہ یہ جن تعالی جل فرکہ وہ کا امہ جمعہ یہ انعام خاص ہاں گئے جم نفسی تی تد ہیروغیرہ کے ابہام وا یہام کو تبھینے سے عاجز رہے اور اس کے مزید تبھرہ سے احتراز کرتے ہیں اس کے بعد مزیدافادہ کیلئے جمۃ انتہ میں ۱/۱ کی عبارت پیش کرتے ہیں، والتہ المیشر ۔

## حضرت شاہ ولی اللہ کے ارشادات

شریعتوں کے احکام مقرر کرنے میں حق تعالیٰ کی خاص سنت رہ ہی ہے کہ جوامور اوگوں کی عام استطاعت سے باہر ہیں ان میں آسانی و مہولت دی جائے اوراس تسہیل و تیسیر کی انواع متعدوہ مختلفہ میں سے سب سے زیادہ احق وموز وں بیہ کے تکلیف و تنگی میں ڈالنے والے تعلم کے بدلہ میں دوسرا مہل تھم و بدیا جائے ، تا کہ ان کے دل حکم خداوندی ہجو لانے کی جہت سے نہ صرف مطمئن ہوجا کیں بلکہ اُن کے خیال و خاطر میں بھی ہے بات نہ آئے کہ جس تھم کی ہج آوری میں انہوں نے بھی کوتا ہی نہیں کی ، وہ ان سے ترک ہوگیا ہے ، اوراس طرح وہ ترک احکام خداوندی کے عادی بھی نہوں ، مثلاً مسئلہ زیر بحث میں اگران کو حکم وضوو عسل کا بدل حکم تیم نہ دیا جاتا تو خواہ معذور یوں ہی کے ترک احکام خداوندی کے عادی بھی نہوں ، مثلاً مسئلہ زیر بحث میں اگران کو حکم وضوو عسل کا بدل حکم تیم نہ دیا جاتا تو خواہ معذور یوں ہی کے

تحت سبی، وہ ضرورتر کے طہارۃ سے مانوس وعادی ہوجاتے ،ان مصالح کے تحت ( کامل وکمل نثریادے محدید بیں بیہ بدل تجویز کر دیا گیا ،جس سے ایک طرف اگرشرائع سابقہ کی تکیل ہوئی تو دوسری طرف اسپ محد بیہ وخصوصی انعام واکرام ہے بھی نوازا گیا اور وضووشسل کومرض وسفر بیں ساقط کر کے تیم کا تکم دیدیا گیا۔

ان ہی وجوہ واسباب سے ملاءِ اعلیٰ میں تیم کو وضوو طسل کے قائم مقام کردیے کا فیصلہ صادر کیا گیا، اوراس کو وجودِ تشبیبی عطاکر کے طہارتوں میں سے ایک طہارت کا ورجہ دیدیا گیا، یہ قضاءِ خاص اور فیصلہ خداوندی ان امورِ مہر منظیمہ میں سے ایک ہے، جن کے ذریعہ مصطفور کو دوسری تمام امتوں سے ممتاز وسر بلند کیا گیا ہے حضورِ اکرم علیقے نے فرمایا:۔ جعلست تو بنہا لینا طہور اُ اذَا لم نجد المماء (یانی نہ طبے کے وقت زمین کی مٹی ہمارے لئے یاک کردیے والی بنادی گئی)

تحکمت: وضووشل کی جگہ تیم کا طریقہ الگ الگ کیوں تجویز نہ کیا گیا اورشس کیلئے مٹی سارے بدن پر ملنے کا تھم کیوں نہ ہوا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ جو بات بظاہر معقول المعنی نہ ہواس کوموثر بالخاصیة کی طرح سمجھنا چاہئے کہ اس میں وزن ومقدار (وغیرہ) کا ٹیا ظاہیں کیا جاتا، ووسرے مٹی سارے بدن پر ملنے میں خود بڑی دفت وننگی تھی، اس لئے بھی دفع حرج کے موقع پر اس کا تھم موز وں نہ تھا۔

طریقہ تیم : فرمایا: طریقہ محدثین کے مزتب و مہد ہونے سے پیشتر کے اکثر فقہاءِ تا بعین وغیرہم کا مسلک یکی منقول ہوا کہ تیم میں دوبار مٹی پر ہاتھ مارے جا کیں ایک مرتبہ چبرہ کیلئے اور دوسری بار دونوں ہاتھوں کیلئے کہنوں تک ، آ کے حضرت شاہ صاحب نے احاد مدہ مرویہ خلفہ ذکر کر کے جنع کی صورت کھی کہ ایک صربہ جبرہ کیا دواول کو اور جہ سنت پر محمول کیا جائے ، آپ نے حضرت عمر وابن مسعود کی طرف ذکر کر کے جنع کی صورت کھی کہ ایک صربہ والی کو اور فی سند و والی کو در جہ سنت پر محمول کیا جائے ، آپ نے حضرت عمر وابن مسعود کی طرف عدم جواز تیم کل کہنا ہے کا لیے مسئوں نے لکھا کہ ان حضرات عدم جواز تیم کل کہنا ہے گا گہنا ہوں نے لکھا کہ ان حضرات سے دجو کی جورہ و نے کی وجہ سے دجو کی مورٹ کے وابن کی دونوں کے قول پر فقہاء میں سے کسی نے مل نہیں کیا ہے۔

کی گگریہ: حضرت شاہ صاحب نے صفیۃ تیم میں اختلاف کا سبب طریق تلقی عن النبی عظیظہ کا اختلاف قرار دیا اور بتلایا کہ تابعین وغیرہ ہم کا مسلک دوسرا تھا اور محدثین مابعد کا مسلک اور دوسری صدی میں ان محدثین کا دور ہے، تیسری صدی میں ان محدثین کا دور شروع ہوا جن کی طرف حضرت شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے جیسا کہ ہم نے مقد مہ میں لکھا تھا، خود اہا م بخاری سے پہلے ایک سو سے کا دور شروع ہوا جن کی طرف حضرت شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے جیسا کہ ہم نے مقد مہ میں لکھا تھا، خود اہا م بخاری سے پہلے ایک سو سے زیادہ احاد یہ ہو جب تھا اور ان میں احاد یہ کے ساتھ آٹار سحابہ وتا بعین وغیر ہم بھی جمع کئے جاتے تھے، طاہر ہے کہ مسائل شرعیہ کی جو تعقیم اس طریق تلقی کے تحت ہوئی، وہ اس سے مختلف تھی جو بعد کے محدثین نے احاد یہ بحردہ کے طریقہ مجدہ وجدیدہ کی روشن میں کی (جس کی طرف حضرت شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اور اس اختلاف کے موجودہ دور کے حضرات اہل حدیث نے جو بھیا تک بھر مسلکی تعقیبات بھی ان کودو آتھہ وسد آتھہ بناتے مطے گئے اور آج ان اختلافات کوموجودہ دور کے حضرات اہل حدیث نے جو بھیا تک

ال اطباء کے بہال موثر بالخاصیۃ وہ ادو میہ ہوتی ہیں، جوبعض امراض میں بالخاصہ مفید ہوتی ہیں،خواہ ان کا مزاح اس مرض یا مزاج مریض کے بظاہر خلاف ہی ہو، اس طرح عام ادو بیکی طرح ان ادو میہ کے وزن ومقدار بھی مقرز نہیں کئے جاتے۔واللہ تن کی اعلم۔

شکل دے دی ہے اس نے تو اختلافات امت کو بجائے رحمت کے زحمت ہی بنا کر چھوڑ اہے والی اللہ المشتکی ۔

بحث ونظر: حدیث الباب میں حضرت عائشٹر نے نزول آیت المتیسقیم کا ذکر فرمایا ہے چونکہ تیتم کا تکم قرآنِ مجید میں دوجگہ آیا ہے، سور ہو نہاء کی آیت ص۳۳ میں اور سور ہو مائد ہو کی آیت ص ۲ میں اس لئے محدثین نے بحث کی ہے کہ حضرت عائش کی مراد کون می آیت ہے؟ پھرمفسرین میں بیر بحث بھی ہوئی ہے کہ سور ہونیاء والی آیت پہنے نازل ہوئی یا سور ہ مائدہ والی؟

## ابن عربی وابن بطال وغیرہ کی رائے

ابن عربی نے فرمایا: بیروی ویچیدہ ، مشکل اور لاعلاج بیاری ہے جس کی دواجھے نال تکی ، کیونکہ ہم یہ معلوم نہ کرسکے کہ حضرت عائشہ نے کونی آیت کا ارادہ فرمایا ہے، علامہ ابن بطال نے بھی تر دو کیا کہ وہ آیت نساء یا آیت ما تعرہ ہے علامہ سفاقس نے بھی تر دوہی فل ہر کیا ہے۔ علامہ قرطبی کی رائے: ۔ فرمایا: ۔ وہ آیت نساء ہے کیونکہ آیت ما تعرہ کوتو آیٹ الوضوء کہا جاتا ہے، اور آیت نساء میں چونکہ وضو کا ذکر نہیں ہے اس کوآیت المتیقیم کہنا معقول ہوگا۔

علامہ داحدی نے بھی اسبابِ نز دل حدیث الباب کوآیۂ النساء کے ذکر میں لکھا ہے اس طرح علامہ بغوی نے اس حدیث کوآیت النساء کے موقع پرِ ذکر کمیاا درآ بہتِ مائدہ کے موقع پڑئیں کیا (عمدہ ص ۴/۱۵۵) وامانی الاحبار۲/۱۲۲

حافظ ابن کثیرگی رائے: فرمایا:۔ چونکہ سورۂ نبءکی آیت پہلے اتری ہے آیت مائدہ سے،اس لئے وہی یہاں مراد ہے، وجہ یہ ہے کہ سورۂ نساء والی آیت تحریم شراب سے پہلے اتری ہے اور شراب کی حرمت کا حکم اس موقع پر آیا کہ حضور علیہ السلام بی نضیر کامحاصرہ کئے ہوئے تھے اور یہ واقعہ جنگ احد سے کچھ بعد کا ہے۔ (غزوۂ احد شوالہ سے بی ہوا اوری مرۂ نی نفیرری الاول سے بیں)

سورة مائده سب سے آخرین نازل ہونے والی سورتوں میں ہے اور خصوصیت سے اس کا ابتدائی حصہ اور بھی آخرِ زمانہ کا ہے (قرآن مجید کی ۱۳ سورتوں میں سے سورة نساء مدنیہ کا نمبر ۹۲ ، اور سورة مائدہ کا نمبر ۱۱۲ ہے ، اس کے بعد سورة تو بہ اتری اور سب سے آخر میں سورة نمبر ۵۰ مرد مولف ") اس کے بعد حافظ ابن کثیر نے سبب نزول آ یہت نساء نہ کورہ کی تقریب میں تیم والی احادیث الباب ذکر کی جی (تنبیر بن کیرس ۵۰۱ ) مرد کی مواد کے بعد حافظ ابن کثیر نے سبب نزول آ یہت نساء نہ کورہ کی تقریب میں تیم والی احادیث کی دائے نہ حافظ نے اس موقع پر ابن عربی وابن بطال کا تر دواور صرف قرطبی وواحدی کی رائے نقل کر کے لکھا:۔ '' جو بات سب مخفی رہی وہ امام بخاری کیلئے بے تر دو ظاہر ہوگئی کہ حضرت عائشگی مراد آ یہت مائدہ ہی ہے'' الخ (فتح ص ۱/۲۹۲)

معقل بینی نے بھی امام بخاری کی رائے کو ہڑی اہمیت دے کرلکھا ہے لیکن ان دونوں حضرات نے حافظ ابن کثیر کی رائے وتحقیق ذکر نہیں کی ، نہ علامہ قرطبی ، واحدی ، اور بغوی کی ترجیح و دلائل پر کوئی نفذ کیا ) ایس معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کی جلالت قدر کے باعث دوسرے حضرات کونظر انداز کر دیا ہے ، دوسری اہم بات سے کہ بقول صاحب امائی الاحبار ، یہاں تو امام بخاری کی بات بلہ تر دوقر ار دی گئی ہے گر جب وہ خود کتاب النفیر میں پہنچ ہیں تو وہ بھی متر ددین کے زمرہ میں شامل ہوگئے ہیں کیونکہ حضرت عائشہ کی اس حدیث کو انہوں نے نہا ماہ داکہ وہ دونوں بنا کہ دینوں بنا کہ دونوں بنا کو دونوں بنا کہ دونوں بنا کر دونوں بنا کہ بنا کہ دونوں بنا کہ دونوں بنا کہ دونوں بنا کہ دونوں بنا کہ دونوں

نیاءاورمائدہ دونوں میں ذکر کردیا ہے۔ **خدشہ اور اس کا جواب** 

صاحب امانی "نے اس موقعہ پر بیر فدشہ پیش کیا ہے کہ آ بہت تیم قصہ 'افک کے بعد اتری ہے، اور قصہ 'افک نزول تجاب کے بعد پیش آیا ہے، اور آ بہت تجاب نکاح حضرت زین "کے موقع پر اُتری ہے جو ہے یا سے بیس ہوا اور پہلا قول زیادہ مشہور ہے ہیں حافظ ابن کثیر کی تحقیق پر آ بہت تیم کا نزول قبل نزول تجاب سے میں مانٹا پڑے گا، حالا نکہ قصہ 'افک و تیم کی روایات اس کے خلاف بیر کی تحقیق پر آ بہت تیم کا نزول قبل نزول تجاب سے میزول تجاب کے خلاف بیری والقد اعلم امانی ۱۲/۱۲۲س کا جواب واللہ تھ کی اعم میرہ کہ کہ نزول تجاب کے احکام تدریجی طور سے آئے ہیں، جیسا کہ ان کی پوری

تفعیل ہم نے انوارالباری ص ۹ ۱۸/۸ تاص ۱۳۰۰ میں کی ہے اس کو پڑھنے سے بیاشکال پوری طرح رفع ہوجائے گا،ان شاءاللہ تعالی نیز فتح الباری ص ۱۳۰۴ کے دیکھی جائے ،جس میں ہے کہ ایک جماعت کے نزدیک تجاب کا تھم ذی قعد و سے ہے میں ہوا ہے۔ لہذا غزوہ کم میسیع اس کے بعد ہوگا، کس رانتے ہیہ ہے کہ وہ ہے میں ہوا ہوگا،اور واقدی کا قول کہ تجاب کا تھم ذی قعد و ہے میں ہوا مردود ہے، لہذا غزوہ کم میسیع اس کے بعد ہوگا، کس رانتے ہیں ہوا ہوگا، اور واقدی کا قول کہ تجاب کا تھم ذی قعد و ہے میں اقوال ملتے ہیں، خلیفہ ابوعبیدہ اور دوسرے بہت سے حضرات نے یقین کیا کہ جاب کا تھم سے دھیں آیا ہے ابندا تجاب کے بارے میں تین اقوال ملتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور سے ہوکا قول ہے، والقدتی کی اعلم''

معلوم ہوا کہ سے دہ میں حجاب کا تھم مان لینے سے قصدا فک وتیم کی روایت کی مخالفت یا تضادلا زم نہیں آتا ور نہ حافظ اس کو ضرور رفع کرتے ،اور نزولِ احکام حجاب کا تعددوتد رہ تج سامنے رکھا جائے تو اشکال ندکور کی تنج کش ہی ندر ہے گی ،

ہارکھوئے جانے کا واقعہ کپ ہوا؟

ابوذر یا حضرت عثمان کواپنا قائم مقام بنایا تھا، ابن ہشام نے کہا کہ حضور علیہ کے گل کرنجد پنچاور یہی غزوؤ ذات الرقاع تھا، اس میں غطفان کے لوگوں سے ٹر بھیٹر ہوئی، لیکن جنگ کی تو بت نہیں آئی، اسی میں حضور نے نماز خوف پڑھی، حاصل یہ کہ ابن اسحاق کے نزدیک غزوؤ ذات الرقاع بی نضیر کے بعد اور خندق سے پہلے سے میں پیش آیا، اور ابن سعد وابن حبان کے نزدیک محرم میں ہوا۔ امام بخاری کا میلان ہے کہ وہ خیبر کے بعد پیش آیا ہے ( یعنی سے میں)

آ مے چل کر محق عینی نے امام بخاری کے قول '' فی غزوۃ السابعۃ' پر کھل کریہ بھی لکھدیا کہ کرمانی وغیرہ نے جواس کی تقدیرہ و تاویل فی غزوۃ الرابعہ ہے کہ مہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں، (لیعنی اکثر اصحاب سیر کی تحقیق اس کے خلاف ہے (عمدہ صے ۱۹۱۸) اطبع منیریہ) معلوم ہوا کہ محق بینی امام بخاری کی رائے کواس تاریخی تحقیق میں مرجوح بیس محقق ہیں، حقیق اس کے خلاف ہے (عمدہ صے ۱۹۱۸) اطبع منیریہ) معلوم ہوا کہ محقق بینی امام بخاری کی رائے کواس تاریخی تحقیق میں مرجوح سجھے ہیں، محقق ہیلی اور این ہشام نے اپنی سیرت میں غزوہ ذات الرقاع کو خیبر کے بعد مانا ہے مگر مجیب بات ہے کہ تر تیب ذکری میں اس کو انہوں نے غزوہ بی کھطلق ہے بھی پہلے رکھا ہے اور غزوہ خیبر کوتواس ہے بہت بعد میں ذکر کیا ہے ، حافظ نے اس پر کھا معلوم نہیں امام بخاری نے قصداً ایسا کیا ہے جس سے خیال ہوتا ہے کہ انہوں نے اصحاب المغازی کی رائے میں لی ہوگ ۔

ان سے برطرق متعددہ ہے نقل ہواہ (فق بن عقبہ سے مسل کی ہے ، گرحافظ نے اس کوسیقب قلم بخاری قرار دیا اور لکھا کہ مغازی موی بن عقبہ بن ان سے برطرق متعددہ ہے نقل ہواہ (کا اس تقدیر واقوجیہ پر نقد کیا اس سے برطرق متعددہ ہے نقل ہواہے (فق الباری سے ۱۷ سے اس سے ماری کا اس تقدیر واقوجیہ پر نقد کیا ہے اگر چاس کی وجد و سری کھی ہے (فق ص ۲۹۱۷) سے دوسروں کی رعابت یا اسپٹر و دکو ظاہر کرنے کے واسطے ایسا کرتا تی زیادہ قرین قیاس ہے جس طرح المام بخاری نے اس کو نمایاں کیا اور المام بخاری نقل میں اس کو نمایاں کیا اور احادیث و آثار بھی بکی طرف ہوئی تو ترجمته الباب میں بھی اس کو نمایاں کیا اور احادیث و آثار بھی بکی طرف المرک بیار ووہوا تو دونوں تم کے دلائل پیش کردیئے وغیرہ ، غزوات کی ترتیب کے سلسد میں بھی ہمارے درکے امام بخاری متر دورہ ہیں ،

جواس کو خیبرے پہلے ہتلاتے ہیں یا پنچ کے راویوں نے امام بخاری کی طرف ہے اس کو روایت کردیا، یااس طرف اشارہ ہے کہ

ذات الرقاع دو مختلف غز دوں کا نام ہوسکتا ہے جیسا کہ بیک نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ گواصحاب مغازی نے یہ

جزم کیا ہے کہ غز وہ ذات الرقاع خیبرے پہلے ہے مگر پھران ہیں بھی اس کے وفت وزمانہ کی تعیین ہیں اختلاف ہواہے، مثلاً ابن اسی ت نے

اس کو بی نفیر کے بعد اور خند ت سے پہلے ہے مگر پھران ہیں بھی اس کے وفت وزمانہ کی تعیین ہیں اختلاف ہواہے، مثلاً ابن اسی ت نے

اس کو بی نفیر کے بعد اور خند ت سے پہلے ہے میں کہا، ابن سعد وابن حبان نے محرم ہوا کہ یہ قصہ بتلا یا وغیرہ النے (فتح ص ۲۹۳ مے)

محقق عینی نے ماھی باول ہو کت کم کے تحت لکھا: اس ہے معلوم ہوا کہ یہ قصہ بعد قصہ افک ہوا ہے، لہٰ ذااس ہے تعد دِ ضیاع عقد کے قول کی تائید ہوتی ہے اور اس کا یعین محمد بن صبیب انصاری نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ غز وہ ذات الرقاع ہیں بھی (سے میں معمد کے قول کی تائید ہوتی ہے اور اس کا یعین محمد بن صبیب انصاری نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ غز وہ ذات الرقاع ہیں بھی (سے میں عمد کول کی تائید ہوتی ہے اور اس کا یعین محمد بن صبیب انصاری نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ غز وہ ذات الرقاع ہیں بھی اور کر دہ بی المصطلق ہے ہیں ہی عمد موسل کیا کہ خورت عائشہ کا ہار کھویا گیا ہے اور غز وہ ذات الرقاع ہیں ہوں کہ عمد کول کی تائید کو اس کیا کہ خورت عائشہ کا ہار کھویا گیا ہے اور غز وہ بی المصطلق ہے میں ہمی عمد موسل کیا

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

فرمایا: قولد مساهی بداول ہو محتمم سے بیتو ثابت ہوگیا کہ بیدواقعہ افک کے بعد کا ہے ہیں اگر ہم اس کوغز دو بنی المصطلق کا واقعہ مان لیس تو چونکدافک والاقصدای میں پیش آیا ہے اس لئے اس کے ساتھ بیتو لی فدکور مناسب نہ ہوگا ، اور افک کے علاوہ کسی اور واقعہ کی طرف بھی اشارہ موز ول نہیں ، کیونکہ پر کت وخیر وغیرہ کے ساتھ بھی قصہ مشہور ہوا تھا ، لہٰذا کہا گیا کہ اس ایک غز وہ کے اندر ہار کھو بے جانے کا واقعہ دوبار

ای طرح امام بخاری نے فردہ ہو الوداع کے بعد ذکر کیا ہے جس پر ہورے حضرت شاہ صاحب نے دری بخاری شریف ایس فرمایا تھا کہ میرے لئے اس کی موجہ الوداع ہے الوداع ہے الوداع ہے الوداع ہے الوداع ہے الوداع ہے الوداع کو پہلے ذکر کرنا تا تخین کی نطعی ہے۔ (مائیہ بندی میں ہولی اور مسلم اللہ نے شریع بخاری کا اس کو ججۃ الوداع کے بعد رکھنا شاہد نا تخین کی غطی ہے، اس پر شارح مواہب علامہ ذرقانی نے لکھا:۔ حافظ نے بھی اس کو خطا کہا ہے، اور بیغر وہ حضور علیہ السلام کے مغازی بھی ہے آخری ہے جیسا کہ مام احمد نے حدیمہ کت ہیں اور ایون نے زیادات المحف ذی بھی مرسل حسن ہے اور المحب بھی اور ایون نے زیادات المحف ذی بھی مرسل حسن ہے اور النہ مرسل نے بری سے شاہدام ہوا دی بھی اس فر وہ کے موقع جو یہ گیا مرف اشارہ کرنے کہتے ہی اس کو آخر بھی ذکر کہ ہے، اس پر مخازی کو تھی مرسل کے نہ دیا ہوگا کہ ان کی شرط پر نہ تی جیسا کہ اور دو لمجھ نہ کورہ کا حوالہ اس کے نہ دیا ہوگا کہ ان کی شرط پر نہ تی جیسا کہ اور اور وہ میں ہو اس کی معلوم ہی ہے بہاں سوج تر تیب اس کے مواسم کے محل کے اور اس کے مواسم کے مواسم کی مواسم کے مواسم کے مواسم کا اس کی المزام بخاری نے خرائے کہا التزام بھی خیس کیا ہوا کہ جوالا گرفیک ہے تو بہتر، ورنہ بذیب امام بخاری کے جھے مطلع کا امکان زیادہ ہے (شرح الموام ہے کہ الائیں کیا ہو کا امکان زیادہ ہے (شرح الموام ہے کہ التزام بھی خیس کیا ہو اس کے مراخ ہوالا گرفیک ہے تو بہتر، ورنہ بذیب تا توسب کو معلوم ہی ہوار گرفیک ہے تو بہتر، ورنہ بذیب تا توسب کی مواسم کے مواسم کے جھے مائے مطلع کا امکان زیادہ ہے (شرح الموام ہے سال سے التزام بھی خیس کیا ہو اس کے جو اس کے میں خواسم کے میں کہ جو اس کے معلی کیا مواسم کیا ہو اس کیا ہو کا کہ کیا مواسم کیا ہو کہ کے معلی کیا مواسم کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو کہ کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کو کو مواسم کی کر کے میں کے مواسم کیا کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کو کہ کیا ہو کہ کو کہ کیا ہو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا ہو کہ کو کہ کیا ہو کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ عدم التزام ترتیب کا جواب اگر چہ زیاوہ چلنے والا ہے گرامام بخاری کے شایان شان نہیں معلوم ہوتا اور خیال ہوتا ہے کہ امام بخاری کی دائے تی شاید دومروں ہے الگ اور خلاف ہوگی مثلاً ہاب وفیہ بنی تیم کوامام بخاری نے فئے کہ کے بعد ذکر کیا، حالا نکہ بینی نے لکھا کہ وہ قبل فتح تھا، (عمرہ صلام) ہاب وفد عبداُنگیس کو بھی فتح کہ کے بعد لائے ،جس پر محقق بینی نے لکھا ۔ یہ ۱۱۱ فراد کا دفد میں سے قبل حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور ابن الحق نے لکھا کہ دولوگ فتح کہ سے بہلے آگئے تھے (حمد دس مرام ۱۸/۲ منیریہ)

پیش آیا ہوگا ،قصہ اکک میں تو حضرت عائشہ خوداس کو تلاش کرنے گئیں الخ اور دوسر بے قصہ میں حضور علیہ السلام نے پجہ لوگوں کو تلاش کیلئے بھیجا ہے (جن کے سردار اسید نے) جب ان دونوں قصول کی نوعیت بھی الگ الگ ہے تو اس سے تعد دواقعتین کا بی ثبوت ہوا ، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک بھی بہت تھیں صواب معلوم ہوتی ہے صرف اتنا تال ہے کہ دونوں قصا یک ہی سفر میں ہوئے ہول کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوا ، معلوم ہوتی ہے صحت کو بہتے گئی ہیں جس سے قصتین کا تعدد ثابت ہوا ،

حضرت ہا کشرگی مراد آ بت النیم ہے آ بت النساء تھی یا آ بت ما کدہ؟ اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ دونوں نظر ہے تھے جیں ، اگر چہ میرار جمان محتار بخاری کی طرف ہے کیونکہ ضیاءالدین نے اگر چہا پئی کتاب میں شرط صحت کو لمحوظ رکھا ہے گر پھر بھی وہ صحح بخاری کے برا پر تو نہیں ہو کتی ، اور ابن کثیر والے نظر ہے کی دلیل (اسناد) میں جور بھے بن بدر کوضعیف کہا گیا ہے ، وہ درست نہیں کیونکہ اس کی بخاری کے برا پر تو نہیں ہو کتی ، اور ابن کثیر والے نظر ہے کی دلیل (اسناد) میں جور بھے بن بدر کوضعیف کہا گیا ہے ، وہ درست نہیں کیونکہ اس کی تخرین کے مان کو کسی دو مرک سے جور کتی کرنے تن حافظ حدیث ضیاءالدین مقدی نے اپنی مختارات میں کی ہے اور ان کی شرط معلوم ہے اس لئے ان کوکسی دو مرک سے جور کتی ہیں ہوگی جس کے سب ضعیف مند کا لحاظ نہیں کیا۔

نیز فر مایا: آیت نساء (جومقدم ہے نزولاً) اس بیل تو حدیث اکبر (جنابت) ہے تیم کا تھم بیان ہوا تھا، اس لئے صحابہ کو حدیث اصغر ہے تھم کا کھم بیان کیا اور بتلا یا کہ دونوں کا تھم وطریقہ ایک ہی ہے۔ تھم وطریقہ معلوم نہ تھا اور دومتر دو تھے کہ کیا کریں، اس کی وجہ ہے آ مہیں ما کہ دہش اس کا تھم ہیں اور بتلا یا کہ دونوں کا تھم وطریقہ ایک ہی ہے۔ حصرت شاہ صاحب نے مشکلات القرآن ص ۱۹ ایس مجمی آیت نسساء الانقر ہو الصلو قو و انتہ سکاری کے تحت لکھا کہ اس کا نرول آ مہیں ما کہ دول ہوں اور آ مہیں ما کہ دول میں مورت کی توجیہ دل پذریمی کے اس کا نرول آ مہیں ما کہ دول کے تحت بھی اس کی مزید تو تیم کی ہے۔ ملاحظہ ہوس ۱۳۹،

قولها فی بعض اسفاره: فرمایا: مرادغزودی المصطلق والاسفر ہے جس ش افک کا قصد پیش آیا۔ قولها بالبیداء: کمدومدینہ کے درمیان کی جگہ مراد ہے اور علامہ نو وی نے اس کی تعیین میں غلطی کی ہے (اس غنطی پر حافظ و

مینی نے محم حبیدی ہے)

قولها يطعننى: فرمايا: بابولفرے حى وظاہرى كھ كوكائے كے معنى بين آتا ہاور فتے ہے معنوى طعن ولفتر كے لئے معنق على معنوى طعن ولفتر كے لئے معنق على الله معنوى الله معنوى

حضرت محترم مولا ناعبدالقدر ماحب دام مینته می گردرس حضرت میں بھی ہی ہے جواحقر نے او پراپی یا دواشت ہے لکھا ہے۔ المنجد ومصباح اللغات میں دولوں معنی فتح ولفر سے لکھے ہیں، کوئی فرق نہیں کیا، درحقیقت الل علم وتحقیق کیلئے بید دولوں کہا ہیں بہت ناکافی ہیں بلکہ بہت سے مواقع مغالطہ میں ڈالتے ہیں، اس لئے ان کوئسان اقرب، قاموس، تاج وجمع البحار وغیرہ کی طرف مراجعت کرنی چاہئے۔

قوله عليه السلام اعطيت خمنسا: فرمايا: مفهوم عددكوسب في غير معترقر ارديا به البذا نصائص إس عدد على مخصرتين بين اورعلامه سيوطيّ في توباب خصائص بين ستقل تصنيف كي بين الخصائص الكبرى " جس مين حضور عليه السلام ك خصائص سيكرون سے زيادہ ذكر كے بين (شرح المواہب بين بحى بہت عمرة تفصيل ہے)

قوله نصوت بالرعب عسيرة شهو: حضرت ثاه صاحب نے نرمایا کہ یہ حضورا کرم علیہ کا کفاروم کین پررعب ہی کااثر تھا کہ دوم واریان کے شہنشا ہوں کے حوصلے بست ہو گئے تھے، غزوہ تبوک میں حضور کی قیادت میں صحابہ کرام تبوک پہنچ تو لشکر دوم اور قبائل کے اس مربیہ موند وغزوہ کتو کے حضور کا شاہ مربیہ موند وغزوہ کتو کے حضور علیہ السلام نے ہمری شام کے بادشاہ مارث بن الی شرعانی کے نام نامہ مبارک بھیجاتھا، (بقیہ ماشیہ المحصلیہ بر)

#### کفار کے لا تعدا دلوگ مقابلہ ہے کتر ایکے ،ان کواڑنے کی جرات نہوئی۔

(بقیدهاشیه سخیرمابقد) مینامه معفرت هارث بن عمیراز دی کے اور ملک شام کے امراء قیعرش سے شرصیل بن عمرو غسانی نے ان کوآ کے جانے سے دو کا اور آل کرویا۔ حضور علیدالسلام کو میذ جبر کی تو شرصیل کی سرزنش کیلئے معفرت زید بن حارثہ کی سرکر دگی جس تین ہزار صحابہ کا افتکرر واندفر مایا اورخود شنیۃ الوداع تک ان کے ساتھ رخصت کرنے کوتشریف لے گئے میسریہ موندسے مشہور ہوا کیونکہ مقام مونہ (شام) جس ہوا ہے۔

شہنشاہ روم ہرقل کوخیر ہوئی تو مقابلہ کینے ایک لا کھ کالشکر جمع کیا، اور امراء شام شرصیل وفیرہ نے بھی ایک لا کھ سے زیاد ولڑنے والے جمع کئے اہل اسلام نے

باوجود قلت كے شوق جہاد كاحق اداكر ديا بخت مقابلہ ہوا۔ امراء كفار دابل اسلام سوار يوں سے اتر كر بے جگرى سے لڑے۔

حفرت ذید شہید ہوئے قو حفرت جعفر نے جھنڈ ااٹھایا اور اپنے گھوڈ ۔ ۔ ۔ اور شہید ہوئے و باک کاٹ دیے بھر مروانہ واراز ۔ ایک ہاتھ کٹے ہوسب ساسنے کے جسنڈ اسنجال لیادہ کٹے بیات کی بھر بھی اس کو ہاز دوں جس دہا کر برا برائر تے رہا اور شہید ہوئے توجسم پر نیز دن و تکواروں کے و سے زیادہ زخم تھے جو سب ساسنے کے حصول پر بنتے کوئی پہت پر نہ تھا ، بھر عہداللہ بن رواحہ نے علم لیا اور از کر شہید ہوئے تو حضرت فالد بن ولیڈ نے جینڈ ایا اور اپنی ساتھ بولی ہا اور کر سہید ہوئے تو حضرت فالد بن ولیڈ نے جینڈ ایا اور اپنی ہا تھیوں کے ساتھ بولی بہاور کے ساتھ اور کی جا سے کردیا گیا تھا اور آپ کی اروز ارحضور علیہ السام کے ساسنے کردیا گیا تھا اور آپ نے مجدنیوی میں سے ابرام کو ای وقت آ کھوں دیکھا حال سایا۔ شہید ہونے والوں کا ذکر فریا کر دوتے رہاور سبکور لایا پھر فریا یا کہ اب اسلام کا جھنڈ اخدا کی تکوار خالد نے اپنے ہاتھ بھی لیا ہے ، اور دوائرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئے عطافر بائی (مرم میں ۱۲۰۰۱ میاری میں ۱۵۰۱ میں اور دوائرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئے عطافر بائی (مرم میں ۱۲۰۰۱ میں میں اور دوائرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئے عطافر بائی (مرم میں ۱۲۰۰۱ میں میں اور دوائرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کئے عطافر بائی (مرم میں ۱۳۰۱ میاری اور دوائر بائی کیا میں اسکاری کے دوائر کیا کہ میں میں اسکار کیا کہ دوائر کیا کہ کہ دوائر کیا کہ دوائر کیا کہ دوائر کیا کہ دوائی کے مسلمانوں کو تھوں کیا کہ دوائر کیا تھوں کیا کہ دوائر کو کر کیا کہ دوائر کیا تھوں کیا کہ دوائر کیا کہ دوائر کیا تھوں کیا کہ دوائر کیا تھوں کیا کہ دوائر کیا تھوں کی کو کہ دوائر کیا تھوں کی کر

اہم فیصلہ:۔ اس میں ہیمی ہے کہ ابن سعد نے اس غزوہ میں مسلمانوں کی فلست کا ذکر کیا اور سیح بخاری ہے روم کی فلست معلوم ہوتی ہے اور سیح وہ ہے جو ابن آختی نے ذکر کیا کہ ہر قریق دوسرے کے مقابلہ ہے کتر اکر ہٹ گیا (اور اس طرح اس جنگ کا خاتمہ ہوگیا)

ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ سیرۃ النبی ص ۷۰٪ اُجوعلامہ ٹیکٹی نے مسلمانوں کو شکست خورہ لکھا ہے، وہ غلا ہے معفرت سید صاحبؒ نے حاشیہ بٹس اس پر امچھا استدراک کہا ہے محرعلامہ تکل کی تحقیق کی تاویل بٹس ابن آخق کی روایت پراعتا د کی بات سے نہیں اکھی ، کیونکہ فکست کی بات ابن اسحاق نے نہیں بلکہ ابن سعد نے لکھی ہے جسیر کہ حافظ ابن قیم نے او پرککھاا ورشرع المواہب ص ۲/۲۷ بیس بھی اس طرح ہے۔

قابلی افسوس ہات: انوارالیاری کی تالیف کے دوران جن مباحث میں اردوزبان کی کتب سیر و تاریخ وغیرہ کی طرف مراجعت کی جاتی ہے ان میں اکثر اغاد ط، فروگذاشتیں، عدم مراہعت و اصول، اور کم بحقیق کے ثبوت ملتے ہیں، کوئ خیال کرسکتا ہے کہ علامہ شیل یا سیدصاحبؓ نے زادالمعاد ہے استفادہ نہ کیا ہوگا یا شرح المواہب وغیرہ پرعبورنہ کیا ہوگا؟ ہماری کتب سیر میں رسول الند علی ہے کہ کا تیب کی پوری تفصیل بھی نہیں گئی، اور کھتو ہے کرا می بتام عظیم بھری کا ذکر بھی مکا تیب کے ساتھ نہیں گئی، اور کھتو ہے کرا می بتام عظیم بھری کا ذکر بھی مکا تیب کے ساتھ نہیں گیا گیا، جس کی اہمیت غزوہ موند وغزوہ توک سے خاہرہ بھی ہمارے اردو کے تعقین انگل کے تیر چلاتے ہیں جس کی طرف او براشارہ ہوا۔ فیالا سف!

\*\*Continuous کی سے تعلیم کی انہیت غزوہ کی طرف او براشارہ ہوا۔ فیالا سف!

تبوک جمروشام کے درمیان مدیند منورہ ہے ۱۲ منزل دورا بیک شہر ہے اور وہاں ہے دمشق (شام) کا فاصلہ اامنزل کا ہے، کر مانی
نے تبوک کوشام بھی بتلایا، یہ غلط ہے، حضور رجب ہے ہیں تشریف لے گئے تنے اور رمضان بھی واپسی ہوئی، ۲۰ روز وہاں قیام فر مایا،
واپسی پرونو یو حرب کی آمد بڑے پہلے نے پرشروع ہوگئ جس کا سلسلہ ذی قعدہ تک رہا اور حضور نے اس سال حضرت ابو بکر گوامیر الحاج بنا کر مکہ
معظمہ بھیجا، سب سے پہلا وفعد رمضان ہے ہیں بنی تقییف کا آبیا ہے جس کا ذکر غزوہ طائف بیس ہے پھر دوسرے ۲۲ وفو و پہنچ ہیں اس لئے
معظمہ بھیجا، سب سے پہلا وفعد رمضان ہے ہیں ان تقییف کا آبیا ہے جس کا ذکر غزوہ طائف بیس ہے پھر دوسرے ۲۲ وفو و پہنچ ہیں اس لئے
اس سال کوسٹة الوثو وکہا گیا ہے۔ علامہ زرقائی نے لکھا: طبر انی کے ایک روایت بیس میرۃ شہر بن ( دوماہ کی مسافت ) ہے اور دورائی روایت
میں ایک ماہ سا شفاورا یک ماہ بچھے کی صراحت ہے، اور بیا لیک ماہ کی تعیین مسافت اس لئے گئی کہ حضور علیہ السلام کے مقام مدینہ اور آپ میں ایک علیہ کو الاطلاق حاصل تھی خواہ آپ تنہا
علیہ کے اعداء کے درمیان کسی جہت بیس بھی اس سے زیادہ مسافت نہ تھی اور یہ خصوصیت آپ علیہ کوئی الاطلاق حاصل تھی خواہ آپ تنہا
علیہ کے اعداء کے درمیان کسی جہت بیس بھی اس سے زیادہ مسافت نہ تھی اور یہ خصوصیت آپ علیہ کوئی الاطلاق حاصل تھی خواہ آپ تنہا

کیا حضورعلیہ السلام کے بعد بین صوصیت امت کولی؟: ایسا ہوسکتا ہے کیونکہ امام احمہ نے حدیث روایت کی ہے:۔''رعب میری امت بنکے ساتھ بقدرایک ماہ کی مسافت کے آگے چلتا ہے۔''بعض نے کہازیا وہ شہوریہ کہ داست محمدیہ کو کول کواس سے حلا وافر دیا گیا ہے، گرابن جماعہ نے ایک روایت کے حوالہ ہے کہا کہ وہ لوگ اس بارے جس حضور علیہ السلام بی کی طرح ہیں (شرح المواجب ص۱۲۲۴) امام احمد کی روایت بالا سے وہ اشکال بھی ختم ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کے لئے صرف ایک ماہ کی تعین کیوں ہوئی؟ کیونکہ اب مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے لئے صرف ایک ماہ کی مواز ہوئی؟ کیونکہ اب مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ اس احمد کی دوارت بالا سے وہ اشکال بھی ختم ہوگیا کہ حضور علیہ السلام کے لئے صرف ایک ماہ کی ماور آپ بی کی طرح امسیہ میں مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ اس ماہ کے ایک ماہ کی مسافت تک رعب و جیبت کفار پر چھا جاتی تھی ، اور آپ بی کی طرح امسیہ میں مطالب ہے۔واللہ تعالی اعظم۔

غزوهٔ تبوك میں صحابہ کی تعداد:

صفورعلیہ السلام کے ساتھ محابہ کرام تمیں ہزار تھے، اسی تعداد کا یقین ابن الحق ، واقدی اور ابن سعد نے کیا ہے، ابو ذرعہ کے نزدیک وہ ستر ہزار تھے اور اس غزوہ ہیں گھوڑے سوار دس ہزار تھے۔ شرح المواہب سے سام ۳/۷۳

عدة القارى من ١٨/٢٥ ين تعداد ٣٠- ٣٠ اور ٩٠ مزار لكسى ہے۔ اور ابوز رعہ دور وابت ٣٠ اور ٩٠ مزار كي نقل كيس وافظ نے ابوز رعہ ہے صرف ٣٠ ہزار كى روايت نقل كى۔ ( فتح ص ٨/٨٠)

قو له علیه السلام جعلت لی الارض مسجد: فرمایا: امم سابقد کے لئے اوقات میں توسیع تنی اورامکنہ میں تنگی ، یعنی عباوت کے لئے اوقات کی تخدید نہ تنگی ، یعنی عباوت کے لئے معبدوں کی تخصیص تنجی کدان کے سوااور جگداوانہیں کر کئے تنے ، اس کے سکاس اس است کے لئے اوقات میں تحدید تعیین کردگ کی اور مقامات کی تعیین اٹھادی گئی ، چنانچہ کتب سمابقہ میں ہمارے جواوصاف بیان ہوئے ہیں ، ان میں بھی یہ ہے کہ آخری امت کے لوگ عبادتوں کے وقت سورج کے احوال کا تجسس رکھیں گے۔ لہذا ہماری نمازوں کے اوقات سورج کے طلوع ، غروب ، زوال وغیرواحوال پرتشیم کردیے گئے۔

واری میں ہے کہ وہ تمازیں پڑھیں گے اگر چہ کوڑے کرکٹ کی جگہ ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ طہارت کی جگہ بھی شرط نہیں ہے کیونکہ پہلور مبالغہ کے کہا گیا ہے کہ وہ لوگ تماز کے اوقات کی اس قدر رعایت کریں گے کہ جہاں بھی وقت نماز کا ہوگا، وقت کے اندر پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں گے اگر چہ وہ جگہ موزوں نہ ہو (جس طرح ہم آجکل سفروں میں غیر موزوں جگہوں پر بھی یاک کپڑا بچھا کرنماز اوا کر لینے

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> فیض الباری ص ۱۳۶۱ سیس ۵ میزاری روایت واقدی کی طرف منسوب ہوئی ہے جو صبط یا کتابت کی ملطی معلوم ہوتی ہے۔ ''مؤلف''

کا اجتمام کیا کرتے ہیں) اور یہی مطلب ہے حضور علیہ السلام کے ارشاد 'صلوا فسی مسر ابسض المعنم'' کا پیمطلب نہیں کہ ماکول اللحم جانوروں کی لیدوگو ہرپاک ہیں ، ان پرنماز پڑھلو، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے۔

قوله عليه السلام وطهود: فرمايا: اس ما لكيه في استدلال كياكه پائى بهي مستعمل بوتاى نبيس، اور وه استعال شده بهي پاک كرف والا مه بي نوندالله تعالى في ولا الله الله تعالى الله الله الله الله الله والنوندا من السماء ماء طهود افرمايا، طهورون م جوباربار پاک كر سكا اگر پاک كرف كرد و وقت القديريس وه خود تو پاک دسيد مگردوسرى تنيسرى بار پاک ندكر سكاتواس كوهم و ركبان مح ند بهوگا، اس كاليك جواب تو شخ اين جائم في ديا به و وقت القديريس و كيدليا جائد ، دوسراه بي ديا بهول كه مبالغه ك صيف علم صرف ش چاربيان بوت بين، اور معنى تكرار كے لئے جوميف وضع بوا به وه فعال ك وزن پر بهوتا به جي ضراب (باربار مار في وال) فعول كي وضع قوت كے لئے مي، للذا طهوروه به وگا جو پاک كرفي ش قوى بهو، نديد كه باربار پاک كرفي ش قوى بهو، نديد كه باربار پاک كرف ش قوى بهو، نديد كه باربار پاک كرف والنه دو، جو مالكية في محمد والله و محمد و والله و محمد والله و محمد و الكية في والله و محمد و الكية و محمد و

قوله "فایما رجل من امنی ادر کنه الصلوة فلیصل" (میری امت یس بے جس شخص کو جہاں بھی تماز کا وقت ہوجائے، و بین نماز پڑھ لینی چاہے) حضرت نے فرمایا: ۔ بید خفیہ کے یہاں از قبیل افراد خاص بحکم العام ہے، لہٰذا مفید تخصیص شہوگا، اور مقصد یہ ہوگا کہ گرمجد قریب ہے تو نماز ای میں پڑھنی چاہئے اور اس کا اہتمام کرنا چاہئے، اگر قریب نہ ہو، جیس مزکی حالت میں ہوتا ہے تو وقت کا اہتمام ہونا چاہئے (کہ جلد پڑھ کرفارغ ہوجائے) ای طرح دوسری حدیث میں مرابض غنم میں نماز پڑھ لینے کی اجازت بھی ملتی ہے اس کا مقصد مجمی وقت کا اہتمام ہے کہ جس طرح نمان ہو پاک جگہ ڈھونڈ کریا ختک جگہ کپڑا بچھا کر پڑھ لے، دیرکرنے سے وقت نکل جانے کا خطرہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی میں اس کے بعد مساجد کی رعایت ہونے گئی کہ خواہ نماز کا اول دوسری بات یہ بھی ہونے گئی کہ خواہ نماز کا اول

وقت فوت بھی ہوجائے مرسجد میں پہنچ کرسب کے ساتھ بی نماز پڑھتے تھے۔

قوله احلت لی الفنائم: حضرت شاه صاحب فرمایانداس معلوم بوتا ہے کفیمت کے جاریا نجویں حصی دائے پر ہیں کہ جہاں وہ جا ہے جوائے مسلمین بیل مرف کرسکتا ہے گریکی کا فی بہت ہیں ہے بلکہ مرف ایک پانچ یں حصہ کوانام وقت کے تصرف وافقیار بیل ہے ، اور باقی جوائے مسلمین بیل مرف کرسکتا ہے گریک کا فی ہے ہوں گے۔ وہ جس طرح چاہیں گا ہے صرف بیل لائیں گے، آگے امام بخاری کتاب اجہاد، باب قول النبی عقیقیہ والحلت لکم الفنائم کے تحت بھی بیا حلت نمی الفنائم والی حدیث بیش کریں گے، اور احل الله فنا الفنائم والی حدیث بھی لائیں گے۔ واحلت لکم الفنائم مارت و موت ہے مسلمانوں کو پورے مالی فیمت پر افتیار صرف ہے، حالانکداس میم کا افتیار صرف امام کو ہور دور وں کوئیس، البندا تمام طرق ومتون حدیث پر نظر کر کے مسائل کا فیملہ کیا جاتا ہے، امام بخاری وہاں جوا حادیث لا کیں گے، ان سے چند ابھم امور پر دوشتی پڑتی ہے اس کے ان کو یہاں مع تشریح حافظ ابن تجربیش کیا جاتا ہے ، امام بخاری وہاں جوا حادیث لا کیں گے ، ان سے چند ابھم امور پر دوشتی پڑتی ہے اس کے ان کو یہاں مع تشریح حافظ ابن تجربیش کیا جاتا ہے ، امام دیر دوشتی پڑتی ہے اس کے ان کو یہاں مع تشریح حافظ ابن تجربیش کیا جاتا ہے ۔ امام بخاری وہاں جوا حادیث لا کیں گ

فضیلت جہاد وسبب حلت فنیمت: حضورعلیہ السلام نے ارشاد فر مایا، جو فداکی سب باتوں پرایمان ویقین کے ساتھ صرف جہاد
کی نیت سے لکے گا، اللہ تعالی نے ذیمہ لیا ہے کہ اس کو جہاد سے مشرف کر کے جنت میں داخل کردے گا، یا اس کواجر و مال فنیمت کے ساتھ
بخیر وسلامتی کے ساتھ اس کے وطن میں پہنچادے گا، دوسری حدیث ہے کہ ایک رسول خدانے جہاد میں نکلنے کا ارادہ کی تو اپنی قوم ہے کہ کہ
جس مخف کا دل کسی دنیا کے کام میں پھنسا ہووہ ہمار ہے ساتھ نہ لکے، پھر جہاد کیا اور فتح حاصل کی، مال فنیمت بدستور ایک جگہ جمع کردیا گیا،
آگ آئی کہ اس کو کھالے، مگر لوٹ گئی رسول خدانے فرمایا کہ تم میں ہے کس نے مال فنیمت چرایا ہے، لہذا ہر قبیلہ کا ایک فض آ کر جھ سے
بیعت کا مصافی کرے، اس طرح کیا گیا تو ایک فیض کا ہاتھ نی کے ہاتھ سے چہٹ گیا، نبی نے فرمایا کہ اس قبیلہ کے سب آ دمی آ کر مصافی
کریں، ان ہی میں چور ہیں، چنا نچے دویا تین آ دمیوں کے ہاتھ سے چہٹ گئے، اور انہوں نے ایک گائے کے سرکے برابرسونے کا

چرایا ہواڈ لا واپس کیا جب اس کو مال فتیمت کے ساتھ رکھا گیا تو آسانی آگ پھرآئی اور سب کوختم کرگئی، یہ قصہ بیان کر کے نبی کریم علاقے نے فرمایا کہ بیصورت پہلے زمانوں ہیں ہوتی تھی ، گرا مدتعالی نے ہمارے ضعف وعاجزی پر نظر فر ما کر ہمارے لئے مال فنیمت کو حلال کر دیا۔ حافظ نے لکھا:۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امور مہمہ ایسے لوگوں کو سپر دکئے جا کیں جو پختہ کار، فارغ البال ہوں ، کیونکہ جن کے دل علائق دندی ہی ضرورت سے زیادہ پھن جاتے ہیں ان کی عزیمت کم ورجوجاتی ہے اور طاعت خداوندی ہیں ان کی رغبت کم ہوجاتی ہے ، قلب کے رجحانات جب متفرق و منتشر ہوتے ہیں تو جسم و جوارح کے افعال بھی ضعف و کمز وری کا شکار ہوجاتے ہیں ، اور جب دل کس ایک طرف پوری طرح لگ جاتا ہے تو اس ہیں ہوئی قوت و طافت آجاتی ہے۔

و دمری بات حدیث سے یہ معلوم ہوئی کے پہلی امتوں کے مسلمان جہاد کرتے اور مال غنیمت عاصل کرتے ہے تھے واس بیل تقرف نہ کر سکتے ہے۔ بلکہ جمع کر کے ایک جگہ کرویتے ہے اور ان کے جہاد وغزوہ کیلئے قبولیتِ خداوندی کی بیدعلامت تھی کہ آسانی آگ آگ کراس سارے مال غنیمت کو جڑپ کرلے، پھرعدم قبولیت کے سباب بیس سے جہاں مجاہدین کاعدم اخلاص تھا، غلول بھی تھی کہ وئی مالی غنیمت میں سے بچھے چرالے۔ جہال مجاہدین کاعدم اخلاص تھا، غلول بھی تھی کہ وئی مالی غنیمت میں سے بچھے جرالے والی کردیا اور حق اللی کے اس است میں جمدیہ برا ہے نہی اعظم واکرم کے طفیل میں بیداندہ م خاص فرمایا کہ مالی غنیمت کو ان کیلئے حلال کردیا اور

غلول کی جی پردہ پوٹی فرمادی، جس کی وجہ سے عدم قبولیت کی د نیوی رسوائی سے فی گئے۔ و لله الحمد علی نِعَمِه تتریٰ۔

مال غنیمت بل جایا کرتا تھا،اس کے عموم سے خیال ہوسکتا ہے کہ قیدی کفار بھی جل جاتے ہوں گے، گریہ ستجد ہے کیونکہ اس بی تو ذریت کفاراور نہ لڑنے والی عورتیں بھی داخل ہوجا کیں گی اور ممکن ہے کہ اس سے ستنگی ہوں، بلکہ ان سب ہی قیدیوں کا استثناء تحریم غن تم کے تکم سے ضروری ہے جس کی تا تیداس سے ہوتی ہے کہ ان امتوں بیں بھی غلام اور بائدیاں ہوتی تھیں، اگر ان کیلئے کفارقیدیوں کورکھنا جائز نہ ہوتا تو وہ ان کے غلام کیوں کر ہوتے ؟! نیز حضرت یوسف علیہ السلام کے تصدیم علوم ہوتا ہے کہ چورکو بھی غلام بنا لیتے تھے۔

علامدابن بطال نے اس مدیث ہے یہ کی نکالا کہ اہل اسلام سے اڑنے والے کفار وشرکین کے اموالی غنیمت کواگر مسلمان اپن مرف میں کسی مجبوری سے ندلا سکیس ، تو ان کوجلا کر ٹتم کر دینا جائز ہے الخ (فتح الباری س ۲/۱۳۸)

محقق عینی نے لکھا: کہلی امتوں میں مالی غیرت کو آگ سے ختم کرادیت اوراس امت کیلے صلال کرنے میں کیا تھمت ہے؟ جواب یہ کہان لوگوں میں اخلاص وللمیت کی فی نفسہ کی تھی ،اس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ ہیں وہ جہادوتی مالی غیرت ہی کے حصول کے واسطے نہ کریں ، برخلاف اس امسیت محمد یہ کہ کہ ان میں اخلاص کا مادہ غالب ہے اورون مقبولیت کی بڑی صفاحت ، دوسر سے اسباب کی ضرورت نہیں ، (عمد میں ۱۵/۲۱۷) قلو لم علیہ السلام و اعظیت المشفاعة : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: اس سے ''مرادشفاعیت کمری ہے کیونکہ شفاعیت صفری تو اپنی امتوں کیلئے سارے انہیا علیم السلام کریں گے' علامة سطلانی '' نے لکھا: حضورا کرم علی ہے کہ خصائص میں سے شفاعیت عظمی مجمود کو تو اپنی امتوں کیلئے سارے انہیا علیم السلام کریں گے' علامة سطلانی '' نے لکھا: حضوریا کرم علی تول یہ ہے کہ دہ شفاعیت ہے ، ایک قول یہ ہے کہ دہ شفاعیت ہے ۔ الحق کی الاقاتی اس سے مرادمقام شفاعت لیا ہے ، بخاری میں انتقال نے مجمود کوشفاعت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مقام محمود کوشفاعت تھا ہے کہ کہ دوشفاعت ماصل ہوگی۔ محمود کوشفاعت تھا ہوگی۔ کہ دوشفاعت ماصل ہوگی۔ محمود کوشفاعت قرار دیا۔ اور حد می مرفوع والی دعاء مشہور بعد الاقان میں بھی ہے کہ جوشم اس دعاکو پڑھے گا اس کوشفاعت ماصل ہوگی۔

اس کے مقابلہ بیں دوسرے اقوال مرجوح ہیں مثلاً میر کہ قیامت کے دن تن تی کی کے اذن سے سب سے پہلے حضور علیہ السلام ہی
کلامِ الٰہی سے مشرف ہوں گے۔ یا آپ مقامِ حمد بیں ہو نکے ، یا باذن الٰہی عرشِ اللّٰی کے سامنے عرض ومعروض کیسے کری پر جبنیس گے۔
مقامِ محمود سے مراد شفاعت ہے تو وہ کوئی شفاعت ہے؟ کیونکہ حضور علیہ السلام قیامت کے روز بہت می شفاعتیں کریں گے۔ اس
کا جواب میہ ہے کہ مقامِ محمود بیں جس شفاعت کا ذکر ہے اس کا اطلاق دوشفاعتوں پر ہوسکتا ہے، ایک ساری مخلوق کے فصلی قضا کیلئے ، دوسری

تنه گاروں کوعذاب سے نجات دلانے کے واسطے اور راج بیہ کہ مراد شفاعت عظمیٰ عامہ ہی ہے، جوفصلِ قضا کیہے ہوگی ، دوسری شفاعت اس کے توالع میں ہے اور بعد کی چیز ہے ، الخ (شرح المو، ہب اللدنیہ ۸/۳۲۵)

قوله علیه السلام و بعثت الی الناس عامة: حضورعلیه السام نے ارشادفر مایا کہ پہنے ہی فاص اپنی اپنی قوم کی طرف معوث ہوتے تھے اور پس عامة ونیا کے تمام لوگول کیلے بھیجا گیا ہوں، شاہ صاحبؓ نے اس موقع پراعتراض نقل کیا کہ دھڑت نوح علیه السلام کی دعوت بھی ماری ذیمن کے لوگول کے واسطے تھی، ورندہ ہلاک نہ کے جانے قال تسعالی. و ما محنا معذبین حتی نبعث رسو لا (بم کی قوت بھی ساری ذیمن کے واسطے تھی، ورندہ ہلاک نہ کے جانے قال تسعالی. و ما محنا معذبین حتی نبعث رسو لا (بم کی قوت ہو حید تمام کی بغیر رسول بھیج عذا بنیس دیتے ، اس کا جواب علامہ ابن و تی العید نے دیا کہ مکن ہے بعض انبیاء علیم السلام کی بعث کے وقت زیمن پر صرف ان بی کو لوگول کیلئے رہی ہواور فروج شرعیہ کا التزام عام نہ ہو، یہ بھی احتال ہے کہ دھڑت نوح علیہ السلام کی بعث کے وقت زیمن پر صرف ان بیک قوم موجود ہو، اس طرح ان کی بعث بھی خاص بی ہوئی، تیسرا جواب میرا ہے کہ بعض انبیاء کی دعوت تو حیداگر چہ عام تھی، گر وہ ان کیلئے قوم موجود ہو، اس طرح ان کی بعث بھی مامور ہیں، اس کے ارش دہوا ف ان کیلئے انتقار کی تھی ، اس کے برخلاف ہمارے نبی اکرم علی تھی کا کام پورانہ کیا تو حق تو الی کی رسالت کاحق ادائیس کیا)

حافظ ابن ججر نے ابن وقیق العید کا اور دوسرا جواب ندکور بھی نقل کیا ہے، پھر مندرجہ ذیل جوابات بھی لکھے۔ یعض نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد سب نوگوں کی طرف مبعوث ہوگئے تھے، اور وہ سب موس بی باقی رہ گئے تھے، ہذا پ کی رسالت بھی عام ہوئی ، اس کا جواب بیہ ہے کہان کی اصل بعثت بیس عموم نہ تھا، لہٰذا طوفان کے سبب سے جورسالت بیس عموم آیا وہ معتبر نہیں برخلاف اس کے کہ حضورا کرم علی کے کہ عموم رسالت اصل بعثت ہی سے تھی، لہٰذا آپ کی خصوصیت واضح ہوگئی۔

ایک جواب بید یا گیا ہے کو ممکن ہے حضرت نوح علیدالسلام کے زمانہ ش اور نی بھی ہوئے ہوں (جیسا کدایک وقت میں بہت سے انبیا و مخلف قوموں کیلئے مبعوث ہوئے ہیں) اور دوسرے نبی کی امت کے ایمان ندلانے کاعلم حضرت نوخ کو ہوا ہو، جس پر آپ نے اپنی اور دوسری امتوں کے سب بی فیرمومنوں کیلئے بدعا کی ہو، یہ جواب تو اچھا ہے گر کہیں نقل نہیں ہوا کہ حضرت نوح علیدالسلام کے زمانہ میں دوسرا بھی کوئی نبی تھا۔

ایک احتمال بیجی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت آپ کی شریعت کا قیامت تک کیلئے بقاء ودوام ہے ) اور حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کی شریعتیں بعد کی شرائع انبیاء سے منسوخ ہوگئیں۔

یہ بھی اختال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تو حید دنیا کی اور تو موں کو بھی پہنچ گئی ہونگی ، بظاہر غیرممکن ہے کہ اتنی طویل مدت ِ رسالت میں اُن کی دعوت دور دور کے علاقوں تک نہ پنجی ہو، پھر چونکہ وہ شرک پر ہی جے رہے اس لئے وہ بھی مستخق عذاب ہو گئے ، یہ جواب ابن عطیہ نے تغییر سور ہُ ہود میں دیا ہے (فتح ص ۱/۲۹۸)

فا كذه مجمد ثاوره: حديث الباب مين " و بعث الى الناس عامة "مروى ب، حافظ ابن جُرِّن في البارى ص ١/٣٠ من الدي الدي الرائي المرائي الرائي المرائي المرائي

ا بخاری الد الوی نے اپی شرح بخاری فاری میں (جوتیسیر القاری کے حاشیہ پرطیع ہوئی ہے) اس موقع پر لکھا کہ حضور علیہ السلام کی بعثت اولین و آخرین کیلئے تھی ای نے آپ نے فرمایا: اگرموی علیہ السلام بھی اب زندہ (لینی و نیا ہیں موجود) ہوتے تو ان کو بھی میر سے اتباع ہے جارہ نہ تھا۔
حضرت شاہ صاحب نے درس ترفری میں ابواب السناقب کی صدیث "قالوایا رسول اللّه! متی و جبت لک النبوة؟
قال و آدم بیسن السووح و المجسد" پرفرمایا: مطلب ہے کہ نبی کریم علی تھے نبی تصاوران کیلئے احکام نبوت بھی ابتداء ہی ہو جب کہ بی کریم علی ہو کے تنے بخلاف و وسرے ابنیاء علیم السلام کے کہ ان کیلئے احکام ان کی بعثت کے بعد جاری ہوئے ہیں جیسا کہ مولانا جائی نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام ، نشأ ق عضر بیسے قبل ہی نبی ہو چکے تھے "(العرف الشذی ص ۱۹۳۰)

علامہ طبی نے کہا کہ وآ دم الخ متی و جبت کا جواب ہے، لینی حضورا کرم علیہ اس وفت بھی نبی نتے جبکہ حضرت آ دم علیہ السلام ک صرف صورت تھی بلاروح کے اورروح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم نہ ہوا تھا۔ (تخفۃ الاحوذ ک ص۲۹۳))

حضرت شاہ صاحب کا ارشاد مشکلات القرآن ص ٢١ ميں اس طرح ہے: موفيہ جو "و ساطت في النبوة" کا ذکر کرتے ہيں عالبًا اس سے مراد ہيہ کے حضور عليہ السلام کے ذريعے ايوان نبوت کا بند ورواز ہ کھولا گيا، اور جو کسی ايوان کا افتتاح کيا کرتا ہے وہی اسک امامت وسيادت کا متحق ہوا کرتا ہے اسطلاح اہلي متحق ابالذات اور ما پالعرض والی مراذیبی ہوا کرتا ہے اس سے اصطلاح اہلي متحق لي بالذات اور ما پالعرض والی مراذیبی ہوا کہ تاب ہے تحت جو روايات نبوة سائر فاتم الانبياء بھی جیں، لہذا اس کے مطابق حد مب عرباض بن ساريہ کی شرح ہی کرتی جائے ، آيت احز اب کے تحت جو روايات نبوة سائر الانبياء کے بارے جس ذکر کی گئی ہے، ان کا مطلب ہی بہی بہی ہی کہ آپ کی نبوت سب پر مقدم ہے اور آپ فاتح پاہد نبوت ہیں واللہ اعظم، به الله بھی النبياء کے بارے جس فاتح پاہد شفاعت ہی بول کے اور آپ کے افتتاح کے بعد پھر سارے انبياء کی نبوت ہیں کہ الملام ہی السال ہی المرائی کے واسلے شفاعت کریں گے، اس کی طرف حضرت عینی علیہ السلام نے بھی اشار وفر ما بے ابندا اور انبياء کی نبوق سب سے مقدم تھی اور اس کے آيت احز الج بیں آپ کو مقدم کیا گيا ہے ۔ کہ وجو وعضری پر مقدم تھیں گرخاتم الانبیاء حضورا کرم علیہ کے نبوق سب سے مقدم تھی اور اس کے آیت احز الج بیس آپ کو مقدم کیا گیا ہے ، اور اس کی طرف حضورا کرم علیہ کی نبوق سب سے مقدم تھی اور اس کے آیت احز الج بیس آپ کو مقدم کیا گیا ہے ، اور اس کی طرف حضور کی کریں ہے۔ اللہ اور اس کے آیت احز الج بیس آپ کو مقدم کیا گیا ہے ، اور اس کی طرف حضرت عرفی کی طرف حضرت عرفی کا شارہ معلوم ہوتا ہے جسیا کہ مواہب بیس وفات کے ذکر میں ہے۔ الح

علامہ تقی الدین بکن کی تحقیق بھی بہی ہے کہ آں حضرت علی ہے کوعالم ارواح میں سب انبیاء سے بل منصب نبوت ہے سرفراز کردیا گیا تھااوراسی وفت انبیاء بیہم السلام ہے آپ کیلئے ایمان دنصرت کا عبد بھی لے لیا گیا تھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آپ علی کی رسانب عامہ ان کوبھی شامل ہے۔

اس آخر جزوش علامہ بی سے علامہ خفاجی نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ وہ انبیا علیہ مالسلام کے قب میں آپ علی کا بیعلاقہ (نی الانبیاء ہونے کا) تسلیم نہیں کرتے ،اور کہتے ہیں کہ صرف تعظیم وہ قیراور عظمت ونھرت کے عہد سے انتخااہم علاقہ ٹاہم علاقہ ٹاہم علاقہ الدین ہوتا ،گرجیسا کہاو پر ذکر کیا گیا ہمارے اکا بر میں سے حضرت شاہ صاحب وغیرہ بھی حضور علیہ السلام کے علاقہ ندگورہ کو بہتھر ہے ندگورہ انتے ہیں،البتہ حضرت نانوتوی نے اس سے ترتی کر کے معا باللہ من کا تعلق بھی ثابت کیا ہے جو حضرت شاہ صاحب کے نزویک ترویہ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واقعم ہم نے اوپر کی تحقیقات اس لئے ذکر کی ہیں کہا ہے ہم امور جس کوئی آخری رائے قائم کرنے سے قبل قرآن وسنت کی روشنی ہیں جمہورا مت اور علیا عبد اللہ وظف کے نظریات و آراء پر پوری طرح عبور کرلیا جائے۔واللہ الموقی۔

کے قبولیہ تبعالی واذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک وَ من نوح و ابراهیم و موسنی و عیسی ابن مربم. ان ش پہنے نام لیا بمارے تی گا، حالا تکہ عالم شہادت ش آپ علی کا ظہورسب کے بعد ہوا ہے کیونکہ درجہش آپ سب ہے پہنے ہیں، اور وجود بھی آپ کا عالم غیب ش سب سے مقدم ہے، کما فیت فی الحدیث (فوائد عثمانی ص ۵۳۳)

# بَابُ إِذَا لَمُ يَجِدُ مَآءً وَلَا ثُرَابًا

## (جب نه پانی ملے اور نه ٹی)

(٣٢٧) حَدَّقَ مَا زَكُويًا بُنُ يَحْنَى قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيرِ قَالَ ثَنَا هِ شَامُ بِن عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَهَا اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَ

تر جمہ: حضرت عائشہ ہے مروی کے کہ انہوں نے معفرت اساء ہے بار ما تک کر پہن لیا تھا وہ ہارگم ہو گیا، رسول اللہ علیہ لے ایک آدی وہ اس کی تلاش کیلئے بھیجا اسے وہ ل گیا۔ پھر نماز کا وقت آپہنچا اورلوگوں کے پاس پانی نہیں تھا ان لوگوں نے نماز پڑھ لی اوررسول اللہ علیہ ہے ہے اس کے متعلق آکر کہا، پس خدا وند تعالی نے تیم کی آیت نازل فر مائی اس پر اُسید بن حفیر نے معفرت عائشہ ہے کہا آپ کو اللہ بہترین بدلہ وے۔ واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایس بات پیش آئی جس ہے آپ کو تعلی ہے تھا تھا کہ اُل اس بات پیش آئی جس ہے آپ کو تعلی ہوئی تو اللہ بھی نے بیدا فر مادی۔

تشری : پہلے بتایا گیاہے کہ وضووٹسل کیلئے یاک پائی ند لخے تواس کابدل پاکٹی ہے اس سے ٹیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے اس باب میں میہ بتلا یا ہے کہ اگر کسی وفت پائی وشی دونوں میسر نہ ہوں، مثلاً کسی نجس جگہ میں قید ہو، تو کیا کرے؟ امام بخاریؒ نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ ایس حالت میں بلاطہارت ہی نماز پڑھ لے اوراس کے بعداس نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں ہے،

یکی مسلک امام احمد مزنی ، جون وابن الممنذ رکا بھی ہے، علامہ نو وی نے تکھا کہ دلیل کے لحاظ ہے بیاتوی الاقوال ہے، جس کی تائید حدیث الباب وغیرہ ہے ہورتی ہے کیونکہ حضرت اسید بن حفیرہ صحابہ نے جو حضرت عائشہ کا ہار تلاش کر نے گئے تھے، بغیر طہارت ہی تماز پڑھی تھی اور حضور علیہ السلام نے ان کونماز لوٹا نے کا تھم نہیں دیا تھا اور مختار بیہ ہے کہ قضاء امر جدید کے تحت واجب ہوتی ہے اور وہ پایا نہیں گیا، لہٰذوالیں صورت میں قضاء کا وجوب نہ ہوگا، یہی مسلک مزنی کا دوسری ان سب نماز وں کے ہارے میں بھی ہے جن کا وقی وجوب نہ ہوگا، یکن وجوب اعادہ کے قائل حضر ات اس صدیث کا بیرجواب دے سکتے ہیں کہ عالمان و عذر کی حالت میں ہوا ہو کہ ان کا اعادہ واجب نہیں ہوگا، لیکن وجوب اعادہ کے قائل حضر ات اس صدیث کا بیرجواب دے سکتے ہیں کہ اعادہ فوز اتو ضروری نہیں ہے، اور عتی اوقی پر وقیت ضرورت تک بیان تھی کی تا خیر جائز ہے والتداعلم (اس لئے مکن ہے کہ حضور علیہ السلام نے بعد کو قضا کا تھم فرمایا ہو) حضیہ کی طرف ہے بھی ایک جواب یہی دیا گیا کہ روابہ نہیں ہوگئی) مروی ہے، جوعد م جواز صلو ق توقعی مراجب نہیں ہوگئی کی مروی ہے، ہوعد م جواز وعد م جواز دونوں کا احتمال ہے، لہٰذا اس کو صری وقطی مراجب نے دورے مقابلہ میں جواز وعد م جواز دونوں کا احتمال ہے، لہٰذا اس کو صری وقطی مراجب نہ کورہ کے مقابلہ میں نہیں رکھ سکتے ، اس لئے حضیہ نے مراخت کور تی دیا ہے۔

تیسرے حظرمت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیاق صرف ایک جزئی دافعہ کا حال ہے جس کوعام تھم کیلئے دلیل نہیں بنا سکتے۔ بخلاف
الاصلولة بغیر طھود کے کہ دہ ایک ضابطہ کلیہ ہے چوشے یہ کہ فقد طہورین کی صورت بہت نادر ہا درفقد ان ماء کی صورت اکثر پیش آتی ہے ،اس لئے نادر الوقوع چزکو کیٹر الوقوع پر قیاس کرنا موزوں نہیں۔ یانچویں یہ کہ ترک صلوۃ کیلئے حنفیہ کے پاس حضرت عمر کا محل دلیل ہے کہ اس لئے خادر الوقوع چزکو کیٹر الوقوع پر قیاس کرنا موزوں نہیں۔ یانچویں یہ کہ ترک صلوۃ کیلئے حنفیہ کے پاس حضرت عمر کا محل دلیل ہے کہ آپ نے حالت و جنابت میں یانی نہ لئے کی وجہ ہے نماز ترک کردی کیونکہ اس وقت تک تیم کا تھم نازل نہیں ہوا تھا (اس روایت میں بھی

حضورعليه السلام سے ان كرك يركوئي تكير ابت بيس ہے)

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس تفصیل کے بعد دیکھا جائے تو ان (قائلینِ اداء بغیر قضا) کے پاس نہ کو کی نص ہے نہ قیاس ہے(انوارالحمودس سے الااراء وفیض الباری س ۱/۴۰۰)

تفصیل فدا جب: علام نووی نے شرح مسلم کے باب النجم شروع جس فیصلوا بغیر وضوء کے تحت فاقدِ طہورین کے مسئلہ جس سلف وظف کا اختلاف بنٹایا اور پھرامام شافتی کے چارا توال ذکر کئے ، جن جس صرف چو بنتے قول کو غرجب مزنی بھی بتایا دوسرے ائمہ 'مجہدین کے فداجب کی صراحت نہیں کی ، ملکہ امام شافتی کے چارا توال کے خمن جس بھی بیان نہیں ہوا ، اس لئے لامع الدراری ص۱۳۳۳/ ایس بیعبارت موجم درج ہوگئی ہے علامہ نو دی نے قل ہوا کہ اس مسئلہ جس امام شافتی کے چارا توال جی اور دوی علاء کے قداجب بھی جی کہ برقول کے قائل ایک موجم درج ہوگئی ہے علامہ نو دی نے قبل ہوا کہ اس مسئلہ جس امام شافتی کے چارا توال جی اور دوی علاء کے قداجب بھی جیں کہ برقول کے قائل ایک غرجب والے ہیں ، کیونکہ پہلا اور دوسرا قول تو امام شافتی کے سواکسی اور کافہ جب بیس اور چوتھا قول ضرور حضیہ وحنابلہ کافہ جب ہے۔ حافظ ابن جرس نے چار غداج ب داء دوجو جو اعادہ کا قول شافتی نقل کیا ، حافظ ابن جرس نے چار غداج ب داء دوجو جو باعادہ کا قول شافتی نقل کیا ،

حالانکہ بیقول دوسر نے نمبر پرخو دنو وی شرح مسلم میں بھی موجود ہے۔

علامہ بحقق عینی نے علامہ نو وی سے چارا توال نقل کر کے پھر این بطال مالکی کے حوالہ سے امام مالک کا سیح فیرب نقل کیا، جس کو علامہ این عبدالبر نے غیر سیح قرار دیا، اس کی وضاحت ہم نقل فدا نہب کے بعد کریں گے۔ ان شاءاللہ تفال و بہنتھین مسلک حنفی: بغیر طہارت نماز پڑھنا چونکہ ترام ہے اس لئے فاقد طبورین حقیقی نماز ادائیں کرسکتا، چنانچہ حافظ این حجر نے لکھا کہ امام مالک وامام الک وامام الک مسلک منفی دونوں اس حالت میں نماز کوئنع فرماتے ہیں، پھریے فرق ہے کہ امام صاحب اور ان کے اصحاب کے فزد کی قادر ہونے پراس نماز کی قضا ضرور ہوگی ، اور بھی فیرب ثوری واوز ای کا بھی ہا مام کا لک کے فزد کیک قضا نہیں ہے۔

امام صاحب کا پہلاقول مطلقاتر کے صلوق تھا جیسا کہ جافظ نے لکھا بگر بعد کوآپ نے صاحبین کے قول کی طرف رجوع فر مالیا ، کہ فقد طہورین کے دفت احترام وقت نماز کیلئے ظاہر تی تشہد نماز وانوں کا اختیار کرنا واجب ہے جس طرح جج فاسر ہوجائے تو تشہ بالحاج ضروری ہوتا ہے اور جس طرح ہوم ائے تو وہ اس دن کے باقی حصہ ہوتا ہے اور جس طرح ہوم ائے تو وہ اس دن کے باقی حصہ ہیں احترام رمضان کیلئے تشبہ بالصائمین کریں ہے۔ ای طرح یہاں نماز ہیں بھی تشبہ لیا گیا ہے۔

اس موقع پر فتح المهم میں تشبہ کے نظائر و دلائل بھی احادیث و آثار ہے پیش کئے ہیں۔

# صدقه مال حرام سے

حدیث میں لا تقبل صلوہ بغیر طہور ولا صدقہ من غلول (بغیرطہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی اور مال حرام سے معدقہ قبول نہیں ہوتا) یہاں دوسرے جزور بحث کرتے ہوئے ایک بہت ضروری کام کامسئلہ آگیا ہے، اس لئے اس کو فتح الملہم ص ١/٣٨٨ مسئلہ آگیا جاتا ہے، یہاں دوسرے کرا گرکسی طرح ہے حرام مال آجائے تو اس کوصد قد کر دینا چاہئے، حالا تکہ یہاں اس کی عدم قبولیت کا ذکر ہوا ہے، اس کا طل بیہے کہ جب کی مال کا مالک و وارث معلوم ہوتو اس کیلئے پہلا حکم شرقی بیہے کہ مالک یا وارث کو والیس کیا جائے اگر

الى خنگ جگە جوتۇركوغ وىجدوكرىك كاورنداشارەكرىكا اورقراك بالكل نەكرىگا،خواە ھدىث اصغر ہويا ھدىث اكبر نەنماز كى نىپت بى كريكا (بذرانجو دى-١/١١) ھغرت شاەمها حب نے فرمايا كەيجىدەمرف ركوغ وىجدويس بوگا۔"مؤلف"

اییا ممکن نہ ہوتو صدقہ کردیا جائے اوراس کا تو اب اس مالک ووارث ہی کو ملے گا ،اور قبولیت بھی ان ہی کیئے ہوگی ،اس کیئے نہیں جوغیر شرک طورے مالک ہوگیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مالک ووارث معلوم نہیں تو اس وفت بھی اس نا جائز قابض کوصدقہ کرنے ہی کا حکم ہے ،اور جب اس کوصدقہ کرنے کا حکم ہے تو بھراس کے قبول نہ ہونے کی وجہنیں ، کذافی شرح المشکو ق

او پرصرف کر کے وبال وعذاب کا مستحق ہوگا ،اس سے نئے گیا ، خدا کے تکم کی تغیل میں صدقہ کر دیا تو اس تغیل کا اجر حاصل کیا ،صدقہ کرنے کیلئے جس طرح واسطہ وسبب بننے والے کو بھی اجر ملا کرتا ہے ، وہ بھی اس کو ملے گا ، ما لک کو بھی اجرِ اخر وی حاصل ہوا ورنہ ممکن تھا وہ مال اس کے پاس رہتا تو غیر شرق طور سے صرف کرتا اور اجر ہے محروم ہونے کے ساتھ گئنجگار بھی ہوتا وغیرہ ، یہ لکھنے کے بعد مع رف اسنن ص ۱/۳۴ میں بھی حضرت شاہ صاحب کی دائے اس کے قریب یائی۔ولٹدا کچھڈ۔

مسلک امام مالک فرمایا که فاقد طبورین نه وقت پرنماز اواکرے گا، نه بعد کواس کی قضا کرے گا جیب که "العدرضة" للقاضی ابی بحر بن العربی میں ہے (معارف السنن ص ۱/۳۱)

این بطال مالکی نے کہا:۔ حاکمت پر قیاس کرتے ہوئے مجمع ند بہامام مالک کا یہ ہے کہ فاقدِ طہورین نمازنہ پڑھےگا،اوراس پر اعادہ بھی نہیں ہے،علامہ ابوعمرا بن عبدالبر مالکی نے کہا کہ ابن خواز منداد نے کہا: صحیح ند بہبام ، لک کا یہ ہے کہ جوشن پانی اور ٹی دونوں پر قادر نہ ہوتا آئکہ وقعی نماز بھی نکل جائے تو ایہ شخص نمازنہ پڑھےگا اور اس پرکوئی مطالبہ بھی ندر ہےگا،اس بات کومدنی حضرات نے بھی امام مالک سے دوایت کیا ہے اور بھی صحیح ہے۔

ابوعمرا بن عبدالبر مالكي كااختلاف

رائے مذکور برنظر

اول توامام ما لک کی طرف سیجے نسوب مذکورہ کورد کرنے کی کوئی معقول وجہ ٹیس جبکہ اس مسلک کی روابیت کرنے والے بہت سے ثقة۔ حصرات ہیں اورا گرانہوں نے قیاس سے ہی وہ بات منسوب کر دی ہے تو وہ بھی غلط نہیں ، پھراس طرح کے مسائل اور بھی ملیس گے ، جن میں امام ما لک کا مسلک جمہور مسلف اورا کثر فقہاء کے خلاف ہے تو یہ بات بھی رد کی وجہ بیس بن سکتی۔

اگر چدامام مالک نے امام اعظم ابوصنیفہ ہے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے،اورای لئے ان کی فقہ بھی کافی مضبوط ہے، پھر بھی ظاہر ہے کہ امام صاحب کے مدارک اجتماد تک وہ نہیں پہنچ سکے ہیں ادر شایدای فرق مراتب کے پیش نظر حضرت عبداللہ بن مبارک سے جب پوچھا گیا:۔ وضعت من دائمے ابی حنیفة ولم تضع من دائمے مالک؟ (آپ نے ا،م صاحب کافتہی مسلک تو دون کیا گرامام مالک کانہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے؟) جواب میں فرمایا:۔ لم اوہ علما (میں نے اس میں ظم نہیں و یکھا) یعنی جس درجہ کاعلم و تفقد امام صاحب کے یہاں دیکھا وہ امام مالک کے یہاں دیکھا وہ امام مالک کے یہاں دیکھا وہ امام مالک کے یہاں نہیں پایا، اگر چہ علامہ این عبد البرے اس روایت کو جامع بیان انعلم وفضلہ صلاح ہر سند نقل کرکے تا قابل التفات قرار دیا ہے، گرہار سے ذر کی اس کا صحیح محمل ہوسکتا ہے، جس سے دونوں ائمہ کہار کی شان میں فرق نہیں آتا۔ کیونکہ بقول امام شافعی سازے علاء وجہ تدین ہی فقد و تفقہ میں امام صاحب کے عدمت میں ایک شام ما حب کی خدمت میں ایک شام رح بیٹھا کرتے ہے۔ واللہ تعالی اعلم

مسلک حنا بلید: امام احمد، مزنی بهحون وابن المنذ رکتے میں که أی حالت (بغیرطهارت) میں نماز پڑھ لےاور پھراسکی قضاء یا اعاد ہ نہیں ہے،ای مسلک کوامام بخاری نے بھی افتیار کیا ہے،

مسلک شافعید: امامِ شافعیؓ سے چارا توال مروی ہیں(۱) وجوب اداء مع وجوب قضاء اور بیہ بقول نووی اصح الاقوال ہے(۲) سخباب اداء مع وجوب قضاء (۳) وجوب اداء بغیر وجوب قضاء شل تول امام احمد وغیرہ (۴) عدم اداً مع وجوب قضاء شل قول امام اعظمؓ۔

حافظا بن حجروا بن تیمیہ کے ارشاد پرنظر

حافظ نے لکھا کہ فاقدِ طہورین کیلئے وجوبِ صلوٰۃ (بغیرطہارت) کے قائل امام شافعی ،امام احمد، جمہور محدثین اورا کثر اصحاب مالک ہیں چھروجوبِ اعادہ کے بارے میں ان کااختلاف ہے ،الخ (فتح ص۱/۳۰۱)

حافظ ابن تیمیہ نے لکھا: ۔جنبی آ دمی کسی پھر ہے ہے ہوئے مکان میں (جس میں مٹی نہ ہو) قید ہو، تو وہ استعمال ماء وتر اب پر قدرت نہ ہوئیکی وجہ سے بغیر وضووتیم ہی کے نماز ادا کرےگا۔

بية جهور كاند جب ب، اور بياضح القولين ب، مجراظهر القولين بين ال پرنماز كااعاده بحى نبين ب، نهو نه تعالى فاتقوا الله ما استطعتم و نقو نه عليه السلام اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم ، كريد كه الله تعالى في بنده كودونمازول كاداء كرق كاحكم نبين كياب، اور جب وه نماز پر هي تواس بين صرف قراء قو واجه پره هي ارتداعكم ( فرآوي ابن تيميد ١/٢٢)

یہاں پہلی بحث توبیہ کے جمہور کالفظ جو حافظ ابن ججڑاور حافظ ابن تیمید نے استعال کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، حافظ نے وجوب صلوۃ بغیر طہارت کوامام شافعی، امام احمر، جمہور محدثین واکثر اصحاب مالک کا غرجب بتل یا، گریہ موافقت صرف آ و مصر سنلہ میں ووسر سے جزومیں اختلاف ہوگیا، جب امام شافعی وغیرہ وجوب اعادہ کے بھی قائل ہیں توات بہت ہے موافقین گنانے کا کیا فائدہ ہوا۔؟ پھر امام شافعی کے اصح الاقوال میں جب وجوب اواء مع وجوب تضاء ہے تو کیا یہ اس اصل عظیم کے خلاف نہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے کسی بندہ کوایک وقت کی دونمازوں کا تھم نہیں کیا ہے، جس کو حافظ ابن تیمیہ نے اپنی دلیل بنایا ہے۔

معلوم ہوا کہ امام شافعی کے اصح الاقوال کے امام احمد کے ذہب ہے موافق سجھنا کی طرح سیح نہیں رہے دوسرے زیادہ غیراصح
اقوال تو ان میں سے کوئی امام احمد کے موافق ہے ، کوئی حنفیہ کے ، بلکہ وجوب قضاء کے تینوں تول حنفیہ کے موافق ہیں جن میں اصح الاقوال بھی
ہے ، امام مالک واصحاب کا فد جب غیر سمج ہے جیسا کہ ابن عبد البر کا کلام گذر چکا۔ اس کے بعد جمہور بحد ثین کی ہات رہی تو ار ہا ہو صحاح میں
سے صرف امام بخاری ونسائی نے فاقد طہورین کا باب با ندھا ہے ، امام بخاری نے جوطرز اپنے مسلک کی تا نمیر میں اختیار کیا وہ ساسنے ہے امام
لے معارف اسمن سے اسم محمد کی تا نمیر میں وقال الشرفی کے تحت "و ھو المذی بسروی عند المدنون میں اصحابہ کما فی الفصح " حجب گیا، جس کا محمل المربی کے بعد ہے گئے کرئی جائے۔ "مؤلف"

ونسائی نے پہلے بہی صدیث الباب ذکر کی ہے، چر دوسری حدیث لائے کہ ایک شخص کو جنابت چیش آئی ،اس نے نماز نہ پڑھی، نی کریم علیہ ہے سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: ہم نے نمیک کیا، دوسر سے کو جنابت چیش آئی اس نے تیم کر کے نماز پڑھ کی اس نے بھی حضور سے ذکر کیا تو آپ نے اس سے بھی بھی فرمایا کرتم نے نمیک کیا۔

حافظ ابن حزم نے اپنے مسلک کیدے استدلال میں وہی آیت وحدیث ذکر کی ہے جو حافظ ابن تیمیہ نے لکھی ہے الخ ملاحظہ ہواکھلی ص ۲/۱۳۸: حافظ ابن تیمید نے صرف جمہور کا لفظ لکھا ہے،معلوم نہیں انہوں نے بھی جمہور محدثین مرادلیہ ہے یا جمہورائمہ: ہم نے اوپر دونو ب کی حقیقت کھول دی ہے۔

جواب استدلال : جوآیت وحدیث او پراستدلال بین پیش کی جین ظاہر ہے کہ ان کا تعلق عام امور واحوال ہے ہے، خاص احکام نماز ہے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، خصوصاً جبکہ نماز کے بارے بین خصوصی احکام بھی وار دہو چکے جین، مثلام فتاح الصلوة المطھور (نمرز کی ننی طہارت ہے) مسلم ور ندی بین ہوتی میں ہوتی) علامہ نو وک نے لکھا کہ طہارت ہے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی) علامہ نو وک نے لکھا کہ طہارت کے شرط صحب صلوف ہونے پر اجماع امت ہو چکا ہے، اور اس پر بھی اجماع امت ہے کہ پانی یامٹی سے طہارت حاصل کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے، پھراگر جان ہو جو کر بے طہارت کے نماز پڑھے گا تو گئے گار ہوگا، اور ہارے نز دیک کا فرنہ ہوگا، البتدا م م ابوضیفہ ہے نقل ہے کہ وو کا فرنہ ہوگا، کا فرنہ ہوگا، البتدا م م ابوضیفہ ہے نقل ہے کہ وو کا فرہ ہوجائے گا، کہ اس نے ایک شعار دین کے ساتھ تلاعب کی، لیمن ہے وجہ نماز کا کھیل بنا یا (نو وی ص ۱۹ ا/ امطبوعہ انص ری د الی )

اے فاقد طہورین اس لئے کہ پانی عسل کیلئے نہ تھااور ٹی ہے جنابت کا ٹیم معلوم نہ تھااس لئے وہ بھی بمز لیۂ عدم تھی جس طرح امام بناری وغیرہ نے حضرت اسید وغیرہ ہار تلاش کرنے والوں کو فاقد طہورین قرار دیاہے۔ مقام جیرت: علامہ نووی شافع سے جیرت ہے کہ امام شافع کے اقوال میں ہے اصح اقوال عندالاصحاب و جوب ادا و و و جوب قضاء والاقوال قر ار دیا ہے۔ لیکن دلیل کے لی ظ ہوں گئو ہوں الاقوال و جوب ادا و مع عدم و جوب قضا والے قول کو ہتلایا ہے اورانہوں نے بھی دلیل قبول مع علیه انسلام افا امسو تکم بامر فافعلو ا منه ما استطعتم کھی ہے، صلائکہ کی کام کو حب استطاعت انجام دیناا لگ بات ہوا وراس کو بلاشرا نظ وار کان اوا کرنا دوسری چیز ہے یہ بھی لکھا کہ اعادہ کا تھم امر چدید کے ذریعہ مانا جسکتا ہے، جو معدوم ہے (نووی ص ۱۹۱۹) غام ہے جب عدم شرط طہارت کے سبب بہلی نماز کی صحت ہی شہوئی اوروہ کا لعدم ہے، تو حکم اعادہ کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی تو حکم اول ہی کا اعتبال نہیں ہوا ہے، اور نماز کا و جوب فرمہ ہوگے۔ فرمہ ہوگے۔ فرمہ ہوگے۔ ورنماز دل کی وقت پرادانہ کرنے کی صورت میں قضا کرنی پڑتی ہے بہاں بھی ہوگی۔

اییامعلوم ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ حافظ ابنِ حجر کی طرح علاً مہنو وی بھی مسلکِ شافعی کی طرف سے زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ور نہ وہ ان کے اصح الاقوال کے مقابلہ میں غیراضح الاقوال کو اقوی الاقوال دلیلا نہ کہتے۔

تہمہ کش نظاید بحث کا حق پورا ہو چکا، اب ہم ایک اور بات ارباب تحقیق کے خوروتال کیلئے لکھتے ہیں محدث کا ورا ہو چکا، اب ہم ایک اور بات ارباب تحقیق کے خوروتال کیلئے لکھتے ہیں محدث الباب کھی ہے گھر دوسری حدیث ابن عباس سے لائے ہیں کہ حضرت عائش کا ہار کھویا گیا، تو لوگ رک گئے اور ہارکی حلاش ہوئی خوب منح ہوگئی، اور اس مقام پر پانی بھی نہ تھا تو حکم تیم آگیا۔ مسلمان حضور علیہ السلام کے ساتھ اور نماز کیلئے تیم کیا بظاہر ہے بھے ہیں آتا ہے کہ ہار تلاش کرنے دار سے اسید بن حفیر وغیرہ نے بھی سب مسلمانوں کے ساتھ اب تیم کرکے نماز پڑھی ہوگی، اور جونماز انہوں نے دور ان تلاش میں بغیر وضوکے بڑھی تھی اس کو کا لعدم سمجما ہوگا۔

اگر چہا خمال وہ بھی ہے کہ حضرت اسید وغیر ہ نے بعد کونماز کی قضا کی ہوگی۔اور عدمِ ذکر سے عدم لازم نہیں ہوتا گر دوسراا خمال ہیں ہوسکتا ہے کہ اس روز نماز فجر آخر وقت میں ہوئی ہوگی ، جب سب پریشان ہو پچکا اور خطرہ ہوگیا تھا کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے نماز قضا ہوجائے گی ، اس آخر وقت یا معمول کے مطابق اول یا ہوجائے گی ، اس آخر وقت یا معمول کے مطابق اول یا درمیانی وقت میں نماز بلا وضو پڑھ کی محالے تھی ، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واتحم۔ آخر میں ہم حضرت شاہ صاحب کا مختصر فیصلہ کن جملہ پھر نقل کرتے ہیں کہ قائلین جوانے صلو قافد الطہورین کے پاس نہ فی صرح ہے نہ قیاس سے ۔

بَابُ التَّيَشُمِ فِي الْحَصَرِ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلوةِ وِبِهِ قَالَ عَطَآءً وَقَالَ الْحَسَنُ فِي المَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَآءُ وَلاَ يَجِدُ مَن يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمَ وَأَقْبَلَ ابُنُ عُمَرَ مِنْ اَرْضِهِ بِا لُجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعةٌ فَلَمْ يُعِدُ

(قیام کی حالت میں جب پانی نہ پائے اور نماز کے فوت ہوجانے کاخوف ہو ( تو جیم ) کرنے کا بیان ، اور عطا اس کے قائل ہیں۔ حسن بھریؓ نے اس مریض کے متعلق جس کے پاس پانی ہو ( گرخوداتی طافت نہ رکھتا ہو، کہ اٹھ کر پانی لے ) اور وہ ایسے آدمی کو ( بھی ) نہ پائے جواسے پانی دے بیکہا ہے کہ وہ تیم کر لے، این گڑا پی زمین سے جو ( مقام ) جرف بیس تھی آئے اور عصر کا وقت مربدالعم اونٹوں کے باڑے بیں ) ہوگیا، تو انہوں نے ( جیم کرکے ) نماز پڑھ لی، پھر مدینہ بیس ایسے وقت پہنچ گئے کہ آفاب بلند تھا اور ( نماز کا ) اعادہ نہیں کیا۔ )

(٣٢٧) حَدَّلَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيُرِ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْآعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيُرًا مُولَى الْبِي عَبَّاسٌ قَالَ الْآعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مُولَى الْبِي عَبَّاسٌ قَالَ النَّبِي النَّيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى اَبِي جُهَيْمِ بُنِ الْبَيْ عَبَّاسٌ قَالَ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ مُولَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي النَّيِّ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكَالُمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمَةِ الْاَنْصَارِي فَقَالَ ابُوجُهَيْمِ الْحَبَلُ النَّبِي مَنْ اللَّهِ بِنُ الصَّمَةِ الْاَنْصَارِي فَقَالَ ابُوجُهَيْمِ الْحَبَلُ النَّبِي مَنْ الْحُو بِنُو جَمَلِ فَلَقِيَةُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ مُنْكِنَّةٍ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجُهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّعَلَيْهِ السَّلامَ.

تر جمہ: حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام عمیر روایت کرتے ہیں، کہ میں اور عبدالقد بن یہ ر (حضرت میمونڈ دوجہ نی کریم علی ہے۔ آزاد شدہ غلام ، ابوجہ یم بن حارث بن صمدانصاری کے پاس کے ، ابوجہ یم نے کہا کہ نی علی ہے ہیر جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے ، آپ کوایک فخص مل گیا ، اس نے آپ کوسلام کیا نی کریم علی ہے ۔ اسے جواب نیس دیا ، بلکہ آپ دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے اپنے منداور ہاتھوں کا مسح فرمایا:۔ پھراس کے سلام کا جواب دیا۔

تشری نیسے تیم میں چونکہ سنر کی قید ہے' اس کئے اب بیہ بتلانا مقصود ہے کہ پانی ند ملنے کی صورت میں بحالتِ حطر بھی تیم جا کز ہے ، بیہ جواز تیم تو سب ائکہ کے زویک ہے صرف امام ابو یوسف و زفر ہے بیم منقول ہے کہ حالتِ غیر سفر میں نماز تیم ہے درست ندہوگی ، اہذا جب تک پانی ند ملے ، نماز ندپڑ ھے گا (فتح الباری ۱/۳۰) کیکن امام ابو یوسف ہے دوسرا قول جواز کا بھی نقل ہوا ہے علامہ عینی نے شرح الاقطع کے حوالہ ہے لکھا کہ امام ابو یوسف ہ تروقتِ نماز تک تیم کومؤ خرکر نا ضروری قرار دیتے ہیں اگر اس وقت تک بھی پانی ند ملے تو تیم کرے نماز پڑ ھے کے گا۔ (عمدہ صرف ابو یوسف کی طرف حافظ کا صرف ایک قول منسوب کرنا درست نہیں اور کرنا قول ہی زراج ہے اس کے عینی نے عدم جواز کا قول تقل بھی نہیں کیا ، واللہ تعالی اعم۔

امامِ اعظم کا دوسرا قولِ مشہور یہ ہے کہ پی نی ملنے کی امید ہوتو آخر وقت تک نماز کی تاخیر مستحب ہے، تا کہ نماز کی ادائیگی انگل الطہار تین کے ذریعہ ہوسکے،امام محمدؓ نے فرمایا کہ اگرفوت وقت کا خوف ہوتو تیتم کر کے نماز پڑھ لے۔

علامہ پینی نے لکھا کہ اصل جواز تیم ہی ہے خواہ پائی نہ ملنے کی صورت مصر میں پیش نے یا بابر ، کیونکہ نصوصِ شرعیہ بیل تکم عام ہی ہے ، اور یہی فد بہب حضرت ابن محر، عطاہ ،حسن ، اور جمہور علیاء کا ہے (عمدہ صلا ۲/۱۲) امام شافتی کا فد بہب سے کہ تیم ہو تر ہے گرنم زکااعا وہ ضروری ہوگا ، کیونکہ حالت اقامت اور شہروں بیں پانی کا دستیاب نہ ہوتا نا در ہے ، امام ما لک کا غد بہب عدم اعادہ ہے ذکرہ ابن بطال الممالکی (فتح الباری ص ۲ سرا کی کہ دور تھی ہوائے تیم بشرط خوف فی سے دوقول بحوالہ مدونہ قل کئے جیں ، امام بخاری کی فد بہب بھی جوائے تیم بشرط خوف فوت صلاح ہی معلوم ہوتا ہے ، جیسا کہ ترجمہ ہے ظاہر ہے۔

امام بخاریؓ نے حدیث الی المجہم ہے اس طرح استدلال کیا کہ جب حضور اکرم علی ہے جوابِ سلام کا وقت فوت ہونے کا خیال فر ماکر تیم کر کے جواب دیا، تو اگر نماز کا وقت فوت ہونے کا ڈر ہوتو اس وقت بھی تیم کر کے نماز درست ہوگ، جب ایک مستحب کی ادا یک کے واسطے تیم جائز ہوا تو اواءِ فرض کیلئے بدرجہ 'اولی جائز ہونا جائے۔

مبارک میں سلام عرض کیا، آپ نے جواب نہ ویا پھر تیم فر ما کر جواب سلام دیا۔ رجل سے مراد ابوالجہم ہیں اس کی تعیین وتبیین امام شافع کی روایت سے ہوئی ہے جوآپ نے اس مدیث کی بہطریت ابی الحوریث عن الاعرج کی ہے جیسا کہ فتح الباری ص۱۳۰۳/ ااور عمد ہ ص ۱۲/۱۲ میں ہے (عمدہ میں بیرصدیث پوری نقل کردی ہے)۔

حضرت شاه صاحب رحمه الله كي محدثان يحقيق

فرمایا: بظاہران سب روایات پی تین آومیوں کے واقعات ذکر ہوئے ہیں، ابوالجبیم کے ایک فیف کے جس کا نام ذکر نہیں ہوا، اور
مہاجر بن تعفذ کے، لین حقیقت پی ان سب روایات کا تعلق صرف دوآ دمیوں سے ہے، ایک ابوالجبیم اور دوسر سے مہاجر یا رجل مہم سے مراد
ابوالجبیم ہی ہیں ہیں ہیں محضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جھے یہ یقین معلوم ہے کہ ابوالجبیم یا رجل کے قصہ بی جوسام حضورا کرم علیف پر پیش کیا گیا
ہے، وہ بحالت بول کیا گیا ہے اور اس لئے حضور نے جواب نہیں دیا کیونکہ ایسے وقت ہیں خداکا نام لینا ناپند کیا گیا ہے، ہلکہ بات کرنا بھی
نامناسب ہوتا ہے، اس کی دلیل روامی ابنی دفو دوتر نہی ہے، جس بیل بحالیت بول سلام کی تصریح کے اور بیقضہ ابوجیم ہی کا ہے، اس میں بھی بول ہی بحالیت بول سلام کی تصریح کے اور بیقضہ ابوجیم ہی کا ہے، اس میں بھی بول ہی سلام کا ذکر ہے جس کا جواب حضور نے وضو کے بعد دیا ہے۔ (نسائی و) ابو
دفا و جس مہاجر کی صدیث ہیں بھی و ہو یہوئ ہے، امام طواوی نے و ہو یہو صفا روایت کیا ہے کہیم ورواہت ابن عمر دونوں ہیں آئیک ہی تصدیم کے رجل
حضورت شاہ صاحب نول ہیں ہوا ہے، الم تحدیث ابی جبیم ہیں قصہ بیان کرتے ہوئے تھے کہ ورواہت ابی جس کی طرف
سے مراد وہی ہیں، اور سلام صاحب نول ہیں ہوا ہے، الم تحدیث ابی جبیم ہیں قصہ بیان کرتے ہوئے تھے آپ آپ نے تیم کے بعد ان کو جواب سلام کر بھے تھے، آپ نے تیم کے بعد ان کو جواب سلام کر بھے تھے، آپ نے تیم کے بعد ان کو جواب سلام کر بھے تھے، آپ نے تیم کے بعد ان کو جواب سلام کر بھے تھے، آپ نے تیم کے بعد ان کو جواب سلام کر بھے تھے، آپ نے تیم کے بعد ان کو جواب سلام کی مورد کیا گے۔

تقریباً یی ہات اختصار کے ساتھ حضرت شاہ صاحب نے دارالعلوم دیو بند کے درس تر ندی شریف بیل بھی فرمائی تھی جوالعرف الشذی م ۵۵ میں فدکور ہے، وہال حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھا جائے بیدا قعدا و معیمین کا روایت کر دہ واقعدا یک ہی ہے یا دو ہیں، اگرا یک ہے تو دونوں کی حدیثوں بیس تو فیق دیں گے اس طرح کی حدیث ابی جیم بیس تقدیم و تاخیر مان لیس گے، لین حضور کے ہیر جمل کی طرف سے تشریف لانے کا ذکر مقدم کر دیا حالا نکہ وہ ان کے سلام کرنے ہے ہو خرتھا، دوسرا واقعہ مباجر بن قدند کا ہے النے اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کی ابتدائی تحقیق بھی وہی تھی جس کو آپ نے آخری دری بخاری شریف ڈا بھیل بیس مزید قوت ووثوق اور تفصیل والینا رسی کے ساتھ بیان فر مایا اور حدیث تر فری وہی ہاں تو فیق کی متحسن صورت تقدیم و ساتھ بیان فر مایا اور حدیث تر فری وحد مرف صحیحین بیل تو فیق کو آپ نے پہلے بھی پند فر مایا تھا اور بعد کو بھی ، اس تو فیق کی متحسن صورت تقدیم و تا خیرکوتکلف و جشم کے سلسلہ میں لے جانے کی وجہ ہم نہیں تجھے جس کی تجمیر رفیق محتر معلام محقق بنوری والم فیضیم نے معارف السن می میں اس اسی میں مورت کے ایک کو تھی میں میں استحد کے حسم کی تعمیر وفیق محتر معلام محقق بنوری والم فیضیم نے معارف السن میں مورت الفاد کی محتر میں مقدم کے سلسلہ میں لے جانے کی وجہ ہم نبیل مجھ سے جس کی تجمیر وفیق محتر معلام محقق بنوری والم فیضیم نے معارف السن میں مورت کو تکلف و جسم کے سلسلہ میں لے جانے کی وجہ ہم نبیل مجھ سکے جس کی تعمیر وفیق محتر معلام محقق بنوری والم فیض محتر السان میں مورت کے الم کا کر مقدم کے سلسلہ میں لے جانے کی وجہ ہم نبیل محتر کے جسم کی تعمیر وفیق محتر معلام محتون کے استحدال معلوم کے استحدال کے استحدال کے استحدال کے استحدال کے استحدال کے استحدال کی میں محتر کے استحدال کے استحد

اے فیض الباری میں ۱۹۸۱ میں ۱۹۸۱ میں اور حضرت مولانا عبد القدیر صاحب والم فیضہم کی ضبط کردہ قلمی تقریر درئی بخاری شریف حضرت شاہ صاحب میں بھی اسی کے مطابق ہے جوراقم الحروف نے تحریر کی ہے حضرت شاہ صاحب میں حواثی آٹار السنن میں ۲۴ جابر بن عبد اللہ کی روایت ابن ماجہ سلام بحالیہ بول پر لکھا کہ ایک بی روایت میں ایک آبار الم میں بھی ہے، اور حدیدہ جابر در بار و بول بل القبض بوں مطی وی میں بھی ہے، بس واسب ایک بی واقعہ کا ذکر ہے، متعدد وواقعات کانبیں ہے،

میں اختیار کی ہے دوسر سے انہوں نے یہ میں لکھا کہ 'عمدہ القاری میں ۱۹۷ میں افتیار کی ہے دسر سے الب وطرق وخارج کے پیش نظر مجھے محقق ہوا کہ الزجہ بم کا واقعہ صدیت الب ہورشا بدواقعہ صدیت اس عمر ہی واقعہ مہاجر بن قنفذ ہے ، بلکہ دہاں اور بھی واقعات ہیں'' طاہر ہے یہ دوسری ہات بھی حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کے خلاف ہے کیونکہ حضرت نے تو اس کے برنکس صرف دو قصے ہتائے اور ابوجہ بم اور حد مدے ابن عمر کے واقعہ کو ایک ہتا یا اور مہاجر کے واقعہ کو ایک ہوا تا اور مہاجر کے واقعہ کو ایک ہوسرا واقعہ تر اردیا ، جس کوموصوف نے واقعہ کو ایک ہتا یا اور مہاجر کے واقعہ کو ایک ہوسرا واقعہ تر اردیا ، جس کوموصوف نے واقعہ کو ایک ہتا ہوں کے اس میں عمر کے ساتھ متحد ظاہر کیا ہم نے یہاں اہلی علم وحقیق کے خور وفکر کے واسعے پوری بات نقل کردی ہے۔ واسلہ لیونی للصوا ہے۔

قصہ مہاجر بن قنفذ کے ہارے میں چارروایات، اورالوجہیم ورجل مہم کے بارے میں بارہ روایات کا ذکر فیض الباری ص ۱۰،۸۱ میں آئیا ہے، ای طرح بہت می روایات وطرق عمد وص ۱۲/۱۷ میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کو خاص تر تبیب کے ساتھ یہاں ہیش کرنے کا ارا دو تھا گرطوالیت کے خوف سے ترک کردیا ہے۔

و وسمراا شکال و جواب
صدیم مهاجرے ثابت ہوا بغیر طہارت ذکر اللہ کی شرعاً اجازت نہیں ، حالانکہ دوسری حدیث عائشہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور
علیہ السلام ہرحالت میں ذکر اللہ فرماتے ہے ، اوراس لئے سب کے نزدیک بغیر وضوبھی ذکر اللّٰی کی شرعاً اجازت ہے ، اس کاحل بیہ ہے کہ اول
تو حدیث مہاجر میں بہت اضطراب ہے ، تفصیل نصب الرابیہ میں دیکھی جائے ، اور عمدہ میں (ص ۲/۱۲۸ میں استنباط احکام کے تحت ) لکھ کہ
محقق ابن وقیق العیدنے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے اور بخاری وسلم کی حدیث ابن عباس کے معارض بھی کہا ہے ، جس سے بغیر وضو کے
ذکر اللہ وقراء قی قرآن کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔

خضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس کے مقابلہ میں مسند بزار کی حدیث اِبن عمر بھی بہسند سیج عمروی ہے کہ ایک شخص حضور عبیہ

ابتداء مخرت شاه صاحب نے فرمایا : بیٹی تقی الدین بن وقتی العید کو بھی اس بھی اشکال گذراہ کے دجب بغیر طب رت فدا کانام نہ لینے بھے تو ان زم آتا ہے کہ ابتداء وضویل بھی بسم اللہ نہ کہتے ہوئے ، حال تکداییا وقتی النظر نہ پہلے آیا نہ بعد کوا مید ہے جواب وہی ہے کہ سلام بحالت ہول تھا اور اس حانت بھی جواب پر نہیں کیا تھا۔
سے بحالت جنابت صفور علیہ السلام کا تیم فریا کرسونا مصنف ابن ائی شیبہ ہے تا بہت ہواس کے بھی صاحب بحرکا تول سے ترب ۔
سے مدیث بھی عمد القاری کے مسلم ۱۹۸۷ پر پہلی سطر میں ذکر ہوئی ہے ، فیض الباری میں مضمون فرق ہے درج ہوا ہے اس طرح دوسرے تسامحات کی نہایت اجتھے مستند عالم مراجعت اصول کی وجہ ہے ، دوسرے مواضع کی طرح بہال بھی ہیں ، فیز طرح ورت ہے کہ فیض الباری کی دوسری طباعت کی نہایت اجتھے مستند عالم محدث وقعت کی نظر تانی جائے۔ واللہ الموفق

السلام کے سیاس سے بحالت بول گذراء آپ کوسلام کیا تو آپ نے جواب سلام دیااور پھر بلا کرفر مایا:۔ میں نے اس خیال سے جواب وے دیا کہتم کہو کے میں نے رسول اللہ علقہ کوسلام کیا جواب نہیں دیا ،کیکن آئندہ ایس حالت میں مجھے دیکھوتو سلام نہ کرنا ،اگریسا کرو کے تو میں جواب شدول گا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا اگر تمام روایات کامحور ایک ہی قصہ ہے لیعنی سلام بحالت مشغولی بول کیا گیا تھا جبیہا کہ میں نے تحقیق کے بعد واضح کیا ہے تو بغیر طہارت کراہت و کرے پیٹا ب کرنے کی حالت مراد ہوگی کہ ایک حالت میں ذکر اللہ نا پہندیدہ ہے، اگرچہ طہارت کا لفظ عام بولا گیا ہے۔

ت کالفظ عام بولا کیا ہے۔ تبیسر ااشکال وجواب اس سے حضور علیہ السلام کے تولی ارشاد کی توجیہ تو ہوجاتی ہے کیکن آپ کے نعل کی توجیہ نہ ہو تک کہ آپ نے بول سے فراغت کے بعد بھی فوراً جواب کیوں نہ دیا اور بعد حیم یا وضوہی کے جواب کیوں دیا ،اس کاحل میہ ہے کہ جس کراہت کا ذکر آپ نے فرمایا وہ کراہت تعہی یا شرى ندخى بكيطبعي تحي

ذکی اکس محبلی ومصفی طبائع کا احساس ایسے امور میں خاص ہوتا ہے کہ سی بات ہے ذراسا بھی انقباض ہویا انشراح میں کمی ہوتو وہ ا س سے روحانی اذبیت محسوں کرتی ہیں، پھررسول اللہ علیہ کی طبع مبارک تو نظاہر ہے نہایت اعلیٰ مراتب نزاہت ونظافت برخمی۔ نیزیہاں و مرا فرق بھی ہے فوراً فراغتِ بول کے بعد وقت اور کچھ دہرِ بعد کے وقت میں کیونکہ بول و براز جیسے امور ہے فراغت کے بعد بھی کچھ دہر تک انقباضی وغیرانشراحی حالت موجودر ہتی ہے، پھر جب کچھونت گذرجا تا ہےاوران حالات کا نصور ذہول دنسیان کی نذر ہوجا تا ہے، تو وہ انقباضی وغیرانشراحی کیفیت بھی ختم ہوجاتی ہے،اس لئے حضور علیہ السلام کے دضویا تہتم میں جو وقت گذرا وہ اگر چہ آپ کے ہمہ وقت ہا طہارت رہنے کے تعامل کے تحت تھا، گراس میں جو دفت گذرااتنے میں وہ حالت بول کی انقباضی کیفیت بھی ختم ہوگئی اس طرح طبعی کراہت زائل ہوجانے پر آپ نے جواب سلام مرحمت قرمایا: ۔اس لئے حضور علیہ السلام کے تعل عمل کے بارے میں جواشکال تفاوہ بھی رفع ہو کیا۔والحمد ملتداولا وآخرا

#### چوتھااشکال وجواب

تر ندی کی حدیث بیں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے تمام اوقات میں ذکر امتد فر مایا کرتے تھے، اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ کوکسی حالت میں بھی ذکراللہ کرنے ہے ممانعت نہ تھی ، دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کوقراء قوقر آن ہے کوئی امرسواء جنابت کے مانع نہ ہوتا تھا، پھریہاں جواب سلام نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب امام طحاوی نے تو شنح کا دیا ہے، دوسرا جواب ہے کہ استنجاء سے قبل و بعد کی کراہت میں فرق ہے،مولا نامحرمظہر شاہ صاحبؒ (تلمیذشاہ آتی صاحبؒ) ہے منقول ہے کہ اگر غائط و بول شیے انجمی آیا ہوتو سلام کا جوا ب نددے اور مولاتا كنگونى فے فرمايا كه جواب دے جو فقہ كے مطابق ہے۔ان دقائق امور ير نظرى جائے تو ظاہر ہوگا كوفقىي مسكداور ا حادیث میں کوئی مخالفت نہیں ہے ہر تھم اینے اپنے مرتبہ میں سیجے ہے۔

قوله ولا يجد من يناوله: حضرت فرمايا كرامام صاحب كنزديك چونك قدرت بالغير معترنيس اس لخ اگردوسرا آدي باركوياني وے بھی سکے یا وضوکرا سکے تب بھی اس کی وجہ سے وضوضروری نہ ہوگا بلکہ بیٹم کرنا جائز ودرست ہوگا ،البتہ صاحبین کے نز دیک یہی مسئلہ ہے جوامام بخاری نے اختیار کیاہے کہ ان کے نز دیک قدرت دوسرے کی وجہ ہے بھی معتبر ہے، اور تیم جب بی درست ہوگا کہ دوسرا آ دمی بھی مدونہ کر سکے۔ الے رائم الحروف نے درس بخاری ش بعید یمی انفاظ حضرت شاہ صاحب ہے سے تھے جواسی وقت کنوٹ کے ہوئے محفوظ میں فیض الباری ص ١٩٠٥ میں جواب سلام بحالت استنجاء (كدوهيلي ما ياني سے كرتے ميں)اور بعداستنجاء تيسير كياہے۔واللہ تعالى اعلم"مؤلف" مِرْ بد:۔ باڑ واونٹ وغیرہ کا ، دوسرے معنی کھلیان ، تھجوروغیرہ کا ، جہاں رسیوں وغیرہ پر تھجوروں کے خوشے لٹکا کرسکھاتے ہیں ، ہررجمل :۔اس کنویں میں اونٹ کر کیا تھا ،اس لئے بینام پڑ کیا تھا۔

# بَابٌ هَلُ يَنْفُخُ فِى يَدَيُهِ بَعُدَ مَا يَضُرِبُ بِهِمَا الصَّعِيْدَ لِلتَيمَّمِ (جب يَمِّمَ الصَّعِيْدَ لِلتَيمَّمِ (جب يَمِّمَ كَ لِحَرْمِين بِرِباته مارے توكياان كو پھونك كرمٹى جمارُ دے؟)

(٣٢٨) حَدَّلَنَا آدمُ قَالَ ثَنَا شَعْبَةُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ عَنُ زَرَعَنُ سَعِيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ اَبُوٰى عَنُ ابِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ فَقَالَ إِنِّي اَجْنَبُتُ فَلَمُ أُصِبِ الْمَآءَ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ الْعَطَّابُ الْعَطَّابُ الْعَطَّابُ الْعَطَّابُ الْعَطَّابُ الْعَطَّابُ الْعَمَالُ وَاللَّا عَمَّالُ بُنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تر جمہ: حضرت سعید بن عبدالرحمٰن بن ابن کی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:۔ ایک مخض حضرت عمر بن خطب کے پاس آیا اور کہا بھے خسل کی ضرورت ہوگئی اور پانی مل نہ سکا تو عمل بن یا سرنے عمر بن خطاب سے کہا، کہ کیا آپ کو یا ذہیں ہم اور آپ سفر میں شخصا اور کہا بھے خسل کی ضرورت ہوگئی اور پانی مل نہ سکا تو عمل اور میں الوث گیا اور نمی زیڑھ کی ۔ پھر میں نے نبی کریم علی ہے اور حالب بین ہوگئے ہے تھے ، تو آپ نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں (مٹی میں) لوث گیا اور نمی زیڑھ کی ۔ پھر میں نے نبی کریم علی ہے اس کو بیان کیا تو نبی کریم علی ہے فر مایا کہ تجھے صرف میں فی ہے (بید کہد) کرآپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کوز مین پر مارا اور ان میں پھونک دیا، پھران سے اپنے مشاور ہاتھوں کوز مین پر مارا اور ان میں پھونک دیا، پھران سے اپنے مشاور ہاتھوں کور میں فرمالیا۔

تشریکی: حضرت شاہ و کی اللہ صاحبؓ نے تراجم میں لکھا کہ ٹی پر ہاتھ مار کران کوجھاڑ نااس وقت ہے کہ ہاتھوں پرمٹی زیادہ لگ جائے اور اس سے صورت بکڑتی ہو۔ ( کیونکہ مثلہ مصورت بگاڑ ناممنوع ہے )

حضرت اقدس گنگوئی نے فرمایا: تیم چونکہ وضوکا قائم مقام ہے تو پانی کی طرح بظ برسارے عضو پرمٹی پہنچانے کا بھی ضروری ہونا معلوم ہوتا تھا، تو امام بخاری نے اس کا ازالہ کیا اور ہٹلایا کہ سے کا استیعاب تو ہوتا جا ہے گرمٹی سارے عضو پرلگانے ہیں استیعاب ضروری نہیں ورنہ حضور ہاتھ حجما ڈکراس کو کم نہ کرتے۔ (لامع ص ۱/۱۳)

حنفيه كے نزويك تيم كاطريقه

یہ ہے کہنس ارض پر دونوں ہاتھ مارے اوران کو چہرہ پر پھیرے، پھر دوسری بار ہاتھ مارے ،اور بہ نمیں ہاتھ کی ہفتیلی واہنے ہاتھ کی ہفتیلی کی پشت پر رکھ کرچھوٹی تین انگلیوں اور آ دھی ہنی ہے کہنی تک سے کرے، پھرانگو شھے اور پاس کی انگلی ہفتیلی کے ذریجہ کہنی ہے تیلی کی انگلیوں تک سے بیلی کی انگلیوں تک سے بیلی کی انگلیوں تک سے بیلی کے بعد واپنے ہاتھ ہے ہا کیس ہاتھ کا سے بھی اس صورت سے کرے۔

تیم کے رکن دو ہیں، دوبارٹی پر ہاتھ مارنا، اور پورے اعضاء کا مسے ، شروط ۲ ہیں، (۱) پانی کا وجود نہ ہونا ( یا کسی وجہ ہے اس کے استعمال ہے معذور ہونا)، (۲) نبیت، (۳) مسے ، (۳) تین یازیا دہ الگیوں کے ذریع جنس ارض ہے سے کرنا، اس کا مطہر ہونا، کہا گیا کہ اسمام بھی شرط ہے۔ تیم کی سنتیں ۸ ہیں، (۱) بسم اللہ پڑھنا، (۲) دونوں ہتھیا یوں کوز مین پر مارنا، (۳) ہاتھ جھاڑنا، (۴) مسیح میں اقبال وا دہار، (۵) جس طرح او پر بیان ہوا، (۲) الگیوں کو کھلار کھنا، (۷) ترتیب، (۸) موالاۃ (انوار المحمود ص ۱/۱۳)

کتاب الفقہ ص۱۱۱/ ایس بیاضافہ ہے:۔ (۹) داڑھی اور انگلیوں کا خلال (۱۰) انگوٹھی کو حرکت دینا (جوسے کے قائم مقام ہے) (۱۱) تیامن ، (۱۲) مسواک کرنا ، حنفیہ کے نزدیک تکرارسے مکروہ ہے اور ، لکیہ ، شافعیہ ، وحنا بلہ کے یہاں بھی اس طرح ہے۔

استیعاث کا مسئلہ: عدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ چہرے اور ہاتھوں کا کہنوں تک پورے اجزا و کا استیعاب سے ضروری ہے بہی ظاہر روایت بھی ہے اور امام شافعی وغیرہ بھی اس کے قائل ہیں جیسا کہ نووی وزیلعی نے ذکر کیا ہے، علامہ زبیدی نے کہا: ۔ حسن بن زیاد نے امام صاحب ہے روایت کی ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں کے اکثر حصوں کا سے کہ دفعاللح جا کثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے اس روایت کی تھیج مساحب ہے کہ دفعاللے جا کہ خول ہے تا کہ بدل بھی کی گئی ہے، الہذا انگلیوں کا خلال بمنگن وانگوشی کا نکالنا واجب نہ ہوگائیکن ظاہر روایت اور مفتی بہتول وسیح تر استیعا ہے کل بی ہے تا کہ بدل بھی تی تھی اس (وضو) کے ساتھ کلی ہو سکے اور اصل کی خالفت سے نے سکیں۔

لبنداانگوشی کا نکالنا اور الگیوں کا خلال آئے کے اوپر ابروؤں کے بیچے کے حصد کا اور رخسار وکان کے درمیان کے حصہ کالمسح بھی منروری ہوگا آئٹیٰ (امانی الاحبارس ۴/۱۳۷)

پہلے اشارہ ہو چکا کہ امام صاحب کے نزدیک انگوشی کو نکالنا ضروری نہیں بلکہ ہلا دینا ہی اس کا مسی ہے علامہ ابن رشد نے بداین المجہد ص ۲۰ / الکھا:۔امام ابوصنیفہ امام مالک وغیرہ کے نزدیک صرف سے کا فی ہے بیضروری نہیں کہ ٹی بھی تمام اعضاء جسم کولگ جائے ، ورند حضور علیہ السلام اسپنے ہاتھوں سے مٹی نہ جھاڑتے لیکن امام شافی نے مٹی کا پورے اعضاء تیم کو پہنچانا واجب قرار دیا ہے ،علامہ ابو بکر رصاص کے نظما کہ مقصد شرع ہاتھوں کا مٹی پر رکھنا ہے ،مٹی اٹھا نائیس ہے ، ورنہ ہاتھ جھنگنا اور پھونک مارنا ٹابت نہ ہوتا۔(امانی ص ۲/۱۲) صدیم الب بیس جو حضرت عمر وعمار کا واقعہ نہ کور ہے ، بیس کا فی شنج و تلاش کے باوجود نہ معلوم کر سکا کہ یہ کس وقت کا ہے ، ای واقعہ کی وجہ سے حضرت عمر کی طرف منسوب ہوا کہ وہ جواز شیم للجب کے قائل نہیں ہے۔ صبیح بات آ گے آ کے گی۔ان شاء اللہ تقائی

# بَابُ النَّيَمُّمَ للِّوَجِهِ وَالْكَفِّينِ

## (منداور ہاتھوں کے تیم کا بیان)

(٣٢٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعَبَةُ قَالَ آخُبَونِى الْحَكُمُ عَنْ ذَرَّعَنْ سَعِيْدِ بِنُ عَبُداِلرَّحْمَنِ بَنِ آبزى عَنُ آبِيْهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهِذَا وَضَرِبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ اَدُنَا هُمَا مِنْ فِيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِما وَجُههُ وَكَفَيْهِ وَقَالَ الْنُصَّرُ أَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبُزى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدُ سَمِعْتُهُ مِنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبُزى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدُ سَمِعَتهُ مِنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبُزى قَلْ الْحَكَم سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبُزى قَلْ الْحَكَم سَمِعْتُ ذَرًّا عَنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبُزى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدُ سَمِعَتهُ مِنِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبُزى عَنْ آبِيهُ قَالَ عَمَّارً الصَّعِيْدُ الطَّهِبُ وُضُوءُ الْمُسُلِمِ يَكْفِيْهِ مِنَ الْمَاءِ

مر جمہ: حضرت سعید بن عبد الرحمن بن ابن کی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کارٹ نے یہ (سب واقعہ) بیان کیا ، اور شعبہ نے (جوراوی اس کے ہیں) دونوں ہاتھون کا سے کیا اور نضر نے کہا کہ جھے اس کے ہیں) دونوں ہاتھون کا سے کیا اور نضر نے کہا کہ جھے سے شعبہ نے تھم سے دوایت کیا تھم نے کہا کہ جس نے ذرکوا بن عبد الرحمٰن سے بھی سنا۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کہ عمار نے کہا: ۔ پاک مٹی مسلم کیلئے وضو کا کام دے گی اور پانی سے بے نیاز رکھی (جب تک وہ نہ طے)

(• ٣٣٠) حَدَّثَنَا سُلَيْنُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْحَكَمِ عَنْ ذَرِّعَنِ ابْنِ عَبْدِ الرُّحُمٰن بُنَ اَبْرِي عَنْ اَبِيْهِ
 الله شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّافِي سَرِيَّةٍ فَاجْنَبُنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا .

( ٣٣١) حَـدُقَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ قَالَ آخُبِرَنَا شُغَبُةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَرٍّ عَنُ ابُنِ عَدُ الرَّحُمنِ بُن ابُزى عن آبِيُهِ عَبُد الرَّحُمٰن قَالَ قَالَ عَمَارُ لِعُمْرِ تَمَعَّكُتُ فَآتَيْتُ النَّبِيِّ مَنْكُ فَقَالَ يَكَفِيْك الْوَجَهُ وَالكَفَّيُنِ.

D+4

(٣٣٢) حَـدُّنَـنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدُّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبُدالرَّحْمَن بُنِ اَبُراى عَنُ عَبُد الرَّحَمَٰن قَالَ شَهِدتُ عُمَرَ قَالَ لَهُ عَمَّارٌ وُسَاقَ الْحَدِيْتُ.

(٣٣٣) حَدَّقَنَا مُعَصَّدُ بُنُ بَشَارٍ قَالَ ثَنَاعَندر قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَن الْحَكمِ عَنُ ابُن ذَرِّعَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ بْنَ اَبُرْاى عَنُ ابِيَهِ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرُبَ النَّبِي سَنِّ بِيَدِهِ الْلَارُضَ فَمَسَحَ و جُهَةً وَ كَفَيْهِ.

تر جمہ پسس : این عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے پاس حاضر تھے، ان سے عمار نے کہا کہ ہم ایک سر بیمیں گئے تھے کہ ہم کونسل کی ضرورت ہوگی اور ('نفح فیہما کی جگہ ) تفصیل فہیر، کہا۔

تر جمہ اسم : ابن عبدالرحمٰن بن ابزی، اپنے والدعبدالرحمٰن سے دوایت کرتے ہیں، انہوں نے فرویا کہ کارٹرنے حضرت عمر سے بیان کیا کہ میں (جمہم جنابت کیلئے زمین میں ) لوٹ گیا، پھر نبی کریم علی کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فروا یا کتہ ہیں منداور دونوں ہاتھوں کاسم کرنا کا فی تھا۔ تر جمہ ۱۳۳۲: ابن عبدالرحمٰن بن ابری ،عبدالرحمٰن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا اور باتی بوری حدیث بیان کی۔

تر جمه ۱۳۳۳: ابن عبدالرحمٰن بن ابزی اپنے والدے روایت کرتے ہیں ،عی رائے کہا کہ بی کریم علیہ نے اپنا ہاتھ زمین پر ہار کر اپنے چرے اور دونوں ہاتھوں کامسے کیا تھا۔

تشرت بمحقق عینی نے فرمایا:۔اسِ باب کی احادیث وآٹار کا مطلب بھی وہی ہے جواس سے پہلے باب کی حدیث کا تھا،فرق اتنا ہے کہ دہاں بہ طریق آ دم عن شعبہ مرفوع روایت ذکر کی تھی ،اور یہاں وہی بات امام بخاری نے اپنے چیدمشائخ سے روایت کی ہے وہ سب بھی شعبہ ہی سے روایت کررہے ہیں لیکن اِن روایات میں سے تین موقوف ہیں اور تین مرفوع ہیں الخ (عمد ہص ۲/۱۷)

حفرت گنگوتی نے مراب اور اور میں اضطراب دونی کی مراجعت کے بعدروایات عمار کا اضطراب بالکل واضح ہوجاتا ہے، امام بخاری نے کشرت طرق دکھلا کر بید بھانا تا چاہا کہ دوجہ و کفین والی روایت، برنسبت و وسری روایات عمار کا اضطراب بالکل واضح ہوجاتا ہے، امام بخاری نے کشرت فیونی مے ذیل بیش ککھا:۔ امام طحاوی نے بھی شرح الآثار میں اضطراب کو نمایاں کیا ہے، محقق عینی نے امام طحاوی وغیرہ نے نقل کیا کہ عمار کی حدیث اضطراب کی وجہ سے طحاوی نے بھی شرح الآثار میں اضطراب کو نمایاں کیا ہے، محقق عینی نے امام طحاوی وغیرہ نقل کیا کہ عمار کی حدیث اضطراب کی وجہ سے جمت بننے کی صلاحت نہیں رکھتی، کیونکہ کی تو وہ تیم کو ہو تھیا ہوں تک بتاتے ہیں کہیں گئوں تک، کبھی مونڈ ھوں تک، کبھی بغلوں تک، اس کے امام تر ندی نے بھی کھا کہ بعض اہلی علم نے تیم وجہ و کھین کے بارے میں حدیث عمار کوضعیف قرار دیا ہے، کیونکہ ان سے من کب و آباط کی جمی روایت مروی ہے این عربی نے کہا:۔ حدیث میں بیات جمیب وغریب ہے کہ انترض نے حدیث علی دیا تھی تو بیا کہ این عمل کہ بھی روایت مروی ہے این عربی نے کہا:۔ حدیث میں بیات جو بیت شخ الحدیث وامت برکا تہم نے بیلائڈ اس میں اضطراب اختلاف اور ذیاتی و نقصان سب ہی پہتھ ہے کہا کہ کھارت محاج میں سے امام تر ندی وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو حدیث علی کہ این عربی کونکہ این مواج بین سے امام تر ندی وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو حدیث عمار کے دعوائے انفاق پر تبوی کو وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو حدیث عمل سے امام تر ندی وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو حدیث عمل سے امام تر ندی وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو حدیث عمل سے امام تر ندی وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو حدیث عمل سے امام تر ندی وابوداؤ دوغیرہ بھی تو ہیں جو صدیث عمل کا دیا تھاتی کے دعوائے انفاق کی سے دوامت برکا تھی واضطراب کی طرف اشارہ کر گئے ہیں، پھر تھے بی ان پھر تھی بیات تھی ہو گئی ہو گئ

مدیب عمار کی تخریج امام احمد، ابوداؤ دومنذری نے بھی کی ہے لیکن ابوداؤ دومنذری نے اس پرسکوت کیا ، (تحذار حذی ص۱/۱۳۳) امام بخاری نے اس باب میں دوبالوں کی طرف اشارہ کیا ہے ، ایک تو حدیث عمار کے ذریعہ تیم کیلئے ایک ہی ضربہ سے وجہو کفین کامسے کرنا ، اور مسرف کفین کامسے کافی ہونا ، دوسر ہے تیم کا طہارت مطلقہ ہونا ، جس کی طرف وقال النضر النے سے اشارہ کیا ہے ، ان دونوں مسئلوں برہم کسی قدرتفصیلی روشنی ڈالتے ہیں وباللہ التو فیتی :۔

امام شافعی رحمه الله کے ارشادات

آپ نے اپنی کتاب الام م ۱/۳۳ (مطبوعه ابتاءِ سورتی جمبئی) میں باب کیف الٹیم کے تحت اپنی سند سے حدیث مرفوع مسمح وجہ و ذراعین کی روایت کی ، پیرعقلی دلیل نقل کی کہ تیم چونکہ وضو کے غسل وجہ و بدین کا بدل ہے اس لئے وضوئی کی طرح مسخ بھی ہونا چاہئے ، اور اند تعالی نے صرف ان دو کے مسمح کا تقلم فر ماکر باتی اعتماءِ وضو و غسل کا تھم اٹھا دیا ، پھر لکھا کہ تیم میں ذراعین کا مسمح مرفقین تک ضروری ہے اس کے بغیر درست مندہوگا۔ پھراس کے بغیر بھی چارہ ہیں کہ وجہ کیلئے مٹی پر ہاتھ مارنا مستقل ہوا ور ہاتھوں کیسے دو ہر دہ ہواس کے بغیر درست ندہوگا۔ الخ سیامام شافعی کے ارشادات ہیں جومعاندین حنفیہ کے نزدیک بھی مسلم محد سٹے اعظم بیں اور بلندیا یہ جبتدین بھی ہیں۔

مسلك امام ما لك رحمه الله

موطاً بش بساب العمل فی التیمم کے تحت حضرت این عمر کے دوائر درج ہوئے ہیں اور دونوں بش مسح المی المعرفقین کا ثبوت ہے لے حدیث محاد کا اضطراب سنن بیل ہے بھی ثابت ہوتا ہے، ان کی سب روایات جمع کردی ہیں اور امام بیل نے باب کیف النم کے تحت ضربتین اور سم اللہ رائین والرفقین کی روایات بھی جمع کی ہیں، جو حضرت ابن عمراس اعرج ، ابن عمراسلع وج برکی ہیں

سک صدیث عائش شمند برارش ہے کہ بی کریم علاقے نے تیم میں دوبارٹی پر ہاتھ مارتا بنلانا ، ایک مرتبہ چبرہ کیلئے ، دومری باردونوں ہاتھوں کیلئے کہنوں تک ، جس کے رادی مرکیش میں کلام کیا گیا ہے ، دومری صدیث ابن عباس کی تخریخ عالم بہتی ، عبد الرزاق وطبر انی نے کے ہے ، کذانی شرح سراج احمد (تخدیم ۱۳۳۳ احضرت ابن عماس کی بیردوایت بہتی ص ۱۴۰۵ ایس فلمسسح ہو جہہ و خد اعید کے الفاظ ہے درج ہے۔

اورامام ما لكَّ نے طریقة تیم ضربتین اور سے الی المرفقین ہی كا بتلایہ

چونکداس بارے شل اہل ظاہر واہل حدیث بھی امام بی ری وامام احمد کے ساتھ ہیں ،اس لیئے انہوں نے امام شافعی و ما لک کا بھی کوئی لحاظ نہیں کی بلکدا بن حزم نے تو حسب عادت ان دونوں اور امام اعظم کے خلاف تیز لسانی کی ہے۔

حافظا بن حجررحمه اللدكي شافعيت

کہ باوجودشافعی المذہب ہونے کے اپنے ندہب کی کوئی جمایت نہ کرسکے بکدامام شفعی کے قوں قدیم کاسہارا ڈھونڈ اب حار نکہ قول جدید کے ہوتے ہوئے ، قدیم کا ذکر بھی بے سود ہے شرح الزرقانی علی الموطأ ص۱۱۱۳ میں ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی قول جدید کے ہوتے ہوئے ، قدیم کا ذکر بھی بے سود ہے شرح الزرقانی علی الموطأ ص۱۱۱۳ میں ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام شافعی قول جدید کے لحاظ سے اور دوسرے حضرات وجوب ضربتین اور وجوب سے الی المرفقین کے قائل ہیں۔

#### علامه نووي شافعي

آپ نے شرح مسلم میں تولہ علیہ السلام انسمہ سکان یکفیٹ کے تحت لکھ کہمراد بیان صورت ضرب تھا تعلیم کیلئے ، پور ہے تیم کو ہتل نامقصود نہیں تھا، پھر یہ کہ شروع آیت میں وضو کا تھم خسل یدین الی المرفقین ارشاد ہوا پھر تیم کا تھم فامسوا بیان ہوا تو طاہر یک ہے کہ مطلق ید ہے ہوں دور ہی مراد وہی یو مقید ہے جوابتداء آیت میں ہے، لہٰ ذااس طاہر کو بغیر کی خالف صریح تھم کے ترک کرنا درست نہ ہوگا ، والتداعلم (نو وی ص ۱۲۱۱) علا مہذیبی نیاز ہوئی کی ہے کہ حصہ ہم او پرذکر کر بھے ہیں۔ علا مہذیبی نیاز تھی کی ہے کہ حصہ ہم او پرذکر کر بھے ہیں۔

حافظا بوبكربن الي شيبه كارد

آپ نے مشہور ومعروف کتاب'' المصنف'' میں ایک مستقل باب قائم کیا جس میں امام ابوطنیفہ کی 170 اسائل میں مخالفتِ اعادیث نیوید دکھلائی ہے (اس کے ٹی جوابات لکھے گئے ہیں اورعلامہ کوٹری کے دیشنج کا ذکر ہم مقدمہ میں کر چکے ہیں) عجیب بات ہے کہ حافظ موصوف نے ایک عنوان'' الضربۃ والضربتان فی انتہم'' قائم کر کے حدیث عی رذکر کی پھر لکھا کہ امام ابوطنیفہ ایک ضرب کو کافی نہیں حافظ موصوف نے ایک عنوان '' الضربۃ والضربتان فی انتہم'' قائم کر کے حدیث عی رذکر کی پھر لکھا کہ امام ابوطنیفہ ایک ضرب کو کافی نہیں کہتے ، جکد دوضر ہوں کے قائل ہیں ، اول تو امام حب سے روایت حسن الی الرسفین کی بھی ہے جیسا کہنا میاورشرح و قابہ میں ہے (فتح الملہم صاحب مون ایک الرسفین کی بھی ہے جیسا کہنا میاورشرح و قابہ میں ہے (فتح الملہم صاحب ہے دوایت ہے۔

 بھی جا کم نے سیح الا سنا دکھااور دارتطنی نے اس کےسب رجال کی توثیق کی ہے، علامہ زبیعی نے بھی بہت ہی احادیث حضرت عائشہ، ابن عمر، اسلع ،ابن عباس ،ابوجهم ،ابو ہرمیرہ ہےروایت کی ہیں ، جوضر بتین کی تائید کرتی ہیں ،اورسب ل کرنا قابل رو بن جاتی ہیں ، پھریہ کہضر بتین میں ایک ضربہ می آجا تاہے، اس کے برنکس میں بدبات نہیں ہے (النکت الطربقة ص ۱۳۱)

خودا بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بھی ضربتان وسے الی الرفقین کی روایت ابن طاؤ سعن ابیروایت کی ہے (عمر ہرس ۱/۱۷)

حضرت شاه ولى الله رحمه الله كارشا دات

آپ نے شرح تراجم ابواب السیح میں'' باب التیم للوجہ والکفین'' کے تحت لکھا:۔اہ م بخاری کا فدہب اس مسئلہ میں وہی ہے جو اصحاب خلوا ہراوربعض مجتہدین (امام احمہ) کا ہے، کہ تیمتم چہرہ اورصرف ہتھیلیوں کا ہے، اور کہدیوں تک سے ضروری نہیں، برخلاف جمہور کے، كه وه كہتے ہيں كه انسما يكفيه الخ كامقصداضا في دسبتي حصر ہے، جوصرف تمرغ (لوٹنے يوٹنے) كُنْي كيلئے ہے،اس كامقصدا يك ضربه اور صرف تغین کامسے نہیں ہے،ان کی دلیل وہ ہے جوتی میں مرفوع حدیث لائے ہیں کہرسول اکرم عظیمی نے دو ہارٹی پر ہاتھ مارے،ایک دفعہ چرے کیلئے ، دوسری بار ہاتھوں کے واسطے کہنیوں تک، (ص ۲۰مطبوء مع سیح بخاری) یہاں بظاہر کتابت وطباعت کی خلطی ہے جس برکسی نے تنبیدندی ، کیونکہ بھی جس کوئی مرفوع حدیث نبیں ہے بلکہ اصحاب حدیث نے سارا جھڑا اس لئے کھڑا کی ہے کہ تعجین میں ضربتین اور سے الی

المرتقين كى كوئى حديث بيس ب جو ہيں وہ سب كمابِ سنن اور دوسرى كتب حديث بيں ۔

آپ نے جیتا اللہ میں لکھا: یہ بھی کا طریقہ بھی ان امور میں ہے ہے جن میں حضورِ اکرم علیقے سے حاصل کرنے کے طریقوں میں اختلاف پیدا ہوجانے کی وجہ سےاختلاف ہوگیا ہے، پس اکثر فقہاء تا بعین وغیر ہم تو یہی کہتے تھے کہ تیم میں ضربتان اور دوسری ضرب یدین الی الرفقین کیلئے ہے،اس کے بعد جب محدثین کا طور وطریق وجود میں آیا تو دوسری رائے نمایاں ہوئی ،اورصرف احادیث کے ذخیرہ پرنظر کی گئی تو جدید طرز تحقیق کے تحت سب سے زیادہ صحت کا حصہ صدیمے عمار انسمیا پیکفیٹ ان الح کوملا ، دوسری صدیث حضرت ابن عمر کی ہے كريم ضربتان ب ضوية للوجه و ضوية لليدين الى الموفقين بهرد يكا كياتوني كريم عليه اورسحابه كالمل دونول طرح مردى موا اوروجہ جمع تطبیق طاہر ہے جس کی طرف لفظ انسم ایسک فیک رہنم کی کررہاہے،البذااول کوا دنی درجہ کا تیمتم اور دوسرے کوسنت کا درجہ دیتا مناسب ہے اور اس پر تیم کے بارے میں ان کے اختلاف کومحمول کرنا جاہئے ،اور یہ بھی مستبعد نہیں کہ حضورا کرم علیہ کے تعل کا مطلب یہ لیا جائے کہآ یہ نے عمار کومشروع تیم کی تعلیم دی کہ زمین پر ہاتھ مارنے سے جو کچھ ہاتھ پرنگ جائے اس کواعضاء تیم پرط لیا جائے ، زمین پر لوثنا پاسارے بدن پرخاک ملنامشروع نہیں ہےاس وقت حضور کا مطلب اعضاء تیمتم کی مقدارِمسوح بیان کرنانہیں تھا،اور نہضر بہ کا عدوبتانا نا تھا، پھریبی مطلب اس ارشاد کا بھی ہوگا جوآ ہے نے تمارے زبانی فرمایا:۔اورغرض حصر کی بدلحاظ تمرغ بی تھی، پھریہ بھی ہے کہ ایسے مسائل

غرض مجموعهٔ احادیث کومجالس نبویه یہ کے مکالمات، ملغوظات ومنطوقات مجھنا جا ہے اوراس میں مروجہ کنب تصنیف و تالیف کی طرح صفائز ومراجع کی تلاش و کاوش موزول شاده الشخ الانورّ) -

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ منی ابقہ) تحفہ کا جواب: اس موقع پر العرف الشذى من جو حضرت شاہ صاحب كى رائے اتاه كي ضمير منصوب كے بارے من بيان ہوئى ہے، اور جس کی تا تیدا بھی بینی ہے بھی ہوئی،اس پرصاحب تحذی احتراض کیا ہے کہ پہلے عبارت میں مرجع ندکورٹیس ہے،اس کا جواب یہ ہے کہا حادیہ یہ رسول اکرم سائے کا سارا مجموعہ بطور کیکسی مخاطبات ومکالمیات کے مدون ہوا ہے اوران سب میں شارع علیہ السلام کی ذات بابرکات ہی محوظ ومرکز توجہ رہی ہے تو اگر کسی جگہ دوسرے کسی فردكا تول وتعل مراحت بى كرماته مذكور موتووه الك بات بورند بطور "والسكسل عبادة والت المعيى "حضورا كرم عليه عني والت اورآب كارشادات مبارکہ احادیث کامحور ہوتے ہیں ،اورای نقط تظرکوآ سے بڑھا کریے فیصلہ بھی اکامِ ملت نے کیا کہ سحانی کی موقو ف بھی تحکم مرفوع ہے۔

ہیں انسان کووہی صورت عمل اختیار کرنی جاہتے ،جس کے تحت وہ اپنے عہدہ وؤ مدداری سے قطعی ویقینی طور پرنکل جائے (حجمة الندص \* ۱۱۸ محضرت شاہ صاحبؓ نے مسؤی شرح موطاً ہیں لکھا:۔ میرے نز دیک حدیثِ ابن عمر وحدیثِ عمار باہم متعارض نہیں ہیں اس لئے کہ فعلِ ابن عمرؓ کمال تیم ہے اور حضورعلیہ السلام کاعملِ مہارک اقل تیم ہے جسیا کہ انسما یکفیک ہے بھی ای طرف اشارہ فرمایا ہے پس جس طرح اصل وضو غسلِ اعضاء ہے ایک ایک مرتبہ، اور کمال وضو تین تین بار دھونا ہے اس طرح اصل تیم ضربہ واحدہ اور مسح الی الکفین ہے۔ اور کمال تیم ضربتان وسے الی الرفقین ہے۔

کھے تھکر میہ: اوپر کے ارشادِ و لی النبی کوہم نے اس لئے بھی ذکر کیا ہے کہ تھے وجو واختلاف پیش نظر ہوں اور یہاں اس کو بھے کا بہت، اچھا موقع ہے حضرت شاہ صاحب یہ بیتا تا نچا ہتے ہیں کہ فقہاءِ تا بعین تک ایک دورتھ، جس میں قرآن وسنت اور اجماع وقیاس نیز آٹار و تعاملِ صحابہ کی روشنی میں مسائل کے فیصلے کئے جاتے تھے، اس کے بعد محدثین ورواۃ کا دورآیا کہ صرف احد بیث بحردہ اور ان کے طرق روایات کوس منے رکھ کر مسائل کے فیصلے ہونے گئے، اور اس طریقہ جدیدہ مہدہ کی اس قدر پابندی کی گئی کہ اس کے مقابلہ میں آٹار صحابہ و تا بعین کو بھی نظر انداز کردیا گیا، اور فقہاء تا بعین کے دور میں جوائمہ مجتہدین سابھین کے فیصلے بیشتر احاد بہ شائیات و ثلاثیات کی روسے کئے تھے وہ بھی درخو را عنز نہ نہ حالا نکہ بیا اور فقہاء تا بعین کے دور میں جوائمہ مجتهدین سابھین کے فیصلے بیشتر احاد بہ شرق اس میں میں بیون واس تذہ صدیدہ بھی تھے۔

ای مسئلہ زیر بحث میں ویکھئے کہ حضرت امام ابوصنیفہ مع تمام محدثین حنفیہ امام مالک، امام شافعی ،سفیان توری اور حضرت امبر الموسنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک بھی ضربتین وسے الی المرفقین ہی کے قائل تھے، اور عبداللہ بن مبارک کے بارے میں امام بخاری کا بیہ فیصلہ بھی کھی ظار کھیئے، کہ اپنے زمانہ کے سب ہے بڑے عالم تنے اور لوگوں کو بجائے دوسروں کے ان کی اتباع وتقلید کرنی جیا ہے تھی۔'

#### حضرت نتنخ محديث عبدالحق دبلوي رحمه الله كاارشاد

ا مام شافعی سے اس متم کے اقوال نہایت اہم ہیں اوران کو یکجا کرویا جائے تو بہت ہے مغالطے دور ہو سکتے ہیں۔ مگر بزی حیرت ہے

کہ شافعیت کا بہت بڑا تعصب رکھنے والے حافظ ابن مجر نے بھی امام شافعی کے ایسے ارشادات کی قدر نہ کی بلکہ وہ تو بعد کے بحد ثین خصوصاً امام بخار ک سے اس قدر متاثر ہوگئے کہ صفت تیم کے بارے ہیں سب ہی احادیث واردہ کو غیر سیح تک کہدیا بجرحد مدب الی جہم وعل رکے اور کہا کہ ان کے ماسواسب یا توضعیف ہیں میاوہ ہیں جن کے رفع ووقف ہیں اختلاف ہے اور انج عدم رفع ہی ہے (فتح ص۱/۳۰۳)

کیار میمکن ہے کہ امام شافعی ایسا محدث وجہتدا یک سیحے واضح حدیث کے ثبوت میں شک وشبر کر نے؟ البذاحقیقت بہی مانی پڑے گی کہ ائمہ جہتدین اور محدثین متنقذ مین کے زماند کی صحت شدہ اور معمول بہاا حادیث کو ہم بعد کے محدثین ورواۃ کی وجہ سے ضعیف یاغیر سیحے نہیں کہہ سکتے ، یہ بات الگ رہی کہ بعد کے طریق ممہدہ محدثین کی مجمی ضرورت تھی اور بعد کے زمانہ میں جو انصابے کئے گئے ، وہ بھی اپنی جگہ نہایت اہم اور ستحق قبول ہیں۔

الک ران کہ بعد عظمی صرف اتن ہی جھے میں آتی ہے کہ ہم متا فرین کے فیصلوں کو حققہ مین کے فیصلوں پراٹر انداز بھینے گئے ہیں جبکہ متا فرین کے فیصلوں کو حققہ مین کے فیصلوں کو باز انداز بھینے گئے ہیں جبکہ متا فرین کے فیصلوں کو حققہ مین کے فیصلوں کو دیتا ہے ہیں ہو کہ متا فرین کے فیصلوں کو بعد الدور کی تر تیب قرآن ، سنت اجماعی ، قیاس آتی ہے کہ ہم حالے کہ وہ حققہ میں ، وار فید بعد والے فیصلہ کو سابق پر ترجے دے سکتے ہیں ، واللہ تعالی اعلم ۔ تا بھیں ہیں ہی ہی ہے کہ ہم وار کے بیت و سند کیا فیصلہ بعد کہا جہور : مسکد زیر بحث ہیں والا کی جبور کے سلسلہ ہیں سب سے پہلی چیز تو وہ کہ کہ امام شافق اس کے حدیث وسند ہیں والی جبور کے سلسلہ ہیں سب سے پہلی چیز تو وہ کہ کہ امام شافق کے دعیا و نہ کرتا اور اس میں وار کی میں اور نہ کرتا اور اس میں وار کی ہور کے سلسلہ ہیں ہیں ہونے کا فیصلہ امام شافق کرتا ہور اس کے واقعی رکرتا اور اس میں وار کہ ہو جو وضعف پر بڑی کا وقی وار ہیں ہور کے واقع کے مور شین کو اس کو کو اس کے اللہ فاہرا ہیں جن مور فیصل کی وجہ ہے ان کی حدیث کی وجہ ہے ہی اس کو گرائی اور اس میں کہ کو کہ اس کی حدیث میں اس کے حدیث میں اس کے مور ہیں تا ہیں ہیں ہیں ہورے کا قدید کی کو گرائی اور انداز کیا ہیں ہیں کہ اور است کی وجہ ہے ان کی حدیث کی وجہ ہے تھی اس کو گرائی اور سب کی اس کو گرائی وست کی وجہ ہے تھی اس کو گرائی ور سب کو کہ اس کو گرائی ور سب کی وجہ ہے تا کی حدیث کی وجہ ہے تھی اس کو گرائی ور سبت کرائی میں وہت کی در ہے کہ کی وجہ ہے تو کرائی میں وی کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی وجہ ہے تو کہ کی وہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی وجہ ہے تو کہ کی وجہ کر کرائی ور کروں کو تھی اس کی وجہ ہے تو کہ کی وجہ ہے تو کہ کی وجہ کر گرائی ور ان کی وہ کرتے کو تیس کرتے کو تیس کرائی کر ور کروں کو تھیں وی تو کہ کہ کہ کہ کہ کرتے کو تیس کرتے کو تی

امام شافعی رحمه الله کا قوی استدلال

یہاں ہم نے امام شافتی کے استدلال کوزیادہ اہمیت ہے اس لئے پیش کیا ہے کہ ائمہ ملاشیس ہے وہ سب ہے زیادہ شدت کے ساتھ وجو ہے شربتین وسے الی المرفقین کے قائل ہیں اور انہوں نے اپنے قول قدیم کوڑک کرکے ہے، خری فیصلہ کیا ہے، دوسرے ہے کہ ائمہ اربعہ میں ہے۔ جس طرح کا تفصیل و بحث کے ساتھ استدلالی موادان کی کتاب الام وغیرہ ہیں براہ راست و بلاوا سطر ل جاتا ہے، دوسرے ائمہ کی میں ہی اپنی تصنیف ہے نہیں ملا، تبیسرے ہمیں سے بات بھی وکھلائی ہے کہ اصحاب ظاہر واہل حدیث حضرات کی ائمہ جہتدین کے فیصلہ کردہ مسائل کے خلاف صف آرائی صرف حنفیہ ہی کے خلاف نہیں ہے جن کو وہ محدثین کے زمرہ ہی شار کرنے ہے بھی بچتا جا ہے ہیں، بلکہ سے صورت ووسرے ائمہ جبتدین کے خلاف بھی ہے۔ بن کے بلندیا ہے محدث ہونے کا وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔

إمام ببهبقي وحافظ ابن حجر

اس مقام سے میا بجھن بھی دور ہوگئ کہ فقیہ شافعی کی تائید وتقویت کیلئے سب سے نمایاں نام امام بیکٹی کا آتا ہے کہ امام شافعی پران

کا حسان گنا جا تا ہے، جب کہ اہل درس کے سامنے نمایاں شخصیت حافظ ابن حجر کی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ مشہورا ختلا فی مسائل میں او امام بخاری وغیرہ سے مرعوب و متاثر ہوکرا پے مقدد وامام شافعی کی جہ یت حافظ ہی نے بڑھ پڑھ کر حصد لیا ہے لیکن بہت ہے مسائل میں وہ امام بخاری وغیرہ سے مرعوب و متاثر ہوکرا پے مقدد وامام شافعی کی جہ یت سے دشکش بھی ہو گئے ہیں برخلاف اس کے امام بہتی سے جتنا بھی ہو سکا اپنا امام کی تا سکی ہیں اورار و زصرف کر گئے ہیں۔ والتد تعالی اعلم سے دشکش بھی ہو گئے ہیں برخلاف اس کے امام بھی تا کیو ہم انہ ہوگئی ہے اور کیا ہے اس کی اصلاح و تلافی علامہ محدث ترکمانی حنون نے الجواہم التی میں کردی ہے، جو سنن کے ساتھ اور الگ بھی حیور آباد سے شائع ہوگئی ہے اور علما محققین کے لئے ان ووٹوں کا مطالعہ نہا ہے ضروری ہے۔ والتد الموثق۔

حدیث بروایت امام اعظم م

بطر این عبدالعزلیز بن الی روادئن نافع عن ابن عمر کررسول اکرم علیت کا تیم دو ضربول سے تعاایک چرد کیلئے ، دوسری بدین الی المصر فسقین کے داسطے، اسی طرح بیر دوایت ابن خسر وابن المغافر نے کی ہے، اور محدث حاکم ودار قطنی نے بھی اسی لفظ سے روایت کی ہے مصححین کی حدیث میں الی افر فقین نہیں ہے ، نیکن محدیث برار نے اسنادِ سن سے جوحدیم شی ربن یا سرروایت کی ہے ، اس میں شم حنسو بنه الحدین الی المعرفقین کالفظ ہے۔

حضرت ابو ہر بری ہے بھی ایک روایت ہے کہ کچھ لوگ و بہات کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ ہم نین تنمن چار چار ماہ تک ریکتانی علاقوں میں بسر کرتے ہیں ہم میں جنابت والے اور حیض و نفاس والیاں بھی ہوتی ہیں، پانی میسر نہیں ہوتا، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، زمین سے کام لیا کرو، پھر زمین پر ہاتھ مار کر چہرہ مبارک کامسے کرکے بتلایا اور دوبارہ ہاتھ مار کر کہنوں تک دونوں ہاتھوں کامسے کیا (عقود الجو ہرالمدیفہ ص۱/۲)،

، نصب الرابیص ۱۵/۱ میں بیرحدیث بیمق نے نقل کی ہے پھرص ۱۵۱/۱ میں دوسری رایت نقل کی جس میں ایک دو ماہ کا ذکر ہے بی مندِ احمد ہیمجتی دمسنداسحاق بن راہو بیرکی روایت ہے ، دوسر ہے طریق ہے بیرروایت طبرانی میں بھی ہے الخ

حدیث بروایت امام شافعی

ببطریق ابراہیم بن محمد عن الی الحویرث عبدالرحمٰن بن معاویہ عن الاعرج عن ابن الصمۃ که رسول اللہ اللہ نے تیم فر مایا ، پس چہرہ اور ڈراعین کامسے کیا ('کتاب الامس ۱/۳۲)

ال روایت کا ذکر حافظ این تجرّ نے بھی نتج ص۱۳۰۲ میں قبول به فعسع ہو جهه ویدیه ئے تحت کیا ہے، مگر لفظ ذراعیہ کو بمقابلہ یہ بیہ رواست شاذہ قرار دیا ہے اور ابوالحویرٹ کو بھی ضعیف لکھا ہے، اور ص ۱/۳۰ میں سے الی المرفقین کے قیاس علی الوضوکو بھی قیاس بمقابلہ نص قرار دے کر اس کوفاسدالاعتبار کہا ہے حال نکہ اس قیاس کوامام شافعی نے سیجے سمجھ کرا بنی دلیل بنایا ہے، ملہ حظہ ہو کتا بالام ص ۴۳٪ اقال الشافعی ومعقول الخ

حدیث بروایت امام ما لک رحمه الله

بواسطۂ ناقع حضرت عبدالقد بن عمرِ ہے روایت کی کہ بیم مرفقین تک کرتے تھے،اس روایت کوموطا امام ، لک میں موقو فاروایت کی ۔

الی بیشن اربعہ کے رواۃ میں ہے ہیں ان کو بھی القطان ، بھی ،اورابوطاتم وہا کم نے ثقہ کہا۔ (م 180ھ) امانی صلام المانی ہے ہیں ان کو بھی بھی ہوتے ہیں ،اور ابوطاتم وہا کم نے ثقہ کہا۔ (م 20 اور امانی صلام المانی ہی بھر ت ہیں ،جن میں محدث اور رسول اکرم علاقے کے درمیان تین راویوں کا واسط ہوتا ہے اور پہلے بتلایا گیا ہے کہ امام اعظم کی اکثر روایات ٹلاثی ہیں ،اور ثنائی ہی بھر ت ہیں ،جن میں مرف دوواسطے ہوتے ہیں ، جبکہ پوری ہی بخاری ہیں ٹلاثی صرف ۲۱ حدیث ہیں ، جواب کی سب سے اعلی درجہ کی اور دیث ہیں کیونکہ اس میں ثنائی ایک ہی نہیں ہے ، اس کے امام اعظم کی اصلک سب سے اعلی ہے جوا جاویث ٹلاثیات وثنائیات ہوئی ہے۔ ''مؤلف''

عمیاہے بھرجا کم ودار قطنی نے اس کومرفو عاروایت کیا ہے (شرح الزرقانی ص۱/۱۱۳)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ ظاہر موطا امام ، لک ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ!ب کے نز دیک بھی مرفقین تک تیم واجب ہے لیکن بعض شارحین نے اس کواستنباب مرحمول کیا ہے۔

دوسری احادیث: حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا:۔ایک صدیث بغوی کی ہے، قصد الی جہم میں کہ حضور علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب سمج وجہ وذراعین کے بعد دیا۔اس کی بغوی نے تحسین کی ہے اگر چہاس کے ایک راوی ایرا ہیم بن مجر میں کلام ہوا ہے۔

دوسری حدیث دارقطنی بی حضرت جابر سے ہے کہ نی کریم علی نے فرمایا: یہ کم ایک خربہ وجہ کے لئے ہا درایک ذراعین الی المرفقین کے داسطے محدث داقطنی نے لکھا کہا کہ سب رجال تقدیمیں، حاکم نے کہا کہ تھے الا سناد ہے کین سیحین بین نہیں آئی (نسب ارایس ۱۵۱۱) اصل کتاب بیں اتنی ہی بات تھی ، جس کو داقطنی ہے ذیلی نے نیال کردیا ، یہ بات داقطنی کی حاشیہ پرتھی'' والصواب انہ موقوف' حیا کہ تخیص الجرس ۲۵ / ۱۱ در لسان س ۲۵ / ۱۷ در السان س ۲۵ / ۱۱ در لسان س ۲۵ / ۱۱ در لسان س ۲۵ میں ہے ، حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر در س بخاری بین فرمایا کہ جمعے پہلے تجب ہوا کہ حافظ ذیلی نے یہ جملنقل کرنے سے کیوں چھوڑ دیا ، جبکہ ان کی حادث کے خلاف ہے اور وہ بمیشد دوسروں کی بھی بات بھی پوری ہی نیقل کرتے جس الحد تو اوجہ میں خواہ وہ حضیہ کیلئے مصنری ہو، حافظ ایسا کرتے جیں ، لیمنی ادھوری بات نقل کردیے جیں ، ابعد کو تخیص بیل ویکھنے میں اوجد ان میں یہ جملہ نہ تھا ، اس کے موید جی کہ ہر دوطر لیقے وقف ورفع کے حجے جیں ، البندا میں اب شبع کے بعد مرفوع ہی کہوں گا

ہے۔ یہ است کے ابعد النظر ما تفول النے ہے معلوم ہوا کہ مرفقین تو جو میاں ہو دراعین میں ہو چھوڑ کرائی الذراعین روایت کی ،اس کے بعد النظر ما تفول النے ہے معلوم ہوا کہ مرفقین تو جو وم ہاور تینی تھا، تر دد کفین و ذراعین میں تھا، لہذا متیقن باتی رہے گا (بذل میں اس کے بعد النظر ما تفول النے ہے معلوم ہوا کہ مرفقین تو جو وم ہاور تینی تھا، تر دد کفین و ذراعین میں تھا، لہذا متیقن باتی رہے گا (بذل میں ۱۹۸ میں پوری عمارت و شرح دیکھی جائے )اس کے بعد آخری صدیت میں تمارے بھی الی المرفقین کی روایت موجود ہے (بذل میں ۱۸۰۰) میں مرفقین کا ذکر ہے، ادر اس کو بھی کہا ہے جس روایت مرفقین اگر چہ

صحیحین میں نہیں ہے مگر تو ی ہے اور اسنادی سے تابت ہے۔

تفسیر خازن میں بھی بیٹنی سے سمامان آل کیا ہے گراب ضرورت نہیں رہی کیونکہ خود سن بیٹی بھی حیدرآ باوے چھپ کرشائع ہوگئ ہے۔

پانچویں حدیث طحاوی شریف میں حضرت جابڑ ہے ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اور عرض کیا کہ جھے جنابت لاحق ہوئی تو مٹی مٹی میں لوٹ لیا، آپ نے فرمایا کیا تم گدھے ہوگئے؟ پھر دونوں ہاتھ ذمین پر مار کر چبرہ کاسی کیا، اور دوسری بار ہاتھ مار کر ہاتھوں کا کہنوں سے مسل کیا، اور دوسری بار ہاتھ مار کر ہاتھوں کا کہنوں سے مسل کیا، اور فرمایا، تیم اس طرح ہوتا ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جھے بیرحدیث مرفوع معلوم ہوتی ہے اور اشارہ حضورا کرم علیہ کی کیا، اور فرمایا، تیم کا سرف معلوم ہوتی ہے اور اشارہ حضورا کرم علیہ کی بوتی طرف معلوم ہوتا ہے کہ پاس آیا اور آپ نے بی تیم کا طریقہ تلقین فرمایا، اس کی تائیدروایت بہطریق الی قیم عن عزرہ ہے بھی ہوتی ہے۔ جس میں بجائے اتاہ رجل کے جاءرجل مردی ہے اور آگے بعید یہی حدیث ہے، اس میں زیادہ صراحت رفع کی ہے اور چونکہ دونوں کا

اے کی رادی امام شافتی کی نے کو وہ الا رواسب ام بھی ہیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ثقة سجما ہوگا۔ '' مؤلف''
سے ابن الجوزی نے عثان بن محد کو پینام فید کہا، جس پر صاحب شقیح اور ابن وقتی العید نے نفذ کیا کہ بیدکلام ہے معنی اور فیر مقبول ہے کیونکہ بیٹیں بتلایا گیا کہ کس نے کام کیا ہے، پھر بیک ابوداؤدوا بو بحر بین ابنی عاصم و فیر و نے بھی عثان سے روایت کی ہے اور ابن ابنی حاتم نے بھی کوئی جرح نقل نہیں کی (نصب ص ۱/۱۵)
سے معلوم ہوا کہ شوافع کے یہاں بڑا ذخیر و دائل کا اس بارے بین بیٹی بس ہے، اور اس سے ہمارے او پر کے نظر یہ کہ تا تد ہوتی ہے، ابندا حضیہ کو چاہئے کہ خصوصیت سے ان مسائل بھی جو حضیہ والد میں افسید کے مقتقد جی سنون بیٹی و ک بالام و فیر و کا مطالعہ کرتا چاہئے ، اور حافظ ابن حجر و فیر و کے استعمال مے قطعاً مرعوب ومناثر شہونا جائے ، ورائلہ یقول المحق و ہو یہدی المسبیل ''مؤلف''

وا تعدایک ہی ہے اس لئے دونوں کا مرفوع ہوتا ہی رائح ہوگا۔(معارف السنن ص ۱/۴۸) جن حفرات نے اتاہ کا مرجع جابر کوقر اردیا ، انہوں نے اس حدیث کوموقوف کہا ہے۔

چھٹی حدیث بزار کی حضرت ممارے ہے کہ میں امر کیا گیا تو ہم نے ایک ضربہ وجہ کیلئے ماری ، پھر دوسری یدین الی المرفقین کیلئے ، حافظ نے دراہیے میں اس کی مخسین کی ہے۔

ضائمہ بحث: حدیث ممار کے الفاظ روایت میں بہت کھواضطراب واختلاف ہے،اس لئے اس ہے استدلال ضعیف ہے چنانچہ امام تر فری نے بھی نقل کیا کہ بعض اہل علم حدیث ممار وجہ کفین والی کوضعیف قرار دیا کیونکہ ان سے روایت الی المناکب والا باط (مونڈھوں و بغل تک) کی بھی ہے۔

حافظ نے لکھا کہ میمین میں تو حدیث عماری روایت بذکرِ کفین ہے، اور سنن میں بذکرِ مرفقین ہے، اور ایک روایت ان سے نصف ذراع تک کی ، دوسری بظوں تک کی ہمی نمایاں کیا ہے (فق می ۱/۳۰۴) اور اور تک کی ہمی نمایاں کیا ہے (فق می ۱/۳۰۴) اور باوجو دشافعی الممذہب ہونے کے معفرت علی ، حضرت ابن عمر ، حضرت جابر، ابراہیم حسن بھری شعبی وسالم بن عبداللہ کے ارشاد ضربتین وُسے الی المرفقین کونظرا نداز کردیا ہے۔

قولہ بیکھیک الوجہ والکھین

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا:۔ یہ مفعول معہ ہے، جیسے جاء البردوالجبات میں ہے، دو چیزوں کے ایک ساتھ ہونے کو بتلانا ہے اور بیا حمّال وامسحوا ہوؤ مسکم واد جلکم قراءة نصب ش بھی ہے، یہاں یہ سوال ہوسکتا ہے کہ انسما یکفیک ھکذا میں تو حنفیہ نے نعلی ہونے کی وجہ سے اشارہ بنالیا تھا۔ یہاں تو کی ارشاد میں کیا کریں گے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں بھی فعلی وحملی صورت ہی کوراوی نے تولی صورت میں ہوت کی وجہ سے کہ یہاں بھی فعلی وحملی صورت ہی کوراوی نے تولی صورت میں ہوت کے دیا ہے کہ یہاں بھی فعلی وحملی صورت ہی کوراوی نے تولی

قر آن مجید میں فرعون ونمر ود کے حالات بیان ہوئے ہیں اوران کے مکالمات بھی ذکر ہوئے ہیں کیکن یہ بیس کہا جا سکتا کہ یہ بعینہ وہی الفاظ ہیں جوانہوں نے کہے تھے، بلکہ صرف ان کے مدلولات ومفہوم بیان ہوئے ہیں اوران وقائع کواپنے کلام میں بیان کیا گیا ہے، اس طرح یہاں واقعہ حال کوراوی نے قولی طریقہ میں تعبیر کردیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا چونکہ حضرت ممار نے بدن پر ٹی ملنے میں مبالغہ کیا تھا، اس کے حضورعلیہ السلام نے تعلیم تیم کے ساتھوان کے مبالغہ کار دفر مایا جس طرح حدیثِ جبیر بن مطعم میں ہے کہ ان لوگوں نے شمل کے بارے میں مبالغہ چا ہا اور معمولی طور پر شمل کرنے کو کافی نہ سمجھا تو حضور نے فرمایا کہ میں تو صرف اپنے سر پر تین بار پانی ڈالٹا ہوں وہاں بھی مقصور صرف سر پر پانی ڈالٹا نہ تھا، بلکہ مبالغات اورغلو کے طریقوں کوروکنا تھا۔

حضرت نے مزید فرمایا: سیحین کی حدیث تماریس اختصار واجمال ہے اورسنن جی اس کی ایضاح وتفصیل ہے لہٰذاتفصیل کے ذریعہ اجمال پر فیصلہ کرنا چاہیے ، اجمال سے تفصیل پر نہیں اور حدیث تمار جو آ کے بخاری باب انتیم ضربة جی لانے والے جی اس میں تو سب سے زیادہ اختصار ہے، وہاں صرف ظہر کف کا مسیح نہوں کو بھی ذکر نہیں ہے حالانکہ صرف ظہر کف کا مسیح امرہ وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ہے حالانکہ صرف ظہر کف کا مسیح نہیں ہے، چنا چہ حضرت شیخ الہند تفر مایا کرتے تھے کہ یہاں اگرامام احمد کے موافق بھی مان لیس اور مقصد اشارہ تیم معہود کی طرف نہ قرار دیں جو حنفید وشا فعید نے سمجھا ہے تب بھی اگلی روایت بخاری صرف ظہر کف کے سے والی ام ماحمد و غیرہ کے فلاف ہوجائے گی ، اس لئے قرار دیں جو حنفید و شاف عید نے سمجھا ہے تب بھی اگلی روایت بخاری صرف ظہر کف کے سے والی اورہ بی جمہور کا فد ہر ہے۔

**فولہ تفل فیہما: فرمایاتفل کے معنی بھونک مارتا جس کے ساتھ تھوک کے اجزا انگلیں ، پھرتھوک کو کہنے لگے ،لیکن یہاں پھونک** مارتا ہی مراد ہے ،تھوک مناسب نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم

بَيابٌ الطَّعِيْدُ اَلطَّيْبُ وُضُوَّءُ الْمُسْلِمِ يَكُفِيهِ مِنَ الْمَآءِ وَقَالَ الْحَسَنُ سَيَجُوِيُهِ التَّيَمُم مَالَهُ لَمُ يَحُدِثُ وَابُنُ عَبَّاسٍ \* وَهُوَ مُتَيَمَّمٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ لَا بَأْسَ بَالطَّلُوةِ على السَّبْحَةِ وَالتَّيَمُم بِهَا

(پاک مٹی ( تیم کیلئے ) ایک مسلمان کے حق میں پانی سے وضوکرنے کا کام دیتی ہے، حسن ( بھری )نے کہا ہے کہ تیم اس وقت تک کافی ہوگا جب تک دوبارہ بے وضونہ ہو۔ این عہاس نے تیم کی حالت میں امامت کی اور یکیٰ بن سعیدنے کہا ہے کہ شورز مین ٹماز پڑھنے اور اس سے تیم کرنے میں کوئی مضا لکتہ نہیں۔

(٣٣٣) حَدَّثَنَا مُسَدُّدُقَالَ ثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عَوْف قَالَ أَبُو رَجَاءٍ عَنُ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَر مَعَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ وَإِنَّا اَسُوَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي الجراللِّيل وَقَعْنَاوَقَعَةُ وَّلا وَقُعَةُ احْلَى عِنْدَ الْمُسَافِر مِنْهَا فَمَا اَيُقَطِّنَا إِلَّا حَرُّ الشُّمس فَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلاَن ثُمُّ فُلاَ نُ ثُمُّ فُلاَن يَسْمِيُهم اَبُو رِجَآءٍ فَنَسِي عَوال ثُمٌّ عُمَرُ بُنُ الْمَعَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيِّ مَنْكُ إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظُهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيُقَظُ لانَّا لا نَدُرِي مَا يَحُدُث لَهُ فِي لَـوُمِـهِ فَلَمَّا استَيْقَظُ عُمَرُ وَرَاى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلاً جَلِيْدًا فَكُبِّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتُّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرُفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيْرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ مَلَئِكُ فَلَمَّا اسْتَيْقَيْظَ شَكُّوا اِلَّذِي الَّذِي أَصَابِهُمْ فَقَالَ لاَ ضَير وَلاَ يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَّ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوَّءِ فَتَوَضَّا وَنُودِي بِالصَّلُوةِفَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَعَلِ مِنْ صَلُولِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلِ مُعْتَزِلِ لَّمْ يَصَلَّ مَعَ الْقَوْم قَالَ مَا مَنعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتُنِي جَنَابَةً ولا مَآءَ قَالَ فَعَلَيْكَ بِالصِّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِي مُنْكُ فَاشْتَكِيَّ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطْشِ فَنَزِلَ فَلَّهَا فَلاَ نَا كَانَ يُسمِّيْهِ أَبُو رَجَآءٍ نسِيَهُ عَوْفٌ وّ دَعَا عَليًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَا بُتَغَيَا الْمَاءَ فَالُطَلَقَا فَتَلَقَّهَا امْرَاة بَيْنَ مَزَادَتُيُنِ أَوْسَطِيْحَتَيْنِ مِنْ مَّآء عَلَى بَعِيْرِ لَهَا فَقَالا لَهَآ أَيُنَ الْمَآءُ قَالَتُ عَهُدِي بِالْمَآءِ أَمْسُ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالَا لَهَا انْطَلِقِيَّ إِذًا قَالَتُ إِلَى أَيْنَ؟ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالَتِ الَّـذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي قَالاً هُوَ الدِّي تَعنِينَ فَانْطَلِقِي فَجَآءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ النَّن إِنَاءِ فَفَرَّ عَ فِيهِ مِنُ أَقُواهِ الْمَزَا دَتَيُن أو السَّطِيحَيُن وَأَوْكَا أَفُواهَهُمَا وَ اطُلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِي فِي النَّاسِ اسقوا وَاستَقُوا فَسَقي منْ سَقْنِي وَاسْتَقِي مِنْ شَاءَ وَكَانَ اخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطِي الَّذِي آصَبَتُهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءٌ مِنْ مَّاءٍ قَالَ اذْهِبُ فَأَفُرِغُهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَآ لِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمآئِهَا وَآيُمُ اللَّهِ لَقَدُ أُقلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيَخَيْلُ إِلَيْنَا آنَهًا أَشَدُ مِلْاَةً مِّنْهَا حَيْنَ ابْتَدَأً فِيُهَا فَقَالَ النَّبِي مُنْكُ إِجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعُو اللَّهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقَيُقَةٍ وَسُويُقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَا مَّا فَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيْرِهَا وَ وَضَعُوا النُّوبَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ لَهَا تَعْلَمينُ مَا رَزِنْنَا مِنُ مَّا يُكِ شَيْئًا وَّلَكِنَّ اللَّهَ هُوَالَّذِي ٱشْقَانَا فَأَتَتُ آهُلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتِ عَنُهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فَلاَ نَهُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلانَ فَلَعَبَانِي إلى هٰذَا الرُّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئِ فَفَعَلَ كَذَا وَ كَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَاسْحَر النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَلِهِ وَهَالِت بِاصْبَعَيْهَا الْوُسُطَى السَّبَابَةِ فَرَفَعَتُهُمَا إِلَى السّمَاءِ تَعْنِي السّمَآءَ وَالارّضَ اَوُ إِنَّـٰهُ لَرَسُولَ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنْ الْمُشْرِكِيْنَ وَلاَ يُصِيِّبُونَ الصِّرُمّ

الَّـذِى هِـىَ مِـنُـهُ فَقَالَـتُ يَـوُمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى أَنَّ ظَوُّلاَ ءِ الْقَومُ قَدْ يَدَعُوْنَكُمُ عَمَدًا فَهَلُ لُكُمُ فِى الْإِسُلامَ فَاطَاعُوهَا فَسَدَخَلُوا فِى الإسلامَ قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِيْنٍ إِلَى غَيْرِه وَقَالَ آبُو الْعَالِيَةِ الصَّابِئِيْنَ فِرُقَةٌ مِّنْ آهُلُ الْكِتَٰبِ يَقُرَءُونَ الذَّبُورَاصُبُ آمِلُ.

ترجمه: ابورجاء حضرت عمران متصروايت كرت بي كه بم ايك سفريس بن كريم عليه كه بمراه تهر بم رات كو جلته رب جب، آخيررات ہوئی تو ہم تغم کر نیندیں پڑ گئے اور مسافر کے زویک ای ہے زیادہ کوئی نیندشیری نہیں ہوتی ، ابھی ہم تھوڑ اعرصہ سوئے تھے کہ نہیں آ فآب کی گری نے بیدار کیا،سب سے پہلے جو جا گا فلال مخص تھا، پھر فلال شخص ، پھر فلال مخص ، اپور جاء نے ان سب کے نام لئے تھے گرعوف بھول گئے، پھرعمر بن خطاب جا گئے والوں میں چو تھے خص تھے، اور نبی علقے جب آ رام فر ماتے ، تو آپ کوکوئی بیدار نے کرتا تھا، جب تک کہ آپ خود بیدارنہ ہوجا کیں ، کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے تھے کہ آپ کی خواب میں کیاامور ڈیٹ آنے والے ہیں ، گرجب حضرت عمر بیدار ہوئے اور انھوں نے وہ حالت دیکھی جولوگوں پر طاری تھی ،اوروہ بہا درنڈ رآ دمی تھے تو انہوں نے تنبیر کہی ،اور تکبیر کے ساتھ اپنی آ واز بلند کی اور برا بر تنبیر کتے رہاور تعبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے رہے، یہاں تک کدأن کی آواز کے کے سبب سے نبی کریم علی جدا ہوئے، جب آب بیدار ہوئے تو جومصیبت لوگوں پر گذری تھی اس کی شکایت آپ ہے گئی، آپ نے فرمایا کچھ نقصہ ن نہیں یا (بیفر مایا) کہ پچھ نقصان نہ کرے گا، چلو پھر چلے اور تھوڑی دور جا کراتر پڑے، وضوکا یانی منگایا، پھروضوکیا اور تماز کی اذان کبی گئی،آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی، جب آپ تماز ے فارغ ہوئے ایک ایک ایک ایسے فض پر (آپ کی نظر پڑی) جو گوشہ میں جیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے ساتھ اس نے تمازنہ پڑھی تھی آپ نے فر ہایا،اے فلاں! تجھے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع آگئی؟اس نے عرض کیا کہ مجھے خسل کی ضرورت ہوگئی تھی اور پانی نہ تھا،آ پ نے فرمایا، تیرے اوپر مٹی سے تیم کرنا کافی ہے، پھرنی کر پم اللغ چلے تو لوگوں نے آپ سے بیاس کی شکایت کی ،آپ از پڑے، اور فلا ا مخص کو بلایا ، (ابورجاء نے ان کانام لیاتھا، مگرعوف بھول گئے اور حضرت علی کو بلایا فرمایا کہ دونوں جا دَاور پانی تلاش کرو، بید دنوں چلے ، توایک عورت ملی ، جو یانی کے دو تھلے یا دومشکیر ہے اونٹ پر دونو ل طرف لٹکائے اورخو درمیان میں بیٹھی ( ہوئی چلی جار ہی تھی ) ان دونوں نے اس سے بوچھا کہ یانی کہاں ہے،اس نے کہا، کہ کل ای وقت میں یانی پڑھی اور ہمارے مروساتھ نبیں ہیں ان دونوں نے اس ہے کہا کہ (اجھاتو) اب چل، وہ بولی کہاں تک؟ انہوں نے کہارسول خدا اللہ کے پاس، اس نے کہا، وہی شخص جے صابی کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں! وہی ہیں جن کوتم ایسامجھتی ہو، تو چلو، للبذا وہ دونوں اے رسول خداعظ کے پاس لائے اور آپ سے ساری کیفیت بیان کی عمران کہتے ہیں، پھر لوگوں نے اے اس کے اونٹ سے اتارا اور نبی کریم علی نے ایک ظرف منگایا ، اور دونوں تھلیوں یامشکیزوں کے منداس میں کھول ویے اور بعداس کے ان کے بڑے منہ کو بند کر دیا، اوران کے بنچے کی چھوٹے منہ کو کھول دیا، لوگوں میں آ واز دے دی گئی کہ ( چلو ) یانی پلاؤ اورخود بھی ہو، پس جس نے جا ہا پلایا اور جس نے جا ہا خود بیا اخیر میں یہ ہوا، کہ جس شخص کونسل کی ضرورت ہوگئ تھی ،اس کوظرف بانی کا دیا گیا، آپ نے فرمایا جااوراس کواسینے او پرڈال لے، وہ عورت کھڑی ہوئی و کیورئ تھی کاس کے پانی کے ساتھ کیا کیا جارہ اے اللہ کاتم ! (جب پانی لینا) اس کے تھیلے سے موتوف کیا گیا او بیال تھا کہ ہمارے خیال میں وہ اب اس وقت ہے بھی زیادہ بھرا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا، پرنی کریم علی نے فرمایا کہ کچھاس کیلئے جمع کردو، لوگوں نے اس کیلئے محجورا ٹااور ستوجمع کردیا، جوایک اچھی مقدار میں جمع ہوگیااوراس کوایک کپڑے میں باندھ کراس عورت کواس کے اونٹ پرسوار کر کے کپڑااس کے سامنے رکھ دیا پھرآپ نے اس سے فرمایا کہتم جائتی ہوکہ ہم نے تمہارے پانی میں سے پچے بھی کم نہیں کیا ، ولیکن اللہ بنی نے ہمیں پلایا ، اب عورت اپنے گھر والول کے پاس آئی ، چونکہ اس کو

الم طبراني ويسلى مي بهي يه يك ال ياني من حضور في كي اور يعرمشكيزون مي بعرواديا- "مؤلف"

واپس ہونے میں تا خیر ہوگئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے فلانہ! بھے کس نے روک لیا؟ اس نے کہ کہ ایک تبیب (کی بات) نے ، جھے دوآ دمی طے اور وہ جھے اس شخص کے پاس لے گئے جے بے دین کہ جاتا ہے ، اس نے اساای کام کی ، ہتم اللہ کی یقیدنا وہ شخص اس کے اور اس کے درمیان میں سب سے بڑھ کر جادوگر ہے (اور اس نے اپنی دونوں انگلیوں لینی انگشت شہادت اور نیج کی انگلی سے اشرہ کیا پھر ان کوآسمان کی طرف اشھایا، مراداس کی آسمان وز مین تھی ، یاوہ تیج شخصی ، یاوہ تیج شخصی اور تیج کی انگلی سے مشرکوں پر غارت ڈالتے تھے اور ان مکانات کوجن میں وہ تھی نہ چھوت تے تھے ، چنا نچراس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں جھی ہوں کہ بیشک یہ لوگ عراقتہ ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو اب بھی تہمیں اسلام میں داخل ہو گئے (ابوعبدالقد (بخاری) کہتے ہیں کے مراب کی بات مان کی ، اور اسلام میں داخل ہو گئے (ابوعبدالقد (بخاری) کہتے ہیں کے مراب (رکھنی ہیں) ایک دین سے دوسرے دین کی طرف چلاگیا ، اور ابوالعالیہ نے کا کہ صابئین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جوز بور پڑھتا ہے (اور) اصب (کے معنی ہیں مائل ہوں گا۔

تشری خفق بینی نے لکھا:۔امام بخاری کا مقصداس باب ہے بیہ بتلا نا ہے کہ بیم کا تھم دضوجیسا ہے،جس طرح ایک دضوے متعدد فرائض و نوافل اداکئے جاسکتے ہیں،اسی طرح ایک تیم ہے بھی وہ درست ہوں گے،اور یہی ند ہب ہمارےاصی ب (حنفیہ ) کا بھی ہےاس کے قائل ابراہیم،عطاء،ابن المسیب ،زہری،لیٹ ،حسن بن جی وداؤ دین علی تھے،اور یہی حضرت ابن عباس ہے بھی منقول ہے۔

ا مام شافعی کا فدجب سے کہ جرفرض نماز کے واسط الگ تیم کی ضرورت ہے، اورای کے قائل امام مالک، امام احمد واقعی وغیرو
ہیں، امام بخاری نے اپنی تائید کیلے حسن بھری کا قول بیش کیا کہ ایک ہی تیم کا فی ہے جب تک کہ حدث لاحق نہ ہو، امام بخاری نے بی تو ل
تعلیقاً چیش کیا ہے جس کو محدث ابن الی شیبہ نے موصولاً روایت کیا ہے کہ بجز حدث کے تیم کوکوئی چیز نہیں تو ڑتی، اسی بات کو ابر اہیم وعطا سے
محل نقل کیا ہے ۔ محدث عبد الرزاق نے ان الفاظ سے موصول کیا ہے کہ ایک ہی تیم کا فی ہے جب تک حدث نہ ہوگا۔ محدث ابن حزم نے
اس طرح موصول کیا کہ تیم بحز لد وضوء کے ہے کہ وضو کرنے کے بعد تم باوضو، ہی رہوگے جب تک حدث لاحق نہ ہوگا۔ محدث ابن حزم نے
بحوالہ مصنف حماد بن سلم حسن سے بیالفاظ نقل کے کہ وضو کی طرح سب نمازیں ایک تیم سے پڑھی جا کیں گی جب تک کہ حدث لاحق نہ
ہو(عدہ ص کے ۱/۲) او پر کی تفصیل سے معلوم ہوا کہ فرکور و مسئلہ میں دوسرے تیون ائمہ مجتبدین کے خلاف امام بخاری نے صرف حنفی کی
موافت کی ہے۔

دوسری بات امام بخاریؒ نے بیربیان کی کہ تیم کرنے والا امام، با وضومفتد یوں کونماز پڑھاسکتا ہے، کیونکہ حضرت ابن عباسؒ نے ایسا کیاہے،اس تعلیق کوبھی محدث ابن الی شیبہ و بیمل نے بہاستار سے موصول کیا ہے۔

اس کی مناسبت ترجمة الباب سے بیہ کہ جب تیم ہر لحاظ سے وضوجیدا ہی ہے تو جستم ومتوضی دونوں کی امامت کیماں ہے،اس مسلم مسلم حضیہ امام شافعی ،امام احمد ،سفیان توری ،ابوتوروائخی مشفق ہیں ،البعتہ حنفیہ بیں سے امام جمراس کو جائز نہیں کہتے ،حسن بن حمی بھی ان اللہ امام بن رکن نے گذشتہ باب میں "و قبال المسطند" قال عمارا صعید الطیب و ضوء المسلم یکفید من الماء " ہے بھی ای اصول کی طرف اشارہ کیا تھا ،مطبوعہ بخاری میں یہ خط کشیدہ عبارت بجائے حض کے نیح حاشیہ میں چھی ہے۔عمدة القاری ص ۱/۳۰۸ میں یہ بوری عبارت موجود ہے فتح الباری ص ۱/۳۰۸ میں یہ بوری عبارت موجود ہے فتح الباری ص ۱/۳۰۸ میں الطیب حذف ہوگیا ہے۔

محقق عین نے اس موقع پر بید بات بھی کر مانی کے حوالہ سے صاف کر دی ہے کہ امام بخاری کا قال العفر کہنا صرف تعدیقاً ہی درست ہوسکتا ہے بلا وسط موصولاً سیح نہیں ہوسکتا کیونکہ نفر بن خمیل کی وفات عراق ۱۳۰۳ ہے میں ہوئی ہے، جبکہ امام بخاری اس وفت سات سال کے اور بخدراہی میں متیم سنے (عمدہ) بظاہر یہاں نشع کی جگہ میع ہوگیا ہے، کیونکہ امام بخاری کی بہدائش سم 19 ہے کی ہے جس سے نوسال بنتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم ''مؤلف''

س الم محرّ في كتاب الجون ١٥/١ (باب المحم ) من الم ابوحفيه كا قول لا الدى به بأسا اورامام ما لك سے لم يوبه بأساقل كيا به (بقيدها شيرا كلے صفحه ير)

کے ساتھ ہیں اورامام مالک وعبداللہ بن حسن نے اس کو کمروہ قرار دیا ہے لیعنی ایسا کیہ جائے تو کراہت کے ساتھ نماز ہوج ئے گی، امام محمد کا استعدلال حضرت علیٰ کے اثر موقوف سے ہے (جیسا کہ کتاب الحجیص۵۲ ایس ہے ) اور حضرت جابر سے مرفوعاً بھی ایک روایت نقل کی جاتی ہے ، مگر میں کہتا ہوں کہان دونوں کی تضعیف دارقطنی وابن حزم وغیرہ نے کی ہے الخ (عمدہ ص ۲/۱۸۷)

تیسری بات امام بخاریؓ نے بیٹی کی کہ کھاری اور نمک والی مٹی سے بھی جو قابل کاشت نہ ہوتیم درست ہے اورالیی زمین پرنم ز مجھی پڑھ سکتے ہیں جبیسا کہ بچی بن سعیدانصاری نے فرمایا ہے۔

اس مسئلہ کا خلاف صرف اتخق بن راہویہ نے کیا ہے، وہ اس ہے تیٹم کو جا ئزنہیں کہتے (عمدہ ص ۲/۱۷۸) اس کی مناسبت بھی ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے کمکین کھاری مٹی بھی صعید طیب (یا ک مٹی ) ہی ہے۔

ا ما م شافعی کا مسلک: ہوا یہ میں امام شافعی کا مسلک پیقل ہوا کہ صحت تیم کیلئے ان کے نز دیک تر اب مناسبت ضروری ہے، یعنی قابل زراعت و کاشت مٹی، لیکن بینسبت صحیح نہیں ہے، چنانچ پخقل بینی نے لکھا کہ امام شافعیؒ اس شرط کے قائل نہیں ہیں، علامہ نو وی شافعی نے بھی تصریح کی کہ اصح قول میں انبات شرط نہیں ہے (عمرہ مرہ))

چونکه بیات غالباً بدایدی کی جدے ہمارے طقہ درس میں بھی مشہور چلی آتی ہے، اس لئے یہاں اس کی تھی ضروری بھی گئی واللہ تعالی اعلم۔ قصمہ صدیب الیاب مرفظر

جس واقعدکا ذکر یہاں ہواہے، وہ کس سفر جس پیش آیا، اور حضور علیہ السلام کے اس طرح نمی زکے وقت سوجانے اور نماز تضا ہونے
کی صورت ایک دفعہ ہوئی یا متعدو بار تحقیق طلب ہے، بخاری کی اس حدیث عمران میں اور بخاری وسلم کی حدیث ابی قنا وہ میں کوئی تعیین سفر
نہیں ہے، لیکن سلم کی حدیث ابی ہر پر ڈھیں ہے کہ میہ بات خیبر سے لوٹے کے وقت پیش آئی تھی، اور ابودا و دکی حدیث ابن سعود سے حدیب
سے والیسی کا واقعہ معلوم ہوتا ہے موطا کی مرسل حدیث زید بن اسلم سے طریق مکہ معظمہ کی ایک رات کا قصد ثابت ہوتا ہے۔ علا مدا بن عبد البر
نے ایک بی واقعہ قرار دے کر بہ تطبیق دی کہ قصد تو والیسی خیبر بی کا ہے جس کا زمانہ حدیبیہ سے دالیسی سے متصل ہی تھا، اور طرق مکہ کا اطلاق
اِن دونوں پر ہوسکتا ہے (فتح الباری ص ۱/۳۰۵) حافظ نے ابن عبد البرکی اس تطبیق کو تکلف قرار دیا اور اس کور وارب عبد البرزاق کے بھی خلاف

محدث اصلیٰ کی تحقیق ہے کہ حضور علیہ السلام کیلئے ایسی نو بت صرف ایک ہی بار آئی ہے لیکن قاضی عیاض کی رائے ہے کہ نوعیتِ واقعات اور جگہول کے اختلاف ہے کئی بار کا ثبوت ملتا ہے ، حافظ نے لکھا کہ باوجوداس کے بھی جمع کی صورت ممکن ہے اگخ

محقق عینی نے بھی تقریباً ان ہی خیالات کا اظہار کیا ہے، اور بیبھی نکھا کہ علامہ ابن عبدالبر نے حضور علیہ السلام سے الی نیند کا واقعہ صرف ایک بار مانا ہے لیکن قاضی ابو بکر بن عربی نے تین بار ہتلایا ہے الخ (عمد وص • ۲/۱۸ و بعد ہ )

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: میرے نزویک ایسا واقعہ صرف ایک باراوروہ غزوہ خیبر ہے واپسی پر ایستہ التعریس میں پیش آیا ہے، اورا گرکوئی کے کہ ہم سے تواس طرح بھی بھی نماز قضائبیں ہوتی، نبی اکرم علیقے سے کسے ہوگئی؟ تواس کا جواب بیہ ہو کہ کہ خداوند عزمجدہ کوتشریع احکام کرانی تھی، اوراس کی پنجیل کیلئے ہرصورت امت کے سامنے پیش کرانی تھی، اس لئے ایسا کیا گیا، ورخہ تشریح کامل ہو، می نہ سکتی (بقیہ حاشیہ مغیر مابعتہ) جس سے خلاف اولی واستی ہی صورت تھی ہے، خودا پنامسلک انہوں نے لا بینبی سے فلہ ہرکی، جس سے کراہت ابت ہوتی ہا اوروہ جواز کے ساتھ بھی ہوئی طرف قول عدم جواز کی تبست سمجھ میں نہیں آئی کتاب الحجہ میں ام مجمد نے اہم ، لک والی مدید کے مسلک کی تردید کے ہوئی حالی مدید کے مسلک کی تردید کی ہوئی ہوئی کول بھوڑ کے معنی میں مجھ بیا گیا ہو، حالانگہ کراہت تنزیجی اور کراہت تحریکی کا اختلاف بھی رد کی کانی وجہ بن سکتا ہے۔ والند تعالی اعلم۔

تھی، حضرت کے اس جواب سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا واقعہ ضرورت مذکورہ کے تحت صرف ایک بار ہی چیش آٹا بھی چاہئے تھا جس کو تعہیر روا قائے اختلاف نے تنوع وتعدد کا رنگ دے دیا۔ واللہ تعالی اعلم

بحث ونظر: امام بخاری نے اس باب میں جن اہم اختلافی مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب ان پر بحث کی جاتی ہے۔

ائمه ٔ حنفیه وا مام بخاری کا مسلک

تیم کی جی شری حیثیت جو صفیہ نے جی ہو ہی امام بخاری نے بھی تنام کی ہے، باتی بینوں انکہ بجہتدین کی رائے ان سے مختلف ہے، اور ہے، جیسا کہ او پرعرض کیا گیا، امام بخاری نے سابق باب ہیں اور اس باب ہیں بھی ٹابت کیا کہ تیم پوری طرح وضو کے قائم مقام ہے، اور جب تک حدیث لاحق نہ ہو، تیم والا وضوو شل والے کی طرح ساری عبادات اوا کرسکتا ہے لیکن امام شافی فرماتے ہیں کہ تیم طہارت مطلقہ (کا ملہ) نہیں ہے بلکہ بطور طہارت ضرور یہ کہ وقتی ضرورت پوری کرنے کیلئے اس کو طہارت مان لیا گیا ہے، هذیمة وہ رافع حدث نہیں ہے، ای طرح اہام مالک ورافع حدث نہیں کے اس طرح اہام مالک وبار اور جو اس میں سے اس مشافعی نے فرمایا کہ ہرفرض نماز کیلئے ایک تیم ضروری ہے اور حوالی فرض سے بیلی وبعد نوافل کی اجازت ہے، امام مالک نے فرمایا کہ ایک تیم مروری ہو اس کے بعد نوافل پڑھ سے بیلی وبعد نوافل پڑھ لئے تو فرض کیلئے دوسرا تیم کرتا ہوگا، امام احمد و اسابی فرض پڑھ سکتا ہے اور صرف اس کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے اور مرف اس کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے اور مرف اس کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے اور مرف اس کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے اور مرف اس کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے تیں ، امام ابو صفیفہ سفیان ٹوری وداؤ دکا نہ ہیں یہ کہ ایک تیم سے جتنی جا ہے فرض دفلل ہڑھ سکتا ہے اور جب تک حدث نہ ہویا پانی نہ طے ، پڑھتار ہے گا (محلی ابن تزم میں ۱۲/۱۲۸)

۔ یکی ند ہب امام بخاری وابن حزم کا بھی ہے، ابن حزم نے امام احمد وشافعی و ما لک کے مذہب کی نہایت پرز ورتر دید کی ہے، اور برویئے عقل وقل وجو ہ متعددہ سے اس کوغلط ثابت کیا ہے۔

حافظا ابن حزم نے ابو تور کے اس مسلک کو بھی غلط ٹابت کیا ہے کہ ایک تیم ایک وقت نماز کیلئے کافی ہے، اور وقت نکل جانے ہے توٹ جاتا ہے آپ نے لکھا کہ خروج وقت کو تاقع اور حدث کی طرح ماننا قرآن وسنت وغیرہ کس ہے بھی ٹابت نہیں کیا جاسکتا، البذایہ بات بھی ہے دلیل ہے لیکن حافظ ابن حزم نے کسی وجہ ہے یہاں اس امر کونظر انداز کر دیا کہ خروج وقت سے نقض تیم کے قائل امام احمہ بھی ہیں ملاحظہ ہو کتاب المفاقہ میں ۱۱۱/ از برعنوان مطلات التیم ، چونکہ امام احمہ ہے حافظ ابن حزم لیجے ہیں ، اس لئے اول توان کے اختلاف ہی کا فاکر کر کر کے ہیں اور کہیں کرتے ہیں اور کھی گئی ہے نظام کی تریداور وہ بھی اکثر تازیبا اور شدید لہجہ جس ، یہ توان کا خاص مشن ہے تی کہ شافعی کی کھل کرتر ویدذ کرتے ہیں اور اندی اختلاف کی شن نکال کرتر دید کا پہلونکال لینے ہیں ، تجاوز اندین عناع میں اختلاف کی شن نکال کرتر دید کا پہلونکال لینے ہیں ، تجاوز اندین عناع میں احتمال کی صورت ہیں کو کی اونی اختلاف کی شن نکال کرتر دید کا پہلونکال لینے ہیں ، تجاوز اندین عناع میں میں کئی اور کی اختلاف کی شن نکال کرتر دید کا پہلونکال لینے ہیں ، تجاوز اندین عناع میں میں کو کی اور کی اختلاف کی شن نکال کرتر دید کا پہلونکال لینے ہیں ، تجاوز اندین عناع میں میں کہ کی اور کی اختلاف کی شن نکال کرتر دید کا پہلونکال لینے ہیں ، تجاوز اندین عناع میں کہ کی کی کو کی کو کر کردیا ہی کو کی کو کردین کی کھی کو کردیں کی کو کردی کیں کو کو کی کی کا کردین کی کو کردیں کو کردی کو کردیں کو کردیں کی کہلونکال کی کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردیں کو کردی کو کردیں کی کو کردیں کو کردیں کو کردیں کی کردیں کردیں کو کردیں کو کردی کی کردیں کردیں کردیں کو کردیں کردیا کردیں کردیں

چونکہ ائمہ اٹلا شہ فرکورین کے نز دیک تیم صرف طہارت ضروریہ اور نماز کومباح و درست گرداننے کے واسطے ہے اس لئے اِن حضرات کے نز دیک نماز کے وقت سے پہلے بھی تیم می نہیں ہے، ( کتاب الفقہ ص ا ۱۰ احتفیہ وامام بخاری وغیرہ کے نز دیک وضوو عسل کی طرح وہ وقت سے بل بھی درست ہے۔

امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا کہ پاک مٹی ، مسلمان کا وضو ہے، جو پانی ند ملنے کی صورت میں اس کی جگہ کافی ہے اس سے اشارہ کیا کہ پانی مل جائے پر تیم کا بدل وضو ہونے کا تھم ختم ہوجائے گا بیھم مطلق ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے۔ للبذا جس طرح وضو و عسل کے نوانض سے تیم ختم ہوجائے گا' پانی حاصل ہوجائے سے بھی ختم ہوجائے ،خواہ وہ نماز کی حالت ہی میں ل جائے ، بین ناز میں پانی د کھے لینے سے وہ باطل ہوجائے گی ،نماز تو ڈکر وضویا خسل کرے گا اور پھر سے نماز پڑھے گا۔ یہی ند ہب امام ابوجنیفہ، آپ کے اصحاب ،سفیان عافظائن جنسے کے نام سیسے میں الحدث کی پاست احت صلوۃ کی، یاعبادت مقصودہ کی نیت کرنا شروری ہے، جو بغیرطہ رت کے درست نہیں ہوتی مثلاً اگر مس معض کیلئے تیم کیا جائے اس میں طہارت من الحدث کی پاست احت صلوۃ کی، یاعبادت مقصودہ کی نیت کرنا ضروری ہے، جو بغیرطہ رت کے درست نہیں ہوتی مثلاً اگر مس معض کیلئے تیم کیا تواس تیم ہے نی زورست نہ ہوگی کیونکہ مس معض فی نفسہ کوئی عبدت نہیں ہے، بلکہ تلاوت عبادت ہے، یا اگراڈان وا قامت کیلئے تیم کیا تواس سے بھی نماز درست نہ ہوگی کہ ان دونوں کیسئے شہادت شرط نہیں ہے یا اگر حدث اصغری حاست میں قراءت قرآن مجید کیلئے تیم کیا تواس سے بھی نماز درست نہ ہوگی، کیونکہ اس حالت میں قراءت بغیروضو تھی درست ہے، ای طرح اگر جواب سلام کیلئے (یا خواب کیلئے وغیرہ کہ ان کہ کیا تواس سے بھی نماز پر حناج بڑنے ہوگا۔ (یاب المعت میں ہوائی تیم کا ذکرہم اوپر کر بھی ہیں) تیم کیا تواس سے بھی نماز پر حناج بڑنے ہوگا۔ (یاب المعت میں ہوائی دغیرہ کہ ان درست شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے امام بخاری نے جنس ارض کی طرف اشارہ کیا اور تفصیل شافعہ کونظر انداز کر کیا پام سلک موافق حنیہ طاہ ہر کیا ہے۔

حافظ ابن حزم نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ کے نز دیک صعید کی سب اقسام ہے تیم درست ہے، یہی قول سفیان تو رک کا ہے اور یہی ہارا قول ہے۔ (محلی ص ۲/۱۲۱)

#### مسئلهٔ امامت میں موافقت بخاری

تیم والا وضووالوں کی امامت کرسکتا ہے،اس میں بھی بخاری نے حنفیہ وجمہور کی موافقت کی ہے۔

حافظ ابن حزم نے لکھا کہ یہ جواز بلا کراہت ہی تول امام ابو حنیفہ ابو یوسف، زفر ، سفیان شافعی، داؤ و، احمد اسحق و ابوتو رکا ہے، اور یہ حضرت ابن عباس، عمارین یاسر، اور جماعت صحاب ہے بھی نقل ہوا ہے، سعید بن المسیب حسن عطاء زہری وجماد بن افی سلیمان کا بھی ہی تول ہے۔

امام محمد بن المحسن اور حماعت صحاب ہے بھی نقل ہوا ہے، سعید بن المسیب حسن عطاء زہری وجماد بن افی سلیمان کا بھی ہی قول ہے۔

وامام وقت کیلئے اجازت دی، پھرابین حزم نے لکھا کہ ممانعت یا کراہت پرکوئی دلیل قرآن وسنت اجماع یا قیاس نے بیس ہے۔ (کلی سے ۱۳۰۳)

قبوللہ لا حسیو: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ۔ امور دیدیہ میں نقصان دووجہ سے ہوتا ہے بھی تو نیت کی جہت سے اور بھی تمل میں کوتا بی سے اور بھی تمل میں کوتا بی سے تو یہاں پہلی تھی نہیں ہوئی سے کوئک نیس سب کی درست اور خیرتھی ، البت تمل میں کوتا ہی ونقصان آیا کہ وقت اداء فوت ہوگی۔

اس کی حضور علیہ السلام نے لئی بھی نہیں فرمائی ، پھر چوں کہ عمد أبیکوتا ہی نہیں ہوئی اس لئے گن و نہیں ہوا۔

قوله ارتحلوا: حضورعلیالسلام نے فرمایا که اس جگہ ہے کوچ کرو، حنفیہ کہتے ہیں کہ وقتِ مُروہ ہے نکلنے کیلئے کوچ کا تکم دیااورآ گے جاکر جب سورے کی سفیدی خوب کیمل کی تو تھم کرنماز پڑھائی، کیونکہ سلم کی حدیث میں حتی ابیضت المشمس مردی ہے (فیح الملیم ص۲۲۲۲) بخاری ص۲۰۵ باب علامت النبع قافی الاسلام میں حتی او تفعت المشمس ہے بعنی ارتفاع اور ابیضاض شمس کا انتظار فرمایا پھراتر کرنماز پڑھی۔

شافعیہ کے فزدیک چونکہ طلوع شمس وغیرہ کروہ اوقات میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کئے انہوں نے کہا کہ اس مقام میں شیطانی اثر تھا کہ نماز قضا کرادی۔ اس لئے اس جگہ ہے حضور علیہ السلام نے کوچ کا تھم دیا ہے، میں نے کہا کہ جس طرح مکان میں شیطان کا اثر مانا اور اس سے لئے معلوم ہوا امام احمد کے بارے میں جو یہ شہور ہے کہ وہ وجدان ، وکونا قض تیم نہیں کہتے ، بھی نہیں (فیض الیاری میں ۹۰۰/ میں بھی صنبط یا کر بت کی غلطی ہے یہ چیز درج ہوگئ ہے یا داخل صلوح کی قیدرہ گئے ہو یہ البتہ ہولیۃ المجھ میں اس کو بعض کا غد ہب بنلایہ ہے بگر نام سے تعیمیٰ وتو ضیح نہیں کے۔ یج ، زمان بیل بھی توشیطان کا اثر ہوتا ہے جوحدیث ہے بھی ثابت ہے کہ طلوع شمس قرنی الشیطان کے درمیان ہوتا ہے ، تواس سے بھی بچنا چاہے۔ فرمایا: ۔ بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ شافعیہ کے بہاں بیہ بات بطور مسئلہ بھی ہے یانہیں کہ مکانِ شیطان میں نماز نہ پڑھے البتدا ہن حجر کی شافعیؓ نے زواجر میں اتنی بات کھی ہے کہ مکملا ہے تو بدمیں سے ترکب مکانِ معصیت بھی ہے۔

قبولله فصلی بالناس: فرمایا: اس واقعه کی روایات پیس تصریح ہے کہ نبی کریم سیالیت نے فرض سے قبل سنن فجر کی بھی قضا کی ،اور کتاب الآثارامام محد میں ریجی ہے کہ آپ نے جہر کے ساتھ نماز پڑھائی ، یہ تصریح اور کسی کتاب عدیث بیس ہے۔فقہاء حنفیہ دونوں تول کھتے ہیں کہ جہر کرے یانہ کرے کسی کورتر جے نہیں ویتے ہیں جہر کو دلیل مذکور کی وجہ سے رائج قرار دیتا ہوں۔

مسئلہ: فرمایا اگرا بی مسجد میں جماعت فوت ہوجائے تو دوسری مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنا مؤکدنہیں رہتا) البتة مستحب ہے کیونکہ

فوت کے بعد جماعت کا تا کرفتم ہوجا تاہے۔

قوله قال الوالعالية المنع صابيمين كي تحقيق: حفرت شاه صاحبٌ نے فرمايا: بيضاوى نے كہا كه صابين ستاروں كو پوجة تھ،اور يہ بھى كہا كيا كه وہ نبوت كے منكر تھے،اور حديفيت كى ضد پر تھے۔ جھے تاریخ سے بہات بھى معلوم ہوئى كه عرب اپ آپ كوصنيفيت سے ملقب كرتے تھے اور نبى اسرائيل كوصابيت ہے،اور بنى اسرائيل اس كانكس كرتے تھے۔شہرستانی نے ان كا مناظرہ بھى بچپاس ورق ميں نقل كيا ہے اس سے بھى بہى ثابت ہوتا ہے كہ صابيمين منكرين نبوت تھے۔

#### حافظابن تيميهرحمهاللد كي تفسير

میرے نز دیک دونوں جگہ ستفتل ہے، لیعنی جولوگ ایمان لا کمیں گے، کسی ند ہب والے بھی ہوں ان کواجر ہے گا ہے اجمال ہوا، پھر اس کے بعض جزئیات ہتلا کروضاحت وتفصیل کر دی گئی کہ یہوو، نصاری اور صابئین میں جو بھی خدااور یوم آخرت پرایمان لائے گا،اورا ممالی صالحہ(مطابق شریعت نبویہ) بجالائے گا،اس کواجر لے گا۔الخ

## صالی منگر نبوت وکوا کب پرست تھے

علامہ جصاص نے احکام القرآن بیں لکھا کہ صابی نبوت کے متکر تھے، وہ کواکب پرست تھے، عنول کو خدا ہے پہر تنزلات مان کر صلیم کیا تھا، پھر بت پرست بھی سب صابی ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ دیا ضات کے ذریعے مارے بونانی صابی تھے، اس طرح بت پرست بھی سب صابی ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ دیا ضات کے ذریعہ عالم امراور عالم علوی مسخر ہوتا ہے، جس طرح بہت ہے لوگ اعمال کے ذریعہ جنول کو مسخر کرتے ہیں، بخلاف صلیفیت کے کہ اس

میں سب پھوٹھ ، تذلل تضرع اورا ظہار مسکنت وعاجزی ہے اور محض اداءِ وضیفہ عبدیت ہے بدوں نیت تسحیر وغیرہ ، حضرت شہصا حب ؓ نے مزید فرمایا کہ حنیف دراصل حضرت موک وعیسی عبیما اسلام مزید فرمایا کہ حنیف دراصل حضرت موک وعیسی عبیما اسلام کے وہ بنی امرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، بخل ف حضوت ہوئے تھے ، بخل ف حضوت موک وعیسی عبیما اسلام کے وہ بنی امرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جونسبتاً مسلمان تھے ، اس کے ان کا لقب حنیف نہ ہوا اگر جہوہ بھی حقیقتا وقطعاً حنیف ہی تھے۔

#### حنیف صابی میں فرق

حنیف کے معنی سباطراف وجوانب سے صرف نظر کر کے صرف دیں جن کی طرف چینے والا ،ای لئے جن تھا کہ اوگول کو صدیف کو صدیفیت افقیار کرنے کا تھم دیا ہے:۔ "و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء" پھر الملل واتحل میں دیکھا کہ حنیف صابی کا مقابل ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حنیف مقرنبوت اور صابی منکر نبوت ہوتا ہے، حافظ ابن تیمید نے کی جگہ صبیمین کا ذکر کیا ہے گر کو کی شافی بحث نہ کر سکے ،اور چونکہ وہ ان کی حقیقت نہ بھے سکے، اس لئے ان کے ہارے میں تفییر آ یہ بند نہ کورہ میں بھی خلطی کر گئے ہیں، او ہو ہوگئی شافی بحث نہ کر سکے، اور چونکہ وہ ان کی حقیقت نہ بھی ایمان کی سند سے بہو ہوائی ان کے میں میں کہ کہ بہود و نصار کی کی طرح صابیک بھی صابیت پر رہتے ہوئے ایمان سے متصف ہوئے تھے، حال نکہ ان میں کا کوئی فرقہ بھی ایمان کی دوست سے بہرہ یا بہن ہوا ۔ایک فرقہ تو طریق فلاسفہ پر اول المبادی پر ایمان رکھتا تھا، دوسرا نجوم کی پستش ہیں کل میں کرتا تھا، تیسر ایت تراش کران کی پرستش کرتا تھا جیسا کہ دوح المعانی اور احکام القرآن میں تصریح ہے، اور این الندیم کی الفہر ست میں بھی اچھی تحقیق ہے، تراش کران کی پرستش کرتا تھا جیسا کہ دوح آ کے کردی گئی ہے وہ دیکھی جائے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے مشکلات القرآن ص ۱۷ میں تب فدکورہ ہولا کے تحت بہتر تحقیق جمع فرمادی ہے اوروہاں بھی حافظ ابن تیمیہ کی تفسیری غلطی واضح کی ہے، اور ثابت کیا کہ صابحین کیلئے بغیرا میمان بدین الاسلام نجات تحقق نہیں ہے اور زمانہ سابق میں ان کا ایمان قابل تسلیم نہیں ہے، حضرت علامہ عثمانی کے فوائد ص ۱۳ اوس ۱۵ ابھی ملاحظہ کئے جائیں۔

#### ترجمان القرآن كاذكر

خیال ہوتا ہے، واللہ تعالی اعلم کومولانا آزاد کو حافظ ابن تیمیہ کی اس تفسیر ہے بھی مغالطہ ہوا ہے جوانہوں نے بڑے شد و مد ہے سب نداہب عالم کوتن پر قرار دیکر لکھا کہ اسلام کسی ند ہب کوئیں جھلاتا وہ سب کیلئے بیس تقعد بین کرتا ہے اور سب کی مشتر ک ومتفقہ تعلیم کوا پنا دستور العمل بناتا ہے، اس نے کسی ند ہب کے پیرو سے بھی بیمطالبہ ہیں کیا کہ وہ کوئی نیاد بن قبول کرے، بلکہ ہرگروہ سے بہی مطالبہ کرتا ہے کہ استورالعمل بناتا ہے، اس نے کسی خوالی میں پیش کی ہے، اس کے بعد بہی آبیت مندرجہ بالاا پنے استدلال میں پیش کی ہے، دیکھوٹر جمان القرآن میں 1800ء

الیی عبارتیں کی جگہ ہیں، اور ن کو پڑھکر گاندھی بی نے بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا تا کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ چائی وحقا نیت سارے مذاہب عالم میں مشترک ہے، جو ہات مولا ناصاحب نے اپٹی تفسیر میں کھی ہے۔

محقق عینی نے بھی عمدہ ۳/۱۸۸ میں صابئین کے ہدئے ٹاروا توال نقل کئے ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان ہدے میں مختلف نظریات رہے، ہیں جس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے وین کو پوری طرح لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اور منافقانہ ویہ اپناتے تھے، ای بین جس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوا ہوگا کہ وہ لوگ کس نمی و کتاب کو ہائے تھے تو آپ نے ان کے زکاح ذبیجہ کو حلال بتلایہ ، اور اہام ابو اپناتے تھے، اس کے زکاح ذبیجہ کو حلال بتلایہ ، اور اہام ابو یوسف وامام محد کو ان کے انتقاد کو اکتراک کا معلم ہوا تو نکاح و ذبیجہ کو حرام و ممنوع قرار دیا۔ واللہ تعدالی اعلم حافظ نے لکھا کہ حضرت ابن عباس سے دست مروی ہے کہ صابیتی اہل کتاب نہیں تھے (فتح ص۱۳۱۰)

قوله اصبُ اَهِل: فرمایا: امام بخاری کوچونکه لغت ہے بھی بڑا شغف ہے اس لئے یہاں مہموز وناقص کے معنوی وفرق کو ہتلا گئے ہیں، لینی یہال تو مہموز ہے ،اورسور و بوسف میں ناقص سے ہے۔

بَابُ اذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفِسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمُوْتَ أَوْخَافَ الْعَطْشَ تَيُمَّمَ وَيُذَ كَرُأَنَّ عَمُرَ وَبُنَ الْعَاصِّ الجنبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيْمُمَ وَتَلاَ وَلاَ تَقُتُلُو آ انْفُسُكُمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فَلُرِكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي مُنْفَضَّةً فَلَمُ يُعَيِّفُ.

(جس فحص کوشل کی ضرورت ہوجائے، اگرائے مریض ہوجانے یا مرجانے کا خوف ہوتو سیم کرلے، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمروبن عاص ایک سردی کی رات میں جنب ہو گئے تو انہوں نے تیم کرلیا اور بیآ بت تلاوت کی تم اپنی جانوں کوئل نہ کرو۔ بے شک اللہ تم پرمہریان ہے'' پھر (بیوا تعد ) بی صلے اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا، تو آپ نے طامت نہیں کی )

(٣٣٥) حَدَّنَنَا بِشُرِبُنُ خَالِدٍ قَالَ آخَبَرَا مُحَمَّدُ هُوَ غُنُدُرٌ عُنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِي وَآئِل قَالَ اللهُ وَمُوسَى لَعَيْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمُ يَجِدِ الْمَآءَ لاَ يُصَلَّيُ قَالَ عَبُدُاللّٰهِ نَعْمِ إِنْ لَمْ آجِدِ الْمَآءَ شَهُرًا لَمُ أَبُودُ مُن اللهِ نَعْمِ إِنْ لَمْ آجِدِ الْمَآءَ شَهُرًا لَمُ أَصِلَ لُورَ خَطَّتُ إِنْ لَمْ آجِدِ الْمَآءَ الْمَآءَ لاَ يُصَلِّي قَالَ عَبُدُاللّٰهِ نَعْمِ إِنْ لَمْ آجِدِ الْمَآءَ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي قَالَ عَبُدُاللّٰهِ نَعْمِ إِنْ لَمْ آجِدِ الْمَآءَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللل

(٣٣١) حُدُّلنَا عُمَرُ بُنُ حَفُّصٍ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ شَمِعَتُ شَقَقَ بُنَ سَلُمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبُدِ اللَّهِ وَآبِي مُوسَى اَرَايَتَ يَا آبَا عَبُدِ الرُّحُمَٰنِ إِذَا آجَنَبَ فَلَمْ يَجِدُ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبُدَاللَّهِ لاَ يُصَلِّى حَتْى يَجَدِ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبُدَاللَّهِ لاَ يُصَلِّى حَتْى يَجَدِ الْمَآءَ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّالٍ حَيْنَ قَالَ لَهُ النَّبِي شَنَعُ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ اللَمْ تَتَى يَجَدِ الْمَآءَ فَقَالَ آبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الاَ يَةِ فَمَادَرى تَرَ عُمَّرَ لَمْ يَقُولُ عَمَّالٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِذِهِ الاَ يَةِ فَمَادَرى عَلَى اللهِ مَا يَقُولُ عَمَّالٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِذِهِ الاَ يَةِ فَمَادَرى عَلَى اللهِ مَا يَقُولُ عَمَّالٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِذِهِ الاَ يَةِ فَمَادَرى عَلَى اللهِ مَا يَعْدُولَ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخُصُنَ لُهُم فِي هَذَا لَا وُشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى آخِدِهِمُ الْمَآءِ آنُ يُدْعَهُ وَ تَيْمُمَ فَعُلِي اللهِ اللهِ يَهِ فَمَادُرى اللهِ يَعْمُ لَلْ اللهِ يَهُ فَالَ اللهُ اللهِ عَمْ هَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَمْ المَآءِ آنُ يُدْعَهُ وَ تَيْمُمَ لَعُلُولُ لِهُ اللهُ اللهِ عَالَمُ اللهِ لِهِ لَا اللهُ إِلَا لَهُ اللهُ لِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ (۳۳۵): معزت ابوموی نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے کہا اگر (عنسل کی ضرورت والا) بانی نہ بائے تو نماز نہ بڑھے عبداللہ نے کہا، بال اگر جس ایک میں ایک نہ بائی نہ باؤں نہ باؤں ، تب بھی نماز نہ پڑھوں، جس اگرائیس اس بارہ جس اجازت دے دوں گا تو جب ان جس سے کوئی سردی دیکھے گا، تو تیم کرکے نماز چڑھ لے گا، ابوموی کہتے ہیں، جس نے کہا کہ بھر الاحترت بحر سے کہنا کہاں گیا؟ عبداللہ بولے کہ حضرت بحر نے مار کے قول پر بحروسہ تو نہیں کیا۔

تر جمہ (۱۳۳۱): اعمش شقیق بن سلمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ بیل حضرت عبداللہ (بن مسعود ) اور ابوموی کے پاس تھا تو ابوموی نے مہداللہ ہے ہواللہ ہے کہا کہ نماز نہ عبداللہ ہے کہا کہ نماز نہ عبداللہ ہے کہا کہ نماز نہ پانے نہ ابوموی نے کہا کہ تم محالات کے متعلق کیا کہو گے، جب کہ ان ہے نی سفی ہے نے فرمایا، کہ تہمیں (تیم کر لیما کا فی تھا۔ عبداللہ ہو کے کہا اور محمل کے فرمایا، کہ تہمیں (تیم کر لیما کا فی تھا۔ عبداللہ ہو لے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر نے محالات کا تو ایس ہوا ہو ہو انہوں نے کہا کہ ہم اگر ان لوگوں کو اس بھی رہنے دوتم آیت (تیم کی کہا کہ ہم اگر ان لوگوں کو اس بھی رہنے دوتم آیت (تیم کی کہا کہ ہم اگر ان محمل ہوگا اس چھوڑ وے گا اور تیم کر لے گا (سلیمان کہتے ہیں) بارے شل اجازت وے دیں محمل ہوتا ہے حضرت عبداللہ (بن مسعود ) نے (تیم کو صرف ای لئے تا پند کیا، انہوں نے کہا کہا ہاں!)

تشری : امام بخاری میشانا جاہتے ہیں کہ جس طرح پانی نہ ملنے کی صورت میں وضووشل کی جگہ تیم درست ہے ای طرح اگر پانی صرف اتنام وجود ہوجس کی پیاس بجھانے کیلئے ضرورت ہے تو اس وقت بھی تیم کر سکتے ہیں ،اوراگر پانی زیادہ ہے جو وضویا خسل کیلئے کافی ہوسکتا ہے گروضویا خسل کرنے ہے کسی بیاری یاموت کا اندیشہ ہے، تب بھی تیم جائز ہے۔

مرض وغيره كى وجدسے تيمّم

حنفیہ کے بہاں بھی مسئلہ اس طرح ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی کو تجربہ کی بنا پر یا مسلم طبیب حاذق کے بتلانے پر پانی کے استعمال سے کسی مرض کے بیدا ہونے، یازیادہ ہونے، یا دیر بیل صحت یا ب ہونے کاغلبہ نظن ہوتو وہ تیم کرسکتا ہے، حنا بلہ کا بھی بہی نہ ہہب ہے۔
مالکیہ کے نزدیک مسلم طبیب کی عدم موجودگی میں کا فرطبیب کا فیصلہ اور قرائن عادید دیج بہ بھی کافی ہے، شافعیہ کے نزدیک بھی حاذق طبیب کا فیصلہ کافی ہے، شافعیہ کے نزدیک بھی حاذق طبیب کا فیصلہ کافی ہے، شافعیہ کے نزدیک بھی حاذق طبیب کا فیصلہ کافی ہے، خواہ وہ کافر ہوبشر طیکہ تیم کرنے والے کواس کی سچائی پر بھروسہ ہو۔

ان کے رائج قول میں صرف تجربہ کا فی نہیں ہے، البنۃ اگرخود طبیب ہوتو آپنے بارے میں اس کا فیصلہ درست ہے۔ اگرخو دہمی عالم طب نہ ہوا در دوسر اطبیب بھی میسر نہ ہوتو تیم سے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر صحت کے بعد اس نماز کا اعاد ہ کرنا ہوگا (کتاب الفقہ ص۱/۱۰)

نہایت سردیانی کی وجہ سے تیمّم

اگر پانی اتناشد بدسرد ہوکداس کے استعال سے نقصان کا اندیشہ ہو،اوراس کوگرم کرنا بھی ممکن نہ ہوتو وضویا غسل کا تیم کر کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، بیر متنابلہ و مالکیہ کا فد ہب ہے،اور عالبًا امام بخاری کا بھی یہی مختار ہے۔

حنفیہ کہتے ہیں کہ اندیشہ ضرور کی صورت میں صرف عنسل کا تیم درست ہے اور دضو کا تیم جب ہی جائز ہوگا کہ ضرور تحقق دیقینی ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ سردیانی سے زیادہ ٹھنڈ کا خطرہ ہوتو دونوں تنم کا تیم جائز ہے بشر طبکہ اس پانی کوگرم کرنایا دھوئے ہوئے اعضاء کو گرمی پہنچاناممکن نہ ہو، گمران نماز دل کا اعادہ واجب ہوگا۔ (ص۱/۱۰)

مسئلہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ جو تیم جنابت وغیرہ کیلئے کیا جائے گا، وہ ای کے نواقض سے ٹوٹے گا۔ نواقض وضو سے ختم نہ ہوگا، مطلب میدکاس کے بعدا گرنوقفنِ وضو پیش آئے تو وضو کی جگہ تیم اور کر ہے گا اورا گرتھوڑ اپانی ملاتو وضو کر ہے گا۔ پھر جب غسل کے لائق ملے گا تو غسل والا تیم بھی ختم ہوجائے گا، اس لئے غسل کرنا ضروری ہوگا۔

در مختار سی ۱۲۲۱ امیں ہے کہ 'جنابت کیلئے اگر تیم کیا، پھر حدث لاحق ہوا تو وہ بے وضوہ و جائے گا، جنبی نہیں ہوگا، لہذا صرف وضو کرےگا۔''کیونکداس کا تیم وضو کے تق میں ٹو ٹا اور سل کے تق میں باقی رہا، جب تک شسل کو واجب کرنے والی چیز نہ پائی جائے۔
مسکلہ: یہ بھی مسکلہ ہے کہ جس عذر کی وجہ سے تیم کیا ہے، اس عذر کے ذائل ہوتے ہی تیم ختم ہوجا تا ہے اور دو مرے عذر کیلئے پھر سے تیم کرنا ہوگا، مثلاً کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیم کیا اور پھر بیار بھی ہوگیا، تو پانی ملنے پر پہلا تیم ختم ہوگیا اور اب بیاری کی وجہ سے دو مراتیم کرنا پڑے گا۔
مسکلہ: جنبی، حائصہ ، نفاس والی کا تیم بھی وہی ہے جو حدثِ اصغروالے بے وضو کا ہوتا ہے۔

مسئله: جنبی یا حاکصه ونفاس والی صرف ایک ہی تئیم کریں گے، جو وضوو عسل دونوں کیلئے کافی ہوگا۔ ابن حزم ظاہری کے نزد یک عسل کیلئے

اے علامہ شوکانی نے لکھا: یجنبی نے تیم کر کے نماز پڑھ لی، پھر پانی ملاتو ہا جماع العلماءاس پڑسل کرنا واجب ہے،صرف ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن (تالبی) نے نقل ہے کہ وہ اس کوضر وری نہیں کہتے تھے، مگر وہ قول قبل و بعد کے اجماع علاءاورا حادیث سے دمشہورہ کی وجہ سے کہ حضور علیہ السلام نے پانی ملنے پڑسل کا عظم فرمایا ہے، متر وک وٹا قابلِ عمل ہے (تخذص ۱/۱۱۸) الگ تیم ہوگا، اور ضوکیلئے الگ ، جتی کہ اگر کسی جنبی عورت کوچین بھی آجائے ، پھر وہ جمعہ کے دن پاک ہوتو پانی ند ملنے یا معنر ہونے کی صورت میں اس کوچار تیم کرنے پڑیں گے، ایک جتابت کا دوسرا چین کے بعد اور تیسرا وضو کا چوتھا جمعہ کا ، اور اگر اس عورت نے کسی میت کوشل بھی دیا ہوتو یا نچواں اس کا بھی ، کیونکہ ان دونوں کے واسطے بھی ان کے یہاں مسئلہ کار دوری ہے (محلی ص ۲/۱۳۸) اسی صفحہ پر حاشیہ بیس اس مسئلہ کار دولوں کے واسطے بھی اور کے خلاف ہے ، حضور علیہ السلام نے ان کو جتابت سے ایک ہی تیم کسی میں میں اس مسئلہ کا دوری کے کہ کار کے خلاف ہے ، حضور علیہ السلام نے ان کو جتابت سے ایک ہی تیم کو کافی بتلایا ، دوبار تیم کرنے کوئیں فرمایا ، اور انما یکفیک بیس انما حصر کے میغوں بیس ہے۔

بحث ونظر: حافظا بن حزم ہے ۲۶ مفیات (۲/۱۱ تاص ۲/۱۱۱) میں تیم کے مسائل پر بحث کی ہے صرف ابتداء میں مرض کی وجہ سے تیم کا مسئلہ مختفراً لکھا ہے، اور س ۱۲/۱۳ مسئلہ ۱۲/۱۳ مسئلہ ۱۳۹۵ میں عدم وجدان ماء کی صورت میں تیم کا جواز ذکر کیا ہے، اور اس میں حضرت عمر وابن مسعود اس اسودوا پر اجیم کا اختلاف بھی نقل کیا ہے، پھر لکھا کہ دو صحافی عمر وابن مسعود سے سواسب تیم للجنب کو جائز کہتے ہیں اور اس کی دلیل میں عمر ابن حسین کی اس حدیث کا حوالہ دیا جو بخاری کے گذشتہ باب کے آخر میں گذر چکی ہے، جس میں حضور علیہ لسلام نے ایک الگ جیمنے والے کو جنابت سے تیم کا مسئلہ بتلا یا ہے۔

ابن حزم نے یہاں ایک حدیث طارق بن شہاب کی بھی نقل کی ہے، جس میں حضورعلیہ السلام نے اس فیض کی بھی نصویب کی جس نے بحالتِ جنابت نمازنہ پڑھی اوراس فیخص کی بھی جس نے بحالتِ جنابت تیم کر کے نماز پڑھ کی نمائن حزم نے اس کا جواب بید یا کہ پہلے کو تیم کی تشریح کاعلم نہ تھا،اس لئے وہ معذور قراردیا گیا، دوسرے نے بلوغ تشریع کی وجہ سے مجمع کمل کیا تھا وہ اوستحق شخسین تھا ہی۔ (محلی س ۴/۱۴)

یہاں خاص طور سے بیرعض کرتا ہے کہ ابن حزم نے امام بخاری کی دونوں حدیث الباب کا کہیں ذکر نہیں کیا اور امام بخاری نے

اس باب میں پہلے شعبہ کی روایت ذکر کی ، پھر عمر بن حفص والی ، اور اس کلے باب میں ابو معاویہ والی حدیث ذکر کریں گے۔ ان بینوں روایات
میں ایک بی قصہ بیان ہوا ہے۔ یہ تبیسری حدیث ابو معاویہ والی مسلم وابو داؤد میں بھی ہے ، حضرت شعبہ وعمر بن حفص والی روایات مسلم وابو داؤد میں نہیں ہیں ، تر فدی میں خوف والا باب نہیں ہے ، اور اس میں یہ تینوں روایات نہیں ہیں ، اس سے معلوم ہوا کہ اس باب اور اس کے مسائل کی سب سے ذیاد واجمیت امام بخاری نے محسوں کی ہے۔

ای کے ساتھ دعفرت شاہ صاحب کی بیت بھی بھی قابل ذکر ہے جس کی طرف ہمارے علم میں کی شار پر بخاری نے تعرض نہیں کیا کہ دھفرت شعبہ وابو معاویہ والی روایات میں مضمون واقعہ کی ترتیب مقلوب یعنی مقدم موفر ہوگئ ہے اور صرف عمر بن حفص کی ترتیب درست ہے، کہ دھفرت ابن مسعود کے اٹکار تیم للجب پر حضرت ابو موگ نے پہلے تو قصہ بھار وعمر پیش کیا، اس کا انہوں نے جواب دیا تو آیت سائی، جس کا جواب وہ بچی نید سے ہواز کا مسلم عام طور ہے چلے گا تو جس کا جواب وہ بچی نید دے سے اور اصل بات ول کی بتلائی پڑی کہ میرا اٹکار مسلمت شرعیہ ہے تھت ہے کہ جواز کا مسلم عام طور ہے چلے گا تو جمرت ابن سعود کی تو برای سردی و شعند میں بھی تیم کرنے لگے گا، جو یا تھینا شریعت کا مشاغیس ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دھفرت ابن مسعود کے نزد یک حضرت ابن مسعود کے نزد کے معرت ابن مسعود کی طرف عدم جواز کو منسوب کرنا گئے نہیں ہے، اگر چانہوں نے رجوع کا قول بھی نقل کردیا ہے کیونکہ دھفرت ابن مسعود نے خود بی اپنی مراد واضح کردی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دھفرت ابن مسعود کی خود بی اپنی مراد واضح کردی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دھفرت ابن مسعود کی خود بی اپنی مراد واضح کردی ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دھفرت ابن ہی مسعود تھی ملامت کو جماع پر محمول کرتے ہیں جو حفید کا مسلک ہور نہ وہ الدموی کو جواب و سے سکتے تھے کہ آیت میں تو جنبی کا مسلم نے بہ البندا ابو عمر نے بھرت ابن مسعود کی طرف ملامت کی خور میں الم او کی تھیر منسوب کی ہے کہل تر دود تا مل ہے۔

<sup>1</sup> فيض الباري ص ١١٣/ اسطر٢٠ ميس المهيما غلوب، كيونكه امام ترفري في صرف حضرت ابن مسعودٌ كاذكركيا ب-"مؤلف"

# نقل ندا ہب صحابہ میں غلطی

حضرت نے اس موقع پر یہ بھی حمیہ فرمائی کہ خداہب سحابہ وتا بعین کی نقل میں بہ کشرت غلطیاں ہوئی ہیں، اور جنتی احتیاط اس میں چاہے تھی نہیں ہوئی ( یہ بھی فرمایا کہ بنبست ان کے کسی قدر قابل وثوق غداہب انکہ کی نقل ہوئی ہے) دوسرے یہ کہ دوسہ خداہب ان کے عل ہے بھی نہیں اخذ کئے گئے ہیں، ظاہر ہے کسی چیز کوسرف نقل وروایت کے ذریعہ پوری طرح بجھنا اور حاصل کرنا مشکل ہے، اور بعد ممارست کے جو تعال ہے بھی حاصل ہو تھی ہے بھی ابہت آسان ہے، جس طرح یہاں حضرت ابن مسعود کی طرف صرف ان سے نقل کر دو الفاظ کی بنا پر انکار تیم کی بات منسوب ہوگئی، اور جب پوری بات کی چیان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس سے قطعاً مشکر خدشے، پر ای منسوب شدہ انکار کی بنا پر انکار تیم کی بات منسوب ہوگئی، اور جب پوری بات کی چیان بین کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس سے قطعاً مشکر خدشے، پر ای منسوب شدہ انکار کی بنا پر انکار تیم کی کسی ہوئی بات ہے۔ مطلب و مغہوم لینے میں بھی اس لئے اختلاف ہوا کہ وہ خطاب و مکام سے لینے جیت و چاوۃ : فرمایا کہ و چادۃ یعن کسی کسی مولی بات سے مطلب و مغہوم لینے میں بھی اس لئے اختلاف ہوا کہ وہ خطاب و مکام سے لینے کہ بر اہر نہیں ہے اس کی نقل وقیم میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، ورندا گر کتاب کا مطالعہ بھی کما حقہ کیا جائے ، اور پوری ممارست کے ساتھ سے مطلب اس سے اخذ کر لیا جائے، تو وہ قطعاً جمت ہے، یا اگر کوئی حدیث دوسرے ذرائع سے بھی حاصل ہو بھی مواور جمت معلوم ہوتو پھراس کی واریت ہے۔ بھی حاصل ہو بھی مواور جمت معلوم ہوتو پھراس کی واریت و جادہ سے بھی جائل ہے۔

نطق انور: فرمایا:۔انواع کلام غیرمحصور ہیں۔مثلاً مصنفین کی ایک خاص نوع کلام ہے اور ای کے ہم عادی ہوجاتے ہیں،اوراس سے حارا غداق مجڑ جاتا ہے،اس لئے مطالب قرآنی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔قرآن مجید کواپیا سمجھوجیے خارج میں مخاطبہ بین الناس ہوتا ہے، اذا قدمتم الی الصلو ۃ الایدوغیرہ ہیں بھی

## بَابُ التَّيَمُمِ ضَرُبَةً

( میم (میں) صرف ایک ضرب ہے)

(٣٣٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلامَ قَالَ آخُبِرَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ ٱلْاَ عَمْشِ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ كُنتُ جَالِسِامَع عَبُدِاللَّهِ وَآبِى مُوسَى الاَشْعَرِي فَقَالَ لَهُ آبُو مُوسَى لَوْآنَ رَجُلا آجُنَبَ فَلَمْ يَجَدِ الْمَاءَ شَهُرًا آمَاكَانَ يَتُيمَّمُ وَيُصَلِّى قَالَ عَبُدَاللَّهِ لَا يَجْدِ الْمَاءَ شَهُرًا آمَاكَانَ يَتُيمَّمُ وَإِن كَانَ لَمْ يَجَدُ شَهَرًا فَقَالَ لَهُ ٱبُومُوسَى فَكُيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ ٱلْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَاءُ فَيَهِمُ وَإِن كَانَ لَمْ يَجَدُ شَهَرًا فَقَالَ عَبُدَاللَّهِ لَوُرْخِصَ فِي هٰذَا لَهُمْ لَاوُشِكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ وَيَعْمُوا الطَّعِيدُ قُلْتُ وَإِنْمَا كَرِهُتُمُ هٰذَا لِذَا قَالَ نَعْمُ فَقَالَ ٱبُومُوسَى آلُمْ تَسْمَعُ قُولَ عَمَّادٍ لِعُمَرَبُنِ الْمَاءَ وَشَرَبُ بِيعَفِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ فَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَالَ اللَّهِ عَلَيْكُ فَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَمُولَ وَالْمَاكُونَ وَعَرَالُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَمُولُ وَالْمَقَعُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى عَنِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَعُولُ عَمُّولُ عَلَيْكُ وَلَعُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَاكُونَ وَلَعُمُ وَلَيْكُ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ وَالْمَاكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَلَعُ مَنْ صَعْتُ بِهِمَا وَجُهَةً وَقَالَ عَبُواللَّهِ وَالْمَعُ وَالْمَاكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمَاكُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَاللَّهُ وَالْمُهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعُولُ وَلَمُ وَالْمُ وَالَالُولُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَ

بَابُ ..... الباب عالى م

(٣٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدَانُ قَالَ آنَا عَبُدُ اللّهِ قَالَ آخَبَرَنَا عَوُفٌ عَنُ آبِيْ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا عُمِرَا نُ بُنُ حُصَيْنِ النَّحَةِ وَالْ ثَنَا عُبِرًا نُ بُنُ حُصَيْنِ النَّحَةِ وَالْ مَنْعَكَ آنَ تُصَلِّحَ فِي القَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ آنَ تُصَلِّحَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ آنَ تُصَلِّحَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ آنَ تُصَلِّحَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَارَسُولُ اللّهِ آصَابَتْنِي جَنَابَةً وَلاَ مَآءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

ترجمہ: حضرت عمران بن حسین خزاع گروایت کرتے ہیں کہ رسول خداع ایک فخض کو کوشہ میں ہیٹھا ہوا دیکھا۔ کہ اس نے لوگوں کے ہمراہ نماز اوانہیں کی تو آپ نے فرمایا، کہ اے فلاں! تجھے لوگوں کے ہمراہ نماز پڑھنے سے کیا چیز مانع آگئی؟اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مجھے جنابت ہوگئی اور پانی نہیں ہے۔آپ نے فرمایا کہ تیرے لئے مٹی (سے تیم کرنا) کافی ہے۔

تشری امام بخاری نے تیم میں ضربدواحدہ ثابت کرنے کیلے، یہاں مستقل باب قائم کیا، اس مسئلہ پر پوری بحث پہلے ہوچکی ہے علامہ کرمانی نے خاص طورے واحدۃ ساتدلال کو کمزور بتلایا کیونکہ جس طرح واحدۃ کیلئے موصوف ضربیۃ ہوسکتا ہے جوامام بخاری سمجھ ہیں مسحۃ بھی تو ہوسکتا ہے کہ مسے عضوین کا ایک بی بارکیا گیا، اورلفظ ہے بہی طاہر بھی ہے ( کرسے کے بعد آیا ہے) لہذا تیم ضربتین بی ہے کیا ہوگا (لائع میں ۱/۱۳۸) ہیں حافظ نے بھی واحدۃ کی شرح سمحۃ واحدۃ ہے کی (فتح میں ۱/۱۳۱۱) محق عینی نے ضربۃ واحدۃ کی صحت پردوسراا براد (اعتراض) بھی تقل کیا ہے۔ نے بھی واحدۃ کی صحت پردوسراا براد (اعتراض) بھی تقل کیا ہے۔ تشریح : حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے "ہسرح تو اجم الا ہو اب" میں فرمایا:۔ بدیاب بلاتر جمدہ اورا کھر سمجے شخوں میں (لفظ باب تشریح) : حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے "ہسرح تو اجم الا ہو اب" میں فرمایا:۔ بدیاب بلاتر جمدہ اورا کھر سمجے شخوں میں (لفظ باب نہیں ہے ، اوروہ بی سمجے ہے، لہذا حدیث الباب کی مناسبت باب سابق ہے با یں لحاظ ہے کہ حضورا کرم علی تھا کہ ارشاد "علیک بالصعید فانہ بیس ہے، اوروہ بی سمجے ہے، لہذا حدیث الباب کی مناسبت باب سابق ہے با یں لحاظ ہے کہ حضورا کرم علی تاہم اربو واللہ تو الے اعلم ہے اوروہ کے بھی ۔ فرا بل "اس کا مطلب بیہ کے امام بخاری نے بھی دوٹوک فیصلہ بیس کہ ایک ہے کہ بی ہے کہ دہ ایک ضرب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اوردہ کے بھی ۔ فرا بل "اس کا مطلب بیہ کے اہام بخاری نے بھی دوٹوک فیصلہ بیس کہ ایک ہے کہ بی ہے کہ دہ ایک ضرب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اوردہ کے بھی ۔ فرا بل "اس کا مطلب بیہ ہے کہ امام بخاری نے بھی دوٹوک فیصلہ بیس کہ کہ بی ہے کہ بی ہو کہ کا دورا کی مورت پر انتحار اس کا مطلب بیہ ہے کہ بالے بھی دوٹوک فیصلہ بیس کے کہ بی ہوروں کے بھی ہو کہ باتھ اس کے دورا کے مصرف کے اور اس کے دورا کے اس کے دورا کے دھوں کے دورا کی مورت پر انتحار کے اس کے دورا کر اس کے دورا کے